

اَلاَ إِنَّ أَوْلِيَّاءَ اللَّهِ لَاخْوَفُّ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَخْزُّنُونَ اللَّهِ لِلْخُوفُّ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَخْزُّنُونَ اللَّهِ

فيضان شرح اولس فرني المعدوف المعدوف ملفوطات اولس فرني

تاليف

ابواحمد غلام حسن اولیسی قادری مدرسهٔ فین اورسیه 11 - کے بی (پاک پتن شریف)

| 2  | المنافع | معقد | عثوان                                                   |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------|
| 33 | ابا                                                                                                             | 9    | ترجمه مورة فاتحد شريف                                   |
| 33 | فيضان حضرت اوليس قرني الأتأثوا                                                                                  | 10   | Jan                 |
| 33 | عشق حبیب بمیریا ملافیار کے جلوے                                                                                 | 11   | انتساب المسامة                                          |
| 37 | عشقِ عبيب كبريان في المراجع كوابصورت مناظر                                                                      | 12   | تقريظ جناب طابرامدادصاحب (بيرُماسر )اصغر پنوارصاحب      |
| 44 | <b>1</b> -1                                                                                                     |      | تقريظ محمد فيض احمداوليي غفرلية                         |
| 44 | اولیاءالندر حشالند کیم اجمعین کے ملفوظات کے فائدے                                                               | 14   | تقريظ سعيد محمر فياض احمداد ليي                         |
| 50 | اب۳                                                                                                             | 15   | تقر يظ سعيد صاحبز الرجيج وأسامه شفقت رسول اسعد سيالوي   |
| 50 | فضائل حضرت اوليس قرني تمثيلنية                                                                                  | 17   | تقريظ سعيد حضرت علامه مولانامحمه بإرشاه صاحب            |
| 53 | فضائل مفرت اوليس قرني دحمة الله غليد محمتعلق جندا حاويث                                                         | 18   | تقريظ سعيد حضرت علامه الوسعيد مفتى غلام ني سيالوي       |
| 62 | باب                                                                                                             | 19   | تقريظ سعيد حضرت علامه بيرسيدخليل الرحمان شاه            |
| 62 | حيات اوليس قرني مذالفينيه                                                                                       | 20   | مقدمه                                                   |
| 62 | حصرت اولیں قرنی ڈالٹنڈ کے آباؤ اجداد۔۔۔۔۔                                                                       | 23   | حمر باری تعالی (محمیلی ظهوری)                           |
| 67 | حضرت اولیں قرنی رحمته الله علیه کاامم گرا می                                                                    | 24   | نعت صبيب كبريا مَنْ عَيْثِيمُ (امام احمد رضاخان)        |
| 70 | لعليم وتربيت                                                                                                    | 25   | عرش معلى سركاه (خضرت علامه ابوالصال محمد فيض احمداد ين) |
| 71 | وولت ایمان مے سرفرازی ۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                  | 26   | خلفائ راشدين پدلا كھوں سلام                             |
| 73 | حضرت اوليس قرنى رضى الله تعالى عنه كاحليه مبارك                                                                 | 27   | منقبت حفرت اولين قرفي رجمة الله عليه                    |
| 76 | درود رشر ايف برخليه خواجه اوليس قرني                                                                            | 28   | منقبت غوث اعظم رحمة الله عليه                           |
| 77 | ٣ ــــ ٢ ــــ ٢ ــــــ ٢ ــــــــــــــ                                                                         | 29   | اے عاشقوں کے رہر                                        |
| 78 | حضرت اوليس قرني رضى الله تفعالي عنه كي خوراك                                                                    | 30   | فيض ادعام است                                           |
| 81 | المي كامعمول                                                                                                    | 31   | شهبازآ الن                                              |
|    |                                                                                                                 |      |                                                         |



الله كينام شروع جوبرا مهربان نهايت رحم والا

## جمله حقوق بحق ناشر محفوظ هيس

| فيضان شرح اويس قرنى طالفي (مافوطات اولس قرنى وال        |                 | نام كتاب     |
|---------------------------------------------------------|-----------------|--------------|
| ابواحمه غلام حسن اوليمي قادري                           |                 | تاليف        |
| مشاق احم                                                | ······          | pt           |
| سلمان مغير                                              | ······ 🟵 ······ | ابتمام       |
| محدارشدایم_اے،ایم اید (ماڑی بزارہ) کیچر بامال رتھ       | 🚱               | يروف ريدُنگ  |
| الطاف حسين اليم اع اليم الد (سالم رته ) يُجِر بامال رته |                 | V            |
| محدر فیق (پاک پتن شریف) حافظ محدار شدچشتی               |                 |              |
| عاطف بث                                                 | ·&.,            | ٹائنل ڈیزائن |
| گُل گرافکس                                              |                 | كمپوزنگ      |
| آ د_آ ر_ بينشرن الما بور                                |                 | برعثرز       |
| <del>2</del> 11                                         |                 | قيمت         |

### استدعاء

ادارہ مشاق بک کارز کا مقصدالی کتب کی اشاعت کرناہے جو تحقیق کے لحاظ سے اعلیٰ معیار کی ہوں۔ اس ادارے کے تحت جو كتب شائع مول گى اس كامقصد كسى كى دل آزارى ياكسى كونقصان پينچانانېيى بلكداشاعتى د نياميس ايك نئ جدت ر پیدا کرنا ہے۔ جب کوئی مصنف یا مترجم کتاب لکھتا ہے تو اس میں اس کی اپنی تحقیق اور اپنے خیالات شامل ہوتے میں ا میں پینے بیضروری نہیں کہ آپ اور ہمارا اوارہ مصنف کے خیالات اور تحقیق سے متفق ہوں۔ بشری تقاضے سے اگر کوئی عَلَّطَى ياصِفْحات درست نه بول تواز راو كرم طلع فرمادي \_انشاءالله ال<u>َّلِّه ال</u>ثييش مين از الدكياجائ گا\_( ناشر )

| م في  | منوان المستحدد المنوان                                          | المجارة المجارة | عوان                                                         |
|-------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------|
| 343 - | تقروفتا تی کی نضیلت                                             | 247             | درودوسلام کی فضیلت۔۔۔۔۔۔۔                                    |
| 345 - | زېدىين راحت اورقناعت مين نثرف                                   | 252             | دردد دسلام بھیجے والے کے لیے فرشنے ڈعاکرتے ہیں               |
|       | سونے والی آنکھاورنہ بھرنے والے پیپٹ سے بناہ۔                    | 253             | نیکی کی رخیب کے بدلے جانی دشمنی                              |
| 355 - | فخرکی بات                                                       | 263             | گناه کوچیونااور حقیر نه مجھو۔۔۔۔۔۔                           |
| 358 - | غفلت كاليك انداز                                                | 265             | فيح وثام كزارن كالدار                                        |
| 359 - | استواری                                                         | 268             | ن ندگی کرائے کا گھر۔۔۔۔۔۔                                    |
| 362   | ز اہدے لیے طلب معاش۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                  | 269             | دلاغافل ئەبو                                                 |
|       | فح كاسفرمبارك                                                   | 273             | توم كامر دور                                                 |
|       | زيارت محابركرام رضى الله عنهم                                   | 275             | ول كى غيرالله عن قاظت كر                                     |
|       | لوگوں سے بے پروای حاصل کرنے کاطریقہ                             | 280             | وعدت كالحصول                                                 |
|       | حضرت عمر کے دور پر خالفیئن خلافت کی علامت ۔۔۔۔۔۔                | 290             | موت کا تکیے۔۔۔۔۔۔                                            |
|       | مومن اورمنافق كي مثال                                           | 293             | الله والوں کی زغرگی کا مقصد                                  |
|       | بنَّن چِزوں کے قریب                                             | 297             | كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتَ                             |
|       | لمي أمير                                                        | 298             | سلائتی تنہائی میں ہے۔۔۔۔۔۔                                   |
| 388   | شیطان کے دُشن اور دوست۔۔۔۔۔۔۔                                   | 298             | مجھے شہرت پسند ٹرمیں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔    |
| 389   | شیطان کے دی رائے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                     | 301             | دل میں حاضر                                                  |
| 390   | كيامال ٢٠                                                       | 306             | خواجهاویس قرنی کی طالطند محبوب بات                           |
| 391   | استقامت على الحق                                                | 307             | تنهائی سے محبت                                               |
| 393   | سفرطويل، زادِراه ليل                                            | 311             | خسوصیت کے ساتھ درندگی گز ارنا پیندنہیں ۔۔۔۔۔۔۔<br>سمب کے مار |
| 394   | آسودگی کی تلاش                                                  | 312             |                                                              |
| 396   | تقييحت كيسي دلول كونفيري تنبين مهوتي                            | 313             |                                                              |
| 397   | شک میں بڑے ہوئے داوں پرافسوں۔۔۔۔۔                               | 314             |                                                              |
| 401   | زندگی کا کمیا مجروسه                                            | 317             |                                                              |
| 411   | دلا عا فلارب نو ں یا دکر لے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ | 321             |                                                              |
| 412   | قبررى يكار                                                      | 326             | عارف د زامد                                                  |
| 413   | غدا کوغدا سے خانیا۔۔۔۔۔                                         | 333             | مريف اورد سن براح في المريد                                  |

| 2500 | عتوان                                                | صفحد | عنوان                                                            |
|------|------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------|
| 133  | حضرت اولین قرنی رغنی الله عنه کی کرامات              | 83   | نمازے شغف                                                        |
| 138  | غیب سے روزی۔۔۔۔۔۔                                    | 85   |                                                                  |
| 141  | بھیٹراورروٹی کاواقعہ۔۔۔۔۔۔                           | 85   | حفزت اولیں قرنی رضی الله عنه کی علم سے محبت                      |
| 143  | باطن روش ہوگیا۔۔۔۔۔                                  | 86   | بفذر ضرورت يرقانع اورصابرين كے امام و پيشوا                      |
| 143  | درویشوں کی اشکال ہمیشہ کے لیے بدل کئیں               | 87   | عام لوگوں ہے ملا قات                                             |
| 145  | <b>⟨1 - ! ⟩</b>                                      | 88   | 1                                                                |
| 145  | ملفوظات معيشرح حضرت اوليس قتر في طالفيت              | 90   | to hade                                                          |
| 145  | الله تعالى يركامل يقين                               |      | مدنى تاجدا وَاللَّهُ عَلَيْهُم كَي حْدِمْت اقدس مِن حاضرت بوسكنه |
| 151  | الله تعالى جارامعبوداوررب ٢                          | 90   | ک د جو پات                                                       |
| 159  | جس في خداكو پيچاڻاس سے پھھند چھپا                    | 93   |                                                                  |
| 160  | الله كى يېچان كا فائر ه                              |      | زيارت حبيب كبريا ملافظ المسكم ليدحفرت اويس قرني                  |
| 162  | ارواح، ارواح کو پیچائی ہیں                           | 97   | رضى الله تعالى كامدينه منوره مين تشريف لانا                      |
| 163  | الله سب كهم جانتا م                                  |      | می کریم من فی اللہ کے وصال کے بعد سید نا اولیں قرنی شاللہ کے     |
| 183  | الشركاور كافي ہے                                     | 99   | کی در پیدمنوره ش حاضری                                           |
| 193  | رب کی طرف بھاگ ۔۔۔۔۔۔۔                               |      | حضرت اوليس رضى الله عنها ورحضرت بلال رضى الله عته                |
| 200  | الله كاقرب اللاص كرو                                 | 100  | كى لما قات                                                       |
| 207  | ذ کرحق میں بےخود ہوجانے کی خواہش                     |      | حفرت اولیں قرنی رضی الله تعالیٰ عنه سے حفرت علی                  |
| 214  | ذكر فق اور كلام حق                                   | 101  | اورحضرت عمر فاروق رضى الله عنهماكي ملاقات كالمنظر                |
| 222  | ذكرالله كرالله كرالله كالم ين                        |      | حضرت اولین قرنی رضی الله تعالی عندے دیگر ہزرگوں                  |
| 229  | جہم اللہ کی بندگی کے لیے قارغ کر ۔۔۔۔۔۔۔             | 110  | کی ملا قاتیں۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                            |
| 229  | اتن چپوٹی راتیں۔۔۔۔۔۔۔                               |      | حضرت اوليس قرني رضى الله تعالى عنه يحضرت هرم                     |
| 232  | وضواور نماز کی محبت                                  | 115  | رجمة الله عليه كي ملا قات                                        |
| 233  | تلک عشره کا ملیہ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ | 119  | شانِ اوليس قرني رضى الله عنه                                     |
| 237  | فضائل نماز                                           | 120  | ﴿ بِ هِ ﴾                                                        |
| 240  | حقيقت خِشوع                                          | 120  | كراً مات جضرت اوليس قرني رضي الله عنه                            |
| 242  | دُعاكسي كے ليے خاص                                   | 127  | كرامات اولياء الله                                               |
|      |                                                      |      |                                                                  |

| رصفحه | عثوان .             | ضغد | عوان                                               |
|-------|---------------------|-----|----------------------------------------------------|
| 677   | چوتھااصول نظر برقدم | 653 | « 1r → 1 »                                         |
| 682   | يوش در دم           | 653 | سلىلدادىسىدادرسلىلداويسيا كاعمال منت گاند          |
| 683   | زېرخوڅي             | 657 | يعداز وصال بأكمال حضرت موئ عليبه السلام كامد وكرنا |
| 687   | پرده پوڅی           | 662 | سلسلسه اويسيد كي اعمال بفت گاند                    |
| 687   | اختتاميه            | 662 | (١) بيروى رسول الله مثلاثيم السيالية               |
|       |                     | 668 | (۴) خلوت درائمجمن                                  |

\*\*\*

| -     |                                                       | , 50 |                                    |
|-------|-------------------------------------------------------|------|------------------------------------|
| 250   | مخوان                                                 | صغد  | محنوان                             |
| 556   | <b>♦</b> ^ →! ﴾                                       | 417  |                                    |
| 556   | وصيت نامد خفرت اوليل قرني                             | 420  | مومن كا فرض                        |
| 556   | معدشرح وصيت تامه خواجها وليس قر في                    | 421  | شهرت اورتنها كي                    |
| 557   | وصيت نامه حضرت خواجة قرني طالفي المستحد               | 427  | قليل جونيا پرراضي                  |
| 559   | بادرى مرتبت                                           | 432  | ہمارے رب کا وعدہ یوراہو گا۔۔۔۔۔۔۔۔ |
| 566   | دومر کار قبیت                                         | 433  | بهار سرب كا وعده سيا بموكا         |
| 573   | تىبىرى دەمىت صدق                                      | 444  | يينيه ليجيدُ وعاكل فضيلت مسد       |
| 574 - | صدق جمعنی تیج بو لنے کے فضائل۔۔۔۔۔۔۔                  | 448  | بذادرابي رافسول                    |
| 578 - | چوتھی وصیت فخر فقر میں پایا۔۔۔۔۔۔۔۔                   | 449  | قيامت زديك م-                      |
| 581 - | نقر                                                   | 469  | زېږدورځ مين کمال                   |
| 589 - | يا نچويں وصيت تقويٰ ميں نسب                           | 473  | تقوى كالمطلب .                     |
| 602 - | غچه فی نصیحت قناعت کابیان                             | 476  | و کھے لے نظارے او ہٹال پروردگاروے  |
| 607 - | ساتؤیں وصیت زُم میں راحت وسکون                        | 480  | سی بولنے کی فضیلت                  |
| 614   | ﴿ باب ٩ ﴾                                             | 483  | كيفيت وحدث كاحصول                  |
| 614 - | حفرت اولین قرنی داند کی شهادت                         | 485  | تمام ملمانوں کے لیے وُعا۔۔۔۔۔۔۔    |
| 621 - | آپ کی شہادت۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔       | 488  | ا حاديث من فضائل وُ على            |
| 622   | € !· ·! »                                             | 492  | أمت عبيب كبريا منافظيم كي خيرخواي  |
| 622 - | متحقیق کفن و فن اور مزار پُر انوار                    | 492  | الله كي بارگاه ش معدرت             |
| 623 - | تحقیق مزار پُرانوار۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ | 497  | عطيات لينے محتلق آپ کامل           |
| 629   | ﴿ بابِ ١١ ﴾                                           | 501  | لانقلقي                            |
|       | 100 1 * 10                                            | 501  | موافقت دوی کی شرط                  |
| 634   | ۇعائےمغنى                                             | 513  | 42-13                              |
| 534   | دُعائِ مغنیٰ کا طریق دعوت وز کو ة                     | 513  | وصايام باركه معيشرخ مست            |
| 35    | دُعائمٌ فني                                           | 513  | حضرت عمر خالفيزاكووصيت             |
| 349   | قلبی صفائی اورنور باطن میں اضافہ کے لیے               | 514  | "ايك وصيت                          |
| 352   | اذ كارسلسله اويسية                                    | 516  | حضرت اوليس قرني كى حضرت برم كووصيت |
|       |                                                       |      |                                    |

## لسّم اللّٰبِ الدُّكْنِ الدِّكْمُ

اَلْحَمُدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِيْنَ أَلَا الرَّحْمَانِ الرَّحِيْمِ أَلَّ مَلِكِ يَوْمِ اللِّيْنِ أَ إِيَّاكَ تَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ أَ إِهْدِنَا الضِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ أَ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ فَعَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الطَّآلِيْنَ أَ

## ترجمه سورة فاتحشر ليف

بسم الله الرَّحْلِي الرَّحِيْمِ

ابتدا ہر کام کی کرتے ہیں ہم اللہ سے خیر کے طالب ہیں رحمان و رحیم سے حمد زیبا ہے خدا کو ہے وہ رب العالمین اور کوئی برتز نہیں عالم میں اس ذی جاہ سے ہو وہ رحمٰن و رحیم اور مالک روز جزا پاس ہے امر و نہی کا ڈرتے ہیں اللہ سے ہو دہی معبود کرتے ہیں اس کی بندگی طالب الماد بھی ہیں ہم ای اللہ سے ہو دہ اس سے دکھائے وہ صراط متنقیم راہ ایسی تعتیں حق کی ہو کیں جس راہ سے جس طریقے سے ہو کیں اقوام مقبور خدا وے بناہ اس راہ سے اور جادہ گراہ سے

(كليات يخن دُما ئيوي ص 113 جَليات از حفرت صوفي محمة ظفرشاه المينية بإك يتن شريف

## انتساب

بعدادب واحرام تذرعقيدت

نى كريم الطفير المان المان من تعين كى خد مات سرانجام دين واليان تمام نفوى قدسيه

کے جنہوں نے دین متین کی خدمت کرنے کوسعادت دارین سیجھتے ہوئے اپنی زعد کی دین متین کی خدمت کے لیے وقف کروی خصوصاً حضرت عوث أعظم من حضرت بإبا فريدالدين مسعود من شكر رحمة الله عليه اعلى حضرت امام المسلت امام احمد رضا خان صاحب فاضل بريلوى رحمة الله عليه مجدود ورحاضره فيض لمت حضرت علامه ابوالصالح محرفيض احمداوليي مرتحله العالى

كرجن كي خصوصى توجهات كے باعت الفقير كاقلم خدمت دين كے ليے آست آست چلنے لگا اور امير المسنت حضرت علامدابو البلال محدالياس قادرى عطارى مذظله العالى

كة كل عي جيد المدالله سنول مرا اجماعات علوق خدا كاتوجه في كريم المنظم كاسنول كاطرف رجمائي ہور ہی ہے۔اللہ کرے بیسلسلہ تا قیامت جاری وساری دے ۔اوراستادمحترم جناب شیخ تور محرصا حب کے نام جنبوں نے ب سے پہلے الفقير كے باتھوں من قلم يكر ائى \_الف لكمنا سكمايا فيزقر آن جيد برد حائے كے سلسلے ميں جن اساتذه كرام ف المقتير بي محنت كي خصوصاً جناب مصرت علامه مولا نا مراج وين صاحب قادري، حافظ منظور احمد زگانه، اور استاد محترم جناب اصغرعلی ڈوگرصاحب کے نام کہ جنہوں نے اللہ بی جانے کتنے تھینے تراش کر مخلوق خدا کے لیے افا دیت کا باعث ہے۔

كرتبول افترز بيعز وترف

فقظ طالب دُعا

الفتنير القادري ابواحر غلام حسن اوليي مدرمه فیض اورسیہ 11 کے لی ڈاکھانہ کلیانہ (پاک پین شریف)

# مدبيتشكر

صاجزادگان محمداحداد لي محمد احمد رضا اولي اور محمد قيض احمداولي اور كشته وعشق حبيب كبرياء عز ت ما ب جناب محترم توازش قاضی صاحب (لا ہور) نے الفقیر ابواعداولی کویرسکون ماحول اور فرصت کے لحات مہیا کرنے جس خصوصی طور پر محنت کی۔ الله تعالی ان کودی خدمات سرانجام دینے کی طرف خصوصاً داغب کرے اور دنیاو آخرت میں ہمیشہ کامیا ہوں ہے توازے۔ آمین۔

پرادراعنر جناب اقرار حمین عامرز گاند صاحب 11 کے لی پاک تین شریف ، مثما ق احمر صاحب (ما لک مشاق بک كارٹر لا ہور) نے اس كتاب كى تحرير كے سلسلے ميں خصوصى تعاون قرمايا۔اللہ تعالى انہيں خصوصى عنايات سے نواز ہے۔علاوہ ازيں ريثائرة صوبيدار مح عبدالله زكانه، بلالحسين تركانه، خوشحال حسين زكانه، محدم قان شابين نركانه الله دند (اعدى) صاحب 11 ك ني ، ماسٹر زاہد حسین ، ماسٹر محد لطیف صاحب (ملھر ) ماسٹر محمد احمد صاحب (پرانا تھانہ) محمد وقت (پاک پتن ) سجاد حسین نرگانہ، جناب ماسٹر محمدا قبال وٹو (انچارج ہیڈ ماسٹر صاحب کلیانہ) وغیرہ کا بے حدمشکور ہوں کدان دوستوں ادراسا تذہ کرام نے خصوصی شفقتوں اور حوصله افزائی سے نواز المعلاوه ازیں ورج ذیل علائے کرام کاشکر بداواند کرنامجی زیادتی ہوگی کیوں کہ ان علاء کرام نے على مسائل كے حل كے سلسلے ميں خصوصی شفقتوں سے نواز الدائشة تعالی ان سب کو جزائے خير سے نوازے۔

(1) مجددونه عاضره سيدى ومرشدى وقيض ملت ميخ القرآن والتغيير الوالصالح مخد فيض احداد كي مدهله العالى (بهاوليور)

(2) مغىرقر آن حضرت علامة تدامير نعشندى مدرى جامعداويسيد بهاولپور-

(3) جناب مفسرقر آن صاحبزاوه ،حفرت علّامه عطاءالرسول اوليني مد كله العاني ، جامعه اويسيه بهاولپور

(4) جناب صاحبز اده حضرت علامه محمد ياض احمداويسي مركله العالى جامعه اويسيه بهاولپور

(5) استاذ محترم مفرقرآن جناب حضرت علامه محرفيض احمدوداني مدظله العالى ليافت بور

(6) استاذ العلماء حضرت علامه ابوالطبيب على محمداولي مدخله العالى خطيب أعظم جوية (پاك پتن شريف)

(7) صاحبز اوه پیرسید فلیل الرحمٰن شاه صاحب مدخله العالی امیر جماعت ابلسنت هلع یاک پتن شریف۔

(8) حضرت علامه مفتى ضياء المصطف نورى صاحب عارف والا

(9) حفرت علامه قارى نذير احمر قادرى رضوى سمندرى (فيصل آباد)

(10) صونی بامغاجناب صوفی مختارا حمداولی مدخلدالعالی خادم سیرانی کتب خاند (بهاولپور)

(11) حضرت علامه حميد الرحن اوليي المن آباد (رحيم يارخال)

(12) حفرت علامه ابواهم بشراحم فاروقی (یاک بین شریف)

۷۸۷ مدینه ۹۲

یود درجهاں ہر کے را خیالے مرا از ہم وَثَل خیال مُمَالَّةُمُا الفقیر القادری ابو الصالح محمد فیض احمد اویسی رضوی غفر له

والسلام مدینے کا بھکاری الفقیر القادری محمد فیض احمد او کسی غفرله سیرانی مسجد بهاولپوریا کستان کیم جمادی الاخر 1430 ھ <u>تقریظ</u> جناب طاہرامدادصاحب(ہیڈ ماسٹر)اصغر پنوارصاحب (میچر ولائبر رین) وجملہ شاف گورنمنٹ ہائی سکول ہونۃ (پاک پتن شریف)

## يسم الله الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ

کی کی لوگ اپ والدین، اپ علاقے، اپ اساتذہ اور اپ تعلیم ادارے جہاں سے انہوں نے زیر تعلیم حاصل کیا ہو، کو اپنی علی اور سے جہاں سے انہوں نے زیر تعلیم حاصل کیا ہو، کو اپنی علی اور علی زعر کی کی کاوشوں سے دوام بخش دیتے ہیں۔ انہی لوگوں میں سے ایک طالب علم جس نے ہمارے ہی تعلیم ادارے کور خمنٹ ہائی سکول ہو تھ ( صفح پاک بنین ) سے اپنی تعلیمی بیاس بجھانے کے بعد اپنے خوبصور سے ذہن کی عکاس کرتے ہوئے خوبصور سے تو بھورت تحریر ہیں ' حیات الفرید ''، فضان الفرید اور '' ملفوظات حضرت ادلیں قرنی '' مضارعام پر لائے اور پڑھنے لکھنے والوں کو ورط جرت میں ڈال دیا۔

مزید برآ ن بینان حفرت اولیں قرنی رضی اللہ عنہ "کے نام سے مسودہ یوسا طبت اصغر پنوار ہماری نظروں سے گذراء اس کا وش میں بھی ابواحمہ خلام حسن اولیں صاحب نے خوبصورتی سے حضرت اولیں قرنی رضی اللہ عنہ کی حیات مبارکہ پرعرق ریزی کی ہے اور حیاۃ مبارکہ کے ہر پہلو پر بڑے مدیرانداور نفیس طریقے سے روشنی ڈال کراُ جاگر کیا ہے۔ علاوہ ازیں حضرت اولیں قرنی رضی اللہ عنہ کے مافو طاحت اور ان کی شرح بھی انتہائی مہل الفاظ میں کرنے کی کوشش کی گئی ہے تا کہ عام قاری بھی با سانی سجھ سکے اور اپنی اللہ عنہ کے مافو طاحت اور ان کی شرح بھی انتہائی میل الفاظ میں کرنے کی کوشش کی گئی ہے تا کہ عام قاری بھی با سانی سجھ سکے اور اپنی دیگر میں ان پڑھل کر کے اپنی عاقب سنوار سکے۔

انتهائی سادہ زیم گی گزارتے والے '' فقیر'' کوبی بیرسعادت حاصل ہوسکتی ہے کہ وہ اولیاء کرام اور صحابہ کرام '' کی زیمر کیوں پر روشنی ڈالتے ہوئے ان سے اپنی گیری عقیدت و محبت کا ظہار کرے۔ بالکل ایسے کارنا ھے بی انسان کی بخشش اور نجات کا باعث بن جاتے ہیں۔

جاری دُعاہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اس ' ہارگا وحق کے فقیر'' کو سرید این کی شدمت کرنے کی قو فیق عطافر مائے یہ مین۔ دُعا کو

طا ہرا مداو (جیڈ ماسٹر ) ،اصفر پنوار ( فیچیر ولا بھر رین ) وجملہ شاف گورنمنٹ ہائی سکول ہونہ ( صلع پاک پتن شریف )

# تقريط سعيد

محقق این محقق بی باید جماعت ابلسنت ناظم آعلی جماعت ابلسنت بونث کلیا ندا بوا سامه حضرت علامه مولانا شفقت رسول اسعد سیالوی مد ظله خطیب اعظم کلیانه (پاک پتن شریف)

نحمده و تصلی و نسلم علی رسوله النبی الکریم! امابعداعش کرنگ دروپ جدا بوتے بیں بحش کے ضابط علیده بوتے بیں ، عشاق کے اقوال واقعال اپنی ا رتے ہیں۔

وسے بین در میت جگ توں جدا، نہ ایہ راہ ویکھدا میں عشق دی ریت جگ توں جدا، نہ ایہ راہ ویکھدا جھے چاہوے جھکا دیوے عاشق وا سر نہ ایہ کعبہ تے نہ کربلا ویکھدا جھے چاہوے جھکا دیوے عاشق وا سر نہ ایہ کعبہ تے نہ کربلا ویکھدا اصحاب عظیم تصور اصحاب عظیم تعدد کرتے ہیں بیار ہنہ چانا سعادت عظیم تعدد کرتے ہیں بیول کے۔

چلو وادی عشق میں پا برہنہ یہ وہ جس میں کائانہیں

بہر حال عقل کہتی ہے کہ دنیا کی ہر تعت ہو مرعشق کہتا ہے کہنا مصطفیٰ منافی کے پیروار دوعقل کہتی ہے سرپتاج ہو ....عشق کہتا ہے بن تاج کے راج ہو عقل کہتی ہے جان سلامت رہے ....عشق کہتا ہے کہنا م محبوب پیشار ہو عقل کو تقید سے فرصت نہیں ....عشق کہتا ہے عقل قریان کن بہ چیش مصطفیٰ ۔

بقول جامى رحمته الله عليه

بندہ عشق شدی ترک نسبت کن جامی دریں راہ قلال ابن فلال چیز نیست حضرت اولیں قرنی رضی اللہ عندہ قسمت کے سکندر ہیں کہ حضورا کرم کا الفیظر نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے سامنے ذکر قرمایا اوررٹی انور یمن کی طرف قرما کر سینے مبازک سے کیڑا اٹھا کرارشا وفر مایا ہیں یمن کی طرف سے تسیم رصت یا تا ہول ۔ مدنی تا جدارا حمد محار مثال کی تربیت فرمائی جیسا کہ تمام انبیاء کرام علیم الصلوٰۃ والسلام کی تربیت فرمائی جسے

## تقريظ سعيد

الحدد لله دب العالمين والصلواة والسلام عليك يارسول الله و على آلك واصحابك يا حبيب الله
المابعد إيراورطريقة معرت علامه مولانا ابواجر غلام حن قاورى اولي طول عمره اور فقيركوا بينسيدى حضور قبله و كعبوالد
كراى حفرت مغراعظم بإكتان وامت فيوضائقم ب سلسله عاليه قاوريه اوبيه عن داخل بوئ كي ايك ساته سعادت حاصل
بوئى - بداع از بم دونول كے ليے يادگار ب رياديه موصوف شروع بن كتب بني اور لكه كاذوق ركھتے إلى مجصاحي طرح ياد
بوئى - بداع افراز بم دونول كے ليے يادگار ب رياديه موصوف شروع بي كتب بني اور لكه كاذوق ركھتے إلى مجصاحي طرح ياد
بوئى - بداع افراز بم دونول كے ايكان بيل بم جماعت تھے حضرت صاحب قبلہ جدب كى ابم موضوع برنونس تياركراتے تو مولانا
موصوف كاقلم تيزرفارى سے كارضي انجام دينا - رات كواكثر شركائے دوره أنهن كر جشرے اپنى كا بيال كمل كرتے تھے حضرت صاحب قبلہ بھى تمام شركاء كومولانا ابواحم غلام حسن اولى كى طرح كھنے كى ترغيب ارشاد قرماتے -

ان کے اکثر مضاین ' فیض عالم' کی اشاعت کی زینت بنتے ہیں حال ہی ہیں انہوں نے سلسلہ عالیہ چشت اہلی بہشت کے عظیم سرخیل حضور سیدنا بابا فریدالدین کنج شکر قدس سرؤ (پاک پتن شریف) کے حالات اور آپ کے کلام پر'' دوعقیم کا بین' ' حیات الفرید'' اور فیضان الفرید' کو کہ ما اور عوام میں بہت زیادہ مقبول ہوئیں۔ زیر نظر کتاب'' فیضان حضرت اولیں قرآ نی ''سلسلہ عالیہ اور سید کے بانی خیرال البعین محبوب سید الرسلین آٹائیٹ مضرت خواجہ اولیں الفرنی سیل الیمنی رضی اللہ عند کے حالات بالنصوص آپ کے معروف (مسبعه) یعنی سات اقوال زریں کی شرح خوب کھی ہے فقیر کوان کے مسودہ سے بعض اقتباسات و کیمنے کی سعادت حاصل ہوئی ایماز تحریز نہایت سادہ محرولات میں الدہ میار کہ اور بعض میار کہ اور بعض مقال کے جی تا کہ عام قاری بھی لطف اندوز ہو سکے۔

ماشاء الله '' ایمی تو ابتداء عشق ہے'' ان کے زور قلم ہے اندازہ ہوتا ہے کہ انشاء الله تعالیٰ مستقبل میں ایاست کے عظیم کھمار یوں میں ان کا شار ہوگا۔ دُعا ہے اللہ تعالیٰ ان کی اس کا دش کو دنیا میں عزت اور آخرت میں نجات کا یا عث بنائے ۔ آمین بجاو النبی الا میں مال میں ا

والسلام مدینهٔ کا بھکاری المفقیر افقادری محمد فیاض احمدا ولیسی رضوی ناظم اعلیٰ جامعدا و بسیر رشی بهاد لپورینجاب کیم جمادی الاخریٰ 1430 ھرمنگل بعد مسلوٰۃ النلمر

ر بیت روح کیتے ہیں۔

تقريظ سعيد

حضرت علامه مولانا محمد يارشاه صاحب مدخله العالى خطيب جامع مسجد دربار حضرت بابا فريدالدين مسعود من شكر دهمة الله عليه (ياك يتن شريف)

بسم الله الرحين الرحيم O العمد لله رب العالمين والصلواة والسلام على سيدنا الانبياء

والمرسلين على اله واصحابه اجمعين ٥

ایابدایہ حقیقت ہے کہ ہرطرف ہے مسلمانوں پراٹھنے والے ظلم کے بادل چھاتے جارہے ہیں۔ جب کہ مسلمانوں کا پرسان حال کوئی نہیں۔ سلامتی کولسلوں کے کردار ہے کون واقف نہیں؟ ہمارا اپنا وطن عزیز ایسے حالات سے ووجاد ہے کہ الامان والحفیظ ہم اپنے ہی وطن عزیز میں پُر امن نہیں ایسے حوصلہ میں حالات میں بیضرورت شدت اختیار کرتی جاری ہے کہ ہم اسوہ حسنہ کو الخفیظ ہم اپنے ہی وطن عزیز میں پُر امن نہیں ایسے حوصلہ میں حالات میں بیضرورت شدت اختیار کرتی جاری ہے کہ ہم اسوہ حسنہ کو اپنا تمیں اس میں ہماری کا میابی کے اولیائے کرام کے ذیر کرے اور ملفوظات ہمارے لیے وزیاو آخرت میں کا میابی کا سب بن سکتے ہیں۔ اس لیے کہ جب اولیائے کرام کے مطابق زعر کی گزار نے کی اُمٹک پیدا ہوگی اس کے علاوہ می میں مورد کر الصافحین ہوئی الرائمة ۔

الحددللة! بيرجان كرب مدخوقي وسرت بوئي قبله صرت فين ملت سے نسبت ركنے والے الواحد فلام حن اولى كيك فير 11 كي في (پاك في آن شريف) قبل فيض ملت كنتين قدم پر جلتے ہوئے وين متين اوراوب كي خدمت شين معروف عمل بين اس سے فيل انہوں نے حيات الغربيداور فيضان الغربيد بلغوظات معزمت اولين قرفی كتاب كا فيل تعنيف كيس جوكه بهترين بين - كتاب في الن سے فيل انہوں نے حيات الغربيد مقامات سے مطالعہ كيا ہے المحمد للله! پاك فين شريف كي مرزشين سے الى كتاب كا فكما جانا فنيمت ہے المحمد لله! پاك فين شريف كي مرزشين سے الى كتاب كا فكما جانا فنيمت ہے جون سے الله الله ميں مؤلف نے فوج عنت كي جون سے دور سے الول الله ميں الله في الله ميں الله ميں الله ميں الله ميں الله ميں مؤلف نے اس مي كوشرف ہے حضرت اولين قرب في الله تعالى مؤلف كي اس مي كوشرف ہے والے الله تعالى مؤلف كي اس مي كوشرف ہوں كي الله تعالى مؤلف كي اس مي كوشرف ہوں كيا وہ استفادہ حاصل كرنے كي اتو في مطافر مائے وہذا كا ميں مول كي الله تعالى مير الله ميں اور قار كين كے ليے تو شا قرت بنائے -

آپ کی دعاؤں کا طالب محمد بارشاہ محمد بارشاہ

خطيب جامع معجدور بارحضرت بابا فريدالدين من فشكر باك يتن شريف

زیرنظر کتاب بیل برادرمعظم ایواحمد غلام حسن اولی قادری ساحب نے تمام محیان بارگا و مصلفوی کے امام و مقتدا، تمام مشاقان بارگاه محمدی کے چیٹوا، رئیس التا بعین حضرت اولیس قرنی رضی الله عند کے احوال و ملفوظات طبیبات کی شرح بهترین اعداز میں بیان فرمائی ہے۔خصوصاً وصایا مبارکہ کی شرح کے سلسلے میں خوب محنت کی ہے۔ جیسے حضور فریدالدین مسعود سخنے شکر وحمد اللہ علیہ کے اشعار مبارکہ کی شرح (فیضان الفرید) شرح دیوان با با فرید" کھے کرمیر سے جیسے کم مائیکوں یہ احسان فرمایا۔

میر استاذمحتر مضور قبلہ فیض مات شیخ القرآن والنعیر ابوالسالح محرفین احمداویسی رضوی دامت برکاند العالی دوران تدرلی اکثر قر مایا کرتے ہیں کہ بروں کی با تیں بھی برق ہوتی ہیں ان میں میر بے جیسوں کے لیے بھی براروں علم وحکت کے باب کھلتے ہیں ہزاروں داو کم کردہ کوسرا واستفیم نصیب ہوتا ہے۔ چونکہ یہ کتاب حضرت اولیں قرنی رضی اللہ عنہ کے احوال و ملفوظات برخی ہے۔ اس لیے ہمارے لیے بے شار برکات کے حصول کا سبب بن سکتی ہے۔ اس لیے اس کتاب سے زیادہ سے ذیادہ استفادہ کرتا ہے۔ آخر میں دعا کو جوں کہ اللہ تعالیٰ برادر معظم ابوا حمد غلام حسن اولیں قادری کے قلم کو حرید برکات سے نوازے اور مزید دینی خدمات کی تو فیق عطافر مائے اور کتاب ہذات فیضان حضرت اولیں قرنی شن منظفات حضرت اولیں قرنی محیات الفریداور فیضان خدمات کی تو فیق عطافر مائے اور کتاب ہذات نے فوازے ٹیز آپ کی اتمام تصانف کو متبولیت تامہ و عامہ عطافر مائے آمین۔

نقیرمدینه صاحبز اده ابواُسامه شفقت رسول اسعد سیالوی (خطیب اعظم کلیانه پاک پن شریف)

## تقريظ سعيد

پیرطریقت ، دبهرشر بعت صاحبر اده حضرت علامه پیرسیفلیل الرحمٰن شاه صاحب مدکله العالی امیر جماعت ابلسدت یاک بینن شریف

بسعر الله الرحمن الرحيم الحمد لله وب العالمين والصلوة والسلام على سيدنا الانبياء

و لمرسلين على اله واصحابه اجمعين 0

ا مابعد! ہما عت اہلسنت کی تنظیم کے سلسے بیس پرانا تھانہ تحصیل وضلع یاک بین شریف جانا ہوا۔ وہاں بے شارعلائے کرام سے رابطہ ہوا۔ وہاں ہما عت اہلسنت کا مرکزی پوش قائم کرنا تھا۔ انفاق بی تجھیے کہ وہاں ابوا جم غلام حسن او کسی قاوری ہے بھی ملاقات ہوئی۔ ہماری ہے بھی ملاقات ہوئی۔ ہماری ہے بھی ملاقات ہمی وہیما لہم، خاموش طبع ، ہزرگوں سے بیاران کی طبیعت میں رچا بساہے بعد میں اکثر ان سے ملاقات تھی مداری ہا۔

ان کی علم سے لگن کا ایمازہ اس وقت ہوا جب انہوں نے اپنی تصانف "حیات الفرید" اور" فیضان الفرید" مجھے دیں۔
المحدللله بددونوں تصانف بہترین ہیں۔ اب سالا یوعث ق حبیب کیریات الفریق تام چلایا۔ المحدلله فیض طب حضرت علامدابو
الصار نح محد فیض احداد کی مرفلہ العالی (محدث بہاد لپوری) کی خصوصی دعاؤں سے ہمارے علاقے میں خدمت دین کا بیاج جماسلسلہ
علی نگار ہے۔

کاب فیفان مطرت اولی قرفی الله عند چیره مقامات سے مطالعہ کی ہے۔ الحمد اللہ بہترین تعنیف ہے۔
المسلت و جماعت کی خوب تر جمانی کی گئی ہے۔ اس کاب بی مطرت اولی قرنی الله عند کی حیات مبارکہ جی بیان کی گئی ہے اور
آپ کے طفو طات و وصایا کی شرح بھی بہترین ایماز بی تھی گئی ہے خصوصاً ارواح کے متعلق بہترین ایماز بی وضاحت کی گئی ہے
اُمید ہے کہ یہ کاب اہل اسلام کے لیے بالعوم اور سلسلہ اور یہ سے منسلکین کے لیے بالخصوص مفید تا بت ہوگی ۔ حق تعالی عو اس مقراز قرمائے اور تصنیف بڈاکو تو گئی ہے سے متحد و علی الله واصحابه اجمعین۔
و صلی الله تعالیٰ علی خیر خلقه و نوز عرشه محمد و علی الله واصحابه اجمعین۔
نتا میاک

سيد للل الرحم شاه حادم جماعت المستت مركزي دارالعلوم حنية وثيه (رجشرة) تعبكوال شريف عارف والا تفر يطسعيد فر المسنت ، تاج العلماء حفرت علامه ابوسعيد مفتى غلام نبى سيالوى عارف والا ( باك يتن شريف )

بسم الله الرحين الرحيم و حَامِدٌ وَ مُصَلِّياً و مسلّماً ٥ المابعد! كمّاب نيفان اولين قرنى حيات مقرب تريم نيوى دفيق يرب نورنوى، وُرِيكَا بعد ف عمرى فخر ابويكروهم عمّان وعلى شفاعت وأمت محرى سيدنا حضرت اولين قرنى دفنى الله عنه اليف كرن برميّ القام فاضل محشم ، زائر ترجن الشريفين ،عند ليب

ریاض دینہ جناب علامدا بواجمہ غلام حسن قادر کی اولی مد ظلہ الملی خراج تحسین کے مستحق ہیں۔ راقم الحروف نے بعض مقامات سے حصول یمن ویرکت کے لیے اور قلب ونظر کو کسکین ویے کے لیے ملاحظہ کرنے کا

رہ ہم مروب سے میں معاملے میں موں میں ہوں ہے ہے۔ اور سب وسرو میں دیے سے ما محد رہے ہوئے اور سب و سرو میں دیے سے ما محد مرت کا مرف اللہ عند مرت و می کثیر کے بعد سید نا حضر ت اولین قرنی رضی اللہ عند

كى حيات مارك كسلسله على معلومات كاب بهاد خرو وعظيم فزيد في كيا-

این سعادت بزور بازو نیست تانه بخشد خدائے بخشدہ

رب کریم کا کرم خاص اور اس کی عنایات واللطفات بے پایاں جب تک شامل حال ند ہوں اس وقت تک آ ومی ایسے

نيك اور عظيم كام كى جانب را خب يس بوسكا - ذلك فضل الله يعطمه من يشاء -

تذكارانبیاه ومرسین واصحابه الطبین والدالطاهرین وهها و والسالیمن واولیاه ا كاملین كی سعاوت آس وقت تک حاصل نبیل موعق جب تک رهمت و كرم ایز دن و انوار و فوضات نبوي معاون ند مور بندهٔ ناچیز مؤلف فه کوراوران كرد تقاء ومعاوض كوبربه تمریک وش كرتا ب اور بارگاورب كريم ش و عاكو ب كرده كريم اس و في كادش كوشرف پذیرانی سے مشرف فرمات اور اشاعت اموروی به كی مزید نوش مطافر مائے آئين و صلى الله تعالی علی حبیبه و اله وصحبه و بارت وسلمر

خادم خویدم العلما چمان دُعا دالکرم ابوسعید غلام قبی سیالوی خادم دارالا فنامدار العلوم رضویه حنید دجشر دُعارف وال تین شوال 1430 هه به طابق تنبر 2009ء میں ایک 21 طاعراز ہے کے مطابق ایک ہزارے زائد کتب ورسائل ثائع ہو میکے ہیں۔

روگرام بنا كديروز بغنة 2008-01-24 كوبهاد كورشريف جلس سكاس فيل استاد بحرم جناب صفرت علامسابو الطيب على محمد اولي مد كلد العالى قے جناب مغسر قرآن محفرت علامه عطاء الرسول اولي مد كلد العالى كا پيغام ويا كه جنب بحى الواحمد اولى بهاد ليورآك ووائل كراب حيات الفريد جمار مكتب كے ليے 10 تدوكرا بيل ليزا آك

10 عدد كما يم حيات الفريد كرنى اور 2 عدد فيخ اور 2 عدد فيخ اور كالفريد كران الفريد كرامال كے - فيغان الفريد شرح ديوان بابا فريد كا ايك تو قبل فيض ملت كي خدمت اقدى من بيش كرتے كے فيے اور ايك صاحبز اور ذيشان حضرت علامه محد فياض احراد كى مركل العالى كے حضور چيش كرئے كے ليے حاصل كى -

ہم تھے اجر اولی، تھے احمد رضا اولی، حافظ تھے ایمن بودلہ اور الفقیر القادری ابواجمہ اولی 200-01-24ء کے روز بہاو لپور کے لیے روائے ہوئے۔ فیضان اولیس تصنیف لطیف سلطان الآرکین حضرت خواجہ تو رائس تارک اولی رحمۃ الشعلیہ ساتھ لے بن تاکہ راستہ طے کرنا آسان ہوجائے بمطابق حدیث مبارکہ کہ عند ذکر العسائی نی تزل الرحمۃ لین اولیائے کرام رحمۃ الشعلیہ کے ذکر کے وقت اللہ تعالی جل جلالہ کی رحمت نازل ہوتی ہے، کے تحت سفر طے کرتے ہوئے بیشنل اختیاد کیا جائے کہ سفر کے دوران حضرت خواجہ اولیس قرار کے مقید کی تعمل کے دوران حضرت خواجہ اولیس قرار کرتے اللہ علیہ کی تعمید کی تعمل کا میں۔

اس لیے کدوران سفر اللہ تعالی کی رحمتیں یعی نازل ہوتی رہیں۔ سفریعی جاری رہے اور سیدی ومرشدی قبلہ فیعن ملت کے طریقہ یہ گئی جاری رہے اور سیدی ومرشدی قبلہ فیعن ملت کے طریقہ یہ گئی جاری رہے کہ اکثر آپ کا طریقہ مبارک سفر کے دوران کی ہوتا ہے کہ دوران سفر آپ کا قلم وین اسلام کی خدمت میں معمروف رہنا ہے۔ اس سفر کے دوران المقتیر ثے بھی بھی طریقہ اپنایا تا کہ سفر بھی جاری رہے۔ اللہ تعالی کی رحمتیں بھی نازل ہوتی رہاں دوران وریاغ پر حضرت خواجہ اولیس قرنی رضی اللہ عند کی روحانیت سے بھی سلسلہ متعمل رہے۔

ال ليے اس سفر كے دوران بيكام شروع كرديا۔ بعد ش بحى بيسلسله شرح كا جارى رہا كدا يك دن صاحبز اده محمد ضياء المصطف نے اپنے رسالہ كے ليے حضرت خواجداولس قرنى رضى الله عند كے متعلق مضمون لكنے كائتم فرمايا۔ بلك تقم فرمايا كداكى كتاب ترتيب ديجے كداك ميں آپ كى حيات طيب، آپ كے ملفوظات اور دصيت مباركہ په قدر سے تفصيلى معلومات ورج فرمايے۔ المنتبر نے وافرانے كے ليے عش كيا۔

اس طرح المحد للدية تعنيف لطيف "فيضان حضرت اوليس قرنى شرح لمنوظات حضرت اوليس قرنى" تيار مونى - مقدور مجر كوشش كى ب كرم كاور كذكره معنعلق اليسي طريقة ب كتاب كفسى جائد كداوليا والله ك عبر كاور كذكره معنعلق اليسي طريقة ب كتاب كفسى جائد كداوليا والله كان خلاف كنده و بمن در كفيوا في المساك كوشش كى ب يحرجى شان كه خلاف كنده و بمن در كفيوا في المساك كوشش كى ب يحرجى الامكان خلطيال دور كرن كوشش كى ب يحرجى النافقير يرتفي كوارا أنى كروريول كااعتراف بها كركون خلطى محسوس كري الوشفقت فرات بوئ مطلع فراكيس تاكما كنده المدين كالمن معدال الموجات حلال فراكيس كالموجات المساكم بي المساكري في معدال الموجات حلال الموجات حلال كرجهال آب اب

## مقادمه

الحدد الله دب العالمين والصلواة والسلام على سيدنا الانبياء والمرسلين وعلى اله واصحابه اجمعين ٥ المابعرارب كائت كاحمان عليم ب كرجس في بميل مد في تاجداد احمدي والتحقيظ كام من بوف كثر في عيم عن الواد المحتوي والتحقيظ كالواد وتجليات سائل حيات الواد المحتوي من الماري والمحتوي من الماري والمحتوي من الماري والمحتوي عن الماري والمحتوي عن المحتوي ا

مختصرید کہ ہمارا اس طرح وین اسلام سے دوری اختیار کرنا سراسر زیاں ہی زیاں ہے اللہ تعالیٰ جس بہود و نساری اور دیگر کفار کے عزائم مجھنے اور ان سے بیچنے کی تو فتی عطافر مائے۔ اور عشق حبیب کبریا کا جذبہ عطافر مائے تا کہ عشاق مدنی تا جدار کے قافلہ کے نقوش پااختیار کرتے ہوئے ہم اپنی و نیاو آخرے سنوار نے کی کوشش کریں۔

الحمد الله المعالمين المفقير القادري كا يزا صاجزاده محراحد اولى ماشاء الله نوجوان ب- ويلوم آف ايسوى ايث الجيئز كك كه تيسر برسال من قائداعظم كاني آف كامرى آف الجيئز مك ايند ثينالو في سابيوال من قبليم حاصل كرد باب و ويجهله دنول اس في سيدى دمرشدى قبله فيض لمت مجدد و درال شيخ القرآن والحديث مغسراعظم بإكتان حضرت عاد مدايوالها الحجم في في احداد لك مدخله المعالى تحريد بوسائل تعنيف كريك

## حمدباري تعالى

محمة على ظهوري

الی حمد سے عاج ہے یہ ساما جال تیرا جہاں والوں سے کیونکر ہوسکے ذکر و بیاں تیرا

زمین و آسال کے ذریے ذرے میں تیرے جلوک تگاہوں نے جدھر دیکھا نظر آیا نشال تیرا

المكانه بر جكه تيرا مجمعة بين جهال والے سجھ میں آ نہیں سک ٹھکانہ ہے کیاں تیرا

تیری ذات معلی آخری تعریف کے لائق جمن کا بہتا ہے روزوشب ہے نغمہ خوال تیرا

(نوائے ظہوری کیات ظہوری)

ليے اور اپنے دوست احباب كے ليے وُ عا قرما كي \_ الفقير القادرى اور مير معزيز وا قارب كو بھى اپنى نيك دعاؤل مي ضرورياد فرما تمين الله تعالى جم سب كاحامى وناصر مواوراس كماب كوشرف تيوليت عن وازع من عن النبي الكريم الاحن-

الفقير القادري الواحمة غلام حسن أوكسي مدر فیض اونیہ یک تمبر 11 کے فی ڈاکاند کلیانہ تخصيل وشلع ياك فأن شريف

22

## عرشٍ مغلل سيرگاه

(ليض مجسم فين لمت حقرت علامه ايوالهمالي محرفيض احداد سكي ومنى الله عند) عرش معلی سیر گاہ اور لامکال جاکیر ہے ملک سمجی ملک ہیں یہ گتی بری جاگیر ہے د کیے او امریٰ کا دولہا ہے چٹائی ہے گر عرش بھی ہے چھم براہ، کیا عجب تاثیر ہے خود روح الایس بھی لیے کاسہ کھڑے ہیں کرونی قدی بھی ، تیرا ایک ان کا ققیر ہے طابیاں کوئین کی دے دیں خدا نے آپ کو کیوں نہ ماملیں آپ سے روتا سدا بے جیر ہے رحمت بروال کا مرکز، کون ہے ویکھ ذرا یڑھ لو وہا ارسلنک قرآن کی تحریر ہے ان کا ٹانی تھا نہ ہو گا کبھی حشر تلک بعد الله کے بیں محمد اپنی آپ نظیر ہے انک لعلی خلق عظیم ہے آقا لقب تیرا وہ بے مثل و بے مثال، بے مثل کی تقویر ہے یے اولی بن کے آیا، بھکاری آپ کا ہو بھلی کر مجملی جیسی بھی تقدیر ہے

## ِ لَعت حبيب كبريا صَلَّالِيَّامُ اذاعلى حفرت امام ابلنست امام احدرضاخان صاحب فامثل بريلوى رحمة الله عليه

چک تھ سے یاتے ہیں سب یانے والے مرا دل مجمی چکادے، جیکانے والے برستا نہیں دیکھ کر اہر رحمت بدول پر مجی برسا دے ، برسانے والے مدینے کے خطے، خدا تھے کو رکھے غریوں نقیروں کے کھہرانے والے تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ مرے چیتم عالم سے حجیب جانے والے میں مجرم ہوں آقا، مجھے ساتھ لے لو كه رست بين جا بجا تقانے والے

حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا ارے سر کا موقع ہے او جانے والے (جدائق بخش شریف)

## منقبت حضرت اولين قرني رحمة الله عليه

منزل عشق کا مینار اولیس قرنی رضی اللہ عنہ ہم گنگاروں کے مخوار اولیس قرنی رضی اللہ عنہ رحمت می کے طلبگار اولیس قرنی رضی اللہ عنہ فا ہری آ تھوں کو دیدار محمہ کا فیا کے اس میں اللہ عنہ وا کیم کی کرتے تھے بہت پیار اولیس قرنی رضی اللہ عنہ ول کے آ کینے میں جلوہ تھا حبیب حق کا روز کر لیتے تھے دیدار اولیس قرنی رضی اللہ عنہ ونیا داروں سے بہت دور رہا کرتے تھے والی میں رہتے تھے سرشار اولیس قرنی رضی اللہ عنہ بخشش اُمت مرحوم کی کرتے تھے والی طالب احمد مختار اولیس قرنی رضی اللہ عنہ ہو سکندر کا یہ اظہار عقیدت منظور آپ کی مدح میں اشعار اولیس قرنی رضی اللہ عنہ آپ کی مدح میں اشعار اولیس قرنی رضی اللہ عنہ آپ کی مدح میں اشعار اولیس قرنی رضی اللہ عنہ آپ کی مدح میں اشعار اولیس قرنی رضی اللہ عنہ

(حضرت اوليس قرني اورجم)

## خلفائے راشدین بدلا کھوں سلام

چشم و گوش وزارت په لاکهول سلام اس خدا دوست حضرت په لاکهول سلام خوش مسلول شدت په لاکهول سلام جان شان عدالت په لاکهول سلام دولت جیش عمرت په لاکهول سلام زوج دو نور عفت په لاکهول سلام حلم پیش شهادت په لاکهول سلام حلم پیش شهادت په لاکهول سلام ساتی شیرو شربت په لاکهول سلام ساتی شیرو شربت په لاکهول سلام باب فضل ولایت په لاکهول سلام

أصد أن التصادِقيين، سَيِّدُ الْمُتَّقِيْنَ حَيْمُ وَ الْوَقُ وَرَاهِ وَهُ عَمْرِ جَسَ كَ اعدا بِهِ شَيدا سَتْر وه عمر جس كے اعدا به شيدا ستر فارق حق و باطل امام الهدى تخ مسلول شده ترجمان نبي، جمزبان نبي جان شانِ عدالم زاہد مسجد احمدي پر درود وولت جيش عرب در منشور قرآن كي مسلك بهي زوج دو تورعف يعني عثان صاحب تيم بدئي طله بيش شهادي يعني عثان صاحب تيم بدئي علي مساق شيرو شربر مرتفني شير حق الحج عين ساق شيرو شربر اصل نسل صفا وجه وصل خدا باب فضل ولاي اوليس وافع ابل فض و خروج

اعلى معررت امام ابلسنت امام احدرضاخان فاعتل ير بلوى دحمة الله عليه (حدائق بخشش)

28

## اےعاشقوں کے رہبر

اے سرور یکانہ حضرت اولیں قرنی رضی اللہ عنہ محبوب إنانه حضرت اوليس قرني رضى الله عنه كرمًا نظر جو مجھ ير، آيا بول تيرے در ير اے عاشقوں کے رہبر، حضرت اولیں قرنی رضی الله عنه تم عنی سرمدی مو، مقبول ایزدی مو محبوب احمدی ہو، حضرت اولیں قرنی رضی اللہ عنہ جو رمز ہے تمہاری اللہ کو ہے پیاری واقف ہے خلق ساری حضرت اولیس قرنی رضی اللہ عنہ تو شہنشاہ زالا، تیرا ہے بول بالا مطلوب ممل والاحضرت اوليس قرني

# منقبت غوث اعظم رحمة الله عليه

(اعلى حضرت المام ابنسنت احمد رضاحان فاصل بريلوي رحمة الشعليه)

سر باطن بھی ہے فاہر بھی ہے عبدالقادر سر باطن بھی ہے فاہر بھی ہے عبدالقادر مہر عرفال کا منور بھی ہے عبدالقادر مرکز دائر سر بھی ہے عبدالقادر فخر اشاہ و نظائر بھی ہے عبدالقادر بندہ قادر کا بھی، قادر بھی ہے عبدالقادر مفتی شرع بھی ہے قاضی ملت بھی ہے منبع نیش ہمی ہے منبع نیش ہمی ہے منبع نیش بھی ہے مجمع افضال بھی ہے قطب ابدال بھی ہے، محور ارشاد بھی ہے مسلک عرفاں کی ضیا ہے کہی دُر مختار مسلک عرفاں کی ضیا ہے کہی دُر مختار رشک بلبل ہے رضا ا

رشک بلبل ہے رضا لالہ صد داغ بھی ہے آپ کا واصف و ڈاکر بھی عبدالقادر

ازمحرالفنل اوليكادرگا وهنرت فواد عبدالخالق صاحب ( ذكراو ليي ص 39 )

## شهباز آسانی

بے جارہ نالو انم حضرت اولیں قرنی رضی اللہ عنہ برلب رسیدہ جانم حضرت اولیں قرنی رضی اللہ عنہ

نام نو بر زبانم در داست صبح و شام بر این دیگر عمانم حضرت اولین قرنی رضی الله عنه

تو عاشق رسولی، دربارگاهِ قبولی دوری ذکر ملولی حضرت اولیس قرتی رضی الله عشه

تو كاشف القلوبي بهم ساترا العيوبي بهم شافع الذنوبي حضرت اوليس قرني رضي الله عنه

شهباز آسانی، عقاء لامکانی فیاضِ دوجهال حضرت اولیس قرنی رضی الله عنه

## فيض اوعام است

خواجه، ما حضرت اوليس قرنى عاشق مصطفىٰ و حبيب ذومنن

فیش او عام است. در عالم بطون نام بر اوج است در زمره لا یخونون

ماہمہ ریزہ خوار از فیض لینمائے او اینچنین فرمان آمدہ از مصطفائے او

ایں اولی اولیٰ غلا مست از غلامانِ او بے پایان امید دارد ازفیضان او

از فيض ملت شيخ القرآن والنبير حصرت علامه ابوالصائح محرفيض احداوليي مرهله العالى ( ذكراوليس ص 39-38 ) بابا

# فیضانِ حضرت اولیس قرنی طالعهٔ عشقِ حبیب کبیریا حَلَّا عَنْ عِنْدِمْ کے جلوے

لفظ عشق کے معنی:

لفظ عشل کے متعلق کی کو اختل ف جیس گرکیا کہا جائے کہ اکاذ کا محفی بعض اوقات اپنی ڈیڑھ ینٹ کی معجد الگ بنانا چہ ہے تو اسے کون ردے ۔ کیونکہ جس نہ مانوں کا مرض جب لگ جاتا ہے تو پھر ایسا مخفی حقیقت بھٹے ہے قاصر رہنا ہے ۔ تفصید ت تو انتاء الشرتعالی فیضان بردہ شریف میں عرض کروں گا۔ الشرتعالی فیضان بردہ شریف تھے میں عرض کروں گا۔ الشرتعالی تو فیق عط فرمائے ۔ پھی نہ پھی موصو تھے لیے الفقیر القادری ابواجمہ او بی کی تصنیف فیض ن اغر بیشرح دیوان بابا فرید اور الفقیر القادری ابواجمہ او بی کی تصنیف فیض ن اغر بیشرح دیوان بابا فرید اور الفقیر القادری ابواجمہ او بی کی تصنیف فیض ن اغر بیشرح دیوان بابا فرید اور الفقیر القادری ابواجمہ او بی کی تصنیف فیض میں بہترین مضمون میں بہترین مضمون میں میشر عظم پاکستان قبلہ ابوالصالح فیضان درو دتاج شرح درود تاج میں بھی تفصید سے عرض کروں گا۔ قبلہ فیض ملت شیخ مقر آن والحد بیٹ مضراعظم پاکستان قبلہ ابوالصالح میں بہترین مضمون ہے ۔ میں میشر میں میشر میں بہترین مضمون ہے ۔

- 1- عشق (ع ـ نذكر) از حدمجت بشوق ، عادت أيك قسم كاجنون (فيروز اللغات ٤٧٨)
  - 2 عشل نب پناه اور با انداز محبت جوجنون كي حدتك جل جائي -2

شاد باش ای عشق خوش سود ای ما اے طبیب جملہ علت ہای ما

( فرہنگ فاری یعنی جد بدلغات فاری صفحہ 440 از واکٹر محمد عبدالطیف ایم اے لی وی )

- 3 عشق (ع ارد ) صدين ياده وجبت (فيروز اللغات أردوجد يد سفحد ١٩٨٨)
- 4- عشق (ع-ابند)(1) فریفنگی- بریم- بیار- چاه (2) شوق خوابش (فیروز اللغات اردو بردنا وُنسنگ دُیمشری از الحائ مولوی فیروز الدین)
- 5- عشق: ع- بهت محبت كرناكس شيساكية مكاجنون (كريم المغات صفحه ان)
- 6- تمام الل اخت في الفظ عشق بركام كرت بوع اس كمعنى فرط مبت ك لكه إلى-

یا شافعی اشفیمی در منزلت رفیمی در عاشقان بدیمی حضرت اولیس قرنی رمنی الله عنه

از حفرت چراغ دالوی رحمة الشعلیه ( ذکرادلین ص 29) شدت محبت کا قر آن سے ثبوت:

لفظ عشق قرآن مجید میں متر ہی گراس کے معنی (شدید محبت اور فرط محبت) قرآن وحدیث میں بکثر سے وارد ہیں۔مثلاً قرسن مجید میں ہے کہ:

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَخِذُ مِنْ دُونِ اللهِ ٱنْدَادًا يُّحِبُّوْنَهُمْ كَحُبِّ اللهِ طُ وَالَّذِينَ امَنُوْآ اَشَدُّ حُبُّا لِللهِ طَلْهِرِهِ العَرِهِ العَرِهِ العَرِهِ العَرِهِ العَرِهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ

ترجمہ اور کچھلوگ انقد کے سوا اور معبود بنا پہتے میں کہ آنہیں اللہ کی طرح معبودر کھتے ہیں اور ایمان والول کو اللہ کے برابر کسی کی محیت نیس ۔ ( کنز الا بمان شریف)

قائدہ: مجت کی بہت ک تشمیں ہیں سب بیل قو می الوصیت اور بندگی والی محبت ہے۔ نبی سے بوت کی محبت، ولی سے ولا بہت ک محبت، باپ سے ابوت کی محبت میرسب اللّٰد کی محبت اللّٰہ کی محبت اللّٰہ کی محبت، باپ سے ابوت کی محبت، ولی سے ولا

واضح ہوا کددنیاو ماقیھ کی تمام محبتوں سے بوھ کرمحبت اللہ تعالی ہے ہوئی جا ہے اور بہت سے محبت لیعنی محبت کی انتہا کوء انتہا درجہ کی محبت کوشش کہا جاتا ہے۔

## شدید محبت کا حدیث مبارکہ سے ثبوت:

حضرت ابوبريره رضى الشعند عدوايت بكدرول الشَّتَا يُرْمِ فَ السَّادَ وَاللَّهِ مِنْ وَاللَّهِ وَوَلَدِهِ وَوَلَدِهِ

(باب الرسوس التي الديمان بخارى شريف جلداول كتاب الا يمان) اس ذات كي تتم جس كروست قد رمت على ميرى جان بيرتم عيس سے كوئى مومن نبيس بوسكتا جب تك كديس

اے اس کے دالداوراس کی اولا دے زیادہ محبوب نہوں۔

### حديث نظبر٧:

حفرت السرض الشعند عدوايت بكريم الله المنظم المنظم

( بَعْار كَ شَر نقِ جلداو ب إب حب الرسون فَالْيُؤُمُ كَ الايمان كَتَاب ايمان )

تم میں ہے کوئی شخص کامل مومن نہیں جب تک کہ بین اے اس کے والد اور اولا د اور سب لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہول۔

### شرح إهاديث:

7- مختیارالصی تین صفی ۳۷ ش بے۔ الْعِشْقُ فَرْطُ الْمُحْبِ (شرح درودتاج صفی ۳۰ بحوالہ تختیارالصحاح صفی ۳۷۳)

8\_ سان العرب جلد • اصفحها ٢٥١\_

9\_ تاج العروس جدر عصفية ال

10\_ قامور جلد المفحد ٢٦٥\_

قامور ش ہے۔۔

" العشق الفراط الحب

لین عشق کامعنی افراط محبت ہے (شرح درودتاج صفحہ ۳۰)

11 - اللَّهِ سُنَّقُ = محبت كى زيادتى ، يارسانى اور غير بارسانى دونول طرح ووالمرح

12 - عَشِقَة عِشُقًا وَ مَعْشَقًا بهن مجت كرنا محبت على عد عد عوا (المحدد)

13 \_ أَلْعِشْقُ = محبت كَى زيادتى ، يارسالَ ، اور من دونول طرح سے موتا ہے \_ (مطباح النعات)

14 - عَشِقَدُ عِشْقًا وَ مَعْشَقًا = بهت مِبت مِبت كرنا بحبت مِن صديت برُ ه جانا فضف شركر عاشق = نَ عَش ق وعاشقو ل = صفت مونث = عَاشِقَةٌ و عاشق عَ عواشق عِشق بالشَّيْء جِهْنا .. (مصباح اللغات)

#### لفظ عشق حديث ميں:

۔ بیلفظ قر آن مجیدنہ کی مگرحدیث میں عشق کے الفاظ موجود ہیں۔ بروایت خطیب بغدادی حضرت عائشہ رضی اللّٰدعنہا سے م مردی ہے۔

مَنْ عَشِقَ فَعَفَّ ثُمَّ شَهِيلًا

جس کو کسی سے عشق ہوا بھراس نے چھپایا اور پاک دامن رہبتے ہوئے مرگیاوہ شہید ہے دشہ میں میں میں میں ا

(شرح درودتاج بحواله الجامع الصغير جدراصفيه عمعر)

#### نائده):

علامہ خاوی فرمائے ہیں کہ س حدیث کوامام خراکطی اور ویلی وغیر ہمائے روایت کیا بعض محدثین کے فزویک اس حدیث کے الفاظ دید ہیں۔

## مَنْ عَشِقَ فَعَفَّ لَكُنَمَ فَصَبَرَ فَهُو سَهِيدٌ

جس کوکسی ہے عشق ہوگیا بھروہ پاک دامن رہااوراہے چھپایا اورمبر کیا تو ہ شہید ہے۔

اورا ہام جیتی نے اسے طرق متعددہ ہے روایت کیا (مقاصد حسنه مغید ۲۱) الل علم جانتے ہیں کہ طرق متعددہ سے سند ضعیف کوتقویت حاصل ہوجاتی ہے مخضر بیر کہ لفظ عشق حدیث میں وار د ہے۔ (فیضان الفرید صفحہ: ۳۴ اشرح ورود تاج)

#### فانده

تعوڑی ہی تبدیل کے سرتھ میشعر لکھ ہے بینی فاص حکمت کی بنا پر ایسا کیا ہے۔اس شدید محبت کو ہی عشق کے نام تے بیسر کیا جاتا نے جیسا کہ بنت کی کتابوں سے واضح ہے۔

## حضرت ابو العلاء محمد امجد على اعظمى رحمته الله عليه كا فرمان ذيشان:

آپ فرماتے ہیں کہ ہرمحب کاعقیدہ ہے کہ حضورا کرم انٹیا کی محبت بی مدار ایمان بلک ایمان اس محبت کا نام ہے۔ جب
سک رسول عربی فائٹینی کی محبت مال باپ، اولا و ورتمام جہان سے زیادہ ندہو۔ آوی مسلمان نہیں ہوسکتا۔ ایمان سے زیادہ عزیز مسلمان کے ذروی کے درنی مسلمان کے ذروی کے درنی کے درنی

رحمة لدعالمين تَقَاقِيْنِ مِصِيت كي ملا مات يرروشن والتي موسة اس كي كن نشانيان بنائي مثلاً

- 🖈 ال واسى به مهاجرين و . تصاروجيع متعلقين ومتوسلين معيت ركھ
- ﴿ حضورا كرم مَا لَيْ يَوْمُ كَ وَشَمنور سے عداوت رہے اگر چہوہ اپنا ہا ہا ، بیٹا ، یعد نی ، کنبہ كول شہوا درجوابيا ندكرے وہ دعویٰ محبت من دروغ گوہ مندوں سے بھی محبت ہوا در ان كے وشمنوں سے بھی اللہ تارك و تعالی اور ، س كے محبوب مَا لَيْوَمْ سے بھی محبت ہوا در ان كے وشمنوں سے بھی اللہ تاركھے۔ اللہ تاركھے۔
- الله شان اقد س میں جوالفہ ظاستهال کیے جا کیں اوب میں ڈوب ہوئے ہول کوئی ایسالفظ جس سے کم تعظیمی کا ذرہ براہ بھی تاثر ما ہوزبان پر ندلائے (عشق رسول کر پہنا پائیٹر صفحہ ۵۳۵ میں ۵۳۸)

#### فائده:

مدنی تاجدار، احمدی فظینی سے پوری کا کنات میں سے سب سے زیادہ محبت کرنا ہی ایمان بکدایمان کی جان ہے۔ اگر
ای میں فائی ہے تو سمجھ بیجے کہ سب بچونا کھل ہے اور شد یہ محبت کوئی عشق کے نام سے موسوم کیا جا تا ہے۔ لہذا عشق نی کا ایکی میں منظ
عشق کے متعلق لا یعنی ورفضول بحث میں چونکہ چنا نچہ کی جیر پھیر کر کے کم فہموں کو الجھانے کی کوشش کرنا قطعاً حجے نہیں ہے۔ عشق
رسول کر پھیا گھانے کے موضوع پر جناب نواز رو مانی صاحب نے عشق رسول کر پھیا گھانے گئی مان سے بہترین تصنیف تحریر فرمائی ہے اللہ
تعالی تو فیق عطافرہ سے تو اس کی مطالعہ ضرور سے ہے۔

## 

#### <u>(۱)</u>کمالِ عشق:

حضوراقدس ایک مرتبدودت کده سے باہرتشریف لے جارہے تھے۔راستہ بن ایک قُبد (گنبدوار مجره) ویکھا جواونی بنا ہو تھا۔ ساتھیوں سے دریافت فرمایا کہ بیکیا ہے؟

اُنھوں نے عرض کیا کہ قلاں اشداری نے تبدینایا ہے۔حضور من کر خاموش رہے کی دوسرے وقت وہ الصاری حاضر خدمت ہوئے اور سمام کیا ۔حضور نے اعراض قرمایا: اورجواب نہیں دیا۔ اُنھوں نے اس خیال سے کہ شاید خیال شہوا ہودوہ رہ سلام البَّى أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِيْنَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ

اس کا جواب سے ہے کہ ولداور والد کو ذکر کرنے کی خصوصیت ہے ہے کہ غالباً بید دنوں انسان کوسب سے زیادہ مجبوب ہوتے ہیں اور ب او قات اپنی جان ہے بھی زیادہ محبوب ہوتے ہیں اور ولد اور والد کو بطور مثال ذکر کیا ہے والدیش مائیں اور ہاپ اور دلد ہیں ساری اولا دعور تیں مروسب داخل ہیں اور جوعزیز تہیں وہ بطریتی اولی داخل ہیں۔ بعثی جب تک ساری کا کنات سے ذیادہ جناب رسول ایڈ بھائی بیا ہے محبت شہوانسان مومن نہیں ہوسکتا۔ آپ کی محبت ہی ایمان ہے۔

### مديث شريف:

الله لا الممان لِمَنْ لا مُحَبَّةً لَهُ (تقم ابني رئ ريف جلداول صفيه ١٠٠٠)

## 

صرت أسرض الله في المعد المدايت م كراي كريم الله المال الله و رَسُولُهُ آخَبُ إِلَيْهِ مِمَّا فَلَكُ مَنْ كُنَّ فِيهِ وَجَدَ حَلَاوَةَ الْإِيْمَانِ اَنْ يَكُونَ اللّهُ وَرَسُولُهُ آخَبُ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا اَنْ يُعِبُّ الْمَرْءَ لَا يُعِبُّهُ إِلّا لِللّهِ وَاَنْ يَكُرَهَ اَنْ يَعُودُ فِي الْكُفُولِ لَمَا يَكُونُهُ اللّهِ عَانَ يَكُرَهُ اَنْ يَعُودُ فِي الْكُفُولِ لَمَا يَكُونُهُ أَنْ يُقُذُفَ فِي النّارِ

(يخارى شريف كتاب الايمان باب صاوة الايمان)

عین اشیاء جن میں پائی جا کمیں وہ ایمان کی حلاوت پائے گا۔ (۱) اللہ تعالیٰ جل جلالہ اور اس کا رسول تا بھی ان کے سوا سے اُسے زیادہ محبوب ہوں (۲) جس کسی ہے جب کرے صرف اللہ بی کے لیے محبت کرے اور (۳) کفر کی طرف لوٹنا ایسا ہی برا جانے جیسے دوزخ میں پڑنے کو برا جا نتا ہے۔

#### فائده:

كياحضورا قدس في بحراع اض قر مايا اورجواب نبيس ديا-

وہ اس کے کیسے تحمل ہو سکتے تھے۔ صحابہ کرا م رضی اللہ عنہم ہے جود ہاں موجود تھے۔ دریافت کیا ، پوچھا تحقیق کیا۔ کہ بیس آج حضور کی نظروں کو پھر اہوا یا تا ہوں نے رتو ہے؟ اُنھوں نے کہا کہ حضور باہر تشریف لے گئے تھے۔ راستہ نس تحصارا قبد یکھا تھا اور دریافت فرمایا تھا کہ بیکس کا ہے؟ بیس کروہ انصاری فورا گئے اوراس کو تو ڈکر ایساز بین کے برابر کردی کہنا م ونشان بھی شدر ہا اور پھرع ض بھی نہیں کیا۔ تھا قاحضور بی کا اس جگہ کسی دوسرے موقع پرگز رہوا تو دیکھا کہ وہ قتبہ وہاں نہیں ہے۔ دریافت فرمایا:

صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کمیا انصاری نے آنخضرت فاٹیٹی کے اعراض کا کئی روز ہوئے ذکر کمیا تھا۔ ہم نے کہد دیا تھا کہ حضور کا ٹیٹٹی نے تھارا قبد دیکھ تھا۔ اُنھوں نے آکر اس کو ہالکل تو ڑ دیا۔ حضور کا ٹیٹٹی نے ارشا وفر مایا کہ ہرتعمیر آ دمی پر وہال ہے۔ مگر وہ تعمیر جوسخت ضرورت اور مجورگ کی ہو۔ (حکایات صحابہ باب تہم تبلیغی نُصاب بحوالد ابوداؤد)

#### فائده:

یکمال عشق کی باتنی ہیں ان حضرات کوئی کا تھی ہی تہیں تھ کہ چہرہ انور کور نجیدہ دیکھیں یا کوئی محض اپنے سے حضور کی گرانی کومسوں کر بے۔ان صحافی (رضی اللہ عنہ )ئے قبہ کوگرایا اور پھر بیجی ٹبیس کہ گرائے کے بعد جمّائے کے طور پرآ کر کہتے کہ آپ کی خوتی کے واسطے گرادیا بلکہ جب حضور کا خود ہی اتفاق ہے ادھر کوتشریف لے جانا ہوا تو ملا حظہ فرمایا حضور کوتیمر میں روپے کا ضائع کرنا خاص طور سے ناگوار تھا۔ بہت کی احادیث کا ذکر آیا ہے۔ (حکایات صحابہ باب 4 صفحہ ۱۳۳۳۔۱۳۳۱)

### دیو بند مکتبه فکر کے نزدیک بھی لفظ عشق برا نھیں:

تبلیغی نصاب اور حکایات صحابہ دیو بند مکتبہ فکر کی نمائندہ کتا ہیں ہیں۔ اکٹر تبلیغی نصاب والے اس کتاب سے درس دیا کرتے ہیں۔ اس کتاب سے تبیغ کی جاتی ہیں۔ جب ایس نمائندہ کتاب میں سیلفظ بلا تر دید کے درج ہے اور کس نے ان کتابوں کا حوالہ ویتے ہوئے پر انہیں منایا۔ بلکہ بھی اپنائے ہوئے ہیں تو واضح ہوا کہ دیو بند مکتبہ فکر کے تز دیک بھی لفظ عشق اس معنی میں استعال ہوتا ہے۔ جواویر واضح کیا ہے۔ اللہ تعالی تی سیجھنے کی تو فیق عطافر مائے آئیں۔

### مدنی تاجدار ﷺ کے فرمان کی تعظیم:

ابوداؤ دشریف ش ہے کہ حضرت رافع رضی اللہ عند بیان قر ماتے ہیں کہ ہم ایک دفعہ رسول اللہ متا ہی ہے ساتھ سفر میں سے ۔ جارے اونٹوں ہے ایک دفعہ رسول اللہ متا ہی ہے ساتھ سفر میں سخے ۔ جارے اونٹوں ہے جا در میں پڑی ہوئی تھیں ۔ جن میں سرخ ڈورے شے نبی کر پیم ٹائیڈیٹر نے ارشاد قر مایا میں دیکھتا ہوں کہ بیر سرخی تم پر عالب ہوتی جاتی ہے ۔ حضور کا بیرارشاد فر مانا تھا کہ ہم نوگ آبک وم ایسے گھبرا کے بھائے کہ ہمارے بھائے سے اونٹ بھی ادھر اُدھر بھا گئے گے اور ہم نے فوراً سب جا در میں اونٹوں سے اُتارلیس۔ (ابوداؤ دشریف۔ حکایات صحابہ تبلیفی نصاب)

#### (٥) فائده:

سحاب کرام رضی الله عند کاعشق حبیب کبریات الفیل طافر مائے اورخود ہی غور وفکر فرمائے کہ ایک مومن کی کیاشان ہوتی ہے۔ مومن کاعشق اپنے تینجبرے کس درجہ کی ہونی جا ہیں۔ درج بالا واقعہ بیان کرنے کے بعد دیو بند مکتبہ قکر کے شخ الحدیث جناب محمد ذکریا صاحب نے محابہ کرام رضی الله عنهم کی کیفیت بیان کرتے ہوئے لکھا ہے کہ:

''صحابہ کرام رضی النہ عنہم المجھین کی زندگی ہیں اس تنم کے واقعات کوئی اہمیت نہیں رکھتے ہاں ہماری زندگی کے اعتبارے

ان پر تجب ہوتا ہے۔ ان حضر ات کی عام زندگی ایسی ہی تھی۔ عروہ بن مسعود رضی اللہ عنہ جب سلح عدید بیدیش جس کا قصہ باب کے

فہر سر پر گرز را کفار کی طرف سے قاصد کی حیثیت ہے آئے تھے تو مسلمانوں کی حالت کا پر بی خورے مطالعہ کیا اور مکہ واپس جا کر کفار

ہم کہا تھا کہ میں بڑے بڑے بادشا ہوں کے بہاں قاصد بن کر گیا ہوں۔ قارس ، دوم اور عیشہ کے بادشا ہوں کے بہاں قاصد بن کرگیا ہوں۔ قارس ، دوم اور عیشہ کے بادشا ہوں کے بہاں قاصد بن کرگیا ہوں۔ قارس ، دوم اور عیشہ کرتے ہوں جتنی محمد کا انتہا ہوں کہ اس کے درباری اس کی اس قدر تعظیم کرتے ہوں جتنی محمد کا بیٹھیں کہ عندان کی تعظیم کرتے ہوں جتنی محمد کے باتھ پر پڑتا ہے اور وہ اس کو منداور بدن پر ل لیتا ہے۔ جب وہ کوئی تھی کرتے ہیں تو ہوجاتے ہیں کو گھی کو اسے اس کی اس قدر تے ہیں تو وضو کا پائی بدن پر طفاور لینے کے واسطے ایسے دوڑ ہے ہیں۔ وہ کوئی تھی کہ برتے ہیں تو سب چپ ہوجاتے ہیں کوئی محف وہ اس کی طرف عظمت کی دیہ ہوجاتے ہیں کوئی محمل کے اس کی طرف عظمت کی دیہ ہوجاتے ہیں کوئی اس کی اس ان کی طرف عظمت کی دیہ ہوجاتے ہیں کوئی محمل کے اس کی اس کی طرف عظمت کی دیہ ہے تھی اور کیس و کھی سکا۔ (حکایات محاب سے فوس اس اس اس کی نے اس کی نہ سے بوجاتے ہیں کوئی محمل کے اس کی طرف عظمت کی دیہ ہو تا ہے کوئی سے کھی سکا۔ (حکایات محاب سے فوس اس اس کی نے اس کی نے کی فوس

### مدنی تاجدارﷺ کاروضہ انور دیکھ کر ایک عورت کی موت

حفرت عائش صدیقه رضی الله عنها کی خدمت میں آیک عورت حاضر ہوئیں اور آ کرعرض کیا کہ جھے حضور اقدی کا الله عنها مق قبرم برک کی زیارت کرادو۔ حضرت عائشہ رضی الله عنهائے جمرہ شریفہ کھولا اُنھوں نے زیارت کی اور زیارت کر کے روتی رہیں اور روتے روتے انقال قرما گئیں رضی الله عنها وارضا ہا۔

#### فائده:

کیاس عشق کی نظیر بھی کہیں ملے گی کہ قبر کی زیارت کی تاب ندائے تیں اور و ہیں جان دے دی۔ (حکایات صحابے سخیہ ۲۱۹ باب۲۱ تیلینی نصاب)

#### فائده:

### حضرت زيدرضي الله عنه كي مثال:

حضرت زیدرضی اللہ عنہ کو جب سونی وی جائے گئی تو ایوسفیان نے پوچھا تھے بیگوارا ہے کہ ہم تھے چھوڑی اور تیری 
بجے خدانخواست حضور کے ساتھ بید معاملہ کریں؟ تو حضرت ذیدرضی اللہ عنہ نے جواب دیا۔ خدا کی تیم ایجھے بیھی گوارانہیں کہ حضور
اپنے دولت کدہ پر تشریف فرماہوں اوروہاں ان کے کا نثایجے جائے اور ش اپنے گھر آ رام سے رہ سکوں۔ ایوسفیان کہنے لگا کہ ش 
فیکسی کے ساتھ کی کو اتنا محبت کرتے نہیں ویکھا۔ جتنی محفظاً نیڈیم کی جماعت کوان سے ہے۔

#### شان نزول:

ایک صحابی حضورا قدس کالینیم کی خدمت اقدی میں حاضر ہوئے کہ آپ کی محبت مجھے میری جان و مال اور اہل وعیال سے زیادہ ہے۔ میں اور آپ کا خیال آجا تا ہے تو صرنہیں ہوتا یہاں تک کہ حاضر ہوں اور آ کرزیارت نہ کرلوں۔

فر ما یا تھا۔ وہ تنشر بیف لے گئے تو صحابہ کرام رضی اللّٰہ عنہم کورشک ہوا کہ عثمان تو حزے سے کعبر کا طواف کررہے ہوں گے۔ یشن کر نبی کریم رو ف الرحیم کا اللّٰہ کے ارشاد فر مایا جھے اُمبیر نبیس کہ وہ میرے بغیر طواف کریں یہ: نبے حصہ یہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ مکت المکر مہ جیس داخل ہوئے تو ابان بن سعید نے اُنھیں ابنی بناہ میں لے

چن نجید حضرت عثمان عنی رضی اللہ عند مکھ الکرّ مدیں داخل ہوئے تو آبان بن سعید نے اُتھیں اپنی پناہ میں لے لیا اور حضرت عثمان رضی اللہ عند کو کہا کہ جہاں ول ج ہے چلو چروئی کو کئی روک ٹوک نہیں سکتا۔ آپ ابوسفیان وغیرہ سرداران مکہ سے ملتے رہے اور حضور نبی کریم طاقیق کا پیغام پنجاتے رہے جب واپس ہونے گئے تو کفار نے خود درخواست کی تم مکہ میں آتے ہوتو طواف کیہ بھی کرلو۔

حضرت عثمان رضی اللہ عند نے جوابا ارشاد فر مایا کہ میہ مجھ سے نہیں ہوسکتا کہ حضور تو طواف کرنے سے دو کے گئے ہوں اور میں طواف کریوں۔ آپ کا بیہ جواب سُن کر قرایش کو بہت غصر آیا۔ اس لیے حضرت عثمان رضی اللہ عند کو واپس جانے سے روک لیا مسلمانوں کو پیچر پیچی کہ حضرت عثمان غنی اللہ عنہ کو واپس جانے سے روک سیامسلمانوں کو پیچر پیچی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا ہے۔ نبی کریم مُن اللہ عنہ کرام رضی اللہ عنہم سے آخر دم تک لانے کی بیعت لی۔ جب کفار کو بیچر پیچی تو وہ گھبرا گئے اور آپ کوچھوڑ دیا۔

## (2) ہے انتھا عشق و محبت:

میمل واقعہ درج کرنے کے بعد و ہو بند مکتبہ فکر کے شنخ الحدیث مجمہ ذکر یا صاحب لکھتے ہیں کہ۔ اس قصہ میں حضرت ابو بکر صدیق کا ارشاد حضرت مغیرہ کا مارنا ، صحابہ گا عام برتاؤجس کو عمودہ نے بہت غورے دیکھا۔ حضرت عثان کا طواف سے انکار ہر واقعہ ایسا ہے کہ حضور کے ساتھ ہے انتہاعشق ومحبت کی خبر دیتا ہے۔ (حکایات صحابہ سفی میں اس میں تصاب)

## (٨) محبت و عشق وه جو مصيبت اور تكليف كے وقت باقى رھے:

ابتدائے اسلام میں جو محص مسلمان ہوتا تھا وہ ہے اسلام کوتی المقد ورفخی رکھتا تھ اور حضور اقد کی تاثیر کی طرف سے بھی ای وجہ سے کدان کو کفار کی طرف سے بھی ای وجہ سے کدان کو کفار کی طرف سے بھی ای وجہ سے کدان کو کفار کی طرف سے افریت نہ بہنچے ۔ اختاء کی تلقین ہوتی تھی جب مسلمانوں کی مقدارا نتالیس تک بہنچی تو حضرت ابو کرصد بی رضی اللہ عنہ نے اظہار کی ورخواست کی کہا لہ علائے تبیغ کی جائے ۔ حضوراقد س کا ایکٹی نے اول انکار قربا با گر حضرت ابو بمر کم میں اللہ عنہ کے اصرار پر قبول فر مالی اور ان سب حضرات کو ساتھ لے کرم بچد کھید میں نشریف کے گئے حضرت ابو بمر صدیق رضی اللہ عنہ نے تبلیغی خطبہ شروع کمیا ہے سب سے پہلا خطبہ ہے جو اسلام میں بڑھا گیا اور حضور کا پینے کہا سید المشحد اُ

خطبہ کا شروع ہونا تھا کہ چاروں طرف سے کفار و مشرکین مسلمانوں پرٹوٹ پڑے حصرت ابو بکرصدیق رضی القدعتہ کو بھی باوجود بکہ مکہ کم مرمہ میں ان کی عام طور سے عظمت اور شرافت مسلم تھی اس قدر مارا کہ تمام چیرہ مبارک خون سے بھر گیا۔ ناک کان سب ابولہ ن ہوگئے تھے۔ بہچانے ند جاتے تھے جو تول سے ارتوں سے مارا پاؤل میں روندا حتی کہ حصرت ابو بکرصدیق رضی القدعنہ ہو تی ہوگئ ہوگئے آپ کے تبیلے والے آپ کو آٹھ لے گئے۔ آپ کے زندہ نہجنے کی امید نہ تھی۔ آپ کو تھیلے کے فراد نے مسجد میں آکرا علان کیا کہ اگر ابو بکر قوت ہوگئ تو ہم ان کا بدلہ میں عتبہ بان ربعید کو آل کریں گے۔ کے ونکدای نے

مجھے میذکرہے کہ موت تو آپ کوبھی اور مجھے بھی ضرور آئی ہے اس کے بعد آپ تو انبیاء کے درجہ میں چلے جائیں <mark>گے تو بھے بیخوف</mark> رہتا ہے کہ پھر میں آپ کوئیں دیکھ سکوں گاحضور نے اس کے جواب میں سکوت فر س<sub>و</sub> کہ حضرت جبرائیل عبیدالسل م تشریف لائے اور سآست سنائی۔

وَمَنُ يُّطِعِ اللَّهُ وَالرَّسُولَ فَاُولِنِكَ مَعَ الَّذِيْنَ اَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِّنَ النَّبِيّنَ وَالصِّدِّيْقِيْنَ وَالشُّهَدَآءِ وَالصَّلِحِيْنَ عَحَسُنَ اُولِيْكَ رَفِيْقًا ۚ لَٰ لِكَ الْفَصْلُ مِنَ اللَّهَ \* وَكَفَى بِاللَّهِ عَلِيْمًا ٥ (پاره هورة النماء آيات نبر ١٩٠٧)

اور جواللداوراس كرسول كالحكم مانے تو اسان كاساتھ ملے كاجن پراللہ فضل كيا يعنى انبياء اور صديق اور شہيداور نيك لوگ بيكيا بى اجھے ساتھى جيں۔ بياللہ كافضل ہاور اللہ كافی ہے جانے والا۔

(كنر الايمان شريف)

ال تتم کے واقعات بہت ہے حابہ کو پیش آئے اور آنا ضروری تقے عشق است و ہزار بدگمانی حضور نے جواب میں بہی آئے۔ اگر اس اس مین کی چنا نچہ ایک محبت ہے کہ جب خیال آجا تا ہے۔ اگر اس وقت میں آکرزیارت نہ کرلوں تو جھے غالب گمان ہے کہ میری جن نکل جائے گر جھے یہ خیال ہے کہ اگر میں جنت میں واخل بھی وقت میں آکرزیارت نہ کرلوں تو جھے غالب گمان ہے کہ میری جن نکل جائے گر جھے یہ خیال ہے کہ اگر میں جنت میں واخل بھی ہوگیا تب بھی آپ کی زیارت بڑی مشقت ہوگ ۔ آپ نے ہی آئے۔ سُنائی۔ ہوگیا تب بھی آپ کی زیارت بڑی مشقت ہوگ ۔ آپ نے ہی آئے۔ سُنائی۔ (تبلیغی نصاب حکایات محاب)

### تفسير خزائن العرفان:

حضرت صدرالا فاضل سید تحدیقیم الدین مراد آبادی رحمتدالتد عبیدای آیت مبارکه کا شان نزول بیان کرتے ہوئے تحریر فرماتے جین کہ

حضرت قوبان سیدعالم بنائی کے ساتھ کمال محبت رکھتے تھے جدائی کی تاب نہ تھی ایک روز اس قدر ممگین اور رنجیدہ حاضر موئے کہ چہرہ کا رنگ بدل گیا تھا حضور نے فرہ بیا آئ رنگ کیوں بدل ہوا ہے کُرش کیا نہ جھے کوئی بیاری ہے نہ درد بجر اس کے کہ جب حضور رسا ہے ہیں ہوتے تو انتہا درجہ کی وحشت و پر بیٹانی ہوجاتی ہے جب آخرت کو یاد کرتا ہوں تو بیا ندیشہ ہوتا ہے کہ وہاں میں کس طرح دیدار پاسکوں گا۔ آپ اعلیٰ تربین مقدم میں ہول کے جھے اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم سے جنت بھی دی تو اس مقام عدلی تک رسائی کہاں کہ اس کہ او جود فرق منازل کے فرمانبر داروں کو ہاریا بی اور معیت کی فعت سے سرفراز فرمایا جائے گا۔ (تفییر خزائن العرفان)

## عثمان غنى رضى الله عنه كاعشق حبيب كبريا:

جب مدنی تا جدار ٹی کر پم منظ فیڈ میر ویٹر بیف کرنے کے ارادہ سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ہمراہ روانہ ہوئے۔ برامشہور واقعہ ہے کہ جب نبی کر پیم منظ فیڈ انے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو اپنی طرف سے قاصد بنا کرسر داران مکہ کے بیاس بھیجا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے باوجود مسلمان ہوجانے کے مکہ میں بہت عزت تھی اور ان کے متعلق زیادہ اندیشہ نہیں تھ اس لیے ان کو جو برت

سب سے زیادہ شدت اختیار کی تھی۔ شام تک آپ عالم بے ہوثی میں رہے۔ شام کے وقت آوازیں ویے پر آپ یولے آپ کی زبان مبارک سے سب سے پہلا لفظ بھی لکلا کہ حضور الدین فاقتیم کا کیا حال ہے؟ لوگوں نے بہت بخت ست کہا کہ بیرحالت انھیں کی وجہ سے ہوگی ہے۔

سیدناصد نین اکبررضی اللہ عنہ نے فرمایا جی کو کو خدا کی قتم ہے کہ اس وقت تک کوئی چیز نہ کھاؤں گانہ بیوں گا جب تک حضور کی زیارت نہ کرلول۔ آپ کی والدہ کو بے قراری تھی کہ وہ کچھ کھائی لیس اور آپ نے قتم کھائی کہ میں جب تک نبی کریم کا انظار کیا کہ اور کو سے میں جب تک نبی کریم کا گھنٹے کی دیارت نہ کرلوں گا کچھٹہ کھاؤں گا۔ اس لیے آپ کی والدہ نے اس کا انظار کیا کہ لوگوں کی آیدور شت بند ہوجائے مباوا کہ کوئی و مکھ لے اور پچھاؤیت پہنچائے۔

#### فائده:

سیش وعشرت نشاط وفرحت کے وقت محبت کے دعوے کرنے والے سینکڑوں ہوتے ہیں محبت وعشق وہی ہے جومصیبت اور تکلیف کے وقت بھی ہاتی رہے۔ (تبلیغی نصاب دکایات سحابہ صفحہ ۲۰۸)

#### فائده

بیٹمام وافعات اور لفظ عشق کے متعلق حوالہ جات تعن اس لیے تبلیغی نصاب اور دکایات محابہ سے لیے ہیں تا کہ واضح ہوجائے کہ لفظ عشق ' یوب لفظ نہیں ہے بلکہ حقیقت تو مہی ہے کہ محبت کے انتہا در ہے کا نام عشق ہے جیسا کہ لغت کی مشہور ومعروف تصانیف المنجد اور مصباح اللغات وغیرہ کے حوالے درج کیے ہیں۔ گر اکا دکا لوگ اعتر اض کرتے سُن کی دیتے۔ انھیں بھی علم

ہوجائے کہ علمائے دیو بند کے زوریک بھی بیلفظ برائیس ای طرح اسم خدا کے پارے میں بھی بعض لوگ کشکش کا شکار ہوجاتے ہیں چونکہ چنا نے کہ کی بھول جھڑ بیاں چھوڑتے نظر آتے ہیں۔ انھیں دیو بند مکتبہ فکر کے شخ الحدیث کا حوالہ ملاحظہ کر کے خاموثی اختیار کرنی چاہیے تفصیلات مطلوب ہوں تو حضرت با با فریدر حمت اللہ علیہ کے کلام کی شرح پیٹی الفقیر القاور کی ابوا حمد او لیک کی تصنیف لطیف فیضان الفرید کا مطالعہ سیجیے۔

## مدنی تاجدار عبوالم کے عشاق:

مونے کے طور پر بیچند حکایات عرض کی بین ورنے تق ہے ہے تمام صحابہ کرام رضی اند عنهم تا بھین اور بزرگان ویں بھی مدنی تا جدار کے عشاق بیں۔آپ کے عشاق کی فہرست نہایت طویل ہے ان میں مدنی تا جدار کے عشاق بیں۔آپ کے عشاق اسے خاص کی فہرست نہایت طویل ہے ان میں مدنی تاجدار کے عشاق اسے اپنے رنگ میں آپ ہے محبت وعشق کا شوت قرابهم کرتے رہے۔ پھولوگوں کی نظروں میں آگئے اور پچھکواند تعالی نے عام لوگوں کی نظروں سے پوشیدہ رکھا۔ جن عشاق کولوگوں کی نظروں سے پوشیدہ رکھا۔ جن عشاق کولوگوں کی نظروں سے پوشیدہ رکھا ان میں سے ایک عظیم ستی مدنی تا جدار کے محبوب حضرت خواجدادیس قرنی رضی اللہ عنہ بیں۔آپ کواللہ تعالی نے لوگوں کی نظروں سے بوشیدہ رکھا۔

ای طرح آپ کی سزار سی لوگوں کی نظروں سے پوشیدہ رکھی حتی کے عام لوگوں کی نظر سے روز آخرت بھی آپ کواللہ تعالیٰ پوشیدہ رکھے گا۔ بھی وجہ ہے کہ آپ کی مزار کے متعلق سوفیصد یقین سے کوئی نہیں کہ سکتا بید مزار حضرت اولیس قرنی رحشہ اللہ علیہ ک

جنت میں بھی اللہ تعالیٰ آپ کی شکل کے فرشتے آپ کے ساتھ ہی جنت میں واخل فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ الفقیر ابواجہ غلام حسن اولی قاوری کو آپ کے احوال کے متعلق ایک گلدستہ بیش کرنے کی تو فیق عطا فرمائے اور اے شرف قبولیت سے نوازے اور مدنی تاجدار، احمر مخارش فیڈیڈ کی امت کے لیے تو شرآخرت بنائے آمین بحرمت سیدالم سکین فیڈیڈ کا

------**\* \* \* \* \***-----

جوتیامت کے آنے کے متعلق ہوچھتاہے؟

اس سحابی نے عرض کیا کہ قیامت کے لیے تو یس نے اتن خاص تیاری مہیں کی۔ البتہ اللہ تعالی اور اس کے (مخبوب)رسول مُلَاثِیْنِ کودوست رکھتا ہوں۔

ني كريمة للينظم نے ارشاد فرمايا: " أنْتَ مَعَ مَنْ أَحْبِيْتَ"

(قیامت کے دن) تُو اس کے ساتھ ہوگا جے تو دوست رکھتاہے۔

#### فائده:

یعن اگر تو امتد تعالی ہے مجت رکھتا ہے تو اس کے جوارِ رحت میں ہوگا۔ اگر تو رسول امتد کا اُلیٹی ہے محبت رکھتا ہے تو تیا مت کے دن تجھے ان کی قربت میسر ہوگی اگر چہان کا مقام و مرتبہ اتنا بلند اور معزز ہے کہ وہاں تک رسائی حاصل ندہوگی۔ مگران کی محبت ، ورمتابعت کا لورمجوں اور متبعوں پہچکے گا اور معیت وقرب نصیب ہوگا۔

#### فائده:

ای طرح اوریاء کرام کی محبت بھی انشاء اللہ رنگ لائے گی قیامت کا دن ہوگا جب قرامت کے دن اولیے الرحمٰن سے محبت کرنے والوں کو درجات اور مقامات عدیا ہے نواز اجائے گا۔ ان کے چبرے کھل رہے ہول گے۔ ان کے چبروں پہ چمک ہوگی رونق ہوگی وہ خوشی میں پھو لے نہ سارے ہوں گے نو خانفین اور اولیائے کرام کے نام پہن کی پیشانی پہل پڑجاتے ہیں۔ وہ در مکھ کر کھیں کے کہا تا میں میں نے بھی محبوبان ہارگا وہ ت سے بھی ہوتی تو آج میں بھی پورگا وہی سے ای طرح انعامات سے لواز اور تا۔

اک ہے آج دنیا میں رہتے ہوئے اوریائے کرام ہے محبت سیجے کیونکہ حصرت شیخ فریدالدین عطار رحمتہ اللہ علیہ نے کہا خب کیاخوب فرمایا ہے۔

كَتِ أورويشان كليد أجنت أست وشمن الشان لاكل جبتم است

ابواحداد کی نے عرض کیاہے۔

ولیاں نال تو س محبت کرلے جے توں جنت چاہنا ایں ولیاں نال وشنی ند کر ہے جہنم تو بچنا جاہنا ایں ولیاں دی محبت جنت دی گنجی، بیٹھ تینوں سمجھاواں ولیاں دی محبت مرسیں تال اللہ راضی ہوسیں ولیاں نال ہے محبت کرسیں تال اللہ راضی ہوسیں ورنہ کل بیا ریجھتاسیں روز قیامت روسیں

## اولیاءاللدر حمته الله المعلیم اجمعین کے ملفوظات کے فائدے

الحمدالله رب العلمين والصلواة والسلام على سيدالانبياء والمرسلين وعلى اله و اصحابه اجمعين

ابالحدا

باب٢:

فاعوذ بالله من الشيطن الرجيم بسم الله الرحمَٰنِ الرَّحِيْمَ: صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الامين وع

صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الامين وعلمائے ملته و اوليائر امته اجمعين \_

جانا جا ہے کدرب کا نات کا احسان عظیم ہے کہ جس نے ہمیں انٹرف الخلوق کے شرف سے نوازا۔ گرافسوں کہ ہمیں جو مقد معطافر ماید گیا ہم نے اس کی پر سداری نہ کی۔ انٹرف الخلوق کوئی معمولی مقام تہیں نہایت عظیم مقدم ہے۔ جن لوگوں نے اپنی پر مثنان قائم رکھی ان کے متحلق فہ لتی کا نئات کا ارشاد گرامی ہے کہ

الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون ٥

## بزرگان دین رحمة الله علیهم کی محبت:

حضرت شیخ فریدالدین عطار رحمته الله علیه ان کی شان بیان کرتے ہوئے صرف ان سے محبت رکھنے کے متعلق ارشاد فر مل

دُبِّ درويشان كليد جنت است وثمن ايشان لائق لعنت است

یعنی اولیائے کرام محبوبان بارگاہ صدیت کی عظمت بدہے کہ ان کی محبت جنت کی چانی ہے اوران کا دشمن سنت کے لائق

مدیث مبارکہ میں ہے کہ مدنی تاجدار، احمر مختار کا اُٹیٹا کے عظیم صحابی حضرت انس رضی اللہ عند کا بیان مبارک ہے کہ ایک شخص نے عرض کیا یارسول اللہ اقیامت کب آئے گی؟ مدنی تاجدار کا اُٹیٹا کے ارشاد فرمایا تو نے قیامت کے دن کے لیے نیک اعمال میں سے کون سے نیک اعمال جمع کیے ہیں ے کی زمانہ ، محبت با اولیاء بہتر از صد سالہ طاعب ہے ریا

۵۔ آرزولوری ہوتی ہے۔

## بزرگوں کے ملفوظات لکھنے کے مزید فائدیے:

- ا۔ تذکرہ اولیا ء انتداور اولیا سے کرام کے بلفوظات کا مطالعہ کرتے سے سن عمل کی رغبت پیدا ہوتی ہے۔
- ۲۔ دنیاد مانیہا سے نفرت پیداہوتی ہے۔ سے سیاموں سے قربنعیب ہوتی ہے۔
  - س\_ اورایمان عاصل ہوتا ہے۔ مرت کیاداز وہوتی ہے۔
  - ۲۔ مردودل زغرو ہوتے ہیں۔ ، عے رجت حق کانزول ہوتا ہے۔
- ۸۔ حضرت سلطان الاولی وخواجہ نظام الدین اولیا ومحبوب الی قدس سرہ نے فرمایا کہ ذکر اولیاء کے وفت رحمت حق تعالی نازل ہوتی ہے۔ (ذکر اولیں صفحہ ۱۷)

### نامه إعمال مين عبادت كا ثواب:

حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمتہ اللہ علیہ نے قرمایا کہ میں نے شخ بھم الدین صغری رحمتہ اللہ تعالی علیہ سے سنا ہے کہ من زل امیر المؤمنین علی رضی اللہ عند میں ہے کہ ذکر اولیا وعباوت ہے اور ذکر کرنے والے کے نامہ اعمال میں عبادت کا ثواب ورج کیا جاتا ہے۔ (ذکر اولیں صفحہ کا۔ ۱۹)

### رحمت كانزول:

حدیث مبادکہ یں ہے کہ عند ذکر الصالحین ترز ل الرحمة اولیائے کرام کے ذکر کے وقت رحمت میں کا نزول ہوتا ہے۔

#### كفاره:

کنز العمال شریف میں ہے کہ ذکرالصالحین طاعة و کقارہ

صالحين (اوليائے كرام رحمة الله عليهم اجتعين كا ذكرطاعت اور كفاره ب-

#### بخشش:

#### اصول:

سیاصول عمواً دیکھنے میں آتا ہے کہ انسان کوجس ہے جب ہوتی ہے وہ اس کا تذکر دہار ہار کرتا ہے۔ ہات ہات پیجوب کا ذکر زبان پہ جاری ہوجا تا ہے۔ بی وجہ ہے کہ ہم اہلسنت و جماعت اولیا بے کرام کا ذکر خیر کرتے رہتے ہیں نینے رہتے ہیں اولیا ہے کرام کے حالات و واقعات ، کرا ہات اور ملفوظات سنتے ساتے رہتے ہیں اور ان کے ذکر مبارک اور ملفوظات پہنی کتب لکھتے اور پڑھتے رہتے ہیں۔ یہ اولیا ہے کرام سے محبت کی دلیل ہے اور اولیا ئے کرام کی محبت جنت کی چائی ہے۔ جہنم سے نجات حاصل ہوئے کا سبب ہے۔ جن تعالی کے انعا مات کے حصول کا سبب ہے۔

## اولیاء الرحمن رحمة الله علیهم اجمعین کے حالات وملفوظات کے فوائد:

اولیائے کرام ، مجوہان ہارگاہ تق سے حالات، ملفوظات وغیرہ لکھنے پڑھنے، سننے اور سنانے کے بے شار فائدے ہیں۔ ضدی کی ضداور ہت دھرم کی ہٹ دھری کا کیاعلاج؟ کیونکدا بیے ضدی اور ہت دھرم کی ہوشمتی ہے بلکداس کی ہوشمی میں اضاف ہوتا رہتا ہے۔اس لیے وہ لوگ بھی عبرت حاصل کریں جولوگ ہے کہتے سنائی دیتے ہیں کہ کتابیں پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں اس لیے کتابیں نہیں پڑھنی جا ہمیں۔ایسا متولدا کثر جہل مکی زبان سے سننے ہیں آتا ہے۔اللہ تعالیٰ جہلاء کی جہالت سے محفوظ رسکھ آمین۔

جہلاء کی اسی جہالت کی تر وید کے سلسلے میں ایک رسالہ (اچھی کتابوں کے مطالعہ کے فواکد) لکھاہے۔اللہ کرےاس کی اشاعت کے وسائل میسر ہوجائیں۔

### فیض ملت کا مشاهده :

شخ القرآن والنفسرا يوالصالح محمد فيض احمداوي رضوى مدخله العالى في ابنامشامده يول بيان قرمايا بيك.

عموماً ہم نے مشاہدہ اورتج بہ کیا ہے کہ مجوبانِ خدا کی تاریخ اوران کے ملفوطات کا مطالعہ کرنے والے رقیق القلب اور خوف ضدا اور آخرت کی طرف رجوع والے ہوتے ہیں اوران کے مطالعہ سے سب سے بیڑھ کریہ فائدہ ہے کہ مرنے کے بعد ول میں امنگ ہوتی ہے کتبروحشر میں اُن کی رفاقت نصیب ہو۔عالم کشف ورؤیا والوں نے شہادت دی ہے کہ واقعی ان کی آرز و پوری ہوئی۔ (ذکراولیں صفحہ ۱۷)

#### فائده:

واضح ہوا کہ ذکر دولیاء کرام منزاسنا نااور اولیا کے کرام کے ملفوظات پیٹی کتب پڑھنے اور سننے کے بیشار قائدے ہیں ان میں سے چند ریہ ہیں کہ

- انہ رقبق القلمی جیسی نفت حاصل ہوتی ہے۔
  - ٢- دل من خوف ضدايد اموما --
- ۳۔ آخرت کی طرف رجوع ہوتا ہے۔جس کی وجہ سے بندہ گنا ہوں سے پر ہیز کرنے لگنا ہے اور ٹیکیوں کی رغبت پیدا ہوتی ہے۔ میں میں میں میں میں مصل میں سے تعلق ہو ہوں کی میٹ کی ساتھ میں اس کے میٹ کی سے اس میں تاریخ
- ۳۔ سب سے بڑھ کرید فائدہ حاصل ہوتا ہے کہ قبر وحشر میں ان کی رہ قت کی امثل دل میں پیدا ہوتی ہے۔ جواللہ تع لی کے محبوبوں کی محبت کا سبب بنتی ہے اور اولیا والرحمٰن کا قرب ان کی محبت کا سبب ہے۔

#### فائده:

اولیے ہے امتد کی زبانی اور قلم سے نگلے ہوئے کلمات اثر رکھتے ہیں اس لیے ہمیں جاہیے کہ ہم اولیا والرحنٰ کے ملفوظات بغورسنیں اور ان کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کریں ۔تفصیلات الفقیر القادری ابواحمہ اولیمی نے اپنی کتاب (اچھی کتابوں کےمطابعہ کے فوائد ) میں بیان کر دی ہیں اللہ تھ لی اس کی اشاعت کے وسائل عطاقر مائے۔

### مرشد کریم کے ملفوظات لکھنے کا اجر:

حضرت خواجہ نظام الدین اولیا مجبوب اللی رحتہ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ پندرہ ماہ رجب ۲۵۵ ہجری کو پائے بوتی کی دونت نصیب ہوئی مسلم نول کا ڈی گونظام الدین احمد بدا یونی جوسلطان الطریقت کا ایک غلام ہوادن معانی کا جمع کرنے والا ہے عرض پر داز ہے کہ جب قدم ہوی کا شرف حاصل ہواتو آپ نے چارتر کی کلاہ جوزیب سرفر مائی تھی اُتار کر دُعا کو کے سر پر کھی اور خاص خرف اور کا کر تو اور کا کو کے سر پر کھی اور خاص خرف اور کا کرندین عطاء قرمائی ۔

نیز فرمایا ارادہ تو تھا کہ ہندوستان کی ولایت کس اور کودوں کیکن تم راستے میں تھے کہ الہام ہوا کہ بیدولایت نظام المدین بدایونی کی ہے اسے دو۔ ش پائیوی کے اشتیاق ہے اُٹھ کر پچھ عرض کرنے لگا۔ لیکن مارے رعب کے شہر سکا۔ آپ نے روثن ضمیری کی وجہ سے دافق ہو کرفر مایا کہ ہاں۔ اس سے تمھار ااشتیاق جیسے کہ دل میں ہے۔ اس سے زیادہ ہم پر روثن ہے۔

نیز یہ بھی فرمایا کہ نکل داخل دھ شہ جب بیں نے منا تو دل بیں خیال کیا کہ اس کے بعد جو پھی ڈیان مہارک سے نکلے گا بیں اسے قلمبند کرتا جاؤل گا۔ ابھی پیڈیل میرے دل بیں گزرنے بھی نہ پایا تھا کہ فرمایا کہ اس مرید کی کیا ہی سعادت ہے جوابیت پیرے فرصودہ کو قلم بند کرے اور گوش ہوش اس طرف لگائے اس واسطے کہ اہرار اور بیاء بیں لکھا ہے کہ جب مرید پھھ اسپے بیر کی زبانی شنے لکھے تو حروف فوشتہ کے بدلے بڑارس ل کی احدی کا ثواب اس کے نامہ اعمال بیں لکھا جاتا ہے اور مرفے کے بعد اس کا مقام علمین میں ہوتا ہے۔ (راحت القلوب مجلس اول صفحہ شت بہشت)

#### فائده:

المحد مقد الفقير ابواحمداويك كوجمى اپنج مرشد كريم قبله مجد ددور حاضره فيض ملت شيخ القرآن والنفير حضرت علامه ابوالصالح محد فيض احمد او يى مد ظله العالى كے منفوف ت كے تين مجموع كسنے كي تو فيق ميسر آئى ہے اور چوتھا مجموعہ دروس كا موتكى پہمى كام تكمل ہو چكا ہے ۔ الفقير القادرى سے برادر طريقت حضرت علامه صوفى مختار احمداويسى صاحب مد ظله العالى (خادم سيرانى كتب خاند زو سيرانى مسجد بہاد ليور) نے بيرچاروں مجموع شاكع كرنے كا ارادہ فعا برفره باہے التد تعالى انتھيں دنيا و آخرت ميں اپنى خاص عنايات سيرانى مسجد بہاد ليور) نے بيرچاروں مجموع شاكع كرنے كا ارادہ فعا برفره باہے التد تعالى انتھيں دنيا و آخرت ميں اپنى خاص عنايات سے سرفراز فرمائے ۔

### جمعیت کا حصول:

بزرگانِ دین کے تذکرہ اور ملفوظات حضرت محبوب البی رحمتہ الله علیہ کے شروع میں امید ظاہر کرتے ہوئے تحریم قرمایا ہے کہ'' امید ہے کہ انشاء اللہ اس ( فو اندالفوائد ) نے پڑھنے سننے وائے کو دوٹوں جہاں کی جمعیت حاصل ہوگ ۔ ( فوائد الفوائد جلد ۲ صفحہ )

#### راحت کا حصول:

حصرت امیر حسن علی شخری رحمته الله علیہ نے نوا کد الفوا کد کے پانچویں جصے کے ابتداء میں بیان فرمایا ہے کہ امید ہے کہ انٹاء اللہ تعالی اس جام جان بخش کے ایک گھونٹ سے جوروح کوراحت وینے والا ہے۔ بیان کرنے والے، سفنے والے اور لکھنے والے کوراحت حاصل ہوگی۔

باب۳:

### حقانیت اهلسنت کی ایک دلیل:

اہلست و جماعت کے حق ہونے کی ایک دلیل میری ہے کہ الحمد للد اہلست و جماعت اللہ تعالی کے محبوب بندوں سے محبت کرنا دنیا وا خرت میں حق تعالی سے انعامات کے حصول کا سبب ہے حق تعالی محبت کرنا دنیا وا خرت میں حق تعالی سے انعامات کے حصول کا سبب ہے حق تعالی مسب کو مجوبان بارگاہ کے ساتھ محبت کرنے کی توفیق عطافر مائے اور تاوم آخراسی پر قائم رکھے۔ (آمین ثم آمین)

### انبیاء و اولیاء سے محبت کرنے والی جماعت:

انبیاء کرام طیم الصلوة والسلام اولیائے کرام رحمت الله طیم اجھین ہے محبت رکھنے والی جماعت "جماعب ہلسدت" اور دوستواسلامی سے بیار کیجھے۔اللہ والوں سے اور اللہ والوں کی جماعت سے بیار کرنا ان کا قرب حاصل کرنا ان کی محفل میں بیٹھنا ان کے طریقے کے مطابق عمل کرنا ان کی محفل میں بیٹھنا ان کے طریقے کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطافر مائے کے طریقے کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطافر مائے کے طریقے کے مطابق کی توفیق عطافر مائے کے دونکہ حالی مائے کے دونکہ حالی مائے کی کو میں میں میں کہ میں کہ میں کے میں کہ میں کہ میں کہ میں کہ میں کہ اور کے دونکہ کا دونکہ کیا ہے۔

صالحین دی صحبت یارا بنا دیندی اے صالح بدکارال دی صحبت بنادیندی اے طالح

### تعارف حضرت اويس قرنى رحمة الله عليه:

حضرت اولیس قرنی و ه عاشق صادق میں که

جن کی عظمت وفضیلت اور تعارف خود نبی کریم منافظ نے بیان فر مایا ہے۔ انشاء اللہ وہ احادیث مناسب موقع پر بیان کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔

## عز الدين بن الاثير ابى الحسن على بن محمد الجزرى رحمة الله عليه كا بيان:

حضرت اولی قرنی رحمۃ الله علیہ بہت بڑے مشہور زاہد تھے۔آپ تابعین میں بڑا مقام رکھتے ہیں۔آپ کا تعارف بیان کرتے ہوئے ابن اثیر نے بیان فر مایا ہے کہ ' اُکھوں نے نبی کریم مُنظِیَّا کا زمانہ پایاتھا مُکرآپ کو دیکھانہیں (آپ) کوف میں رہتے تھے۔ وہاں کے اعلی طبقہ کے تابعین میں سے تھے۔ (اسدالغابہ ٹی معرفۃ الصحابہ جلداصفی ۲۳۳۲)

### حلية الاولياء مين هے:

اے اور ایونیم اصفھائی ،ابو کرین مالک ،عبداللہ بن احمد ،احمد وعبیداللہ بن عمر ،عبداللہ بن محمد کی ،عبداللہ بن احمد بن سوار بن دفار کے سلسلہ سند سے روایت ہے ، کدرسول اللہ منافی کے ارشاد فر مایا : کہ ہے شک میری امت میں یکھاوگ ایسے ہیں جو کپڑا اند ہونے کی وجہ سے مجداور مصلی میں آئے کی استطاعت نہیں رکھتے ۔ان کے ایمان نے اٹھیں لوگوں کے آگے سوال کرنے سے دو کے رکھا۔ ان بی برگز بدہ ستیوں میں سے اولیں قرنی رحمتہ اللہ علیہ اور فرات بن حیان رحمتہ اللہ علیہ ہی ہیں۔ کرنے سے روک رکھا۔ ان بی برگز بدہ ستیوں میں سے اولیں قرنی رحمتہ اللہ علیہ اور فرات بن حیان رحمتہ اللہ علیہ ہی ہیں۔ (کنز الا تمال: ۲۰ مام اور مرلئ مام احمد ماشیہ صلیة الله ولیاء اُردوتر جمہ حصد دوم ۱۲ میں صفحہ ۱۹

## سرخيل تابعين:

ش معین الدین احمد صاحب نے لکھا ہے کہ سرخیل تا بعین حصرت اولیس قرنی وطنا مینی اورنسباً قبیله مراوے منے ان کو

# فضائل حضرت اوليس قرني ومثلة

فضائل و مقام اويس قرشى رحمة الله:

ا لیے بی بزرگ اور تیک بندول کی شان بیان کرتے ہوئے رب کا تنات نے ارشاد قرمایا کہ آلآ اِنَّ آوُلیاء الله لاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُم يَحزَنُونَ۔

اولیائے کرام کا ذکر بیان کرنے اور سننے ہے اولیاء الند کی عظمت ذہنوں میں پیدا ہوتی ہے۔دلوں میں ان کی محبت بیدا ہوتی ہے اولی نے کرام کی عظمت کا ذہنوں میں پیدا ہوتا ،ورولوں میں ان کی محبت پیدا ہوتا دنیاو آخرت میں بے شارفوا کد کے حصول کا سبب ہے۔ایسے بے شارفوا کد میں ہے ایک فا کدے کا ذکرا میک حدیث مبارکہ میں بیان ہواہے۔

عديث شريف:

حضرت عبد الدین مسعود رضی الله عند سے روایت ہے کہ ایک مخف نے نبی کریم روَف الرجیم ٹائٹیا کی خدمت اقد س میں موفق عرض کیا کہ یارسول اللہ اس مخض کے متعنق کیا تھکم ہے جس نے کسی کودیکھا بھی نہ ہواور نہ ہی اس سے ملا قات کی ہواور نہ ہی اس کی محبت میں دیااور نہ ہی اس کے علم رحمل کیا ۔ مگرا سے دوست رکھتا ہو۔۔

مدل تاجداراحد مخارطًا فَيْ أَلْمُ اللّهُ الرسّاد قرمايا المُمَرَّةُ مَعَ مَنْ أَحَبّ آدى الى كرماته موكاجس كرماته محبت كرتاموكا-

#### فائده:

الحمدالله بم بعت اہلسدت و جماعت محبوبان بارگا وتن ہے مجبت کرتے ہیں۔ اس کیے انشاء اللہ اولیائے کرام کی مجبت دنیا وآخرت میں بارگا ہتن ہے انعابات کے حصول کا سبب ہوگی۔ حق تعالیٰ کا قرب حاصل ہوگا گنا ہوں کی بخشش ہوگی۔ نیکیوں میں اضافہ ہوگا۔ بل صراط سے گزرنا آسان ہوگا اورا ہے ہی بے شارنوا کد کے ساتھ ساتھ خصوصاً محبوبان حق کا ساتھ نصیب ہوگا۔ فرمادين اس كاتعريف دوسراكوني كياكرسكتاب (تذكرة الاوليامهاب٢)

#### نانده:

آپ کے نضائل ومنا قب ہزرگان دین نے ہڑے بیان قرمائے ہیں۔اب وہ فضائل ملاحظہ قرمائے جواحادیث مبارکہ میں بیان ہوئے ہیں۔ پہال صرف ایک حدیث مبارکہ بطور تبرک حاضر ہے۔

حضرت ہمرین خطاب رضی اللہ عنہ ہے دوایت ہے کہ رسول اللہ فاقی آئے ارشاد فر مایا کہ بے شک ایک شخص ہمھارے باس یمن کی طرف ہے آئے گا جے اولیں کہا جاتا ہے وہ یمن میں سوائے اپنی والدہ کے کسی کوئیس چھوڑے گا۔اس کے جمم پرسفیدی تھی اس نے تشریعالی ہے دُعاکی تو اس کریم نے وہ سفیدی دورکر دی سوائے ایک دیناریا ایک درہم کی جگہ کے تم میں ہے جواہے ملے تو جاہے کہ وہ تمھارے لیے دُعائے مغفرت کریں۔ (مشکل قاشریف جلدس)

## مقام اويس قرنى رحمة الله عليه:

حضرت اولیں قرنی رحمته الله علیہ کا مقد م بیان کرتے ہوئے حضرت فرید الدین عطار رحمته الله علیہ نے کھا ہے کہ آپ کی ذات والا صفات قبلہ تابعین قدوۃ العارفین ، آفنا بیناں ، ہم نفس رحمان ہے حضور پر نور جناب رسالت مآب رسول خدا تا گائی نظر نے آپ کے متعن ارش دفر مایا ہے۔ اولیں قرنی احسان اور عطف کے لئا ظربے تمام تابعین میں سے افسل ہیں توجس کی خود حضور رحمته الله اسمان قور مسان کی صفت میں کے کور بیان کرسکتا ہوں۔ گاہ بھاہ حضور علیہ الصلاۃ قوالسلام یمن کی صف مند کرے فرماتے:

اتى لاجد نفس الرحمن من قبل اليمن يمن كاطرف في مرحت كي آمايا تا مول

(تذكرة الاولياء باب اذكر حضرت خواجهاولين قرفي رحمته الشعليه)

## حضرت داتا گنج بخش رحمة الله عليه كابيان:

#### تعارف:

## فضائل حضرت اوليس قرني رحمة الله عليه كے متعلق چندا حادیث

حدیث از

بارگاه رسالت سے عائب فیرال العین کالقب طائعا۔ (تابعین کے ایمان افروز حالات سخم ۱۵

### آفتاب ملت:

حضرت واتا تینج بخش رصت الندعلید نے بیان فر مایا ہے کہ تابعین میں ہے آئم تصوف میں آفیاب امت اور دین وملت کی سخم حضرت اولین قر فی رحمت الله علیه الل طریقت کے مشائخ کبار میں سے تھے۔ (کشف انججو بہاب ۱۰)

## حضرت اويس قرنى رحمة الله عليه امام و پيشوا:

### امام يافعي رحمة الله عليه كابيان:

امام یافعی رحت الله علی فرر ماتے ہیں که رسول الله مخاطر کا بیارٹ د که اولیں خیر التا بعین ہیں اس بارے میں صرح ہے کہ وہ تابعین مے مطلقاً بہتر ہیں۔ (بزم اولیاء ترجمہ دوش الریاضین صفحہ ۴۸۱)

#### فائده:

حضرت امام بافعی رحمتہ اللہ علیہ نے بیان قرمایا ہے کہ اس ارشاد سے بیددلیل بھی ملتی ہے کہ نفع ازم، نفع متعدی سے بعض اوقات افضل بھی ہوتا ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ خداشناس علائے باطن احکام شناس علائے خلا ہر سے افضل ہیں۔

(برم اولياء ترجمه وض الرياحين صفيه

### مقتدائے اربعین:

حضرت فریدالدین عطار رحمته الله علیہ نے بیان فر مایا ہے کہ آپ جلیل القدر تا بعین اور مقتدات اربعین میں سے ہوئے جیں حضورا کرم فرمایا کرتے تھے کہ اولیں احسان ومہر ہنی کے اعتبار سے بہترین تا بعین میں سے بیں اور جس کی توصیف سرکار دوعالم اوران کی خدمت کرنے کی بناپر میسعادت حاصل نہ کرسکے۔ نیز اس حدیث ہے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت اولیں بہترین تا بعین می ہے ہیں اور اس جگدان کی واضح فضیلت منقبت اور عظیم فضیلت کا اظہار ہور ہائے۔

امام احمد بن منبل سے منفقوں ہے کہ تا سین نیل ہے اقتال حضرت سعید بن مسینب ہیں۔ان کا افضل ہونا عوم اوراحکام شریعت کی معرفت کی بناء پر ہے اور بیاس ہوت کے من فی نہیں ۔حضرت اولیس کے افضل اوراعلی ہونے کے ہایں معنی کہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تو اب زیدہ ہے۔قاموس میں سے ہے کہ اولیس بن عامر سر دات تا بعین (تا بعین کے سر داروں) میں سے ہیں ہوسکتا ہے کہ حدیث شریف کے القاظ کا بھی بہی مطلب ہو۔

بادرے كرحفرت أديس قرنى رضى التدعن كى شان بيل متعددا حاديث اورا قاروارد بيل جنس امام سيوطى في جمع الجوامع بيل ذكركيا ب

#### حديث: ٣

آپ کی طرف اشارہ کر کے ٹی کر پیم ٹی ایٹی کے ارشاد فرمایا انسی لا جد انفس الرحمٰن من جانب الیمن میں یمن سے رحمٰن کی خوشبو یا تا ہوں

#### مديث شريف»:

حضرت عمر فاروق رضی اللہ اللہ عنہ کے زیانہ خلافت میں فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے تم م لوگوں کوجمع فریایا اورارشاد فریایا کہ تم میں کہتم سب بیٹھ جاؤ کہتم سب بیٹھ جاؤ کہتم میں کوف کے ہوں وہ کھڑے رہیں۔ ہاقی سب بیٹھ جاؤ کہتم سب بیٹھ جاؤ کہتم میں کہور تاریخ میں کہتن کے ہوں وہ کھڑے ہوں کے ہوتا کی سب بیٹھ دہور سوائے ان لوگوں کے جو قبیلہ مراد سے ہوں بھرارشاد فرمایا کہتم سب بیٹھ دہور سوائے ان لوگوں کے جو قبیلہ مراد سے ہوں بھرارشاد فرمایا کہتم سب بیٹھ دہور سوائے ان لوگوں کے جو قبیلہ مراد سے ہوں بھرارشاد فرمایا کہتم سب بیٹھ دہور شرک دہ جو ترن سے ہوا کہ فض کھڑا ہو گیا۔ اس پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آپ قرن کے ہو۔
اس نے کہا: ہاں

آپ فرمایا: كرآپ حضرت اولس بن عامر قرنی رضی الله عد كوجائے بين؟

اک نے جواب دیا: ہاں! آپ کیوں پوچھتے ہیں؟ ہمارے قبیلے میں اولیں سے بڑھ کراورکوئی مجنوں نہیں ہے اور شرکوئی اس سے زیادہ وششی اور کم مرتبہے۔

میان کر حضرت عمر فاروق رضی القدعندرو پڑے اور فر مایا کہ یس نے جو پچھکہا ہے از خود نہیں بلکہ یس نے رسول اقدس تال اللّٰظِیمُ ا سے سُنا۔ آپ نے تال اللّٰہِ آنے فر مایا

يد خل في شفاعة مثل ربيعه ومضر

اولیس قرنی کی شفاعت سے قبیلہ مفرور بیدے برابر قیامت کے دن لوگ جنت میں واخل ہوں سے۔

(انطاق أمفهو مر جماحيا العلوم جلد الصفية ١١٨٥ عس)

(۵) ایک روایت می حضرت حسن بھری ہے ہے کہ جب قبیلہ قرن کے لوگ جج کے موقع پر آئے ، اتو امیر الموشین عمر فاروق نے ان میں سے ایک شخص نے کہا امیر فاروق نے ان میں سے ایک شخص نے کہا امیر

عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ آنَّ رَسُولَ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ رَجُلاً يَأْتِيْكُمْ مِنَ الْيَمُنِ يُقَالُ لَهُ آوَيُسٌ لَا يَدْعُ بِالْيَمَنِ غَيْرَ أَمْ لَهُ قَدْ كَانَ بِهِ بَيَاصٌ فَدَعَى الله فَاذُهَبَهُ إِلَّا مَوْضَعَ الدِّيْنَارِ آوِلدِّرْهَمِ فَمَنْ لَقِيَةٌ مِنْكُمْ فَلْيَسْتَغُفِرْلَكُمْ

(مفكوة شريف

#### حدیث ۲:

وَفِي رِوَآيَةٍقَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ خَيْرَالتَّابِعِيْنَ رَجُلٌ يَّقَالُ لَهُ اُوَيْسٌ وَلَهٌ وَالِدَةٌ وَكَان بِهِ بِيَاصٌ فَمُرُوْهُ فَيُسْتَغُفِرَ لَكُمْ (روامُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَكَان بِهِ بِيَاصٌ فَمُرُوْهُ فَيُسْتَغُفِرَ لَكُمْ (روامُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَلَكُ وَالِدَةٌ وَكَان بِهِ بِيَاصٌ فَمُرُوْهُ فَيُسْتَغُفِرَ لَكُمْ (روامُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ مِنَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَكُمْ (روامُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَكُمُ (روامُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَكُمُ (روامُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ فَلَمُ وَلَا لَهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَلِلْهُ اللّهُ عَلَيْهِ الللّهُ عَلَيْهُ وَلِمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَلّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ

حضرت عمر بن خطاب رضی القد عند سے روایت ہے کہ رسول القد تا ایک فی قرمایا: بینتک ایک فی حمصارے پاس
کی خطرف ہے آئے گا جھے اُولیس کہا جاتا ہے وہ یمن میں سوائے اپنی والدہ کے کی کوئیس جھوڑ ہے گا۔ اس
کے جہم پر سفیدی تھی اے اس نے اللہ تعالیٰ ہے وُعا کی تو اس کریم نے وہ سفیدی وُورکردی ۔ سوائے ایک دینار
بیا ایک ورہم میں کی جگہ کے تم میں ہے جواسے مطرقو چا ہے کہ وہ تمحارے لیے وُعائے معظم ت کریں ہے۔
اور ایک روایت میں سے کہ حضرت عمر قاروق نے قرمایا کہ میں نے رسول اللہ کا اُلی کو قرماتے ہوئے شنا کہ
تا بعین میں ہے بہترین وہ ایک مروہ جے اُولیس کہ جاتا ہے اس کی والدہ ہے اور اس کے جسم پر سفیدی
تا بعین میں ہے بہترین وہ ایک مروہ خے اُولیس کہ جاتا ہے اس کی والدہ ہے اور اس کے جسم پر سفیدی
تقی تم اُنھیں کہوکہ و تمحارے لیے وُعائے مغفرت کریں (مسلم)

#### فائده:

۔ شیخ محقق حضرت شاہ عبدالحق محدث وبلوی نے اس حدیث کی شرح بیان کرتے ہوئے لکھا ہے کہ ایسٹی برص کی

۲ \_ بدراوی کوشک ہے، ایک روایت میں ہے کہ رہ بھی ان کی دعا ہے تھا۔ اُٹھوں نے دُعا ما نگی تھی کدا ہے اللہ! میرے جسم میں پچے سفیدی چھوڑ دے تا کداس کے ذریعے نعت کو یا دکرتار ہوں۔

سویعنی ملاقات کرنے والا تخف ان سے درخواست کرے کہاس کے لیے دُعائے مغفرت کریں۔

#### فائده:

اس حدیث میں اہل خیروصلاح (اولیائے کرام) ہے دُعا کا طلب کرنا ٹابت ہے اگر چیطلب کرنے والا افضل ہو۔ بعض علاء کہتے ہیں کہ نبی اکرم کا پینٹی نے یہ بات حضرت اولیں کا دل خوش کرنے کے لیے فر مائی اوران لوگول کا وہم وُور کیا جنھوں نے خیال کیا کہاوئیں قرنی نے رسول اللہ تکا پینٹی کی صحبت کا شرف حاصل نہیں کیا اور وہ پیچھےرہ گئے۔اس لیے کہ وہ والدہ محتر مدے خیال آپ وہ جگہ ہی چھوڑ کر چلے گئے۔ بیروایت ابن سعد نے طبقات میں ، ابوعوانہ، رویانی اور ابوٹیم نے حلیتہ الاولیاء میں اوراء م بیبی نے دلائل النو ۃ میں بیان کی۔

(اشعنة اللمعات اردوتر جمه جلد عصفحة ااس

(2) حضرت سعید بن مسیّب ب روایت ہے کہ حضرت عمر بن خطاب نے منیٰ علی منبر پرچبوہ افروز ہوکر فرمایا اسے اٹال قرن او اس تغیلے کے بوڑھے کھڑے ہوئے اور کہنے گئے اے امیر الموشین ابہ میں کیا ارشاد ہے؟ فرمایا کیا قرن میں کوئی ایسا شخص ہے جس کا تام ویس ہے؟ ایک بوڑھے کہا: اس نام کا صرف ایک دیوانہ ہے جوجنگلوں اور دیگہ تا توں میں رہتا ہے نہ تو کسی کواس کے ساتھ محبت ہے وہ منی کی صحبت میں میٹیصا ہے۔ حضرت عمر فدروق نے فرمایا: جھے ان بی کی تعاش ہے جب قرن میں جاؤتو انھیں تاثر کرکے ہمار اسلام پہنی و اور انھیں کہو کہ رسول النہ کا انتہائے تھے تو انھیں بنائر کرے ہمار اسلام پہنی و ک ور انھیں کہو کہ رسول النہ کا انتہائے تھے تو انھیں بنائر کرے ہمار اسلام پہنی و ک ۔ جب و ولوگ قرن میں پہنچ تو انھیں تناش کیا۔ چنا ٹی وہ در بگستان میں پڑے ہوئے ل گئے۔ ان ہوگوں نے انھیں رسول اللہ کا تیجام پہنی یا۔ کہنے گئے امیر الموشین نے جھے اور میرے نام کو مشہور کر دیا۔ رسول المتائی تابی سلام ہوا ور دادی جرت و سرگروانی میں تک کے دسورت علی مرتضی رہنی اللہ عندے سلام ہوا ور دادی جرت و سرگروانی میں تکل گئے ۔ اس کے بعد ان کو کوئی نٹان نہ ملا۔ یہاں تک کہ حضرت علی مرتضی رہنی اللہ عات جدد صفح ہوا کہ وہ ایک عسا کرتے روایت کیا دئوں میں واپس آئے اور ان کے سامنے جہاد کیا اور جنگ صفین میں شہید ہوگے ۔ اے ابن عسا کرتے روایت کیا (اشعد الملہ عات جدد صفح ہوا۔)

#### فائده:

اس سے واضح ہوا کہ المحدولة! اہلسدت و جماعت کے عقا کداحادیث کے مطابق بیں بالخصوص مدنی تا جدار احمد محتار الله الله علی محدوم خیبے کے متعلق المسدت و جماعت کا عقیدہ احادیث مبار کہ سے فاہت ہوتا ہے تفصیلات کے لیے مجد یدوور حاضرہ فیض ملت مغمراعظم پر کستان حضرت علامه ایوالصالح محدفیض احمداولی مد تعلق تعالی کی تصنیف لطیف ' نی ہہ حق اہلسدت و جماعت' اور مدنی تاجدار کے عوم غیبے کے متعلق تفصیلات ' غایدة المامول فی علم الرسول' عمل ملاحظ فر مائے۔

(۸) ایک دوسری روایت میں کی ابن سعید، حضرت سعید بن میں ہے۔ اور وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ہے روایت کرتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ فاری ہے۔ بھے فر ہیں اے عمر ایس نے عرض کیا بیارسول اللہ! میں دل و جان ہے حاضر ہوں بھے گمان ہوا کہ جھے کسی کام کے لیے بھیجنا چا ہے ہیں۔ آپ نے فر مایا ہماری امت میں ایک خفص ہوں گے جفیں اولیں قرنی کہیں گے۔ ان کے جسم میں بیاری پیدا ہوگ ۔ وہ القد تعالی ہے دعا کریں گو کو کریم اُسے دور فر مادے کا مگر کی شان ان کے بہلومیں ہاتی رہے جب اُسے دیکھیں گئو اللہ تعالی کو یاد کریں گے۔ جب ہم ان سے مل قات کروتو اُنھیں ہماراسلام کہنا۔ اُنھیں کہنا کہ تھے رہ ہے دعا کریں کیونکہ وہ اپنے پروردگاری ہارگاہ میں تمرم ہیں اور اس کے زود کی برا مقام رکھتے ہیں اور اگر اللہ تعالی کے بارے میں فتم کھا کی قو استدنیا گی ان کو سے اور معزفیاوں کی مثل شفاعت کریں گے۔

حضرت عمر فاروق رضی الله عُنه فرماتے ہیں کہ میں نے انھیں رسول الله کالیڈو کے حیات طاہرہ میں اللی کیالیکن وہ مجھے نہیں ملے ۔ پھر حضرت ابو بکر صندیق کی خلافت میں تلاش کیا۔ لیکن وہ جھے نہیں ہے ۔ پھر میں آنھیں اپنی زندگی میں تلاش کرتا رہااور مخلف مم لک سے جودوست آتے تھے ان سے بوچھتا کہ کوئی شخص قبیلہ مراد کا ہے؟ یا تم میں قبیلہ قرن کا کوئی شخص ہے جس کا نام المؤمنین! آپاس سے کیا جا ہے ہیں؟ وہ ایسا تحض ہے جو ویرانوں ہیں رہتا ہے اورانسانوں ہیں نہیں آتا۔ فرمایا اس ہم المؤمنین! آپا اورائھیں کہنا کہ ہم سے مل قات کریں۔ اس محض نے حضرت عمر فاروق کا پیغام پہنچا دیا ، فو حضرت اولیس حضرت عمر فاروق کی خدمت ہیں حاضر ہوئے۔ آپ نے فرمایا تم ہی اولیس ہو؟ اُٹھوں نے عرض کیا بی بال! امیر المومنین ۔ آپ نے فرمایا جمعار ہے ہم پر برص کی سفیدی تھی ہم نے اللہ تعالی سے وُ عامائی کہ اے وُ ور کرد ہے پھرتم نے دعا کی کداس کا پچھ حصہ باتی رہے۔ اُٹھوں نے عرض کیا بی بال امیر المومنین ۔ آپ کوکس نے خردی ؟ فرمایا جمعے رسول اللہ تابید ہوئے خردی اور جمعے تھم دیا کہ ہیں آپ سے درخواست کردں کہ میرے لیے دعا کر یں ۔ چنا تی دھنرت اولیس نے حضرت عمر فاروق کے لیے دعا کی اُٹھوں نے عرض کیا اسے امیر المومنین ! میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ میرے حال کو پوشیدہ رکھیں اور جمیے واپس جانے کی اجازت مرصت فرما کیں۔ اس کے بعد دھنرت اولیس ہمیشہ لوگوں سے پوشیدہ رہے کہ آپ میرے حال کو پوشیدہ رکھیں اور جمیے واپس جانے کی اجازت مرصت فرما کیں۔ اس کے بعد دھنرت اولیس ہمیشہ لوگوں سے پوشیدہ رہ ہمیں کہ کہ تہاوند کے دن شہید ہوگئے ۔ اسے ابن عسا کرنے روابیت کیا۔ اسے المعات جلد کے مؤرمالا سے الاسے المعات جلد کے مؤرمالا سے المعات کے مؤرمالا سے المعات کے مؤرمالوں کے مؤرمالو

### هدیث شریف:

امام سیونی فرماتے ہیں کہ اسر بان جابر روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر بان خطاب رضی اللہ عند کے بیاس یمن کے لوگ عاضر ہوتے تو آپ یو چھے کیاتم میں اولیس بن عامر ہیں؟ یہاں تک کہ ان میں حضرت اولیس بھی پینج گئے۔ حضرت فاروق اعظم نے یو چھا کیا آپ اولیس بن عامر ہیں۔ اُنھوں نے عرض کیا: جی ہاں! میں اولیس بن عامر ہوں۔ فربایا: کیا آپ قبیلہ مراد ہجر آرن سے ہیں۔ اُنھوں نے عرض کیا بی ہاں ایسے بی ہے بفر بایا. آپ کو برص کی بیاری تی ہودرست ہوگئی۔ سوائے ایک درجم کی جگہ ک؟ اُنھوں نے عرض کیا بی ہاں! فربایا کیا آپ قبیلہ مراد ہجر آرن ان موسلے کے بیاں اولیس بن عامر ہوں۔ فربایا ہیں نے رسول اللہ کا تورش کیا بی ہاں! فربایا کیا آپ کی والدہ موجود ہیں۔ عرض کیا : بی ہاں! حضرت عرض کیا دی آب ہولی تھی۔ انسول اللہ کا تورش کیا اولیس بن عامر تھوا دے گئی۔ سول اللہ کا تورش کی بیاری تھی کھروہ تشریب بن عامر تھوا دے گئی۔ کہ بان کی والدہ موجود ہیں۔ جن کی وہ خدمت کرتے ہیں۔ ان کو والدہ موجود ہیں۔ جن کی وہ خدمت کرتے ہیں۔ انکو والدہ توجود ہیں۔ جن کی وہ خدمت کرتے ہیں۔ انگوں کو جانے آگرتم ہوری تی وہ کے اگر تھوا کے معظم ت کرتے ہیں۔ کرنے الم دانس کی ہوری فریادے گا۔ اگرتم ہو سیکے تو ان سے دُعائے مغفرت ظلب انگوں کی معظم ت کرتے ہوں۔ کو میں اسے معظم ت کرنے دیں۔ انھوں نے عرض کیا اے ایم الموشین! کیا جموجیا آوی آئی ہے کے لیے دعائے مغفرت کریں چنا نے حضرت اوری انگوں ہیں رہوں۔ وہ عضرت فاروق آعظم می کی ہورے کی ہورے کی ہورے کہ اس کیا تھوں کی میں رہوں۔ انھوں کی کہ کے گئے میں کوفر جونا چاہتا ہوں۔ کو کی میں ہوری کے لیے آبادوراس نے حضرت فاروق آعظم می کی ان کا ایک معلم سے بات کی کہ اس نے آئیس اس کی کہ اس کے آئیس کی کہ اس کے آئیس کی کہ اس کے آئیس کی کہ اس کے دوشرت اولی کی کہ اس کی کہ اس کے دوشرت اولی کے میں اسے کہ کی کہ اس کی کہ اس کے کہ کو کہ کی ہورت اکہ ان کا کیا صال ہے؟ اس نے کہ اس کی دو مختفی حضرت اولی کے کھورت اولی کے یا کہ کا کہ کیا گئیس کی کہ کی کہ دورے دو مختفی حضرت اولی کے کہ کی کہ کی کہ دورے کئیس کی کہ کی کہ کہ کی کہ دورے کو کھورت کو کہ کیا کہ کی کہ کہ کی کہ دورے کو کھورت اولی کی کہ کہ کی کہ کہ کی کہ کی کہ کی کہ کی کہ کی کہ کہ کی کہ کی کو کہ کہ کی کہ کی کہ کی کہ کی کو کہ کی کی کہ کی کہ کی کہ کو کہ کی کو کہ کی کو کہ کی کہ

اور ورخواست کی کہ میرے لیے دعائے معقوب قرما تھی کہنے لگے آپ میرے لیے دعائے مغفرت کریں کیونکہ آپ مبارک سفرے

آئے ہیں۔اس محص نے حصرت عمر فاروق کی حدیث سنائی اور دوبارہ درخواست کی کدمیرے لیے دعائے مغفرت فرما عیں۔ چنانچہ

حضرت ادلیں نے اس کے لیے دعائے مغفرت کی۔ پس لوگوں نے حضرت ادلیں کو پہچان لیا اور ان کے حال کی حقیقت جان لی۔

عرض کی بیارسول الله اان کی نشانی کیا ہوگی؟

معنری بریول کی مقدارے برابرشفاعت کاحق ملے۔ جب تم اے دیکی لوتو اے میر اسلام پیچانا اور کہنا کے میری امت کے لیے دعا کرے۔ (کشف انجح یب باب ۱۰)

(۱۲) حضرت فریدالدین عطار رحمته القدعلیہ نے ایک روایت یو نقل فرمائی ہے کہ حضور کا افخام اکرم فرماتے ہیں کہ روز محشرستر برار ملائکہ کے جنوبیں جواویس قرنی کے هیچہ (بم شکل) ہوں گے اولیس کو جنت میں داخل کیا جائے گاتا کہ تخلوق ان کی شاخت نہ کرسکے سوائے اس شحص کے جس کو املاق کی ان کے دیدار سے شرف فرمانا جو ہے۔ اس لیے کہ آپ نے خلوت نشین ہو کر تافوق سے سوائے اس محصل کے جس کو املاق کی ان کے دیدار سے شرف فرمانا جو بھی ان ان کے عیادت وریاضت اختیار کی کہ دنیا آپ کو برگزیدہ تصور نہ کر سے اور اس مصلحت کے جی نظر روز حشر آپ کی پردہ داری قائم رکھی جائے گی۔ (تذکر قال ولیاء باب۲)

(۱۶۳) حضرت امام عبدالله بن اسعد یافتی رحمة الله علیہ نے ایک روایت بیان فرمانی ہے۔حضرت ابو ہر مرہ رحمٰی الله عنه سے روایت ہے کہ رسول الله ملی پیر آئے ایک روز فرمایہ الله تعالی خلقت میں سے ان لوگوں کو پہند فرما تا ہے جومنق وخلص ہوں پاک و صاف، پوشیدہ زندگی گزار نے والے ہوں۔

ان کے بال بھرے ہوئے چہرہ غبار آلوداور شکم چینے سے لیکے ہوئے ہوں۔ وہ اگر مالداروں کی مجلس میں جانا ہو ہیں تو اجازت نہ پر کیس نے میں جانا ہو ہیں اگر وہ کہیں چلے جا کیں تو کوئی ان کا مثلاثی نہ ہواور جب اجازت نہ پر کیس خوش حال مورتوں سے تکاح کرنا جا ہیں تو رفتے نہ لیس آگر وہ کہیں چلے جا کیں تو کوئی ان کا مثلاثی نہ ہواور جب کمیں سے آئیں تو دکوئی خوش ہونے وارا نہ ہو۔ بھار ہوں تو کوئی عیادت کو نہ آئے مرجا کیں تو جناز وہر نہ پہنچ۔ صحابہ نے عرض کیا۔ اے اللہ کے رسول مُنالِقَیْنِ ہم ان میں ہے کہے ملا قات کر سکتے ہیں؟ فر مایا: اولیں قرنی ایسے بی لوگوں میں ہے ہوں۔ گے۔

فر ایا: استحص نیلگوں ، ہاں سرخی آمیز ، سینہ ، وڑا ، میانہ قد ، تخت گندی رنگ ، اپنی تفوزی سینے کی طرف مائل اور نگاہ ، میشہ تجدہ اور اپنی جانب جھی رکھیں گے۔ اکثر اپنے دائے ہا تھو کہ ہیں پر رکھ کررو تے ہوں گے۔ وہ کمبل ساتھ رکھیں گے ایک تہبند دوسرا چاور کی جگہ استعال کریں گے۔ الحل زبین میں گمنام ہوں گے گراہل آسان میں ان کی شہرت ہوگ وہ اگر اللہ تعالی پرفتم کھا بیٹھیں تو اللہ تعالی شرور یوری کروے۔ ان کے بائیں مونڈ ھے تلے تھوڑا ساسفیدواغ ہوگا۔

نوگوا یا در کھو! روز حشر سب نیک بندوں سے تو جنت میں جانے کے لیے کہا جائے گا نگراویس کو تھم ہوگا کہ تم تھہرو!لوگوں کی شفاعت کرو یچررب تف کی رہیدہ معتر قبیلوں کی تعدا دہرا ہرائوگوں کے ہرابرلوگوں کے یا رہے میں ان کی سفارش قبول فرمائے گا۔ (روض الریا جین صفحہ: ۱۸۰ – ۲۷۹)

#### فائده

اویس ہے۔ قبیلہ قرن کے بیک شخص نے کہا کہ اے امیر الموشین اوہ میرے بیچا کا بیٹا ہے۔ آپ جس شخص کے بارے بیس اپو چھد ہے میں وہ تو معمولی ورتقیر ہے۔ وہ اس لہ کی تہیں کہ آپ جیسی شخصیت اس کے بارے بیس دریوفت کرے۔ بیس نے کہ میس دیکھد ہا ہوں کہتم ان کے بارے بیس ہارک ہوئے والوں میں ہے ہو۔

میں یہی بات کرد ہوتھا کہ اچا تک ایک اونٹ نمودار ہوا جس کا پالان پُر انا اوراس پر پرانے کیڑوں والا ایک مخص سوار تھا۔
میرے در میں یہ بات آئی کہ یہ شخص اویس ہے۔ میں نے کہ اے بندہ خدا اکیا تو ہی اولیس قرنی ہے؟ اس نے کہا تی ہاں میں نے کہارسول اندیکا ایکٹی سوار اندیکا ایکٹی سوادرا سے امیر الموشین! آپ پر بھی سلام ہو۔ میں نے کہارسول اندیکا ایکٹی سوادرا سے امیر الموشین! آپ پر بھی سلام ہو۔ میں نے کہارسول اندیکا ایکٹی کا تھی ہے کہ سپ میرے لیے دھا کریں۔ اس کے بعد میں ہرسال ان سے مل قات کرتا۔ یعنی جج کے موقع پر ، پس میں اپنا کہ تاریخ میں بیان کرتا اور وہ مجھے بیان کرتے ۔ یہ حدیث ابوالقاسم عبدالعزیز ابن جعفر خرتی نے اپنے تو اندیس میں خطیب اور ابن عساکر نے اپنی تاریخ میں بیان کی (اقعد المعات جلد کے شوس ۱۱۳ اور انہاں

(9) حضرت العلام ٹورالدین عبدالر تمن جای قدس سرہ نے شواہدائنو ہ شریف میں حدیث نقل قرمانی ہے کہ سیدنا فاروق اعظم رضی مقدعنہ نے اپنے زمانہ فل فت میں جج کے موقع پر باہر ہے آئے واس کے بیک جمع میں گئے اور لوگوں کو کھڑا ہوئے کے لیے کہااس کے بعد آپ نے فرمایا تمام کے تمام بیٹے جائیں۔ مگر کوفہ کے لوگ کھڑے دہیں۔

یر آپ نے فرمایا کوفہ والول کو بھی ہیٹے جانے کی اجازت ہے مگر کوفہ والوں سے قبیلہ مراد کے لوگ کھڑ ہے کھڑے دہیں۔ پھر آپ نے فرمایا مراد والے بھی بیٹے جا کمیں مگران میں سے صرف وہ کھڑے رہیں جو قرن سے آئے ہیں۔سارے لوگ بیٹیر گئے ۔مگراکیٹ خص انیس نامی جواولیس رضی اللہ عنہ کے بچاہتے اور قرن سے آئے تھے کھڑے دے۔

امير المونين حصرت عمر رضى الله عنه نے پوچھا: آپ اوليس کو پہچاتے ہيں؟

ا نیس نے کہا: آپ اس کے متعلق کیوں دریافت کرتے ہیں؟ آپ امیر المؤمنین! وہ تو ایک غریب دیواند سا آ دمی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عندروئے اور قرمایا ہیں نے رسول اللہ خدا ﷺ سے سنا ہے کہا ہیے ہی لوگوں کی شفاعت سے قیامت کے روز ہوگ جنت میں داخل ہوں گے (شواہد المعبو ق اُردومر جمہ سنجہ ۳۹۸)

#### فائده:

(۱۰) نبی کر بیم ٹائٹیز کم نے صحابہ کرام رضوان التدعیم اجھین سے فر مایا تھا کہ قبیلہ قرن میں اولیں نامی شخص ہے جوتی مت میں قبیلہ رہیداور مفتر کی جھیٹروں کی مقدار میں میری امت کی شفاعت کرے گا (کشف انجی بباب (۱۰)

(۱۱) نی کریم تالی تیم میارگ سیدناعمر بن خطب اور حضرت علی المرتضی بن ابی طالب رضی الله عند کی طرف کیا اور فرمای تم دونوں اس کی زیارت کرو گے۔ چھوٹے اور درمیانے قد کالمیے بالوں والا آدی ہے اور اس کے پہلو پر درجم برابر سفید نشان ہے جو کہ چنبل کے علاوہ کی اور چیز کانہیں اور اس کی تشیلی پر بی ایسا ہی سفید نشان ہے اور اسے میری امت کے قبیلہ رسید اور

حدیث بیان کی جواُنھوں نے حضرت اویس رضی التدعنہ کے ہارے میں سی تھی اور فر مایا کہ میں نے ستا ہے کہ وہمھارے یاس کوف میں آ گئے ہیں۔اس مخص نے کہا کہ ایسامخص ہورے درمیان نہیں ہے ادرہم اے نہیں پہچا ہے۔حضرت عمر فاروق رضی اللہ عندنے فرمایا باں ضرور ایسا محص ہے لینی بظاہر نا قابلِ توجہ اور حقیر۔اس محض نے کہا کہ جورے ہاں اولیں تام کا ایک محص ہے جس ہے ہم مسنحراور دل کئی کرتے ہیں۔حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فر مایا ان سے ملا قات کرواور میں نہیں دیکھیا کہتم اُٹھیں پاسکو گے۔ و وصحص اپنے اہل وعیال کے پاس جانے ہے پہلے حضرت او پس رضی اللہ عنہ کے پاس آیا۔حضرت اولیں نے اسے فرمایا تمحمارا میرے ساتھ بیمعامد کس بناء پر ب (کدایئے گھرجانے سے پہلے میرے پاس چلائے) اس نے کہا میں نے امیر الموسنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ ہے آپ کی تعریف کی ہے۔ اُنھوں نے آپ کے برے میں اس اس طرح فرمایا ہے۔اے اولیں! مجھے پخش د یجیے جو کچھ سنحراور ہے، ولی آپ ہے کی ہے، اور میرے لیے دعائے مغفرت سیجیے۔ اُنھوں نے فرمایا آیک شرط پر دعائے مغفرت كرتا مول كرتم نے جو بچے عمر فاروق سے سنا ہے كى كوئيس بناؤ كے۔اس كے بعد اس تحص كے ليے دعا كى۔اسيرابن جابرراوى كہتے ہیں کہ اس خبر کے بعد حضرت اویس رضی املاعنہ کا راز کوجمیں فاش ہو گیا۔ بیروا قعدا بن سعد نے طبقات میں ،ابوقیم نے حلیمته الاولیاء مِس، امام بیمینی نے دلائل الله و قامین اور این عسا کرنے تاریخ میں بیان کیا ہے۔ (اشعة الملمعات جلد یصفحہ ۲۱۲ – ۲۶۱)

(۱۵) این معاویدروایت کرتے ہیں کہ جب حضرت عمر بن خطاب رضی الله عشہ کے بیاس اہل کوف کا وفد آتا تو ان ہے یو چھتے کہ کیاتم ادیس بن عامر کو پہچاہتے ہو<sup>ہ</sup> تو وہ کہتے ہماس ٹام کے آدمی کونیس پہچا نتے۔حضرت ادلیس کوف کی معجد ہی میں رہتے تھے وراس سے ہا ہر ہیں نگلتے تھے۔ان کے بچا کا ایک بیٹا تھ جوانھیں اید ادیا کرتا تھا۔ان کے پچا کا وہ بیٹا الل کوف کے وفد کے ساتھ حاضر ہوا اور کہنے نگا: امیر الموثین! اولیں اس مقام کا آ دی نہیں ہے کہ آپ اس کے بارے میں دریافت قرمانمیں اورا ہے پہچانیں، وہ تو کمترین درہیے کا آ دی ہے وہ میرے بیچا کا بیٹا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عندے فرمایا افسوس! توان کے بارے میں ہلاک ہوگیا۔اس کے بعد آپ نے وہ حدیث بیان کی جواٹھوں نے حضرت اولیں رضی اللہ عند کے بارے میں نبی اکرم مَلَّا تَقِیْل ے کھی اور قرمایا جب تم وہاں پہنچوتو انھیں ہماراسلام پہنچ نا۔اس طرح حضرت اولیس رضی اللہ عند کا معاملہ مشہور ہوگیا۔ چٹانچیوہ باہر چلے گے اور غائب ہو گئے ۔اے ابویعلیٰ ابن مندہ اور ابن عسا کرنے روابیت کیا۔

(۱۲) آبکے روایت میں این عباس رضی الله عنما ہے مروی ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی الله عند دس سال تک اولیس قرفی رضی اللّٰدعند کے حالات دریافت کرتے رہے۔ یہاں تک کہ آپ نے موسم نج میں فرمایا: اے الل میں تم میں سے جوفیلہ مراوے تعلق رکھتا ہووہ کھڑا ہوجائے ۔ لیس بیلوگ کھڑے ہو گئے اور دوسرے بیٹھ گئے۔حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے قرمایا: کیا تمھارے درمیان اولیں موجود ہے؟ ایک تھی نے کہا: امیر المومنین ہم اس تھی کوئیں پہچائتے ہاں میر اایک بھیجا ہے جے اولیں کہتے ہیں لیکن اتنا معمولی اور حقیر ہے کہ اس لائن تہیں کہ آپ جیسی شخصیت اس کے بارے میں پو چھے۔حضرت عمر فاروق رضی اللہ عند نے فر مایا: کیاو وحرم میں ہیں؟ اس نے کہا کہ وہ عرف کے بیلو کے ورختوں میں ہے اور لوگوں کے اونٹ چرار ہاہے۔ پس حصرت عمر فاروق اور حضرت علی مرتضی رضی امتدعنهما دراز گوش پرسوار ہو کرروا نہ ہوئے اور پیلو کے درختوں کے پاس پینچ گئے۔اچا تک دیکھا کہ وہ کھڑے ہو کرنماز پڑھ رہے ہیں اور نگا ہیں تجدے کی جگہ پر مرکوز کیے ہوئے ہیں۔ جب حضرت عمر فاروق اور حضرت علی مرتضی رضی الله عنهانے اٹھیں دیکھا تو کہنے لگے یہی و چھل ہے جے ہم تلاش کررہے ہیں ۔اٹھوں نے جب ان حضرات کی آ ہٹ تن تو تماز

مخقر كردى اوراس سے فارغ مو گئے -ان حفرات نے انھيں سلام كيا انھول نے سل م كا جواب ديا اور كہاوغليكم اسلام ورجمته الله -ان حضرات نے یو بچھا کہ آپ کا نام کیا ہے؟ کہنے کی عبداللہ! حضرت علی مرتضی نے فر مایا زمین وآسان میں جو بھی ہے وہ عبداللہ (اللہ كابنده ب) ميل آپ كواس حرم كے برورد گار كى قسم ديتا ہوں كرآپ ايناوه تام بتائيں جوآپ كوالدين نے ركھا ہے \_ كہنے كك آپ کیا جا ہے ہیں؟ میرانام اولیس بن مراو ہے۔ان حضرات نے فرمایا پنا ہیاں پہلونگا کرو۔انھوں نے نگا کیا تو ان حضرات نے دیکھا کہان کے پہلومیں درہم کے برابرسفیدشان ہے۔حضرت علی مرتقنی اور حضرت عمر فاروق دوڑے کہ اس نشان کو بوسدویں۔ پھر کہنے گے رسوب استدنا النظام میں عظم دیا کہ آپ کوسلام پہنچا تیں اور آپ سے درخواست کریں کہ جمارے لیے دع کریں کہنے ملے میری دُ عاز بین کے مشرق ومغرب کے تمام مردوز ن مسلمانوں کوشائل ہے۔، ن حضرات نے کہا کہ فاص طور پر جارے ہے دعا کریں۔ چنانچے انصوں نے ان حضرات اور تمام اہل ایمان مردوں اورعورتوں کے لیے دعا کی ۔حضرت عمر فاروق رضی الله عنہ نے فرمایا ہم آپ کو پچھاپنا رزتی باعطیددیں۔حضرت اویس رضی القدعندے کہ کدمیرے دونوں کپڑے نے ہیں۔ میں نے اپنے دونوں جوتوں کو پیوند مگایا ہواہے اور میرے پاس جیار درجم موجود بیں جب و وحتم ہوجائیں گےتو ان سے لے بور گا (جوآپ دنیا عائے میں ) اور فر مایا کہ جو تحف روز جعد کی امیدر کھتا ہے وہ مبینے کی امیدر کھتا ہے۔ وہ سال کی امیدر کھتا ہے۔ اس کے بعد أتموں نے لوگوں کے ونٹ ان کے حوالے کیے اور باہر چیے گئے اس کے بعد تیس دیکھیے گئے۔اسے ابن عسا کرتے اپن تاریخ میں روايت كيار (افعة اللمعات جلد عصفي ١١٥ ١٩١٣)

60

آپ کی شان مبارک ملاحظ فرمایئے اور آپ کی ظاہری حالت بھی ویکھیے کہ

اسربن جابرے ایک دوسری روایت بھی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ کوف میں ایک محدث تھے۔ جوہمیں حدیث شریف پڑھاتے تھے۔ جب وہ درس حدیث ہے فارغ ہوئے تو کچھلوگ اُٹھ کر چیے جاتے اور کچھاٹی جگہ بیٹے رہتے۔اس جماعت میں الکے محص تھا جوالی گفتگو کرتا تھا کہ میں نے کسی کووہ کل م کرتے ہوئے نہیں سٹ تھا۔ میں اس محض کے پاس ستا تھا ،ایک دن وہ محص غائب ہوگی۔ بیں نے اپنے ساتھیوں کو کہا کہ کیا آپ اس محف کو پہنچ نتے ہیں؟ جو ہی رے ساتھ میشت تھا اورالی الی باتیں کرتا تھا۔ الك حص في كما مين است يهج نتا مول وه اولين قرني مين من يوجها تحسين ان كر كم كايد باس في كمام إلى جانا ہوں چنا نچریش نے اس مخص کے ہمراہ جا کران کے حجرے کا درواز ہ کھٹکھٹا پا۔ حضرت اولیس رضی اللہ عنہ حجرے ہے باہر آئے میں نے ہو چھا بھا کی جان! آپ کو ہمارے پاس آنے ہے کس چیز نے منع کیا؟ فر مایا پر ہند ہونے نے ان کے ساتھی ان سے مسخر کرتے تنص اورائھیں رنجیدہ کرتے تھے۔ میں نے کہا کہ یہ جاور لے لیں اور پہن لیں ، کہنے گئے اس طرح ندکرواس لیے کہ جب میرے ساتھی میں گیڑ امیرے جسم پر دیکھیں گے تو میرا دل دکھا کیں گے۔ میں نے اصرار کیا تو انھوں نے وہ کیڑ المین لیا اور پا ہرتشر لیف لے آئے ساتھیوں نے دیکھ تو کہنے گئے یہ کپڑاکس کودھوکہ وے کر حاص کیا ہے؟ اور کسےلوٹا ہے؟ فرمانے گئے و کمچر ہے ہو کہ کی منت میں، میں نے کہا کہتم لوگ ان سے کی جا ہے ہواور انھیں کیوں اور سے ہو؟ آدمی کے پاس بھی کیٹر انہیں ہوتا اور بھی اسے کیٹر اس جا ہے میں نے زبانی گفتگو کے ذریعے ان پر بخت گرفت کی ۔ (اشعتہ المامعات اردوتر جمہ جلد ۷)

### دوسرا شجره نسب:

اولیس بن عامرین جرء بن ما لک بن عمرو بن سعد بن عصوان بن رو مان نا جیه بن ما لک بن قدیج بن زید

### تيسرا شجرنسب:

اولیں بن عامرعبداللہ بن ہال بن أبیب بن عبشہ بن خرمش بن غالب بن قبر بن قریش بن نصر بن سناندالخ ( ذکراولیں صفحہ ۴۹ بحوالہ سیات او نیس صفحہ ۹)

#### فائده:

فیض مجسم مجدودور حاضرہ قبلہ فیض ملت نے سےروایت بیان کرنے کے بعد تحریر فرمایا ہے کہاس روایت سے ٹابت ہوتا ہے کہ آ یہ قریش تھے۔ ( ذکراویس ۴۹)

ا۔ یک تجرہ نسب بیان کر کے عبد الرحلن شوق صاحب نے بریک یس لکھا ہے کہ (آپ رحمت اللہ علیہ کا سلسلہ نسب قریش ہے جالما ہے)

۲- مفتی محدار شد نظای صاحب مین شجره نب دوسر بین بر بربیان کرنے کے بعد حر مرفر مایا ہے کہ:

'' پہلے اور تیسرے عوالہ ٹی ہمیں یہ بات و کھائی ویٹی ہے کہ آپ رضی اللہ تعالی عند کے آباؤ اجداوی سے آیک بزرگ کا نام قرن تقد چینا نچے میں بھی ہوسکتا ہے کہ آپ رضی اللہ عند نے اس وجہ سے اپنے نام کے ساتھ قرنی شامل کیا ہو۔

دوسرے حوالہ بیس ہمیں عجیب وغریب صورت حال کا سامنا ہے کہ اس کے مطابق آپ رضی اللہ عنہ کا نسب قریق ہے جا
ملکا ہے۔ اگر میہ بات درست ہے تو مجرآپ رضی اللہ عنہ کے حسب ونسب کے بارہ بیس تگ و دو کی کوئی ضرورت نہ رہتی کیونکہ اال
عرب پوری ونیا بیس اس کھا ظ سے سرفہرست مینے کہ وہ ماہر انساب منے اور اگر میہ حوالہ درست ہوتا تو بھر باقی کی معلومات بھی ہمیں
دستیاب ہوجا تیں۔ (حضرت بولیس قرنی رضی اللہ عنہ صفحہ ۲۔۵)

#### فانده:

اسکن میضروری نہیں کیونکہ بعض مخصوص مخصوص شخصیات کے علاوہ قریش قبیلہ کے تمام افراد کے متعلق مکمل کوائف میسر نہیں اللہ عنہ کی شخصیت کے اسلام اور آپ کے آبا واجداد کے احوال ہے۔خود حضر سے اویس قرنی رفتی اللہ عنہ کی شخصیت کے متعلق ہی تھی اسلام شریف میں بھی حدیثیں موجود ہیں۔ اس کے بوجود آپ کے تفصیل ہی خورفر مالیجئے کہ جن کی فضیلت کے متعلق کا ٹی احاد یہ جی کہ مسلم شریف میں بھی حدیثیں موجود ہیں۔ اس کے بوجود آپ کے تفصیل احوال نہیں ملتے۔ بلکہ جب سے نبی کر بھی الیکھی ہے آپ کے فضائل بیان کیے ہیں اس کے بعد کے احوال بھی عام لوگوں سے پوشیدہ ہیں۔ حق کہ آپ کے مزاد مبارک کے متعلق بھی سوٹی فیصد درست معبومات میسر نہیں ہیں۔ تفصیلات انشاء اللہ عرض کی جا تھی گوٹی کہ قیامت کے دن بھی آپ کو عام لوگوں سے پوشیدہ رکھا جائے گا۔

#### مزيد وضاحت:

من بیرون است کی مزیدوضاحت کرتے ہوئے محمد الیس عادل صاحب نے بیان فر مایا ہے کہ پھر ب بن قبطان تک جا کر بیہ خاندان تُتم ہوجا تاہے اور فیطانی نسل کے عربوں کو (عرب انعاریہ) کہتے ہیں۔

# حيات اوليس قرنى طالله

حضرت اولیس قرنی شالٹیئے کے آبا وَاجداد

ا حادیث مبارکہ میں آپ کے والد کے نام کے سوا آپ کے خاندان پر مزید معلومات حاصل نہیں ہو تکیں۔ کیک بعض موزعین نے مندرجہ ذیل نسب بیان کیا ہے۔

#### سلسله نسب:

باب،

مشہور ومعروف مورخ حضرت علامہ عز الدین بن الدثیرا بی الحصن علی بن محمد الجزری رحمته الله علیہ نے حضرت اولیس قرنی رضی یالله عنه کا سلسله نسب یوں بیان کیا ہے۔

حضرت اولیس بن عامر بن جزء بن ما لک بن عمر و بن مسعد قابن عمر و بن سعد بن عصوان بن قرن بن رد مان بن ناجیه بن مرا دا امرادی جو بعد کوقبیله قرن میں داخل ہو گئے تھے۔حضرت اولیس رضی القدعنه بڑے مشہور زاہد بیں ابن کلبی نے ان کا نسب اسی طرح ذکر کیا ہے۔ ( ذکر اولیس عن ۵۰ ماسدالغابة نی معرفة الصحابة اردوتر جمد جدد اول صفحہ ۲۳۶۲)

#### يائده:

آپ کے شجر ونب کے متعلق بھی اختلاف پایاجاتا ہے۔ آپ کا شجر ونب کی طرح سے ملتا ہے۔ یہاں اکثر بیان کیے جاتے ہیں۔ جاتے ہیں۔

ایک شجرنب تو فیض مجسم، فیض ملت، مفتی اعظم پاکستان حضرت علی مدابوا مصالح محمد فیض احمد او کسی مدخله العالی نے وہی بیان فر مایا ہے جودری بالا بیان کر دیا گیا ہے۔ علاوہ از میں سوائے حیات حضرت خواجہ اولیں قرنی رحمته الله علیہ اور سیرت حضرت خواجہ اولیں قرنی رحمته الله علیہ عاشق رسول حضرت اولیں قرنی ادر جم ، صفرت اولیں قرنی از مفتی محمد ارشد نظامی ودیگر مصففین نے اس کے علاوہ دومز بیشچرہ نہ بیان فرمائے ہیں۔ معمولی می تبدیلی کے علاوہ تبحی نے ایک طرح ہے ہی بیان کیے ہیں۔ الفقیر القادری ابو احمد اولیں نے انتا خاص فرق نہیں محسوس کیا تیجے فرق تو محفل کمپوزرز حضرات کے باعث ہی ہوئے ہیں ایسے فرق کے علاوہ برائے نام انتراز روجاتا ہے۔

انتا خاص فرق نہیں محسوس کیا تیجے فرق تو محفل کمپوزرز حضرات کے باعث ہی ہوئے ہیں ایسے فرق کے علاوہ برائے نام انتراق روجاتا ہے۔

یبال جنتے بھی تجرہ نسب بیان کیے گئے تاب ان میں لایا دور آپ کے والد گرامی کا نام عامر بیان کیا گیا ہے اور علامه ابن العلى كي حوال يست جوتيجر ونسب بيان مواسم الم على آب كي والدكرامي كانام عمر وبيان مواسم

التین احمد بن محموداو یک رحمته الله علیه آپ کے والد کے اسم گرامی کی وضاحت بیان کرتے ہوئے لکھاہے کہ:

آپ کے والد ہزر گوار کے نام عامراور والدہ کا ہدار ہے لین مرقات شرح مشکلو قامیں ایک بیان یہ بھی تظر ہے گزراہے کہ ابن عدی نے ابن عباس رضی املاعنہم سے روایت کیا کہ حضرت رسالت پناہ کا پیٹائے کے میری امت میں ایک مخص ہوگا جس کا نام اولیں بن عبداللہ قرتی ہوگا اور میری امت کی شفاعت کرے گا جس قدر بنور بیدا در بنومفتر کی بھیٹروں کے بال ہیں۔

بالكل يمي صديث مولا ناعلى بن سلطان قارى في الى كماب (معدني العدني ) مي لكسي بي إس معلوم بوتا بيك شايدآپ كے والد كرا فى كا نام عبداللہ تھا بير صال زيادہ تر آپ كو والد ماجد كا اسم كرا فى عامر بيان كيا جاتا ہے۔ واللہ اعلم

آپ کے والدمحترم کے اسم گرافی کے سوا آپ کے اجداد بزرگوں کے اساء کسی معتند اور مستند ذریعے سے معلوم نہیں ہوسکے البتہ ایک کتاب میں سے (جس میں استادموجو دنہیں ہیں )اور سیادت پناہ، قدوۃ الکاهین حاجی محمد عبید سلمہ القد تعالیٰ نے ال مؤلف حقير كوفراجم كي آپ كاحب ذيل تجره نسب ملا ب\_

اویس بن عامر بن عیدالند بن جزاح بن بلال بن امهیت بن حبشه بن خرمش بن غالب بن قبر بن قریش بن ما لک بن نصر

اس روایت سے آپ کے آباؤ اجداد کا پیندچل جاتا ہے اور میجھی معلوم ہوجاتا ہے کہ آپ وقر لیش میں۔والله اعلم بالعواب - (تأجداريكن اردوتر جمداطا تف نفيسد در نضائل اويسيه صفحه ٢٥١ - ٣٥)

## آپ کے نام اور والد گرامی کے نام کا بہترین ثبوت:

أسير بن جابر رضی التد تعالی عندے روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عند کے پیاس یمن سے مدد کے لیے لوگ آتے تے۔(یعنی و موگ جو ہر ملک سے اسلام کے شکر کی مدد کے لیے آتے ہیں جہاد کرنے کے لیے ) تو آپ ان

سَأَلَهُمْ أَفِيكُمْ أُوَيْسُ بِنْ عَامِرٍ حَتَّى أَتَى عَلَى أُوَيْسٍ

سے نوچھتے تم میں اولیں بن عامر بھی کو ل مخص ہے يہاں تك كدحفر تعمر رضى الله عند خود اوليس كے ياس

فَقَالَ آنَتَ أُويُسُ بِّنُ عَامِرٍ

حطرت عمرض الله عند في حطرت اوليس رحمة الله عليه عند دريافت فرمايا: كياتم اوليس بن عامر بوليعن كيا آب كااسم كرامي اوليس بن عامر بـــــــ

قَالَ نَعَمُ

حضرت اولیس قرنی رحمت الله علیدتے جواب دیا کہ ماں میرانام اولیس بن عامر ہی ہے۔

علامه ابن حزم رحمته القدعليه اورعل مدابن حجرعسقل في رحمته القدعلية تے سلسله نسب بيان كرتے جو ي حضرت اوليس رضي الله تعالى عنه بن عامر كي جكه حضرت اوليس رضي الله تعالى عنه بن عمر وترمير كياب اوراس طرح سلسله نسب كلهاب-حصرت اولیس رضی الله عنه بن عمر و بن جزین ما لک بن عمر و بن سعد

تیر ہویں صدی کے ایک تذکرہ نگارنے آپ کا سلسلہ نسب اس طرح سے بیان کیا ہے۔

حضرت اوليس دخى الله تعالى عندبن عامر بن عبرالله بن الل بن الهيب بن عبشه بن خرمش بن غالب بن قبر بن قريش بن

مرحصرت اولیں قرنی رحمت الله علیه کابینب نامه کسی قدیم ومعتر کتاب میں نہیں پایا جاتا تذکرہ نگارنے اپنی محقیق کے مطابق اس کوتر برکیاہے۔ علامہ ابن الکلمی نے آپ کا جوسلسلہ نسب تحریر کیاہے وہ بیہے۔

حضرت اولیس رضی الله عنه بن عمر و بن حسی بن ما لک بن عمر و بن مستورة بن عصوان بن قرن بن رو مان – (سيرت مفرت خواجه اويس قرني رحمة الله عليه عاشق رسول)

### حقیقی نسب عشق:

فیض مکت بیان فرماتے ہیں کہ:

لکین پرنسب نامے رسی ہیں۔ حقیقی نسب نامہ تو عشق ہے جیسے حصرت خواجہ اولیں قرنی رضی اللہ عند بربان عارف ملا عبدالرشن جاى قدى سره بون بيال كيابوگاي

بنده عشق شدی ترک نسب کن جای کاندرین راہ قلال بن قلان چیزے نیست

سمسی نے حصرت سید بیر مبرعلی شاہ صاحب گواروی قدس سرہ سے نام ونسب بو چھا تو بتایا: مبر بن سالوی بن مهاروی

واقعی انسان جب سی کے عشق سے سرشار ہوتا ہے تو أے اپنا نام ونسب بھول جاتا ہے حضرت استاذى المعظم محدث اعظم باکتان الحاج علامه سرداراحدصاحب لامکوری (رحت القدتعالی علیه) جب سے بریلی شریف سے مسلک ہوئے اورا پے وظن مالیوف کوید دتک ند کیاتو آپ کوعفاء ومش کے اورعوام نے اعلی حضرت امام اہدست فاضل بر ملوی قدس سرة کے کنیداور خاندان کا ایک فرد سمجه رکھاتھ ۔ بہر عال حضرت خواجہ اولیں قرنی رحمتہ اللہ علیہ کی ذات کی طرح آپ کا نسب بھی ایک معمدہ جولسی سے حل نہ ہوسکا جتنا ہمیں معلوم ہوسکا لکھ دیا ہے۔( ذکر اولیں صغیہ ۵)

والدین کے اسماء گرامی:

آپ کے والدگرامی شے اسم گرامی میں اختلاف پایاجا تاہے۔

۳ مخد دم زمن شاه محمد حسین صابری چشتی رحمته الله علیه تواریخ آئیز تصوف پس بیان فر مایا ہے کہ:
تاریخ ۹ ازی الحجہ ۳۵ از عام الفیل پس بروز جمعہ بمق م بیت المقدس آپ پیدا ہوئے اور قرن بیں سکونت اختیار کی بیہ روایت مکتوب نطاب جمرالفیود مصنفہ حضرت سلمان قاری ہے اور تو اریخ نوافل ہجود ہے تحریر کی گئی ہے از ظہرت نامہ

(لوّاريخ ٱئميّەتصوف صفحها۲)

جناب محمالياس عادل في تحرير فرمايا بي كد:

#### فائده:

سیرحال اکثر مورثین اس سلیلے میں خاموثی اختیار کیے ہوئے ہیں بیکوئی فرض یا داجب کے متعلق تو معاملہ ہے نہیں اور تہ ای کفراوراسلام کے متعلق ہے۔اس لیے جو کچھ کتب میں ملایہال لکھ دیا ہے حقیقت حال اللہ اعلم وورسولیہ

## حضرت اوليس قرنى رحمته الله عليه كااسم كرامي

حفرت اویس قرنی کا شارتا بعین میں ہوتا ہے۔ حالانکہ محبوب کبریا حفرت مصطفی خلافیز کی حیات طیبہ میں آپ تھے۔
آپ مدنی تاجدار خلافی نیٹے کی طاہری زیارت سے مستفید نہ ہوئے جس کی وجہ سے آپ کا شار تابعین میں ہوتا ہے۔ اس میں بھی اختلاف پایا جاتا ہے کہ آپ سحائی تھے یا تابعی مفصل تحقیق انشاء اللہ تعالیٰ حیات الاولیس قرنی رضی املد عند میں عرض کی جائے گی۔ بہرہ کی حقیقت یہی ہے جو ہزرگان دین کی تحقیق سے فاہت ہے کہ آپ تا بھی ہیں۔ بلکہ آپ کوسیدات اجین اور خیرال آبھین کے لقب سے یادگیا جاتا ہے۔

## آپ کا اسم گرامی:

آپ کے اسم مبارک کے متعلق متعد دروایات بیان ہوئی ہیں تحقیق بیہ ہے کہ آپ کا اسم گرامی (اویس) ہے۔

بعض روایات میں آپ کا اسم گرا می عبداللہ بھی بیان ہوا ہے اور بعض میں ابن عبداللہ بھی بیان ہوا ہے اور بعض بیر بھی بیان

کرتے ہیں کہ آپ کوعبداللہ ابن عام بھی کہا جاتا ہے۔ آپ کی والدہ ماجدہ نے آپ کا نام (اویس) رکھا اور میمی نام مشہور ہوا۔
احادیث مبارکہ میں بھی بھی نام بیان کیا گیا ہے۔

## حديث شريف:

حضرت عمرابن خطاب رضى الله تعالى عند بروايت ب كدر سول الله واليا الله الله والياد

قَالٌ مِنْ مُوادِ ثُمَّ مِنْ قُونِ

حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے پھر ہو چھا کیاتم فتبیلہ مرادے ہوادر پھر قرن میں ہے ہو۔

قَالَ نَعَمُ (صحيم ملم شريف - كتاب الفصائل باب من فضائل اوليس القرني ١٠١)

حضرت اولین قرنی رحمت الله علیہ نے جواب دیا ہاں ش فنبیلہ مراد ہوں اور قرن سے بیحد بہ مہار کہ بردی طویل ہے بھندر ضرورت بیان کردی ہے کمل حدیث مبارکہ کا مطالعہ مطلوب ہوتو ضیح مسلم شریف کا مطالعہ سیجیے۔

پس واضح ہوا کہ آپ کا اسم گرامی اولیں ہے اور آپ کے والد کا نام عامر ہے۔ آپ کے والد گرامی کے حالات تلاش بسیار کے باوجود تفصیلا مثل سکے۔ آپ کے والد گرامی کے متعلق فیض ملت نے بیان فر مایا ہے کہ آپ کے والد گرامی آپ کی کم سی میں کا آفی میں ہو گئے تھے۔

۔ عبدالرحمٰن شوق صاحب نے بیان فرمایا ہے کہ آپ کے والدمحتر م کا نام عامراور والدہ کا نام بدارتھ۔ آپ کا تعلق قبیلہ مراوے تھا جوقبیلہ بنوید رنج کی شاخ تھی اور آپ فحطانی اکنسل تھے۔ (سوائح حیات م شرح حضرت خواجہ اولیں قرنی صفحہ ۱۹)

### آپ کی والدہ ماجدہ:

آپ کی والدہ ماجدہ کا اسم آرای (بدار) بیان کیاجاتا ہے۔ آپ کے والد ماجد آپ کے بیچین کے دور میں ہی فوت ہوگئے تھے۔ آپ کی والدہ ماجدہ کا ٹی ضعیف اور ٹابین تھیں۔اس لیے وہ کوئی کا منہیں کرسمی تھیں۔ جس کی وجہ سے آپ نے اپٹی عمر کا زیادہ تر حصہ والدہ ماجدہ کی خدمت میں گزارا۔ ثبی پاک منگاتی کی ڈیارت نہ کرنے کی دیگر وجو ہات کے ساتھ ساتھ ایک وجہ رہی بیان کی جاتی ہے کہ آپ اپنی والدہ ماجدہ کی کمزوری ٹابیناتی اور خدمت کے باعث محبوب کبریا منگاتی کی خدمت الدی میں حاضر نہ ہوسکے۔

حضرت اویس قرنی رحمة الله علیه کی پیدائش مبارکه:

آپ کے دیگرا حوال کی طرح آپ کی پیدائش کے متعلق بھی حتی طور پر پچھٹیں کہا جا سکیا اور نہ ہی آپ کے بچپن کے دور کے متعلق پچھ بیان کیا جا سکتا ہے۔اس سلسلے میں فیض ملت نے بیان فر مایا ہے کہ

تلاش بسیار کے باو جود آپ کی ولا دت کے متعلق صحیح معلو مات نہیں حاصل ہو سکیں اور نہ ہی آپ کے ابتدائی حالات کاعلم ہوسکا۔( ذکراولیں صفحہے ۵ )

ا آپ ترن کے مرادنا می تنبید کے ایک شخص عامر کے گھر پیدا ہوئے۔ چندروایات کے مطابق آپ کا نام عبداللہ جبکہ بعض کے مطابق ابن عبداللہ ملتا ہے آپ کا اسم مبارک عبداللہ بن عامر بھی پکارا جاتا ہے۔ گرآپ کی والدہ ماجدہ نے آپ کا اسم مبارک اولیس رضی اللہ عندر کھااوراس سے آپ زیادہ شہور ہوئے۔۔

(حضرت اوليس قرني اور بم صفيرا)

قرن نامی گاؤں میں ایک قبیلہ مراوخان آبادتھا۔ آپ رضی اللہ تعالی عندای قبیلہ کے ایک فخص عامر کے ہاں تو لد ہوئے ہاوجود کیہ بے تحقیق آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے من پیدائش سے تحقین ومورضین لاعلم ہیں۔ (حضرت اولیں قرنی رحمتہ اللہ علیہ صفحہ ۵۵ میں)

ص حب قاموس نے اور شیخ محود نے رسالہ بح الرموز میں تحریر قرمایا ہے کہ قرن یمن کے ایک محلّہ کا نام ہے اور دجہ تسمیہ کی میر لکھی ہے کہ جب سب سے پہلے قرن کی بنیاد کھود کرستون قائم کیا گیا تو زمین کے نیچے سے گائے کا ایک سینگ ڈکلا تھا اور چونک عربی زبان سسسينگ كوقرن كت يا -اس لياس محله كانام بحى قرن مشهور موك اور حضرت خواجه بحى اى محله مى ريخ كى وعث قرنى مشہور ہو گئے۔ (ذکرادیس صفحہ۵۵)

آپ كاتعلق يمن سے تقااس ليے آپ كويمنى بھى كهدديا جاتا ہے يمن أيك بہت برا ملك ہو بال كے لوگ تها بت رقق القلب اورحق شناس ہوتے ہیں۔

عديث شريف من يهي ال كي تعريف آئي ہے كد

أنى لاجد نفس الرحمان من قبل اليمن

ليعني عالم از نور ججلي البي ير شد ازوم ولیس قرن بوئے خدا می آید

## ایک غلطی کا ازاله:

الشيخ احمد بن محمود او يكي رحمة القدعليه في بيان فرهاي ب كه بعض احاديث سه بيداتو ق معلوم بواب كرآب ترني تق اور قرن مرز مین لیمن ش ایک گاؤ سے۔

ای طرح مولانا اساعیل نے کتاب (نورالمریدین شرح تعرف) میں ذکر کیا ہے کداور صراحت ہے لکھاہے کہ ' قرن'' الل نجد ك احرام باند سنة ك ليرميقات إور وليل قرني رحمة القدعليداى جكد كالقل ركعة بي اورقدوة الحققين يفخ عبدالحق ر مت التدعية شرح مشكوة مين فرمات بيل كرقرن بدا در تمن مين سے ہے ابت جوقرن الل نجد كے ليے احرام كي خاطر ميقات ہے وہ " مسكون راء "كيم ساتھ باور جو برى نے " تتح يك" بين اولين قرنى رحمته القدعليه كواس بينست دے كر غلطى كا ارتكاب كيا ہے اور اولیں رضی ابلد عند کا تعلق قرن بن رو مان بن تاحیہ بن مرادی ہے جواس کے آباء بیس سے جیں صاحب قاموں نے بھی کی کہا ہے۔

مجتم محمود في قطب ألا قطاب ، معطان العارفين بربان الواصلين حضرت جلال الدين بن محموداولي كم ملفوظات ( رسله بحرارموز ) میں لکھا ہے کہ قرن بین میں ایک محلّہ ہے جہاں پہلے پہل بل جلایا گیا اور زمین گا ہی گئی۔اس زمین سے تیل کا سینگ برآ مد موداور بیل کے سینگ کوعر فی زبان میں قرن کہتے ہیں۔اس کیے اس محلے کا نام قرن رکھا گیا اور چونکہ حضرت اولیس رضی الله عندال محلي شل د باكرت من الله الله الله الله عندال محلي شاور قر في كمة من الله عندال محلي الله

اورای رسالے میں جے ملفوظ حضرت بندگی خواجد اولیں کہتے ہیں لکھاہے کہ حضرت اولیں نے شہرے پاہر دریا کے كنارى بہت مجاہدہ اور رياضت كى تقى \_اس ديراءكو خابندر كہتے ہيں جوشېرز بيد سے تين روز كى مسافت پرولايت يمن شي واقع ہے اور شہرز بیر میں حصرت محمط النظم کا جبہ مبارک بھی ہے۔ابتداء میں بیشہراس سے معظم تھ کداس میں ہزار ہام تحدیں بی ہوئی تحمیں اور إِنَّ رَجُلاً يُّأْتِيكُمْ مِّنُ الْيَمَنُ يَقَالُ أُوَيْسٌ لَّايَدَعُ بِالْيَمَنِ غَيْرٌ آمٍّ لَّهُ قَدْكَانَ بِهِ بَيَاضٌ فَدَعَا اللَّهَ فَاذُهَبَهُ اللَّهُ مَوْضِعَ الدِّيْنَارِ أَوِ الدِّرْهَمُ فَمَنْ لَقِيَةٌ مِنكُمُ فَلْيَسْتَغُفِر لَكُمُ

تحموارے پاس میمن ہے ایک صاحب ہمیں گے جھیں اویس کہا جاتا ہے۔اکھیں میمن میں صرف ان کی ماں بى روك بوئے بے ال كو يرس كى سفيدى تھى تو انھوں ئے اللہ تعالى سے دعاكى تو اللہ تعدلى في و و دوركردى سوائے دیناریا درہم کی جگدے۔ پس تم میں سے جوان سے ملے تو وہ اس کے لیے دعا مغفرت کریں۔ (مشكوة شريف باب ذكرالمن والشام وذكراويس قرتى)

### دوسری روایت:

وَفِيْ رِوَايَةٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ سَنَا ۖ يَقُولُ إِنَّ خَيْرَالْتَابِعِيْنَ رَجُلٌ يُّقَالُ لَهُ أُوَيْسٌ وَّلَهُ وَالِدَةٌ وَكَانَ بِهِ بَيَاضٌ فَمُرُّوهُ فَلْيَسْتَغُفِرُ لَكُمَ

(روا مسلم مشكولة تشريف باب ذكراليمن واشام)

اورا کیک روایت میار که میں ہے کہ میں نے رسول التَّرَا اُلْتِيْم کوارش وفر ماتے ہوئے سنا کہتا لیمین میں بہترین وہ صاحب ہیں جنھیں اولیں کہا جاتا ہے ان کی ایک والدہ ہیں۔آھیں (حضرت اولیں قرنی کو) برص کی سفیدی تھی۔ان سے عرض کرٹا کہ وہ تمھارے کیے دعائے مغفرت کریں۔

فیفن ملت فیض مجسم شخ الفرآن والحدیث حضرت علامه ابوالصالح محدقیف احمدادی مدخله احالی نے بیان قرمایا ہے کہ آپ کا نام (حضرت) اولیں رحمتہ امتدعلیہ تھا یک نام احادیث مبارکہ میں آیا ہے چونکہ آپ قبیلہ اولیں سے تھے اور کٹیت ابوعمرواس لیے ابو عمر واولیں مشہور ہوئے۔

اساءالرجال میں بھی ہے لیکن حضرت ملاعلی قاری رحمتہ اللہ علیہ نے اولیس کواوس کی تصغیر بتائی۔ (مرقات شرح مشكوة جيد۵ ذكراويس صفحه ۴۹)

عارف بالتدخيخ محقق حضرت علامه مولا ناشاه عبدالحق محدث وبلوی نے قرن کے متعلق وضاحت یوں بیان کی ہے کہ ا قرن قاف اور راء کے ساتھ بیمن کا ایک شہر ہے لیکن وہ قرن جواہل سنجد کا میقات ہے راء ساکن کے ساتھ ہے۔ جو ہرگ نے را ء کو تتحرک قرار دے کر خطا کی ہے اور اولیں قرنی کی اس قرن کی طرف نسبت کرنے میں بھی خطا کی ہے۔ کیونکہ اولیس منسوب جیں قرن بن رو مان بن ناجیدا بن مراد کی طرف جوان کے اجداد میں سے بیں۔ای طرح صاحب قاموں نے کہاہے۔ (اشعبة اللمعات أردوتر جمه جل ديم سغي ٢٠٩)

اس بات پریفتین کرلینے کے سوائے جارہ کارکوئی دوسرائییں بلاشبہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عندنے روحانی طور پررسول کریم منافیظ ہے اکتساب عم وضل کیا ہوگا۔ (حضرت اولیس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عند سفید ۲)

عشق مصطفى تيدوسم كى تعليم:

قطع نظراس بات کے کہآپ نے تعلیم سنتم کی حاصل کی تھی گرایک بات مطین مدہ ہے کہآپ نے بلاشبرا کی تعلیم ضرور حاصل کی تھی کہ آپ کے عشاق حاصل کی تھی کہ آپ کی شخصیت لازوال شہرت اختیار کرگئی۔ بیقلیم عشق مصطفی خان کے تھی حضرت محمد رسول الله مُنا اللّٰهِ مُنا اللّٰہ اللّٰ اللّٰہِ اللّٰہِ

## دولت ایمان سے سرفرازی

عفرت ادلیں قرنی رضی اللہ تعالی عند کی پیدائش مبرر کہ چونکے طلوع اسلام سے قبل ہو چکی تھی۔حضرت سید غلام مصطفیٰ شاہ بخاری نے اپنی تصنیف لطیف (فقص الاونیاء) میں تحریر قرمایا ہے کہ:

'' خوانبداولس قرنی رضی الله اق کی عند طلوع اسلام سے پہلے اس دنیا میں تشریف لا بچکے تھے۔خوابہ صاحب عہد طفولیت میں ہی دوری کرتا پڑی۔ آپ لوگوں کے اونٹ اجرت پر چایا میں ہی دوری کرتا پڑی۔ آپ لوگوں کے اونٹ اجرت پر چایا کرتے تھے اور اس اجرت سے اپنا اور اپنی ضعیف اور تابینا ماں کا پیٹ پالا کرتے تھے اس کے علاوہ جو تھوڑی می رقم فی رہتی اس کو لوگوں میں تقدیم کردیا کرتے تھے۔ آپ زندگی کے شب وروز اس طرح گزارر ہے تھے کہ یمن تک اسلام کے نام لیوا پیدا ہوگئے۔ جب آپ کواسلام اور آنخضرت کا تھے ہوایت کی شع ہدایت کو جلا بخشی۔ جب آپ کواسلام اور آنخضرت کا تی ہوایت کو جلا بخشی۔ آپ درول الله تُقافِین کے دیوائے اور شیدائی بن گئے۔ (قصص الاولیاء صفح ۲۵ )

## مفتى محمد راشد نظامى كابيان:

حضرت اولیس قرنی رضی الله تعالی عند کے اسلام لائے کے متعلق مفتی ساحب نے لکھا ہے کہ:

اس بات پر یقین کر لینے کے سوائے جورہ کا رکوئی دوسرانہیں ہے بلاشبہ آپ رضی اللہ تعالی عند نے روحانی طور پررسول کریے تنگیز کے است پر یقین کر لینے کے سوائے جورہ کا رکوئی دوسرانہیں ہو پا تا کہ آپ رضی اللہ تعالی عند نے کس عمر میں اسلام قبول فرمایا مگریہ اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنداس وقت عاتی و ہالغ ضرور تھے۔ جب ظہوراسلام ہوا

(حضرت اويس قرني رضى الله تعالى عنه صغيرا)

نائده:

واضح ہوا کہ آپ جب اسلام کی دولت سے سرفراز ہوئے تو آپ اس دنت بچنیں سے کہ بس محض مال ہاپ مسلمان اوٹ تو آپ مسلمان ہیں ہوگئے بلکہ آپ کے سامنے بے شارتیم کے نداجب سے۔ آپ نے تمام نداجب کو ایک طرف کرکے فیجب اسلام قبول قرمایا۔ جو آپ کے لیے سعاد تو ل کا سب بنا۔ الله یقطی من یشاء۔

شہر کے باہر کی طرف خواجہ اولیں کی درگاہ واقع ہے۔حضرت خواجہ کا آبائی مکان بھی یہیں ہے آنخضرت رسالت پناؤٹائٹٹا کا جبہ مبارک بھی اسی جگہ بھیجا گیااورخودحضرت خواجہ نے اپنے دندان مبارک بھی مہیں شہید کیا تھا۔اس دندان مبارک برایک درخت اگ آیا جس پرانواع واقسام کے پھل بگتے ہیں۔زائرین اسی پھل کا بچ لے لیتے اوران سے تسبیحاں بناتے ہیں واللہ اعظم (تاجدار بھن اردولطا کف نفیسہ درفضا کی اوبسیہ صفحہ ۲۷–۳۷)

### فائده

حضرت شاہ عبد المحق محدث وہوقد س سرۂ نے فرمایا کہ بمن (فتح الیاء والهیم ) بمین کعبہ سے ہے اور یمنی ویمانی (بالیاء) یمن ویمان سے منسوب ہیں بعض نے اسے بنشد بدالیاء بھی ککھاہے (ڈکراولیس صفحہ ۵۷ محوالہ حیات اولیس صفحہ ۱)

# تعليم وثربيت

حضرت اولیں قرنی رضی اللہ عنہ طاہری تعیم ہے آرات نہ تھے ہاں محبوب کبریا منگانگی کا عقیدت ومحبت وہ وسیلہ جلیلہ ہے جس ہے دنیا جہان کے علوم خود بخو دہی آجاتے ہیں ۔حضرت خواجہ اولیں قرنی رضی اللہ عنہ کی تعلیم وتربیت کے سلسلے میں فیض ملت بیان فرماتے ہیں کہ:

بوئے جان ہے آیداز سوئے عدل از جان پرور دلیں قرن

### مفتی محمد راشد نظامی کا بیان:

آپ کی تعلیم وزیت کے سلط میں غنی صاحب نے تحریفر مایا ہے کہ

حصرت اویس قرنی رضی اللہ عنہ کی سیرت کے بہت ہے گوشے بھی تاریخ عالم سے پوشیدہ ہیں۔ ہمیں کتب ہائے تواریخ سے یہ بھی نہیں معلوم ہو یا تا ہے کہ آپ رضی اللہ عنہ کا بھین کس طرح گزرا ہوگا۔ جس طرح بہیں سے معلوم نہیں ہوتا کہ آپ رضی اللہ عنہ کے آبا وَاجداد کا پیشہ کیا تھا۔ اسی طرح بہیں یہ بھی معلوم نہیں ہو یا تا کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے تعلیم کس تنم کی حاصل کی ہوگا۔ اکٹر پررگوں کا خیال ہے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے براہ راست رسول کریم سنگا تینے کے فیض وعلم روحانی طور پرحاصل کیا تھا۔ إلا ازَّ اولياء الله لاخوف عليهم ولا هم يحزلون)

۸۔ اے پاہوا ہم نے (لاالدالااللہ) کا آب حیاب کا پیالد (اپنے) خطر (مرشد کامل) (کے ہاتھوں) ہریز کرکے بیاہے (جس نے حیات جاودانی بخش ہے) (ابیات ہاجومعہ ترجمہ وشرت گازیروفیسر سلطان الطاف علی)

#### فائده:

وی سطان الد رفین نے بیان ایساند بب جوتن تعالی کے قرب کا سبب ہے الحمد للدوہ تو حاصل ہو گیا ہے اور جو مذہب من تعالی سے دوری کا سبب ہے اس ہے ہمارا کیا تعلق ۔ ایسے ندہب سے ہمارا کوئی تعلق نہیں گوی حضرت اویس قرئی رضی اللہ تعالی عند نے بیٹا بت کر دیا کہ ہماراتعلق تو اس مذہب سے ہو محبوب نے بیان فر مایا کسی دوسر سے مذہب سے میرا کوئی تعلق نہیں اگر تھ جھی تو معلوم ہوتے ہی وہ تعیق تو ڑ لیا اور محبوب والے ندہب سے تعلق جوڑ لیا کاش ایسی ہی محبت ہمیں بھی نصیب ہوجائے آئیں شم

#### نظر ت:

جناب محرالياس عادل صاحب في ايك روايت بيان كرت موع لكهاب كه:

آیک روایت سیجی ہے کہ اللہ تعالی نے حضرت اولیس قرنی رضی اللہ تھ کی عند کوفطرت صالح عطافر مائی تھی آب رضی اللہ تعالی عند نیکی کے کاموں کی طرف بجین ہی ہے راغب تھے۔ برائی سے نفرت کرتے تھے بھی ہجتھی کہ جب حضور نبی کر یم علیہ الصوقة والسلام کا پیغام حق آپ رضی اللہ تعالی عند تک پہنچا تو آپ رضی اللہ تعالی عند ایمان لے آئے اور حضور نبی کریم عید الصلوقة والسلام کے رسول برحق ہونے کی گواہی وی چونک اپنی والدہ ماجدہ کے ضعیف و ٹابینا ہونے کی وجہ سے بدات خود حضور نبی کریم عید الصلوقة والسلام کی خدمت اللہ سیس حاضر ہونے کی سعاوت حاصل نہ کر سکے مشے گراس کے باوجودایمان کی دولت سے اس قدر مالا مال متھے کہ جس کی مثال نہیں ملتی۔

حضور عبیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ایسا والہانہ عشق تھا کہ تابعین میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ جبیہا عاشق رسول کوئی نہیں ہے۔ تابعین میں عاشقانِ رسول میں حضرت اولیس قرنی رضی اللہ تعدلی عنہ کا اسم مبارک سر فہرست ہے۔ اپٹی زندگی حضور سرویہ کا نتاست اللّٰیٰ نِم کے عشق میں اور سعب مطہرہ کی پیروی میں بسر کی۔ (سیرت حضرت خواجہ اولیس قرنی عاشق رسول ملّ اللّٰی تا اسلامی ا

## حضرت اوليس قرني رضى الله تعالى عنه كاحليه مبارك

آپرض اللد تعالی عند چونکه اکابرتابعین میں ہے تھے۔ بلکہ آپ سیدالتا بعین تھے آپ کی شان مقدس ببان کرنا الفقیر القادری ابواحد او لی ہے ماحقہ کمکن نہیں۔ آپ کا فل ہری صدیمبارک بیان کرتے ہوئے قطب ربنی بیکل صدائی ،عارف باللہ تعالی سیدگی اعظرت عبدالو باب الشعرانی قدس سر والنورانی نے بیان فرمایا ہے کہ:

آب اکابر زاہدوں میں سے تھے۔ بوسیدہ مکان اورقلیل سان رکھتے تھے۔آئھوں کارنگ زروسرخی مائل رنگ

آپ کا بیعاشقاندو محبانداندان تھ کہ نددیکھا کہ اب بی کس فدجب پر جوں نہ جانے بید اہب کیسا ہے؟ کیسائیس ہے بلکہ عاشق صادق نے فور آاپی بی کوختم کرتے ہوئے محبوب کریم آفائیڈ اوالا فد بہب اختیار کر لیا یمجبوب کے رنگ بیس رنگے جانے میں گخرمحسوس فرمایا۔ای رنگ میں رنگے جانے کو دنیا و جہان میں سب سے اعلیٰ فعت محسوس کیا۔

ر پایادی رعت میں رہے جانے و دیاو بہان میں سب سے ای منت سون یا۔

سلطان العارفین حضرت سلطان یا ہور حمت اللہ علیہ نے کیا خوب عاشقا شدر مزیبیان فرمائی ہے۔

قدوں فقر شتا فی بندہ جان عشق وچ ہارے ہو
عاشق شیشہ تے نفس مر نی جان جاناں تو وارے ہو
خود نفسی چمڈ ہستی جھیڑے لاہ سروں سب بھارے ہو
مامو ما بجھ مویال نہیں حاصل تھیند اتو ڑے سے سانگ اتارے ہو

### ترجمه:

ا۔ (سالک) تب ہی جلدی فقیر (کامل) بنآ ہے۔ جب (بازی) عشق (الی ) میں اپنی جان (تک) ہاروے۔

۲۔ عاشق (اپنا) شیشہ (ول) اورتفسِ مطمعند (اور) (سب کیجہ) محبوب تقیقی پر قربان کردے۔

۳۔ (اے ورولیش) خود نفسی اور ہستی (موہومہ) کے جھڑے جھوڑ دے اور ( دنیا اور حیات دنیا کی کی جیشی ) کی ذمہ واریال(اینے)سرے اُتاروے۔

٣- اے باہو! (ترکیخوابشات اور) مرگ (نفس) کے بغیراگر (انسان) کتنے ہی رنگ بدل لےاے (وصال حق) نہیں ہوتا۔

#### فائده:

۔ حضرت اولیں قرنی رضی امتد تعالی عند نے جو نبی محبوب کریم مَنَّاثَیْنَا کا اعلان نبوت سنا فوراُ ہی پہلے مذہب کوچھوڑ ویا۔ایسی ہی کیفیت کوسلطان العارفین نے بڑے بہترین اور محبت بھرےا ندڑ میں بیان فرمایا آپ بیان فرماتے ہیں کہ

> یزرگ نول گھت وہن لوڑھائے ملیئے رق مکالا ہو لاالہ گل گہنا مڑھیا، ندہب کی لگدا سالا ہو الا اللہ گھر میرے آیا، جیس آن اٹھایا پالا ہو اساں بھر بیالہ خضروں بیتا، باہو آب حیاتی والا ہو

ا۔ (راوعشق ومعرفت میں) ہزرگ (وہرتری، کشف و کرامات، ننگ و نام کچھ کارگرنہیں (اس لیے آمیں) (معرفت) ندی میں پھینک ویٹا چاہیے اور (سلوک ومعرفت حاصل کرنے کے لیے) خوب سیر ہوکر (خواہشات نفس) کا منہ کالا کرنا چاہیے۔

1- (ہیں نے) لاالہ کا زیور مڑھا کر (اپنے قلب وروح کی) گردن ہیں محفوظ کرنیا ہے (جس سے تم م ماسویٰ املہ کی نفی) حاصل ہوگئ ہے۔ نہ جب کا مدگی تو بہی ہے کہ تو حید کو قائم کرلیا جائے جو کہ ہیں نے حاصل کرلیا ہے (اس سے ذیادہ اور کیا چیز جھے سے نہ جب ما نگماہے ) نہ جب کے ساتھ اس سے زیادہ اور کیارشنہ ہے۔

٣۔ الااللہ کا اثبات میرے گھر آگیا ہے ( یعنی میرے جم وجان میں ساگیا ہے ) جس نے (ول وجان سے ) سب خوف اُٹھالیا

### دوسری حدیث:

أيك حديث مباركه يس ب كرني كريم والتي في ارشاد فرمايا.

كَانَ بِهِ بَرَصٌ فَبَرَءَ مِنْعُرِالاً مَوْضِعَ دِرْ هَمِ

اس كويرص تفاده اجها بوكياصرف درجم براير باتى ب- (مسلم شريف كتاب الفعدائل باب من فضائل القرني)

### نشانی باقی رہنے کا سبب:

دُ اكثر سيد محمد عامر كيلاني صاحب في لكهاب كه:

ایک مرتبہ آپ رضی الثد تعالی عنہ برص کے مرض میں مبتلا ہوئے تو بارگاہ البی میں دعا قرماتی۔

" یا اللی مجھ سے بیمرض دور فر ماالبت ایک شان میرے جم پر باتی رہے تا کہ میں تیری رحمت وشفقت کو ہیشہ یاد کرتا دووں " یا کیں ہاتھ کی تھیلی پر (بروایت ویکر مہلوپر)

ایک درجم کے برابرنشان تھا (حضرت اولیں ترنی اور ہم صفیها)

الشيخ احدين محوداويس رحته الشعليف بيان فرمايا بكه:

حضرت اولیں قرنی کی رنگت گہری گندی تھی۔ آپ کا قد موزوں اور متناسب مائل برنہ ہی تھے۔ بعض نے فرمایا کہ دیا ہے تھے۔ باریک شکم اور لاغرمیان تھے۔ ریش مہارک لمبی اور تھی تھے۔ بال پرا گندہ اور گروآ کو داور المجھے ہوئے تھے۔ آسمیس سیاسی مائل نیلی تھیں۔ ٹھوڑی ہا ہرکونگلی ہوئی تھی۔ شانہ ہائے مبارک کشادہ تھے۔ دائیں ہاتھ پر برص کا ایک نشان ساتھا اُنھوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ یا اللہ امیری پر تکلیف رفع کردے گرایک دیناریا ایک درہم کے برابرنشان ضرور دکھودینا اور ایک روایت شرور کھودینا اور ایک روایت میں ہے کہ یہ تھی آپ کی نشان دکھودے تا کہ میں اسے دیکھی کر میں ہوجا تا کہ میں اسے دیکھی کر تی دوایل طاری ہوجا تا کہ تھی اور اللہ اعلیٰ (تاجدادیمن اردونر جمہ خواجہ اولیں قرن صفح ہوں)

### تصور حليه اويس قرنى:

التے احمد بن محموداو سی رحمت اللہ علیہ نے بیان قرمایا ہے کدا گراند تھ لی کسی خوش نصیب کوش طبی کا موقع بہم پہنچا و ہے اور اس کے باطن میں محبت حقیقی پیدا کرد ہے تو اس دور میں زماند آخر ہے اور کال مرشد کا وجود تا در بلکہ نایا ہے ہے ایے خص کو گوش شنی اختیا رکر لینی عاہیے اور صدق دل کے ساتھ ارادت وعقیدت، مراقبہ حسن وصورت و جمال اور تصور علیہ با کمالی، آل حضرت افضل اللہ بعین حضرت اولیس قرنی رضی اللہ تھ لی عنہ کے ساتھ پیدا کر ہے اور این تصور میں آپ کے دجود مبادک کو یہ کرائی نصب العین اللہ بعین حضرت اولیس قرنی رضی اللہ تھ لی عنہ کے ساتھ اپند کی سے تھ اس قرار دے اور اپنے خیل کو آپ کے علیہ مبارک ہے آراستہ کرے اور لسان حال و زبان مقال ہے تفرع و زاری کے ساتھ اپند کی مراز و امید احوالی شکت اور سوال عرض کر ہے اور اپنی عاشقانہ نیاز مند کی کو اپنی زبان پر لائے ۔ پس آگر وہ محف اس شغل کی بابند کی کر سے تو امید ہے کہ غیب سے فیض کے بند دروازے اور سے از رقی ہیں دی گئے کے باعث کھل جا تھی گل جا تھی کی دورانیت میں اللہ تو لی عنہ کے آتی ہو وہ نیت کی کر نین اس کے بہاں خانہ دل کو جگم کا دیں گل ۔ تا کہ دوائی وجانیت اور نورانیت میں ذیا دو ہو دیت کی کر نین اس کے بہاں خانہ دل کو جگم کا دیں گل ۔ تا کہ دوائی وجود نیت اور نورانیت میں ذیا دو دید وہ دول کو جگم کا دیں گا ۔ تا کہ دوائی وجانیت اور نورانیت میں ذیا دول کو جگم کا دیں گل ۔ تا کہ دوائی وجانیت اور نورانیت میں ذیا دول کو جگم کا دیں گل ۔ تا کہ دوائی وجانیت اور نورانیت میں ذیا دول کو جگم کا دیں گل ۔ تا کہ دوائی وجانیت اور نورانیت میں ذیا دول کو جگم کا دیں گل ۔ تا کہ دوائی وجانیت اور نورانیت میں ذیا دول کو جگم کا دیں گل ۔ تا کہ دوائی وجانیت اور نورانیت میں ذیا دول کو جگم کا دیا کہ دوائی دول کو جگم کا دیا کو دول کے حکم کے دول کو جگم کا دیا کی دولیان کے دول کو جگم کا دیا کو دول کو جگم کا دول کو جگم کا دول کو جگم کا دیا کہ دول کو جگم کے دول کو جگم کا دول کو جگم کا دی کو دول کی کیا کی دول کی دول کی کو خوائی دول کی کیا کی کو دول کی کو دول کی کیا کی کو دول کے دول کو جگم کی کیا کی کو دول کی کو دول کی کو دول کی کی کو دول کی کو دول کی کی دول کی کو دول کی کو دول کی کو دول کی کر نوران کے دول کی کو دول کی کر کی کو دول کی کی کر دول کی کر دول کر دول کی کر کی کر کی کو دول کی کر دول کی کر کی کر کو دول کی کر

کندھوں کے درمیان کافی فاصلہ، درمیانہ قد ، شدید گندی رنگ، اپنے سینے کی طرف تھوڑی جھکاتے ہوئے ، مقام بجدہ کی طرف تظر اوراپنے بائیس ہاتھ پردایاں رکھے ہوئے ۔ (برکات روحانی اردوتر جمہ طبقات اہام شعرانی صفحہ ۹۲)

سر جمم برک قدمبارک درمیاندندزیاد ولیساورته کی ایسا کی جود کھے کو گوگر واہ واہ کرا تخییں۔ برمان بس واجبی ساکہ جس کے بغیر گزارہ ہی تبییں بلکر ت شب بیداری کی گواہ تھیں۔ کم ور کے بغیر گزارہ ہی تبییں بلکر ت شب بیداری کی گواہ تھیں۔ کم ور کے بغیر گزارہ ہی تبییا کی شرورت کی ایسا تھگنا کہ جود کھنے والے کو برا گئے۔ آپ اکثر تھوڑی جھکائے رکھتے تھے۔ ایک کھرزندگی کا خالق و مالک کی یو دیمس گزار نے نظر تجدہ کے مقام پرر کھتے تھے آپ کی ہرا دامبارک حق تعالیٰ کی محبت میں ترقی ہوئی تھی۔

### فيض ملت كابيان:

مجدددورہ ضرہ حضرت علامہ اولی صاحب مدظلہ العالی نے حضرت اولیں قر فی رحمتہ اللہ علیہ کا حلیہ بیان کرتے ہوئے مکسب کہ آپ کا رنگ گندی ،قد درمیانہ اورجم میارک فریتھا۔ ٹاک شریف پر گوشت زیادہ تھا۔ بعض نے آپ کو لاغرا ندام ، بیلی مکر اور دھنسا ہواشکم بنایا ہے۔ آپ کی داڑھی میارک تھنی اور بال پر اگندہ الجھے ہوئے تھے اور گرد آلودر ہے تھے۔ آپ کھیں سیاہ نیگون تھیں۔ تھوڑی پیٹانی کی طرف آٹھی ہوئی تھی۔ دونوں کا ندھوں میں فاصلہ زیادہ تھا اور آپ کے سید ھے ہاتھ کی تھیلی پرسفید برگ کا شان تھا۔ آپ کی شکل مبارک مہیب اور ہلیت پ ک افسر دہ حاں اور پریٹانی اور خستی فاہر کرتی تھی۔ گویا آپ کا حلیہ مبارک مہیب اور ہلیت پ ک افسر دہ حاں اور پریٹانی اور خستی فاہر کرتی تھی۔ گویا آپ کا حلیہ مبارک آپ کی حقیقت حال کی تھے تھوری ہے۔ آپ کو شہود حق میں کمال استفراق درگاہ ہے نیاز میں خشوع و نیاز ۔ خودرفتہ ہونا اور فتا فی اللہ ہوجانا اس سے صاف فی ہر ہوتا ہے بہر ایک درتب عظیم ہے جوکی دولت مندکو بھی میسر نہیں۔ (ذکراولیں صفح کھ

### <u>نظر سجده گاه پر:</u>

آپ کی نظرا کثر مجده گاه پر رہتی ۔ (حضرت اولیں قرنی اور ہم صفحہ ۱۳

### فانده:

آ پ کے علیہ مبارک ہے ہمیں سبق سکھنے کی ضرورت ہے۔ مسلمانو! آ ہے آپ کا مہی طریقہ اقد س اپنا کیں کہ ہم ہروفت چتے ہوئے ، بازار میں ، عام می قل میں بعنی ! کنژ کوشش کریں کہ ہمار کی نظر سجدہ کے مقام پر رہے۔ انتاء اللہ بے شارگنا و جونظر کے جھنگلنے سے ہوتے ہیں۔ان سے نے جا کیں گے۔ بدنگا ہی ہے ہے گھ جا کیں گے۔

### هسم پر نشان:

صدیث مبارکیس ہے کہ بی کریم تُنگِیُّا نے آپ کی خاص نشانی بیان فرماتے ہوئے ارشاوفر مایا کہ: قَدُ کَانَ بِهِ بَیَاضٌ فَدَعَا اللَّهَ فَاکُهُ هَبَهُ عَنْهُ إِلاَّ مَوضِعَ اللَّيْنَادِ آو اللَّدِرُهُمِ اے (برص کی) سفیدی ہوگئ تھی تو اس نے اللہ تعالیٰ ہے دعاکی اللہ تعالیٰ نے دور کردی وہ سفیدی اس کے بدن سے مرایک دیناریا درہم برابر ہاقی ہے (مسلم شریف کیاب الفصائل ہاب من فضائل اولیں قرنی) ( ذكراولين صفحه ٢- ٩٩ بحواله تيم جمن صفحه ١٤ اتا جداريمن اردوتر جمداطا نف نفيسه درنصائل اورسيه صفحه ٣٢)

## أب كالباس مبارك

حضرت اولیں قرنی رضی القدعنہ کا لباس مبارک اکثر پھٹا پراٹا ہوتا۔ آپ کے لباس کے متعلق چند ہز رگوں کے بیا ٹات احظے فرمائے۔

(۱) امام شعرانی رحمة اند علیہ نے آپ کے لباس مبارک کے متعبق طبقات شریف میں بیان فر ، یا ہے کہ آپ کے پاس صرف دو پرانے کپڑے سے ۔ اون کی جا در باندھتے ۔ بے نام نشان جس کی طرف کوئی متوجہ نہ ہو۔ (طبقات امام شعرانی صفح ۹۳)

## حضرت امام غزالي رحمة الله عليه كا قول مبارك:

حضرت الم مغز الى رحمته الله عليه في بيان قر مايا ہے كه:

لباس کا بیرصل تھا کہ گھروں پر پڑے ہوئے چیتھڑے چنتے اور آخیں دریائے فرات (عراق کر بلا کے قریب ہے ) میں وھوتے اور دھوکر جوڑ کر پہنتے۔ (انطاق آلمفہو م ترجمہا دیا ءالعلوم جلد ۳ صفحہ ۳۷)

## حضرت امام ابو نعيم اصفهائي رحمة الله عليه كا قول مبارك:

حضرت امام ایونعیم رحمته الله علیه نے حضرت خواجه اولیس قرنی رضی القد نق کی عند کے لباس مبارک کے متعلق صدیة الاولیاء شریف ش لکھا ہے کہ:

1041- ابوقیم اصفهانی، احد بن جعفر بن جوان ،عبدالله بن احد بن حقبل، عثمان بن الی شیبه، ابو بکر بن عیش، مغیره کے سلسلہ سند سے روایت ہے کہ اولیں قرنی رحمہ الله الله کے داستے میں اپنے کپڑے بھی صدقہ کردیتے اور نظے بیٹھ جاتے اورا تنا کپڑ ابھی تبین پاتے تھے جے یہن کر جمعہ پڑھنے جائیں۔

(حلية ألاولياء حصد دومصفحه ٢١٦)

ساے ۱۵۷ - ابوقیم اصفہانی ، ابو بکر بن مالک ،عبداللہ بن احمد ، احمد بن صنبل ،عبیداللہ بن عمر ،عبدالرحلن بن محمدی ، سفیان ،قیس بن بشیر بن عمرو ، بشیر بن عمرو کے سلسلہ سند ہے روایت ہے کہ بشیر بن عمرو کہتے جیل کہ میں نے اولیس قرنی رحمہ اللہ کونٹا دیکھ کو میں انھیں دو کپڑے بہتا ہے۔ (صدید الاولیاء حصد دوم صفحہ ۱۳۸)

## حضرت فريد الدين عطار رحمته الله عليه كابيان:

آپ کے لبس مب رک کا تذکرہ میان کرتے ہوئے حضرت فریدالدین عط رحمتہ اللہ علیہ نے لکھ ہے کہ بہاس آپ کا ہمیشہ پھٹی پاتا ہوا کرتا تھا نے ارغ ہوکر آخیں پیوندلگاتے ہے جسے ہی گھر سے نکل جاتے اور بعد نمازعش مگھر میں والیں آخریف یا تے۔ منتفرق بوجائي الله مقام برفنا في الشخ اورفنا في القدى منزل رونما بموتى ب اوروصال كاميطر يقد دوسر عطر يقوس كي تبست زياده قربت والاب و ذالك فضل الله ذو فضل العطيم اللهم الرزقنا الصراط المستقيم والطريق القويم بحرمة فضلك العبيم وكرمك القديم ٥

( تا جدار يمن اردورٌ جمه لطا كف نفيسه در فضائل او بسيه صفحه ٣١)

(76)

## درودشريف برځليه خواجهاوليس قرني

اب نبی کریم رؤ ف الرحیم فاقتیز کم سے منقول احادیث میار کہ میں جو حلیہ مبارک حضرت اولیس قرنی رضی اللہ عنہ کا بیان ہوا ہے اس مضمون کے مطابق ایک درود شریف ملاحظ فرما ہے۔

(1) اللَّهِمَّ صَلِّ وَسَلِّمُ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِوَّعَلَى الِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ نِ اللَّهِمَّ صَلِّ وَسَلِّمُ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى اللهِ مَيْدِنَا مُحَمَّدِ نِ اللَّهِمَّ صَلِّ وَسَلِّمُ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى اللهِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ نِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمُ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى اللهِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ نِ اللهِ اللهُ الله

(٣) اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى الِ سَيِدِنَا مُحَمَّدٍ نِ الَّذِي اَخْبَرَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى اللِ سَيِدِنَا مُحَمَّدٍ وَ الْأُمَّةِ وَ اللَّمَّةِ وَ اللَّمَّةِ وَ اللَّهُمُّ صَلِّ وَسَلِّمُ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى اللِ سَيِّدِنَا وَمَولَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى اللِ سَيِّدِنَا وَمَولَانَا مُحَمَّدِنِ اللَّهُمُّ صَلِّ وَسَلِّمُ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَولُانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى اللهِ سَيِّدِنَا وَمَولَانَا مُحَمَّدِنِ اللَّذِي اللَّهُمُ صَدِّرٍ فَي صَحِيْحٌ خَبرَةً اِنَّهُ ضَارِب بِذَقْنِهِ إلى صَدرِهِ

(۵) اللَّهَ مَّ صَلِّ وَسَلِّمُ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى ال سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ نِ الَّذِي اللَّهَ صَلِّم اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى شِمَالِهِ ٥ اللهِ عَلَى شِمَالِهِ ٥ عَلَى شِمَالِهِ ٥ عَلَى شِمَالِهِ ٥ عَلَى شِمَالِهِ ٥

(٢)النَّهِمَّ صَلِّ وَسَلِّمُ عَلَى سَيِّدِنا وَمَوْلَانَا مُحَمِّدِ نِ الَّذِي وَهُوَ فِي مَجْلِسِهِ انَّهُ عَانَ يَقُرَءُ الْقُرُانَ وَبكى عَلَى نَفُسِهِ٥

(١) اللَّهمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمُولُانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلَى الِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ نِ

خرے ہاتھ آبھی جاتے تھے توان کی گھایاں خیرات میں دیتے بھرتے تھے یا پھر گھلیاں ہی اس قدر ترید لیتے کہ ان سے روزہ افطار کر کیس (نسخہ کیمیا ترجمہ کیمیا ہے سعادت اصل پنجم صفح ۲۸۲)

### دوسرا بيان:

امام غزان رحمته امتدعلیہ نے احیاء العلوم بن بیان فر ویا ہے کہ آپ کا کھا تا بیات کرتمام دن کھیوروں کی گھایاں چنتے اور کوئی سوکھا خر مامانا تو افطار کے لیے اُٹھ لیتے۔ اگر بقدر سدر متی توت کی کفایت سے زید دہ ہوتی تو چنی ہوئی گھنیاں فقراء پرصد قد کردیت اور گرے پڑے خرے نہ باتے تو وہ گھسیال بیجے اور اس سے کوئی چیز خرید کر کھالیتے۔ (انطاق المفہوم جلد ساصفی 4 سے س

## حضرت امام شعرانی رحمة الله علیه کا دوسرا بیان:

جب شام ہوتی تو گھر میں جو کچے ہوتا خیرات کردیتے اور کپڑے نہ ہونے کی وجہ ہے آپ کوٹو کرے میں بیٹھنا ہڑا۔ عام جگہ پر پڑے رو ٹی کے گڑے اُٹھا کردھو لیتے کچھ کھالیتے اور بچھ صدقہ کردیتے۔ (بر کات روحہ نی ترجمہ طبقات امام شعرانی سفحہ ۹۳)

## حضرت فريد الدين عطار رحمة الله عليه كابيان مبارك:

حضرت قریدالدین عطار رحمة الله علیہ نے حضرت خواجہ اولیں قرنی رضی الله تعد کی عنہ کی خوراک کے متعلق بیان کرتے ہوئے کر فرمایا ہے کہ آپ کے لیے ہم نے ایک گھر مرتب کیے ہم نے گھر ہوئے کو بائے ہم نے گھر مرتب کیا ہم نے گھر مل کہ گھر ورت کی جم نے گھر مل کہ گھر ور کی گھنایاں جمع میں گئی کوئی ایک چیز ندد کھی جس سے وہ روز ہ افطار کر لیلتے ۔ آپ اپنا کھی نااس طرح مہیں کرتے تھے کہ آپ کھجوروں کی گھنایاں جمع مرتب کو سے اور اس کی آمدنی سے روٹی خرید کر کھی لیتے ۔ اگر کھجوریں ل جا تیں انھیں چھ کرصد قد کر دیا کرتے ۔ کرکھا لیتے ۔ اگر کھجوریں ل جا تیں انھیں چھ کرصد قد کر دیا کرتے ۔ کرکھا والیاء)

### فائده:

تیزا، مشعرانی رحمته الله علیه بیان فر ماتے ہیں کہ جب شام ہوتی تو گھر میں جو بھے ہوتا خیرات کردیتے اور کیڑا نہ ہونے کی اوجہ سے آپ کوٹو کرے میں بیٹھنا پڑا۔ عام جگہ پر پڑے روٹی کے نکڑے اُٹھ کردھولیتے بچھ کھا بیتے اور پجیصد قد کردیتے۔

### <u>زق حلال:</u>

ایک صدیث مبارک میں ہے کد فی تاجدارا حمد مخاط اُلِيَّا نَا مدارا حمد مخاط اُلِيَّا فَا مارک مارک اُلِی اُلِیا کہ:
حل ل کمائی کی تلاش بھی قرائض کے بعدایک فریضہ ہے۔ (مظاور اُلُس کے بعدایک فریضہ ہے۔ (مظاور اُلُس کے بعدایک فریضہ ہے۔

## حلال کھانا جنت کیے حصول کا سبب:

محبوب كبريا مَنْ يَثِينُ فِي أرشاد قرمايا بكر

''جس نے حلال کھایااورسنت کے مطابق عمل کیااورلوگ اس کے شرے محفوظ رہے تو وہ جنت میں جائے گا۔ محاب کرام رضوان علیم الجنعین نے عرض کیا: یارسول اللہ ایہ چیز تو آج آپ کی امت میں بہت ہے۔ ٹی کر میم مُثالِثَیْنِ نے ارشاد فرمایا: میر نے بعد کچھالیہ ای ہوگا۔ (تر ندی شریف)

## امام فزالى رجمة الله عليه كا دوسرا فرمان:

حطرت امام غز الى رحمته الله عليه في بيان قرمايا بك.

لبس اور پوشاک کا بیرحال تھا کہ کوڑے کر کٹ کے ڈھیروں پر سے چیتھڑ ہے اکٹھے کر کے انھیں دھو لیتے اور پھر انھیں جوڈ جوڑ کرلباس کے طور پر استعمال کیا کرتے تھے اس لیے تو بچے آپ کو دیوانہ مجھ کر پھر برسایا کرتے تھے اور آپ ان سے کہا کرتے تھے کہ پھڑ ذراح چیوٹے چیوٹے مارا کروتا کہ میں طہارت اور وضو کرنے سے لاچار نہ ہوجاؤں اور یکی وجھی کہ باوجود آھیں شدو یکھنے کے حضور نے ان کی تعریف فرمائی بلکہ ان کے ہارے میں مصرت بھر رضی اللہ عنہ کو خاص طور پر وصیت فرمائی تھی۔

(نسخه کیمیار جمد کیمیائے سعادت صفحہ ۱۸۱)

### فانده:

واضح ہوا کہ آپ کا لباس کے سلسلے میں طریقہ مبارک عام لوگوں ہے ہٹ کرتھا۔ عام لوگ تو ظاہری شیپ ٹاپ کو بہت پند کرتے ہیں جبکہ آپ نے ایک حیثیت سے طاہرواری کو یکسر ہی ترک کر دیا تھا۔ آپ ہمہونت اللہ تعالیٰ کی یاد ہی مگن رہے تھے۔ ایک لیح بھی آپ ضالح نہ ہونے ویتے تھے اس لیے بزرگول کا تول ہے کہ جودم عافل سودم کا فر۔

نال میں جوگ تال میں جنگم نال میں چلا کمایا ہو نال میں بھیج مسیمیں وڑیا نال تسبا کھڑ کایا ہو جو دم غافل سو دم کافر، مرشد ایہد فرمایا ہو مرشد سوئی کیتی باہو بل دیج جا پہنچایا ہو

اس لیے آپ نے ہمیشہ بقد رضرورت لباس پر ہی قن عت کی۔ بلکہ آپ کا اکثر کباس پیٹا پرانا ہوا کرتا تھا۔ اکثر آپ جیسا بھی لباس میسر آ جاتا پہن لیتے عمو ما جہاں کہیں ہے آپ کو پہٹے پرانے کپڑوں کے چیتھڑے لی جاتے وہی اُٹھا کرانھیں دھوکر جوڈ لیتے آورا بنالہاس بنا کیتے۔

# حضرت اوليس قرنى رضى الله نعالي عنه كي خوراك

حضرت اوليس قرنى رضى الله تعالى عندا كثرروزه سے رہے۔ آپ کوخوراك معمولى تم كى مهيا ہوتى -

### آپ کی خوراک:

معن سے معن سے اللہ میں اللہ تعالی عندنے آپ کی خوراک ہے متعلق بیان کرتے ہوئے ارشاد قرمایا ہے کہ آپ کی خوراک وہ تھلیاں تھیں جو آپ زمین سے چن لیتے (طبقات امام شعرائی صفحۃ ۹)

## حضرت امام غزالي رحمة الله عليه كابيان:

آپ کی خوزاک میسی کہ خر ما کی محضلیاں رائے ہے جن بھن کر کھالیا کرتے تے اور بھی کھائے کے لیے (بعدر مرورت)

خراب موجاتا ہے۔ خبرداروہ ول ہے۔

## شک میں مبتلا کرنے والی چیز چھوڑ دو:

عَنُ آبِي الْحُوْرَاءِ السَّغْدِي قَالَ قُلْتُ لِلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ مَا تَحْفَظُ مِنْ رَّسُولِ اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ وَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ سَأَلَةً رَجُلٌ عَنْ مَّسُالَةٍ لاَّ اَذْرِي مَاهِى فَقَالَ

دُعْ مَايَرِيْبُكَ إِلَىٰ مَالَا يَوِتبُكَ (سنن دارئ شريف جدم كاب البوع صدية نبر٢٥٦١)

حضرت ابوحوراء سعدی بیان کرتے ہیں میں نے حضرت (امام) حسن بن علی رضی امثد تعالیٰ عنبما سے دریافت کیا کہ آپ نے نبی کریم ٹنگائیڈیٹر کی (زبانی سنی ہوگی) کوئی بات یا درکھی ہے؟ انھول نے جواب دیا: ہاں! کیکٹھس نے آپ سے سوال کیا تھا مجھے نہیں معلوم کہ وہ سوال کیا تھا؟ تو آپ نے ارشاد فر مایا جو چیزشمیں شک میں مبتلا کرے اسے چھوڑ کراس چیز کواپناؤ جوشک میں مبتلا

#### ئاندە:

حرام تو حرام ہے مدنی تاجدار احمد مختار طابقیا ہے تو مشتبہ چیزوں میں بھی مبتلا ہونے سے روکا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو شخص مشتبہ مور میں بتلا ہو گیا اس کی عزیت اور دین ای کا محفوظ رہے گا جو مشتبہ امور سے گا ہے تا ہور دین ای کا محفوظ رہے گا جو مشتبہ امور سے گا ہے تو بھی بند نہ بھی مشتبہ امور سے اپنے آپ کو محفوظ رکھا بلکہ سے اپنی آپ کو بھی ہے گا۔ اس سلسلے میں بحری والی حکایت اور دیگر اس قسم کی حکایات ای کتاب میں موجود ہیں۔ آپ مشتبہ امور کے بھی تھی موجود ہیں۔ آپ مشتبہ امور کے بھی بھی تو یہ نہ کے اس سلسلے میں بکری والی حکایت اور دیگر اس قسم کی حکایات ای کتاب میں موجود ہیں۔ آپ نے گری پڑی مجبوری اور کی بھی تو ایس موجود ہیں۔ آپ نے گری پڑی مجبوری اور کی بھی تو اسے صاف کر کے بیا دو کر استعال فر مالیا گر دست سوال کمی کے آگے شریع بیا ہا۔

آپ گھجوروں کی گھلیاں اکٹھی کرتے رہتے۔ آھیں فروخت کرکے اپنے کھانے پینے کا بندوبست کرتے۔ اس میں سے اگر پھھون کا جا تھا۔ اس میں سے اگر پھھون کا جا تھا۔ اس میں اس کے ایس کی سے اگر پھھون کے جا تا تو سے راہ خدا میں نی سمبیل اللہ تخلوق خدا میں تقلیم کردیتے۔ آپ کے احوال بجیب وغریب جیں۔ گئر سے بار بار کسی سے کوئی چیز مدکھ آج کوئی تھا گی اور نہ ہی کسی کے آگے دست سوال دراز کیا گرآج کی قتم کے ایسے لوگول سے بار بار واسطہ پڑتا ہے کہ لوگوں میں بہنچے ہوئے بڑرگ معروف ہوتے جیں گر کر تو ت ان کے ایسے کرتی تعدلی اپنی پناہ میں رکھے۔

## آب گامعمول

محبوب كبرية من التي يم عنه من المعتب صادق حضرت اوليس قرنى رضى امتدتى لى عنه كازندگى گزارنے كا انو كھا انداز تن عام بوگوں سے بهث كر آپ: كثر روزے سے رہنے تنے ۔ كھانے كے ليے معمولی سے مجبوروں كے چند دانے ميسر آ گئے تو تحجيے آپ كى عيد بوگی۔ لباس سے سلسے ميں بھى آپ كو جيسا كيڑا بھى جہال كہيں گراپڑال جاتا آپ اٹھا كر پاك كر ليتے اچھى طرح دھوكر صاف كر سے مثلف

### پاکیزه کمائی:

عَنْ عَآئِشَةَ قَالَتُ قَالَ رَسُول صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ آحَقَّ مَايَاتُكُلُ الرَّجُلُ مِنْ اَطْيَبِ كَسِبِهِ وَإِنَّ وَلَدَهُ مِنْ اَطْيَبِ كَسِبِهِ (سنن دارئ تُريف جلدا صديث نبرا ٢٥٥) ام المؤمنين سيده عائش صديقة رضى الترتعالى عنها بيان قرماتى مين كرسول التُشَكَّ الْيُؤَلِّ فَرَارُ اوْفر مايا: الله نجس كهائ كاسب سے زياده متحق ہے۔ وہ اس كى اپنى پاكيزه كمائى ہے اور اس كى اولاديمى اس كى ياكيزه كمائى كا

آئی کیے حصرت اولیں رضی اللہ تع لی عنہ نے ہمیشہ پاکیزہ کمائی خود بھی کھائی اور اپنی والدہ، جدہ کو بھی کھلائی اور اگر کمائی سے کچھنہ بچاتو روزے کی حالت میں ہی گزارہ کرلیا اور افطاری کے وقت بھی محصّ گری پڑی تھجوروں اور تھجوروں کے گرے پڑے تکووں پی ہی گزارہ کرلیا۔ نیز آپ ہمیشہ کوشش کرتے رہے کہ کی طرح بھی ترام کھاٹانہ کھایا جائے ہمیشہ پاکیڑہ کی کی ہی استعمال میں لائی جائے۔ حق کہ آپ نے ہمیشہ مشکوک غذاہے بھی پر ہمیز کی کیونکہ مدنی تاجدارا حمد مختار فائٹیڈ ہے ارشادات مہرک واضح ہیں لائی جائے۔ حق کہ آپ نے ہمیشہ مشکوک غذاہے بھی پر ہمیز کی کیونکہ مدنی تاجدارا حمد مختار فائٹیڈ ہے ارشادات مہرک واضح ہیں

### حدیث شریف:

حضرت تعمان بن بشروض الله تعالى عديان قرمات بن كه يس في بكريم كوارشا وقرمات بوع سنا بكه: الْحَكَالُ بَيْنُ وَالْحَرَامُ بَيْنُ وَبَيْنَهُمَا مُتَشَابِهَاتُ لَا يَعْلَمُهَا كَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ فَمَنِ اتَّقَى الشَّبُهَاتِ اسْتَبْرَ الْعِرْضِهِ وَدِينِهِ

حلال اور حرام دونوں واضح ہیں ان دونوں کے درمیان کچھ مشتبہ امور ہیں۔ جن سے بہت سے لوگ واقف نہیں ہیں جو مخف ان چیز ول سے نی جائے گاو واپئی عزت اورا پنے دین کو مجفوظ رکھے گا۔

وَمَنُ وَقَعَ فِى الشَّبُهَاتِ وَقَعَ فِى الْحَرَامِ كَاالرَّاعِي يَرْعَىٰ حَوْلَ الْحِطٰى فَيُوشِكُ اَنْ يُّواقِعَةُ وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكِ حِمَّى اَلَا وَإِنَّ حِمَى اللهِ وَمَحَارِمُةً اللهِ وَالْمَا لَهُ اللهِ وَمَحَارِمُةً اللهِ وَاللهِ وَمَحَارِمُةً اللهِ وَاللهِ وَمَحَارِمُةً اللهِ وَاللهِ وَمِعَادِمُ اللهِ وَاللهِ وَمَحَارِمُةً اللهِ وَمُحَارِمُةً اللهِ وَمُحَارِمُةً اللهِ وَمُحَادِمُ اللهِ وَمُحَادِمُ اللهِ وَاللهِ وَمُحَادِمُ اللهِ وَهِى الْمُعَلِّمُ وَالْمُ اللهِ وَمُحَادِمُ اللهِ وَمُعَادِمُ اللهِ وَمُعَادِمُ اللهِ وَمُعَادِمُ اللهِ وَمُعَادِمُ اللهُ وَهِمَى اللّهُ اللهِ وَهِمَى الللهِ مُعَادِمُ اللهِ وَمُعَادِمُ اللهُ وَهُمَى اللّهُ اللهِ وَهُمَى الللهِ مُعَلِمُ اللهُ وَهِمَى الللهِ اللهُ وَهُمَا اللهُ وَهُمَى الللهِ اللهُ وَهُمَا اللهُ وَهُمَا اللهُ وَهُمَى اللهُ اللهِ وَهُمَا اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّه

جوشی ان چیز ول میں مبتلا ہوجائے گا وہ حرام میں بھی جینا جوجائے گا آئی گی مثال اس جروا ہے کی طرح ہے جو کسی چرا گاہ کے آس پاس جانور چرا تا رہے تو اس ہائے گا امریان ہوگا کہ وہ اس چرا گاہ میں داخل ہوجائے گا۔ بے شک ہر یادشاہ کی مخصوص خرا گاہ ہوتی ہے اور آپ شک القد گی چرا گاہ اس کی حرام کر دہ اشیاء ہیں۔ خبر دارجہم میں گوشت کا ایک اقتصر اے اگروہ ٹھیک رہے تو سارا جہم ٹھیک رہے گا اور اگروہ خراب ہوجائے تو سارا جہم

## عبادت کیے متعلق آپ کا معمول مبارک:

9 ١٥٧- ابوليهم اصفها في ابو بكر بن محمد بن احمد ،حسن بن محمد ،عييد الله بن عبد الكريم ،سعيد بن اسد بن موسى مضمر ٥ بن رسيد، صبغ بن زید کے سلسدسند سے روایت ہے کہ اولیس قرنی جب شام کرتے تو کہتے کہ بیرات حالت رکوع میں گز اریکی ہے۔ چنانچہ صبح تک حالت رکوع میں رہنے اور پھر جب شام ہوتی کہتے کہ آنے والی رات حالت مجدہ میں گزارنے کی ہے۔ پس بوری رات سجدہ میں رہتے تا وفتیکہ منج ہوج ئے ۔ان کا میدوستورتھا کہ سرشام ہیا ہوا کھانا اور کیٹر ےاللہ کی راہ میں صدقہ کرد ہے اور <u>کہتے</u> اے مير الله جوبوك ش مراية ميرااس من مواحده وندكرنا اورجونكار باس من بهي ميرامواحده وندكرنا

(صلية الإولياحصة إصفيه ١٧١)

## نماز بيے شغف

حضرت اویس قرنی رضی امند تعالی عنه نماز ہے بے حدمحت تھی۔ آپ پانچ وفت کی فرض نماز کے علاو ہ اکثر اوقات میں نمازادا کرنے کا اہتمام قرمایا کرتے۔ بلکہ ساری رات اللہ تعالیٰ کی عباوت میں مشغول رہتے۔ بلکہ اکثر پوری رات نماز کی آیک ہی کیفیت میں گڑار دیتے۔

حضرت فريدالدين عطا ررحمة التدعليد في تذكرة الاولياء ش لكها ب كنقل ب كدات كوآب قطعة شهويا كرتے تھے اور آپ فر مایا کرتے تھے کہ بیرات دکوع کرنے کے لیے اور بیدات مجدول کے لیے ہے۔ آپ ہردات اید ہی کرتے۔

لوگول نے آپ سے بوچھا کہ کیے ہو؟

فرویا ارات کو مجدہ میں سبحان الله ربی الاعلی بھی کہنے ہیں یا تا کہ مج ہوج تی ہے۔ میں جا ہتا ہوں کہ فرشتوں کی طرح عبادت كرون\_ (تذكرة الاولياء)

آب کونماز سے خصوصی محبت تھی کیونکہ آپ کے محبوب مدنی تاجدار احمد مخار منافی از کے بے حد محبت تھی مدنی تاجدارا حرمخار مُأْتَيْنَا فِي أَرْسَادِ فرمايا ہے كه:

> الصَّلواة عِمَادُ الدِّينَ تماز دین کاستون ہے۔

نماز مومنوں کی معراج ھے:

ئى كريم الكلائية ارشاد فرمايا بيك: الصَّلواةُ مِعْرًاجُ الْمُؤْمِنيُّنَ-نمازمومومنوں کی معراج ہے۔

کلژوں کو جوڑ کراپنالباس تیار کر لیتے اس سے ہی لباس کی ضروریات پوری کر لیتے۔ آپ کی وضع قطع چونکہ عام ہو گوں سے مختلف ہوتی اس لیے عام نوگ جوآب کوئیں جائے تھے پاکل تصور کرتے اور بیچ بھی آپ پر ہنتے اور آوازیں کتے پھر مارتے بیان کیاج تا ہے کہ: زندگی گزارنے کا انوکھا انداز:

آپ اکثر روزے ہے رہے کوڑے کے ڈھیر ہے چیتھڑے اُٹھ کرلاتے دھوکراور پاک صاف کرنے کے بعد آٹھیں جود کری لیتے اور اس سے بیرا بن تیار کر لیتے۔اس وضع قطع میں دیکھ کرنے آپ پر ہنتے ،آوازے کستے اور پھر مارتے تھے۔لیکن آپ مبرواستقامت کا ایک پہاڑ تھے قطعاً ناراض نہ ہوتے ۔غیرت وخوداری کا بین لم تھا کدمعائتی طور پر بھی کمی پر ہو جھ نہ بے شتر بانی کے ڈرنے بعرزق حلال کما کر کھاتے۔

حضرت اولیس قرنی رضی الله تعالی عنه شهرت اور نام ونمود ہے کنارہ کش رہتے اورمستورر ہے کی کوشش کرتے۔والدہ کے وصال کے بعد حالت میکی کہ اگر ایک جگہ آپ کے روحائی مقاہ ت و کمال ت کا دنیا کو پینے چل جا تا تو وہاں سے تعل مکانی کرجاتے اور چھتے پھرتے آپ اس مدیث قدی کا مصداق تھے۔ اولیاء تحت قبائی لابعو فہم غیری۔ یعنی میرے دوست میری قباکے يني ين مير بسوااتمس كونى تبيل جان (فيضان اولس صفيه)

## آپ اکثر گھر سے باھررھتے:

آپ اکثر این گھرے باہرر بح اون بھی باہر تی چرائے اور اکثر آپ عبادت بھی باہررہ کرور انوں میں بی ادا کرتے۔آپ اپنے گھر میں بہت ہی کم نظراً تے تھے۔آپ کے گھر آنے اور گھرے باہر جانے کے متعلق امام غزالی رحمته الله علیہ

آپ كامعمول ريتها كه نماز فجرك وقت كمرے نكلته اور نمازعشاء كے بعد كہيں كمركولوشتے تھے (نسخه کیمیاء ترجمه کیمیائے سعادت اصل پنجم دنیا کی دو تن کا علاج صفحه ۲۸۲)

## امام شعرانی رحمة الله علیه کا بیان:

حضرت المام شعراني رحمة الله عليد في لكها ب كد:

ِلوگ آپ کوسال دوسال کے بعدا میک مرتبہ دیکھتے تھے کیونکہ جنب آپ کوجنون کی طرف منسوب کیا گیا تو آپ کے **گ**مر کے دروازے پرایک آٹر بنادی گئی تو آپ کوبھی بھمار ہی ہا ہر نکلتے ہوئے دیکھا جاتا۔

(بركات روحاني ترجمه طبقات!مام شعراني صفحة ٩٢)

## حضرت امام غزالي رحمة الله عليه كابيان:

سیدنا حضرت اولیس قرنی رضی الله تعالی عنه خوداس قد رحد ضرورت کی طرف ماکل کرتے اورا پے نفس پر تنگی کرتے تھے **کہ** تمام گھر والے ان کومجنوں بچھتے تھے ان کے رہنے کے لیے گھر کے دروازے پرایک کوٹھڑی بنادی تھی آپ اس میں رہا کرتے تھے اور مجھی سال اور بھی دوسال اور بھی تین سال کے بعد گھر آتے ۔وہ بھی عشاء کے آخر وقت ، پھر قبل اذان فجر چلے جاتے (الطاق أعمره م أردوتر جمداحياء العلوم جلد اسفيه ١٤٧)

نبی کریم میراث کی آنکھوں کی ٹھنڈک:

ئى كريم تَلْيَقِظِ فِي ارشُوفْرِ مايا: قُوَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلُواةِ

فيضان شرح اويس قرنس والنيز (الوكاروار الرقر فالله)

میری آنکھوں کی ٹھنڈک ٹماز میں ہے۔

فائده:

يَّا يُّهَا الْمُزَّمِّلُ لَهُ فُعِ اللَّيْلَ الَّهُ قَلِيلًا فَلِيلًا لَا قَلِيلًا لَهُ يَصْفَهُ اوَ انْقُصُ مِنْهُ قَلِيلًا لَا أَوْزِ دُعَلَيْهِ وَرَبِّلِ الْمُعَالَّا الْقُوْانَ تَوْتِيلًا ٥ (پره٢٥ مورة الرس ٢٥١)

اے جھرمٹ مارنے والے رات میں قیام فرماسوا کھورات کے آدھی رات یااس سے پچھے کم کروبیااس پر پچھ بڑھاؤاور قر آن خوب تفہر تفہر کر بڑھو (ترجمہ کنزالا بیان)

محبت كا تقاضا:

محبت کا نقاضا میہ وتا ہے کہ محبوب سے نسبت رکھنے والی ہر چیز سے محبت ہوتی ہے محبوب کی ادا کیں بھی محبوب ہوجاتی ہیں محبوب کی زبان سے نگلنے والا ہر کلم محبوب بن جاتا ہے۔

اس لیے عاشق صادق حضرت اولیں قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی مدنی تاجدار کی ہرادا سے محبت تھی چونکہ نماز سے محبوب کبریائل ﷺ کو خصوص محبت تھی اس لیے محب صادق حضرت اولیں قرنی رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی نماز سے خصوصی محبت تھی آپ ساری ساری رات نماز کی ایک بی کیفیت بیں گزاد دیا کرتے ہتے۔

دن کے وقت جب ہے آپ کو مجنوں مجھ کر پھر مارتے تو پھر اس نماز اور ذکر اللہ سے محبت کی بنا پر ہی ارشاد فر ما یا کرتے سے کہتم پھر اور کنگر بیاں مار نے والا شوق پورا کرنا چ ہے ہوتو تم اپنا بیشوق ضرور پورا کروگرچھوٹے چھوٹے کنگر مارا کرو کیونکہ جبتم بڑے کنگر مارتے ہوتو اس کی وجہ سے میراجہم زخی ہوتا ہے خون بہنے مگتاہے جس کی وجہ سے وضونوٹ جو تا ہے اور بیس نماز بیس مشغول نہیں روسکتا۔ اس لیے مہر بانی کر کے چھوٹے چھوٹے پھر مارا کروتا کہ میراجہم زخی نہ ہواور خون نہ بہجتا کہ میرا وضونہ تو نے سید حوالہ آپ کے احوال پیٹنی اکثر کتب بیس موجود ہے۔

اکٹراڑے آپ کوئنگریاں مارتے وہ بیکھتے کہ بیمنول ہیں۔ آپ ان سے ارشادمبارک فرماتے بچوا اگر مجھے ڈھیلے مارتے موتو چھوٹے چوٹ کے مارتے میری نماز ندرہ جائے۔ موتو چھوٹے چوٹ کے ماروتا کہ شایدخون شکل تواس میں وقت نماز کا آجائے اور پانی ندیا دُس تو اس طرح سے میری نماز ندرہ جائے۔

فائده:

۔ اولیائے کرام سے محبت کرنے والواز راغور فر سیئے۔اولیائے کرام کے اعمال دیکھیے اور اپنے کردار کو طاحظے فرمائے کیا

ہدرا کر داراس لائل ہے کہ ہم ولیائے کرام ہے محبت کا دعویٰ کریں کیا ہدرا ہید دعویٰ سچاہے؟ یہ حفائق ہمارے اس دعوی کو جھٹواتے ہیں۔خداراغور ضرور فرماہیۓ اورا گر دل گواہی دے کہ ہمارا کر دار ہمارے دعوے کو جھٹلا رہاہے تو غور بھی فرماہیۓ اوراولیاۓ کرام کے نتش قدم کے مطابق اپنی زندگ گڑ ارکزی تعالی کی خوشنو دی حاصل سیجیے انشاءاللہ کا میا بی ہے ہمکنار ہوتا نصیب ہوگا۔

# حضرت اوليل قرني رضى الله تعالى عنه كاتقوي

حضرت اوليس قرني رضى الله تعالى عنه كے تقوى وز مدے متعنق حضرت بشرحانی رحمته الله عليه نے بيان قرما يا ہے كه:

حضرت اویس قرنی رضی الله عنه کا تقوی:

حضرت بشرعانی رضی املاعند نے فرمایا کہ (حضرت) اولیں قرنی رضی اللہ عند کی پر ہیز گاری یہاں تک پینی ہوئی تھی کہ آپ ستر پوٹی کے لیے ٹو کر کی میں بیٹھے۔ پس میہ ہے زمداور آپ فر ، تے کہ لوگ میا مرنبیں پاسکتے یہاں تک کہ آدمی یوں ہو کہ گویا اس نے سب لوگوں کو آل کردیا ہے۔ (طبقات امام شعرانی صفح ۱۹)

#### فائده:

کیونکد حضرت اولیں قرنی رحمتہ اللہ علیہ حرام تو حرام کھانا تو کہ آپ حرام کے قریب بھی نہ جاتے تھے۔خواہ جتنی بھی بھوک ہوتی۔ کچھ پرواہ نہ کرتے گرحرام کے قریب نہ جاتے۔ای طرح ہرمعاملے میں آپ خیال رکھتے۔

### حكايت:

آب کے متعلق بید کا بیت اکثریان کی جاتی ہے۔

لا ہے کہ بین روز آپ نے شہ کھ کھایا اور نہ بھے ہیا۔ چوشے روز جب آپ ہا ہرتشریف لائے تو راستہ میں آیک زریں وینار پڑا پاید۔ آپ نے بیخوں منائیں۔ آپ نے دیک وینار پڑا پاید۔ آپ نے بیخوں منائیں۔ آپ نے دیک کھاس کھا کر بھوک منائیں۔ آپ نے دیک کہ ایک بحری گرم گرم رو فی مشیں پکڑے آپ کے تریب آرہی ہے۔ بحری نے سامنے آکروہ روفی رکھودی لیکن آپ نے اس روفی کو بھی منہ بھی کہ ہوں جس کا تو کو بھی نہ بھول جس کا تو کو بھی اس خداکی غام ہوں جس کا تو غلام ہے تب آپ نے روفی اُٹھا کر کھالی اور بکری قائب ہوگئ۔

# حضرت اولیس قرنی رضی الله عنه کی علم ہے محبت

ابونظر ہے اسر بن جابرے روایت کی ہے کہ ایک محدث کوف میں حدیث بیان کیا کرتے تھے جہ وہ اپنی حدیث ہے فارغ ہوتے تو سب لوگ چلے جاتے صرف چندلوگ باتی رہ جاتے تھے۔ ان میں سے ایک شخص ایسے تھے جواس تسم کی ہا تیں کرتے تھے کہ میں اس قتم کی ہا تیں کرتے ہوئے کی ہوئے کی ہوئے کہ میں اس قتم کی ہا تیں کرتے ہوئے کی کونہ منتا تھ ۔ جمھے ان سے محبت ہوگئی چندروز کے بعد میں نے ان کونہ و کھا تو میں نے

موع بيان قرمايا ي كد:

بزرگانِ دین نے بھیشد' بھندر ضرورت' پر قانع وصابر رہنا درست سمجھا ہے اورا سے لوگوں کے امام و پیشوا کہلانے کے مستق آگر ہیں تو حضرت اولیں قرنی رضی امتد بیں۔ جنھوں نے دینا (کی وسعوں) کو اپنے اوپر اس درجہ نظے کرایا تھا کہ لوگ افعیں دیوانہ (مجذوب) کہا کرتے تھے اور بعض اوقات تو یوں بھی ہوتا تھا کہ سال سال دودوسال تک وہ کسی کودکھائی بھی نہیں دیا کرتے تھے۔ (نسخہ کیمیاتہ جمد کیمیائے سعادت اصل پنجم دنیا کی دوئی کاعلاج صفحہ ۲۸۲)

## حضرت امام شعراني رحمة الله عليه كابيان:

حضرت امام شعرانی طبقات شریف میں قرماتے ہیں کہ آپ اکا برزاہدوں میں سے تھے۔ بوسیدہ مکان اور قبیل سامان رکھتے تھے۔ (برکات روحانی ترجمہ طبقات امام شعرانی صغیر ۹۲)

### يَائِدِهِ:

حضرت خواجداویس قرنی رضی الله عند کودنیا سے بالکل رغبت نتھی بلکد دنیا اور دنیا کے متعلقات اور آسائٹات سے کوسوں دور ہے تھے۔ آپ کا سرہ مان ندہوئے کے متر ادف تھا مکان بھی بوسیدہ ساتھا۔

## عام لوگوں سے ملاقات

حضرت اولیس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عند عام لوگوں ہے میل جول نہیں رکھتے تھے۔ بلکہ آپ تنہائی پند تھے اور تنہا رہے کو محبوب جانے کیونکہ آپ تنہا رہ کر ہمہ وقت یاد تن ہے اپنی حیات مستعار کے کھات منور کے رہتے ۔ ایک لیمے کا کسی اور طرف انہاک آپ کو قطعاً پند نہیں تھا۔ اگر کوئی آپ ہے ملا تات کا متنی ہوتا اور وہ آپ کو تلاش کر بھی لیتا تو آپ اسے بھی جلد ہی قارغ کرکے چلے جانے کے لیے کہتے تا کہ آپ کے شغل میں رخنہ اندازی نہ ہو کہ آپ ہمہ وقت خالتی و مالک کی عمادت میں مشغول رہیں۔ لوگوں سے ملنے جلنے سے پر بیز قرمایا کرتے تھے۔ یہاں تک کہ قطب رہائی امام شعرائی رحمتہ اللہ علیہ نے بیان قرمایا ہے کہ آپ کوسال دوس کے بعد ایک مرتبہ دیکھتے تھے۔ کیونکہ جب آپ کو تناف کی طرف منسوب کیا گیا تو آپ کے درواز ہے پرایک آٹر بنادی گئی تو آپ کو بھی بھارتی ہا ہر نکلتے ہوئے دیکھا جاتا۔ جنون کی طرف منسوب کیا گیا تو آپ کے درواز ہے پرایک آٹر بنادی گئی تو آپ کو بھی بھارتی ہا ہر نکلتے ہوئے دیکھا جاتا۔

### ائده:

ای تنها پہندی کی دجہ ہے آپ اکثر ہاہر جنگلات کی طرف نکل جایا کرتے تا کہ کوئی آپ کو تلاش نہ کر سکے لوگوں کے ساتھ ہونے کی دجہ ہے آپ اونٹ چراتے تو آپ ساتھ ہونے کی دجہ ہے آپ اونٹ چراتے تو آپ ہروقت اللہ تعیار نہیں کرنا چا ہے دکر میں مشغول رہتے ۔ اونٹ خود بخو وہی چرتے رہتے بلکہ ایک روایت کی روسے اللہ تعالیٰ کے فرشتے آپ ہروقت اللہ تعیالیٰ کے ذرشتے آپ

اپنے دوستوں سے کہا کہتم فلاں شخص کوجو ہمارے پاس بیٹھتے تھے ایسے اور ایسے تھے جانتے ہو۔ حاضرین میں ہے ایک شخص نے کہا کہ ہاں میں اٹھیں جانتا ہوں وہ اولیں تر فی ہیں۔

میں نے بوچھا کہتم ان کا مکان بھی جائے ہواس نے کہاہاں چنا نچے میں اس کے ساتھ گیا یہاں تک کہ میں ان کے تجرہ میں پہنچا تو دہ اہر آئے۔ میں نے ان سے کہا کہ اے میرے بھائی! تم اب کیون نہیں آئے؟

اُنھوں نے کہا: ہر ہند ہونے کی وجہ اوگ ان سے مداق کیا کرتے تھے اور سمّاتے تھے۔

میں ئے کہا:تم میمیری جا در لے لواوراوڑ ھاو۔

انھوں نے کہا تم ایسانہ کرو ۔ لوگ مجھے (پھر بھی) ستا کیں گے۔

مگریس نے بہت اصرار کیا یہاں تک کہ اُنھوں نے اس کواوڑ ھالیا اور پاہر چلے۔لوگوں نے (حسب عادت مذاق کرتا شروع کیااور ) کہا کہ دیکھواس شخص نے چا در کس ہے چھین لی۔پس انھوں نے وہ چا درا تاردی اور کہا کرتم نے ویکھا؟

میں ان لوگوں کے پاس گیا اور کہا کہ تم اس شخص ہے کیا جائے ہو؟ تم اس کوستاتے ہو۔ آدئی بھی ہر ہند ہوتا ہے بھی کپڑے پہنتا ہے۔ (اس میں تھی دے ذاق کی کیابات ہے) اور میں نے انھیں بخت ست کہا۔ پھر اتفاق ہے اہل کو فہ حضرت محر بین خطاب رضی اللہ عند کے پاس گئے۔ ان میں ایک شخص وہ بھی تھا جو حضرت اولیں قرنی رضی اللہ عند سے بذاق کرتا تھا حضرت محر رضی اللہ عند نے بوچھا کہ یہاں کوئی قرنی بھی ہے تو وہ شخص سائے گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عند نے کہا کہ دسول اللہ تکا موادہ اس کے حضرت عمر رضی اللہ عند نے کہا کہ دسول اللہ تکا اللہ تکا موادہ اس کہ کہاں ہوگا اس کی صرف ایک مال ہوگی اس کے جسم پر سپید دائے ہوگا وہ اللہ کہ کہ یہاں کو دور کر دے گا حس کا نام اولیں ہوگا اس کی صرف ایک مال ہوگی اس کے جسم پر سپید دائے ہوگا وہ اس کہ وہا کہ حالے کا دعا کہ کہ تھی دے اس سے مطرف اس کے کہا ہے گھر جائے گا ہے کہاں سے کہا کہ تو تھی دے اس سے کہا کہ تھی دے اس سے کہا تھی وہاں سے لوٹ کر کوف آیا تو قبل اس کے کہا ہے گھر جائے والیس کے یاس گیا۔

معنرت اولیں قرنی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آج خلاف عادت تم یہاں کیے آئے؟ اس فخص نے کہا کہ حضرت عمر رضی اللہ عندالیا الیہ فرمائے تھے للبذا تم میرے لیے استنفاد کرو۔

(حصرت )اولین (رضی الله عنه) نے قرمایا: بین (تمهارے لیے استنفقار) نہ کروں گا۔ تا وقتیکہ تم جھے سے دویا توں کا عہد نہ کرلوا یک تو یہ کہ جھے سے قدان جھی شہریا۔

دومرے میں کہ حضرت عمر (رضی اللہ عند) کا بیتول کسی اور سے ندیمان کرنا (اس مخص نے عہد کرلیا) بعد اس سے (حضرت) اویس (رضی اللہ عند) نے اس کے لیے استغفار کیا۔ (أسد الغاب فی معرفة الصحابہ جلد اول صفحہ ۲۳۷)

## بفتر رضر ورت برقانع اورصابرین کے امام و پیشوا

بقدر ضرورت اورصایرین کے قضائل کے متعلق سیدالمرسلین ہمجوّب کبریا مَثَاثِیْنِ نے بہت پیجھ بیان فرمایا ہے۔اس سلسلے میں کتب احادیث کا مطالعہ فرمائیۓ حضرت امام غز الی رحمتہ الله علیہ نے حضرت اولیس قرنی رضی الله تعالیٰ عنہ کا مقام بیان کر جے مطلب

آگرتو یمن میں رہتا ہے اور تیراقلبی تعلق میرے ستھ جڑا ہوا ہے تو تو میرا ہم تشین ہے اورا گرمیرے سامنے بھی بیٹ ہے لیکن تعلق قبلی استوان بیس تو میرے لیے یمن میں بیٹھا ہوا ہے۔ یہی وجہ ہے کدا بوجہل قریب رہ کر بھی دور رہ اور حضرت اویس قرنی مین میں رہتے ہوئے بھی دیدار اور حضور کی کے لذت سے سرشار رہے۔

مجوب کا نتات منایقی نے حضرت اولیں قرنی رضی اللہ تعالی عند کی والہانہ محبت اور عاشقانداواؤں کوسنا تو تعسین فر ہی۔ روایات میں ہے کہ مجبوب خدا سی تین کم مجبوب خدا سی تین اسپے بیرا بہن مبارک کے بتد کھول کر یمن کی طرف رخ مبارک فر مایا کرتے تھے اور ارشاوفر مایا کرتے تھے۔

اني لاجد نفس الرحمان من قبل اليمن

مجھے یمن کی طرف سے رحت کی خوشبوآتی ہے

نی کریم آگار نیز نے اپنے صحابہ کرام رضی اللہ عنبم کو یہ وصیت فر مائی کہ اگرتم میں کسی کو اولیس کی زیادت نصیب ہوتو اے اپنے لیے باعث مسرت جائے۔ (فیضان اولیس ۲۸ ـ ۲۷)

سکرو مستی کی کیفیت:

حضرت اولیس قرنی رضی الشدعنہ چونکہ ہمہ وقت ف لق کا نئات کے ذکر میں محور ہتے اس لیے دنیاو مافیہا کی طرف یا لکل توجہ خدرتے ۔ جس کی وجہ سے دوگ آپ کو جنوں سجھتے تھے۔ یہی سجھنے کے پاعث بعض اوقات عام لوگ آپ کو تنگ کرتے اور بچے تو آپ کو چھراور کنگریاں بھی مارتے۔ آپ کی اس کیفیت سکر کے متعلق :

محد تفرالله عنى صاحب في بيان قرمايا بكه

حضرت خواجہ پر ہرونت سکرااورمستی کی ایک کیفیت طاری رہتی تھی۔جس کی وجہے عوام الناس آپ کو مجتوں تصور کرتے ، لوگ نماق اُڑائے اور بچے پھر مارتے ۔ آپ کی ولایت اور مجبوبیت کا عال لوگوں سے پوشیدہ رہا۔

ملاعلی قاری رحمت الله علیہ مرقات بھر حصکوۃ میں آپ کی ولایت کے اخفا کی وجہ بیان فرماتے ہیں کہ حضرت خواجہ ستجاب الدعوات تھے۔ چونکہ ایسے لوگول کی خدمت میں ہرنیک وہرآپ ہے دُعا کا طالب ہوتا ہے اور جی لی ادلیا یکسی کوانکارنہیں کر سکتے یہ ممکن ندتھ کہ نیک کے بیے دعا کرتے اور ہروں کونظر انداز کرویتے چونکہ یہ بات حکمت الی کے خلاف تھی۔ اس بیے ان کا عاب مستورد ہا۔

(فيضان اولين صفحه ٢٤\_٢١)

حالت سکرو مستی کی کیفیت:

سیمتی اور بے خودی کی کیفیت ہے اس میں انسان از خودرفتہ ہوجا تا ہے اسے تن بدن کا ہوٹی نہیں رہتا جس طرح کسی جنگ میں ایک تیر حفز رسی کی گیفیت ہے اس میں انسان از خودرفتہ ہو گیا۔ تکلیف کی شدت کے پیش نظر تیر نکا لنا دشوار ہو گیا۔ لیکن جنگ میں ایک تیر نماز کی حالت میں باسانی نکال لیا گیا اور آپ نے جبش تک ندکی۔ وجد ظاہر ہے کہ مجوب حقیق کی محبت میں تن بدن کا ہوش میک تیر نماز کی حالت میں باسانی نکال لیا گیا اور آپ نے جبش تک ندکی۔ وجد ظاہر ہے کہ مجوب حقیق کی محبت میں تن بدن کا ہوش

ك اوشۇ سى گرانى كرتے - يى وجد بے كدآ ب ك اونث سكون سے جرتے رہتے اورآ ب حق تعالى كى ياد يش محور بتے ۔ الله تعالى كى ياد يش آپ كى محويت كابد عالم تھاكدلوگ آپ كومجنوں خيال كرتے گئے۔

# عشق نبي كريم مَثَاعِينَةٍ م اور حضرت اوليس قرني رضى الله تعالى عنه

محمد نصرائند معینی صاحب نے بی کریم من اللی اللہ میں کے متعلق ککھا ہے کہ اللہ تعدلی نے حضرت خواجداویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ کو فطرت سیمہ اور طبع صالح عطا فرمائی تھی جونمی آپ کے کا نول تک نی ہ خرالز مان کی بعثت کی خبر پینجی تو ول نے فورا صدافت کی گواہی دی اور آپ نے اسلام قبول کرایا ۔ پھر تاجہ ارمدینہ کے اضاق حسنداور اوصاف جمیدہ من کر آپ کے ول میں چراغ محبت فروز اں ہوگیا۔

> نه تنها عشق از دیدار خیزد بسا کیس دولت ازگفتار خیزو

لیتی عشق صرف دیدارے ہی پیدانہیں ہوتا بعض دفعہ محبوب کی ہا تیں سننے ہے بھی آتش عشق بھڑک اُٹھتی ہے حضرت خولجہ کے من میں بیآ گ ایسے بھڑ کی کہاس دنیاد مافیہا ہے بے نیاز کردیا۔

ے دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو عجب چیز ہے لذت آشنائی

آپ پر ہرونت وارفکگی کی حالت طاری رہتی لیکن اس سکروستی کے باو جودخود داری کا عالم بیتھا کہ کسی کے سامنے دست سوال دراز ندکر تے۔شتر بانی اور گشلیال چن کر گزراو قات کرتے فجر کی نماز کے بعداونٹ لے کرشبر سے ہاہر نکل جاتے اور دات کو واپس او منتے۔

حضرت خواجداویس قرنی رضی الله عشة البعین میں شار ہوتے ہیں بلکہ کما ہوں میں آپ کوسید التا بعین اور خیر الناس کے
لقب سے یاد کیا گیا ہے۔ آپ کوسر وردوعا لم اللہ عشق کی فلا ہری مجلس نصیب نہ ہو تکی۔ اس لیے صحابیت کا ورجہ نہ پا سکے روایات میں ہے
کہ آپ کی والدہ ضعیف و نا تو ال تھیں انھیں چھوڑ کرطویل سفر پر روانہ نہ ہو سکتے تھاس لیے حضور کی بارگاہ میں حاضر نہ ہو سکے لیکن حقیقت سے کہ مقام رضا اور مقام محبوبیت پر فائز ہوئے والے اولیاء کے لیے بعد مکانی اور بعد زمانی کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ چنا نچہ حضوری کی لذمت سے مرفراز ہوجائے ہیں۔

بقول شاعر

گردر کیمنی، بامنی، پیش منی در بے منی، پیش منی در کیمنی

آپِ اَلْظِیْ نے ارشاد قرمایا بہمی نہیں لیکن چٹم ظاہری کی بجائے چشم باطنی ہے اس کومیرے دیدار کی سعادت حاصل ے اور مجھ تک نہ جانجے کی دود جوہ ایل۔

اول: غلبه حال اور دوم : تعظیم شریعت کیونک اس کی والد ه مومنه بھی ہیں اور ضعیفہ ٹا بینہ بھی اور اولیس شتر بانی کے ڈریعہ ان کے لیے معاش حاصل کرتا ہے۔

بهرجب محابكرام رضى الله تعالى عنهم في ويها: كيابم ان عشرف نياز حاصل كرسكت بين؟

ٹی کریم مَثَلَ ﷺ نے ارشاد فرمایا جمیں – ابستہ عمروعلی (رضی املاق کی عنہما) ہے ان کی مدا قات ہوگی اور ان کی شناخت بیہ ہے کہ پورے جسم پر بال ہیں اور مسل کے باعیں پہلو پر ایک درہم کے برابرسفیدرنگ کا داغ ہے۔ کیکن وہ برص کانہیں - بہذا جب ان ب ملاقات ہوتو میراسلام پہنچائے کے بعد میری امت کے لیے دعا کرنے کا پیغام بھی دینا۔

> مجرجب سحايكرام رضى التدتعالي عنهم في عرض كياكة كي كيرا بن مبارك كاحق داركون ب؟ لو آپ نے ارشاد فی میا اولیس قرنی (رضی الله تعالی عنه)

اس حديث مبركه بين حضرت اوليس قرني رضي الله عنه كمتعلق وه وجوبات بيان فرمائي من جي جوا كثر كتب بين بيان كي

غلبه حال \_

غلبه حال حالت سكرى كوبيان كياج اسكتاب مالت سكر معتعلق محد نصر التدميني صاحب فيون بيان فرماياب كه: حالت سكر: يدمستى اور بےخودى كى كيفيت ب\_اس ميں انسان ازخور رفتہ بوجاتا ب\_استن بدن كا بوش ميں رہتا " الطرح الى جنگ يس ايك تير حضرت عى شير خدارضى الله تعالى عند كيسم ميس پيوست موگيا - تكليف كى شدت كے پيش نظر تير نگالتاد شوار ہو گیا۔ کیمن بھی تیرنمازی حالت میں باسانی نکال لیا گیا اور آپ نے جہنش تک ندی روجہ ظاہر ہے کہ محبوب حقیقی کی محبت شمل تن بدن كا هوش نبيس ربتا \_ (فيضان اوليس صفحه ٣)

## غلبه استغراق مانح تها:

واتاعلى جهوري رحمة القدعليه في كشف الحجوب مي اورصاحب مجالس المؤمنين اورتذكرة الاولياء مي حضرت في قريد العرين عطار رحمتا الدعليد في كلهام كرخواجد في جورسول خدامتا في فيزاك زيارت ندى اس كروسب عقر الم عليات - عليات - والده محتر مدى خدمت كر ارى -

الوبكرين اسحاق محمرين ابراجيم بن يعقوب بخارى كله بادى رحمة الشعليه في كمّاب تعزب الممذ جب التصوف بين لكها ب

نہیں رہتاتھا ایک مستی کی کیفیات میں انسان مرفوع القلم ہوتا ہے۔لہٰدااس پرحالت صحووا لےاحکام نافذنہیں ہوتے۔ (فيضان اولين صفحة ٣١\_٣)

# عشق نبي مُتَّالِيَّةُ مِن مِن مقام فناسب

عشق نبی میںمقام فنائیت:

حصرت خواجهاویس قرنی رضی الله عند نے اگر چه بظاہر حضور نبی اکرم مُنَا اَلْتُؤَمِّم کی خدمت میں حاضری کبیں دی تھی تا ہم حضور ے عشق میں فنائیت کے مقام پر فائز تنصے غز وہ احد میں سر کاروہ عالم سے دندان مبارک کی شہادت کی خبر ملی تو آپ نے بھی اپتاا یک وانت تو ژویا بهرخیال گررا که پیتین کوشیا دانت مبارک شهید جوالهداایک ایک کرے سارے دانت تو اُلے۔

# مدنى تاجدا رَسَّا اللَّيْرِيمُ كى خدمت اقدس ميں حاضر نه ہوسكنے كى وجو ہات

ر پیوال اکثر ذہنوں میں گونجار ہز ہے بلکہ بداوقات توبیروال ذہنوں ہے آگلی منزل تک بھی بیٹی جاتا ہے۔ لینی الفاظ کی شکل میں زبان پر اور حروف وکلمات کے رنگ وروپ کی شکل میں تحریری انداز میں بھی لیعنی لوگوں کی زبان پہھی اور کتب ورسائل ش بھی بیسوال آ جا تا ہے بلکہ بیان ہواہے کہ

جب حضرت اولیس قرنی رضی الله تعالی عند نے حضرت محمد رسول الله خاتی کا دور اقدی بھی بایا اور آپ کے متعلق بیان کم ج تاہے کہ آپ نبی کر میم منافیظ کے ماشق صادق بھی تھے۔تو آپ نے نبی کر میم فالنیظ کی خدمت اقدی میں عاضر ہو کرزیارت سے مشرف کیوں نہ ہوئے۔اس سلسلے میں متعدوہ جوہات بیان کی جاتی ہیں۔ا ل سلسلے میں حضرت فریدالدین عطار رحمته الله علیہ نے کا

## حضرت فريد الدين عطار رهمة الله كا بيان:

حضرت فريدالدين عطار رحمة الله عليه الني مشهور ومعروف تصنيف لطيف (تذكرة الاولياء) من أيك حديث مباركه بماك قرمائی ہے وہ حدیث مبارکہ کمل ہی ملاحظ قرمائے۔

مدنی تاجداراحمد مخارخًا لینظم نے ارشادفر مایا کہ میری امت میں ایک اسامخص ہے کہ جس کی شفاعت ہے تبیلہ ربیعہ ومعنر کما بھیٹروں کے باں برابر گناہوں کو بخش دیا جائے گا ( رہیعہ اورمصر دو تعبیعے ہیں۔جن میں مکشرت مجھیٹریں اور مکریاں پائی جاتی تھیں) اور جب صحابہ کرام رضی الله تعالی عنهم نے نبی کریم منافظ تا ہے بوچھ کدوہ کون تحص ہے؟ اور کہاں مقیم ہے؟

آپ نے فرمایا اللہ کا ایک بندہ ہے۔

پھر صحاب رضي التد تعالی عنبم کے اصرار کے بعدار شاوقر مایا. و داولیس قرنی (رحمته التدعلیه) ہے جب صحابہ کرام رضی الته تعالی عنهم نے یو چھا کہ کیاوہ بھی آپ کی ضدمت اقدس میں حاضر ہوئے ہیں؟ معبول التي الما قات شبوكى (وكراولس ٨٢٨٢)

# بارگاهِ مدنی تاجدار میں حاضر شهروسکنے کاایک سبب

حضرت اولیس قرنی رضی الند تعالی عند نے تی کریم رؤف لرجیم ملی ایکا کا دورمبارک پایا تھا۔اس کے باو جو کی وجوہات کی بنار نی کریم رؤف الرحیم فالیکم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوکر ظاہری طور پرآپ کی زیارت نہ کر سکے۔اس لیے بیان کیا جاتا ہے كرآپ تا بعي بين - بلكه آپ كوسيداليا بعين اور خيراليا بعين كالقاب سے يادكيا جاتا ہے كيوں نه يادكيا جائے كه جن كعظمت مباركه كاچرچاخود نې كريم رؤف الرحيم مَنْ تَشِيمْ نے فره يا \_ جس محبوب ستى كوخود نى كريم مَنْ تَشِيمْ خير التابعين فره نيس \_ اس كى عظمتو ل كا اندازه کون کرسکتا ہے۔حضرت اولیس قرتی رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہستی ہیں کہ جن کے فضائل خود نبی کریم رو ف الرحیم طاقیفی نے بید ن فرمائے۔مدنی تاجدادس علی سے سن کر صحابہ کرام رضی الله عنیم نے بھی بیان فریائے۔اب تک علائے کرام اور مشارح عظام ان ک عظمت کا تذکرہ بین کرتے آرہے ہیں اورانشاء اللہ تا قیامت ان کی عظمت لوگ سنتے سناتے رہیں گے۔بہرحاں ایک سبب جواکشر تسانف میں بیان کیاجہ تاہے و دیہ ہے کہ جوحلیتہ الاولیاء میں بیان ہواہے۔

## حلية الاولياء:

حلية الدون عيل بيان كيا كيا بكياب

نی کریم کالیتیم کی خدمت میں حاضر شدہو سکنے کا سبب بیقا کہ آپ کی والدہ ماجدہ نہایت ضعیف اور نابینا تھیں۔والدہ ماجده کی تمام ضروریات کاخیال رکھتے والدہ ماجدہ کی خدمت کے باعث آپ حاصر شہو سکے۔

٨ ١٥٤ أر ابوليم اصفهاني البويكر بن ما مك اعبدالله بن احمد بن صبل احمد بن ابراجيم ابراجيم بن عياش بشمر واصبغ بن زيد کے سلم سند سے روایت ہے کہ اولیس قرنی رحمہ اللہ کورسول القد فائن کے پاس تشریف ل نے سے والد و کی خدمت نے باز رکھا۔

## حضرت امام شعرانی رحمة الله علیه کا بیان :

ال سلسيد مين حضرت امام شعراني رحمة المندعليه مدني تاجدار احمد مخارط الفيظم كي خدمت اقدس مين حضرت اولين قرني رضي الله عنہ کے حاضر ندہو سکنے کا سیب بیان کرتے ہوئے مکھ ہے کہ آپ اپنی والدہ کی خدمت میں مصروف رہتے تھے۔ای لیے رسوں الريم التي المام المعران من المام المعران المام المعران صفيه ٩٢)

ان اونول حوالوں مے معلوم ہوا کہ حضرت اولیس قرنی رضی اللہ تعالی عندانی والدہ ماجدہ کی خدمت کے باعث بارگاہ محبوب میں حاضر نہ ہو سکے \_آپ زیادہ ارتی والدہ ماجدہ کی خدمت میں مشغولیت کے سبب اپنی والدہ کو چھوڑنہیں کتے تھے کیونکہ آپ کی والدہ کی خدمت آپ کے علاوہ کوئی بھی نہیں کرنے والما تھا۔ اس لیے آپ اپنی والدہ ماجدہ سے دور نہ ہوتے اور آپ کی ' ' جب سی کومر تبدفنا حاصل ہوجا تا ہے۔ تو وہ خود ہی کو بھول جا تا ہے ادر ہوگ اس کودیوا نداور ہے ہوش و بے خبر سمجھے ملکے ہیں۔ س لیے کہتن ہوتی اور حفِلانس حاصل کرنے کا مادہ اس میں سے زائل ہوجا تا ہے ندمخلوق اس کی محبت کی روا دار رہتی ہے ندائس کوان سے ل کرراحت میں ہے چونک وہ اپنی ساری عقل کو مطلق یا دیتی میں متوجہ رکھتا ہے۔

اس لیے خلق کی سحبت اورنفس کی محافظات کی اس کو نطعی طور پر پروا وو توجیبیں رہتی ۔ بیرحال دیکھیکراس کو دیوانہ یا باگل کیے لگتے ہیں۔امت محد سینل اس فتم سے مجاذبیب اور دیوائے بہت ہوئے ہیں۔ منجملدان سے ایک حضرت ہلال (مغیرہ بن شعبہ کے

واقعات وحالات اوراتوال ومشائخ سه ميثابت موتاب كدحظرت خواجه رضي التدتعالي عندصاحب استغراق اورقاليا الصفة تھے يعني آپ ير يحوال فتم كى حالت اور كيفيت غالب رئتي كلى كدآپ اسے آپ كو بھى تبيل مانچ نتے تھے۔آپ الى تام خواہشات کوفن ءکر کیے تھے۔ پھر اگرا سے خص سے حالت سکر (بہوتی) میں ورغلبہ حال کے سبب بھاہر خلاف شرع أمور تو لأولعلا سرز د ہوجا کیں تو و وسب قابل عفو و درگز رہیں۔و قطعی اس میں معترور ہیں۔اس سے پکھیمواخذ و شہوگا۔ (بیشر بعت وطریقت مسّلهٔ منفق ملیدے) (وکراویس صفح ۲۷۷۷)

### عمده قطبیت مانع تما:

مجدودويه حاضره فيض تجسم فيض ملت حضرت علامدالوالصالح محد فيض احمداويسي رضوى بيان فرمات بيرك حضرت ملاعلی قاری رساله معدن العدنی میں تحریر قرمات میں کہ خیال میدے کہ جسور تھ کریم منتی الم کے زمانہ میں معفرت خواجهاولیں رضی امتدت کی عنه ہی قطب وابدال تھے کیونکد آپ ہی مستورالحال رہتے تھے۔

امام باقعی رحمتدالله علیدے تحریر فرمایا ہے کہ اللہ جل شاند قطب وغوث کے احوال کوایٹی غیرت کے سیب عوام اور خوام دونوں سے إيشيد وركھتا ہے۔اس تول كواس حديث سے استدلال كيا جاسكتا ہے۔

صديث. (اوليائي تحت قبائ لا يعرفهم غيري )

میرے دوست میری قبائے یعیج ہیں ان کوسوائے میرے کوئی نہیں بہجان سکتا۔

### خواجه اویس قطب:

بداية الاعمى من بهى لكصاب كدعهد نبوى من حضرت خواجه مرتب تطبيت ركية عق

### دو قطبوں کی ملاقات:

على حزه بن على ملك بن حسن طُوى رحمة الله تعالى عليه كتاب جوابرالاسرار بين تحرير قرمائة بين كه '' ووقط ہوں بیس ملا قات نہیں ہوسکتی حیسا کہ شخ رکن الیہ بن علاء الدولہ کی خواجہ عمادی ہے اور حضرت رسالت بنا و کا المجام عصہ م قرنی عم اویس قرنی رضی اللہ تعالی عندے ملا قات نہیں ہوئی۔ای وجہ ہے بقول موما ناعلی حمز ہ کے حضرت خواجہ کی جھی رسو پھرعف میا اور نبی کریم روً ف الرحیم فانٹیو کی خدمت اقدی میں حاضر ہو کرسلام عرض کیا اور آپ فانٹیو کم نے سلام کا جواب دیا۔ پس وہ حضورا کرم آنٹیو کا کے حضور جیٹھ گئی۔

ني كريم الكي أن فرمايا: مجمع في بنا الرجموث بولاتومير ، ياس وحي البي آجائے گ\_

وه عرض کرنے لگیں نیار سول اللہ! وہ بہت نمازی تھا اور اُشنے روزے رکھتا تھا اور بے حدو حساب درا ہم صدقہ کیا کرتا تھا۔ نی کریم نگافتیوُ اُنے قرمایا: تیرا ! وراس کا معاملہ کیسا تھا؟

عرض کیا ایارسول الشفالی این اس سے خت ناراض ہوں۔

ئى كرىم رۇف الرحيم كالقيام فارشادقر مايا: كس ليے؟

وہ کہنے لگیں اپنی بیوک کو جھے ہے فوقیت دیتا تھا۔ ہرمعالم میں ای کی بات مانیا تھا اور میری ٹا فرمانی کرتا تھا۔

نی کریم انگائی نے ارشاد قرمایا: اس کی والدہ کی نارائسکی نے اس کی زبان کو کلے شہادت ہڑھے سے روگ ویا ہے۔ پھر حضرت بلدل رضی اللہ تعالی عند سے قرمایا: جاؤ بہت ی لکڑیوں چن لاؤ تا کہ بٹی اس کو آگ میں جدادوں وہ کہنے لگیں یارسول اللہ انگائی آپ میرے بیٹے ،میر سے دل کے کھڑ ہے کو آگ میں جلار ہے ہیں اور وہ بھی میر سے سے مینے۔ میں اپنے دل میں کیسے برواشت کروں گی۔

نی کریم کانگیز کے اس سے ارشاد فرمایا: آے اُٹے علقہ! عذاب البی اس سے بھی بخت ہے اور دیریا ہے پس اگر تو چ ہتی ہے کہ الشقعالی اس کو بخش دے تو بھراس سے راضی ہو جائے تم اس ذات کی جس کے قبضہ لقد رہت میں میری جان ہے جب تک اس پر ناراض دہے گی نماز روز واسے کوئی فا کم و نہ دے گا۔

پھر حضرت عمقمہ کی والدہ نے دولوں ہاتھ اُتھائے اور عرض کی: یارسول النَّدِ اَتَّاتُیْ اِبْسِ اَسَان پر موجود الله اور آپ کو اور پہاں موجود حضرات کو گواہ بنا کر کہتی جول کہ بی نے علقہ کو معاف کر دیا۔

نی کریم منافیق نے حضرت بل ل رضی اللہ تعالی عنہ ہے فر میں : جو اور دیکھو کہ کی وہ کلمہ پڑھے کی ط فت رکھتا ہے؟ ہوسکتا ہے عقمہ کی مال نے مجھے حیا کرتے ہوئے میں کھے کہ دیا ہواور دل ہے تہ کہ ہو۔حضرت بل ل رضی اللہ تعالی عند دروازے تک گئے تو حضرت علقمہ رضی اللہ عنہ کو کلمہ پڑھتے سنا۔ بھرا ندر جا کر فر مایا ۔ لوگو! والدہ کی ناراضگی نے علقمہ کی ذبان کو کلمہ پڑھنے ہے روک رکھا تھا جیسے ہی وہ راضی ہوئیں تو ان کی ذبان پر بھی کلمہ جاری ہوگیا پھر علقمہ رضی اللہ عندای دن فوٹ ہوگئے۔

نی کریم نگائیؤ آتشریف لائے اور نسل و کفن کا تھم فر مایا اور پھر نماز جناز ہ پڑھائی۔ بعد ازاں ان کی قبر کے کنارے کھڑے جو کر فر میا اے گروہ مہا جرین واقصار جس نے بیوی کواپنی والدہ پر نضیات و برتری دی اس پر امتد تعالی کی طرف ہے لعت ہے اور اس کے فرائض وٹو اُفل ٹامقبول ہوں گے۔ ( حقبیدالغافسیں جلد اول صفحہ ۱۵۱۔۱۵۱)

## فقيهه ابوالليث سمر قند رحمة الله عليه:

فقیبہ ابواللیث سمر قدی رحمتہ القدعلیہ نے بیان فرمایہ ہے کہ اگر القد تعالیٰ اپنی کتاب میں احتر ام والدین کا تھم نہ بھی فر ، تا تو بھی اصحاب عقل والدین کے احتر ام کوجائے تے عظمند پر واجب ہے کہ وہ والدین کے احتر ام کوجائے اور ان کا حق اوا کرے۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے اپنی تمام کتابوں تو را ق ، انجیل ، زیور اور قرآن جید میں اس کا ذکر فرمایا ہے اور تمام کتابوں میں والدہ ماجدہ بھی آپ کواپنے ہے دور نہ ہوئے ویتی تھی۔ آپ دن رات! ٹِی والدہ ماجدہ کی خدمت سعادت دارین مجھ کر کرتے تھے۔ قرآن مجیدیش ارشادریانی ہے کہ:

(باره ۱۵ سورة بن اسرائيل: ۲۵۲۲۳)

اور تمعارے رب نے تھم فرمایا کہ اس کے سواکسی کونہ لوجوادر ماں ہاپ کے ساتھ اچھاسلوک کرو۔ اگر تیرے سامنے ان بیں ایک یا دونوں برخ ھائے کو پہنچ جا کی تو ان سے تعظیم کی بات کہنا اور ان کے لیے عاجزی کا بازو بہنچھا کر نرم دلی ہے عرض کرے میرے رب تو ان دونوں پر رحم کر جدیبا کہ ان دونوں نے میرے چھٹیان بیس پالاتے مھارار ب خوب جانتا ہے جو تھا دے دلوں بیں ہے اگر تم لاکت ہوئے تو بے شک وہ تو بہ کرتے والوں کو بخشنے والا ہے۔

(ترجمه كنزالا يمان)

## والدين کي نافرماني بڑا گناه:

حفرت الس رضى القدعن قرماتے ہیں کہ حضورا کرم فالینی کے مبارک زمانے ہیں علقہ نامی ایک جوان تھا وہ ہڑا مختی الظ صدقہ خیرات کرنے والا تھا وہ بہت سخت بہار ہو گیا تو اس کی بیوی حضور علیہ السلام کی خدمت اقد س میں حاضر ہوئی کہ میرا شواد حالت نزع میں ہے میں نے چاہا کہ آپ کواطلاع کردوں حضورا کرم بٹالیٹی نے حضرت بلال، حضرت علی مصرت سلمان اللہ حضرت مماررض اللہ تعالی عنہم سے فرمایا کہ تم علقہ کے پاس جاؤاور دیکھواس کا کیا حال ہے۔ یہ حضرت تشریف لائے اور علقہ سے کھے شریف پڑھنے کو کہا مگراس کی زبان نہ چل سکی جب ان کو یہ یقین ہو گیا کہ بیقریب المرک ہے تو حضرت بلال رضی اللہ تعالی سے کو حضور علیہ السلام کی خدمت اقد س میں روانہ کیا گیا تا کہ وہ علقہ رضی اللہ تعالی عشرے حالات سے آپ تاکی فیلے کم لیا حضور خالی بین کے اللہ میں حیات (زندہ) ہیں؟

عرض كيا كميا: اس كے والد تو وفات پا چكے بين البته ضعيف العر والده حيات ( زنده ) بيں۔ آپ نبي كريم تَلَا الله ال حضرت بل ں رضى الله تن لئى عندے فرمايا. عنقمه كى والده كے پاس جاؤاور مير اسل م دے كركہنا كه اگروه چل نكتى ہے تو ميرے پالا آجائے ورند ميں خوداس كے پاس آجا تا ہوں۔

حضرت بلال رضى الله تعالى عندئے اطلاع دى تو وہ كينے لكى: ميرى جان آپ كى جان پر فدا! آپ كى خدمت اقدس ميں حاضرى دينامير احق ہے..

# زیارت حبیب کبریا مَثَالِثَیْنِم کے لیے حضرت اولیس قرنی رضی اللہ تعالی کا

## مدينه منوره مين تشريف لانا

### خواجه اویس رضی الله تعالیٰ عنه مدینه پاک میں:

مجد د دورِ حاضر ہ نیف مجسم ، فیض ملت بیان قر ماتے ہیں کہ .

می س الموسین میں لکھ ہے کہ ایک دن آپ رضی اللہ تعالی عند نے رسول مقبول فائیڈیل کی خدمت اقدی ہیں ہ ضربونے کے داسے اپنی والدہ ماجدہ نے اجازت تو دے دی گریہ کہد دیا کہ اگر حضور فائیڈیل نہ ہوں تو وہاں تو تقف نہ کرنا فو را لوث آنا۔ چنانچہ آپ روانہ ہوکر جب مدین شریف پنچ تو معلوم ہوا کہ حضور فائیڈیل در دولت پر تشریف فرما مہم کا کہ حضور فائیڈیل در دولت پر تشریف فرما مہم کا کہ حضور کا گھٹا کہ در دولت پر تشریف فرما ہیں۔ آپ نے انتظار نہ کیا ملک فورا ہی والیس تشریف لائے ۔ تو وہاں ایک ایسا ثور ویکھ جواس سے قبل کمی نہ دیکھا تھ آپ نے دریا والے نہ مالے کہ دریا کہ ایسا کو رویکھا جواس سے قبل کمی نہ دیکھا تھ آپ نے دریا والے نہ مالے کہ دریا کہ دیا کہ دریا کہ

كيايهال كوكل آياتها؟

عرض کیا گیا کہ ہاں یمن سے ایک شتر بان اولیں نا می آپ ہے ملنے آیا تھا اور آپ کوسلام عرض کر گیا ہے۔ آپ نے قرمایا اہاں بیادر راولیں ہی کا ہے۔ جس کو و دیطور ہدیہ کے چھوڑ گیا ہے۔

## ام المؤمنين حضرت عائشه صديقه رضى الله تعالىٰ عنهاكے حجريے

مبارك برحضرت اويس رضي الله عنه كي حاضري:

بح الرموز ملفوظات شاہ جلال الدین محمود اولی رحمته اللہ علیہ مصنفہ حضرت شیخ محمود قدس سرہ بی لکھا ہے کہ حضرت خواجہ رضی اللہ تعنی والد ہ نا بینا اور صغیفہ تعییں اور آپ ان کی خدمت اقدس بیس رہا کرتے تنے اور چونکہ شریعت مطہرہ بیس ماں کی اللہ عت کرنے کا عکم صراحیٰ موجود ہے۔ اس طرح نبی کریم علیہ الصلوٰ والسلام کی خدمت اقدس بیس نہ بینی سکے۔ بمیشہ اپنی والدہ اطاعت کرنے کا عکم صراحیٰ موجود ہے۔ اس طرح نبی کریم علیہ الصلوٰ والسلام کی خدمت اقدس بیس نہ بینی سے مرادہ باجدہ سے سرف جا رساعت کی ماجدہ سے اجازت مان کا کرتے تنے مرادہ اجازت دی کہ آگر حضور سرور کوئین آل بینی والدہ باجدہ سے آنا (یعنی) وہاں تھم نا اجازت طلب کی۔ اُنھوں نے اس شرط پر اجازت دی کہ آگر حضور سرور کوئین آل بینی کی گھر پر نہ ہوں تو واپس چلے آنا (یعنی) وہاں تھم نا

خدمت واحتر اموالدین کا حکم فرمایا ہے۔ نیز والدین کے احتر ام اوران کے حقوق کی ادائیگ کے لیے۔ انبیاء کو بذراجہ دی وصیت فرمائی اوراللہ تعالی نے اپنی رضہ کو والدین کی رضا پر رکھا ہے اور ان کی نارائنگی کواپٹی نارائنگی فرمایا ہے اور کہا گیا ہے کہ تین آیات ابھی نازل ہوئی ہیں جو تین کے ساتھ پڑھی جاتی ہیں۔ جن میں سے کوئی ایک بھی دوسری ملی ہوئی کے بغیر قبو رٹھیں کی جاتی۔

## (۱)اس کی پہلی آیت:

وَاقِيْمُو االصَّلواةَ وَاتُّوا لزَّكُواةَ

اورنماز قائم كرواورز كؤة اداكرو

يعنى جوتماز پڙھےاورز کو قاشدد سےاس کی تماز قبول شہوگی۔

## دوسری آیت:

أَطِيْعُو اللَّهُ وَ أَطِيْعُو الرَّسُولَ

اورتم الله کی اطاعت کرواوررسول کی اطاعت کرو۔

جواللَّه تق لي كي اطاعت توكرتا ہے مگر رسول كريم في فيزاكي اطاعت نبيس كرتا تو اس كي اطاعت اللِّي تامثلبول ہوگ ۔

## تیسری آیت:

تيسري آيت مباركه

أَنِ اشْكُرْلِي وَلِوَالِدَيْكَ

ميرااوروالدين كاشكراوا كرو\_

جواللہ تعالی کاشکرتو اوا کرے۔ گراپنے والمدین کاشکرگزار نہ ہوتو اس کا اللہ تعالی کاشکر اوا کرنا بھی نامقبول ہوگا۔ اس کی دیل حضور ملیدالسل م کی میدهدیت ہے کہ والمدین کی تن تلفی کرنے والی اولا و پر والدین کی لعنت ان کی جڑتو ٹر ویتی ہے۔ جس فے اپنے والمدین کو باراض کرتا ہے۔ گویا وہ اپنے خالق کو تاراض کرتا ہے۔ گویا وہ اپنے خالق کو تاراض کرتا ہے۔ گویا وہ اپنے خالق کو تاراض کرتا ہے اور جس نے والمدین کو پایا یا دونوں میں سے ایک کو پایا اور ان کے ساتھ بھلائی نہ کی وہ جہنم میں واض کیا جائے گا اور رحمت اللی سے دور کردیا جائے گا۔

(تئيبيه الغافلين ار دوتر جمه جلداول صفحه ۴٬۹۸۵ (۱۳۸

#### فائده:

الیے! مور کی بنا پر حضرت اولیں قرنی رئنی اللہ عند نمی کریم ٹاکٹیٹا کی خاہری حیات مباد کہ بیں ظاہری لحاظ ہے زیارت نہ کرسکے باطنی طور پر تو ایسے ایسے جنوے ملاحظہ فرمائے کہ خود صحابہ کرام (سیدنا فاروق اعظم اور حضرت علی المرتضٰی شیر خدارضی اللہ ا تقالی عنهم ) بھی جیران ہوئے۔ قطعاً غلط ہے۔ اس سلسلے میں تفصیلات کے لیے قبلہ فیض ملت کے دروس پیٹی الفقیر القاوری ابواحمہ غلام حسن کی مرتب کردہ کتاب "دروس کا موکئ" میں ملاحظ فرمائے۔ اس کتاب میں بڑی بہترین بحث ہے۔

۱۷ ہری عقل پر سمجھ میں نہ آئے گر جو کچھ نبی فرما دے۔اے تسیم کرلینا امتی کا فرض ہے۔ سحابہ کرام کا مسنون طریقہ ہے۔ سعادت مندی کی دلیل ہے۔

ے۔ نبی کا گلام منی برحقیقت ہوتا ہے۔ اس میں چونکہ چنانچیک گردان الاپنا سعادت مندوں اور صحابہ کرام رضی القد تعالیٰ عنہم کے طریقے کے خلاف ہے۔

۸۔ اللہ تعالی کے محبوب انبیاء کرام اور اولیائے کرام کے تمرکات اور ان سے منسوب مقامات پر اللہ تعالی کی طرف سے خصوصی انوار کا نزول ہوتار ہتا ہے۔اس لیے ان کے مقامات کی زیارت کرنا مفید ہوتا ہے۔

انبیاء کرام اوراولیائے کرام کے تیرکات سے بشارفو اندحاصل ہوتے ہیں۔

\*ا۔ جہاں ایک لیح بھی حضرت اولیں قرنی رحمت القدعالية هم رے وہاں نو راولیں هم راره گیا جو مدنی تاجدارا حمد مختار طاقیق الله خلال فرمانیا اور جہاں اللہ کے اولیائے کرام زندگی کا اکثر حصہ گزارتے ہیں اور جہاں جہاں زندگی کے لئات گزارتے ہیں اور جہاں اللہ خری آرام گاہ بنتی ہے۔ وہاں اولیائے کرام کے انواز کے باعث برکات ہوتی ہیں ہیں لیے الحمد للہ ہم المل سنت کو انہیاء کرام اور اولیائے کرام لیخی اللہ تعالی کے مجبوب بندول ہے منسوب اشیاء سے پیار ہوتا ہے۔ کیونکہ خود مدنی تاجدار نے بھی حضرت اولیں قرنی رضی القد تعالی عند کے نور مقدی کو و مکھ کرخوشی کا اظہر رفر مایا۔ اولیہ نے کرام اور انہیائے کرام کے مزادات مقدمہ یہ اللہ تعالی کے طرف سے خاص انواز کا فرول ہوتا رہتا ہے۔ اس لیے محبوبان بارگاہ تن کے مزادات یہ حاضر ہوکر انوار ربانیہ سے استفادہ کرنا جا ہے۔

#### نائده

چونکہ مدنی تاجداری منافظ بنا کا ارشادگرای کا مفہوم ہے قبرجہنم کے گڑھوں میں ہے ایک گڑھا ہے یا جنت کے باغوں میں ہے باغ سے باغ ہوتے ہیں۔اس لیے بابا سے باغ ہوتے ہیں۔اس لیے بابا فریدالدین سعود گئے شکر رحمت اللہ علیہ کے مزار مبارک کے جنتی درواز سے پیاعتراض کرنا ہے سود ہے۔بابا فریدالدین سعود گئے شکر رحمت اللہ علیہ کے مزار مبارک کے جنتی درواز سے پیاعتراض کرنا ہے سود ہے۔بابا فریدالدین سعود گئے شکر رحمت اللہ علیہ کے متعلق بہترین مختصری بحث ہماری تصنیف لطیف حیات الفریداور قبلہ فیض ملت کا رسالہ ' بابا فرید کا جنتی درواز ہ' میں ملاحظہ فرما ہے۔

# نبی کریم مَثَالِیْنِیْم کے وصال کے بعدسید نااولیس قرنی طاللیہ کی مدینہ

منوره میں حاصری اغلاق جہاتلیری کے حوالے سے فیض ملت نے بیان قربایا ہے کہ: چنانچ آپ مدینه منورہ میں وارد ہوتے ہی کا شانہ نبوت پر حاضر ہوئے۔ اٹھا قی کی بات تھی کہ حضوں پُر ٹو رَبُّنَا ﷺ اُس وقت گھر نہ تھے۔ لِی بِی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے ہو چھا: آپ کب واپس آئیں گے؟ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہائے فر مایا: شاید ظہر تک واپس نشریف لائمیں۔ عرض کی کہ حضور رُبُلِ ﷺ ہے میر اسلام عرض کرنا۔۔

ا پنی والیرہ ماجدہ کے فرمان کے مطابُق رسول مقبول تَالِیَّتِیَّا کا انتظار کیے بغیر واپس نوٹ آئے اور جب حضور پُرنو رسَّلَیْتِیَّا کم میں آشر یف لائے ۔ تو و ہاں ایک ایسانو رمبارک دیکھا جواس سے پہلے بھی شددیکھا تھا۔

حضرت عائشصد يقدرض اللدتوالي عند عدريافت فرمايا: يهال كون آياتها؟

اُنھوں نے عرض کیا ایک شتر بان تھا۔ سلام کہدکرواپس چدا گیا۔ بیان کرحضور پُرنور مُناشِیَّ اُن نے فرمایا جھیتی بیٹوراولی قرتی رضی امتد تعالیٰ عند کا ہے۔ (ذکراولیں صفحہ ۱۱۹۔)

#### فائده

اس حکایت مبارکہ سے چند فو اکدمعلوم ہوئے۔

ا۔ بزرگانِ دین کے تقبر نے کی جگدان کی روحانیت کے ہاعث خاص انوار کا مقام بن جاتا ہے۔ انھیں ملاحظہ کرکے خوشی مسرت کا اظہار کرنا مدنی تاجدار حضرت محدر سول اللّٰہ تا اللّٰہ تا کے تاجہ مبارک ہے۔

٣- مدنی تا جدار مُنَالِقَيْظِ کواللہ نے علوم غیبیہ سے نواز اسے عطاء رب کا نئات کے سب محبوب کبریا نائیٹیز علوم غیبیہ جانتے ہیں۔

۳۔ اگر کی مقام کسی چیز یا کسی امر کے متعلق بدنی تاجدار کسی ہے چھ دریافت فرما لیتے ہیں تواس کا بیر مطلب نہیں ہوتا کہ آپ اللہ امر کے متعلق ہائے تہیں۔ بلکہ آپ کے اس یو چھنے ہیں بھی ہے شار ھکمتیں پوشیدہ ہوتی ہیں جو ہم نہیں ہائے۔ ہے ملکی العلمی ہماری اپی طرف ہے ہے۔ اس لیے محض پو چھنے کی بنا پر یہ کہد دینا کہ چونکد آپ نے پو چھا ہا در بیر پو چھنا آپ کی سے علمی کی دلیل ہے نہذا ثابت ہوا کہ آپ علم غیب نہیں جانے ۔ آپ کا بو چھنا الناملی یا ہے علمی کی دجہ ہے نہیں ہوتا بلکہ ہے اللہ علمت میں کہ دیر ہے ہوتا ہے۔ سرکار کی ہے علمی ثابت کرنے والے ایسے ہی تسم کے بے شکے جو حت تاش کرتے ہیں اپنی ڈیمکل کے خوات صائع کرتے رہے ہیں۔ اس سلسلہ ہیں بہترین بحث مجد و دور حاضر ہ فیقی ملت شخ القرآن ن والنفیر حضرت علام مللا کے جانے اللہ الحال کے تھنے اللہ ہے اس موضوع پر ہوئی بہترین کا ہے ۔ اس کہ محرفیض احمد او کسی بد ظلہ العالی کی تصنیف لطیف ' (اعلمی ہیں علم' کا مطالعہ فرما ہے اس موضوع پر ہوئی بہترین کا ہے ۔ اس کہ تا ہے اس کہ علم غیب سے متعلق چونکہ چنا نچہ کرتے ہیں یا جان ہو جھ کرلوگوں کے ذہنوں میں خلفشاری پیدا کر کے جماعت المسلام علم غیب سے متعلق چونکہ چنا نچہ کرتے ہیں یا جان ہو جھ کرلوگوں کے ذہنوں میں خلفشاری پیدا کر کے جماعت المسلام علم غیب سے متعلق چونکہ چنا نچہ کرتے ہیں یا جان ہو جھ کرلوگوں کے ذہنوں میں خلفشاری پیدا کر کے جماعت المسلم علم غیب سے متعلق چونکہ چنا نچہ کرتے ہیں یا جان ہو جھ کرلوگوں کے ذہنوں میں خلفشاری پیدا کر کے جماعت المسلم علم غیب سے متعلق چونکہ جنا نچہ کہ اس مقامی ہوئی ہوئی کے دہنوں میں خلفشاری پیدا کر کے جماعت المسلم علم غیب سے ساتھ ملاتے ہیں۔

۳۔ نگاہ نبوت وہ کچھلاحظہ فرمالیتی ہے جوہم نبیس دیکھ سکتے۔

میں چیز کا ہمیں نظر نہ آ نا ٹی کے دیکھنے کے خلاف نہیں۔ بیٹیں کہ جو پھے ہم نہیں و مکھ سکتے وہ نی یاولی بھی ملاحظ نہیں کرسکا
 کیونکہ دہ کا نئات کے محبوب بندوں ہے ہماری پر اہری کمی طرح بھی نہیں محض ظاہری شکل وصورت کی بنا پر ہمسری کا دھونا

اخلاق جہانگیری میں کتاب خلاصة الحقائق کے حوالہ ہے لکھا ہے کہ جب خواجہ اولیں قرنی رضی القد تعالی عنہ نے مدینہ منورہ میں آئے تو مسجد نبوی کے دروازہ برآ کر کھڑے ہوگئے۔

> آل زمین کر آسان برتر زمین بیرب است کا فاب جو دو خورهید کرم رامغرب است

### ادب نے اجازت نہ دی:

مولانا خالق دادفقیہہ رحمداللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے کہ جب حضرت رسالت پٹاہٹی آئے۔ رحلت قربائی تو حضرت خواجہ رضی اللہ تعالی عند میر خبروحشت اثر سنی تومدینہ طلیبہ کی طرف روانہ ہوئے مگر مدینہ کے قریب پہنچے ہی تھے کہ بیدخیال آیا کہ ایسانہ ہو کہ میرے یا ڈس زمین پر ہوں اور ذات مقد سدوم طہرہ آئی حضرت نگائی آئے انہ نہر زمین ہواوروا لیس لوث آئے۔ (ڈکراویس سفی ۱۸۵)

# حضرت اوليس رضى الله عنه اورحضرت بلال رضى الله عنه كي ملا قات

ا کیک رواہت سے بھی بیان کی جاتی ہے کہ حضرت عمر اور حضرت علی رضی املد تعالیٰ عنہ سے اجازت جا ہی کہ حضرت اولیں قرفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تلاش کریں آپ نے اجازت دے دی اور فر ، یا کہ اس کے ہاتھ کی تھیلی میں ایک سفیرنشان ہے اور وہ برص نہیں۔

جب حضرت عمراور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہا نے لشکر کشی کی اور دعوت اسلام دی تو خواجہ اولیس رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق بھی اور عضرت فرمایا۔ گئی روز کے بعد ایک بوڑھے آدمی متعلق بھی لوگوں سے دریافت فرمایا۔ گئی روز کے بعد ایک بوڑھے آدمی متعلق بھی لوگوں سے دریافت فرمایا۔ گئی روز سے آدمی کی روز تلاش کیا نے آکر بٹایا کہ اولیس قرتی رضی اللہ تعد بھی گئی روز تلاش کیا اور بٹایا کہ ممازم نور سے بعد جو محفی ابدالوں کی اور تلاش کرایا۔ حضرت اولیس رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہے دہی اولیس رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہے دہی اولیس رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہے دہی اولیس رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہے دہی اولیس رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہے دہی اولیس رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہے دہی اولیس رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہے دہی اولیس رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہے دہی اولیس رضی اللہ تعالی عنہ ہے دہی اولیس رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہے دہی اولیس رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہے دہی اولیس رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہے دہی اولیس رضی اللہ تعالی عنہ ہے دہی اولیس رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہے دہی اولیس رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔

حضرت بل ل رضی القدت کی عندرواند ہو گئے۔حضرت اولیں رضی اللہ تق کی عند کو تلاش کیا۔ان کے پاس جا کر ملام کیا بی تھا کہ حضرت اولیس قرنی رضی اللہ تعالی عند کی زبان مبارک سے لفظ' 'فکؤ'' نکلا۔ای وقت حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ پہ ایک خاص کیفیت طاری ہوگئی اورا آپ و نیاو مافیہا کی تمام اخبارے برگانہ ہوگئے۔

حضرت عمر رضى الله تعد لي عند كوآب كي الس كيفيت كاعلم موانو آب في حصرت بلال رضى الله تعد لي عند كو حصرت على المرتعني

شر ضدار ضی اللہ تعدی یاس لائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعدی عندے دم کیا تو حضرت بلال رضی اللہ تعالی عند ظاہری طور پر ہوش میں آ گئے ۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ ہے ہوتی کا سب دریافت کیا تو حضرت بلال رضی اللہ تعدی عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی طرف اشارہ کیا ۔ آپ نے فرمایا کہ جھے کو بیہ معلوم ہوا تھا کہ تماز مخرب کے بعد ایک شخص ابدالوں کی وضع کا اس طرف آتا ہے وہی اولیس رضی اللہ تعالی عنہ ہے ۔ چنا نچے ہیں نے ان کو دیکھتے ہیں جاتھا ۔ اس کے بعد حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ میں نے اس محض کو ڈھو تڈلیا اور جب اس کو جا کہ رسلام کیا تو اس کے منہ سے لفظ ''وکو'' نگلا'' ھو'' کا سندا تھا کہ میرے ( ظاہری ) ہوش جاتے رہے ۔ ایسامعلوم ہوتا ہے وہی اُولیس رضی اللہ تعالیٰ تھا۔

پھردوسرے تیسرے روز حفزت عمروحفزت علی صفی القد تعالی عنمانے حضرت بال رضی القد تعالی عنہ کو بھیجا اور قرمایا کہ ان
کوسلام بہنچا کر ہم سے ملاقات کے واسطے وقت لے لیتا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ پھر گئے۔ آپ کا سلام و بیام بہنچایا۔
حضرت خواجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا کہ جمعہ کے روز ضبح کی نماز میر سے ساتھ پڑھیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ ہم جمعة
المبارک کی شبح سواری پہسوار موکر اس بہاڑی پہپنچ جہاں حضرت اولیں قرنی رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ وہاں فلق خداکا انبوہ کثیر
دیکھا۔ فیمہ رنگا ہوا ہے اور حضرت خواجہ شاہی لباس میں چتر شاہی کے بینچ تاج پہنے ہوئے رونق افروز ہیں۔ پاس جا کر ملاقات کی اور فار نمی کو رخصت ہوئے (ماخوذ ذکر اولین بحوالہ حیات اولیں صفح اسم)

### ائدة:

نین طب بیان نے فر مایا ہے کہ بیاسی عالم بطون کی غوشیت کا اظہار تھا اور وہ انبوہ کثیر ملکوت کا تھا اور خیمے نورانی اور شام بانہ لہائی عرش سے منگولیا گیا اور چتر شاہی غوشیت وقطبیت کا تائی تھا۔

## حضرت جبرائيل عليه السلام كاپيام:

(نورالمریدین شرح تعرف میں مولانا اساعیل بن عبدالله دصته الله علیت حریر ماتے جی که حضرت اولیس رضی الله تعالی عنه جوابی ضعیف والدہ کی خدمت گزاری کے سبب حضور نبی کریم تاکی گئے کی ملاقات ہے محروم رہے تو الله تعالی نے حضرت جرائیل علیه اسلام کے ذریعے آپ کوان کے احوال ہے مطلع فرما دیا تھا کہ ہم نے اُس کو (اس کواس کی ) ماں کی خوشنو دی حاصل کرنے کی بر کمت سے اپنے کرم سے نواز دیا ہے ۔ پینجیر خدا تاکی گئے اُس کا تذکرہ اپنے اصحاب سے فرمایا اور حضرت عمر رضی الله تعالی عند کو بشارت دی کہ آئی کودیکھو کے ۔ بہذا اس سے جب تمھاری ملاقات ہوتو میر اسلام کہنا اور اُمت کے واسطے وُ عاکرانا

(زكراولين صفحه ١٢٥ ـ ١٢٣)

# حضرت اوليس قرنى رضى الله تعالى عنه سے حضرت على اور حضرت عمر

## فاروق رضى الله عنهماكي ملاقات كالمنظر

المخضرت من المنظم في الما ميرى امت مين ايك ايسامرد ب جس كى سقارش سے اللہ تعالى تيامت سے دوز ميرى امت

حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عند نے فر مایا کہ ہم بھی عبداللہ یعنی اللہ کے بندے ہیں خاص نام ہتا ہے۔ آپ ئے کہا: اولیس۔

حضرت عمرض الله تعالى عند في فرمايا: دايان باته وكهايي-

حضور ٹی کریم روّ الرحیم مُنگاتِیزُم کا قرمایا ہوا نشان دیکھ کرفر مایا کہ جناب رسول اکرم مُنگاتِیزُم نے آپ کوسلام بھیجا ہے اور اپنا اباس مبدک (جبرشریف) شمصیں بھیجا ہے۔ نیمز وصیت فرمائی ہے کہ میری امت کے لیے وُ عاتے مغفرت کریں۔

آپ نے جواب دیا: دعا کے لیے تم جھے سے بہتر ہو۔

حصرت عمر فاروق رضی الله عند نے فر مایا: میں بھی بہی کا م کرتا ہوں آپ حضور گاٹیٹیٹا کی وصیت بجالا کیں۔ حصرت اولیس قر تی رضی الله عند نے کہا: اے تمر اِغور کروشا پد کوئی اور اولیس ہوجے دعا کے لیے وصیت کی گئے ہے۔ حصرت عمر فاروق رضی الله عند نے فر مایا: نبی کریم کاٹیٹیٹا نے آپ کا نشان دیا تھا اور آپ کا فرمودہ دشان ہم نے تم میں دکھیے

ليهيه

حضرت اولیس رضی انشد عند نے فر مایا: اچھا۔ لاؤ حضورا کرم کا کھنے کا لباس مبارک کہ بیس دعا کروں جناب فاردق اعظم رضی انشد عند نے نبی کریم کا کھنے کے لباس مبارک (جبرشریف) عنایت فر مایا آپ نے لے کرکہا ذراصبر کیجیے۔ پھر حضرت اولیس (رضی انشد عنہ ) ان سے پچھ دورجا کر سر سجو وہو گئے اورع ض کیا: خداوند! بیس تیرے حبیب کا لباس اس وقت تک شہر نول گا جب تک تو ان کی ساری امت کو نہ بخش دے کیونکہ حضور علیدالسل مے اپنی امت کومیرے حوالے کر دیا ہے۔ آواز آئی کہ بیس نے چند آ دمیول کو تمھاری خاطر بخش دیا ہے۔

عرض کیا البی سب کی بخشش چاہتا ہوں۔ آخراد حر تحرار بردھتار ہا اُدھر دہائی کی تعداد بی اضافہ ہوتا رہا۔ اس قبل وقال علی معروف تصاور سفارش کی تعداد بیں انتدتعالی عنبماتشریف لائے علی معروف تصاور سفارش کی تعداد بردھتی جارہی تھی لا حظم معروف تصاور سفارش کی تعداد بردھتی جارہی تھی لا جا معرف البتا کیونکہ ہارگا ہا البی میں معرف البتا کیونکہ ہارگا ہا البی میں عضرت اولیں رضی انتدعنہ نے انتھیں و کیونکہ کیا شرکہ تعدا ہے ہے وہ اب س میکن لیا۔ عشرت فاروق رضی انتدعنہ نے جب آپ کواس لہا س میں و یکھا اور ہزاروں اسرار نظر آئے تو خلافت سے جی مجرگیا فر مایا کوئی ہے جو ایک جو کی رو ٹی کے بدلے جی سے خلافت تربید لے۔

حضرت اولیس (رضی اللہ عنہ) نے قرمایا - جوعقل مندنہ ہوگا وہی خریدے گا خرید و قروضت کا ذکر چھوڑ واورا سے پھینک دو جس کا بی جیا ہے اُٹھا نے اس کے بعد آپ نے بشارت وی کداس لباس اطہر کی طفیل قبیلہ بنی رسیداور بنی مصر کی بکریوں کے بالوں کے برابرامت مجمد ریرکو بخش دیا ہے۔

ال واقعہ کے بعد صفرت عمرض اللہ عنہ نے سوال کیا کہ آپ نے جناب رسول اکر م کا اللہ است کیوں نہ کی؟ حضرت اویس رضی اللہ عنہ ) نے بوجھا آپ نے زیارت کی ہے؟ انھوں نے جواب دیا: ہاں۔

حضرت اولي (رضى الله عنه) نے يو جھا: تو فرمائي كرآ مخضرت تَلَافَيْرُ كِي ابرومبارك بيوستہ تھے يانبيں؟

کے اس قدر گنہگاروں کو بخش دےگا۔ جس قدر قبیلہ ربیداور مصر کی بھریوں کے بال ہیں (عرب کے کسی قبیلہ کی اتن بھریاں محابد رضی اللہ عنہم نے عرض کیا نیار سول اللہ! وہ کون ہے اور کہاں کا رہنے والا ہے؟ آپ نے قرمایا 'قرن میں رہتا ہے جوعلہ قدیمن میں ہاور نام اس کا اولیں ہے۔ صحابہ نے عرض کیا: آپ نے اسے دیکھ ہے؟

آپ نے فرمایا: ظاہری نظروں کی بجائے باطنی نگاہوں سے میں نے اسے دیکھا ہے۔

انھوں نے عرض کیا: وہ در باررسالت بیں حاضر کیوں نہیں ہوتا؟

قرمایا: غلبہ حال اور شریعت کی تعظیم مانع ہے۔ عرض کما گرا: وہ کسے؟

آپ نے فرمایا: اس کی والدہ مومنے ضعیف ہاور نابینا ہے وہ شربانی کر کے اس کی خدمت بجالاتا ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کی ہم اس کی زیارت کر سکتے ہیں؟

آپ نے فرمایہ جہیں البتہ عمر فاروق اورعلی رضی الند تھ لی عنہمااے دیکھیں گے۔ شان اس کا بیہ ہے کہاس کے جسم پر بال بکٹرت جیں اور اس کے بائمیں ہاتھ اور پہلو پر درم کے برابر ایک سفید داغ ہے کیکن وہ داغ برص کانہیں جب تم اس سے موتو اس میر اسلام کہنا اور میرکی امت کے حق میں دعائے مغفرت کے لیے التماس کرتا۔

(تذكرة الاولياءباب اذكر حضرت اولين قرني رضى الله عنه)

### جبه مبارک:

نْقُلْ ہے کہ جب حضور فائیڈیلے کی وفات کا وفت قریب پہنچ تو صحابے عرض کیا کہ آپ کا لباس مبارک کے دیں؟ آپ نے قرمایا: اولیس قرنی (رضی اللہ عنہ ) کو۔

آخر حضرت عمر فاروق رضی املاعنہ کے ذیانہ خلافت میں جب حضرت فاروق جناب علی المرتضٰی رضی اللہ عنہ کے ساتھ کوفہ شن آخر بیف لائے تو آپ نے خطبہ میں اہل تخد کو کھڑ اکر کے بوچھ کہتم میں کوئی شخص قرن کا ہاشندہ موجود ہے؟ لوگوں نے کہا: چی ہاں۔

آپ نے ان ہے (حضرت) اولیں (رضی اللہ عنہ ) کے متعلق بوچھا تو انھوں نے لاعلمی طاہر کی۔(ان میں ہے) ایک ئے عرض کیا کہ میں اسے جانتا تو نہیں کیکن اتناجا نتا ہوں کہ ایک دیوانہ ساشتر بان جوآبادی میں کبھی نہیں آتا۔

آپ نے پوچھا: وہ کہاں ملے گا؟

اس نے عرض کیا' وہ واد کی غرامیں اونٹ چرایا کرتا ہے۔ رات کوخٹک روٹی کھا تا ہے اورلوگوں سے دور رہتا ہے۔ شادی عنی کا اسے احساس تک نبیل ۔ پس حضرت فاروق اور حضرت علی اس کے بتائے ہوئے نشان پر وہاں تشریف لے گئے ۔ دیکھ لڑوہ نماز میں مشخول نتھے۔ پاؤں کی آہٹ یا کراُٹھوں نے ٹماز کوتاہ کیااور السلام علیکم کہا۔

حضرت قاروق اعظم (رضی الله عنه) في سلام كاجواب دينے كے بعد كها كرآب كانام كيا ہے؟ آب في جواب ديا كه:عبدالله -

### سبق

سلطان الواعظین مولا ٹا ابوالنور حضرت علامہ محمد بشیر صاحب رحمتہ اللہ علیدا پی تصنیف لطیف بھی حکایات حصہ سوم میں حضرت اولیں قرنی رضی امتد عنہ کو جہ بشریف حاصل ہونے کا واقعہ منصل ککھ کرسبق کا عنوان کلی کر جوتبسر وقر مایا ملاحظہ قرباہے۔
حضرت اولیں قرنی رضی اللہ عنہ کی بہت بڑی شان ہے آپ آگر چہ بظاہر حضور مالی تیکی زیارت شریفہ ہے مشرف نہیں ہوئے گئے۔
ہوئے لیکن عشق و محبت کی ہدوالت باطنی آئے معول ہے آپ حضور مالی تیکی عمل اور اسے مشرف ہو بچکے ہے۔
یہ معلوم ہوا کہ حضور میں اللہ عشق و محبت اور ہاطنی آئے مالوں کے س سے حاضر و ناظر ہیں اور حقیقت یہی ہے کہ اس میں اور حقیقت یہی ہے کہ اس میں اور حقیقت یہی ہے کہ اس میں اور حقیقت کی ہے کہ اس میں اور حقیقت کی ہے کہ اس میں اور حقیقت میں ہوئے گئے۔

ے آئکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیدہ کور کو کیا آئے نظر کیا دیکھے

اور سیبھی معلوم ہوا کہ حضور مُنَافِیْنَا کے بدن انور ہے مس شدہ پیرین انور کی برکتوں اور بزرگوں کی دعاؤں ہے ہم مناگاروں کی نجات ہوجاتی ہے۔

#### ائده:

ا۔ جس خوش قسمت شخص نے بنظرا بمان حضور مُلْ اللَّهُمْ كى ان ظاہرى آنكھوں سے زیارت كى ہویا جس صاحب ايمان پر حضور مَلَّ اللَّهُمْ كَا لَوْ زیارت كى ہوادران كے صحابى كوديك ہودہ تا بعى ہے۔ كى نظر مبارك بڑگى ہودہ 'صحابى' ہے اور جس نے حضور مِنَّ اللَّهُمْ كَى لُوز یارت ندكى ہوادران كے صحابى كوديك ہودہ تا بعى ہے۔ ال معنى من حضرت اویس رضى الله عندتا بعى ہیں اور حضرت اویس رضى الله عند كوجسور مُنَّ اللَّهُمْ فِي اللَّهُ عَل

۴۔ حضرت اولیں رضی اللّٰدعنہ حضور تَا اَنْدُیْ اللّٰهِ عَلَی اللّٰهِ عَنْدَ حَضُورَ اللّٰهِ اللّٰهِ عَنْدَ مَنْ اللّٰهِ عَنْدَ حَضُورَ اللّٰهِ عَنْدَ مَنْ اللّٰهِ عَنْدُ مَنْ اللّٰهِ عَنْدَ مَنْ اللّٰهِ عَنْدَ مَنْ اللّٰهِ عَنْدُ مَنْ اللّٰهِ عَنْدَ مَنْ اللّٰهِ عَنْدَ مَنْ اللّٰهُ عَنْدَ مَنْ اللّٰهُ عَنْدُ مَنْ اللّٰهِ عَنْدَ مَنْ اللّٰهُ عَنْدُ اللّٰهُ عَنْدُ مَنْ مَنْ اللّٰهُ عَلَيْ اللّٰهُ عَنْدُ مَنْ اللّٰهُ عَنْدُ مَنْ اللّٰهُ عَنْدُ مَنْ اللّٰهُ عَنْ اللّٰهُ عَنْدُ مَنْ اللّٰهُ عَنْ اللّٰهُ عَنْ اللّٰهُ عَلَيْ اللّٰهُ عَنْ اللّٰهُ عَنْ اللّٰهُ عَنْ اللّٰهُ عَنْ مَا مَا اللّٰهُ عَلَيْ اللّٰهُ عَلَيْ اللّٰهُ عَلَيْكُمْ عَلَا مُعَلِّمُ عَلْمُ عَلَا مُعْلِمُ عَلَيْكُمْ عَلَالِمُ عَلَيْكُمْ عَلَا مُعْلِمُ عَلَيْكُمْ عَلَا مُعْلِمُ عَلَيْكُمْ عَلْمُ عَلْمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلْمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلْمُ عَلَيْكُمْ عَلَا مُعْلَمْ عَلَا مُعْلَمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلْمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلْمُ عَلَيْكُمْ عَلَّا مُعْلَمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَّا عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَّا عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَّا عَلَا مُعْلَمْ عَلَيْكُمْ عَلَّا عَلَا عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَّا عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَّا عَلَي

اس چونکہ حضرت اولیں رضی اللہ عنہ حضور کی خدمت میں حاضر نہ ہو سکتے تھے اس لیے اس خیال سے حضرت اولیں اس بات کا خیال نہ خوال سے حضرت اولیں ای وجمعی کے لیے اپنے صحابہ سے ایول فرمایامین بقیعہ مدکھ فلیستغفر لکھ خیال نہ فرما کی حضورت آلی ہے تعقرت کی دعا کرائے ، کو یا ان کی عظمت شان کو بیان فرمایا دیا۔

یعنی تم میں سے جو شخص ان سے سلم تو اپنے لیے اُن سے مغفرت کی دعا کرائے ، کو یا ان کی عظمت شان کو بیان فرمایا دیا۔

(یکی حکایات حصہ موم صفح کے ا۔ ۱۷)

حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنه کی حضرت اویس رضی اللہ عنه کے متعلق پوچھ گچھ

مشہور مورخ ابن اقیر بیان کرتے ہیں کہ ہمیں ابوالفرخ بن محمود بن سعد نے اپنی اسنادے مسلم بن جاج نے گفل کر کے خبر دگاوہ کہتے تھے ہم سے اسحاق بن ابراہیم حظلی اور محمد بن ثنی اور محمد بن بشار نے بیان کیاوہ کہتے تھے ہم سے معاذ بن بشام نے بیان کیاوہ کہتے تھے جھے سے میرے والد نے تقادہ سے وہ زرارہ بن اوفی سے وہ امیر بن جابر نے لفل کر کے بیان کرتے تھے کہ حضر سے م بن خطاب (رضی اللہ عنہ ) جب یمن کی جماعتوں میں آتے تھے تو یو چھتے تھے کہ کیا تم میں اولیں بن عامر ہیں یہاں تک کہ (ایک مرتبہ) اولیسِ (رضی اللہ عنہ ) کے پاس گئے ان سے بو چھا کہ

من کورو کا الدوعی کے پال سے شمعیں اولیس بن عامر ہو؟ اس کے بعد حضرت اولیں (رضی اللہ عنہ) نے اپو چھا کرآپ ٹی کریم مُلَّاثِیْنَا کے دوست ہیں۔ محابہ کرام نے اثبات میں جواب ویا۔

حضرت اولی رضی الله عند نے کہا: اُحد کے دن آب کے کون سے دندان میارک شہید ہوئے اور آپ نے موافقت میں دو دانت کی میں مندور کے اور آپ نے موافقت میں دو دانت کیوں شدتو رُ اللہ عندے اپنا مندم رک کھول کر دکھایا کرسب دانت اُو نے ہوئے سخھے۔ آپ نے بیان کیا کہ جھے معلوم ندہوا کہ حضور کے کون سے دانت مبارک شہید ہوئے۔ اس لیے بیس نے اپنے تمام دانت توڑ دیے سکون ہوا۔ ویس کہیں جھے سکون ہوا۔

بیان کر حضرت عمر اور حضرت علی رضی الله عنهما پر رفت طاری ہوگئی اور فر مایا کہ منصب ادب پجھاور جیز ہے۔ پھر حضرت عمر رضی الله عند نے فر مایا کہ میرے حق میں دعا فر مائیں۔

حضرت اولیس رضی الله عند نے کہا کہ میں ہر نماز میں اللهم اغفو المؤمنین و المؤمنات پڑھتا ہوں۔ اگر ایمان سلامت لے جاؤ کے تومیری دعاشمیں خود تلاش کرلے کی ورند میں دعا کوشا کع تبیس کرنا چاہتا۔

پهر معزت عمر رضي الله عند في كها كه يجه وصيت فرما كي ..

حضرت اوليس رضى الشعدف كها: اعمر اكيا تو التدفعالى كويج التاب؟

آپ نے قرمایا: ہاں۔

حضرت اولیس رضی الله عند نے فر ماہا: اگراس کے بعد کسی اور کونہ پہچانے تو تیرے لیے بہت بہتر ہے۔ پھر پوچھا کہ کیا اللہ تعالیٰ تجھے جانتا ہے۔

حضرت عمر رضى الله عندت كها: بال-

حضرت اولیس قرنی رضی الله عند نے فرمایا: اگر سوائے اس کے تخصے اور کوئی نہ جائے تو بہتر ہے۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی الله عند نے بوچھا کہ میں تمھارے لیے کچھلاؤں گا۔

آپ نے جیب میں سے دو درم نکال کر دیتے ہوئے فر مایا کہ میں شتر پانی سے بید درم کمائے ہیں۔اگر آپ یقین ولا دی کہان کے خرج کرنے تک میں زئدہ رہوں گا تو پچھاور دے دیں۔اس کے بعد آپ نے فر مایا کہاب آپ تشریف لے جا کمی کیونکہ قیامت قریب ہےاور میں زادِراہ حاصل کرنے میں مشغول ہوں۔ چنا نچہ بین کر دونوں اصحاب واپس تشریف لے گئے۔ کیونکہ قیامت قریب ہےاور میں زادِراہ حاصل کرنے میں مشغول ہوں۔ چنا نچہ بین کر دونوں اصحاب واپس تشریف لے گئے۔

## کوفه کی طرف روانگی:

حضرت عمر قاروق رضى امتد عنداور سيدناعلى المرتفظى شير خدارضى الله عنه كى اس ملا قات كے بعد آپ كو كوشة تنبائى ميسر ثبيس آتا تھا۔ كيونكه آپ كى شهرت جيسل كى اس ليے آپ يہال ہے كوف چلے گئے ۔ حضرت علامہ قريدالدين عطار رحمت الله عليہ نے تذكر 8 الاولياء ميں بيان قرمايا ہے كہ:

اس اہم ملا قات (حضرت عمر فاروق اور حضرت علی المرتفظی شیر خدارضی الله عنهما کی ملا قات) کے بعد آپ کی شہرت چاروں ست بھیل گئی تو آپ (اپنے)وطن سے بھا گ کر کوفہ میں تشریف لے گئے تا کہ کوشہ کمنا می شن مصروف کا ررہیں۔

### مان دی عظمت:

ابواحداولی نے عرض کیاہے.

مان دی دعا مجھ جنت دی ہوا مال وے کدی وی شہ دل توں دکھا مان وي وعا نال ملديان جنتي بهاران مان دى عظمت تول ئە دلونى بھول مال مرجاوے تال دکھ کھیر لیدے تے زندگی وچه مال لول جمیشه پیار تال کلا مان نال بدتميزي شارے وا سبب ہے يَحُ وَا لَوْنَ فَحُ مَالَ تُولَ مَدَ زُلَا مولا کریم میری مال تے رجمتال سدا کر ابو احمد دی ایبه قبول کر دعا

### درس عبرت:

بجب تو پيدا ہوا کتنا مجبور تھا اتھ ياؤں بھي تب تيرے اپنے نہ تھے بھے کو آتا تھا جو صرف رونا ہی تھا يَحْدُهُ كُو چِلْنَا سُكِمايا تَعَالَمان نِيْ تَيْرِي مال کے سائے میں پروان کے منے لگا وهرے وهرے تو كريل جوال ہوگيا زور بازو یہ او بات کرنے لگا ایک دن حید مجھے بھا گئی فرض ایے ہے تو دور ہونے لگا پھر تو مال باپ کو بھی بھلائے لگا بات یہ بات اُن سے تو اُڑنے لگا یاد کر تھے سے مال نے کہا ایک دن ت کے یہ بات تو طیش میں آگیا جن عن آکے آو نے یہ ماں سے کہا

اُ تھوں نے کہا: ہاں۔

حضرت عمرتے کہا:تم قبیلہ مراد ہے ہو۔ بعداس کے قبیلہ قرن میں داخل ہوئے۔

انھوں نے کہا: ہاں۔

حضرت عمرضی الله عندے قرمایا جمھارے سپیدواغ تفااب اچھا ہوگیا صرف بھندرا کیدورہم کے باتی رہ کیا ہے۔ انھوں نے کہا بال۔

حعرت عررضی الله عند نے قرمایا جمھاری مال ہیں۔

اُتھوں نے کہا ہاں

حصرت عمرض الله عندے کہامیں نے رسول الله ڈانٹی کو بیقر ماتے ہوئے سنا کہاولیں بن عامریمن کی ایک جماعت کے ہمراہ تھارے پاس آئیں گے۔وہ پہلے قبیل مرادے ہوں گے۔ پھر قبیلہ قرن میں داخل ہوجائیں گے۔ان کے سپیدداغ ہوگاوہ ا چھا ہو جائے گاصرف آیک درہم کے برابررہ جائے گا ایک ان کی ماں ہول گی وہ اپنی ماں کی بہت خدمت گز اری کریں گے۔

مدنى تاجدار، احمد عنّا رَمُنْ اللَّهُ عِلْم كا منظر ملاحظه قرمايئه اورسيدنا حضرت خواجه اويس قرنى رضى الله عنه كاعشق حبيب كم مامَلَيْ تَنْكُمْ بَعِي ملاحظة قرمائيَّة -

والده ماجده کی غدمت کا جذبہ بھی ملاحظ فرمائے ۔حق تعالیٰ کی طرف سے انعام کیا ملاسے بھی ملاحظ فرمائے ۔اس واقعہ وضاحتي نوت لكصة بوئة محرعبدالشكورفاروقي صاحب في لكهاب كه:

ماں کی اطاعت اس درجہ پرکرتے تھے کہ ہاو جود مکہ زمانہ مبارک حضرت مرور اغبیا مِثَافِیمُ کا پایا تھا گرمحض اس خیال ہے کہ ماں تنہا ان کی خدمت کون کرے گا ۔حضور کے جمال جہاں آرا ہے مشرف نہیں ہوئے۔ بیا یک بہت بڑا کا م تھا۔ جوحضرت اویس نے کیاورنہ کی سے ایساصر باوجود غلب شوق کے مکن نہیں (عاشیہ اسدالعاب فی معرفتہ الصحابہ جلداول صفحہ ۲۳۸)

ماں باپ کی خدمت کرنے ہے جن تعالی کی رضا حاصل ہوتی ہے۔ حکر افسوس آج کل مال باپ کی بے قدری سے وہ مناظر د کیھنے میں ملتے ہیں کہ الا مان والحفیظ حالا تکہ جنت مال کے قدموں تلے ہے۔ ماں باپ جنتی ورواز ہ کے کواڑ ہیں۔

ماں ہاپ کی بڑی شان ہے۔ ماں باپ کی خدمت اتسان کے لیے دنیاو آخرت میں مقامات علیا کے حصول کا سب ہے۔ گر جوں جوں قیامت قریب آتی جار ہی ہے ہمارامعاشرہ تباہ و ہر بادہوتا جار ہاہے۔اخلاقی اقدار کا جنازہ نکلنا جار ہاہے۔گرہم <del>بھر</del> مجى خوش بيں كه بهم ترقى كررہے بيں۔ بهم ترقى كرتے جارہ بيں يا تركتے جارہے بيں بيترقى ہے يا تنزى ہے كاش كداس حقيقت ہے ہمیں آشنائی عاصل ہوجائے۔الی ترتی جوجہنم کے گڑھ مر مستکر خداراالی ترتی سے بیچنے کی کوشش سیجیے۔اللہ تعالیٰ نے توفيق عطاقر ما كى توانشاء الله والدين كى عظمت كم متعلق تعصلات فيضان والدين من بيان كى جائيس كى-

یہ جہال تیری سوچوں سے بھی دور تھا تیرک ہتھوں میں دنیا کے سینے نہ تھا دودھ کی کے تیرا کام سونا ہی تھا تجھ کو دل میں بایا تھا ماں نے تیری وتت کے ساتھ قد تیرا برھنے لگا تھے یہ سارا جہاں مہریاں ہوگیا خود ہی سختے لگا خود سنورنے لگا بن کے دلبن وہ پھر تیرے گھر آگئی ج تفرت کا خود ہی تو یونے لگا تیر ہاتوں کے پھر تو جلائے لگا قاعره اك يا كار تو يزهن لكا اب جارا گزارہ نہیں تیرے بن تیرا غسہ تیری عقل کو کھا کیا میں تھا خاموش سب ہی وکھتا رہا

مجول جانا ته ينجت كل أيرشات كو

آج کہنا ہوں چیھا میرا چھوڑ دو جاؤ جا کے کہیں گام دھندا کرو بیٹے کے آئیں مجرتے تھے وہ رات مجر ایک دن باپ تیرا جلا گیا روٹھ کر پھر وہ ہے ہی اجل کو باناتی رہی ایک دن موت کو بھی ترس آگیا اشك آنكمول يس شح وه روانه بولى اک سکوں اُس کے چیرے یہ چھانے لگا يرتين ہوكين آج بوڑھا ہے تو تیرے بح بھی اب تجھ سے ڈرتے مہیں ورد یس تو یکارے کہ او میری مال! وقت چان رے وقت رکنا کہیں بن کے عبرت کا تو اب نثال رہ گیا تو احکام رئی بھلاتا رہا کاٹ لے تو وہی تو تے بویا تھا جو یاد کرکے گیا دور رونے نگا موت ما تَكُ تَجْهِ موت آتَى نَهِين تو جو کھانے تو اولاد ڈائے کچے موت آئے گی تجھ کو گر وات ہے قدر ہاں باپ کی گر کوئی جان کے اور لین رہے وہ برون کی دُعا یاد رکھنا تو ساغر کی اس بات کو

ج ب رشتہ میرائم سے وہ لوڑ دو لوگ مرتے ہیں تم بھی کہیں جا مرو ان کی آبول کا تھے یہ ہوا نہ اثر کیے بھری حمی بھر تیری مان ٹوٹ کر زندگی ہر روز اس کو ستاتی رہی اس کا رونا بھی تقدیر کو بھا گیا موت کا ایک بیکی بہانہ تھی بجر تو میت کو اس کی سجانے لگا جو پڑا ٹوٹی کھٹیا یہ کڑا ہے تو نفرتیں میں محبت وہ کرتے نہیں تیرے دم سے روش تھے دونوں جہال ٹوٹ جاتا ہے وہ جو کہ جھکا تہیں ڈھونڈ لے رور خیرا کہاں رہ گیا ایے مال باپ کو تو ستاتا رہا بھھ کو کیے لیے تو نے کھویا تھا جو كل جو تو نے كيا آج ہونے لگا مال کی صورت نگاہوں سے جاتی جیس تو ہے تامور سکھ کون بائے کھے بن بی جائے گی تیری قبر وقت رہ ابنی جنت کو دینا شن کیجان کے أس كے دولوں جيال أس كا حدى خدا

رسول التدين الرائدة الرائدة فرمايو (خدا كونز ديك وه اليه بالديده موس كرك اكروه كسي (سي بات ير) الله كي الم کھالیں کے تواللہ ان کی بات بوری کرے گا ہٰڈاا گرتم ہے ہو سکے کہتم اپنے لیے استغفار کراؤ تو تو کرانا لہذاتم میرے لیے استغفار كروانھوں نے حضرت عمر (رضى الله عنه ) كے ليے استغفار كيا۔

> پھر حصرت عمر (رضی اللہ عنہ) نے ان سے کہا کہتم کہاں کا ارادہ رکھتے ہو۔ أنھوں نے کہا کہ کوفد کا۔

حفرت عمر (رضی الله عنه) فی کها کماهی حاکم کوف کو تمحارے لیے کچھ کھے دوں۔ أنھوں نے كہا جين ! مجھ سميرى كى حالت ميں رہناز يادہ پسند ہے۔ اس کے بعد آپ واپس آ مجھے۔

پھر سال آئندہ میں کوفہ کے کچھٹر فاء حج کرنے گئے اور وہ حضرت عمر (رضی انڈعنہ) سے ملے۔حضرت عمر (رضی اللہ عنه)نے ان (مفرات) سے (مفرت)ادلیں (قرنی رضی الله تعالیٰ عنه ) کی حالت پوپھی۔

اُنھوں نے کہا کہ ہم ان کواس حال میں چھوڑ آئے ہیں کہان کے رہنے کا مکان بوسیدہ ہے اور ان کے پاس مال اسباب بہت کم ہے۔

## علم حبيب كبرياتيتوالم كامنظر:

بيدوايت يوب بھي يہال بيان موكى ہے اور آپ مُلَا فَيْزُ نے اپنا چېره مبارك سيدنا عمر بن خطاب اور حضرت على الريضي بن الی صالب رضی الندعنمی کی طرف کیااور فر مایاتم دونوں اس کی زیارت کرو گے۔وہ چھوٹے اور درمیانے قد کا لمبے ہالوں والا آ دی ہے اوراس کے پہلو پر درہم کے برابر مفیدنشان ہے۔جو کہ چنبل کے عاروہ کسی اور چیز کانہیں ہے اور اس تقبیل برجھی ایب ہی نشان ہے اور ، ہے میری امت قبیلہ رہیداور مضرکی بکریوں کی مقدار کے برابر شفاعت کاخل ملے گا۔ جب تم اسے دیکھے اوتو میرااسے سلام پہتی نااور كبنا كديمرى امت كے ليے دعا كر ...

چنا نچ حضورا لدس فالقیلیم کی وفات حسرت آیات کے بعد جب سیدنا عمر فاروق رضی الله عنداور حضرت علی المرتضی رضی الله عند مكه محرمه أئة وعزت عمر رضى الله عندفي دوران خطبه قرمايا-

## يَااَهُلَ نَجُدٍ قُوْمُوا

النجدوانو! كمرْ به وجاؤر

تو آپ نے فرمایا: کیاتم میں کوئی فرن کا آدمی ہے؟

تو أنهول في جواب ديا كه بال-

چنانچے قرن کے چندا دی پیش کیے گئے تو آپ نے ان سے پوچھا کم اولس رحمت الله علي كو جائے ہو۔

ا تھوں نے کہا: ہاں! ایک اولیں و بوانہ ہے جوآ یا دی میں نہیں آتا شدہ کس کے ساتھ میٹھتا ہے اور نہ و وان چیزوں کو کھا تا ب جھیں اوگ کھاتے ہیں ۔ سی کی تی اورخوشی میں شرکت نہیں کرتا۔

جب لوگ بنتے ہیں و دروتا ہے اور جب لوگ روئے ہیں تو وہ بنتا ہے۔ حضرت عمرت القدع تدية قرمايا: عن السعال قات كرنا جا بهنا مول -

مچراُ تھوں نے بٹایا کہ وہ جنگل میں ہمارے اونٹوں کے پاس ہے۔

حضرت علی اور حضرت عمر رضی امتدعنهما و ہال آنشریف لے گئے تو انھیں نماز میں مشغول پایا۔ بیٹھ گئے جب وہ فارغ ہوئے تو أصم رسول التشكالية أكم كاسلام اور پيغام پنجي يا اوران كے پہلوپہ جونشا نات متھو ونشا نات بھى ديكھے اور دعا كاپيغام بھى دے ديا۔ یں آو وہ انسان مگن ہوجس نے ہمیشہ یہاں رہنا ہے اور ہر حال میں اس سے بہتر حال میں رہنا ہے بیتو عم نہیں پھروہ کیسے خوشیوں میں گمن ہو۔

## حقوق الله كي معرفت:

حضرت اولیں قرنی رضی املاعنہ نے ارشاد فر مایا کہ حقوق اللہ کی معرفت اس کے مال میں سونا چا ہدی نہیں چھوڑتی چا ہے انسان سونے چاندی سے بیار کرے چاہے تن تع لی سے مجت کا دم بھرے دل ایک ہے ایک دل میں دو کی محبت کیسے ساتے اور محبت بھی ان دو کی جوا یک دوسرے کے متضاد ہیں۔ایک دل میں ایک کی محبت ہیں سکتی ہے چاہے تن تعالیٰ کی محبت قائم رکھ لے چاہے دنیا میں گئن ہوجائے جا ہے حقوق اللہ پیمل پیرا ہوجائے چاہے دولت کا پیجاری ہیں جائے ۔اس لیے آپ نے ارشاد فر میا کہ چوفص حقوق اللہ کی معرفت حاصل کرنے میں کا میاب ہوجا تا ہے۔اسے سونا چا تدی کی پر داہ نہیں رہتی بلکہ سونے چا ندی کو کھوئے سکتے بچھ کر کھینک دیتا ہے۔ کیونکہ تن تعالیٰ کے حقوق کی معرفت کے مدمق بل مال سونا چا ندی کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔

## دنیوی دوستوں کی کنارہ کشی:

آپ نے ارشاد قرمایا کہ جو محض حق پے کھڑا ہوجا تا ہے دنیا والے اس کے مخالف بن جاتے ہیں۔اگر راہ حق کے متو الوں کے سے بورگ کا سکات بھی سید شھونک کر کھڑی ہوجائے تو امتدوالوں کوکوئی پر واہنیں ہوتی سب دنیا واراس سے دور ہوجاتے ہیں۔

## حضرت اویس قرنی رضی الله عنه کو حضرت ربیع کا تلاش کرنا:

حضرت رئیج بیان فرماتے ہیں کہ میں حضرت اولیں رضی القدعنہ کی تواش میں نکا جب میں ان کی خدمت اقد س میں پہنچا تو وہ می کی نماز میں مصروف سے بعد فراغ نماز اُنھوں نے شیخ شروع کی بہاں تک کہ نماز طبر کا وقت آپہنچا۔ اس طرح نمی زظہر کے بعد تعلق شروع کی بہاں تک کہ نماز طبر کا وقت آپہنچا۔ اس طرح نمی زظہر کے بعد تعلق شروع کی بہاں تک کہ نماز طبر کا وقت آگیا ایسے ہی وہ دو نمازوں کے مامین تعلق پڑھتے اور فرائی آٹھ ایسے کے ایس نے میں اور نہر فورائی آٹھ بیٹھے کے آپ نے نہ تو آرام کیا اور بھر فورائی آٹھ بیٹھے اور منا جات میں مشغول ہوگئے کہ الی زیادہ سونے والی آٹھ اور نیادہ ہوئے بیٹ سے تیری پناہ جا ہتا ہوں۔ میں نے یہ اور میں والی جلاآ آیا۔ (تذکرة ال نیا ہوآ ہے)

### فانده:

اس روایت میں حضرت اولیں قرتی رضی الله عندگی نماز ہے محبت بیان کی گئی ہے اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغولیت اللہ والوں کی غذا کی حیث بیان کی گئی ہے اللہ سے فقلت بیک بھی والوں کی غذا کی حیث بیان کی برواہ بیں ذکر اللہ سے فقلت بیک بھی گوار انہیں کرتے معلوم ہوا کہ ہمہوفت ذکر اللہ مشغولیت افتی رکر نااللہ والوں کا کام ہاس سے وہ لوگ عبرت حاصل کریں جو بطا ہرائے تھیں کر سے معلوم ہوا کہ ہمہوفت ذکر اللہ مشغولیت افتی رکر نااللہ والوں کا کام ہاس سے وہ لوگ عبرت حاصل کریں جو بطا ہرائے تھیں کہ اور جوتے ہیں بطا ہرائے کی ما محت و بیاں میں موجہ میں موجہ میں موجہ بھی ہوئے ہیں ایسے لوگ وہ اللہ تو اللہ میں موجہ میں دول ہوتے ہیں۔ اور ان اور اور ایسے سے موجہ ہیں ایسانہ ہو کہ کی اس سے موجہ ہیں ایسانہ ہو کہ کی اس میں موجہ ہیں ایسانہ ہو کہ کی قیا مت کے روز پھیٹانا پڑے۔ آپ کے اس

پیر حضرت اولیں قرنی رحمتہ اللہ علیہ نے قرمایا: آپ حضرات نے تکلیف اُٹھائی۔اب آپ والپس آٹٹریف لے جا کمیں اب قیامت کے روز مل قات ہوگی۔ جس سے محروم نہ ہوں گے اس وجہ سے کہ بیس اب بروز قیامت کے لیے رخت سفر تیار کرر ہا ہوں۔ جب اہل قرن ان دوامراء رضی اللہ عنہا سے ہوئے تو اُٹھیں حضرت اولیس قرنی رحمتہ اللہ علیہ کے مقام کاعلم ہو چکا تھا اس لیے حضرت اولیس رحمتہ اللہ علیہ وہاں سے کوفہ روانہ ہوگئے۔

# حضرت اولیس قرنی رضی الله تعالی عنه سے دیگر بزرگوں کی ملاقاتیں

نی کریم رؤف الرحیم کالٹیٹل نے چند صحابہ کرام رضی التدعیم کے سرمنے حضرت اولیں قرنی رضی التدعیہ کی عظمت بیان فرمانی تھی۔اس لیے بعض صحابہ کرام اور تابعین نے آپ کی زیارت کے لیے کوششیں کی یہن کی مقدر میں آپ کی زیارت تھی وہ آپ کا زیارت کرنے میں کامیاب ہوگئے۔

## حضرت اویس قرنی رضی اللہ عنہ سے قبیلہ مرادکے ایک آدمی کی ملاقات:

1949۔ ابولتیم اصغبانی ،محمد بن جعفر ،محمد بن جریر ،حمد ، زافر بن سلیمان ،شریک ، واہرہ شعی کے سلسلہ سند سے روایت ہے کہ قبیلہ مراد کا ایک آ دمی اولیس قرنی رحمد اللہ کے پاس ہے گزرا اور اولیس قرنی ہے کہنے گئے تم نے مجمع سال میں کا ہے؟ داور اولیس کمنے گئے میں نے مجمع اللہ کی حمد کرتے ہوئے کی ہے۔ اس نے بھر کہا: اور زمانہ تمحارے او پر کیسا گزر رہا ہے افر مایا۔ ایک عام آ دمی پر زمانہ کی شرات ہے آگر مجمع کردے تو اسے شام کرتے کا تعین نہیں ہوتا آگر شام کردے تو مجمع کرنے کا تعین نہیں ہوتا آگر شام کردے تو مجمع کرنے کا تعین نہیں ہوتا آگر شام کردے تو مجمع کرنے کا تعین نہیں ہوتا اگر شام کردے تو میں موت کی یا دمومی کا دوشت کی ہائر تی ہے اور حقوق اللہ کی معرفت اس کے مال میں سونا جا ندی نہیں چھوڑتی اور اس کا حق پر کھڑا ہوجاتا اس کے کیا دوست کو باتی نہیں چھوڑتی اور اس کا حق پر کھڑا ہوجاتا اس کے کیا دوست کو باتی نہیں چھوڑتی اور اس کا حق پر کھڑا ہوجاتا اس کے کا دوست کو باتی نہیں چھوڑتی اور اس کا حق پر کھڑا ہوجاتا اس کے کھوئی نہیں چھوڑتی اور اس کا حق پر کھڑا ہوجاتا اس کے کھوئی نہیں چھوڑتی اور اس کا حق پر کھڑا ہوجاتا اس کے مال میں سونا جا ندی نہیں چھوڑتی اور اس کا حق پر کھڑا ہوجاتا اس کے کھوئیت کو باتی نہیں چھوڑتی اور اس کی اور اس کے مال میں سونا جا ندی نہیں جھوڑتی اور اس کا حق پر کھڑا ہوجاتا اس کے مال میں سونا جا ندی نہیں جھوڑتی اور اس کا حق پر کھڑا ہوجاتا اس کے کا سے سے کہتا ہے کہتا ہے کہتا ہو گھوڑتی اور سون کی اس میں سونا جا ندی نہیں جھوڑتی اور کی در اس کھیں کھوڑتی اور سون کو باتی نہیں بھوڑتی اس کھیں کھیں کھیں کھی سونا ہو کہ کھوٹر تا ہے کہ کھوڑتی اس کو کھیں کھیں کھیں کو کھی کھیں کے کھوٹر تا ہو کہ کھیں کھیں کھیں کو کھیں کھیں کے کھیں کھیں کھیں کو کھیں کی کھیں کو کھیں کی کھیں کو کھیں کے کھیں کھیں کے کھیں کھیں کے کھیں کے کھیں کی کھیں کے کس کی کھیں کی کھیں کھیں کے کہ کی کھیں کی کھیں کی کھیں کی کھیں کی کھیں کو کھیں کی کھیں کی کھیں کی کھیں کی کھیں کی کھیں کی کھیں کو کھیں کی کھیں کی کھیں کی کھیں کے کھیں کے کھیں کی کھیں کے کھیں کی کھیں کے کھیں کی کھیں کے کھیں کی کھیں کے کھیں کو کھیں کی کھیں

### فائده:

یے حضرت اولیس قرنی رفتی اللہ عند کا ارشاد گرامی ہے ایک ہم ہیں کہ ہمیں موت یا دہی نہیں ہوتی ۔ اگر موت باد آ بھی ہما تو محض برائے نام ۔ محض زبان کی حد تک تھی ۔ اس کا اثر دل تک نہیں پہنچتا۔ اللہ والے اپنی زندگی کا ایک ایک لیے اس کی باد تھی گزارتے ہیں۔ ہرلی دی تا گی کا دیک ایک ایک ایک ایک ایک کے اس کی باد تھی گزارتے ہیں۔ ہرلی دی تعالیٰ کی عباوت میں گزارتے کو سعادت سمجھتے ہوئے ذکہ کا ہرلی دی تا والی کی باداور عبادت میں گزارتے ہیں۔ لیمن میں جو کی تو اللہ کا ذکر شروع کر دیا۔ اس شغف میں میں سے شام بھی تھی میں ہوئے تو اللہ تعالیٰ کی جد ہے ابتداء ہوئی یہ سلسلہ پوری رات جاری رہتا ہے۔ حق کہ پھر میں ہوجاتا ہے۔ حتی کہ پوری زندگی اس طرح گزر جاتی ہوئی ہو اللہ تا ہوئی یہ سلسلہ پوری رات جاری رہتا ہے۔ حق کہ پھر میں ہوجاتا ہوئی یہ سلسلہ پوری رات جاری رہتا ہے۔ حق کہ پھر میں ہوجاتا ہوئی یہ سلسلہ پوری زندگی اس طرح گزر جاتی ہے۔

### موت کی یاد:

ارشاد گرامی میں اولیا اللہ کی خاص پیچان بیان کی گئے ہے۔

## اولیاء اللہ کی مجلس کے آداب:

اس حقیقت سے ویگر امور کے ساتھ ساتھ ہیا ہاں ہوئی ہے کہ ہر مجلس کے اپنے اواب ہوتے ہیں اولیاء اللہ کی مجلس کے آواب میں سے چند آواب حسب ڈیل ہیں۔

- ا ۔ اولیاءالرمن کی مجلس میں پرسکون حالت میں بیٹھنا چاہیے۔
- ۲۔ اولیاءالرحمٰن کی مجلس میں اولیائے کرام کے ذہمن کے خلاف کوئی ہات میں کرنی جا ہے۔
  - الله والول كم محفل بين زبان به خاص كثرول ركه نا جا بي-
  - س اولیا والله کی بارگاه می دنیا اور دنیا داری کا ذکر کسی طور پر مناسب نبیل -
- ۵ اولیاءانٹدی میں میں کوئی ایسافعل سرانجام نہیں دینا چاہیے جوان کی تحویت میں دخندا ندازی کا سبب ہے۔
  - ٣- اليسامور يربيركياجائ جوكتافي اوركناه كاسبب بو

### هکایت:

چتددن پہلے مفرقر آن حضرت علامہ ثیر فیاض احد اوری صاحب بہاد لپورشریف ہے پاک پتن شریف تشریف لائے پتن دو پہلے مفرقر آن حضرت علامہ ثیر فیاں اور حداد ہے کا پہنی شریف مرحوکیا تھا۔الفقیر القادری ابواجمداد ہے کا حضرت علامہ فیاض احمداد ہی وضی الشر عند صاحب نے فون پر اطلاع کی۔الشدد ہوعرف اے ڈی صاحب 11-KB ہے ساتھ الفقیر القادری ابواحمداد ہی پاک شریف ہو پھیل ۔ الفقیر القادری ابواحمداد ہی پاک شریف ہو پھیل ۔ الفقیر القادری ابواحمداد ہی پنچاتو کیا دیکھا کہ لوگوں کا بے صد جموم تھا۔آستان عالیہ پہلی دھرنے کو جگد نہ تھی۔ صری کے لیے بعد در بار بابا فریدر حسند الند علیہ پنچاتو کیا دیکھا کہ لوگوں کا بے صد جموم تھا۔آستان عالیہ پہلی دھرنے کو جگد نہ تھی۔ مضری کے لیے بعد دشواری کا سامن تھا۔ حضرت علامہ جمر فیاض احمداد کی مدخلہ العالی نے ارشاد فر ابیا کہ ایسے حال میں مزاد شریف کے اندر جانا بڑاد شواد ہے ایسا کا منہیں کرنا چا ہے جس ہے کی کو تکلیف ہو۔اب اگر جم تھی اپنی ہی جدد جبد کریں گو نہ جانے کتے لوگوں کو جمادی دجھا ہوگی۔ ایسی عالی منہیں کرنا چا ہے جان کہ میں مزاد مبادک کے کمرے کا اعد جاتے ہوئے کئی گھٹ نے مور تک سے تک کو تک بیا مناقل ہی مرتکب نہ ہو جا آئی ہے کہا میں دوستوں نے با جرکھڑے ہوگر ہی قاتی شریف پڑھی اورد حالے ہوگر نے ہوگر ای قاتی پڑھ لیے ہیں کہ کہیں مزاد مبادک کے کمرے کا اعد جبی ما تھی۔

#### فانده:

قرنى كيے رهنيے والي ايك شخص سے حضرت عمر رضى الله عنه كى گفتگو: باوجودائيس (حضرت اوليس قرنى رضى الله عنه) لهى نه ديكينے كے يا وجود حضورت ان كى تعريف فرمائى بلكه ان

پارے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو خاص طور پر وصیت بھی قرمائی تھی۔ چنا نچید حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب ایک مرتبہ منبر پر کھڑے ہوکرانال عراق کوجمع فرمایا کہ 'اے لوگو! تم میں سے جوعراتی ہے وہ کھڑا ہو جائے اس پر وہ سب کے سب کھڑے ہوئے۔ پھر قرمایا: تم میں سے جو کوئی نہیں ہیں وہ بیٹھ جا کیں۔ وہ سب کے سب بیٹھ گئے۔

جب فرمایاتم میں سے جو قرنی نہیں ہیں وہ بیٹھ جا کیں ۔ تب بھی بھی بیٹھ گئے اور صرف ایک آدمی کھڑار ہا پھراس سے بوچھا' کیاتم قرن کے رہنے والے ہو؟

جب اس في اثبات من جواب ديا تو دريافت كيا كركياتم اوليس قرني كوجانة بهو؟

اس نے کہا: چونتا تو ہوں کین وہ تو بے صدحقیر سا آدمی ہے اور اس قامل نہیں کہ آپ (جو امیر الموثین ہیں) اس کے ہارے س ہارے میں پوچیس یااس کا ذکر کر میں۔اس سے بڑھ کر کوئی احتی اور پاگل اور قلاش اور نکما اور فضول محض ہوہی نہیں سکتا۔

حضرت عمر (رضی اللہ عنہ) بین کردوئے گے اور فرمایا: میں تواس کا متلاثی ہوں (جس کے ہارے میں توئے کیا پھے کہد ڈالاہ) کہ حضور کا فیٹر نے (اس کے ہارے میں) فرمایا تھ کہ قبیلہ رہے اور معنر کے افراد کی جموعی تعداد کے برابر بندگان خدا حصرت اوس قرنی (رضی ملدعنہ) کی شفاعت ہے داخل جنت ہوں گے اور (تم جائے ہو کہ) بیوہ قبیلے ہیں جن کی تعداد کا انداز ہ بھی آج تک شہور کا۔ (ننج کیمیا ترجمہ کیمیائے سعادت اصل پنجم صفحہ: ۲۸۲)

## آپ کے چچا کی روایت:

المير المؤمنين حفرت عمر رضي القدعند في حجما: اونس كوي بنجانة بو؟

## حضرت اویس قرنی رضی اللہ عنہ کے مخالف کی حکایت:

راوی کہتے ہیں کہ انقہ قاالل کوفہ کا ایک وفد کا ایک وفد کرائے ہیں گیا ان میں ایک فداق اُڑ انے والا بھی شریک تھا۔ کرائے ہے چھا کیا یہاں کوئی قرنی ہے؟ یہ سوی آیا اور کہنے لگا میں ہول کہنے لگے۔ کہ رسول التفکی پیلے نے ارشاد فر مایا کہ '' یمن ہے تھی رہے ہیں''
اولیں'' نائی ایک آدمی آئے گا اور وہ اپنے پیچھے بحن میں صرف اپنی مار کو چھوڑے گا۔ اس کے علاوہ اس کا کوئی رشتہ دار یمن میں خبیں موگا۔ اس کے علاوہ اس کا کوئی رشتہ دار یمن میں خبیں موگا۔ اس کے علاوہ اس کا کوئی رشتہ دار یمن میں خبیل موگا۔ اس کے چیزے پر چھیک کے داغ میں اس نے نقدے دعا کی جس سے اکثر واغ ختم ہو گئے تا ہم پھر بھی ایک وینارایک در جم

## حضرت اویس قرنی رضی الله عنه کی زیارت کے لیے سفر:

### ملاقات ابن حیان:

114

حفزت ہرم بن حین رحمتہ اللہ علیہ بیان فرماتے جی کہ می (ائین حیان) نے سلام کیا۔ حفزت اولیس قرنی رضی اللہ عند نے جواب و ہے کرمیری طرف و یکھا۔ پٹل نے مخاطب ہو کر ہاتھ مصافحہ کے لیے پڑھایا۔ آپ نے مصافحہ ہے اٹکار کیا۔

میں نے کہا آپ پر رحمت اور مغفرت ہوآپ مص فی کیوں شیں کرتے؟

یہ تن کرآپ زارو قطار دونے گئے۔ان کی عجب کیفیت دیکھ کر میں بھی خوب رویا پھر فر مایا
اے برم! مقدمت ن تجھے زئدہ رکھے کیول "ئے ہو۔ میرا پیتہ تجھے کس نے بتایا۔
میں نے کہا القدت الی نے جھے آپ تک تجھنے کی ہدایت فر مائی۔
آپ نے پڑھا لااللہ الا اللّٰه سبحان اللّٰه ان کان وعد رہنا لنعوہ
میں نے سواکوئی معبود نہیں۔انڈ یاگ ہے اور بے شک بھارے دب کا وعد و پوراہوگا۔

اب حیان کہتے ہیں کہ بل متعجب ہوا کہ آپ نے دیکھتے ہی جھے پہچان لیا حارا تک بخدا! اُتھوں نے جھے پہلے دیکھا نہ قل ادر نہیں نے اُنھیں میں نے اِن سے کہا کہ آپ جھے کسے اور کیوں کر پہچانا اور میرے باپ کانام کیوں کر معلوم کرلیں۔

آپ نے بھی جھے دیکھ شقا؟

قرة إزبنا في العليم الخبير

مجھے میرے پرورد کا ملیم جبیرے آگا وفر ماید

پچر (حضرت اویس رضی امقدعند) نے فرماید کیا تم نہیں ہوئے کہ ارواح کو ارواح سے تعنق ہے میری روح نے تمھاری روح آئے تھاری روح آئے تھا ایک دوس کے بیچان لیا۔ جبکہ میر کے نفس نفوس بیس اور مؤمنین ایک دوس کے بیچانے بیٹ اور مؤمنین ایک دوس سے دوسی رکھتے ہیں۔ رواح کی اگر چہ بظاہر ملا قات نہ ہوئی ہو تب بھی ارواح ایک

حماد بن سلمہ نے جرمری ہے بھی اس حدیث کوروایت کیا ہے اور زرار و بن الی اوٹی نے اسپر بن جابر ہے روایت کی ہے۔ سیج حدیث ہےامام مسلم نے اس کی ترخ ترخ اپوشیٹر عن الی نضر کے طریق ہے کہ ہے۔

۱۵۶۷ ابوعمر و بن حمدان ،حسن بن سفیان ،اسحاق بن ابراہیم ، معاذ بن ہشام دستوائی ، ہشام دستو ، ئی ، زرارہ ، اسپر بن ا جابر کے سسد سند سے مردی ہے کہ حضرت عمر کے پیس جب بھی اہل بین کی امداد آتی ، پوچھتے کی تمھار سے اندراویس بن عامر قرفی ہیں . . . . . . پھر مذکور وہالا حدیث ایونصر کو بیان کی اسپر بن جابر کے طریق سے پوری طوالت کے ساتھ ۔

یں اس میں اس میں اس میں بیٹ کو ابو ہر رہا ہے۔ زائد الفاظ کے ساتھ روایت کیا ہے۔ لیکن اس کا کوئی تا ابع نہیں ہے ال حدیث کونوفل نے نقل کرنے میں مجالد بن بزید متفرد ہے۔ (حلیعہ الاولیا ،اردومر جمد صفحہ ۱۳۳۳)

حلیتہ الاولیاء اُر دوتر جمد کے جاشیہ پرورٹ ذیل حوالے دینے گئے میں وہ بھی مل حظے فرما ہے۔ مصحوصہ است میں کی ماہ میں میں اللہ میں میں ماہ میں میں میں اللہ میں میں میں اللہ میں میں میں اللہ میں میں میں

(صحيح مسلم، كتاب فضائل الصحابه ٢٢٣، والمستد رك ٥/٣٥٥ ومشكاة المصابح ١٩٥٤ وطبقات اين سعد ٢/١١٢)

(اس میں اہلسدت کے عقیدہ کی دلیل ہے کہ اولیہ ءاللہ کوئیسی امور منکشف ہوتے رہتے ہیں (اولیسی تعفرلہ) پھر قرمایا: میں اور تم گویا اموات میں سے ہیں۔

يجرحضور تَاليَّيْنِ رِدرودشريف رِه هر بهت وُعالَي ماتكين \_ (انطاق المفهوم جلد ١٣٨١هـ ١٣٨٠)

### وصيت حضرت اويس رضى الله عنه:

حضرت اولیں قرنی رضی اللہ عند نے حضرت ہرم ہن حیان ارحمت الله علیہ کووصیت کرتے ہوئے قرمایا کہ اے ہرم بن حیان!
رحمت اللہ علیہ میری دحیت ہیہ کہ کہ ب املدا درطریقہ صلحاء کو اپنا دستورالعمل بنائے رکھنا۔ جھے تمھاری اور اپنی موت کی خبر پہنچ چکی ہے۔ موت کو ہردم یا درکھنا اور ایک لیحہ بھی عاقل نہ ہونا اور جب اپنی قوم میں واپس جاناتو ان کو خوف خدا ولا نا اور نصیحت کرتا ہی م امت کی خبر خوائی کرنا۔ اگر جماعت (اہلسدت) ہے ایک باشت بھی علیحدہ ہوگئے۔ دین سے علیحہ ہ ہوجاؤ کے اور شمص خبر بھی نہ ہوگی اور آخر کودوڑ خ میں جانا پڑے گا۔ اپنے اور میرے لیے ڈعاکرنا۔

پھرفر مایا: البی بیرتیراً بندہ اپنی واٹست میں مجھ سے تیرے لیے محبت کرتا ہے اور تیرے لیے میری ملا قات کوآیا۔ جنت میں میری اوراس کی ملد قات کرانا اور دارالسلام میں اسے میرے پاس بھیجنا اور جب تک جیتار ہے۔اس کی جان و مال کی حفاظت کرنا اور اس تھوڑی کی دنیا میں اسے شکر کی تو نیق دینا اور اسے میری طرف جزائے خیر دینا۔

الوداع اے ہرم بن حیان!۔

وصیت کرٹے کے بعد فر مایا: اے ہرم ابن حیان! اب شمیں اللہ کے سرد کرتا ہوں (السلام علیم ورحمتہ اللہ و بر کانہ) آج کے بعد پھر کھی میرے پوس ندآنا۔ مجھے شہرت بری معلوم ہوتی ہے۔ ننہائی اچھی گلتی ہے۔ جب تک میں زندہ ہوں ان لوگوں کے سم تھ ہول لیکن بہت بڑے دنج قرقم میں ہول۔ میں در سے تھ رہ پاس ہوں۔ اگر چ نظر سے دور ہوں۔ اس لیے میری تلاش کی ضرورت نبیل۔ جمھے یاد کر کے میرے لیے دُعا کرنا میں بھی انشاء اللہ ایسا ہی کروں گا۔ تو اب میں ادھر جاتا ہوں اورتم ادھر جاؤ۔

یں نے جاباً کتھوڑی دیران کے ساتھ چلول گرندانے اور جھے سے جدا ہو کرخود بھی روئے اور جھے بھی راایا۔ یس انھیں ویکھار ہیباں تک کرآپ کسی کو چہیں چلے گئے۔ بھران کا حال میں نے بہت اوگوں سے بوچھاکس نے نہ تایا۔التد تعالی ان کی مغفرت فرمائے (آمین)

#### فانده:

حضرت امام غز الی رحمته الله علیه بید حکایت بیان کرنے کے بعد بیان قرمایا ہے کہ ایسے لوگوں کا بیرحال تھ کہ اس طرح و نیا سے کنارہ کرتے ہیں اور دنیا کے بیان گزشتہ اور سیرت انبیاء واولیاء فدکورہ ہاما ہے معلوم ہوا کہ دنیا کی تعریف بیرے کہ جو چیز آسمان سکے پنچے اور زمین کے او پر ہے۔ وہ سب دنیا ہے۔ سوائے ان اشیاء کے جواللہ تع کی کے لیے ہوں۔ (انطاق المفہوم جلد ساصفی ۲۸۱) ابوا حمداو کی نے عرض کیا ہے۔

> ے وفیا کیا ہے س لے پیارے رب سے اشان کو کرے کتارے رب کے قرب سے وہی ٹوازا جائے

دوسرے ویہجائے ہیں اوران کی آپس ملد قات ہوتی ہے اگر چا یک کامکان دوسرے سے دوراورکانی مسافت پرواتع ہو۔
این حہان کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ کوئی حدیث بیان فرمایئے جوآپ نے رسول الدّنظ النظ ہے ہُی جوحاضری کا اتفاق ہوا۔ البتہ میں نے ان لوگوں کو دیکھا ہے جفوں نے شرف صحبت حاصل کیا ہے۔ ان لوگوں کی زبان سے میں نے حدیثیں سی ہیں ہوا۔ البتہ میں نے ان لوگوں کی زبان سے میں نے حدیثیں سی ہیں ہیں جیسے تم نے سی ہیں۔ میں ہیں جیسے تم نے سی ہیں۔ میں ہیں جیسے تم نے سی ہیں۔ اے ابن حیان! جھے اپنے نفس کی اصلاح میں اس قدر مشغولی ہے کہ ایسے امور میں کسی کے ساتھ شغل رکھنے کی فرصت بھی نہیں۔

۔ گھڑ میں نے عرض کی گوئی آیت قرآنی پڑھیے اور میرے قن میں دُ عا فرمائیے اور مجھے وصیت سیجیے جیسے میں یا در کھو**ں۔** مجھے آپ کے ساتھ محبت ہے۔

ابن حبان کہتے ہیں کہ آپ نے ہاتھ پکڑ کر کنارے قرات کے فرمایا۔

اَعُوْدُ بِالله السَّمَيْع الْعَلِيْمِ مِنَ الشَّيْطُنِ الرَّحِيْمِ 0 كَوْدُ بِالله السَّمِيْع الْعَلِيْمِ مِنَ الشَّيْطُنِ الرَّحِيْمِ 0 كَرُوكَ بِرُوكَ مِن الشَّيْطُنِ الرَّحِيْمِ 0 كَرُوكَ مِن السَّمِيْدِ مِن السَّمِ

وَمَا خَلْقَنَا السَّمُوٰتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا الْعِبِيْنِ مَاخَلَقْنَاهُمَآ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَكِنَّ اكْثَرَ هُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ٥ إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ مِيْقَاتُهُمْ ٱجْمَعِيْنَ لَا يَوْمَ لَا يُغْنِي مَوْلَى عَنُ مَّولِي شَيْئًا وَلَا هُمْ يُنْصَرُّوْنَ لَا إِلَّا مَنْ رَّحِمَ اللَّهُ ط إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيْزُ الرَّحَيْمُ ٥

(سورة الدخان ٢٨٠ تا٢٨)

اور ہم نے نہ بنائے آسان اور زمین اور جو کچھان کے درمیان ہے کھیل کے طور پر ہم نے اُٹھیں نہ بنایا مگر تق کے ساتھ لیکن ان میں اکثر جانے نہیں بے شک فیصلہ کا دن ان سب کی میعا دے جس دن کوئی دوست کسی دوست کے کام نہ آئے گا اور نہ ان کی مدد ہوگی۔ گرجس پر انقدر حم کرے ۔ بے شک وہی عزت والا مہریان

تک پڑھ کرالیا تعرہ مادا کہ جمھے میدگمان ہوا کہ ان کوغش آگیا پھر قرمایا. اے ابن حیان! تیرا باپ ابن حیان مرگیا اور
عنقریب تو بھی مرے گا۔ پھر جنت یا دوز ٹے بٹی جائے گا۔ بلکہ ابتداء ہے دیکھو کہ حضرت آدم علیہ السلام اور فی فی حواکی و قاب
ہوئی۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام کا دصال ہوا۔ پھر حضرت ابرا نبیم علیہ، سلام کا دصال ہوا۔ پھر حضرت موکی علیہ السلام کا انتقال ہوا۔
پھر حضرت داؤ دعلیہ السلام عالم بقا کوروانہ ہوئے۔ پھر باعث ایجاد ، محبوب رب ابعالمین شفیع المذہنین حضرت محمد صفافی آئی فیٹر الملام علی میں موانہ ہوگئے میں کہ کر ہاے عمرا
علیمین کوروانہ ہوئے۔ پھر حضرت ابو بکررشنی اندعنہ سدھارے پھر حضرت عمر فاروق رضی اندعنہ بھی ردانہ ہوگئے میہ کہ کر ہاے عمرا

میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ پر رحم کرے حضرت عمر رضی اللہ عنہ تو ابھی زندہ ہیں مرے نہیں۔ اُنھوں نے قرمایا: کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی وفات کی خبر جھے پہنچا دی ہے۔

دنیا کو اپنے ہے جو دور بھائے ابو احمد کی دوستو ن لو صدا بچے گا وہی جو دنیا ہے بچا

### حضرت اویس قرنیؓ کی زیارت کے لیے حضرت ھرمؓ کی سعی

> حفرت برم بن حیان نے موال کیا کہ آپ نے جھے کیے پیچان لیا کہ یس برم ہوں۔ قرمایا: عَرَفَتْ رُوْحِی رُوْحِتی دُوْحِتی

> > میری روح نے تیری روح کو پیچان نیا۔

كهدريا كمفرب بمرآب في حطرت برم بن حيان كورخصت فرمايا-

حفزت ہرم بن حیان رحمتہ اللہ علیہ فر ماتے ہیں کہ مجھ سے زیادہ تو گفتگوامیر بن (حضرت عمروحضرت علی رضی اللہ عنہما) کے متعبق کی اور مجھے حضرت عبی رضی اللہ عنہ ہے روایت بیان کی قر مایا:

النَّمَاالَا عُمَالُ مِالِّيَّاتِ وَلِكُلِ اِمْرِيءٍ مَانَواى فَمَنْ كَانَتْ هِجُرَّتُهُ اِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ وَمَنْ كَانَتُ هِجُرَتُهُ اِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ وَمَنْ كَانَتُ هِجُرَتُهُ اِلَى اللَّهُ يَصِيبُهَا أَو اللهِ اللهِ اللهِ عَمَا هَا جَرَالِيهِ.

بِ شَكِ الْمَالَ كَا وَارو مِدَارِ نِيرَ قَ بِ بِهِ مِرا وَى كَ لِيهِ وَبَى ہِ جَوَاسِ نَ نَيتَ كَى جَسَ كَى جَرِت الله اور اس كَرسولَ فَاللَّيْمَ كَى طَرف شَارِ ہُوگَ اور جَس كَى اس كَرسولَ فَاللَّهُ فَي طَرف شَارِ ہُوگَ اور جَس كَى اس كَرسولَ فَاللَّيْمَ كَى طَرف شَارِ ہُوگَ اور جَس كَى اجرت حصول ونیا كی فاطر ہے وہ اسے حاصل كرے گا یا عورت كی طرف ہے تو اس سے نگار كر سے آواس كى اجرت اس كے جرت اس كے اللّٰمِ جَی جائے گی جس كي فاطر اس نے اجرت كی۔

ي حديث مباركة مح بخارى شريف اور محيح مسلم شريف كحوالي سيم الله قشريف من يول بيان موتى هي:

عَنْ عُمُو بُنِ الْخَطَّابِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا الْآ عُمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِإِمْرِي مَّاسُولى فَمَن كَانَتُ هِجْرَتُهُ إِلَى اللّهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ وَمَنْ كَانَتُ هِجْرَتُهُ اللّى دُنْيَا يُصِيْبُهَا أَوِامُواَ فَي يَتَزَوَّ جُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَاهَاجَوَالَيْهِ (بَحْارِئ شَرِيف، مَلَمْ ثَرِيف، مَثَلُوة شَرِيف)

حضرت عمر بن خطاب رضی الله عند دوایت کرتے میں کہ رسول المترسال آیو استاد فرمایا اعمال کا دارومدار نیو ل پر ہے اور برشخص کے بیے وہ بی ہے جس کی وہ نیت کرے جس شخص کی جمرت اللہ اور رسول کی طرف ہے اس کی جمرت اللہ اور رسول کے لیے ہے اور جس شخص کی جمرت و نیا کی طرف ہے کہ اسے پہنچے یہ کسی محورت سے کا آن کی غرض ہے تو اس کی جمرت اس چیز کی طرف ہے جس کے لیے اس نے جمرت کی۔

لیم حضرت اویس قرنی رسمی المدعند نے مجھ سے فروی علیک بقلبک بعنی تھے تیرے در کی حفاظت لازی ہے۔ یعنی غیر المتدعند کا اللہ عند کے خول سے اپنی اللہ عند کی اللہ عند کا اللہ عند کے عند کا اللہ عند کی اللہ عند کا اللہ عند کے اللہ عند کا اللہ عند کے اللہ عند کے اللہ عند کا اللہ عند کے اللہ

## شانِ اوليس قرني رضي الله عنه

كرامات وحضرت اوليس قرني رضي الله عنه

كرامات اولىياء حق ھيں

باب ۵:

اولیائے کرام ہے اکثر کرامات فاہر ہوتی رہتی ہیں۔اولیائے کرام ہے کرامات کاظبور میں ہے۔اس سلسلے ہیں معانداند رویہ اختیار کرنا ہدشتی کی دلیل ہے کیونکہ کرامات کاحق ہونا قرآن مجید ہے بھی ٹابت ہے اوراحادیث مبارکہ ہیں بھی کرامات کے متعبق دلائل ملتے ہیں۔اب کرامات ہے وہی ا نکار کرے گا جو بدیختی کا سودا گرہے۔

کرامت کا ثبوت قرآن مجید سے:

قرآن مجيد مين حضرت موي عليه السلام اور حضرت خضر كاوا قعه فصل بيان مواييه -

حضرت موکی علیہ السلام حضرت خضر سے مدا قات کے سے اپنے خادم کے ہمراہ روانہ ہوتے ہیں۔روثی اور تمکین ہموتی ہوتی الم مچھلی کھائے کے لیے ساتھ لے لیتے ہیں۔

وَإِذْ قَالَ مُوْسَىٰ لِفَتَهُ لَآ أَبْرَحُ حَتَّى آبُلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ آوَ أَمُضِيْ حُقُبًا

(يروهامورة الكيف ٢٠٠)

اور یا دکر و جب موکی نے اپنے خادم ہے کہا ہیں باز ندر ہول گا۔ جب تک وہاں ندیج نجوں جہاں دوسمندر لے جیں یا قرنوں (مدتوں تک) چلا جاؤں ( کنز الا بھان )

فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِياً حُوْتَهُمَا فَاتَّخَذَ سَبِيلَةً فِي الْبَحْرِ سَرَبًا٥(١٢) پهر چبوه دولوں ان دریاؤں کے طنے کی جگہ پنچے۔ اپنی چھلی بھول کئے ادراس نے سمندر میں راہ لی سرنگ بناتی۔

#### فائده:

جب بھوک گئی تو مویٰ علیہ السلام نے کھانا طلب قرمایا تو خادم نے حقیقت سے آگاہ کیا کہ جھے یاد ندر ہا بلکہ مجھے شیطان نے بھلادیا کہ وہ مچھلی تو زندہ ہوکر سمندر میں تیرتی ہوئی پیل گئی۔

قَالَ ذَلِكَ مَاكُنَّا نَبْغِ صلى فَارْتَدَّ اَعَلَىٰ اثْارِهِمَا قَصَصُاه (٦٣) موىٰ نے كہا بى توہم چائج تھے تو چھے بلئے اپ قدموں كے نثان ديكھتے (كنزالايمان)

فَوَ جَدَ عَبُدًا مِّنْ عِبَادِنَا النَّيْنَاكُ رَّحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاكُ مِنْ لَدُنَّا عِلْمًا (٧٥) لؤجارے بندوں ش سے ایک بندہ پایا جے ہم نے اپنے پاس سے رحمت وی اور اسے ابناعلم لدنی عطاکیا۔ قَالَ لَهُ مُوسَىٰ هَلُ اتَّبَعُكَ عَلَى اَنْ تُعَلِّمَنِ مِمَّا عُلِّمَتُ رُشْدًا (٢٢) اس سے موک نے کہا کیا جن تھا رہے ماتھ ہوں اس شرط پر کہتم جھے سکھا دو کے تیک بات جو تعین تعلیم ہوئی (کنز اللائیان)

> قَالَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيْعَ مَعِي صَبُوًا (٦٢) كَهَا آبِ مِيرِ مِدِ مَا تَهِ بِرَّزْنَهُمْ مِكِيلٍ عَدِ

#### فانده:

ابھی تک واقعات ہوئے بیل کہ جن کی بنا پڑھم نہ سکے ہوں۔ قبل از وقت حضرت خضر علیہ السلام نے پہلے ہی بنا دیا کہ آپ سے ایسانہ ہوئے گا کہ آپ آنے والے واقعات و کھے کرخاموش رہیں اور اعتراض نہ کریں بلکہ ضرور اعتراض کریں گے۔ جس کی وجہ سے آپ میر سے ساتھ نہ رہ کیس سے قبل از وقت معاملات کے متعلق بیان کر دینا اگر نبی سے ظاہر ہوتو مجز وہ وتا ہے اور اگر ولی مقدسے فاہر ہوتو کرامت ہوتا ہے۔ چونکہ اکثر کا قول حضرت خضر علیہ السلام کے متعلق بیر ہے کہ آپ ولی جیں اس لیے بیرکرامت ہوتا کے میان تن کے علوم غیبیر کا ثبوت بھی ماتا ہے۔

اس کے بعد حزیدارشادفر مایا کہ:

و كَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَالَمُ تُحِطْ بِهِ خُبِرًا (١٨)

ادراس بات پر يُوَرَّمِر كَرِي كَ شِيَ آپ كَالْمُ صَابِرًا وَ لَا آعْصِى لَكَ آمْرًا (١٩)

قَالَ سَتَجِدُنِى إِنْ شَآءَ اللَّهُ صَابِرًا وَ لَا آعْصِى لَكَ آمْرًا (١٩)

هَا عَمْرَيبُ اللهِ عِلْمَ اللهِ عَلَى اللهُ صَابِرًا وَ لَا آعْصِى لَكَ آمْرًا (١٩)

هَا عَمْرَيبُ اللهِ عِلْمَ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ال

اب دونوں چلے یہاں تک کد جب مشقی میں سوار ہوئے اس بندہ نے اسے چیر ڈالا۔ مویٰ نے کہا کیا تم نے اسے اس کے دونوں جلے یہاں تک کد جب مشقی میں سواروں کوڈبا دو بے شک ریم نے بڑی بات کی۔
کہا میں مذکہتا تھا کہ آپ میر سے ساتھ ہرگز منظم کیس گے۔

وہ جو کشتی تھی وہ کچھٹا جول کی تھی کدوریا ہیں کا م کرتے تھے تو میں نے چاہا کداسے عیب دار کرووں،وران کے چھچا لیک بادشاہ تھا کہ ہر ٹابت کشتی زبر دئتی چھین لیتا۔

وَاَمَّنَا الْفُكْلَمُ فَكَانَ البُواهُ مُوَّمِنِيْنَ فَخَشِيْنَا آنْ يُّرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَّكُفْرًا (٨٠) اوروه جولز كافتداس كه مال باب مسلمان تصوّ جميل ذربوا كروه ان كوسر شي اوركفرير جزهاد مد فَارَ ذَنَا آنْ يَنْدِلِلُهُمَا رَبَّهُمُمَا خَيْرًا مِنْهُ زَكُواةً وَّ اَقْرَبَ رُحْمًا ٥

( يورو۱۲ سورة الكهف ۸۱ )

تُوجَمِ نَ جَامِ كَان دونوں كارب الى نے بَهِرَ تَمْر اادراس سے ثیاد و مِه بانی ش تریب عطا كرے۔ وَامَّا الْحِدَارُ فَكَانَ لِعُلْمَيْنِ يَتِيْمَيْنِ فِي الْمَدِيْنَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ اَلُوْهُمَا صَالِحًا حَفَارًا ذَرَبُّكَ اَنْ يَبَلْغَا اَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِ جَا كَنْزُهُمَا ق صم رَحْمَةً مِّنْ رَبِّكَ وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ اَمْرِي طُ ذَلِكَ تَأُويُلُ مَالَمُ تَسْتَطِعُ عَلَيْهِ صَبُرًاه

(ياره ١٧ سورة الكيف ٨٢)

ربی وہ دیواروہ شہر کے دویلیم کڑکوں کی تھی اوراس کے پنچیان کا ٹنزانہ تھا اوران کا باپ نیک آدمی تھا تو آپ کے دب نے چا ہا کہ وہ دولوں اپنی جوائی کو پنچیں اورا پنا ٹنزانہ نکالیں۔ آپ کے دب کی رحمت سے اور یہ کچھ میں نے اپنے تھم سے نہ کیا۔ یہ پھیر ہے ان باتوں کا جس پر آپ سے صبر نہ ہوسکا ( کنزالا بھان)

أصف بن برخيا رحمة الله عليه كي كرامت:

بدواتعد برامشہور بقرآن مجید میں بری تفصیل سے بدواتعد بیان کیا گیا ہے۔ قرآن پاک میں ہے کہ.

وَتَفَقَّدُ الطَّيْرَ فَقُالَ مَالِيَ لَا أَرَى الْهُدُهُدَ صلح أَمُّ كَانَ مِنَ الْعَآئِبِيْنَ

(باره ۱۹ اسورة أنمل: ۲۰)

اور پر عمول كاج ئز ولي تو بولا يُحصى كيا مواكر ش بُد بُد كُونيس و يَحقاياه وواقعى حاضرتيس. لاُ عَدِّبَنَّهُ عَذَا بَا شَدِينَدًا أَوْ لَا اَذْ بَحَنَّهُ آوْ لَيا تِيزِّى بِسُلُطُن شَبِينِ ٥

(باره ۱۹سورة عمل ۲۱)

ضرور میں اسے بخت عذاب کروں گایا ذیج کروں گایا کوئی روشن سند میرے پاس لاسئے۔ تو ہد بدئے شہر سہامے متعلق آ کرخبر دی۔ اس سے عرش کے متعنق بُد بُدنے کہا قَالَ اَلَمْ اَقُلُ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِي صَبُرٌ ٥(پاره٥امورة الَهَف٢) كه ش دَ بَتَا نَفَ كَ آپ مِيرِ عِهِ اللّه برَّزْ نَهُم رَئِينَ عَصِرَ

قَالَ لَا تُوَّاخِذُ نِي بِمَا نَسِيْتُ وَلَا تُرْهُقِنِي مِنْ آمُرِي عُسْرًا (٣٧)

كب جي سے يدى جول يرسنت ندكرواور جي يرمير كام ميل مشكل ندة اور

فَانَطَلَقَاوِقَفُه حتى إِذَا لَقِيَا غُلُمًا فَقَتَلَهُ لا قَالَ اَفْتَلُتُ نَفْسًا زَكِيَّةً \* بِغَيْرٍ نَفْس طَلَقَدُ جننتَ شَيْئًا تُكُرُّا ٥ (يروه الروالله عند ١٥)

پُھر دونوں چلے بہاں تک کہ جب ایک لڑ کامل اس بندہ نے اسٹی کر دیا۔ موسی نے کہا کیا تم نے ایک سخری جان ب کی جن کے ایک سخری جان ب ک جان کے بدائی کردی ہے شک تم نے بہت بری ہات کی۔

قَالَ اللَّمْ اَقُلُ لَّكَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَظِيْعَ مَعِيَ صَبْرً ا ٥ ( إِره اللَّهَ ٥٠)

كباش ئے آپ ہے ندكها تق آپ برگز مير ب ساتھ ناتھ برعيس كے۔

قَالَ إِنْ سَٱلۡتُكَ عَنْ شَىٰ ءٍ ﴿ بَعۡدَهَا فَلَا تُصحِبِنِي ۚ قَدۡبَلَغۡتَ مِنْ لَّذَٰتِي ۚ قَدُبَلَغْتَ مِنْ لَّذَٰتِي ُ عَدْرًا٥ (٤٦)

کبال کے بعد میں تم سے بچھ ہوچھوں تو پھرمیرے ساتھ ندر بنا ہے شک میری طرف سے تھے راعذر ہوا او چکال

فَانُطَلَقَا وقفة حَتَّى إِذَآ آهُلَ قَرْيَةِنِ استَطْعَمَآ آهُلَهَا فَابَوْا آنُ يُّضَيَّفُو هُمَا فَوَحَدَ فِيُهَا جِدَارًا يُّرِيْدُ آنُ يَّنْقَضَّ فَاقَامَهُ طَقَالَ لَوْ شِنْتَ لَتَخَذُتَ عَلَيْهِ اَجُوَّا ـ (٧٧)

پھر دونوں چے یہاں تک کہ جب ایک گاؤں والوں کے پاس آئے ان دہقانوں سے کھانا، نگاؤٹھوں نے اُٹھیں د<del>کوٹ</del> دینی قبوں نہ کی ۔ پھر دونوں نے اس گاؤں میں اُیک و ایوار پائی کہ گرا چاہتی ہے۔اس بندونے اُسے سیدھا کردیا۔موئ نے کہائم چاہتے تو اس پر پچھ مزدوری لے لیتے۔

قَالَ هذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَبَيْنَكَ سَائَبِنَكَ مَا يَبِنَكَ مِلَا مِلَمُ تَتَسْتَطِيعَ عَلَيْهِ صَبْرًا ( ( ۵ ) كہا يہرى اور آپ كى جدائى ہے۔ اب میں آپ كوان باتون كا پھر ( بھيد ) بناؤں گا جن پر آپ سے مبرنہ موسكا۔

آمَّا السَّفِيْنَةُ فَكَانَتُ لِمَسْكِينَ يَعْمَلُوْنَ فِي الْبَحْرِ فَارُدْتُّ اَنْ اَعِيْنَهَا وَكَانَ وَرَآءَ هُمْ مَّلِكُ يَّانَحُدُ كُلَّ سَفِيْنَةٍ غَضْبًا (٧٩) فانده

فيض ملت كابيان:

مجدد دور حاضرہ فیض ملت، مضر اعظم پر کتان ، امام المضرین ، سند المحد ثین حضرت علامہ ابوالصالح محد فیض احد او لیک مد فلہ العالی نے بیان فر مایا ہے کرامات اولیا ء کا انکار دراصل و لایت کا انکار ہے اور و لایت کا انکار گرائی ہے اور دور حاضرہ مادیات کی ذویس ہے۔ اس سے مادہ پرستول کومکن ہے کرامات کے باب سے دلجی مذہ ولیکن روحانیات کے دلدادگان کے لیے تو ایمان کی لذت تب محسول ہوتی ہے۔ جب محبوبانِ خدا کے کم لات و کرامات کا بیان کا نور میں گونجتا ہے اور کرامات کے دلائل و مسائل قرآن وحدیث کا ایک واضح باب ہے کتاب اور سنت اولیاء اللہ کے کرامات سے اور خلاف عادت افعال کے در مست جونے پر ناطق ہیں۔ ان کا انکار حقیقت نصوص کا انکار ہے۔

القد تعالى في ارشا دفر مايا:

كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا ٱلْمُحْرَابَ لَا وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقًا ۚ قَالَ يَامَرُيَمُ ٱنَّىٰ لَكُ هَذَا طُ قَالَتُ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ طَ (باره ٣٠٠) لا اللهِ طَ اللهِ عَنْدِ اللَّهِ طَ (باره ٢٠٠٠)

جب زکر مااس کے پیس اس کی نماز پڑھنے کی جگہ جائے اس کے پاس ٹیارز ق پاتے۔ کہااے مریم میہ تیرے پاس کہاں سے آیا؟ پولیس وہ اللہ کے پاس سے ہے ( کنز الایمان)

نعنی حضرت سیدہ مریم کے پاس موسم گر ما میں سردیوں کے پیش اور موسم سر ما میں گرمیوں کے پیل موجود۔ بیدد مکی کر معضرت فریانے فر مایا بیر پھل تھا رے پاس کہاں ہے آئے تو حضرت مریم نے کہا کہ بیاندتعالیٰ کی طرف سے ہیں۔

فائده:

من میسم میوه بی بی مریم کوحاصل ہونا میان کی ایک کرامت ہے اور میرطا ہر ہے بی بی مریم املاقت کی کی ولیٹھیں۔ ( کرامت ووسیلہ کا ثبوت افا ضامت حضور قبلہ شنخ الحدیث مفسر اعظم پیا کتان فیض ملت علامہ مجرفیض احمد او لیک رضی مدظلہ امعالی ماہنامہ فیض علم شار ہ ۸صفحہ ۱ جلد ۲۱ صفر المحظفر جنور کی ۲۰۱۰۔۳۳۳۱)

احادیث سے کرامت کا ثبوت:

ا حادیث مبارکہ میں بھی بہت کرامات بیان ہوئی ہیں۔مثلاً بخاری شریف ادر سلم شریف ہیں جرت کر اہب کا قصبہ بیان ہوئی ہیں۔مثلاً بخاری شریف ادر سلم شریف ہیں جرت کی کا قصد آیا ہوئے ہوئے۔ (واقعات وکرامات اکا ہر دیو بند) سے چندا حادیث بیان کردہ روایات طاحظہ فرما ہے بخاری ادر سلم میں جرت کی کا قصد آیا ہے کہ ایک شرخوار نے سے اُنھوں نے دریافت کیا کہ اے اُڑ کے تیرا باپ کون ہے؟ دو بول اُنھا کہ میرا باپ فلاں چروا با ہے۔

وَلَهَا عَرُشٌ عَظِيْمٌ (باره ١٩سورة مُل٣٣)

اوراس كابرز اتخت بيه

اس ملك كي إسبول كم تعلق معلومات قرائهم كيس أو حفرت سليمان عليه السلام في قرمايا

قَالَ سَنَنْظُرُ ٱصَدَفْتَ آمُ كُنْتَ مِنَ الْكَذِيبِينَ٥ (١٥/١١مُمُ الْكَادِيبِينَ٥)

سلیمان علیالسلام نے فرمایااب ہم دیکھیں کے کہ تونے سی کہایاتو جھوٹوں میں ہے۔

اِذْ هَبْ بِكِتْبِي هَذَا فَاللَّهِ أَلْيهِمْ ثُمَّ تَوَلَّ عَنْهُمْ فَانْظُرْمَا ذَا يَرْجِعُونَ ٥ (٢٨)

میرا یفرمان لے جا کراُن پرڈال دے پھران ہے؛ مگ ہٹ کرد مکھ کہ دہ کیا جواب دیتے ہیں۔ باتا کا دیدھیں جبر بڑھ ساف وقت ہے بہتا ہے۔ ساق میں دھی جا ہے۔

قَالَتُ يَا يُنَهَا الْمَلَوُ إِنِّي اللَّهِيَ إِلَىَّ كِتَابٌ كَرِيْمٌ٥ (٢٩)

وه عورت يولى الصردارو! ب شك ميرى طرف ايك عرت والا خطة الأكباب-

رید ذکر کرنے کے بعد ملکہ بنتیس نے اپنے سرواروں ہے اس سلسلے میں مشورہ هلب کیا ملکہ بکتیس نے تخفے تھا کف حصرت سلیم ن مایہ السلام کی طرف بھیجنو حصرت سلیمان علیہ السلام نے جواب دیا کہ کیاتم میری مال سے مدد کرتے ہو میرے پاس انسکا دیا جواجو کچھ ہے وہ واس سے بہتر ہے ۔ بلیٹ جاوان کی طرف تو ضروران پر ہم وہ تشکر لاکمیں گے ۔ جن کی اُنھیں جافت نہ ہوگی اور ضرورہم ان کواس شہرے نکال دیں مجے یوں کہ وہ بہت ہول گے۔

قَالَ يَأْتُهُا الْمَلُو الْيُكُمُ يَأْتِينِي بِعَوْشِهَا قَبْلَ اَنْ يَأْتُونِي مُسْلِمِينَ (٣٨) سليمان عليه السلام في قرمايا الدوربارية مي كون بي كدوه اس كا تخت مير مه ياس الي آئي قبل اس ك كدوه مير عضور مطيح بموكره ضربول -

قَالَ عِفْرِيْتٌ مِّنَ الْجِنِّ آنَا اتِيْكَ بِهِ قَبْلَ آنْ تَقُوْمَ مَنْ مَّقَامِكَ جَ وَإِنَّى عَلَيْهِ لَقُوِتُّ آمِیْنُ۔ (باره٩١سورة المملآيت٣٩)

ایک پڑا خبیت جن بولا کہ بیں وہ تخت حضور بیں حاضر کروں گا قبل اس کے کہ حضورا جلاس برخاست کریں اور بیں بے شک اس پر قوت والا ایاث دار ہوں۔

اس نے عرض کی جس کے پاس کتاب کاعلم تھا کہ بیں اسے حضور بیں حاضر کردوں گا۔ایک پل مار نے ہے۔ پہلے۔ پھر جب سلیمان نے تخت کواپنے پاس دکھاد یکھا کہ بیر میرے رب کے نصل سے ہے۔

( كنزالا يمان شريف)

كرامات إولياءالله

كرامات اولياء الله

انبیائے کر، مہلیجم الصلوۃ والسل م کے مجزات وراولیاءالر من کی کرامات حق ہیں۔ان کے متعلق کسی مومن کوا تکارئیں۔ اگر کوئی نہیں جانیا تو بیاس کی کم بہی ہے یااس کی ہائٹمتی کیونکہاولیائے کر می کرامات اورانبیائے کرام کے مجزات کے متعلق قرسن و اعادیث ہے دیکل واضح طور پر منتے ہیں اس کے ہاوجودا نگار کرٹے والے انگار کریں تو بیان کی ہوشمتی نہیں ہے تو کیا ہے اس سیلے میں جنب شاءاللہ سعد شجاع سے وی صاحب کی کتاب (واقعات وکرامات اکا بر ملاء دیو بند) سے چند موالہ جات ملاحظہ فرم سے ہے۔

كرامت.

مت بیہ کسی تی سے تعلیم کامل سے خل ف ساوت الی کوئی یات طاہر ہواور اسباب طبیعت سے وہ اثر پیدانہ ہوا ہو خوادوہ اسباب جی ہوں یا اسباب خفی ہوں۔ لیس اگر وہ امر خلاف عاوت ندہو یا اسباب طبیعت جل یا خفی سے ہوتو وہ کرامت نیزن ہے۔ (واقعات وکرامات اکا ہر سل ء دیویند صفی ۱۹)

## كرامت كي تين اقسام:

كرامت كي تين اقسام بير\_

۔ ایک میر کہ علم بھی ہواورارادہ بھی ہوجیسے حضر مت عمر رضی القد تعالیٰ عنہ کے فرمان مبارک سے دریوئے نیل کا جاری ہونا (ابوانشیخ سیاب العظمیہ ، تاریخ تحلیفا وعلا مدسیوطی )

اور حضرت فی لدین ولید کاز ہر قاتل پی جانا ورز ہر کا آپ پر اثر نہ کرنا۔ ( دلائل اللہ و تبیین وابد تیم وحو ۃ احوان ( ومیری ) ا۔ دوسری قسم بیہ ہے کہ علم ہو گرارادہ نہ ہوجیسے حضرت مریم عیبہاالسلام کے یاس ہے موسم میوؤں اور جیبوں کا آنا۔

ا۔ تیسر گفتم یے ہے کدنیکم ہوندار، دو جیسے حضرت ابو بکر صدیق رضی کتدعتہ کا مہمانوں کے ساتھ کھانا کھانا اور کھانے کا دو گزشین گنا ہو جانا سی میے خود حضرت ابو بکر صدیق رضی املاء عنہ کواس پر تعجب ہوا جس سے ان کے علم وارادہ کا پہلیے سے نہونا ثابت

کرامت کی ان تین قسمول میں ہے بہلی تئم پرتشرف و ہمت کا اطلاق کیا جاسکتا ہے دوسری اور تیسری تئم کوتشرف نہیں گئے۔البتہ پر کت وکرامت کہیں گے۔ (واقعات وکرامات اکا برعلاء دنیو بند صفحہ ۴۷)

## كرامت اولياء الله نعمت:

'' میں ۔ ' بھوں سرامات کا ظہور اللہ کے تھم ہے ہوتا ہے۔ جس سے مقصود سے بھی ہوتا ہے کہ اللہ تعالی ہے تیک منطقہ سے اللہ تعالی ہوتا ہے۔ بھوں تا بولی کے لیے ملد کی اللہ تعالی ہوتا ہے۔ بلاسے اللہ تعالی منطقہ میں منطقہ میں

کے اور ان کے دسید سے حق تعالی سے دُ عالی آنو وہ چٹان الگ ہوگئی اور وہ اس سے نجات پاگئے۔ اور صدیت سی متنق عید میں حضرت ابو بکر صدیق رضی امتد عنداور ان کے مہم ان کا قصد مذکور ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ کھنے میں سے جولقمہ ہم اُٹھاتے تتے وہ نیچے کی طرف سے بڑھ جاتا تھا۔ حق کہ سب نے کھالیا اور سیر ہو گئے اور کھانا پہلے سے زیادہ ہوگی۔

اور صدیث میں غاروالوں کا قصد آیا ہے کہ غار کے مند پر پھر کی چٹان آئی تھی۔ جب اُنھوں نے نیک اور خالص عمل ماد

ابو بکرصدیق رضی القدعندنے اے و مکھ کراپنی بیوی ہے فرہ یہ کہاہے بنی فراس کی بہن اید کیا ہات ہے۔ اُٹھوں نے کہا کہا ہے میری ، سنکھوں ک ٹھنڈک جھے بھی خبر نہیں کیا ، جراہے گرا تنا جانتی ہوں کہ رید کھانا پہلے ہے نتین گنا زیادہ ہے۔

حصرت عمر رضی امند عند نے ایک مقام (نہاوند) پرلشکر بھیجا۔لشکر کے سر دارس ریدنا می ایک طخص تنے۔ جب بہلشکر و ہاں گی ادر مقابلہ ہوا تو دھمن نے بیفریب دیا کہ ایک پہاڑی کھوہ میں پچھلوگ چھپادیے تا کہ وہ مین موقع پر کام سکیں۔ جب میدان کا رزار گرم ہوا اور قریب تھا کہ ہم رید ضی المتدعند دھوکا کھاج کیں اور مغلوب ہوں اپنے میں آواز آئی۔

ياسارية الجل، ياساريّة الجبل

لین اے ساریدا پہاڑ کی طرف ہے ہوشیار (اے سارید پہاڑ کی طرف ہے ہوشیار) اور وہ بیآ وازسُن کر ہوشیار ہوگئے۔

حضرت عمر رضی الندعند نے میہ آواز اس وفت دی تھی جب آپ جمد کا خطبہ پڑھ دہے تھے کہ پڑھتے پڑھتے آپ نے ہے۔ الله ظفر ہے ۔ خد تعالیٰ نے میہ آواز جو بزاروں کوس کے فاصلہ پڑتھی پہنچ دی۔ اس قصے سے حضرت عمر رضی الندعنہ کی اہم کرامتیں ٹابت ہو میں۔

ا کیک توشکر کا حال اُنھیں اتّی دور ہے معلوم ہوااور دوس کے آپ کی آواز کا بتی دورتک پہنچنا اور مُجملہ ان احادیث کے وہ صحیح حدیث ہے جوسعد بن الی و قاص رضی القدعنہ کے ہارے میں وار دہوئی ہے کہ اُنھوں نے ابوسعد کے بارے میں ہدد عاکتھی تو وہ کہا کرتا تھا کہ مجھے تو سعد کی ہدد عا لگ تی۔

حدیث میں حفزت ُغیب رضی القدعنہ کے قصہ میں آیا ہے کہ بنت حارث بن وفل جوراویہ بیں کہتی ہیں کہ میں نے خبیب رضی القد تعالیٰ عنہ سے اچھا کوئی قیدی نہیں ویکھا۔ میں نے ایک روز دیکھا کہوہ گلور کا خوشہ کھارہے بیں حالانکہ وہ زنجیروں میں جَنزے بوئے تھے اور مکہ میں انگورنہ تھے یہ وہ رزق تھا جوتق تعالیٰ نے اُنھیں دیا تھا۔

اسیر بن تغییر رضی اللہ عنداور عبادین بشیر رضی اللہ عنہ کے بارے بیل وارد ہے کہ ایک رات کیے دونوں حضور وٹائیڈیٹم رس لت بناہ کی خدمت اللہ س بیس بیٹھے بھے اور ر،ت بہت تاریک تھی جب خدمت س پیر کت ہے رخصت ہوئے تو دیکھتے ہیں کہ قدرت بارکی تعالیٰ سے ان کے آگے دفروشن چیزیں چراٹ کی مثل جارہی ہیں۔ جب وہ اپنے گھر بھٹی گئے تو وہ روشن چیزیں نظروں سے اوجھل چراٹ ایک کے ساتھ اور دوسر ووسرے کے ساتھ ہولیا۔ جب وہ اپنے اپنے گھر بھٹی گئے تو وہ روشن چیزیں نظروں سے اوجھل جو کئیں۔ (واقعات وکرامات اکا برعلماء دیو بند صفحہ ۱۳۹۳)

فائده:

اس سان لوگول کوغور کرنے کی ضرورت ہے جو بلا وجداد لیائے کرام کی کرامات کے متحلق ناروارو بیافتیار کرتے ہوئے کرامات اولی والقد سے انکار کرتے ہیں۔ وابے بند مکتبہ فکر کی نمائندہ اس کتاب کے حوالہ سے واضح ہوا کہ اوریائے کرام کی کرامات می سے موث ہے دھری اور ضد کی بنا پر کوئی انکار کرنے وائی کا انکار کرنا کی طرح بھی مناسب نہیں بلکہ جن سے اعراض کرنا نقصان کا باعث ہوت آن جد بھی بھی پایہ جا تا ہے اور اواریائے کرام کی کرامات کا جو تہ ہی مناسب نہیں بلکہ ہی مناسب نہیں بلکہ ہی مناسب نہیں بلکہ اس بھی بھی اولیائے کرام کی کرامات کا جوت مان کے اولیائے کرام کی کرامات سے انکار کی طرح بھی مناسب نہیں بلکہ اس حوالہ سے واضح ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو راغور تو فرمائے والہ سے واضح ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو راغور تو فرمائے اللہ تعالیٰ تو اسپ محبوب بندے کی عزیت بڑھانا چاہتا ہے اور بعض لوگ اولی و کرام کی کرامات کا انکار کر کے اولیائے کرام کی عظمت اور عزیت بڑھانا جا ہتا ہے اور ایمن کروہ کی مناسب نہیں کہ وہ کی دور میں کہ وہ کس راستے یہ جن اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والے کام کی عظمت اور عزید تھی اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والے خود غور کریں کہ وہ کس راستے یہ جن اللہ تیا گئی تو اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والے کام کو البنائے ہوئے جیں یا اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والے کام کی البنائے ہوئے جیں یا اللہ تعالیٰ کو راضی کی ناراضگی مول لے رہے ہیں۔ غدا راغور ضرور فرق میں تا کرن کے متحلق حقیقت واضح ہوجائے۔ ابنائے ہوئے یہ بیا اللہ تعالیٰ کی ناراضگی مول لے رہے ہیں۔ غدا راغور ضرور فرق میں تا کرن کے متحلق حقیقت واضح ہوجائے۔

نیز کرامت اولیائے کرام کے لیے تعت ہے اللہ تعالی اولیائے کرام کوا پی تعت بینی کرامت عطافر ما تا ہے اور بعض لوگوں
کواللہ تعالیٰ کا فعت عطافر ما نا ایک آئی بھی نہیں بھا تا ایسے وگ وراغور فرمائیں کدا گراللہ تعالیٰ اولیائے کرام کو نعمت عطافر ما ناچاہے
کون ہے؟ جواللہ تعالیٰ کو فعت عطافر مائے سے روک سکے ایسا کوئی نہیں۔ یقینا ایسا کوئی نہیں؟ کسی میں تئی ہمتے نہیں تو پھر اولیائے
کرام کی کرامت کے سلسلے میں چونکہ چنانچے کرنا چھوڑ و پہنچے۔ ایسا کرنے سے پھی جھی میسر نہیں آئے گا۔ بلکہ فقصان ہی فقصان ہے۔
آئے وہ تت ہے سنجی جائے۔ ور نہ پھر پچھتائے کیا ہووت جب چڑیا فیگ گئیں کھیت۔

فائده

وفات کے بعد کرامت:

اولیائے گرام ہے بعض اوقات بعد دصال بھی کرامات ظاہر ہوتی ہیں۔اس سلسلے میں دیو بند مکتبہ قکر کی نمائندہ کتاب ''واقع ت وکرامات اکا برعلاء دیو بند'' کا مطالعہ فرمائے۔

وفات کے بعد کرامت:

گوبعض اولیاءا سے بھی ہوئے ہیں کہ انقال کے بعد بھی ان سےخوارق وتصرفات فل ہر ہوتے رہے اور یہ بات حد توا**ت** کوئٹنج گئی ہے۔ (واقعات وکرامات اکا برعلاء دیو بندہ۲۱)

کرامات کی دیگر اقسام:

اولی واللہ عظر حظر ح کی کرامات کاظہور ہوتا ہے۔ غیب سے آوازیں سنتے ہیں۔ زمین کی طنا ہیں ان کے لیے سیخ

دی جاتی ہیں۔ شے کی شکل بدل جاتی ہے۔ مشلامٹی کا سونا ہوجانا وغیرہ، جو با نئیں دل میں پوشیدہ ہوتی ہیں وہ ان پر کھل جاتی ہیں۔
بعض واقعت ہونے سے پہلے اُنھیں معلوم ہوجاتے ہیں اور بیسب رسول القد مُنافِیْم کی اطاعت اور اتباع کا ثمرہ ہے جو رسول
مشکل اُنیاع زیدوہ کرتا ہے۔ اے قرب وعبودیت زیادہ مُنتی ہے چنا تجاللہ تعد کی فرماتا ہے کہ:
قُلُ اِنَّ کُنتہ مِ تَعِجْبُونَ اللّٰهُ فَاتَّبْعُولِ فِی کُمِّ بِی کُنتہ مُللهُ اللّٰهُ فَاتَّبْعُولِ فِی کُمِّ بِلْلَٰهُ مَاللہ

لين اع مُنْ النَّهُ عَمْ كَهِ دوا كُرتم الله كوچائية موتومير التَّباع كروالله خورشمين حِائب لكه كا-

(واقعات وكرامات اكاير علاء ديو بند صفحة ٣١)

پیرسید محمد حسین شاه صاحب رحمهٔ الله علیه کی کرامت:

بعض واقعات ہوئے ہے پہلے اولیا القد کو معدوم ہوجاتے ہیں۔اسسلے کی ایک کرامت حضرت پیرسید محمد سین شاہ صحب رحمت القد مدید (پیک شاہ کرم تحصیں عدف والاضلع پاک بتن شریف) کی بڑی مشہور ہے یہ کرامت الفقیر القادری الواجمد اولی نے اپنی نانی جان مائی نیامت فی بی منانا جان جنب پہبوان مو مانرگا نہ والدہ ماجدہ اور دیگر کئی لوگوں ہے بھی سی ہوئی تھی۔گر ایک دن پیرسید مجمد سین شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے سب سے چھوٹے صاحبز ادے جناب پیرسید کم رپا شاہ صاحب کی خدمت میں حاضر تھا۔عرض کیا کہ شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کی کوئی کرامت سنا دیجیے۔ پیرسید کم رپا شاہ صاحب نے فرمایا کہ جس وان پیر صاحب (پیرسید محمد سین شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کی کوئی کرامت سنا دیجیے۔ پیرسید کم رپا شاہ صاحب نے فرمایا کہ جس وان پیر صاحب (پیرسید محمد سین شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کی کوئی کرامت سنا دیجیے۔ پیرسید کم رپا شاہ صاحب نے فرمایا کہ جس وان پیر سید کھر حسین شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کی کوئی کرامت سنا دیجیے۔ پیرسید کم رپارشر یف کے سامنے والے میدان میں میں کہ خوا کہ کوئی جائے ہے ہوئی کا ترکا کو کرنے بی کا ترکا کو کرنے بی کا ترکا کو کرنے بی کا ترکا کو کردیا جائے اور جھائی ہوئی ہوئی کے قبلہ اس میں کی حکمت ہے آپ صرف اتنا فرماد سے کہ محص کل پیت پیل جائے گے۔ جب دوسراوان ہواتو آپ وصال فرما تھے تھو ہاں آپ کا جنازہ کرایا گیا۔

ولی کی کرامت حضور کی صداقت کی دلیل ھے:

اولیاءاللہ کی کراہات اخیا ہلیم السلام کے مجزات کا تتمہ ہیں کیونکہ میرکرامتیں اُٹھیں رسول کے اتباع سے حاصل ہوتی ہیں اس سے وں کی کراہات اس کے رسول کے حق ہوئے پر دلالت کرتی ہیں۔ ہر پیغیمر کے بعدان کے ایسے پیرو کار ہوئے ہیں کہ ان سے کراہات اور خداف ی دے کام خاہم ہوئے ہیں۔ شیخ شہاب الدین کا کلام ختم ہوا (واقعات وکراہات صفحہ ۲۳)

كرامات معجزات كاتتمه هين:

استاذ امام ابوالقاسم تشیری رحمته الله عدید نے فرمایا کہ جرولی کی کرامت اس کے پنیبر کے بھرات میں شار کی جا آب م فرمایا کہ کرامت کی بہت می قسمیں ہیں کے بھی تو اس طرح ہوتی ہے کہ اس کی دعام تبول ہوجاتی ہے اور بھی الله تعالیٰ کی قدرت سے بغیر سبب کے فاقہ میں کھانا ظاہر ہوجا تا ہے اور بھی تھوڑی دیر میں مہلت سے مسافت طے ہوجاتی ہے اور بھی کسی دشمن سے نجات دے دیتے ہیں اور بھی غیب سے آواز سفتے ہیں اور اس قسم کے افعال جوعادت کے فل ف ہیں سرز دہوج سے ہیں۔ (واقعات وکرامات اکا برعامات دیو بند صفح سے ا

### تيسرى قسم:

تیسری قسم بیہ بے کہ ولایت کے مدعی ہے خرق عادت کا ظہور ہو۔ تو جو ہوگ اولیاء امتدکی کرامات کے قائل ہیں و واس امر میں مختف ہیں کہ کر امت کا دعوی جرت ہے یانہیں اور پھر اس کے ساتھ میہ بات بھی کہ اس دعویٰ کے مطابق و وامرظہور میں بھی آتا ہے یانہیں۔

### چوتھی قسم:

چوتھی قسم ہے کہ جودو ورشیا طین کی اتباع کا مدتی ہو۔ موجورے اسحاب کی نظر میں ایسے محض کے ہاتھ پر بھی قرق عادت جو زئے۔ البتہ معزر مدکے میہاں جا بزنہیں۔

### دوسرا حال:

اب، بادوسرا میں بینی افیرکسی دعوے کے خرق عادت کاظہور بہوتو ایساان ن نو خدا کے نزدیک نیک بخت اور صالح بہوگایا فاسق فی جربوگا۔ اگر پہلی صورت ہے بینی نیک بخت اور صالح ہے تو وہی کرانست اولیاء ہے جس کے جواز پر ہمارے علماء تنق ہیں اور تم معنز لدیج ابوائحن بھری اور ان کے شاگر وجمود خوارزمی کے منکر ہیں۔

دوسری صورت یہ ہے کہ قرق عادت کا ظہور ایسے مخف کے ہاتھ پر ہوجومردود بارگاہ البی ہے یعنی فاسق و فہ جراس کو سندران کہتے ہیں۔

وامّا القسم الثاني وهوان يظهر خوارق العادات على بعض من كان مردوداً عن طاعة الله فهذا فحذا هوا لمسمّى بالاستدراج (تحت الأسررورجر مجهر ١٦٢)

## کرامات کے متعلق کوئی شبہ نہیںرہا:

حضرت علامد مول ناجائی رحمت التدعليد بيان فرمات جي كه فيخ امام تشرى رحمت الله عليدا ي رسال تشريد مل فرمات جي

(اخبارو حکایات میں تو اتر کے طور پر بکٹرت کرامات کا ذکرا چکا ہے چنا نچیاب ادلیاءاللہ کے لیے ان کرامات کا ظہورایک ایساعم قوی ہوگی ہے جس سے شکوک مٹ گئے ہیں اور جوشخص اس گروہ سے دابستہ ہاوراس کو بیا خبارو حکایات متواتر چنچے ہیں تو اس کو پھراس امر میں کچھشبہ ہاتی نہیں رہا۔ ( فخات الانس اُردوتر جمہ صفحہ اے ابحوالہ رسمالہ تشیریہ)

### کرامات کا مضمون طویل کرنے کا سبب:

کرامات اولیا ء کے سلسلہ میں کلام کواس قدرطول وینا اور ثبوت قرائم کرتا اس وجہ ہے کہ کوئی ایساسلیم القلب شخص جس نے اس گروہ کے حال کا مشاہدہ نہیں کیا اور ان کے اقوال کے مطاحہ ہے گروی ہے کہیں ایسانہ ہوکہ وہ گراہوں اور جالوں کی کرور باتوں اور ہے ہودہ حکایت ہے متاثر ہوکر جوآخ کل اس سسمہ میں کی جارہ بی بیں اور نہ صرف کرامات کی نفی کی جارہ بی ہیں آجائے اور اپنے وین کو بر یا دکروے۔
یکھ انہیا عیہم السلام سے مجرات ہے بھی انکار کیا جارہا ہے۔ اُن کے فریب میں آجائے اور اپنے وین کو بر یا دکروے۔
(مجمع السلام کے مجرات سے بھی انکار کیا جارہا ہے۔ اُن کے فریب میں آجائے اور اپنے وین کو بر یا دکروے۔

## المعدمة مهال اكثر تحقيق و بويند مكة فكركم نماين و آن مبيريش كي سرتا كي واضح من كاوا و زكر امركا

الحمد ملندیبال اکشر تحقیق و یو بند مکتبه فکر کی نمائندہ کتاب ہے پیش کی ہے تا کہ واضح ہو کہاولیائے کرام کی کرامات حق ہیں۔ اس سلسلے میں کسی کوبھی اختار ف نہیں۔اس کے ہاوجو دجوکوئی چونکہ چنانچہ کی ہیر پھیر کرے تو بیاس کی مرضی اوراس کی قسمت۔

## کرامت حق ھے اور اس کا منگر گمراہ:

صاحب پہارٹٹر بیت حضرت علامہ المجدعلی اعظمی رحمتہ اللہ علیہ نے بیان قرہ یا ہے کہ ( کرامت اولی ء کل ہے اس کا منکر گمراہ ہے (بہارٹٹر بیت جلداول حصہ اول)

## کیسی کیسی کرامات اولیائے کرام سے ممکن ھیں:

مردہ زندہ کرنا، مادرزاداند ہےادر کوڑھی کوشفا دینا، مشرق ہے مغرب تک ساری زمین ایک قدم میں طے کرجانا غرضاً تم م خرق عادات ادبیاء ہے ممکن ہیں۔ سوائے اس مجز ہ کے جس کی ہاہت دوسروں کے لیے ممالعت ٹابت ہو پیکل ہے۔ جیسے قرآن مجید کی مثل کوئی صورت لے آنا۔ دنیا ہیں بیداری میں امتدع وجل کے دبیرار یا کلام حقیق ہے مشرف ہونا اس کا جوابے یا کسی ولی کے لیے دعوی کرے کا فرے۔ (بہارشر بیت جلداول حصداول صفحہ ۵۱)

## معجزه. کرامت اور استدراج میں فرق:

حضرت علامہ مولا ناعبدالرحمن رحمتہ اللہ علیہ نے بیان فر ماہ ہے کہ اوس التحریر شیخ فخر الدین رازی رحمتہ اللہ علیہ اپنی تغییر کہیںر میں مجمز ہ کرامت اور استدراج کا فرق اس طرح بیان فرماتے ہیں کہ

جب کی انسان سے کوئی فعل خرق عادت کے طور پر طاہر ہوتو و و دوحال سے خالی نیس ہوگایا تو اس کے ساتھ وعویٰ نہ ہوگا۔ اگر پہلی صورت ہے بینی اس کے ساتھ وعویٰ بھی ہےتو یا تو اس میں خدائی کا دعویٰ ہوگایو نبوت کا دعویٰ ہوگایا و لایت کا یا بھر جاد و کا دعویٰ ہوگا۔ لیعنی شیطانوں کی فرمانبر واری کا دعویٰ اس طرح اس کی جارتھ میں ہوگئیں۔

قشم اول ضدائی کا دعوی ہے ہمارے اصحاب نے اس شم کے دعوی کے مدی کے ہاتھ پرخرق عادت کا صدور بغیر کسی معارضہ) معارضہ کے جائز رکھا۔ (وجوز اصحابة اظهور محوادق العادات علیٰ یہ بغیر معارضه)

جیسا کرمنفول ہے کہ فرعون خدائی کا مرگ تھا اوراس کے ہاتھ کے خوارق عادات کا ظہور ہوتا تھا ای طرح کی ہات دجال کے بارے میں گئی ہے ہمارے اصحاب اس کے جواز کے سلسلہ میں کہتے ہیں کہ اس کے ہاتھ پرخرق عادت کے ظہور ہے کچھ شک بیدائیس ہوتا۔ جب کہ اس کی شکل اوراس کی ضفت ہی اس کے کذب پردلاتی ہے۔

### دوسری قسم:

میں میں میں میں میں ہوت کا دعویٰ ہوتے ہے کہ دوصورتوں اورتسموں پرمشتن ہے کیونکد رید دی نبوت یا تو صادق ہے یا کا ذب۔ اگر صادق ہے تو اس کے ہاتھ پرخرق عادت کا ظہور ہونا ضروری ہے اور رید بات اقرار نبوت کرنے والے تمام مسمانوں میں متفق علیہ ہے لیکن جو مدعی نبوت کا ذب ہے تو اس کے ہاتھ پرخرق عادت کا ظہور جائز نہیں اورا گرظہور ہوتو معارضہ مردری ہے۔ اسلام کے متعلق من گھزت لطائف اور حکایات بھی دراصل غیرمسلموں کی کارسٹانی ہوتی ہے ہم نامجھی میں خوش ہونے کے لیے چند کات زندگی ضائع کرنے کے لیے غیرمسلموں کے آلہ کار بنتے ہیں اوراپنی و نیاو آخرت بربا دکرتے ہیں۔

### کرامات اولیاء اللہ کے منکر کون؟

مولا نا چا کی رحمۃ القدعلیہ نے تحریفرہ یو ہے اصل بات یہ ہے کہ جولوگ کراہ ت اولی ء کے منکر بیں ان کی خاص وجہ یہ ہے کہ وہ فود کو بہت ہی کامل و لی بچھتے ہیں۔ الاقلہ وہ اولیاء کے احوال اوران کے معاملات سے ناواقف محض ہیں اوران کوان کی باتوں کی ہوا بھی نہیں گئی ہے اور وہ انکار محض اس لیے کرتے ہیں کہ کہیں عوام کے سر منے رسوانہ ہول (خود کرامات سے عاری و عاجز ہیں۔ اب جب کہ دعویٰ ولایت کردہ ہیں تو کرامت کہاں سے آئے: اس لیے اُنھوں نے رسوائی ہے بیج نے لیے مرسے سے کرامت کا بی انکار کردیا) افسوس یہ ہے کہ اُن کو عوام سے تعلق ہے عوام کے سامنے رسوا ہونے سے ڈرتے ہیں لیکن خواش کا اُنٹیس پھھا تھ بیشہ نہیں ہوج ہیں جب بھی ان کا طاہری حال شریعت کے مطابق ہوتا ہی نہیں! اس سے نہیں ہے اور اگر ان میں ہزاروں کر اُنٹیس پیدا بھی ہوج ہیں جب بھی ان کا طاہری حال شریعت کے مطابق ہوتا ہی نہیں! اس سے السے لوگوں سے جوخرق عادت صاور ہوگا وہ استدرائ ہوگا۔ ولایت وکرامت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔

( تھی سے الانس اُردور جم صفح الان

### کرامات انبیاء علیهم السلام کے معجزات کاتتمہ:

شیخ الاسل مقطب انام شہاب الدین ابوعبداللہ عمر بن محمد السبر وردی قدس اللہ تعالی سرہ اپنی کتاب (اعلام الهدی عقیدہ ارب ب النّی ) میں فرماتے ہیں۔

ہمارا یہ عقیدہ رہائے کہ حضور سرور کو عین گانٹیز کی امت میں سے اولیاء ہوتے ہیں۔ جن سے کرامات ظہور میں آتی ہیں۔
ای طرح ہرا یک رسول کے زیائے میں ان کے ایسے تبعین ہوتے تھے جن سے کرامات اور خرق العادات ظاہر ہوا کرتے تھے اولیاء
اند کی کر بہت انبیاء علیہم السلام کے مجزات کا تقدیم ہیں لیکن جو خص احکام شرعیہ ملتزم نہیں (احکام شرق بجائیں ماتا) اور اس کے
ہاتھ سے پیخرق عادت کا ظہور ہوتو ہی راعقیدہ بیہ کہو ہ خص ہویں اور زند بق ہے اور پیخرق عادات جواس سے ظاہر ہوتے ہیں
مراورات دراج ہیں۔ (نفحات النس اُردوتر جمد صفحة اے ابحوالہ اعلام الهدی فی عقیدہ ارباب اُتھیٰ)

## حضرت اوليس قرني رضى الله عنه كي كرامات

## چشم باطن سے مدنی تاجدار ﷺ کی زیارت:

کرامت کی مختف،قد م بین گرچیتم باطن ہے جیسی زیارت حضرت اویس قرنی رضی اللہ عندکوہ صل بوئی وہ آپ کا بی حصہ ہے۔ آپ کی چیتم باطن مے جیسی زیارت حضرت اویس قرنی رشی اللہ عند کر کس و نیاوالے حصہ ہے۔ آپ کی چیتم باطن کی زیارت کے متعلق خود نی کریم رو ف الرحیم کا گیا تی آئے گئے ہے کہ ایک اہم اعز از ہے۔ اللّه یعطی من یشاء مل حظ فرما ہے کہ نی کریم رو ف الرحیم کا گیا تھے ارشاد فرمایا حمیری است میں ایک الیا شخص ہے جس کی شفاعت سے قرید و مصرکی جمیز وں کے بال کے برابر گئیگاروں کو بخش ویا جائے گا۔ (ربید اور مصرد و قبیلے بیں جن میں بکثرت بھیٹریں بائی قبیلے ربید و مصرکی بھیٹروں کے بال کے برابر گئیگاروں کو بخش ویا جائے گا۔ (ربید اور مصرد و قبیلے بیں جن میں بکثرت بھیٹریں بائی

### فائده:

یہاں حضرت علامہ مورا ٹا چامی رحمت اللہ علیہ نے اپنے دور کے اولیائے کرام کے مخالفین کارویہ بیان کیا جبکہ موجودہ دور اُس دور سے ایٹری کے لحاظ سے بہت آ کے نکل گیا ہے اس سلسلے میں کی عرض کروں ۔ انگریز دور میں ایسے ایسے جھکڑ چلے کہ پوری کوشش کی گئی کہ اسلام اور اسلام سے متعلقات کو کسی نہ کسی طرح ختم کردیا جائے گر

### ندمناب ندمة كالرجو البرا

ہے مصداق اصلام اور اسلام کے مانے والے الحمد للدائع بھی زیرہ ہیں۔اور انشاء اللہ اس وفت تک زندہ رہیں گے جب تک حق تعالیٰ کومنظور ہے۔

## ایک من گھڑت لطیفہ:

الفقیر القادری ابواحداولی کلیات میں جناب محمد خالد بودلدصاحب کے پیوٹرسکھٹ تھا ایک دن خالد بودلہ صاحب کسی کام کے سلسے میں کہیں گئے ہوئے تھے ۔ سنٹر کھلاتھا۔ الفقیر جب کمپیوٹر سنٹر پر صفر ہواتو دوساتھی بیٹھے تھے گریجویٹ تھے۔است دن ہونے کی وجہ سے خوش گیوں میں مصروف ہوگئے ان میں ہے ایک نے طیفہ سنا ناشروع کیا۔الفقیر بھی یاس ہی بیٹ تھا اس نے کہا

کہتے ہیں کہ آیک دفعہ ایک قاری صاحب قرائن پڑھتے ہڑھتے اچا تک خاموش ہوگیا اور دھڑام سے پنچے گرا۔اس کا مند کلہ جواتھا۔اسے ہیتنال داخل کروا دیا گیا۔ ڈاکٹروں نے دیکھ تو اس کی روح جسد عضری سے پرواز کر چکی تھی۔ ڈاکٹروں نے تحقیق کرنی شروع کی آخراس نتیجہ پید ہنچے کہ اسے کوئی بیاری نتھی۔ (غس)اد کرتے ہوئے اس کی زبان الٹ گئی۔جس کی وجہ سے اس کی موت واقع ہوگئی۔

الفقیر القادری ابواحمراولی نے عرض کیا دوستو! معذرت کے ساتھ عرض کرتا ہوں کہ بیے حقیقت نہیں بلکہ غیر مسلموں کا چھوڑا ہوا شگو فہہے تا کہ اس کی خوشمائی میں محو ہو کر ہم نفسیاتی طور پر قر آن اسلام اور اسمام کے پیغام سے دور ہوتے جا ئیں۔ورنہ حقیقت بیہ ہے (ض) اوا کرتے ہوئے کسی طرح بھی انسان کی ڈبان الٹ کر اندر کی طرف نہیں جا بھتی۔ ہاں بہتلیم کرنے کو تیار ہول کہ اللہ تعالیٰ نے اس قاری صاحب کو خصوصی انعامات سے نوازتے ہوئے اس جہ ں فافی سے بالیا تا کہ میرے پاک اورل فانی مول کہ اللہ تھا گئے ہے بالیا تا کہ میرے پاک اورل فانی کا م کی تلام کی تلاوت کرتے ہوئے حضر کے دن اُسٹھے۔ بیلطیفہ اور اس تھے کو شیقت سمجھنے کی توفیق عطافر مائے۔ای طرح عدے ہوتی ہوتی عطافر مائے۔ای طرح عدے ہوتی ہے۔کاش اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطافر مائے اور کفار کی ریشہ دوانیوں کی حقیقت سمجھنے کی توفیق عطافر مائے۔ای طرح عدے

انحامات كے حصول كاسب ب اورمدنى تاجدار ظائياً كى محبت حاصل مونے كاماعث ب-

اا۔ شریعت مطہرہ کی پاسداری کے باعث ہی ول یت حاصل ہوتی ہے اس سے مادر پدر آزاد،شریعت مطہرہ کا نداق آڑانے والے ولایت کے دعویدار عبرت حاصل کریں۔

۱۴۔ سیدنا اولیں قرنی رضی الندعنہ کے لیے مدنی تاجدار احمد مختار نی کریم رؤف الرحیم سُل اللّین نے جبہ مبارک بھیج ۔ مشہور ہے کہ وہ ہی جبہ مبارک چیدے وائبن شریف میں ہے الحمد الله القادری ابواحمد اولیں کو بھی آیک دفعہ زیارت کا موقع ملا ہے۔ الحمد للله الفقیر ابواحمد اولی کے بیٹ شریف میں کے لیے وہ جمرہ کھولا گیا۔

منفقیر کے لیے بڑی عظیم سعادت ہے۔

محبوب کریم مناظیم کی تاریخ ول دت کے عدو کے موافق ۱۲ افوائد پیش کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ ذراغور وفکر کرنے سے مزید فوائد معنوں کے جائے تیں اللہ تعالی اولیائے کرام کی حیات مبارکہ کرامات وغیرہ میں غور وفکر کرنے کی توفیق عطافر مائے سمین ثم آمین ۔ سمین ثم آمین ۔

### ملائکہ کا آپ کے اونٹ چرانا:

حضرت خواجہ قرید الدین عطار رحمتہ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ دو برخلافت راشدہ بیں جب حضرت بھر اور حضرت بھی رضی اللہ عنہ کوفہ پنچ اور اہل کیمن سے ان کا پید معلوم کیا تو کس نے کہا بیں ان سے پوری طرح و، تف نہیں ۔ البتہ ایک دیوانہ آب دی سے دور عرف کی وادی میں اونٹ چرایا کرتا ہے اور دوئی اس کی غذا ہے دوگوں کو ہنتا ہواد کی کرخودروتا ہے اور روتے ہوئے لوگوں کو دیکھ کرخود ہنتا ہے۔ چنا نچے حضرت عمر اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نماز بیں اللہ عنہ نماز بیں مشخول کی اور ملا کہ ان کے اوثٹ چراد ہے ہیں۔ ( تذکر قالا ولید عباب ۲)

#### غانده:

معوم ہوا جو محض حق تعالیٰ کا بن جاتا ہے اللہ کی مخلوق اس کی بن جاتی ہے۔ جو محض اللہ تعالی کے احکام کے مطابق اپنی اندگی گزارتا ہے اللہ تعالیٰ کی مخلوق اس سے بیار کرتی ہے کیوں نہ ہوکہ رب کا نتات کا ارث وگرامی ہے۔

قُلُ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَبِعُونِنَي يُحْبِبْكُمُ اللَّهَ

اے محبوب فرماد بیجے کہ اگرتم القد تعالی کے محبت کرتے ہوتو میری انتاع کرواللہ تعد لی سمیں محبوب بنالے گا۔ جے اللہ تعالیٰ محبوب بنالیتا ہے اللہ تعد لی کی مخلوق اس سے محبت کرتی ہے ای طرح اللہ تعالیٰ کے فرشتے بھی اس اللہ کے بندے ہے محبت کرتے ہیں۔

علامها قبال في القد تعالى كفر مان ذيثان كي كياخوب ترجماني كي بـ

ک محمہ سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح وقلم تیرے ہیں اک طرح ایک پنجائی شاعر نے بھی کیا خوب فرمایا ہے۔ صحابے کرام رضی امتدعثہم نے حضور مُلَّ تَقِیم سے بیو چھا کہ وہ کون شخص ہے؟ اور کہاں تقیم ہے؟

آپ مُنْ اللّهُ عَنْدِ ارشاد فر مایا الله کا لیک بنده ہے۔ پھرصی بہ کرام رضوان الله علیهم الجمعین کے اصرار کے بعد فر مایا: کہ وہ اولیں قرنی رضی اللّه عندہے۔

کی محاب کرام رضی الله عنهم نے یو چھا، کیو وہ بھی آپ کی خدمت میں صاضر بھی ہوئے ہیں؟

آ پ نَالِثْیَلَا نے ارشاد فر مایا جمعی نہیں لیکن چٹم ظاہری کی بجائے چٹم باطنی ہے اس کومیرے دیدار کی سعادت حاصل ہے۔ مجھ تک نہ چنچنے کی دووجوہ ہیں۔

اول غلبہ حال. ووم بعظیم شریعت کیونکہ اس کی والدہ ماجدہ مومنہ بھی ہیں اور ضعیف تا بدیہ بھی اور اویس مُشر باتی کے ڈریعیان کے لیے معاش حاصل کرتا ہے۔

پھر سحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے بوچھا کہ ہم ان ہے شرف نیاز عاص کر سکتے ہیں قو حضور نبی کریم منافیظ ہے ارشاد قرمایا کہ منہیں البت عمروعلی رضی اللہ عنہما ہے ان کی طرف اور ان کی شنا خت رہے کہ بورے جسم پر ہال ہیں اور شیلی کے با کیں پہبو پر ایک درجم کے برا پر سفید رنگ کا داغ ہے لیکن و و برط کا داغ نہیں ۔ ہذا جب ان سے مدا قات ہوتو میر اسلام پہیانے کے بعد میری ایک درجم کے برا پر سفید رنگ کا داغ ہے لیکن و و برط کا داغ نہیں ۔ ہذا جب ان سے مدا قات ہوتو میر اسلام پہیانے کے بعد میری امت کے لیے دعا کر نے کا پیغ م دینا۔ پھر جب سحابہ کرام نے عرض کیا کہ آپ کے پیرا ہمن کا حق دارکون ہے؟ تو فر مایا ، اولیس قرنی اللہ عن عطار رحمت اللہ علیہ )

### غائده:

اس ئے متعدد تشم کے ٹو اُنکہ حاصل ہوئے۔

ا۔ ظاہر طاقات شہونے کے باوجود سیدالا نبیا مجبوب کبریائنا ﷺ کوآپ ہے کتنا بیار تھا۔اس سے بڑھ کر کیا کرامت ہوگ۔

۲- حضرت اولیں قرنی رضی القد عند کو بھی آپ ہے بہت زیادہ محبت تھی حتی کدآپ ایسے عاشق حبیب کبریا شکا فیٹی شنے کہ دنیا میں مثال بھی نہیں مئی ۔ ایسے عاشق حبیب کبریا شکا فیٹی ہے کدآپ کا عشق تا تیا مت لوگوں کے ہے ایک مثال کی حیثیت رکھتا ہے۔

٣٥- حبيب كبري مَنْ اللهُ أَلِي كعوم غيبيد ملاحظ فرماي مر

الم المراكب المراكب المراكب المركب المراكب الم

۵۔ اللہ والوں کی زیارت کا اشتیاق رکھنا صحابہ کرام کا طریقہ ہے۔

٧- الله والول كي زيارت كے ليے سفر كرنا سنت صحابه كرام رضي الله عنهم ہے۔

2- الله والول كى زيارت كرنا قرآن وسنت كے مطابق بے فل ف نبيس \_

۸ - اولیاء کرام سے دعامنگواناسید نافاروق اعظم اورسید ناعلی المرتضی شیرِ خدا کی سنت ہے۔

۹۔ صحاب کرام کا بیٹل مبارک نبی پاک کے خل ف نبیس بلکہ مجبوب کریم من این کا اس کے فرمان پر عمل کرتا ہے جو کہ اجرعظیم کا سبب ہے۔
 ۱۰۔ والدین کی عظمت بھی معلوم ہوئی بالخصوص ماں کی عظمت کا واضح بین ہے۔ اس لیے والدین ہے محبت رکھن حق تعالیٰ کے

آپزارو قطاررونے لگے۔ان کی جیب کیفیت دیکھ کریٹس بھی خوب رویا پھر قرمایا: اسے ہرم اللہ تعالیٰ مجھے زیمرہ رکھے کیوں آئے ہو میرا پیتہ تھے کس نے بتایا۔ بیس نے کہا اللہ تعالی نے جھے آپ تک پہنچنے کی ہدایت فرمائی۔ آپ نے پڑھا لااللہ الااللہ المسبحان الله ان کان و عد ربنا لنعوہ

اللہ تعالیٰ کے سواکوئی معبود تبیں ۔ اللہ پاک ہے اور ہے شک رب کا نئات کا وعدہ پورا ہوگا۔ حضرت ہرم بیان فرماتے ہیں کہ ہیں متبجب ہوا کہ آ ب نے دیکھتے ہی جھے پہچان لیا۔ حاما فکہ بخدا اُنھوں نے جھے پہلے نہ دیکھا تھا ور نہ ہیں نے اُنھیں۔ ہیں نے ان سے عرض کیا کہ آپ نے جھے کیے اور کیونکر پہچانا اور میرے باپ کا نام کیونکر معلوم

كرك يرآب نے تو تمهی جھے ديکھانہ تھا؟

فرمایا بھے میرے پروردگارلیم جبیرنے آگاہ فرمایا:

پھر قرمایا: کیا تم تہیں جاتے کہ اُرواح کوارواح سے تعلق ہے میری روح نے تیری روح کو پہچان ایا جبکہ میرے نفس نے تحصار ہے اور ایک دوسرے سے دوسرے کو پہچا نے اور ان کی آپس میس تحقاد ہوتی ہے دوسرے کو پہچا نے اور ان کی آپس میس تحقاد ہوتی ہے دوسرے کو پہچا نے اور ان کی آپس میس تحقید ہوتی ہے دوسرے کو پہچا نے اور ان کی آپس میس تحقید ہوتا ہے دوسرے کو بہچا نے اور ان کی آپس میس تحقید ہوتا ہے تو ہوت ہے کہ عالم ارواح میں بہت پہھے ہوائیکن ہم عوام اس سے سے خبر ہیں البت اولیاء کرام کواب بھی آئینہ کی طرح وہ جملہ حالات صاف و شفاف نظر آ رہے ہیں اس کی طرف اولیاء کرام نے ہیں۔ حضرت امیر خسر ورحمت اللہ علیہ نے فرمایا

الله تعالى خود مير مجلس بود اندر لا مكال خسره محد من الله من بودم

اس موضوع برفقیر (فیض ملت حضرت علامه ابوالص لح محمد فیض احمدادیسی مدخله العال کے رسالہ (شب جائیکہ من بودم) کا مطالعہ سیجیے اولی غفرلہ ) اگر چہ ایک کا مکان دوسرے سے دوراور کا فی مسافت ہروا قع ہو۔

(احياءالعلوم جلد ٢ باب ٢ ندمت ونيا كيميائ سعادت باب٢)

#### فائده:

- ا واضح موا كرالله والوني في روب أمقاع كويجان لتي بي-
- ٢- الله والوس كى ارواح كوفي الأولادت أرواح كاحوال بعى يادر بع بين-
- ٣- يزر كان دين كا ذَكر جَرِ كرمًا الله تعالى ي محوب اوليا وكرام كالمحبوب مشخله وتا ب-
- الله والول كى زيارت كے ليے سفر اختياركر تا الله والول كامجوب طريقة مقدل ہے۔
- ۵- القدوالول کی زیارت کے لیے دور دراز سفر کرنا اور سفر کی مشکلات برداشت کرنا اولیائے کرام کا طریقہ ہے۔

### (٤) حضرت عمر فاروق رضی الله عنه کے وصال کی خبر:

حصرت اولیں قرنی رضی اللہ عنہ نے حضرت ہرم رحمتہ اللہ عایہ کوفر مایا کہ اے ابن حیان! تیرا باپ مرچ کا اور و ووقت دور نہیں کہ تو بھی مرجائے گا اور تیرا ٹھکا نہ جنت میں ہوگا یا دوزخ میں تیرے جد بزرگوار حضرت آ دم علیہ السل م بھی اور فی لی حواکی بن گئے غلام جبیڑے شاہِ اہرار دے ویکیے لے نظارے ادبینال پروردگار دے

## حضرت اویس قرنی رضی اللہ عنہ کی روح نیے حضرت ھرم کی روح کو پہچان لیا

حضرت داتا تنج بخش علی ہجویری رحمتہ القدعلیہ نے لکھا ہے کہ حضرت ہرم بن حیان رضی اللہ عشہ نمہ تا بعین بیس ہے ایک باطنی صفائی کی شم اور وفا کی کان ہیں۔ کہ آپ طریقت کے ہزرگوں میں سے ہیں اور آپ طریقت کے اعتبار سے بہت زیادہ حصہ رکھتے ہیں اور آپ نے سی بہکرام رضی، مذعنہم کی مجلس بھی اختیار ہوئی ہے۔

آپ نے ارادہ کریں کہ حضرت اویس قرنی رضی املاعند کی زیارت کرول ۔ آپ جب زیارت کے لیے قرن میں پینچے تو معلوم ہوا کہ حضرت اویس رضی اللہ عندہ ہال ہے کہیں جے گئے جیل ۔ آپ نا اُمید ہو گئے اور مکہ تکرمدوالیس آگئے تو آپ کواطلاع ملی معلوم ہوا کہ حضرت اویس قرنی رضی اللہ عند کوفہ جس جیل ہے گئے گئے کر کا فی عرصہ آپ کی تلاشی میں رہے لیکن ان سے ملا قات نہ ہوگی تو حضرت ہرم بن حیان رضی اللہ عند نے بھرہ جانے کا سفرشروع کیا کہ اچا تک راستے میں دریائے فرات کے کنارے حضرت ہوگی تو آپ نے بہچان لیے کہ بہی حضرت اولیس قرنی رضی اللہ عند کو وضو کرتے ہوئے دیکھا کہ آپ نے گدڑی بہنی ہوئی تھی تو آپ نے بہچان لیے کہ بہی حضرت اولیس قرنی رضی اللہ تعالی عندوریا کے کنارے سے پیچھے آئے اورا پی واڑھی میارک میں کھمی کی تو مضی اللہ عند ہیں۔ جب حضرت اولیس قرنی رضی اللہ عند آپ کے جواباً وعلیم حضرت اولیس رضی اللہ عند آپ کو جواباً وعلیم السلام یا ہرم بن حیان رضی اللہ عند آپ کے سامنے آئے اور آپ کوالسل معلیم کہا۔ حضرت اولیس رضی اللہ عند آپ کو جواباً وعلیم السلام یا ہرم بن حیان کہا۔

حضرت ہرم بن حیان رضی املاء نے حضرت اویس قرنی رضی الدعنہ ہے کہا کہ آپ نے جھے کس طرح پیچانا کہ یس جرم بن حیان ہوں۔ آپ نے فرمایا:

عَرَفْتُ رُوْحِي رُوْحَكَ ميرى جان وروح في تيرى جان وروَع في إياد

آپ دونوں کی کھرد پر بیٹھے رہے اور حضرت ہرم بن حیان رضی اللہ عنہ کو واپس روانہ کر ڈیٹا۔ عظرت تیہوم بن حیان رضی اللہ تعالی عند فرماتے ہیں زیادہ تر حضرت اولیس قرنی رضی اللہ تعالی عند میرے ساتھ امیرین (حضرت عمر قاروق اور حصرت عی شیر خدا رضی اللہ عنہا) کی ہاتیں کرتے رہے۔ (کے شف المحجوب ہاب دن)

حضرت ہرم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں حضرت اولیں قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تلاش کرتے کو فے پہنچاس وقت حضرت اولیں قرنی رضی اللہ عنہ دو پہر کے وقت فرات کے کنارے وضوکر کے کپڑے دھورے تھے۔ جونشانیاں میں نے سنی ہوئی تھیں میں نے ان کے ذریعے اولیں قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہنچان میا۔ حضرت امام غزائی رحمتہ اللہ علیہ نے بیان فر مایا ہے کہ ان نشانیوں سے جومیں نے سنی تھیں پہنچانا۔ ووقوی الجنہ گندم گول رنگ تھے اور سرکے ہال موعد تھے ہوئے۔ داڑھی بہت تھی کھری ہوئی۔ یہ بیشان حال وغیر و۔

میں نے سلام کیا حصرت اویس قرتی رضی اللہ عشہ نے جواب وے کرمیری طرف دیکھا۔ میں نے تخاطب ہوکر ہاتھ مصافی مصرفی کر کر لیے بڑھ مایا۔ آپ نے مصافحہ سے اتکار کیا۔ میں نے کہا آپ ہر رحمت اور مغفرت ہو۔ آپ مصافحہ کیوں نہیں کرتے۔ بیٹ کم فائدہ: بیکرامت بھی ہے۔ کرامت کے ساتھ ساتھ اس میں حضرت اویس قرنی رضی اللہ عنہ کا تقویٰ بھی بیان ہوا ہے۔ ضرورت کے باوجود آپ محض ہے کی بنا پر آپ نے وہ بیاز کی ڈبی بھینک وی۔ آپ کا عمل مبارک ملہ حظے فر ماہیے اور اس تناظر میں اپنی زندگی میں غور سیجھے ۔ اولیہ مرکرام کا طریقہ زندگی کیا ہے اور ہمارا نداز زندگی کیسا؟ اولیہ نے کرام شہریت وال چیزوں نے بھی قریب نہیں جاتے ۔ جبکہ ہم ذرا بھی احساس نہیں کرتے۔

آن كل عام رويد بالكل بى شريعت مطهره ك خلف ب- حالا تكسد فى تاجدار احد مثنا رَثَانَة يَا من ارش وقر ما يا ب كد الْكَاسِبُ حَبِيْبُ اللّٰه

رزق حلال کمانے والا اللہ تعالیٰ کا دوست ہے۔

اس کیے ہرممکن کوشش کرنی جا ہے کہ رزق حلال مکدیا جائے اور وہاں دولت استعمال کریں جہاں شریعت مطہرہ اجازت دیں۔شریعت مطہرہ کے خلاف امور کے ڈریعے نہ تو دولت کما کیں اور نہ ہی خلاف نثر بعت امور میں دولت صرف کریں۔

غرق شده کشتی بر آمد هوگئی:

حضرت الشيخ احمد بن محموداوليي رحمته الله عليد في ميركرامت بيان فرماتي ب كه:

ز برة الریاض کی ستاون فمبر حکایت کے تحت بدرت ہے کہ حبیب بن سمبیل سوداگروں کی ایک جماعت سے ساتھ کشی بیل سوار ہو سوار ہوئے۔ اس کشتی بیس بہت ماں ومتاع لدا ہوا تھا۔ ، چا تک آندھی آگئی اور کشتی بچکو لے کھانے گئی حتی کہ اس بیل اوڑھ رکھا تھا اور ڈو ہے گئی۔ سب کواپی جان بچانے کی فکر تھی۔ وہاں ایک درویش بھی تھا۔ جس نے اونٹ کے بالوں سے بتا کمبل اوڑھ رکھا تھا اور آرام سے کشتی سے نکل کر پانی بیں اُم کے سطح آب پر کھڑے ہو کر نماز بیں مشخول ہو گئے۔ ایس معلوم ہور ہاتھ کے وہ و نیاو ، فیب سے خال ہیں۔ ہم نے فرید دوفف سے اُن کواپنی طرف متوجہ کیا۔ اس الند کے درولیش نے ہماری طرف دھیں کیا اور پو چھا کیا حال ہے؟

ہم ئے کہا کی آپ کو منہیں کے طلاطم ہوری مشق کوزیروز بر کیے ہوئے ہیں۔ آپ نے فرمایا اللہ کی قربت علاش کریں۔

جم نے پوچید اللدکی قربت کہاں سے حاص کریں۔

قرمایا: علائق ونیا سے قطع تعلق سے اللہ کی قربت حاصل ہوجاتی ہے۔

بجربم عفرها يسم الله الو حمل الو حيم مريد ع بوع بابر جاد

جم سب آ رام نے بانی کی سطح پر اُنٹر کئے اور بیسیم اللّٰہ کاور دکرتے رہے اور ہم سب بانی کی سطح پر چل کراس در دلیش کے بال آفا گئے۔ ہم سو( ۱۰۰ ) سے زیادہ آ دمی تھے۔ کشتی سارے مال دمتاع کے ساتھ ڈوب گئی۔

يجرأ أفون في م على المرف جلي عنوف وخطرات والدموكي مواوراب ماهل كى طرف جلي عاور

بم نے پو چیعا: آپ کون میں؟

فرمایه: میں اویس قرنی (رضی الله عنه) ہوں۔

وفات ہوئی پھر نوح ہیں۔ اسلام کا وصاب ہوا۔ حضرت ریراہیم خلیل ابتدیمی اس جہان فانی سے رخصت ہوگئے۔ حضرت موک علیہ السلام کہ ہمراز خداتھ وہ بھی اس جہان فانی سے رخصت ہوگئے۔ حضرت واؤد علیدالسلام کہ خبیفہ ضراتھ وہ بھی انتقال کر گئے اور حضرت مجمد تاتیج کا بھی انتقال ہوگیا اور ممیر ہے دوست اور پر اور حضرت نمر رضی اللہ عتہ بھی نوت ہو گئے۔ ہائے عمر وائے عمر! میں نے عض کیا۔ آپ پر اللہ تعالی کی رحمت ہو حصرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ تو ابھی نوت نہیں ہوئے۔ آپ نے فرمایا: جھے

> حق تع لی ہے میں خبر می ہے کدو وافوت ہو چکے اور میں خوداور (اے این حیان) تم بھی تو مردوں میں ہے ہو۔ پھر حضور کا النظام پر درودوسوا م بھی ورجلدی جلدی و عامیاتی ۔

( کیمیائے سعادت کن سوم اصل پنجم ۔احیاءالعلوم شریف باب ۲ ندمت دینا)

#### فائده

علاہ ہازیں معموم ہوا گدانلہ تعالیٰ کے نفل و کرم ہے اولیاءاملہ کوعلوم غیبیہ سے نوازا جاتا ہے۔اس روایت میں بھی حضر کے عمر فاوہ ق رضی اللہ عند کا عام ہوگوں ہے کیل جول بھی تھا۔ پھر بھی اللہ عند کا عام ہوگوں ہے کیل جول بھی تھا۔ پھر بھی نہیں خبر نہ ہوئی ۔سید نا اولیں قرنی رضی اللہ عند عام لوگوں ہے کیل جول بھی نہیں رکھتے تھے۔ آپ کو کرامت کے حور پر معلوم ہوگیا۔ نہیں خبر نہ ہوئی ۔سید نا اولیں قرنی رضی اللہ عند کا موشن کا اللہ اور ولی کا ل بھی تھے ہیں اور حصر ہے مواروق اللہ عند کے متحق بھی جو مقرب علی موسل کرتے ہیں۔ رضی اللہ عند کے متحق بھی چونکہ چنا نچہ کی ہیر چھیر سے حق تن چھیا نے کی سعی لا حاصل کرتے ہیں۔

## غیب سے روثی

حصرت اویس رضی اللہ عند نے تین رات دن تک کچھ نہ کھایا تھ اور راستہ میں ایک پیا ڈکی ڈلی پڑی ہوئی پائی۔اُس کواٹھا کرکھ ناچ ہتے ہی تھے کہ یہ خیاں آیا کہ بیررام نہ ہواور بھینک دی۔ پھر "سمن کی طرف جونظر کی تو ایک پر ندہ کو ہوائیں اُڑتے ہوئے ویکھا کہ ایک روٹی کی نکیہ چو تج میں وہائے ہوئے ہاور پکارتا ہوا آ رہا ہے کہ اے اویس اچونکہ تو نے حرام پیاڑ کو بھینک ویا۔اس لیے بہ غدا کی بھیجی ہوئی روثی کھ اور آر، م کر۔

> (ربائ) بخشنده نو جمال روزی کندت مجور شوی وصال روزی کندت از نرس خدا اگر کنی نرگ حرام روزی ده نو حلال کندت'

موت تاں یار ملا وڑیں ہے، کوئی سمجھ صاحب کمال دا اے رات ڈیمال ہوا ہے دات ڈیمال ہوا دا اے رات ڈیمال ہوا دا اے اولی لکھ نالائق سمبی پربردہ تین کج بال دا اے

- ۱۲ اولی ۱۰ الند کو جیسے بھی حدیات کا سرمنا ہوو «پرسکون رہتے ہیں بلکہ پرسکون رہنے کی تلقین کرتے ہیں۔ بلکہ ت تعالیٰ کی طرف رہوۓ کرنے کی تنقین فرماتے ہیں۔
  - ٤ ذكر من رافع وردو بدا ب-اس ليے بمدوقت الله تعالى كوذكر مين مشغوليت اختيار كرني جا ہے۔
- ۸۔ اولیا اللہ ذو لی کشتی بھی تر او ہے ہیں اس طرح حضرت خوث اعظم رحمتہ اللہ علیہ نے بھی ہارہ برس کی ڈو لی ہوئی ہیڑی تر ادی۔ اس ہا سے میں قبلہ اس ہا سے اس ہا سے میں قبلہ اس ہا سے اس ہا سے میں قبلہ فیض سے نے اس سلسے میں قبلہ فیض سے نئے القرآن والنفسیر حضرت علاقہ ابوالصالح محرفیض اوی مد ظلہ العالی کی تصنیف لطیف (بڑھیا کا ہیڑا) مطالعہ فرمائے۔ انشاء اللہ تق لی اولیاء کرام کی شمان واضح ہوجائے گی۔
  - 9 الشتعالى كا قرب الله تعالى كا ذكر كرائه اور ماسواء الله سي المحدر كي اختيار كرفي سي حاصل موتاب \_
    - المال الله كي معيت من انسان ونياكتمام خطرات اور خوف سے مامون جوجاتا ہے۔

## بھیٹراورروٹی کاواقعہ

والنرسير محدة مرسياني صاحب في لكهام كه.

ایک مرتبہ حضرت اولیں قرنی رضی للدعنہ تین روز بھو کے تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ کے بیاس کھانے کے بیے چیز نہیں تھی اور نہ کوئی پیر مرقبہ اس اللہ عنہ کو ایک درہم ملہ۔ آپ رضی اللہ عنہ نے خیال کیا کہ ہوسکتا ہے کہ یہ درہم کسی کا گر پڑا ہو۔ چنانچیآ پ رضی اللہ عنہ نے درہم کو و ہیں پڑا رہنے دیا اور آگے چل دیے۔ پھر آپ رضی اللہ عنہ نے سوچ کہ اگر کوئی چیز کھانے کوئیس ملتی تو گھ س ہی کھ لیتا ہوں۔ ابھی میسوئ رہے تھے کہ ایک بھیڑ کو دیکھا جو ایک تازہ گرم رو ٹی مارہی تھی ۔ بھیڑ ہ دفی لاکر آپ رضی اللہ عنہ کے آگے رکھ دی۔

آپ رضی مقد عند نے سوچ کہ شاید مید دو ٹی کسی اور کی ملکیت ہوگی اس لیے آپ رضی القد عند نے اس روٹی کو ہاتھ نہ لگایا۔
اس بھیڑ نے زبان حال سے عرض کیا '' اے اولیس قرنی (رضی القد عند )! جس خدا تعالی کے آپ بندے ہیں۔ میں بھی اس کی مخلوق موں اور آپ رضی القد عند پر یفتین کریں کہ اس نے میدوٹی خود بھی ان کے میں منتق ہی حضرت اویس قرنی رضی مقد عند نے روٹی کھانا مرائی کروئے۔

ہم نے کہا ، س کشتی میں مدینہ کے مفلوک الی ل ہوگول کا سامان تھا جوا یک شخص مصر سے مدینہ سلے جار ہاتھا کیونکسمہ میں سن کل سخت قبط پڑا ہے۔

آپ نے فرمایہ: اگرالقدائے فضل وکرم سے تمھاراس ان تصمیل دے دیے تو کیاتم میں ون ان کے حق دارد رکو پہنچ دُسگہ سب نے بیک زبان کہ ' ہال۔

اُنھوں نے دور کھات نمی زادا کی اور یانی کی طرف مند کر کے "ہستہ آہستہ ابتد تعیالی سے دع مانگنی شروع کی۔ اچا تک فرا شدہ کشتی سطح سب پر نمودار ہوگئی۔ اس میں سارا مال محفوظ و مامون تھا۔ ہم سب کشتی میں سور ہوگئے۔ حضرت خواجہ اولیس قرنی (وگر اللہ عنہ ) خائب ہوگئے۔ ہم بحف ظامت مدینہ بہتی گئے ۔ وہاں ہم نے سارا مال فقیروں میں تقلیم کردیا حتی کہ مدینہ میں کوئی فقیر ضور ہو جس کو حصہ شدما، ہو۔ (تاجدار یمن ترجمہ نفیسہ در فضائل او سید صفحہ ۱۳۸۔ ۱۳۸)

#### فائده:

اس حکایت ہے گئی فوائد حاصل ہوئے۔

ا۔ اولیااللہ پانی برای طرح جل سکتے ہیں جیسے زمین برعام آدمی جیتے ہیں۔

۲۔ اول پرکرام جن لوگوں کو بچانا جا ہے ہیں اللہ تعالی اُنھیں پانی میں وُو بے سے بچادیتا ہے۔ بلکہ اولیاء کرام کی نظر کے ہاعظ عام لوگ بھی پانی پراس طرح چل سکتے ہیں۔جیسے عام لوگ عام زمین پر چیتے ہیں۔

سم۔ جبٰ یہ مہوگ پریشان ہوج تے ہیں اور گھیرا جاتے ہیں اولیہ واللہ اس وقت بھی نہیں گھیراتے کیونکسرب کا سَات کا ارشاو**گراؤ** ہے کہ '

الَّا إِنَّ اَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ٥

اللہ اور عکرام کے قرب میں اللہ تعالیٰ کی خصوص رحمت کا نزول ہوتا ہے جس سے عام ہوگ بھی مستفید ہوتے ہیں۔

۵۔ اولیاء کرام موت نے بیس ڈرتے کیونکہ ان کاعقیدہ ہوتا ہے کہ موت کا پل پارکر کے ہی ہم اپنے محبوب تک پہنچ کئے ۔ جب تک موت کے بیار کر اس پار نہ کر اس پار نہ کر اس پار موت ہے تھا۔
 تک موت کا پل پار نہ کریں گے محبوب تک نہیں پہنچ سکتے بیتو اولیاء کرام کا حال ۔ انبیا ئے کرام تو بدرجہ اولی موت ہے تھا۔
 گھبراتے اس لیے

موکی نشا موت نقیں، ڈھونڈے کائے گلی جارے کلی موت کھی

(فيض ن الفريد صفحه ١٠٠٠)

ے مراد حضرت موی کلیم الدنہیں ہیں۔اس شعر کا سیج مفہوم اور شرح کے سلسے میں جاری تصنیف لطیف (فیضان الغر مطابعہ سیجیے فیفل ملت مدظلہ، لعالی نے کیا خوب فر مایا ہے

موت کو اوکھا نہ سمجھو، اے موت پیام وصال دا اے موت دی کوڑ تھی کھنڈ ویندی جداں پیٹم جام جمال دا اے

(حضرت اويس قرني اورجم صفحة ۵۳)

#### جواب ابو احمد:

142

نبی گام عجز ہ اور ولی کی کرامت کی ابتداء ہی وہال ہے شروع ہوتی ہے۔ جہاں سے انسانی حواس اور عقل جواب دے جاتی ے۔ تذکرہ اوریاءوانمیاء منف سنانے کے بے شارفو کدہے جن سے چندایک ای تصنیف کے پہنے ہاب میں بیان کیے جی وہ رسے مله حظه فرمائيے۔ (فيضان حضرت اوليس قر في رضي الله عنه)

# باطن روشن ہو گیا

حفرت التیخ احمد بن محوداویک رحمت القدعلیہ نے بیان فر مایا ہے کہ

حضرت خواجہ ہے کی سے بیان کیا کہ آپ کے قریب ایک محص ایسا ہے کہمیں سال سے قبر میں کھن چین کر جیش رور ہ ب-شب دروز سے اسے مکون میسر جیس حضرت خواجد وہ س مسئے اُٹھوں نے دیکھا کہ ایک نحیف ویز رفحض ہے جس کی آتھوں من كرف يزك تفي ال عاتب فرمايوا يحف الجميم المحمل المحمل المحمل من المارية الله الله الله المارك ركها م اورتوان دونوں میں پیش کررہ گیا ہے۔ میدونوں تیرے ہے بمزلہ بُت کے ہیں۔ال محض نے آپ کے نورے اپنے باطن میں جو تکا تواس پال کا ہاطن آشکار ہو گئیدس نے زور ہے چیخ ماری اور واصل بحق ہو گیا اور اس قبر میں گر بڑا۔ چنانچے گورو کفن ، سرعجاب ہیں تو پھر وامرے جو بات بر بھی نظر کرنی ہے ہے کہ کتنے ہیں۔ (تاجدار یمن ترجمداط كف نفید درفضائل اوسیہ صفحہ ۱۳۵)

کی خوب سی اہل محبت نے ارشاد فر مایا ہے کہ

نگاه ولی میس وه تاثیر ریکسی بدلتی بزارون کی تقدیر ریکسی

# در ذیشوں کی اشکال ہمیشہ کے لیے بدل گئیں

تبدنيف ملت، نيض مجسم تقريب جإر ہزار كتابوں كےمصنف حضرت علىمدالوالصالح محمر فيض احمد اوليں رضي مدخله العالي

صاحب تسيم چمن فی حالات خواجداولیس قرن رضی القدعنہ نے بھی شنی سٹائی مید حکایت تحریر فرمانی ہے کہ حضرت خواجہ اویس لرلی رحمته النده بیدا یک جگه تشریف فرمانتھ کہ وہ ہ آپ کی خدمت میں چھے درویشان صادق بھی حاضر ہوئے اور اس وفت حضرت قوانبەر حمتەالىر ماييە وارداپ يېلى مىغىوب الى لەيتىھە ـ اى جالت ئىكرومىتى يېل آپ كى نظرمبارك ان چھەدروپيثان ھاخىر پرېڑى الدران کے طاہر دیاطن میں اس قدر مؤثر ہوئی کہان در دیثوں کے اشکال وشاہت ہقد و قامت تک بدل گئی۔

تین دن کی بھوک میپاس کے باوجودآپ رضی القدعنہ نے مشتبر کھانا نہ کھا کراورمشتبہ ببیبہ نہ اُٹھا کرواضح کردیو ک**ے القد** محبوب بندے مشتبہ چرنہیں اُٹھ تے ۔ جمو کار ہنا منظور ہے مگر مشتبہ چیز اُٹھ نامنظور نہیں۔

تقوى و پر بيز گارى كرنے والے كواللہ تعدلى اپنے خاص انعامات سے نواز تا ہے بيمى وجہہے كہ جب الله كے اوليا کرام تقوی و پر میزگاری والا راستداپتاتے میں تو امتد تعالی انتھیں و ہاں سے رز ق عطا فرما تا ہے جہاں سے انسان کے وہم ومگل مِن تَجَعَى مُنِيلِ بوتا ...

## عجیب حکایت:

منقول ہے کہ جب حضرات عمر وعلی رضی اللہ تعالی عنیمائے حسب الارشاد نبی کریم ملی فیار سپ کی خدمت میں خرف میلا عا ہااور قرن میں جا کرآپ کو تداش کرایا تو اولیں ٹا می قرن میں بے شار یائے گئے ۔ آخر میں جب ایک مخص ہے آپ کے مجھ <del>مالات</del> معلوم ہوئے اور آپ اُن کے پاس تشریف لے گئے ۔ تو حضرت اولیس رضی اللہ عند نے کہا کہ آپ خرقہ (مہرک) رکھ دیں جس کے ہدن میں میرخود بخو د بیخ جائے گاو ہی اولیس ہوگا۔

چنانچہ جب خرقہ رکھا فوراً اُڑ کر حضرت خواجہ رضی اللہ عنہ کے بدن میں پہنچ گیا۔ پھران ہے کہا گیا کہ حضور می **کریم کا** نے ریکھی ، رشاد فرمایا تھا کہ آپ ہے شفاعت امت کے واصطے بھی دعا کرائی جائے۔خواجہ رضی التدت کی عنہ نے کہا بہ**ت ام مالا** خرقہ کواً تا رکر یوسہ دی<sub>ا</sub> اور پھر اس کو دور لے جا کر رکھ اور پہلے عسل کیا اور پھر دوففل پڑھے۔اس کے بعد سربسجو دہوکر دعا مانگی شرہ کی۔ ہاتف نے آواز دی کداےاویس رضی القدعنے تصف امت تجھ کو بخش ۔ آپ نے سرنداُ تھا ہو۔ ہا تف نے کہا دوحصدامت مج دی۔ آپ نے پیم بھی سر نہ اُٹھ ہیں۔ ہاتف نے پھر کہا کہ ہمقد اربیٹم گوسفنداں صفاء مناء (عرب کے دوقبیلہ جو بکریوں بکٹرت ہائے تھے)اب بھی آپ نے سرنداُ ٹھ یا تھا کہ حضرت علی وعمر رضی اللہ تع لی عنہا تا خیر ہے تھیرا کران کے قریب بیٹی گئے۔اُن کے **یا اُل** آ ہٹ ہے سراُ تھالیا اور کہا کہ اے امیر المؤمنین!اگر آپ کچھور پاورتو قف فر مالیتے تو حق تعالیٰ ہے بیں ساری امت بخشوالیا۔ ( ذكراولين صفحة ٢٠ بحواله ارشا والطالبين به حيات اولين صفحه ١١٨

میمال بیروجم ند بوکدسید تا اوکیل قرنی رضی الله عنه صحاب بالخصوص خلفائے راشدین ہے بھی بڑھ گئے۔ بلکہ یوں کیجیے ک سلف اللّٰہی ہے بھی اعلیٰ کی بجائے بھی لطف ادنی پڑھی ہوجا یا کرتا ہے۔اس کے نظائر بے شار ہیں۔

بعض لوگ اعتراض کرتے ہوئے ہائی دیتے ہیں دیکھو! پیلوگ جوکرا مات ستاتے ہیں اور کتابوں سے بڑھی جائی <del>آ</del> ر عقل میں تو " تی نہیں میں کدیہ کیسے ہوتا ہے۔ جو بندے کی مجھ میں ہی شائے اسے بیان کرنے کا کیا فائدہ۔ باب۲:

# ملفوظات معه شرح حضرت اولیس قرنی طالعه

اس باب میں حضرت اوس قرنی برخانی کے ملفوظات شریف بیان کیے گئے ہیں۔ ملفوظات کے ساتھ ساتھ شرح بھی بیان کر گئے ہیں۔ دراصل جس ملفوظ شریف میں تھوڑ ابہت کر گئی جے۔ نیز اس باب میں بعض اوقات محسوس ہوتا کہ کئی ملفوظات دوبار وآگئے ہیں۔ دراصل جس ملفوظ شریف میں تھوڑ ابہت فرق دیکھ سبے اسے الگ بین کر دیا اوراس کی شرح بھی بیان کر دی اور شرح بیان کر دے ہوئے میہ معامد ذہمن میں رکھا گیا ہے کہ اس طرح شرح بیان کی جائے کہ ملفوظات قر سن واجو دیث مب رکہ کا ضاصہ میں میہ حقیقت روزِ روزش کی طرح عیان ہوجائے المحمد لنداس المار سے بیان کی جائے کہ ملفوظات قر بین ہو تھا۔ کہ شرح بھی بیش کی جب چی ہے۔ فیضان الفرید شرح دیوان بابا فرید میں واضح کی گیرے کہ بیش کی جب کے خاص ہوتا ہے۔ قر آن وحدیث کے میں واضح کی گیر ہے کہ برزگان دین کے ملفوظات اور ہزرگان دین کا کلام قرآن واجاد بیث کا خلاصہ وتا ہے۔ قرآن وحدیث کے خلاف تواں و، فعال ہے کہ برزگان دین کے مالی حقی المار پر تقصیر کی ہیسے قبول فر سے اور انتدکرے میسے خلاف تواں و، فعال ہے کہ برگام شرن اوران کی میسے قبول فر سے اور انتدکرے میسے محبوب کریم کے احتیوں کے لیے مفید ثابت ہو آمین فقط الفقیر القادری ابوانی غلام سن اور ہیں۔

# الله تعالى يركامل يقين

آپ نے بیک دفعہ کی سے قرمایہ کداگر زمین اور آسان کے برابر عبادت کرے تو دہر گر قبول ندی جائے گی جب تک مختص اللہ تعالی پرکامل یقین نہو۔

ال في عوض كيا كداس يركيون كريفين كرون؟

ارشاد فرمایا: بویکه مخصفه حاصل ب-اس پر قناعت کرتا که اس اطاعت اورعبادت مین کسی دومری چیزی طرف رغبت نه در -( تذکره عرب و جم صفیه ۸۲) -

فائدہ اس ملفوظ شریف میں حضرت اولیس قرنی طابقیئا نے اللہ تعالی پدکامل یقین کی فضیلت بیان کی ہے۔ نیز تا کیدفر مائی ہے کہ اللہ تعالی پدکامل یقین خاصل نہ ہوتو عقائد کے سلسلے میں انسان کوسکون میسر نہیں آتا بلکہ جیسے بھیل کے کامل یقین خاصل نہ ہوتو عقائد کے سلسلے میں انسان کوسکون میسر نہیں آتا بلکہ جیسے بھیں نے یعنی نزیادہ بختہ ہوگا ای طرح انسان کو دہنی شمکون بھی میسر ہوگا۔ دنیا میں بھی سکون میسر ہوگا اور انشاء اللہ قبر وحشر میں بھی

اس کے بعد حضرت خواجہ صاحب رحمتہ اللہ علیہ اور ان چید درویث ن حق میں ہے کوئی شخص امتیاز نہ کرسکا کہ اُن میں حضرت اولیس قمر نی رضی ابتد عنہ کون جن؟

چنا نچہ جب وہ چھ درولیش آپ ہے رخصت ہوئے تو جس مقام پر جس درولیش نے سکونت اختیار کی وہاں کے ساکنین اُس درولیش کو بی جناب اولیس قرنی سمجھا۔ای طرح جس مقام پر جس درولیش نے وفات پائی و جیں پراس کا مزار اولیس (رضی التد تعالی عند) کے نام سے مشہور ہوگیاا۔ (وکراولیس صفحہ ۲۰۲۵ ۲۰۲۲ کوالہ سہیل مینی صفحہ ۸۳۸۸)

#### فائده:

صحب سبیل یمنی بینکه کرفیصله فرماتے ہی کداگر چداس حکایت کی سند کسی مشائخ علیدا رحمتہ ہے نابت نبیس تاہم قدرت ایز دی کے مطابق ہے۔ یعنی جس طرح القد تعالیٰ نے آپ کو دنیا میں مستورر کھا۔ جیسے قبر کا نشان کم گیا۔ ای طرح آپ کا مزام کر افواد میں بیوجہ اختلاف بھی قابل تسلیم ہے۔ (ذکراویس صفحہ ۲۰۰)

نگاهِ ولی میں وہ تاثیر ویکھی براروں کی تقدیر ویکھی

ايمان:

# اسلام اور ايمان كا فرق :

حضرت علامہ سید محمودا حمد رضوی رحمتہ اللہ علیہ نے ایمان ،اسلم وسومن بیں قرق واضح کرتے ہوئے لکھا ہے کہ
افغہ ایمان تصدیق قلب اور اسلام اطاعت وفر مانبر داری کا ایمان کا کل قلب ہے اسلام کا قلب اور سب اعضاء
جوارح بیں شرعاً ایمان بغیر اسلام کے اور اسلام بغیر ایمان کے معتبر نہیں لیمنی اللہ ورسول کی محصّ دل ہے تصدیق کر لیمنا شرعاً اس وقت
تک معتبر نہیں جب تک زبان سے اس تصدیق کا اظہار اور اطاعت وفر مانبر داری کا اقر ارز کرے اور اطاعت وفر مانبر داری کا اقر ار

غرضیکداز روئے لفت ایمان واسلام الگ الگ منہوم رکھتے ہیں اور قرآن وصدیث میں اسی لغوی منہوم کی بناء پر ایمان واسلام کے واسلام کے اختلاف کا ذکر ہے لیکن خود قرآن وحدیث کی تصریحات کے مطابق میں معموم ہوتا ہے کہ شرعاً کوئی ایمان بدون اسلام کے بیاسلام بدون ایمان کے معتبر نہیں ہے۔

### ايمان شرعى :

تیخ الحدیث حضرت عدمه غدام رسول رضوی رحمته امتدعلید نے ایمان شرگی کے متعلق لکھ ہے کہ ایمان شرگی بیہ ہے کہ جناب رسوں امتد علیہ والد وسلم جود نی احکام امتد کی طرف سے لائے بیں اور کسی نظر وفکر کے بغیر عام لوگ اُٹھیں جائے بیں کہ آپ سوں امتد کی طرف سے لائے بیں کہ آپ میں ایمان کے لیے کا ٹی ہے جب کہ تفصیل کاعلم نہ ہو۔ میں الشرکی طرف سے لائے بیں ۔ ان کی اجمال تقدر بی اجمالی تقدر بی ایمان کے لیے کا ٹی ہے جب کہ تفصیل کاعلم نہ ہو۔ میں استدکی طرف سے لائے بیں ۔ ان کی اجمال تقدر این کرنا میں اجمالی تقدر اور شدی میں استان کے ایمان کے لیے کا ٹی ہے جب کہ تفصیل کاعلم نہ ہو۔ استداد اور شدی میں استان کی جداد اور شدی میں استداد کی میں استان کے لیے کا ٹی ہے جب کہ تفصیل کاعلم نہ ہوں کہ بیان کے لیے کہ تفصیل کاعلم نہ ہوں کہ بیان کے لیے کہ تفصیل کاعلم نہ ہوں کہ بیان کے لیے کہ بیان کی جب کہ تفصیل کاعلم نہ ہوں کہ بیان کے لیے کہ تفصیل کاعلم نہ ہوں کی کہ تعداد کے بیان کی استان کے لیے کہ بیان کی کہ بیان کے جب کہ تفصیل کاعلم نہ ہوں کہ بیان کے لیے کہ بیان کے لیے کہ بیان کے لیے کہ بیان کے بیان کی کہ بیان کے بیان کے بیان کی بیان کے بیان کہ بیان کے بیان کی بیان کے بیان کے بیان کی بیان کے بیان کے بیان کے بیان کی بیان کے بیان کے بیان کی بیان کے بیان کے بیان کے بیان کی بیان کے بیان کے بیان کی بیان کی بیان کے بیان کی بیان کے بیان کی بیان کے بیان کی بیان کے بیان کے بیان کی بیان کے بیان کے بیان کی بیان کے بیان کی بیان کے بیان کی بیان کی بیان کی بیان کے بیان کے بیان کی بیان کے بیان کی بیان کے بیان کے بیان کی بیان کی بیان کے بیان کی بیان کی بیان کے بیان کے بیان کے بیان کی بیان کی بیان کے بیان کے بیان کی بیان کی بیان کی بیان کے بیان کی بیان کی بیان کے بیان کی بیان کی بیان کی بیان کے بیان کی بیان کے بیان کی ب

## أقرار باللسان وتصديق بالقلب:

جمہورعلاء جن میں سے امام اعظم طابقتی ہیں ان کا فد جب ہے کہ ایمان تقعدیت بالقلب ہے اوراجراء احکام کے لیے فرہ ب سے کہ ایمان تقعدیت بالبذا جوکوئی دل سے تقعدیت فرہ ب سے اقرار کرنا شرط ہے کیونکہ تقعدیت کرے اور ذبان سے اقرار کر کے اور دنیاوی احکام میں موسی نہیں بشرطیکہ اس تکفریب واٹکار کی علامت نہ کرے اور ذبان سے اقرار کر سے اور دنیاوی احکام میں موسی نہیں بشرطیکہ اس تکفریب واٹکار کی علامت نہ ہودر منافق ہے اور جوزبان سے اقرار کرے اور دل سے تقعدیت نہ کرے وہ منافق ہے اور جوزبان سے اقرار کرے اور دس سے تقعدیت نہ کرے وہ اور حوزبان سے اقرار کرے اور عنداللہ کا فراور نصوص شرعیہ اس پر دلالت کرتے ہیں کہ ایمان صرف تقعدیت نہ کرے وہ لوگوں کے فرد کی موس ہے اور عنداللہ کا فراور نصوص شرعیہ اس پر دلالت کرتے ہیں کہ ایمان صرف تقعدیت نہ کرے وہ لوگوں کے فرد کی موس ہے اور عنداللہ کا فراور نصوص شرعیہ اس پر دلالت کرتے ہیں کہ ایمان صرف تقعدیت کرتے ہیں کہ ایمان صرف تقعدیت کرتے ہیں کہ ایمان صرف تقعدیت کے در سے تعددیت کرتے ہیں کہ ایمان صرف تقعدیت کرتے ہیں کہ ایمان صرف تقعدیت کرتے ہیں کہ ایمان صرف تقعدیت کرتے ہیں کہ ایمان صرف تعددیت کرتے ہیں کہ ایمان صرف تقعدیت کے در سے تعددیت کرتے ہیں کہ ایمان صرف تعددیت کرتے ہیں کہ ایمان صرف تعددیت کرتے دل سے تعددیت کرتے ہیں کہ ایمان صرف تعددیت کرتے ہیں کہ کرتے ہیں کہ کرتے ہیں کہ کہ کرتے ہیں کرتے ہیں کہ کرتے ہیں کرتے ہیں کہ کرتے ہیں کہ کرتے ہیں کہ کرتے ہیں کر

سكون ميسر ہوگا اور جنت شي تو بهارين بي بهارين حاصل ہوں گ

قَالَ اللّٰهَ تَعَالَى فِي الْقَرَآنَ الْمَجِيدُ فُرقَانِ الْحَمِيْدِ قُلْ آؤُنِّنْكُمْ بِخَيْرٍ مِّنْ ذَلِكُمْ طَلِيدِيْنَ اتَّقَوْا عِندَرَبِّهِمْ جَنَّتُ تَجُرِي مِنْ تَخْتِهَا الْآنُهلُ خَلِدِيْنَ فِيْهَا وَآزُواجُ لِلّذِيْنَ اتَّقَوْا عِندَرَبِّهِمْ جَنَّتُ تَجُرِي مِنْ تَخْتِهَا الْآنُهلُ خَلِدِيْنَ فِيْهَا وَآزُواجُ لِللّٰهُ مَصِيْرٌ مِيالِ اللّٰهِ مُصِيْرٌ مِيالِ اللّٰهِ مُصِيْرٌ مِيالِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ مَصِيرٌ مِيرَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ

جنت کے مناظر:

بنت اور جنت کے من ظر کے متعلق قرآن واحد دیث کا خلاصہ حفرت عدد مدعبر المصطفی اعظمی صدحب نے خوب اکتصاب ملاحظہ فر مائے۔

الله تعالی نے اپنے بندول کوان کے اچھے اچھے ای ل کا پنے فضل وکرم سے بدنداورانعام دینے کے لیے جوش اندار مقام تیار کرر کھا ہے اس کا ٹام جنت ہے اور اس کو بہشت کہتے ہیں۔

سورت اور بوان س دین سے اس کے بیکس کے مگر ندان کو پیشاب پاخانہ کی حاجت ہوگی۔ندو تھوکیس کے ندان کی ٹاک بہجگی۔ اس ایک ذکار آئے گی اور مشک سے زیاوہ خوشبودار بسینہ بہے گا اور کھانا پینا ہشم ہوجائے گا۔جنتی ہرتسم کی فکروں سے آزا داور رہن کا کی زحمتوں سے محفوظ رہیں گے۔ ہمیشہ ہر دم اور ہرقدم پر شاد مانی وسسرت کی فضاؤں میں شادوآ بادر ہیں گے اور شم تھم کی نعمتوں اور طرح طرح کی لذتوں سے لطف اندوز ومحفوظ ہوتے رہیں گے۔ (بہشت کی بنجی السفیسار سوا)

فائده:

منصل معامد کے لیے شروحات احادیث مبار کہ خصوصاً شخ الحدیث حضرت علامہ رسول رضوی رحمتہ امتد علیہ کی تفہیم البخاری شرح بخاری شریف اور مجد دِدو رِحاضرہ شخ القرآن والنفیر فیض ملت حضرت علامہ ابوالصالح محمد فیض احمداولیں مدخلہ العالی کی شرح بخاری کا مطالعہ سیجیے۔

#### الله پر كامل يقين:

حضرت عمّان عنظيم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم الله المنظم الله المنظم الله المنظم الله المنظم المنظم

جِوْض فوت مواورات اس بات كاليقين موكد لاالله الله الله المثلة الا المثلة الذي القد تعالى كسوا كولى عبادت كالكن تبيل تؤوه بنت من جائع كالأسلم شريف كتاب الايمان)

#### فائده :

#### فائده :

سے المحدیث مگنبہ فکر کے علامہ وحیدالز مان صاحب کی تحریر ہے حوالہ ہے معلوم ہوا کہ شفاعت کے سلسلے میں المحدیث کے نزد کی بھی سے تقیدہ مسلم ہے کہ شفاعت کے ذریعے بھی گنهگارانشاءاللہ جنت میں جا تھیں گے۔

### حديث شريف:

حضرت ابو ہریرہ و چھٹوٹا ہے روایت ہے کہ ہم رسول التقر کا پیٹے سٹھے سٹھے اور ہمارے ساتھ حضرت ابو بمرصدیق و التقر اور حضرت عمر جلائیڈ اور آدمیوں میں شخصے۔اسنے میں رسول التنظر کیٹی اُسٹھے اور با ہرتشریف لے گئے پھر آپ نے ہم رہ پاس آنے میں دیر نگائی تو ہمیں ڈرہوا کہ کہیں دغمن آپ کو اکیلا پاکر مارنہ ڈالیس۔ ہم گھبرا گئے اوراُٹھ کھڑے ہوئے۔سب سے پہلے میں گھبرا

تو ہم " پ کو دھونڈ ھنے کے لیے تکا اور نبی نجارے ہونے کے پاس پہنچ (نبی نجار، نصار میں سے ایک قبیل تھا) اس کے جارول طرف وروازہ کو دیا ہو پھرا کہ دروازہ پاؤل تو اندر جاؤس ( کیونکہ گمان ہو، کہ شایدرسوں انتینا پھینج اس کے اندرنشریف لے گئے ہول) دروازہ ملہ ہی نہیں (شاید اس ہونگا میں دروازہ نہ ہوگا اگر ہوگا تو حضرت ابو ہر یرہ ہی تھی تھر اجٹ میں نظر شہ آیا ہوگا ( دیکھا کہ ہا ہر کو میں سے ایک نالی ہائے کے اندر جاتی ہے میں لومڑی کی طرح سے کراس نالی کے اندر گھسا اور سولی الفتر این کے پاس پہنچا آپ نے فرہ یو ابو ہر یرہ میں نے عرض کیو: جی ہوں یا رسول اللہ ا

آپ نے فرمایو. تیرا کیا حال ہے؟

میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! آپ ہم لوگوں میں تشریف فر ماہتے۔ پھر آپ تشریف لے گئے اور آپ نے آئے میں دریا لگائی تو ہم کو ڈر رہوا کہ کہیں دشمن آپ کو ہم سے جداد مکھ کرنہ متا کیں۔ ہم تھمرا گئے اور سب سے پہنے میں تھمرا اُٹھ اور اس باغ کے پاس آیا (درو زہنہ ملا) تو اس طرح سے کر آیا جیسے لومڑی اپنے بدن کو سمیٹ کرتھس جاتی ہے اور سب لوگ میرے بیجھے آتے تیں۔

آپ نے فرمایا: اے ابو ہریرہ! اور جھے اپنے تعلین مبارک عطافر مائے (نشانی کے لیے) تا کہ اور لوگ ابو ہریرہ کی ہات کو سے جھیں اور فرمایا یہ میرے دونوں تعلین (مبارک) لے کر جا اور جوکوئی تھیے اس باغ کے چھیے ملے اور وہ اس بات کی گوائی دیتا ہو کہ لاَ اِللّٰہ یعنی اللّٰہ تعنی کے اس کے لیے جنت ہے خوشخری سنا کرخوش کروے کہ اس کے لیے جنت ہے

حضرت ابو ہریرہ وٹالٹینے نے کہا میں تعلین مبارک لے کر چار تو سب سے پہلے حضرت عمر مثالث ہے مل اُٹھول نے پوچھاا سے ابو ہرمرہ جو تیاں کیسی ہیں؟

میں نے عرض کی بیر سول النظام کی جیں۔ آپ نے یہ جھے عطافر ماکر بھیجا ہے کہ بین جے ملول اور وہ گواہی دیتا ہو لاال

یے سی کر حضرت عمر بڑا تھیں نے ایک ہاتھ میری چھا تیوں کے بڑھ میں مارا تو میں سرین کے بل گرا بھر کہا اے ابو ہرمیرہ رسول التنظامین کے بیاس الوث چلوء

میں ریمول اللہ مالی کے پاس واپس چلا گیا اور روئے ہی وال تھا کہ میرے ساتھ پیچھے سے عمر بھی آپہنچے ۔رسول اللہ مالی نے فرمایا اے ابو ہریرہ! مجھے کیا ہوا؟

میں نے عرض کیا بیس عمر سے ملا ۔ آپ نے جو پیغام مجھے دیا تھا وہی پیغام میں نے اُٹھیں دیا اُٹھوں نے میری چھا تیول کے ﷺ میں ایسا مارا کہ میں سرمین کے بل گر پڑا اور کہا والیس جا۔

رسول النَّدَيِّ النِيْرَةِ فَ فِي حَصْرت عمر الله يَكُوفر ما ما . تو فِي اليها كيون كيا؟

و میں میں ہیں ہے۔ اُ ضوں نے عرض کیا۔ یارسول اللہ! آپ پرمیرے ماں ہاپ قربان ہوں۔ ابو ہریرہ کوآپ نے اپنے تعلین مبارک دے کر بھیجاتی کہ چوشص ملے اور وہ گوا بی دیتا ہو لاالہ الااللّٰه کی دل ہے یقین رکھ کرتواہے جنت کی خوشنجری دے دد۔

رسولِ النَّدِينَ فِيرَاتُ ارشاد فرمايه: مال-

وی مست عرف کیا آپ پرمیرے ماں باپ فدا ہوں ایسا نہ سیجیے کیونکہ میں ڈرتا ہوں لوگ اس پر تکبید لگا کر جیٹھیں

# حدیث مبارک:

حضرت عباده این صامت طالبین سے روایت ہے اُنھوں نے بیان فرمایا کہ میں نے ٹی کر مم البین م کو ارشاد فرماتے ہوئے

مَنْ شَهِدَ أَنْ لَا إِللهُ إِللهُ إِللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُولُ اللهِ حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ النَّارَ جِوُلُوانِ وَ عَرَاللَّهِ عَالِمَ اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا وَيَعِينًا حَمْرت مُحْمِينًا اللهُ تَعَالَى كرسول بِنَ اللهُ تَعَالَى اس رِبَّ كرام كرے كا(رواؤسلم بينكوة شريف كتاب اريمان النص الثاث)

#### نائده :

اس سے مرادتمام اسلامی عقائد تبول کر لیٹا ہے اور مطلب سے ہے کہ جس کے عقائد درست ہیں وہ دوز نے میں ہمیشہ ندر ہے گایا اس سے دہ فقص مراد ہے جوابمان لاتے ہی نوت ہوجائے یا بیرحدیث اس وقت کی ہے جب احکام تُرعیہ با عل نہ آئے تھے۔ بہر حال بیعدیث دیگرا حادیث کے خلاف نہیں (مراق شرح مشکوق جدد اول صفحہ:۵۱)

# حديث شريف :

وَعَنْ مَعَاذِبْنِ جَبَلٍ قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَفَاتِيْحُ الْجَنَّةِ شَهَادَةُ أَنْ لَآلِلَةَ إِلَّا اللهُ (رواه اجر اللهِ عَلَيْهِ)

#### نائده :

سی المت مفتی احمہ یارف ن صحب نعبی رحمة الله علیہ نے اس حدیث مبارکہ کی شرح بیان کرتے ہوئے لکھا ہے کہ لیعنی بغیر درتی عقیدہ کوئی محف جنت میں نہیں جاسکا اور درتی عقائد خود جنت اور وہاں کے تمام مقامات کی جا بی ہے اس لیے مفاتح جع فرمایا گیا لیتن وہاں کے ہرمقام کی جائی کلم طیبہ ہے ہم پہنے عرض کر چکے ہیں کہ کلمہ سے مرادس رے عقائد اسلامید لہذا منافقین اور مرتدین اگر چے عرب کلمہ پڑھیں گرجنتی نہیں (مراہ شرح مشکل قاجلداوں صفحہ ۱۲)

#### خلاصه:

حضرت اولیں قرنی طالبتہ نے کسی سے فرمایا کہ اگرتم زمین اور آسان کے ہرابر عبادت کروتو تیری وہ عبادت پھر بھی قبول نہیں کی جائے گل کیونکہ عبادت کے شرف قبولیت کے سے اللہ تعالی پدکائی یقین ہونا شرط ہے یقین کائل ہونا چہے کہ اللہ وحدہ الشرکیک ہے۔ اس مقد تعالی نے تمام کا مُنات کو تخلیق فرمایا ہے۔ اس کا مُنات میں ہمیں اپنی عبادت کے لیے بھیجا ہے۔ ہم نے اس جہ ن میں اللہ تعالی کی عبادت کر کے اللہ تعالی کی رضا حاصل کرنی ہے۔

یے پختہ یقین ہو کہ وہ سب کا نئات کا خالق و ما لک اور رازق ہے۔ جب اس عقید ہ پہ کامل یقین ہوگا تو بند ہ کوئی بھی گنہ ہ نہیں کرسکتا بلکہ جن تعد لی کی رضا کی خاطرا بنی حیات مستعار کے لحات گز ارے گا۔

عرض کیا گیا کہ بقین کیسے حاصل کیاجا سکتا ہے تو آپ نے ارشاد فر مایا تجھے جو پچھے حاصل ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہے۔
تجھے حاص ہوا ہے اور ہسندہ ہم جو پچھے حاصل ہوٹا ہے وہ ہواصل ہوٹا ہے جو اللہ تعالیٰ کی خرف ہے۔
ہوجائے گا۔ تو بھر عبادت کو نثر ف آبولیت حاصل ہوٹا ہے ہو چھے والے نے بوچھا کہ بھین کیسے کروں؟ ایس کون ساطر بھتہ ابناؤں کہ
جھے کا ال یقین حاصل ہوجائے تو اولیس قرنی بیافین نے فر مایا کہ تجھے جو پچھے صل ہے وہ می تیرا ہے بس اسی پہ قناعت کر لے۔اس
ہے کا بار دہ کی ہوں تجھے لے وہ بے گی ۔اگر قیاعیت اختیار کر ے گا تو تجھے اللہ تعالیٰ بیاکا لی یقین بھی نصیب ہوجا ہے گا۔

جوعبادت وریاضت کرے وہ بھی تبولیت کے درجہ کو پہنچ گی اس لیے تناعت اختیار جو پچھ حاصل ہے اسے ہی کائی سمجھاس سے برھ کر ہوں ترک کردے تاکہ میہ تیری فطرت بن ج نے ادر اس سے بڑھ کرکسی، ورچیز کی طلب ندرہے۔ بلکہ کی چیز کی طرف رغبت بیدانہ ہو۔ قناعت کے متعمق تفصیدات کسی اور مقام پہیان کی جائے گا۔

# الله تعالی بهارامعبوداوررب ہے

قرمایا · حصرت ہرم کوآپ نے فرمایا: ہے شک اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ وہ ہمارا پروردگارہے یاک اور منز ہ اس کا وعدرہ پورا ہوکررہے گا۔ (روش الریاجین اردوتر جمہ بزم ادبیاء صفحہ ۴۸۵)

# <u>رفائدہ )اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں</u>

جماراعقیدہ ہے کہ عبودت کے مائق صرف اللہ تعالی ہے اس کے سواکوئی عبادت کے لائق نہیں۔اس کے باوجوداگرکوئی اللہ تعالی کے سواکسی اور کو معبود تسلیم کرے تو وہ موس نہیں ہوسکتا بلکہ مشرک ہوگا۔اس عقیدہ کو قرآن مجید میں بار بار بیان کیا گیا اور احادیث مقدسہ میں بھی کافی احادیث اس عقیدہ کی مؤید ہیں۔

# الله تعالىٰ كى صفات:

یہ کا نکات اور اس کا نکات کا ذرہ ذرہ اپنے خالق کا گواہ ہے۔ آ سانوں کی وسعتیں اور اربوں نور کی سالوں سے زیادہ
فاصلوں پر عظیم الجشہ سیاروں اور ستاروں کا نظام امر ہے شارمخلوقات کی نظر آنے والی اور نظر ند آنے والی مخلوقات اس میں اس عظیم
ذات کی طرف توجہ کرنے کے بیے کا نی ہیں جس نے انھیں تخییق کی اور اس نظام ہستی کو چل رہا ہے۔ وہ وحدہ لا شریک ہے اس کا کوئی
شریک نہیں۔ ایسی کوئی چر نہیں جس پہاس کا افقید رشہ مواور پوشیدہ در پوشیدہ بھی کوئی ایسی چیز نہیں جس کا اسے عم شہو۔ بیسب پچھ
اس کا پیدا کروہ ہے۔ اس کی تمام تخدیق ت کا اندازہ لگانا کسی کے بس کا روگ نہیں۔ اس کی حکومت ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے۔ کما قال
الله تعالیٰ فی القر آن المحید فرقان العجمید ۔

وَسِعَ كُرْسِيَّهُ السَّمَاوِنْتِ و الْأَرْضِ عَ (بِره 2 البَرْد ٢٥٥) اس كرس بن المراج (بِره 2 البَرْد ٢٥٥)

يُضِينُهُهَا اللَّهِ ٱعُدَاءُ اللَّهِ تَعَالَىٰ

یہ جملہ اللہ تو لی کی وات کومنزہ مکا ہر کرتا ہے تمام ان قبائے ہے جو دشمن الٰبی اس کی طرف لگاتے ہیں۔

(تنبير ځسنات جيد تاصفي ١١٠)

152

اس سے وہ اوگ عبرت حاصل کریں جن کاعقبدہ ہے کہ انتد جھوٹ تو بول سکتا ہے گر بول آئییں۔

وہ برکمال وخونی کا جامع ہے اور ہراس چیز ہے جس میں عیب ونقصان ہے یاک ہے لیتن عیب ونقصال کا اس میں ہونا محال ہے بلکہ جس بات میں نہ کمال ہونہ نقصان وہ بھی اس کے لیے محال ہے مثلاً جھوٹ ، دغا ، خیانت بظلم ، جہل ، بے حیائی وغیر ہم عیوب اس بی قطعهٔ محال بین اور بید کهنا کہ جھوٹ پر قدرت ہے ہویں معنی کہ وہ خود جھوٹ بول سکتا ہے می ل کومکن تھم رانا اور خدا کومیسی بتانا بكه خدا الكاركرنا إا ورية مجهنا كدمالات يرقادر تدموكا توقدرت ناتص موجائ كى باطل محض بكراس تس قدرت كاكيا تصان، نقصان تواس محال كا ب كتعلق قدرت كى اس مس صلاحيت بيس (بهارشر بعت جلداول حصاول سفينه)

# اس کا وعدہ پورا ھوکر رھے گا :

ابند تعالی قادر مطلق ہے اللہ تعالی نے جووعدہ قرمایا ہے انشاء اللہ پورا ہو کرد ہے گا۔ جوشک کرے بیاس کی اپنی سوج کا تقص ہے در نہ قا در مطلق نے جو دعد وقر مایا ہے انشاء اللہ بورا ہوگا و ووعد وخلائی نہیں کرتا مگر کفار سوال کرتے کہ۔

قَلَ هُوَ الَّذِيُ ذَرَاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ٥ وَيَقُولُونَ مَتْي هٰذَالْوَعْدُ

إِنَّ كَنْتُمُّ صَلِيقِيُّنَ ٥ (ياره٢٩ مورة التلك:٢٥١)

تم فرماؤ ونی ہے جس نے شمعیں زمین میں چھیلایا اورای کی طرف اُٹھائے جاؤے کے اور کہتے ہیں بیدوعدہ کب آئے گا

اللَّدْتُعَالِّي فِي ارْثُ دَفْرِ ما يا السمير مع حبيب أنفيس قر ما ويبجي كه:

وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ٥(بِارة ١٣١٦ بَرْه: ٢٧٥)

اور ئندتعانى تمحارے كام و كيور ماہے۔

وَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ٥ (القره: ١٢١)

اورالله تعالی توعهارے کاموں کی شبرہے۔

وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ عَلِيْمٌ ٥ (الْقره ٢٨٣)

اورالله تمحه ريكامول كوجا تتاہير

اس کے باوجود پورگ کا تنات کی تکرانی اس کے لیے مشکل نہیں۔ وَلَا يَؤَدُهُ وَفُظُهُمَا ﴿ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيْمُ ٥ ( إِره ١٤٠٠ التره ١٥٥٠) اورا سے بھاری نیں ان کی تھیبانی وروہی ہے بیند بروائی وار ( کنز الا ممان) بے شار مخلوقات کے باوجودو ہسب کی سنتا ہے اور سیمی کچھ جانا ہے وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيتُم (بارة التقره: ٢٥٦) الله تق في سب يجه جانها ب أَنَّ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُ ٥ (القره ٢٥٩) ب شك الله تعالى سب يحدر سكناب وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ (بقره ٣٨٣)

اورالله جرچیز پرقاورے ( کنزال بمان)

الله تعالى تما م كلوق په غالب ہے كوئى چيز مغلوب نيس كر عتى ہے

وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ٥ (كُرُ الايمان)

اور جان رکھ کہ اللہ عالب حکمت والا ہے۔

الله تعالیٰ کی ب اُرکنو قات ایل سمی کود در کیچر اب و پسی چیز سے بھی عافل نہیں ہے۔

واَللَّهُ عَزِيزٌ ذُوانِتقَامِ٥ (ٱلْمُران:4)

اورالله عالب بدله لينه والاب ( كثر الايمان)

# سُبِحَانِ اللَّهِ كَى تَفْسِيرٍ :

عقدالفر پد طلحہ طالبینہ ہے مروی ہے۔

قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ تَفْسِيرِ سُبْحَانَ اللَّهَ فَقَالَ تنزِيُّه لِلَّهِ تَعالَىٰ عَنْ كَلِّ سُوْءٍ ـ

ننزیه لِلَهِ تعالى عن كلِ سوءٍ . نى كريم الفيرات بنان الله كی فيروريافت كى تو قرمايا با كى باسدت الى كو برسم كى بردائى ، .....................

# علامه طیبی کا قول :

علامه طيي قرمات جيل

فِي قُولِ الزِّمَحْشَرِي إِنَّهُ دَلَ عَلَى التُّنْزِيْهِ الْبَلْعِ عَنْ جَمِيْعِ الْقَبَائِحِ الَّتِي

اورتهجارامعبودایک معبود ہے اس کے سواکوئی معبود نیس مگرہ ہی بڑی رحمت والامبر بان ( کتر الا بمان )

#### كلمه طبيب

كَلْمُ عِيدِ أَنْ اللهُ مُحمَّدُ رُّسُولٌ اللهُ

الله تعالى كيسواكوكي عباوت ك لاكت نبيس حصرت محد تا الله تعالى كرسول بير -

#### اركان أسلام:

حضرت ابن عمر شَنْ اللهِ عَدوايت بَكِد مول التَّعَلَيْمُ اللهُ وَاللهُ وَانَّ مُحَمَّدًا رَّسُولُ اللهِ بُنِي الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسِ شَهَادَةُ أَنُ لَآ اِللهَ اللهُ وَانَّ مُحَمَّدًا رَّسُولُ اللهِ وَاقَامُ الصَّلواةِ وَالنَّاءُ الزَّكُولَةِ وَالْحَجِّ وَصَوْمٍ رَمَضَانَ ٥

ر مرا کی بنیا دیا گئے چیز وں برقائم کی گئی ہے۔اس کی گواہی کہ اللہ تعالی کے سواکوئی معیود تین گواہی ویٹا کہ حضرت محمد منابع اللہ کے رسول ہیں اور نماز قائم کرتا ، ذکو ۃ ویتا اور جج کرنا اور مضان المبارک کے روزے دکھنا۔

( بخارى شريف \_مسلم شريف \_مشكوة شريف كتاب الايمان )

# ایمان کی اعلی ترین شاخ :

حضرت ابو بريره وَ اللّهُ عَرِيدَ عِنْ الْحَوْلِ فِي اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَ اَدْنَاهَا إِمَاطَةً الْإِيْمَانُ بَضْعٌ وَسَبْعُونَ شُعْبَةً فَافْضَلُهَا قُولُ لَا إِللّهُ إِلّا اللّهُ وَ اَدْنَاهَا إِمَاطَةً الْاَذْ مِي عَنِ الطّوِيْقِ وَ الْحَيّاءُ شَعْبَةً مِّنَ الْإِيْمَانِ -اللّاذام عَنِ الطّويْقِ وَ الْحَيّاءُ شَعْبَةً مِّنَ الْإِيْمَانِ -اللّاذام عَنِ الطّويْقِ وَ الْحَيّاءُ شَعْبَةً مِّنَ الْإِيْمَانِ -

چز کاراست بنانااور غیرت بھی ایمان کی شاخ ہے۔

( بخاري شريف مسلم شريف مشكوة شريف كتأب الايمان )

#### نانده :

مستحکیم الامت مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی رحمته الله علیہ نے اس مدیث مبارکہ کے تحت بیان کیا ہے کہ کلمہ طیب پڑھتے رہنا اس کی عادت ڈال دینا۔

مردے کو کلمہ طیب کا تو اب پہچانا۔ تیجہ وغیرہ کرنااس حدیث ہے ماخوذ ہے کہ انصل عبادت کا تو اب بھی ہے۔ (مراة المناجیج شرح مشکوۃ المصابح جد صفحہ۔ ۲۸)

# اڪپر حرام :

رسول التفظَّ النَّاعِينَ إِلَيْهِ مِنْ الرشاوقر مايا:

فَإِنَ اللَّهِ بِهِ عَلِيتُم ٥ (سورة البقره بسرآيت ١٢٣)

الله سےجانتا ہے۔

اَلْحَمْدُ لِللهِ رَبَّ الْعَلَمِيْنَ 0 الرَّحْمِنِ الرَّحِيمِ 0 مَلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ 0 (سورة الفاتى) سبخويان الشركوجو، لك بصرارے جهان والوں كا بهت مهر بان رحمت والا دوز جزاكا الك (كتر الايمان) وَ اللَّهُ مُعْجِيْظٌ مَ بِالْكُفِويُنَ 0 (البقرة 19)

اور لند کافرول کوکھیرے ہوئے ہے۔

إِنَّهُ هُوَ النَّوَّابُ الْرَّحِيْمُ ٥ (البَرْ:٣٤ ٥٣٠)

ب شك وى بريت ويقول كرف والامهر بان-

وَمَا اللَّهُ بَغَافِلٍ عَمَّاتَعُمَلُونَ ٥(البَرْهُ٥٠٨)

اوراللدتعال تمهارے كوتكول سے بے خبر مبیل۔

وَاللَّهُ يَخْتَصُّ بِرُحْمَتِه مَنْ يَّشَآءُ ط وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ (ابتره ١٠٥)

ورالقدا بی رحمت اے خاص کرتا ہے جے جا ہے اور اللّٰدیوے فضل والا ہے۔

إِنَّ اللَّهَ بَالنَّاسِ لَرَوُّ فُ رَّحِيْمٌ (الِقره:١٣٣)

ے شک اللہ ومیوں پر بہت مہریان میرون ہے۔

#### نائده:

اللدتعالى كى صفات بيشارين ان من عديندايك كالتذكرة السلفوظ شريف من ب-

# الله تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نھیں :

قرآن مجيديں ہے كە:

فَالْمِنُوُ ابِاللّٰهِ وَرُسُلِهِ ﴿ وَلَا تَقُولُوا ثَلْثَةٌ طَ اِنْتَهُوا خَيْرُلَّكُمْ طَ اِنَّمَا اللّٰهُ اللهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَلَدٌ لَهُ مَافِى السَّمُوتِ وَمَافِى الْآرُضِ طَ وَكَفَى اللّٰهِ وَكِيْلًا ٥ (بِ٢ مِرة النّاء: ١٤)

قوالتداوراس كرسولول برايمان له دَاورتَّن ندَّهُو بِإِرْرَهُوا بِيَ بَصْلُو مِنْدُوا لِكَ، يَ خداب كاس اس كراس كَوَلْ بَيْهُواك كامال بِجوبَهُ آسانوں مِن بِاورجوبَهُون مِن مِن بِدور مِنْدَكَافْ كارس زب (كثر الايمان) وَ اللَّهُ كُمْ اللَّهُ وَالْحِدُ عَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ هُوَ الرَّحُونُ الرِّحِيْمِ ( بقره ١٦٣٠)

#### عقيده:

هیند روزی پیچانے والا وہی ہے ملائکہ وغیرہ ہم وسائل ووسائل ہیں (بہار شریعت جلد حصداوں صفحہ 5)

فائدہ رب بمعنی تربیت واصلاح عالمین کے تق ہیں۔اصلاح وتربیت یہ ہے کدان کی تربیت کی غذا اوران کے وجود کو ہاتی رکھنے

کے تہ ہم اسباب تیار فرہ تا ہے اورانسان کی تربیت یہ ہے کداس کے فعا ہم یعنی نضوں کو فیعتوں ہے مال مال کرتا ہے اوراس کے باطن یعنی ول کو اپنی رحمت سے مزین کرتا ہے ،ور عابدین کے فول کو حکام شریعت سے اور مشتقین کے قلوب کو آواب

طریقت سے ،امرار مجین کو انوار حقیقت سے روش اعظہ ،تک پہنچا تا ہے ۔ بھی انسان کی تربیت اس کے نیگ ہے کرتا ہے۔

مریقت سے ،امرار مجین کو انوار کو بولئے کی تو فیق بخشی اور بھی انس ن کی نباتا سے کے دانوں اور بھوں کی تربیت و سے کرفنداؤں سے

تربیت کرتا ہے اور حیوانات کے کوم وہوم سے اور زمیتوں کو اشچار وانہار اور آسانوں کے کوا کب وانوار سے انسان کی تربیت کا سامان تی درگرتا ہے۔

#### نصيحت:

۔ انسان المیراسکون روت میں بنایا اور نقصان پہنے فاب اور موذیوں کی حرکات کور بت میں چلتے پھرنے سے تیرے سے تیرے دن جیسی نعمت بخشی ۔ اے مغرورانسان وہ بے پرواہ تیرک کیسی تربیت کرتا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس فا گویا تیر ہے سوا کوئی عید نہیں گر تو اس کی خدمت (عبادت) سے گریزاں ہے ۔ اگر بختجے خدمت نعیب بھی ہوتی ہے تو تیرا مطمع نظر کوئی غیر ہوتا ہے۔ (تغییر فیوض الرحلٰ ترجم تغییر روح البیان بارہ اول)

#### پاک اور منزه :

قر "ن مجيد ش ب سُحان اللهِ يُ اَسُوى بِعَدْدِهِ پاک بود و دات جس نے اپنے خاص بندے کو ير كروائى۔

#### فانده:

گویدآیت مبارکہ واقعہ معروج کے سلسے میں ہے گراس میں اللہ تعالی کا پاک اور منز ہ ہونا بھی بیان کیا گیا ہے۔ تقیہ خزنن العرفان میں اس آیت مبارکہ کی تفییر کے تعلق بیان کیا گیا ہے کہ 'منز ہ ہاس کی ذات ہر عیب وقف ہے۔ (تفییر خزائن العرفان)

#### وظيفه :

مستحکیم الامت مفتی احمد یارخان صاحب نعیمی رحمته الله علیه اسی آیت مبارکه کی تفییر میں سُجّان کی تفییر بیان کرتے ہوئے تحریر فرمایا ہے کہ

'برهیب اور نقصان سے پاک جوکوئی اس اسم اللی کا وظیفہ کر ہے یعنی 'سبحان' 'پر سجان' 'پڑھا کر ہے تو ، مقد تعی ٹی اے گنا ہوں سے پاک فرمائے گا۔ براسم ابھی کی بچکی عامل پر پڑتی ہے۔ جو' یعنی' 'کاوظیفہ پڑھے خودغنی اور ، لدار ہوجہ وے (تفسیر نو العرفان)

مَامِنْ اَحَدٍ يَتَشْهَدُ اَنْ لَا اِللهَ اللهُ وَاَنَّ مُحَمّدالرَّسُولُ اللهِ صِدُقَامِّنْ قَلْبِهِ اللهَ حَرَّمَهُ اللهُ عَلَى النَّارِ .

ایہ اُوئی میں جو گو ہی وے کرانند کے سوا کوئی معبود تیں اور ب شک معترت محصل نیز کے رسول ہیں ہے ول سے مگر القدامے سنگ برحمرام فر ماوے گا۔

فا مده سلطرح كدول سے اس كومائے اور زبان سے اقر ركرے لبندا من فتی اس بشارت سے مليحدہ ہے۔ (فراۃ شرح مشکوٰۃ جلا 1 صفی ۴۸)

#### حديث شريف :

حضرت عباده ابن صامت و التنظیف فی ماتے میں کہ نی کریم التیج کوفر ماتے ہوئے من کہ جو گواہی دے کہ القد کے سو کول عبادت کے لائق تبیں وریقینا حضرت محد طالتی کا مقد تھی کے رسول میں القد تھی اس پر سگ حرام کردے گا۔ (مشکو قاشریف کتب الانجمان)

# جنت میں داخلہ :

حضرت عنّان وَلَيْمَيْنَ فَرَماتَ مِنْ كَدِسُول التَّمَانَ الْمَيْمَ فَيْ ارشَاوْفر ما ي مَنْ مَّاتُ وَهُو يَعْلَمُ اللَّهُ لَآ إِلَٰهُ إِلَّا اللَّهُ دَخَل الْحَبِّنَةُ (مسلم شريف) جويب نته من مركب كالترتول في عواكولَ معود نبين و وجنت مِن واض مولاً-

#### فانده

ر چان زبان سے اقرار کا بھی موقع نہ ملا کیونکہ زبانی اقرار تواحکام شرعیہ جاری کرنے کی شرط ہے۔ (مراۃ شرح جلد :صفحہ: ۵۷)

#### رب العلمين:

اَلْحَمْدُ لِللهِ رَبِّ الْعَلَمِيْنَ ٥ (مورة فاتح)

سب شوییاں اللہ کوجو ما لک سمارے جہان والول کا۔

رب العالمين كى وضاحت بيان كرتے ہوئے حضرت صدرال فاضل سيد محد نعيم الدين مراداً بادى رحمته امتدعليہ نے بيانا فر مايا ہے كەرب العالمين ميں تمام كا ئنات كے حادث ممكن محتاج ہونے اورالقد تعالىٰ كے واجب قديم از لى ابدى قيوم قاور عليم ہوئے كى طرف اشارہ ہے جن كورب امعالميين سلزم ہے۔ (خزائن العرقان)

# جس نے خدا کو پہچا نااس سے کچھ نہ چھیا

فرمايا

۔ جس نے اللہ تعالی کو بہچان لیا۔ اس پر کوئی جیڑ پوشیدہ ٹیس رہی کیونکہ خدائی سے خدا پہچاٹا جا تا ہے۔ ( تذکرہ اوس نے عرب وجم سفہ ۸۲)

#### فائده :

حضرت خواجہ اولیس قرنی بڑالین نے بیان قر مایا ہے کہ جس نے اللہ تف لی کو پہچان کیا۔ کہ دوسری تم م مخلوقات کی طرح انسان مجلی یک کاوتی ہے۔ جیسے دوسری مخلوقات کو اللہ تف لی مجلی یک کاوتی ہے۔ جیسے دوسری مخلوقات کو اللہ تف لی بیانی ہوئی وہ اپنے خواتی ہوئی وہ اپنے خواتی کے قرمان کے مطابق بی بیتے ہوئے اللہ تف لی کے فرمان کے مطابق اپنی حدیث مستعار کے بی سے بی خالق کو یا در کھے ہوئے ہے کسی بھے بھی اپنے خواتی کے فرمان سے مخرف بین میں بینے خواتی کے فرمان سے مخرف بیسی ہوتی بیکہ ہوئے ہے کہ بی بھے بھی اپنے خواتی کے فرمان سے مخرف بیسی ہوتی بیکہ ہمہ وقت ، ہمہ جبت اور ہر حال میں اپنے خواتی کے فت ، کے مطابق اپنا وفت گزار رہی ہے۔ اللہ تعالی کی یو میں شاخل ہے۔

# جنوں اور انسانوں کی تخلیق کا مقصد :

جنون اوران الول كَيْخَلِيق كامقصد بيان كرتے موئ رب كائنت في ارشاد فر مايا ب كنا و مَا خَلَقُتُ الْجَنَّ وَالإِنْسَ إِلَّا لِيكَالُوْنَ

معنی انسانوں اور جنوں کو انڈر تعالیٰ نے ایل عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔

ہر چیز اپنے خالق کی بیروی میں مشغوں ہے مگر انسان اور جنات ہی ہے کچھ تق تعالیٰ کے فرمان ویشان کے فرمان کے مطابق عمل بیرا ہوتے ہیں اور کچھ اللہ تعالیٰ کی عباوت مے فراری نظراً تے ہیں۔

# الله تعالیٰ کی پہچان:

جواللہ تعالیٰ کی پہون کرتے ہوئے کم حقہ عبدیت کا اقرار بھی کرتے ہیں اور اپنے وجود ہے ملی قدم اُٹھاتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی کرتے ہیں اور ہمدوقت اللہ تعالیٰ کے ذکر دفکر میں مشغول رہتے ہیں۔ ہمدوقت اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں۔ حق تعالیٰ کا خاصے اللہ تعالیٰ حق تعالیٰ مشغول دیتا ہے۔ جب انسان فکری اور عملی کھا ظاسے اللہ تعالیٰ کا بنات اس کی فدری میں آجاتی ہے۔ جیسے چ ہے استعمال میں لائے ۔ ایساللہ کا بندہ مجبوب کر پھم اُٹھ اِٹھ کی غادی فقتی رکرتا ہے۔ جب انسان محبوب کر پھم اُٹھ اِٹھ کی غادی فقتی رکرتا ہے۔ جب انسان محبوب کر پھم اُٹھ اِٹھ کا غلام بن جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے خصوصی اندہ وٹ اے حاصل ہوجاتے ہیں کیا فوب کی شاعرے کہا ہے کہ:

ین شخے غلام جیہوے شاہ وے وکیے لے اوباں پروردگار

-یا کی ہےا سے بعنی اس کی ذات ہرعیب اور نقص اور مجبوری سے پاک اور منز ہے۔

# (حضرت علامه ) آلوسی رحمة علیه <u>کا قول :</u>

(حفرت على مه) "أوى رحمة الدّعلية فرمات إلى سُبْحَان مُضَدّو سَبّعَ تَسْبِيْحا بَمَعْني نَزَّة تَنْزِيْها بَمَعْنى سُبْحَانَ اللّهِ سُبْحَانَ مَصْدر عِن بَعْمَ تَسْبِيعًا كامَنى عِنْ إِلَى عِياكِ بَونا.

قُلُ إِنَّمَا أَنْ تَعَلَمُ عِنْدَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيْرٌ مُّبِينَ٥ (پ٢٩ سورة الملك ٢٦)

تم فرماؤيهم آو اللدك ياس ماورهن أو يمي صاف دُرسناف والاجول-

#### إفائده :

(تغيير ثورالعرفان سورة الملك كيغيري

### وعدیے کا دن :

الله تعالى في حقيقت أشكار فرمادي كه:

فَلَمَّا رَاوُهُ زُلُفَةً سِيْمَتُ وَجُوهُ الَّذِيْنَ كَفَرُوا وَقِيْلَ هَذَ الَّذِي كُنتُمْ بِهِ تَدَّعُوْنَ٥(مورة اللك ٢٢٠)

جب ائے پاس سے دیکھیں گے کا فروں کے منہ گر جا تیں گے اوران سے فرما دیا جائے گابیہ ہے جوتم ما تکتے تھے۔ ( کتر الا بمان شریف

#### فائده :

علامات قیامت باطامات موت باعلامات عذاب و کیوکر کفار کے چبرے بگڑ جائیں گے اس سے معلوم ہوا کہ موت کے وقت اور قیامت کے دن مومن کے چبرے شکفیۃ ہوں گے اب بھی بعض صالحین کو بوفت موت مسکرا تا ہوا دیکھا گیا۔ نبیوں یا مومنوں سے مطالبہ کرتے تھے تو اب سامتے ہے دل بھر کر دیکھ لو (اللہ کی پٹاہ) (تفسیر نورالعرفان)

#### فائده:

حضرت اولیس قرقی نے اس آخری حصہ میں ارشاد فرمایا کہ کا فروں سے جوائند تعالی نے وعدہ فرمایا ہے وہ بھی انشاء اللہ ا جوکر رہے گا اور جووعدہ مومنوں سے ہے انشاء الندوہ بھی پورا ہوکر رہے گا کیونکہ الند تعالیٰ وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ حضرت اس عيل حقى رحمته الله عليه في بيان كيا ب كه

والظاهر : اوروه مے طاہر کشرة الوجوداس كے ظهور كے دلائل واضح وصحه ميں۔

والباطن اوروه باطن سبحظیقیة اس کی کنتک عقل کواوراک نہیں اللہ تقی خوداللہ اللہ تعیالی کے سواکو کی نہیں ہوتا اس کا بیہ باطلیعة و نیاو آخر میں برابر ہے۔ (فیوش الرحمٰن ترجم تقییر روح البیان صفحہ ۵۰۰)

# عالم میںکل ظھور:

حضرت پیرصونی محمر ظفرش وصاحب رحت الله علیہ (پاکیتن شریف) نے خوب فرمایا:

عالم میں کل ظہور ہے حق کے وجود کا
مظہر بنی خود شبوت ہے اس کی نمود کا
ہے رنگ ویو ہے جہم نہ صورت ، نہ نورنار

پایند وقت وه نه مقید حدود کا

دنیا میں اور کی فیم ہے ایک حق کی ذات ہے جو دیکھتے ہیں ہم پہ ہے وطوکہ نمود کا حق ہیں ہی ہے وطوکہ نمود کا حق ہی کی ذات پاک ہے ہے رونق جہاں عالم ہی لاپند ، ہو وگرنہ شہود کا ہو خواہشات دہر کی یا آخرت کی فکر اٹسان پر محیط ہے عالم قیود کا آئھیں جو بند کیں تو تحن آکھ کھل گئ تھا سامنے ہی غیب میں عالم شہود کا (حیات الفرید سفح آاکلیات تحن ڈہائیوی)

# مَنْ عَرَفَ اللَّهَ لَايَحْظَى عَلَيْهُ شَيْءٍ:

جس نے اللہ تعد الی کو پہچان میا اس ہے کو کی چیز جھٹ نہ سکی جواللہ تعالی کو پہچان لیٹا ہے وہ کوئی لمحہ بھی اس کے ذکر وفکر ہے نہ فل نہیں رہتا ہے واضح ہو چکا کہ جو تن کو پہچان لیتا اس ہے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہوتی۔

انگی حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت اسٹاہ امام محمد احمد رضاف ن صحب ہر میوی رحمتہ اللہ علیہ نے نبی کریم النظم کے علوم کی وسعت اور غیبی علوم نے متعلق کیا خوب بطور دلیل ارشا دفر مایا کہ ا

> اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھرا جب نہ ضدا ہی چھیا تم پہ کروروں درود

ینی اے محبوب کریم ہو گئی ہے گئی ہے کوئی چیز پوشیدہ نہیں کیونکہ تن م عبوب سے عائب تر وحدہ لاشریک کی ذات اقدس ہے۔ جب القد تعالی کی ذات مبرکہ ہی جھے سے پوشیدہ نہیں تو اور کیا چیز آپ سے پوشیدہ روسکتی۔

# الله كى پېچان كافائده

قرماية

مَنْ عَرَفَ اللَّهَ لَا يَنْحَفَى عَلَيْهِ شَى اللَّهَ لَا يَنْحَفَى عَلَيْهِ شَى اللَّهَ لَا يَنْحَفَى عَلَيْهِ شَى اللهِ اللهُ اللهِ المُلْمُ اللهِ اللهِ المُن المُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ المُلْمُ المُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ ال

#### مطلب:

تمام غیوب سے بڑھ کراملد تعالی کی ذات غیب ہے۔ کوئی آنکھ دنیا میں اللہ تعالیٰ کو دیکھ ٹیس عتی اور نہ ہی محیط کر عتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سرری کا سکات کومحیط ہے۔

كما قال الله تعالىٰ:

و اللّه مُعِيظٌ مُهِ الْكَاهِرِيْنَ ٥ اورالله تعالى كافرول كوهير بوئ بياس ليفرهايا كيا ب كه كافريكسرالله تعالى على الله تعالى على الله تعالى على الله تعالى على الله تعالى الله

آگھ والا ہی تیرے جوین کا نظارہ دیکھے دیدہ کور کو کیا نظرآت کیا دیکھے

### ظاهر وباطن :

هُوَ الْآوَّلُ وَالْاحِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ ؟ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ٥ (سورة الحديد) وبن اول دوبن آخر، وبن ظاهروبي بالحن اورووسب يجمه جانتا ب (كنز الايمان (سورة الحديد:٣)

#### فائده :

علیم الامت مفتی احمہ یارٹ ن صاحب تعبی رحمتہ اللّہ سلیدنے بیان فر مایا ہے کہ صفات ، رحمت ، عطا ہے سب پر کھلا ڈاپ ہے چیسی ۔

> ہے جانی میں یہ کہ ہر ذرہ جلوہ آشکار اس پیر پردہ کے صورت آج تک نا دیدہ ہے

مریض ابجر ٹی کے سکون دل کے لیے جہاں میں ہے قفظ اک دوا درود وسلام ہے استی وہ بیارا حضور تور کو ہے ہے جہاں میں وہ بیارا حضور تور کو جو ورد کرتا ہے بے انتہا درود و سلام (شرح کلام رضافی نعت المصطفی المعروف شرح صدائق بخشش صفی ۱۹۳۳)

## خلاصہ یہ شے کہ :

جون تو لی کو پہیان سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں رہتی اس اصول کی بناء مربی اکثر کرامات کاظہور ہوتا ہے اگر کی اُصول مجھ آجائے تو موگوں کی اکثر چون و چرب، چونکہ چن نچے کی گردان ختم ہوجائے مگرافسوں یہ تو بعض ہوگ بجھنا بی نہیں چاہیا اُنھیں یہ معامد مجھ بی نہیں آتا ۔ کیونکہ معامد سمجھ اس لیے نہیں آتا کہ وہ اس منزل تک پہنچے بی نہیں ۔ اگر اس منزل تک پہنچ جاتے تو چونکہ چنا نچے کی گردان الا پنے کی ضرورت نہ رہتی جیسے یانی کی طغیانی نہر میں ہویا دریا تھی، مہر جگہ جوش وخردش نظر آتا ہے مگروہ می پائی جب سمندر میں پہنچ جاتا ہے تو سب جوش ٹھنڈ اپڑ جاتا ہے چونکہ وہ اس منزل سے شین نہیں تیں اس لیے شور مجاتے تیں۔

حقیقت کہی ہے کہ جوالقدتی کی کو پہچان لیتا ہے اس ہے کوئی چیز پوشیدہ نہیں رہتی اس لیے حضرت اولیں قر ٹی رضی اللہ ع کے پاس جب حضرت ہرم حاضر ہوئے تو آپ نے اسے دیکھتے ہی اس کے نام سے پکارا۔ وہ جیران رہ گئے کہ یہ پہلی ملا قات، شھل کسے علم ہوگیا کہ میرانا م کیا ہے اور میں کون ہوں اس جیرانی کی حالت میں جب دریافت کیا تو فر مایا۔ میری روح نے تیری روح کا بہچان لیا۔ کیونکہ جوالقدتی کی کو پہچان لیتا ہے اس سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں رہتی۔

# ارواح،ارواح كوبيجانتي ہيں

آپ نے برم بن حیان کے پوچھنے پر قر ایا کہ عَو قُتُ رُوْ حَكَ يَعْنَ مِيرَى جان نے تيرى جان کو پېچانا۔
( سُف اُحْجُو بُشریف باب 10)

فر مایا موشین کی روهیں ایک دوسری کو بیجان لیق بین خواه صاحب ارواح ایک دوسرے کوند پیجائتے ہول۔

( مَدْ كره اوليائة عرب وتجم ١٨٣٠)

حفزت جرم بن حیان رحمت الله علیہ کے پوچھنے پرارشا وفر مایا بعلیم وجبیر نے جھے بتایا جب تمھارے نفس میر نے فس سے

ہ تنیں کیں ،ای وقت میری روح نے تمھاری روح کو پیچان لیا نہ زندہ اور چلتے پھرتے لوگوں کی طرح روحوں کی بھی جان ہوتی ہے،
مومنین خواہ بھی آپس میں نہ طے ہوں اور ان میں کوئی تعارف نہ ہواور نہ ان کوایک دوسرے ہے باتیں کرنے کا اتفاق ہوا ہو، پھرا سب آیک دوسرے ہے ہیں اور خدا کی روح کے وسیلہ ہے باتیں کرتے ہیں خواہ وہ ایک دوسرے کتنے ہی دور کیول شہول میں میں نے بین خواہ وہ ایک دوسرے کتنے ہی دور کیول شہول میں اس کے دیس کے دیس کے دیس کے ایمان افروز واقعات صفحے ۵۵ از شہ معین الدین انسا

ابن حین کہتے ہیں کہ میں نے ان سے کہا کہ آپ نے جھے کیسے اور کیونکر پہچاٹا اور میرے باپ کا نام کیونکر معلوم کرا آپ نے تو کہی مجھے دیکھ نہ تھا آپ نے فرمایا: مجھے میرے پروردگا رعلیم ونہیر نے آگا وفر مایا۔

تم نہیں جانے کہ ارور تک کو اروا تر سے تعلق ہوتا ہے میری رول نے تیری رول کو پیچان لیے جب کدمیر کے نفس ۔ تمی رے نفس سے گفتگو کی ارواح کے لیے بھی اجسام جیسے نفوس ہیں اور مؤمنین ایک دوسر سے کو پیچائے جیں اور ایک دوسر سے سے دوئی رکھتے ہیں روح کی اگر چہ بیر ظاہر ملاقات نہ ہوتب بھی ارواح ایک دوسر سے کو پہنچائے جیں اور ان کی آئیں میں ملاقات ہوا

ہارگر چاکیہ کامکان دومرے سے دوراورکا فی ..... .... .... ....

برم پیش آمد و وی راسلام گفت علیک السلام یا برم بن حیان - گفت مرا بچه شاختی که من هرمم گفت عرفت روحی روحک جان من جانِ ترا جنافت (ک

حفرت ہرم بن حیان طالقیڈنے آگے بڑھ کرسلام کیا قرآپ نے جواب دیا کہ وعلیکم انسلام یا ہرم بن حیان ۔حفرت ہ والسنڈنے یو چھ آپ نے مجھے کیسے پیچاٹا تو آپ نے جواب دیا کہ عرفت روحی زوحک میرکی روح نے تیم کی روح کو پیچان لیا۔ ۔۔۔۔۔ پہلے میکڑ ہے۔۔۔۔۔

# اللدسب يجهوجانتام

ہرم رحمتہ القدعلیہ سے بوچھے پر فر مایا کہ نباء فی العلیم الخبیر تمھارا تا م جھے اس نے بتایا ہے جس سے علم وخبر سے کوئی چیز با نہیں میری روح نے تمھاری روح کی طرف توجہ کی اور میر ٹی روح نے تمھاری روح کو پہچان میا۔مونین کی روعیں ایک دوسر ک بہچان لیتن ہیں خواہ صاحب ارواح کا ایک دوسر سے سے کوئی تعلق نہ ہوا ور نہوہ جھی ایک دوسر سے سلے ہوں۔ ( تقص الاولیا عصفیہ ۲۲

### نباء في العليم الخبير:

جب حضرت ہر سرحتہ اللہ علیہ نے پوچھا کہ آئ سے پہنے میری آپ کی ملا قات نہیں ہوئی اور ہم ایک دوسرے ۔
واقف بھی نہیں کبھی ایک دوسر ہے کو دیکھا بھی نہیں اس کے باوجود آپ نے جھے میرے تام سے پکارااس کا کیا راز ہے؟ آپ
کیسے علم ہوا کہ میں کون ہوں؟ اس حقیقت کوواضح کرتے ہوئے حضرت خواجہ اولیں قرنی بڑالنٹیڈ نے ارشاوفر مایا کہ آپ کی اور میر کا
کیسے علم ہوا کہ میں کروائی کہ اس سے جھے معلوم ہوا ہو کہ آپ کا نام فلال اور آپ فلاں کے گفت بھگر ہیں جگہ جھے اس ذات ۔
بہان کی اجربی کے لئے جڑبھی ہا جربیں ا

# کوئی چیز اللہ تعالیٰ کے علم سے باھرنھیں:

الله تعالى سب كي جانا ب بلكة قرآن مجيديش بكالله تعالى عليم وجير ب- وه سب كي جانا بات جرجيز كي

#### فانده

محدد دورِحاضر ہشیخ اعترا آن والنفسیر ،شیخ اعدیث مفسر عظم پائے تنان نیف ملت حضرت علد مدابوانصالح محدثیف احمداویک مدخله العال نے این تصنیف لطیف عابیۃ المامول فی علم الرسول میں تجربر فرمایا ہے کہ

جب قرآن مجید میں ہرشے کا بیان ہے اور بیان بھی کیساروش اورروش بھی کس در ہے کا مفصل اور اہل سنت کے ند ہب میں شی ہر موجود کو کہتے ہیں تو عرش فرش تمام کا کنات جملہ موجودات اس بیان کے احاطے میں داخل ہواور منجملہ موجودات کے کتابت لوح محفوظ بھی ہے تو بالصرورت میربیانات محیط اس کے مکتوب کو بھی باشفصیل شامل ہوئے۔ (غایدۃ المامول فی عم الرسول باب اول صفی: ۲۳\_۲۳)

## تفسير ابن كثير:

سورہ یوسف کی آخری آیت مبار کہ کا تر جمد تغییر ابن کثیر کے اردوتر جمد میں ایوں کیا گیا ہے۔ ان کے قصوں میں عقل دالوں کے لیے یقییناً نصیحت اور عبرت ہے بیقر آئن جھوٹ بنائی ہوئی ہات نہیں ہے بلکہ بیقصد بق ہے ان کتابوں کی جواس سے پہلے کی جیں اور کھول کھول کر بیان کرنے والا ہے ہر چیز کو اور ہدایت ہے اور رحمت ہے ایماندار لوگول کے لیے (تفییر ابن کثیر اردوج سوصفی ۳۱)

#### فائده :

# قرآن مجید الله تعالیٰ نے مدنی تاجدار سیالٹے کو سکھایا:

رب كا كاتكادشاد كراى ب:

اكرَّ حُمِنُ لَى عَلَّمَ الْقُولُ ان 6 خَلَقَ الْإِنْسَانَ فَعَلَّمَهُ الْبَيَانَ ٥ (سورة رَحْن: ايتدائى آيات) رَحْن نِه السِيْمُ وَبِ اوْقُر آن سَمَها يا الله الله عن كي جان حُركو بيدا كيا ما كان وما يكون كابيان أنفيس سَها يا

#### شان ئىزۇل:

تحکیم الامت مفتی احمہ یارخان صاحب تعیمی زحمته الله علیہ سورہ رحمٰن کا شان بڑو ل بیان کرتے ہوئے لکھا ہے کہ: (شن نزول) جب آیت کریمہ اُسٹ حُدُو لِلوَّ حُمان اُتری تو کفار یو لے ہم رحمٰن کوئیں جانے کون ہے؟ ان کے جواب میں یہ آیت اُتری کر رحمٰن وہ ہے جس نے اپنے محبوب کوقر آن سکھایا اس سے چند مسائل معلوم ہوئے۔ ایک بیا کہ اللہ تق کی نے اپنے حبیب کو بہت علم بخشا کیونکہ یہ تعلیم رحمت ومحبت کی بناء پر فرمائی ،مہریان اس وسعادت من

ٹٹا گر دکوسب کچھ پڑھادیتا ہے۔ دوسرے ریہ کہ حضور تمام انبیاء سے بڑے عالم ہیں ۔ کیونکہ حضرت آ دم علیہ السلام کورب نے چیڑوں کے ٹام سکھائے ہے۔اس کاعلم ورقدرت ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہیں بلکہ حق تق لگ جے جا ہتا ہے اسے بھی عوم غیبیہ سے نواز تا ہے اور جے عوم غیبیہ نے نواز دے وہ بھی علوم غیبیہ ہے لوگوں کو مطلع کرسکتا ہے۔

# تر آن میں هر چیز کا روشن بیان:

المَّدِّعَالَىٰ نَـاْ اَ اِلْ كَامِ قِرْ آن مِجِيدِ مِن ہرچِزِ كاروش بيان مندرنَ فره ديا ہے قرآن مجيد يس ہے كه وَ نَـنَّوْ لُنَـا عَـلَيْكَ الْـكِئُـابَ تِبْيَاناً لِلكُلِّ شَـى ُءٍ وَّهُدًى وَّ رَحْمَةً وَّ بُشُـراى لِلْمُسْلِمِیْنَ ٥ (پ ٢ اسورة الحدید ٨٩)

"اورجم نة تم زِقرة ن اتاراكه برچيز كاروش ميان باور جدايت اور حت اور بشارت مسلمانو ركو\_ ( كنزالا بمان شريف)

#### فائده :

حضرت علامه جدال الدین سیوطی رحمت الله علیه اس آیت مبارکه کی تغییر بیان کرتے ہوئے لکھ ہے کہ عن ابسی بسکو بن مجاهد اسه قال بو هما ها هن شی فی المعالم الا و هو فی کتاب الله حضرت ابو بکرین مجاهد رحمت الله عند محمد الله عند من قال بو هما ها هن شی فی المعالم الا و هو فی کتاب الله حضرت ابو بکرین مجاهد رحمت الله عند محمد الله عند من المعالم الا و هو فی کتاب الله حضرت ابو بکرین مجاهد من الله عند الله عند من الله عند ال

# قرآن میں اولین و آخرین کے علوم:

امام سعید بن منصور این ابی شیبه اور عبداله بن احمد نے زوائد الزبدیل ، ابن انصر لیس نے فضائل القرآن میں مجمد بن تصر سے کتاب الله میں طبرانی اور بیسیق مجمعم الله نے شعب الدیمان میں حصرت ابن مسعود رہائے ہیں ہے مرماتے ہیں جوعلم حاصل کرنا جیا ہتا ہے وہ قرآن سے روشن حاصل کرے کیونکہ قرآن میں اولین وآخرین کے علوم ہیں۔

(تفيير درمنشورار دوتر جمه جلد ١٩٥٨ في ٣٢٨)

## <u>هر چيز کا بيان :</u>

امام ابن جربر اور ابن الى حاتم رحمما الله في حضرت ابن مسعود طالفيا سے روایت کیا ہے فرماتے جی کہ اللہ تو لی نے اس کتاب بل بر چیز کا بیان نازل کیا ہے اور جو کچھ قرآن بل بیان کیا گیا ہے اس کا بعض ہمیں معلوم ہے پھریا آیت تلاوت کی وَ مَنوّا لَنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ قِبْيَاماً لِكُلِّ شَيْءٍ (تفیر درمنشوراردوتر جمہ جدد اصفی ۳۲۸ تفیر طری زیرا آیت بذا جلد ۱۹۳ صفی ۱۹۳۳)

# هر چیز کا مفصل بیان:

مَاكَان حَدِيْظًا يُّفْتُونِى وَ لَكِنْ تَصْدِيْقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيْلَ كُلِّ شَيْءٍ وَهَدَّى وَرَّحْمَةً يِّقُومٍ يُّوْمِنُونَ٥(بإره المورة يوسف آخرى آيت مباركه) يكونى بناوث كى بات بَيْن لَيْن أَبِيْ سے الكے كلامول كى تقد يق ہاور ہر چيز كا مفصل بيان اور مسلمانوں كے ليے بدايت اور دحمت (كثر الايمان) آیت نمبر۲:

وَ كُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَا فَي إِمَامٍ مُّبِينٍ ٥ (سورة يلس :١١) اور برچيز بم ف كن ركى بايك بتاف والى كتاب س (كر الايمان شريف)

#### فائده:

۔۔۔ یعنی او ح محفوظ میں اے کتاب مین اس لیے کہتے ہیں کہ تقبولانِ ہارگا ہے سامنے ہے (تغسیر نور العرفان)

### آیت نمبر ۳:

وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمْتِ الْآرْضِ وَلَا رَخْبٍ وَّلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِيْنٍ٥

(پاره يسورة ال نعام ٥٩-

ورگونی نبیں زمین کی اندھیر ہیں میں اور نہ کوئی تر اور خشک جوایک روش کتاب میں لکھا ہو ( کنز الایمان شریف )

#### فائده :

معلوم مو ہے کہ ہراد نی اعلیٰ چیز ہوتے محفوظ میں تکھی ہے اور یہ لکھنا اس لیے نہیں کہ رب تع کی کواپنے بھول جانے کا اندیشہ تھا ہدا لکھ دیا بلکہ اپنے خاص مقرب بندوں کو بتانے کے لیے ہے جن کی نظر لوچ محفوظ پر ہے اس آیت 5 کا خلاصہ مطلب یہ ہے کہ علم غیب حساب ہے بعقل سے حاصل نہیں جتاب یہ فور سب کی خاص ملک ہے اس کے پاس ہے جے وہ دے اسے ملے اورغیب کی تنجیاں سے مرادوہ یانچ علوم چیں جوسورۃ لقم ان کے آخریش نہ کور چیں عسدہ عسلم الساعة چونکہ یہ پانچ جیزیں لکھوں غیبوں کے تحلیم الساعة چونکہ یہ پانچ جیزیں لکھوں غیبوں کے تحل جائے کا ذریعہ جیں اس لیے انھیں غیب کی تنجیاں قرمایا گیا۔

#### فائده ۲:

لوح محفوظ کو کتاب مبین لیعنی ظاہر کردینے والی کتاب اس لینے فرمایا گیا ہے کہ لوح محفوظ عوم غیبہ ان حضرات پر ظاہر کردیت ہے جن کی نظر پر ہے جیسے بعض فرشتے اور انبیاء وادلیاء کرام ۔ اگر اس پر کمسی کی نظر نہ ہوتو وہ کتاب مبین شہوگ مولانا فرماتے ہیں۔

لوح محفوظ است پیش اولیاء ازچه محفوظ اند محفوظ ازخطاء

(تفسيرنورانعرفان)

علوم حبيب كبروا متوالله

مجدد دور حاضره فيض ملت ينتخ القرآن والنفسير، ينتخ الحديث مصرت علامه ابوالصالح محمد فيض احمداد يكي مدخله العالى مدنى تاجدا راحمد مختار، حبيب كبريا متناقية ينتم كي علوم مستحين لكهاسية كه:

لوح محفوظ میں ذرہ ذرہ کے اندراج کے متعلق مزید برآن دلائل کی ضرورت نہیں جب کی قرآنی نصوص موجود ہیں کہاس

حضرت سلیمان کو پر ندول کی بولی، حضرت داؤ دکوزر و بنانا، حضرت خضر کوعلم باطنی سکھایا، «سفرت نوح کوکشتی بنانا (عیبهم اسلام) مگر بهارے شورکوفر آن سکھایا جس میں لوج محفوظ سے عموم کی تفصیل ہے۔

تیسرے بیر کے حضور تمام خلق سے زیادہ عالم میں کہ اور لوگ مخلوق کے شاگر دہوتے ہیں حضور رب کا نئات کے ، جب پڑھانے والا رب ہے پڑھنے والرمجبوب رب جو کتاب پڑھی وہ قرآن تو بتا واب علم مصطفوی میں کی کیسی۔

چو تنے بیکہ حضور حضرت جریل کے شاگر دنیں (تضیر نورالعرفان)

#### ئده:

عَلَیْ الْفُوْآن کامطلب تفییر نورانعرف ن بیل یول بیان کیا گیا ہے کہ یعنی ہم نے اپنے حبیب کوالف ظافر آن ، معانی قرآن ، ادکام قرآن ، اسمرار قرآن ، رموز قرآن خوب سکھا دیے ، کب سکھ نے ، تن بیہ ہے کہ سکھا کر دنیا بیل بھیجا ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کتاب پڑھا کر بھیجا اس ہے معلوم ہوا کہ حضور کا علم بلا واسطہ تخلوق رب کا عطیہ ہے لہٰذا اس کی بیائش یا اندازہ نہیں بوسکتا جیسے سمندرکا پانی یا ہوایا سفت ہوا کہ حضور کا علیہ کیائش کے لیے کوئی میٹر نہیں یہ ل بجی اور واٹرور کس کا پرنی اس سے ناپا جو سکتا ہے کہ اس بیل اور اور کر ان کی بیائش کے لیے کوئی میٹر نہیں یہ ل بجی اور واٹرور کس کا پرنی اس سے ناپا جو سکتا ہے کہ اس بیل اندازہ تر میں دیا گئے کہ اس میں معلوم ہوا کہ حضور کو ہنٹا بہات قرآن یہ کا عمر دیا گیا کیونکہ سارا قرآن رہ نے سکھایا تو اس میں منتا بہات بھی آگئے۔ (تفییر ٹورالعرفان)

# مان کان ومایکون کا علم:

تفییرخان وغیرہ میں ہے کہانسان سے مراد حضوظ الیاج بیں اور بیان سے مراده اسکان و صایکون کاعلم ہے یعنی ہم نے انتصاب ساتھ کے ایک میں استعمار سے فلیسی علم بیشنے (تفییر نورالعرفان)

# ھر شے کا بیان لوح محفوظ میں:

(1)وُ كُلُّ صَعِبْرٍ وَ تَجِيبٍ مُّستَطَرٌ٥ (باره٢٢ سورة القمر: ۵۳) اور برچيوني بِرْسَي چَيزِ کَسِي الله عَالَ شريف)

#### بائده:

امام این منذر رحمته الله علیه نے حضرت بن عبس رضی امله عنبی سے بیان کیا ہے کہ اُنھوں نے و گئے۔ و کئے ہے۔ و کئے سے مستقط کے بارے میں فرمایا اس کا معنی ہے ہر چھوٹی بڑی کتاب میں کسی ہوئی ہے (تفسیر درمنشورار دوتر جمہ جبد اصفی سات ہوں کا اس میں کسی ہوئی ہے (تفسیر درمنشورار دوتر جمہ جبد اور این جربر رقصم املہ نے مصنوت قادہ سے بیم حق بیان کیا ہے کہ ہر چھوٹی بڑی بات محفوظ ہے کسی ہوئی ہے (تفسیر درمنشورار دوجد صفی ۱۳۲ نفیر طبری زیرآ بیت صد اجد ۲ صفی ۱۳۱۱)

(3) امام ابن جرير رحمته المتدعليات عابد رحمته التدعلية سي بهي بيمتن نقل آيا ہے كه برچيوني بردى بات كاسى بوئى ب

میں سے جوچ ہو۔ پوچھ اور عبد التدا بن حذیف ہمی نے عرض کیا کہ میراباب کون ہے فر مایا حداف پھر عمر فاروق بڑائٹوز نے عرض کیا کہ اس میں میں سے جوچ ہو۔ پوچھ ارشادفر مایا کہ آئٹدہ اس میں میں میں جب حضور نے ارشادفر مایا کہ آئٹدہ اس میں معنوں سے کیا یا زہوگئے اس پر بیا آیت کر بھانان ہوئی اس سے چند مسائل معلوم ہوئے ایک بید کہ امتد تعالی نے حضور مایا گئے کو قیامت تک کے ہرواقعہ کی فیردی اورائے فاص فیب پر مطلع قرمایا

دوسرے بیک حضور کے عمم پر اعتراض کرنا منافقوں کا کام ہے۔ تیسرے بیک حضور کوالی پوشیدہ باتوں کی بھی خبرہ جس کی خبردوس نیس کونیس ہوتی ۔ صدیفہ کا عبداللہ کا ب ب ہونا بیدہ پوشید خبر ہے جس کی خبرسواان کی اس کے کسی کونیس مگر آپ اسے بھی جانتے میں (تفسیر ٹورالعرفان)

## الله تعالىٰ كا قرب:

خلاصہ کلام یہ کہ انتہ تق کی جل جلالہ کے علم میں رک سے باہر کوئی چیز نہیں۔امقد تق کی اپنے محبوب انہیں نے کرام کو اپنے عنوم سے نواز نے کے بیے چین لیتا ہے جے جائے انتھیں اپنے عنوم غیبیہ عنوہ غیبیہ عنوہ غیبیہ عنوم غیبیہ عنوم غیبیہ عنوہ غیبیہ عنوں لیتا ہے۔ جب التہ کے جوب اولیا ہے کرام عبادات شرمشغول ہوتے ہیں تو امتہ تعالی انتھیں اپنے انعام ت سے نو ارتا ہے حی کہ جب کوئی امتہ تعالی کا بندہ نوافل کی کثر ت اختیار کرتا ہے تو امتہ تعالی اسے اسپے خاص قرب سے نواز تا ہے حی کہ یہاں تک کہ ارشادر بانی ہوتا ہے کہ بیں اس کے ہاتھ میں جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے وغیرہ

#### ددایت قدسی:

عَنْ آبِي هُرَدُرَةَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللهَ قَالَ مَنْ عَاذى لِى وَلِيَّا فَقَدُ اذَنْتُهُ بِالْحَرْبِ وَمَا تَقَرَّبُ اللهِ عَبْدِى بِشَيْءِ احَبُّ اللهِ مِشَاء الْحَبْدُ بِشَيْء احَبُّ اللهِ مِشَاء الْفَتَرَضْتُ عَلَيْهِ وَمَا يَزَالُ عَبِدِى يَتَقَرَّبُ اللهَ بَالتَّوَافِلِ حَتَى الْجَبُهُ فَإِذَا اجْبَبُتُهُ الْفَتَرَضْتُ عَلَيْهِ وَمَا يَزَالُ عَبِدِى يَتَقَرَّبُ اللهَ بَالتَّوافِلِ حَتَى الْجَبُهُ فَإِذَا اجْبَبُتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ اللَّذِى يَسْمَعُ بِهِ وَيَصَرَهُ اللَّذِى يَبْصِرُ بِه وَيَدَهُ النَّي يَبطشُ بِهَا وَرَجُلَهُ النِّي يَعْفِدُ اللهِ عَلَيْهُ وَلَئِنِ السَّعَاذِنِي لَا عَيلُهُ وَمَا وَانُ سَالُنِي لَا عُطِينَةٌ وَلَئِنِ السَّعَاذِنِي لَا عِيلَانَّهُ وَمَا وَرَبُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَئِنِ السَّعَاذِنِي لَا عِيلَانَّهُ وَمَا وَرَخُلَهُ النِّي يَعْفِدُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلِيلَةُ وَلَئِنِ السَّعَاذِنِي لَا عِيلَانَّهُ وَمَا وَرَخُلَهُ اللَّهِ عَلَى اللهُ عَلِيلَةُ وَلَيْنِ السَّعَاذِنِي لَا عِيلَانًا وَمَا وَرَفَى اللهُ عَلِيلَة وَالله وَلَا اللهِ عَلَى اللهُ وَلَيْنِ السَّعَاذِنِي لَا عَيلَانَهُ وَمَا وَرَخُلُهُ اللَّهُ عَلَى اللّه عَلَى الله وَلِيلُ اللهُ وَلَيْنِ السَّعَاذِنِي لَا عَيلُونَا اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَلَيْنِ السَّعَاذِيلِ عَلَيْهِ وَمَا اللهُ وَلَيْنِ السَّعَاذِيلِ اللهُ عَلَى اللهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ

حضرت ابو ہرم و دلائتی ہے دوایت ہے کہ رسول اللہ تا گئی ہے فر مایا کہ اللہ تعالی فر ، تا ہے جو بیرے کی ولی ہے دشمی رکھے میں اس کے خلاف جنگ کرتا ہوں اور میرا بند والی کسی چیز کے ڈر لیے قرب حاصل خہیں کرتا جو جھے پہند ہیں اور جس نے اس پر فرض کی ہیں بلکہ میرا بند و برا ہر تو افل کے ذر لیے میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے بہاں تک کہ میں اس سے عبت کرنے لگتا ہوں اور جب میں اس سے حمیت کرتا ہوں تو اس کی ساعت بن جاتا ہوں جس کے ساتھ وہ میں ، کان و ما یکون کی ہر شے کا ذکر ہے اس سے مزید اور کیا جا ہے اور لوح محقوظ جارے رب کریم شق معظم کا انتخارے عوم بے بایاں کا ایک حصہ ہے۔

كما قال الا مام محمد البوصيري في القصيدة البردة الشريف

فان من جودك الدنيا وضرف ومن علومك علم اللوح والقلم

د نیاو آخرت ہیں کے کرم سے ہے اورلوح وقلم کاعلم آپ کے علوم کا بعض اس کی شرح ملاعلی القاری انحقی رحمتہ الندعامیہ حل العقلد وفی شرح القصید والبردۃ میں فرماتے ہیں

وكون عنومها من علومه عليه السلام ان عنومه تنتوع الى الكليات والبحز ئيات وحقائق ومعارف وعوارف تصليق بالذات والصفات علمهما يكون فيمر أمن بحورعلمة وحرفامن سطورعلمه أ

اوراوح وقلم کےعلوم حضورعلیہ لسل م کےعوم کا بعض حصداس سے ہیں کہ حضورعلیہ السلام کے عوم منقتم ہیں جز کیات اور کلیات اور حقائق اور معرفت اور ان معارف کی طرف جنعیں ذات وصفات سے تعلق ہے لہذا ہوج وقلم کاعلم آپ کے دریوؤں کی ایک نبراور آپ کے علوم کے سطروں کاصرف ایک حرف ہے۔ (غایدۂ المالمول فی علم الرسول صفحہ: ۲۵-۲۴۷)

#### فائده :

عوم مصطنیٰ کے علوم کے متعنق مزید تفصیلات مطلوب ہوں تو قبلہ فیض ملت کی تصنیف لطیف غاینۃ الم مول فی علم الرسول کا مطالعہ تیجیے۔اس موضوع پہمترین کتاب ہے کتاب مکتبہ اوسیہ رضویہ اور سیرانی کتب خاند سیرانی معجد سیرانی روڈ بہاولپورسے متکوائی جاسکتی ہے۔

# الله تعالىٰ اپنے انبیاء کرام کو غیبی عطا فرماتا ھے:

المدتعالي كافر مان ذيتان بيل حظ فرماي

وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِنْ رُّسُلِهِ مَنْ يَتَمَاءً

(باره مهمورة آل مران: ٩ يما)

اورالندتعالیٰ شان میزبیں کہاہے عام لوگوشمسیں غیب کاعلم دے ہاں اللہ چن لیزا ہے اپنے رسولوں سے جسے جا ہے ( کنزار بمان شریف)

#### شان نزول:

یک بار نی کا گاؤنی نے وعظ میں ارشاد قرمای کہ امتد تھ کی نے میری ساری اُست کو پیدائش سے پہیے جھے پر چیش قرمایا اور جھے علم دیو گیا کہ کون جھے پر ایمان مائے گا اور کون نہیں۔ من فقول نے اس وعظ شریف کا فداق اُڑایا اور بولے کہ ہم در پردہ کا فرجیں گمر حضور ہم کومومن سمجھے ہوئے ہیں اور دعوی سے کہ نوگوں کی پیدائش سے پہنے آپ مومن وکا فرکو پہچانے ہیں اس پر حضور نے منبر پر کھڑے ہو کر فرمایا کہ لوگوں کا کیا حال ہے کہ ہمارے علم پر طعن کرتے ہیں۔ اچھا آج سے قیامت تک ہونے والے واقعات اس کی ایک بری کو انجها دیل جانسا ہوں ہیں گیل اس کی مراتھ وہ دیگے ہے اور اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس کے ساتھ وہ منت ہے ورس کی بصارت بن جاتا ہوں جس کے ساتھ وہ چلا ہے۔ اگر وہ جھے سے سوال کر بے قریش ضرورا ہے عطافر ماتا پول اور اگر وہ میرک پناہ پکڑے تو جس ضرورا سے پناہ دیتا ہوں اور کس کا میں جھے تر دوئیں ہوتا جس کو بیش کرتا ہوں بول اور اگر وہ میرک پناہ پکڑے بی قریر سے بناہ دیتا ہوں اور کس کا میں جھے تر دوئیں ہوتا جس کو بیش کرتا ہوں

مگرمومن کی موت کو براس کے بچھتے بیں کیونکہ میں اس کے اس بُر استحصے کو بُر استجھتا ہوں۔

(ترجمه از فاصل مولا ناعبدالحكيم خان اخترش جبها نيوري صبح بخاري شريف مترجم جلد 3 صفحة ١٥١)

# شرح حديث:

#### سوال:

۔ اگریپسوال پوچھا جائے کہ نوافل کی محبت جس سے ندکورہ فوا کدخا ہر ہوتے ہیں ہے معلوم ہوتا ہے کہ بیفرائض سے افضل میں ؟

#### جواب:

اس کا عاصل میہ ہے کہ مذکورہ کمالات فراکض ونو افل دونوں کی برکت سے میں فرائض اورنو افل تابع ہیں ( کرمانی ) قولہ " ماقہ وَ ذَذْتُ ''بعنی میں کسی چیز کے کرنے میں تر دونییں کرتا ہوں جومومن کی جان میں تر دّ دکرتا ہوں وہموت کو برا سجھتا ہے اور میں

اس کی ایسی بر نی کواچھائییں جانتا ہوں لیٹن میں اس کی موت کو تروہ جانتا ہوں۔

علامہ کر مانی نے کہا''مُساءَت' سے مرادحیات ہے کیونکہ موت کے باعث بندہ جنت کی دائمی تعموں تک پہنچاہے یااس لے کہ حیت بندہ کورہ یا عمراور تو کی جسمانید کے ضعف تک پہنچ تی ہے اور اس کو نچلے طبقہ میں لے جاتی ہے اور میں اس کی موت کو اپی نہیں جا نا اور اس کی روح قبض کرنے میں جدی نہیں کرتا۔ اس صورت میں اس کی حیات و ممات میں متر دو ہوتا ہوں۔ (تیسرا القاری) (تقییم البخائی شرح بخاری شریف جلد و صفحہ: ۲۹۷۔ ۲۹۷)

#### 92.5

پس جور متدتع لی کا مخلص موسن القدتعالی کی عباوت میں مشغول ہوجاتا ہے نواقل بکٹر ت ادا کرتا ہے بہاں تک اس پالتد تفالی کا فضل وکرم ہوج تا ہے کہ حدیث قدی کے مطابق القدت لی خودار شادفر ما تا ہے کہ میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جن سے وہ پکڑتا ہے اب غور فرمائے پھر ایسے ہاتھوں کی پکڑسے کون فئے سکتا ہے۔ جن کی آنکھوں کے متعلق فرمان فیشان ہو کہ میں ان کی آنکھیں بن جاتا ہول جن ہے وہ دیکھتا ہے ایسی آنکھوں کی بصارت کا کیا عالم ہوگا۔ ایسی کون ک چیڑ ہے جوالی آنکھوں کی بصارت سے نئے سکے القد تعالی اپنی عبادت کی برکت سے وہ مقدمات علیا عطافرہ تا ہے کے مقل نس نی دیگ روج تی ہے۔

بہر حال مختصر بید کہ انتدائق کی اپنے محبوب انبیائے کرام اور انبیائے کرام علیہم الصلوٰ ۃ والسلام کی اطاعت وقر مانبر داری کی برکت سے اولیائے کرام کو بھی علوم غیبیہ عطافر ماتا ہے۔

### مِلفُوظ شريف كا مطلب:

ای کے دھزت ہرم رحمتہ القد علیہ نے ہو چھا کہ میرانام آپ کو کس نے بتایا؟ کیونکہ جہاں تک جھے یاد ہے اس ہے بل المار لا قات نہیں ہوئی تو حضرت اولیں قرنی وائٹیڈ نے ارشاد قرہ یو کہ نیاء العیم الخیر جھے اس علیم ونبیرر ب نے آپ کا نام بتایا ہے کہ کر جس کے علم ہے ہم ہرکوئی چیز نہیں ہر چیز کا علم القد تعالی جل جو اللہ کو حاصل ہو وہ جسے چہتا ہے است بھی علوم غیبیہ سے نواز دیتا ہے گھے بھی علم غیب عشر مان طب رہیں نے آپ کے سامنے کیا ہے۔ میرااٹکل پیج نہیں بلکہ ابقد تعالی کی عط سے یہ م حاصل ہوا ہے۔ تعلق میں انگل پیج نہیں بلکہ ابقد تعالی کی عطائے یا وجود علوم ہے۔ اللہ تعالی کی حطائے یا وجود علوم ہے۔ اللہ تعالی کی قدرت سے بعید ہے اور نہ ہی ہے کہ ابقد تعالی کی قدرت کے فیریک کو حاصل نہیں ہو سکتے۔ بلکہ حقیقت تو بہ ہے کہ ابقد تو گی جے جہتا ہے جتن جا بتا ہے علم عطافر ما تا ہے تی تعالی کی قدرت کے فیریک کو حاصل نہیں کہ البند تعالی اپنے تعالی کی قدرت کے مسئے کی کری کی نہیں کہ البند تعالی اپنے کے البند تو ان ناچا ہے اور کوئی گئر انہوکر آگے رکاوٹ بین بائے یا رکاوٹ کوئی کری کری نہیں کہ البند تعالی اپنے تعالی کوئیت سے اور کوئی گئر انہوکر آگے رکاوٹ بین بائے یا رکاوٹ کوئی کری کری نہیں ہو سکتا۔

# نودوں کی جان پیہچان:

حضرت ادلیں قرنی میں لینٹو کے فرمایا کہ میری روح نے تمھاری روح کی طرف توجہ کی تو میری روح نے تمھاری روح کو بھان ہے۔ بچان ہے۔مومٹین کی روحیں ایک دوسری کو پہچان لیتی ہیں خواہ صاحب ارواح کا ایک دوسرے سے (ظاہری طور پر) کوئی تعلق نہ ہو الدندہ بھی ایک دوسرے سے معے ہوں۔

## السُتُ بِرِبُكُمُ قَالُوْ بِلَيْ:

قرآن مجيد مي ع

وَإِذِ اَخَذَ رَبُّكَ مِنْ مَ بَنِي اَدَمَ مِنْ ظُهُورِ هِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَاشْهَدَهُمْ عَلَى اَنْفُسِهِمْ السَّتُ بِرَبِّكُمْ " قَالُوْ ابَلَى شَهِا لَا " اَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيمَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا عُفِلْيْنَ فِي (يِرِهِ) عَرَافِ اللهِ عَلَى اللهِ الله

ور تجوب یاد کرو جب تمحدر سے رب نے اور و آدم کی پشت سے ن کی آس نکالی اور اُتھیں تووان پر گو ہ کیا۔ کیا یں تمحدر رب نہیں سب بوسلے کیوں نہیں ہم گواہ ہوئے کہ کمیں قیامت کے دن کہو کہ ہمیں اس کی خبر نہ تھی۔ ( کنز ریمان شریف)

#### فائده:

صدیث شریف میں ہے کہ امقد تعالی نے حضرت آ دم علیہ السلام کی پشت سے ان کی ذریت نکالی اور ان سے عہد لیے آبان وحدیث دونوں پر نظر کرنے سے بید معدوم ہوتا ہے کہ ذریت نکامنا اس سسلہ کے سرتھ تھ جس طرح کہ دنیا میں ایک دوم۔ سے بیدا ہوں گے اور ان کے لیے ربوبیت اور وحداثیت کے دلائل قائم فرہ کر اور عقل دے کر ان سے اپنی راہوبیٹ کہ شہادت طسب فرہ کی (تفییر خز ائن العرفان)

#### تفسير نور العرفان:

تفسیرا بن عباس بیس ہے ای آیت مبار کہ کی تفسیر بیان کرتے ہوئے لکھا ہے کہا ہے رسول! آپ کے پروردگار نے پہر بیٹا ق آدم کی اور آدم کی اولا دکی پیٹیفول ہے ان کی کل واد جو قیامت تک ہونے والی ہے نکا کی اورا پی قدرت اور رپوبیت پرالا گواہ بنایا اور ب کونو در ہے اور بھی گورہ بنایا اور بوچھ کہ کیا بیس تجھا را رب نہیں ہوں؟ سب نے شہادت وی کہ ہے شک فوا معبود اور ہی را رب ہے ہم گواؤی دیتے ہیں ورا قرار کے ہیں۔ القد تعالی نے فرشتوں ہے کہ ہم تھی ان کے اقرار کے گواؤہ اللہ تعالی نے فرشتوں ہے کہ تم بھی ان کے اقرار کے گواؤہ اللہ تعالی ہے فرشتوں ہے کہ تم بھی ان کے اقراد کے گواؤہ اللہ تھی سیس کی خرتھی باہد کا تھی ہم تو تو حید سے عافل ہے ہمیں کی خرتھی باہد کا سے بہلے ہمارے بوپ وادوں نے شرک کیا اور عہد تو ڑا تھ ہم تو ننھ ہے تھے ان کے بعد و نیا ہیں پیرا ہوئے ہے ہم بھی ان کی مقتدی ہوگئے ہیں کیا تو ہم کوان کے سب سے جو ہم سے بہلے کفر کر چکے اور گراہی ، ورنا فرمانی ہیں پڑ چکے عذاب و بتا ہے لیکھا اس کی گفوتقریریں ہم کوان کے سب سے جو ہم سے بہلے کفر کر چکے اور گراہی ، ورنا فرمانی ہیں پڑ چکے عذاب و بتا ہے لیکھا اس کی گفوتقریریں ہم کرون تی مت نہ کر سب سے جو ہم سے بہلے کفر کر چکے اور گراہی ، ورنا فرمانی ہیں پڑ چکے عذاب و بتا ہے لیکھا اس کی گفوتقریریں ہی بروز تی مت نہ کر سب سے جو ہم سے بہلے کفر کر چکے اور گراہی ، ورنا فرمانی ہیں پڑ چکے عذاب و بتا ہے لیکھا اس کی گفوتقریریں ہی بروز تی مت نہ کر سب سے جو ہم سے بہلے کفر کر چکے اور گراہی ، ورنا فرمانی ہیں پڑ چکے عذاب و تیا ہے لیکھا

پودل یا جائے گا ہم ای طرح اپنی آیٹیں مفصل اُ تارتے ہیں اور قر آن میں خبر میثاق وغیرہ بیان کرتے ہیں کہ بیر کفرے برزآ نمیں اور عبدلدیم کے یا بندر بیزں۔ (تفسیر ابن عباس اردو ترجمہ جیداصفیہ: ۴۴۲)

# عهد میثاق بهول گیا:

ڈاکٹر ملک غلام مرتضی صاحب نے اس سلسلے میں ان الفاظ میں وضاحت کی ہے کہ رہا بیسوال کہ وہ عہدو پیان آج اسے شعور یا یا داشت میں محفوظ نہیں تو اس کے بارے میں واضح سامی مدہ ہے کہ دنیا تو دارالامتی ن نے آگر رید بات شعور اور صافیط میں محفوظ ہوتی تو مقصد امتی ن فوت ہوجا تا۔ البتہ تحت الشعور میں آج بھی رید بات یقینا محفوظ ہے جد بید دور کی اصطلاح میں اس کو اجدان گانام بھی دیا جا سکتا ہے۔

# به عمد ومیثاق کیسے بُملوادیاگیا ایک مثال:

سے ہوت کے مثال کے ذریعے مجھ تی جاست ہے ہمارے وجدان ہیں یہ ہت طویل عرصے ہے مہ جود ہے کہ فال شخص میں اور فلال خاتون میں کی والدہ ہے۔ ہر چند کہ ایس وقت یہ بات ہمارے شعور میں موجود ہے کیونکہ والدین آئکھوں کے سے موجود ٹیس اگر والدین آئکھوں کے سے موجود شہوتے تو کی ضرورت تھی؟ ذرا وہ وقت یا دکرنے کی کوشش کیجے جب مارے والدین آئکھوں کے سامنے موجود شہوتے تو کی ضرورت تھی؟ ذرا وہ وقت یا دکرنے کی کوشش کیجے جب مارے والدین آئر والدین آئر والدین آئر والدین آئر والدین آئر والدین آئر والدین الدیم ایس المرقب محبت میں آئے ہے یہ ہم ایس کی طرف الگی کا مثارہ کردیتے تھے۔ اس اشارہ پر دونوں ماں ہاپ طرف محبت میں آئے ہے یہ ہم اور القرآئ جلد اول سٹی 194 میں اراواقع جمیں اب یا وقیس ہے۔ (تفسیر انوار القرآئن جلد اول سٹی 194 میں اور القرآئی کا مثارہ کردیتے تھے۔ اس المثارہ کی طرف 194 میں اب یا وقیس ہے۔ (تفسیر انوار القرآئن جلد اول سٹی 194 میں ا

#### فانده

ہاری زندگی میں کئے نہایت اہم واقعات گرر بچے ہیں ابتدائی ایام ہے اب تک غور قرمائے مگران میں ہے گئے واقعات ہیں جہ تک ہمیل کل جز کیات میں یا وہیں ۔ بیتو سارے ذندگی کے واقعات ہیں و راغور قرمائے ۔ کلاس کے امتحان کے سلیلے میں ہم ایپ کورمز کی کتب کا کتنا مطاحد کرتے ہیں کیا پچھنیں پڑھتے یلکہ جہاں تک ممکن ہوسکتا ہے ہم امداوی کتب بھی پڑھتے ہیں گر جب کر وامتحان میں پینچتے ہیں تو تازہ تازہ تازہ مطاحد میں ہے ہمیں گنا پچھ یا درہ جاتا ہول ایس ہوگئے ہیں تو تازہ تازہ تازہ تازہ کا بیرعالم ہے۔ عہدہ میٹات کو تو عرصہ وراز گر رگیا۔ ویکھیے جاتا ہے جا مانکہ تازہ تازہ تازہ تازہ تازہ تازہ تازہ کی ہوئے مطاحد ہے اس کے بوجود ہماری یا داشت کا بیرعالم ہے۔ عہدہ میٹات کو تو عرصہ وراز گر رگیا۔ ویکھیے ہماری زندگی جوں جوں آگے بڑھتی جارتی ہے ۔ سابقہ واقعات ایک ایک کرے بھولتے جارہے ہیں بیکہ ای حیات طاہر میں بیتے ہوئے اہم تنم کو قعات بھی د ماغ کی تحق ہم میٹ بھی ہیں۔ حالا تکہ زیادہ سے زیادہ ہمیں کو لیا ہوں اس بھی د ماغ کی تحقیق کیا کہا جائے۔ جسے ہمارے وہ واقعات کی یا دداشت کا بیر حال بھی ہیں ہمیں یا دس بھی کر تر بھی اس کے بھولئے کے متعنق کیا کہا جائے۔ جسے ہمارے وہ واقعات ہو جمیں بھول بھی ہیں ہمیں یا دیس بیس میں ہوتے ہیں کی کے یودکرانے پر فور آیاد آتے ہیں۔

تموزے ہی ونول کی بات ہے کہ الفقير القادري ايواحمراولي كوايك شاگر دمجدارشاو پاك پٽن شريف بيس ملا۔اس تے

مير \_ وجودين الى موتى ب بلك يول مجه ليجيج جيسے الله تعالى كلام فرماد بائے اور يس أن رماموں \_

## رودوں کے نکالنے کی ترتیب:

تفسیر خلاصة النفاسیر بیس ہے کہ چونکہ ذریت آدم اُسی ترتیب سے نکل تھی جس طرح و نیا بیس پیدا ہوں سے لہذا فرمایا (من ضبورهم) جب تک بدرومیں پیدانہ ولیس گی قیامت ندائے گی (تفسیر خلاصة النفاسیر جلدا صفحہ ۱۲۰)

### روایت نمبر۲:

معرت اہام ابن الی شیبہ عبد بن حمید، ابن منذر، ابن الی حاتم، ابواشنے اور لا لکائی ترصم اللہ نے السند میں بیان کیا ہے کہ ارش دہری تعالیٰ وَإِذَا الصّحة رَبُّكَ مِنْ م بَنِنْ ادّمَ مِنْ ظُهُوْرِهِمْ ذُرِّيَتُهُمْ كَضَمْن مِن معرصَ عبد للہ بن عمروذ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے ذرق کی اور دکواس طرح نکا اعظیم سے تنگھی نکالی جاتی ہے (تضیر درمنشور)

#### تالده:

تفسیر مظہری میں بھی این جریر کے حوالے سے بیروایت نقل کی گئی ہے کہ حضرت علامہ قاضی محمد ثناء اللہ پونی پتی رحمة اللہ علیہ بیان قرماتے بیل کدابن جریر نے ایک ضعیف سند کے ساتھ این عمر سے روایت کیا ہے قرماتے بیل کدرسول الله فائی فیائے الیک علیہ بیان قرماید کیا ہے تارک کہ اس کے بیٹھ سے اس طرح ورا دکونکال گیا جیسے تنگھی کے ذریعے سرسے (جوئیں) نکالی جاتی بیل۔ بیٹر فرماید کی جہر فرماید کیا کیون بیل رمل نگرتے کہا تھے تاہم من کوائی دی۔

(تفسيرمظېري تثريف أردوتر جمه چ ۱۹۹ )

# روایت نمبر۳:

حضرت ابن عباس ہے رضی انڈونم نقل کی کہ القد تعلی نے حضرت آدم علیہ السوام کی پشت ہے ان کی اول دکو کا آگویا کہ وہ پانی کی موت میں آئے والی چیو تئیاں ہیں۔ (تضیر درمنشور آردوتر جمہ جلد ساصفی ۱۳۳۳)

#### روایت نمبر ۶:

امام عبد بن حمید ابن منذر ، ابن افی عاتم اور ابواشیخ ترهم الله فی این گیت کے همن میں معزیت ابن عباس رضی الله عنه الله ع

(تفسير درمنشورار دوتر جمه جلد مع صفحه ۲۵۹)

#### فائده :

اس سلسلے میں مزیدروایات بھی متی بین جے منصل مطالعه مطلوب ہود تفییر در منشور کا مطابعہ کرے۔

# روحوں سے یہ وعدہ کہاں لیا گیا:

مقسر قرآ ت حصرت علامة قاضى محمد ثناء الله ياني بن رحمة الله علمه في بيان ورايّا بهاكم امام بغوى فرمات بين كما بن عبس

سل م كيا\_الفقير القاورى في سلام كاجواب وياوره ل احوال بو يتصداس في بنايا كه المحمد للقهب تفيك ب- مرآب كالكه شاكر و بهارى ملكان فوت بوكياب اتسا لسده وه اسا البه و اجعول بره صابو جها بهارى كون تفا ؟ همرا، شاء في بنايا: بهار كل كا جورهما في مكاند سابراتهم وغيره كم ساته آيا كرتا تفارتب فيصيا وآياكه بال ابراجيم وغيره سكس ته بهار كل بهي آيا كرتا تفا-

بے شار واقعات ہماری روزمرہ کی زندگی میں ہمیں پیش آتے رہتے میں اور بھول جاتے ہیں ای طرح یوم میٹانی ہمیں بھونی ہمیں بھونی ہمیں بھونی ہمیں بھونی ہمیں بھول گیا ہمیں بھول گیا ہے بھی رونماون ہمیں بھول گیا ای واقعہ کو انبیائے کرام یاد کررائے کے لیے آتے رہے گر بعض واقعات ہماری زندگی ہیں ایسے بھی رونماون ہیں جو یاد کرائے کے باو جود یاد نہیں آتے الیسے ہی واقعات ہیں سے یوم میٹا تی کو بھی بچھے لیجئے مگر سے مد بھول جانے کا عام کو گئی ہے بعض اللہ والوں کواقعہ میٹا تی نہیں بھولیا یا کہ اس دنیا میں بھی یا در ہتا ہے۔

## هونهارطالب علم:

ذہین فطین طالب علّم جو پچھ مطابعہ کرتا ہے کمرہ امتخان میں وہ بہترین طریقے سے پرچیش کر کے کامیا فی حاصل کرتا۔ اسے تن م سوادات یا دہوتے ہیں بلکہ ہرسوال کی تمام جزئیات بھی یا دہوتی ہیں۔ ای طرح بعض امتدوالے ایسے بھی گزرے ہیں جن کوعہد میٹات یا دتھا۔

# عهدمیثاق بعض بزرگوں کو یادتھا:

دیوبند مکتبہ فکر کے مفتی اعظم پاکتان مفتی جمد شفتے صاحب نے ایک سوال کا جواب لکھتے ہوئے لکھا ہے کہ اول اوا کا آل بنی آ دم میں بہت سے ایسے افراد بھی بیں جھول نے بیا قرار کیا ہے کہ میں پوری طرح یا د ہے۔

حضرت ذوالنون مصری (رحمته القدعليه )ئے قرمایا که پیمبدو میثاق مجھے ایسایا دہے گویا اس وفت سُن رہا ہول۔ (تفسیر معارف القرآن جدیم صفی الله

#### فائده

سی میں اور بیں گرا نکارتو نہیں ہونی سمجھ کیجے جیسے بزاروں اکھوں طلب میں سے چندا میک ہی ایسے طلب ، ہوتے ہیں کونما پڑھ ہواسیق تمام جز کیات سمیت یا دہوا کشریت طلبا کی ایسی ہوتی ہے جنھیں تمام جز کیات کے لحاظ ہے سبق یا دنیل رہا حضرت ذوالنون مصری رحمتہ اللہ علیہ کی شان مبارک دیکھیے وہ بیان فر مارہ ہیں کہ ججھے عہدو میثاق اچھی طرح یا دہ تی اس کی جز کیا ہے بھی یا دبین ججھے وہ میثاق اس طرح یا دہ جیسے اس دِن کا وہ پورا منظر میر سے سامنے ہے وحدہ ماشر کیساکا کم سن رہا ہوں جیسے کسی نے اپنے گزرے ہوئے دور کے متعلق کہا ہے کہ

یاد ہے وہ مجھ کو گزرا ہوا زمانہ وہ باغ کی بہاریں ، بلیل گاچچہانا

گویا آپ ارش دفر مارہے ہیں کہ اس بیٹال کا منظرائی المریق میرے ذہن میں نقش ہو چکاہے کہ گویا وہ تمام منظرا گائی میرے سامنے ہے حضرت آ دم عبیدالسلام کی تم م اولا دیکجاہے انڈ تعالی مخاطب کرکے میٹاق لے رہ ہے بھی خاموش سے اللہ کے کلام ہے محظوظ ہورہے ہیں۔ ہمدتن گوش ہوکر ساعت کررہے ہیں مجال ہے کوئی چول چرا کرر ہا ہو۔ اس کلام کی لذے الگائ تم میرے ساتھ کسی دوسرے کوشریک ندیم ہراؤ۔ میں عنقریب تمھ ری طرف اپنے رسول بھیجوں گاوہ شمسیں میراعہد و میثاق بادورائیں كاورش تم يركمايس نازل كرون كا-

سب نے جواب دیا: ہم شہادت دیتے ہیں کہ بلد شہاتو ہی ہمارارب اور ہمارااللہ ہے تیرے سواندکوئی ہمارارب ہے اور نہ

بس ان تمام نے اقر ارکرلیا پھر حضرت آدم علیہ السلام کوان پر بلند کیا تا کہ آپ ان کی طرف دیکھ لیس چنانچہ آپ نے غنی وفقیر اورحسین وجمیل صورت رکھنے والوں اور ان کے سوا دوسرے افراو کودیکھا تو عرض کیا: اے میرے رب! تو نے اپنے بندول کے مابین مسأوات قائم کیوں ندگی؟

توالقرتعالي فرمايا: مين في بياندكيا بيكمير اشكرادا كياجائي

آب نے ان میں انبیاء کیہم السلام کودیک ، جو چراغوں کی مثل منور اور وثن تھے ان سے نبوت ورسالت کے ہارے میں خصوص ملحدہ میثاق لیا گیا کہ وہ پیغام حق القد تعالیٰ کے بندوں تک پہنی تمیں گے اس کا ذکراس ارشاد میں ہو آفہ أحسلانك من البِّينَ مِيْعًا فَلُهُمْ (الاحزاب: ٤) الامير (تفيير درمنشورار دوتر جمه جدر اصفي ٢٥٢ ـ ٢٥١)

واضح ہوا کہ اس دن ارواح کوان کی صورتوں میں رکھاجن صورتوں میں '' ناتھا۔

# روزمیثاق ناموں کے ساتہ پکاراگیا:

ا، م ابن حاتم اور ابن جربر مهم املانے حضرت ابن عباس رضی الله عنها ہے میقول بقل کمیا ہے کہ جب الله تعالی نے حضرت ترم عبیہ اسلام کو پیدا فرمایا تو ان کی پشت ہے ان کی اولا دکو چیونٹیول کی مثل نکالا پھر اُٹھیں ان کے ناموں کے ساتھ بیکارا اور کہا ہیہ فد ل ان فلال ہے یا سے ایسے ایسے عمل کرے گا یہ فلال بن فلال ہے رہا سے ایسے عمل کرے گا پھر اسمیں اپنے وست قدرت کے ساتھ متحدول میں بکڑااور قربایا یہ جنت میں ہوں اور یہ جنہم میں ہوں گے۔ (تفسیر درمنشوراُر دوتر جمہ جلد ساصفیہ: ۰۵۰)

معلوم ہوا کہ روز میثاق ،ن کی صورتوں میں رکھ جوان کی صورتیں دنیا میں ہونی تھیں اور آنھیں بلایا بھی ان کے ناموں اور ان کے باپ کے نام سے بکارا گیا۔

اب ملاحظة قر ماييخ كركياعهد ميثاق كسي كويا دبهي ربايانبين \_

جب بیٹاق والے ون روحوں کوان صوراؤں میں تکالا گیا جوان کی صورتیں دنیامیں ہونی تھیں اور ان کے نام بھی وہی پکارے گئے جود نیامیں ہونے تنفیاتو جن بزرگوں کوعہد میٹاق کا دا قعدا کھی طرح یا دفعا تو ان لوگوں کولوگوں کی صورتنس اور نا م بھی یا درہ سکتے ہیں ۔ پس بھی وجہ ہے کہ حضرت اولیس قرنی رضی اللہ عند نے حضرت جرم کوان کے نام اوران کے باپ کے نام کے ساتھ لاکارا۔ گوٹ ہری ملا قات نہ ہوسکی مگر عبد میثاق والی ملا قات تو ذہن میں تھی۔اس لیے آپ نے حضرت ہرم رضی اللہ عنہ کوان کے باپ کے

ے مروی ہے کہ اللہ تع لی نے اولا و آ دم کو نکاما بھر ہند کے علاقہ دھنا ء میں عبد نیا گیا بیوہ جگہ ہے جہاں آ وم علیہ السلام زمین پر أر ے مجھے کہی کہتے جیں کہ میٹاق مکہ اور طاکف کے درمیان ہوا تھا۔سدی کہتے ہیں امتد تعالی نے آدم علی السلام کو پیدا فرمایا اور ابھی آسان سے اترے نے تھے کہ اللہ تع الى اللہ تعالى بنتے ير باتھ بھيرااور آپ كى اولا دكوتكالاب

(تفييرمظېرى تريف أردوتر جمە جيد ١٩٩٣)

عكيم الامت يشخ القرآن مفتى احمد بإرخان صاحب يسى رحت الشعليد في بيان فرمايا بكد '' يهال اس آيت ميں بيلے عهد كا ذكر ہے اے محبوب كالتيلِم آپ ان لوگول ہے اس و، قعد كا ذكر كرو جب كه اللہ تعالى في مكم معظمد كے علاقد مين عرفات بهاڑ كے يتجھے ميدان نعمان مين آدم عليه السلام كى پُشت پردست ندرت يجھر كران سےان كى اولاد نکالی بھراولاد سے ان کی اورا دبھران ہے ان کی اورا دحق کہ تاقیمت پیدا ہونے والے ہوگ اس ترحیب سے نکا لے جس ترحیب ے بیدا ہوں گے بیسب چیونٹیوں کی شکل میں تھے۔ پھران پراٹی بجلی ڈالی اپنے جمال دکھا کران سے فر ماید کہ بونو کیا ہی تمھا را دب نہیں ہوں مب نے میک زبان ہوکر کہا کہ ہاں تو ہی ہمارارب ہے ہم اس کی گواہی دیتے ہیں بینی اقرار کرتے ہیں۔رب تع لی نے فرمایا کہ ہم نے بیاعبدو پیان اس لیے لیا تا کہ تم قیامت میں بیند کہدسکو کداے مولی ! تیری ربوبیت سے بے خبر رہے ہمیں معافی دےدے۔ کریم بخبر مجرم کو پکڑ انہیں کرتے (تفسیر تعبی جلد ۹ صفحہ ۳۸۵)

معلوم ہوا کہ جس ترحیب سے تا قیامت پیدائش ہوگی اس ترتیب سے تکالا گیا۔ اس طرح تفسیر روح البیان بی آیک مفصل حدیث مبارکہ بیان کرکے میقا کدہ لکھاہے کہ۔

"اس صديث سے يد شبحها كمالند تعالى في اف نوس كے تمام ارواح باردات آدم عليه السلام سے نكالي بلكه اس طرح ہوا کہ پہنے اُن کی پشت مبارک ہے وہ نکا لے جوان ہے بار واسطہ پیدا ہول سے پھر ان ارواح کو جوان سے جتنے بیدا ہول سے ای طرح تا قيامت كي سسدكى ترتيب راى ( تفيير فوض الرحمن تفيير روح البيان ياره ٥ صفي١٩٢)

# ارواج کو ان کی صورتوں میںرکھا:

فيضان شوح اويس قرنى ﴿ النَّهُ (الرَّاتِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ﴾

مام عبد بن حميد عبداللد بن احمد بن صبل نے زوا كدالمسند ميں ، بن جرير، ابن بي حتم ابوالشيخ ، ابن منده نے كتاب الرو علی انجمیہ میں لا نکائی ،این مردو رہے بیہ بی نے الاساء ،والصفات میں اور این عسا کررسم اللہ نے تاریخ میں حضرت این الی کعب خات ہو ے بیان کیا ہے کہ اُتھوں نے ارشاد ہری تعلق واڈ آخذ رَبِّكَ مِن م بسى ادّم . بمّا فَعَلَ الْمُبْطِنُونَ \_ كَيْمن ش کہ کہ جب الند تعالیٰ نے حضرت آ دم عدیہ السلام کی پُشت ہے ان کی تمام اولا د کو نکالا تو ارواح کو ان کی صورتول میں رکھا بھر المجين قوت گويا كى عطا فرمانى چەنىنچە أنھول نے كفتگو كى چراملەتغالى ئے ان سے عہد و بيٹاق ليا اورخود أنھيں ان كےنفوں پر گواہ بناتے ہوئے ان سے بوچھا کیا شرحمھارار بہیں ہول؟ تو ان سب نے کہا: بے شک تو ہی جارارب ب۔

الند تعالى نے فرمایا: میں تم پرسات آسانول كا كواہ بنار ہاہوں اور تم پر تمھارے باب آدم علیہ السلام كو گواہ بنار ہاہوں تا كہ تی مت کے دن مینہ کہو کہ جمیں تو اس کے بارے علم جمیں تھاتم جان لو بلاشبہ میرے سواکوئی معبود تبین اور میرے بغیرکوئی رہنجیں۔ حضرت شيخ على بن سهل بن الطهر اصفهاني قدس سره كا قول مبارك:

شیخ علی بن مهل (رحمت الله علیه) سے دریافت کیا گیا که قالو بلی کا دن یا د ہے؟ فرمایا ایو دکیول تبیں ہے ، وہ دن کل ہی تو تھا تھیات ، رائس شریف صفی : ۱۳۷ تذکر ہ شیخ علی بن مهل ین الاطهراصفهائی)

فائده

تبعض حضرات اس قول گوشنخ ابوجعفر محمد بن فاذه (رحمته القدعايه) کی طرف منسوب کرتے ہیں ، شخ ابوجعفر محمد (رحمته القدعليه) شخ بن يوسف اببنا (رحمته الله عليه) كے شاگر ديتھے کتاب پر السلف ميں مذكور ہے ممكن ہے كہ بيقول دونوں بزرگوں كا بوء بيد بھی ممكن ہے كہ اس سسمہ ميں راوي كوسيو بوابور

ﷺ اسلام فرماتے ہیں کہ اس کل م میں نقص موجود ہے اس لیے کہ صوفی کی نظر میں دے اور فردا تھے نہیں اس بروز اول کی جمی تورات کھی نہیں ہوئی۔

ا الله المعلم على المنته درين نقص است ، صوفى را دے وفر داج به بود آن روز ازل بنوزشب نيا مروصوني تو انجي اي دن ش عد ( نفي ت ياس أر دوتر جمه سنحه ۲۲۳)

شیخ علی بن سھل رحمۃ اللہ علیہ کا موت کے متعلق کلام وعمل:

شیخ علی بن سہل (رحمته اللہ علیہ) فرماتے ہیں

لَيْسَ مَوْتِي كَمَوْتِ احدكم آنَّمَا هُودَعَاهُ واجابة ادعى فاجيب فكان قال يوماً قاعِدًا في جماعة فقال لبيك ووقع ميتاًه

میری موت تمهاری جیسی موت نہیں او وصرف پکارنا اور قبول کرنا ہے کہل ابیا ہی ہوا آپ ایک روز جماعت صوفیہ میں تشریف فریا تھے کہ ایپا تک اُنھوں نے بیک فریا اور وصال فریا کرگر پڑے (ان کاوصال ہوگیا)

الله والے موت سے نھیں ڈرتے:

للہ والے موت سے نہیں وَ رہے کیونکہ ان کا عقید وہوت ہے کہ فنا کا نام موت نہیں بلکہ محض عالم وی سے دوسرے جہان میں نتقل مونے کا نام موت ہے ای لیے شخ علی بن ہال (رحمت اللہ علیہ) نے فر مایو تھا کہ کیسس مقولت کے محقولت آخلہ گئم کہ میری موت مھاری موت محس ہے ہاں سے دوسرے جہان موت مھاری موت کھی ایک جہاں سے دوسرے جہان میں نتقل ہوئے کا نام ہیں تو کو ایک بینجا بی زبان کی ضرب اکتال ہے کہ موک نتھ موت کو وں تے موت سے کھی یا موک نشاموت تھیں ہے موت اور کے کھی

اس طرح معزت بابا قرید تنج شکرر حمد الدیکید کے نام سے ایک شعرمنسوب نے ملا مظافر مایئے۔ موک نشما موت تھیں ، ڈھونڈ کائے گل حیارے گنڈ ہے ڈھونڈیاں ، اسے موت

عهدومیثاق کسی کو بھی یاد رھا نھیں

ب عبد مجی نبیں بھول گئے بلکہ بعض اللہ کے ہندول کو بیعبد یا درہ کیا تھا۔

گاشفی رحمتہ اللہ علیہ نے ارشاد قرمایا اے درولیش! بیآیت عبد الست یا دولائے والی ہے تا کہ کو چہ غفلت کے پنجرو**ں کو** آگاہ کروے اور بوش مندان بیدارد ل تو اس سوال و جواب ہے خود غافل نہیں ہیں۔

ببيت

آئست از ازل ہمچنانش بگوش بیہ فریاد قالُوا بلنے درفروش (تفییر فیوش الرحمن میں یمی فائد دان الفاظ میں ہے۔

فانده :

کاشفی صاحب نے قرمایا کہ بھی آیت الست کے عہد کا مرکز ہے تا کہ بے خبر کو معبنہ کرے ورشہوش مند اور بیدار دل حضراب اس روز کے سوال وجواب ہے نا فل ٹبیس ۔

> ندائے الست جمچناں شان جموش بفریاد قالو بلی خردش

الست كى مُدا تا حال إن كے كانوں ميں كونتح رہى ہے اس ليے و دابھى قالوبينى كى فريا د كرر ہے ہيں -

" (تفسير فيوش الرحن أرووتر نبه ابديان بإره ٥ صفحه ١٩٣١٩)

( 178 )

اول آفاس نوع بن آدم میں بہت ساسے فراد بھی ہیں جضوں نے بیاقر ارکیا ہے کہ میں بیعمد بوری طرح یاد ہے، حضرت ذوالنون معری دحت انتدعاید نے فرمایا کہ بیعمد و میثاتی مجھے ایسایاد ہے کو یااس وقت من رہا ہوں (تفسیر معارف القرآن جلد مسفحہ ۱۱۵)

#### فائده :

علیم الامت مفتی احمد یارخ ن صاحب تعیمی رحمته الله علیه نے بھی حضرت ذوالنون مصری رحمته الله علیه کا قول مبارک تفسیر تعیم جیداول صفحه:۳۸ ۳۰ پر درج کیا ہے۔

# پیر مہر علی شاہ رحمہ اللہ علیہ کا قول مبارک:

میسی کی میں است مفتی احمد یا رخان صاحب بعی رحمته الله علیه بین افر ماتے ہیں کہ ہمارے پنجاب کے حضرت قبلہ بیرمبرعلی شاہ صاحب قدس سروفر ماتے ہیں بیشعر۔

> قالویلی تو کل دی گل اسال اگے دی پریت لگائی مهر علی جدور بیشھ سن دتی سی میم گوا بی

(تفسيرتعيى جدوصفحه ٣٨)

حضرت على إلى كا قول مبارك:

سوال بيعبد كسى كويد بهي رباي نبيس؟ اس سوال كاجواب بيان كرت سوئ حكيم الامت مفتى احمد بإرغان صاحب نعيمى رمت الله عليه في المحت مفتى احمد بإرغان صاحب نعيمى رمت الله عليه في المحت بال بعض بندون كويا دربا-

حضرت علی بدانتنز قرمات بین که جمعے وہ عہد و پیان سارا کا سرایا دے۔ (تفسیر تعبی جلد ۹ صفحہ ۳۸۱) سلطان العارفین سلطان با مورحت الشعلیہ نے بیان قرمایا ہے کہ

الست برکم سیا دل میرے نت قالو بانی کو کیندی ہو کب وطن دی عالب ہوئی ھک بل سون شد دیندی ہو گب وطن دی عالب ہوئی ھک بل سون شد دیندی ہو قبر بوے تیوں رہزن دنیا توں تاں حق دا داہ مریندی ہو عاشقاں مول قبول ند کیتی باہوتو نے کرکر زاریاں روندی ہو

# اهل سماع کی سماع میںہے هوشی کا سبب:

حضرت بابافرید مسعود کنی شکر رحمته الله علیہ نے بیان فر مایا کہ اٹال سائے جوسائے میں ہے ہوش ہوجاتے ہیں وہی الست پر بکم کی ندا کے سب جو اُنھوں نے سی تھی ہے ہوش ہوجاتے ہیں اپس میہ وہی ہے ہوشی ہے جو اس روز تک ان میں پائی جاتی ہے جو کمی دوست کا نام سُلنے ہیں حرکت حیرت کا ذوق اور ہے ہوشی ان میں طاری ہوتی ہے میسب پچھ معرفت کی وجہ سے بیعنی جب تک دوست کی شناخت حاصل نہ ہوخواہ ہزار سال بھی عبادت کرے اے اطاعت میں ذوق حاصل ہی نہیں ہوتا کیونکہ اے معلوم ہی نہیں ہوتا کہ وہ اطاعت کس لیے کرتا ہے بیاطاعت ہی مقصود ہے۔ (راحت القلوب مجلس ہوسٹی۔ ہوست یہشت) بیشعر با با فریدر حمت القدعلید کے کلام سے منسوب اشعار کے بعض مجموعوں میں موجود ہے۔

یبال موک سے حضرت موکی کلیم اللہ عید الصلوقة والسلام مراذ نہیں لیے جائے ہے۔ اللہ تعالی کے محبوب انہید نے کرام اور اولیائے کرام موت سے نہیں ڈرتے بلکہ موت کو مجبوب حقیقی سے شرف ملاقات کا سبب جائے ہیں حقیقت بھی ہی ہے تو پھر کیے حسیم کرلیا جائے کہ یبال موکی سے مراد حضرت موکی علیہ السلام مراد خریب کہ یبال موکی سے مراد حضرت موکی علیہ السلام مراد خریبا کہ یہ یہاں موکی سے مراد حضرت موکی علیہ السلام مراد خریب کے بیال موکی سے مراد حضرت موکی تعلیہ السلام بی سیسلے میں تفصیلی مطالعہ سے لیے ہماری تصنیف لطیف 'فیضان الفرید 'شرخ ویان نازار الم ہور اور مکتب و رہان یا بیا فرید جائے کہ اللہ ہور اور مکتب و ایک بیان شریف نظامی کتب خانہ فرید گاہی ہیں اور شہیدی بازار یا ک بیتن شریف دیگر کتب خانوں المور اور مکتب خانوں کے بیکن شریف دیگر کتب خانوں کے بیافرید چاک جائے کہ جائے گاہ کہا کہ جائے گاہوں کے بیکن شریف نظامی کتب خانہ کو قیر شہیدی یا دار بھی بیاز ارپاک بیتن شریف دیگر کتب خانوں کے بیافرید چاک جائے گاہ کہا تھا۔

# شيخ الاسلام حضرت عبدالله انصاري رحمة الله عليه كاقول مبارك:

حضرت عی بن مبل رصته القدعایہ کا تو ل مبارک تغییر حینی میں بھی ہے تگریم اب نام عی تنہیل اصفہانی لکھا گیا ہے۔ شخ ساسلام خواجہ عبدالقد افساری رصته القدعلیہ نے فر مایا کہ اس جواب میں نقصان ہے کل جوگز رگئی اور کل جوآتے گی اس سے صوفی کو کیا اس روز کی ابھی شام ہی نہیں ہوئی اور صوفی پروہ ہی دن ہے۔

روزامروزست اى صوفى وشال

کے بودازوی فرداشاں آگارازحق نمیست غاقل کیے نفس ماضی مستقبلش حالت ست بس

(۱) صوفیوں کا ہرروز امروز (الیوم) ہان کے بان تو آج اورکل کا کوئی نشان میں۔

(٢) جوج سے لحے بھر عافل نہیں اس لیے ماضی وستقبل وحال مکساں ہیں۔

(١) تفيير فيوض الرحمان ترجمه تفسير روح البيان بإره وصفحه ١٩٨٠)

(٢) تفسير قادري ترجمة تفسير حيني جلداول صفحه ٣٢٠)

(٣) فلحات الانس أردوتر جميصفحه:٣٧)

# حضرت ذوالنون مصرى رحمة الله عليه كا قول مبارك:

حضرت ذوالنون مصری رحمته الله علیه ہے کسی نے بوجھا کہ آپ کوبھی الست کی گھڑی یا دہے آپ نے فر ہایا: ہاں وہی ہواڑ میرے کا نوں میں تا حال کو نج رہی ہے (تضیر فیوض الرحمٰن تضیر روح البیان پار ہ اصفی: ۱۹۳) و بوبند مکتنبہ فکر کے مفتی اعظم پر کستان مفتی محد شفیع صاحب نے ایک سوال کا جواب بیان کرتے ہوئے لکھ ہے کہ

# روزمیثاق نام لے کرپکاراگیا:

حضرت ملا مہ جلال الدین سیوطی رحمتہ مقد علیہ نے ایک روایت نقل فرمائی ہے کہ امام این ، فی طالب اور این جربر رحمی اللہ جب لند تعالیٰ نے حضرت ملا معلیہ السام کو بیدا فرمایا تو ان کی پشت سے ان کی اولا دکو چیونٹیوں کی مثل نکالا ۔ پھر انھیں ان کے ناموں کے ساتھ پکارا اور کہا بیفل ں بن فعاں ہے۔ بیا ہے ایسے ایسے مل کرے گا بیفلاں بن فعاں ہے بیا ہے کہ کہ انھیں وست قدارت کے ساتھ دونوں مشیوں میں پکڑا اور فرمایا بیرجنت میں ہوں گے اور میج نبم میں۔

(تفییر درمنشوراُر دوتر جمه جلد۳صنی: ۴۵۰)تفییر عبدالرزاق زیرآیت هٰذاجلد ۲ صفی ۹۸ دارالکتب العلمیه بیروت)

# الله كادر كافى ہے

#### فرمايا:

الله تعالى برچيز كا خالق بے اورسب كا پروروگاريمي بالله تعالى في بى جنول اورانسانول كواپى عبادت كے ليے پيدا فرمایا ہے۔

كما قال الله تعالى

وماحنقت الجن والانس الاليعبدون

#### فائده:

جنوں اور انسانوں کو القد تعالی نے محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اس لیے ہمیشہ اس کی طرف متوجہ ہونا چاہیے عبادت اور ڈکر حق کے دوران خشوع وخضوع اختیار کرنا چ ہیں نہ بہت خشوع وخضوع کے ساتھ اللہ تعالی کی عبادت میں مشغولیت اختیار کرنی چاہیے۔ اس سلسلے میں خوب یکسوئی اختیار کرنا نہایت اُو اکد عظیمہ کا سبب ہے۔

## يكسوئى اختياركرنا:

بعض بزرگ ہمہوفت القد تعالیٰ کی طرف متوجہ رہتے ہیں اور یکسوئی اختیار کرتے ہوئے القد تعالیٰ کی عبادت اور ذکر میں مشغوں رہتے ہیں جیسے حصرت خواجہ اویس بیلائیٹی قرنی اس لیے ارشاد فر مایا ہے ہمہ وفت انسان کوامقد تعالیٰ کی طرف متوجہ اور یکسوہونا چاہیے۔ایک لیح بھی غفلت کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔

م المستركة المستركة

سلطان العارفين سلطان بابهورهمته القدعليد ني كياخوب قرمايا ي

#### فلاصه

مندرجہ یا دا بحث ہے واضح ہوا کہ عہد میٹا تی عام لوگوں کوٹو یا دخدر ہاالبتہ بعض ہزرگوں کوائ دنیا فی ٹیس آئے بعد بھی یہ در ہا۔ بلکہ ایھی طرح یا در ہا بعض ہزرگوں کوٹو اس عہد کی چز کیا ہے بھی یا درہ گئیں۔ بٹور قرمائے کہ جب جز کیا ہے بھی یہ درہ گئیں و یا ہے بس یہاں تک ہو ہا ہے کہ اس روز ہرایک کا نام معداس کے باپ کے پکارا گیا اور بعض بزرگ تو یہ ب تک فرہ تے ہیں کہ بھی ہے ہی یہ دہ ہے کہ جس وقت بیا قرار رہا گیا میرے آئی ہی کون کون ہوگ موجود تھے۔ تو اب فررا حضر ساویس قرنی رحمت اللہ علیہ کا ملفو ظاشر یف مدا حقوقرہ ہے کہ آپ نے ارشاوفر مایو کہ تھھا را نام جھے س نے بتا یہ جس کے ہم وخبر سے کوئی چیز بہ ہر نہیں میری روئی سے تھی دی روجی ایک دوسری کو بہی ن لیتی ہیں خواد میں میری روئی ہیں خواد ہے دوسری کو بہی ن لیتی ہیں خواد ہے دوسرے کا ایک دوسرے کے گئی تھی نہر ما ہواور نہ وہ تھی ایک دوسرے سے ہوں۔

#### فاشده

یہاں تو عہد بیٹاق کے بعد عام دنیا میں آنے کا معاملہ ہے وہ مائکہ دنیا میں وصال فرمانے کے بعد املہ کے مجوب بندے قبر میں بھی انشاء املہ مدنی تا جدارا احمد مختار مناظیم کیا تو وہ روحیں بھی انشاء املہ میں انشاء اللہ کے بیاں لیے جاتے گئے ہوئی انشاء اللہ کے بیان لیں گی وریدروح دوسری ارواح کو بھی انشاء اللہ کیجان لیں گی۔اس سلسلے میں کائی دل کل ہیں تی تعالی حق بجھنے کی تو نیش عطافر ، سے آمین سید المعر سدین و علیٰ الله و اصحابه اجمعین

### ىھدمىثاق يا د:

سیواضح ہوا کہ بعض فراد کووہ عہد میٹاق یا در ، مکساچھی طرح یدر بابلکہ وہ کیفیت زندگی بحرمحسوں کرتے رہے۔

# **جان پہ**چان:

اب سو ل پیدا ہوتا ہے کہ میا جان پیچان بھی کسی کور ہی یا نہیں اس سلسلے میں تکیم ، امت مفتی احمد پارخان صاحب نعیم رحمت القد مدید کی تفسیر مبارک تفسیر نعیمی کا مطابعہ مفیدر ہے گا۔

حضرت مہیں تستری (رحمتہ مقدملیہ) فرماتے ہیں کہ میں نے ای دن سے اپنے مریدوں ٹناگر دوں کو پہچان لیا۔ (تضیر نعبی جدد وصفحہ ۲۸۹)

و یو ہند مکتبہ فکر کےمفسر قرآن مفتی اعظم پو کستان مفتی حمد شفع صاحب نے لکھا ہے کہ بعض نے یہاں تک کہا ہے کہ جمھ بھی باوے کہ جس وقت بیاقرارلیا گیامیرے آس پاس میں کون کون لوگ موجود تنے۔ (تفسیر مع رف اغر آن جد مہصفی ۱۱۵)

#### فائده:

یس واسی ہوا کہ عبد میثاق بعض اولیاء القد کو شصرف یا در ہا بلکہ بعض ارواح کی پیچان بھی یا در بنی۔ان کی روتی اورجسی صورتوں کی پیچان یا در ای بلکہ ان کے اسماء بھی یا در ہے بہی وجہ ہے کہ حضرت اولیس قرنی بٹی بھی نے ایسے قرمایا ورئے آپ ایسا کچھار شاہ نہ قرماتے کیونکہ اولیاء کرام جموعت نہیں یولیتے بلکہ ہمیشہ بچے کو اپناتے ہیں یہ اس لیے رب کا کنات نے ارشاوفر مایا ہے کہ کو نو مع الصادقین بچوں کاس تھا افتیار کرو۔ مينجا وي

#### اسلامي تصوف:

اس شعر کی شرح آبیان کرتے ہوئے پر وفیسر سلطان الظاف علی صاحب نے لکھا ہے کہ ''دخیق اسلامی تصوف تو ہوئی اور نفس کے پنجے سے نبیت حاصل کرنا اور یافت وشہود چن کا قائم کرنا ، خلق سے فافی ہوکر حق سے بقایا ناسکھالا تا ہے۔

عمر بن عثان المكل سے تصوف مے متعلق بو چھا گيا تو آپ نے فر مایا ۔ صوفی نقد وقت کی قیمت جانیا ہے اور ہر وقت جس كا ہوتا ہے آس كا ہور ہت ہے ۔ چنا نچہ حضرت سطان الد رفین فر ماتے ہیں كدان كمال ت فل ہرى كو أنھوں نے بھی اپنا شعار نہيں بنایا بلكہ ن كا طريق كارتو ہر دم اپنے نفس كی تكرانی كرتار ہا ہے اور اسى خاص اسمامی تصوف كی ہی ہركت تھی كے حضرت سلطان العارفين كو المحضور من التی اللہ عضور سے شرف قبولیت عطام وا۔ (ابیات ہا ہوتر جمہ وشرح صفحہ عوم م

#### ذكر معه فكر:

ذکر کنول کر فکر ہمیش ل ایہ لفظ جنگھا تگواروں ہو کڈھن آ ہیں نے جان جلاون فکر کرن اسراروں ہو ذاکر سول جبڑ نے فکر کماون کب پلک نال فارغ یاروں ہو فکروا چھٹیا کوئی نہ جبوے پٹے ٹھھ چا پاڑوں ہو حق دا کلمہ یاہو! رب رکھے فکر دی ماروں ہو

(اے درویش) ذکر (الہی) کے واسط ہے (حصول معرفت کے لیے) ہمیشہ فکر (اسرار ذات) کیا کر (حالانکہ میمی (فکر اسرار ذات مقد مسلوک میں تلوار ہے بھی زیادہ تیز ہے جو (عاشقان ذات البی )اسرار ذات مقد مسلوک میں تلوار ہے بھی زیادہ تیز ہے جو (عاشقان ذات البی )اسرار ذات مقد مسلوک میں تلوار ہے بھی زیادہ تیز ہوئی اسرار ذات آئیں نکائے میں (جس سے خواہشات نفس تو در کتار ) جان (تک) جلاویتے ہیں ذاکر افکر اسرار ذات کی کا فکر حاصل کرنے کے لیے کمائی کرتے ہیں اور ایک پیک (جیسکنے کی دیر بھی ذکر وفکر ) محبوب سے فارغ نہیں ہوتے ۔ فکر (اسرار ذات فنس اور تو ہمات ماسوئی اللہ ) کے (درخت کے ) تنے کو بخ سے اکھاڑ ویتا ہے اے با ہو (ہیں ) کلم تی کہتا ہوں ۔ ملات کی بارہے بچائے۔ ملات کی بارہے بچائے۔

#### فأنده :

حفزت سلطان العافین نے فرمایا" ذکر دوام اید خفیہ ذکر ہے کہ ذاکر کو بظاہر معلوم نبیل ہوتا کیونکہ ذکر خفیہ اسم اللہ کے نصور کرتے سے ہے جو کہ تمام وجود میں اس طرح جاری ہوجاتا ہے جیسے طعام میں یا پی ٹی میں تمک مل جاتا ہے۔ صدب ذکر خفی چار چیز وں سے بہجانا جاتا ہے۔

اول بیکداس گوتار است دوه الذت و والذت و حلاوت حاصل ہوتی ہے کدا گراس کا ایک ذرہ مشرق ہے مغرب تک مخلوقات کو پہنچیق سب مست ہوجو ہیں۔ قلب ہلیا تال کیا کھے ہویا کیا ہویا ذکر زبانی ہو قلبی ،روتی ، خفی ،سری ، سیھے راہ جیرانی ہو شررگ تول نزدیک جلیند ایار ندمایوں جانی ہو نام فقیر تنہال دابا ہوجہڑ ہے وسدے لامکانی ہو

ا بیات یاہو)

اے درولیش آگر تیرادل محض ظاہری طور پر ملئے لگ گیایا تو نے زبانی ذکر کرایا تو کون ساکا ل ہوا۔
سب اذکار قبلی ، روحی بنتی ، سری (وغیرہ) سب من زل راہ ہیں اور باعث جرائی۔
مقصود حقیقی تو اس ذات پاک کا وصال ہے جو کہ شرگ ہے بھی زیادہ قریب رہتا ہے اے طالب تو نے سارے ذکر
اذکار تو پورے کر لیے لیکن تیرے دل وجان میں بسنے وال محبوب بختے شعلا۔

اے باہو فقیرتو (ان عارفان کامل) کانام ہے جو کہ واصل ذات ہو کر لامکال میں بہتے ہیں۔

#### فائده :

گویا آپ فرمارہے ہیں کہ مض طاہری ذکر ہی حقیقی ذکر نہیں بلکہ کم س خشوع وخضوع اختیار کرتے ہوئے یکسوئی کے ساتھ امتد کی عبادت اور ذکر میں مشغول ہونا جا ہے کہ اور بیشغل ہمہ وقت ہونا جا ہے حضرت خواجہ اویس قرنی والنیز فرہ رہے ہیں کہ ایک لمے بھی اس شغل سے عافل تہیں ہونا جا ہے۔

#### جو دم غافل:

سلطان العارفين سلطان بالهورحمة الله عليه في قربايا

نال میں جوگ تال میں جنگم ، نال میں چلا گمایا ہو نال میں بھے مسیتی وڑیا، نال تبا کھڑ کایا ہو جو وم غافل سو دم کافر، مرشد ایہہ فرمایا ہو مرشد سوئی کیتی ہاہو، بل وچ جا پہنچایا ہو

(اے درولیش! میں حصول معرونت میں) نہ تو جو گی وجنگم بنا ہوں نہ ہی چلہ (وریاضت کی محنت کو) کمایا ہے۔ نہتو میں (عابدان ظاہر کی طرح) ووژ کرمساجد میں داخل ہوا ہوں اور نہ ہی میں نے (موٹے واٹوں والی شینج کو (ور داوراد میں) کھڑا کھڑایا ہے۔

( میں نے تو حصول معرفت کے لیے دائی ذکر ذات اختیاد کیا ہے) جھے مرشد نے بیفر مایا ہے کہ: جودم (ذکر البی ہے) غائل ہے (وہی دم ہے معرفت خارج ہوکر) کا فرہوجا تا ہے۔ اے ہا ہومیر کے مرشد ( کال ) نے کتن بہترین کام کیا کہ (بغیر محنت وریاضت ) ایک بل میں (حضور ذات کا بینے میں) و نسو کر لیتی ہوں تو نماز کے لیے کھڑی ہوجاتی ہوں اور جب کو کوئی حاجت پیش آتی ہےتو اس کی حاجت پوری کرتی ہوں اور جو پچالف و گوں کن طرف سے پیچتی ہیں اُن پرصبر کرتی ہوں (فیضا پ سنت بحوار نزہمتہ امجانس)

## نمازادا کرنے کا ایک منظر،

حضرت ملى كرم امقد و جهه كا تو قصه مشہور بے كه جب از الى ميں ان كوتير مگ جائے تو وہ نماز ہى ميں نكا ہے جاتے ۔ چنا نچه ايك سر تبدران ميں ايك تير گفس گي او گول نے نكالنے كى كوشش كى ته نكل سكا \_ آپس ميں مشور ہ كيا كه جب بينماز ميں مشغول ہوں اس متبدران ميں ايك تير گفس گي نوان كو كول نے اس كو زور سے تين نج ليار جب نم زے فارغ اس مبتر نكالے ہوں تاريخ ان او گول نے عرض كيا ہ ہ تو ہم نے نكال بھى ليا ۔ آپ نے فر مايا ہو تو تيم ہوگئے ہو؟ ہوگول نے عرض كيا ہ ہ تو ہم نے نكال بھى ليا ۔ آپ نے فر مايا ہوگھ جُر ہى نہيں ہوئى \_ ( فضائل فما زباب موم تبييخ نصاب )

وی راستہ جوالقد تھی گئے ۔ انبیائے کرام پرواضح قرمایا اور انبیائے کرام کی انباع بیل محیوبان بارگاہ تن نے ابنایا۔ وہ ی راستہ فیارہ نے انبیائے کرام کی انباع بیل محیوبان بارگاہ تن نے ابنایا۔ وہ ی راستہ فیارہ بیل کے مارہ وہ تنہیں۔ اس کے علاوہ جو بھی راستہ بنایا جائے۔ انس ن کوراہ جن ہے دورگر ابنی کی ویدل میں چینیک دے گا۔ جس کی سز اسے طور پر ہمیشہ جہتم میں چینیکے جائے کے عذاب سے دوجو ہونا پڑے گا۔ اس لیے وحدہ ل شریک کا ایک ہی در کا فی ہے کسی اور کے در پر بھظنے کی ضرور سے نبیس۔ جواس ایک در سے بھنک جا تا ہونا پڑے گا۔ اس لیے وحدہ ل شریک کا ایک در ہے بھنگ جا ہے۔ اس کے باوجود تھا گئی اس سے پوشیدہ رہتے ہیں۔ نیا ہے اسے بڑاروں لاکھوں اربول کھر بول دیوتا وس کے مماحتے رسواجو تا پڑتا ہے اس کے باوجود تھا گئی اس سے پوشیدہ رہتے ہیں۔ نیا میں بھی جا سے عذابوں کا سرمن کرنا پڑے گا بلکہ قیامت کے دن اس کا کوئی جمہ بی اور مددگا د

### کافروں کے لیے عذاب:

اُولِيِّكَ الَّذِيْنَ حَبِطَتُ آعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْاخِرَةِ وَمَالَهُمْ مِنْ لَتَّصِرِيْنَ ٥

(پاره۳ آل عمران ۲۴)

یده واوگ این کرجن کے اعمال اکارت مے ونیاا در آخرت میں اوران کا کوئی مددگارٹیس (کترال بھان)

اِنَّ الْکَذِیْنَ کَفَرُوْ اَ وَ مَا تُوْ اَ وَهُمْ کُفَّارٌ فَلَنْ یَّفَیْلَ مِنْ اَحَدِهِمْ مِلْ عُلْوُرْضِ فَهَاوَلَوْ الفَّنَالَى بِهِ اَ اُولَیْکَ لَهُمْ عَذَابٌ اَلْیَهُو مَالَهُمْ مِنْ نَصِوِیْنَ ٥ (بِره ۱۳ آن اوران ۱۹)

ذَهَبُاوَلُو الفَّذَارَى بِهِ اَ اُولِیْکَ لَهُمْ عَذَابٌ اَلِیهُو مَالَهُمْ مِنْ نَصِوِیْنَ ٥ (بِره ۱۳ آن اران ۱۹)

المَحْتَ جُولُوكَ کافر ہوئے اور کفر میں بی مرکئے ہرگز نی قبول کیا جائے گاان ٹیس کی ہے زمین جُرمونا بھی اگر چوال کو پَی خلاص کے لیے وہ سے ان کے واسط ہے عذاب ورود نے والا اور ٹیس ہاں کو کوئی مدود نے واسہ فَی مَنْ اللّٰہُ بِیْنَ کَفُورُ وَ اَ فَاعَدِّ بِنَهُمْ عَذَابًا شَدِیدًا فِی اللّٰهُ بِیْ اللّٰهِ بِیْنَ اللّٰ اللّٰ اِللّٰ ہِیْنَ کَالْ اللّٰ الللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ الللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ الللّٰ اللّٰ الللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ الللّٰ اللّٰ الللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ الللّٰ الللّٰ الللّٰ الللّٰ الللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ الل

دوم اگر کوئی اس کے جسم پرتلوار ماریے تو اُس کے وجود کوڈیرہ ڈرہ کردے جرگز جبنش شکرے۔ سوم یہ کہ مال وڈردیناو مافیھا اس کی نظر میں بیچ ہوتا ہے اور خاک اور ڈراس کے نزدیک برابر ہو۔ چہار میں کہ بیجہ تصورا سم ذرت کے اشخار واستغراق اللہ کے وہ کی مح اللہ پر پہنچ جاتا ہے۔ لند تی کی نے فرشتول سے فرمایا کہ دیکھو میرا بندہ کس قدر استغفراق ومشاہدہ وانوارو تجبیرت ومقام قرب حاصل کر دہا ہے کہ پچ

مند تعالیٰ نے فرشنوں سے فرمایا کہ دیکھومیرا بندہ کس قدر استغفراق ومشاہدہ والواروتجبیات ومقام قرب حاصل کررہا ہے کہ پچ میرے کی دوسری چیز کی خبرنہیں رکھتا اور ہر دو جہان کواس نے بھلادیا ہے اور مجھے اپنی عزت حدالیت کی قتم! کہ اس اپ بندے ودونوں جہان سے ریادہ تو اب دول گا۔ (ابیات با ہوتر جمہ وشرح صفحہ ۱۳۳۷)

## کامیابی اور فلاح کو پہنچے:

قرسن جميدييں ہے ك

قَدُ أَفْلَخَ الْمُوْمِنُون اللَّذِينَ هُمْ فِي صَلواتِهِمْ خَاشِعُونَ ٥ تَفَدُ أَفْلَخَ اللَّهُونَ٥ تَحْيَن كاميالِ اورفد ح كوَنَ عُرومون جو پَن مُرزيس خثوع كرف والے بين-

# خشوع اختیار کرنے کی فضیلت:

وَ إِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخُشِعِيْنَ الْلَدِينَ يَظُنُونَ الْهَمْ مُّلَقُواْ رَبِّهِمْ وَإِنَّهُمْ الْلَيْهِ رَاجِعُونَ الْهَمْ مُّلَقُواْ رَبِّهِمْ وَإِنَّهُمْ الْلَيْهِ رَاجِعُونَ الْهَمْ مُّلَقُواْ رَبِّهِمْ وَاللَّهُمْ اللَّهِ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ مِلَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ مِن اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ

# عبادت میں خشوع وخضوع کے متعلق عجیب حکایت:

سیدنا حضرت بیسی روح الند (علی نبیا و ملیه الصلوق و اسلام) کامب رک زباند تھا ایک عورت نیک اورصا دیمی اس نے ایک مرحبہ تنور میں رو نیاں لگا میں ابھی روٹیل تنور میں ہی تعین کہ نماز کا وقت ہو گی عورت نے وضو کیا اور نماز شروع کردی۔ شیطان نماز کی صلت میں عورت کے ایمان میں ضل ڈالنے کے بیے اُس نے ایک عورت کا روپ و حارا اور اس عورت کے پاس آکر بولا بی لی استری رو نیاں تنور میں جی جارہ جی اگر جن لوگوں کو آتش دوزخ میں جلنے کا ڈر بواور دلوں میں ایمان کا اللہ ہو، روٹی کی فکر اُنھیں عورت سے کب ہٹا گئی ہے؟ اُس اللہ کی نیک بندگ نے شیطان کی بات پر بالکل توجہ نددی جکہ نماز ہی میں مشغول رہی۔ شیطان نے جب دیکھ کہ عورت پراس کے فریب کا مجھا ارتبیں ہوا۔ اس نے عورت کے نتھے منے بیچ کو اُٹھا کر تنور کے کرم گرم انگاروں پر ڈال دیا۔

اسی منا عشرت میں کئی نیپنا وعاید انسان کی خورت کے دیکھا کہ اس کا پچے تنور میں گرم انگاروں سے کھیل رہا ہے میخفل سیدنا حضرت میں عاضر ہوا اور تمام واقعہ بیان کیا۔

آپ نے قرمایا کہ اس ٹیک خاتون کومیرے پاس لاؤ۔

جب وہ حاضر ہوئی تو آپ نے اس سے یو چھا اے ٹی لی اِنو کون سائیک ممل کرتی ہے جس کی وجہ سے بیدوا تعدرُ ونما ہوا؟ نیک خاتو ن مے عرض کیا اے روح اللہ اِصرف اتنی میات ہے کہ جب بے وضو ہوتی ہوں۔ تو وضو کر لیتی ہوں۔ جب لے به آواز دی گئی که فلال بن فلال نہیں رہا۔

#### فائده

188

بعداز، ں (بابا فریدر حمقہ الندعلیہ نے) فرہ یا: کہ ان اوگوں کے دل جویاد اللی سے عافل ہیں اس واسطے کہ اہل تصوف اس دل کو جویاد اللی سے عافل ہو ۔ زندہ شار نیس کرتے ۔ ان کا قول ہے کہ جودل زندہ ہے ۔ وہ بھی یا دحق سے عافل نہیں ہوتا۔ (اسرار اولیا فصل ۱۷)

# شيرخدا ﴿اللهُ كَي حالت:

ہاہ فریدر حمتہ اللہ علیہ نے بیان فر مایا کہ ایک بزرگ پر حالت طاری ہوتی تو ایبا مستفرق ہوجا تا کہ اگراس حالت میں ذرہ فرہ ہوگی کردیں تو اے فیر نہ ہو چن نچے کہتے ہیں کہ جب ملجم بدبخت نے عہد کرلیا کہ میں امیر المؤمنین علی کرم اللہ و جہا کو ہلاک کروں گا۔ تو ہر کیک نے اے کہا کہ تو کیا اگر تیرے جیسے ہزار بھی ہوں تو بھی امیر المؤمنین عی کرم اللہ و جہا کو ہلاک نہیں کر سکتے ہاں! اس وقت تو کر سکتا ہے جب کہ انجناب نماز میں یاوش میں مشغول ہوں کیونکہ اس وقت آپ حضور حق میں اس قدر مستفرق ہوتے ہیں کہ آپ کواسے آپ کی ڈرہ فیرنہیں ہوتی۔

آیک روز آپ نماز می مشخول تھے اور حضور حق میں ایسے متعزق تھے کہ آپ کو اپنے آپ کی کوئی خبر نہ تھی۔ کم بر بخت نے آکردا میں طرف ہو کے اور کا وارکیا اور شکم مبارک زخی کیا۔ جب آپ نمازے فارغ ہوئے اور سے تین خون آلوده و کھی کر پوچھ کہ میکیا حالت ہے؟ کس نے کہ کہ آپ نماز میں مشخول تھے کہ کم نے آپ پر تلوار کا وارکیا فر مایا: اللّٰ تحصُدُ لِلّٰه ایسے وقت میں وارکیا کہ فرزی میں تقااور جھے اپنے آپ کی خبر نہ تھی (اسرار اولیا فیصل کا)

#### فانده :

حضرت عی و التنظیم کی حیات مبارکداور آپ کے کلام مبارک کے متعمق تنصیلات کے لیے ہماری زیر تر تیب تصنیف لطیف فیضان حیوری کامطالعدانشاء التد تعالی نبایت مفیدر ہے گا۔ حضرت علی طالفی کی متعلق مختصر تعارف اور حضرت بابا فریدر حستہ القد علیہ کی حیات الفرید اور خشرت بابا فرید اور حضرت بابا القد علیہ کی حیات الفرید الد علیہ کے متعمق ہماری بہترین تصنیف حیات الفرید اور زیر ترب تجلیات الفرید اور حضرت بابا فرید مسعود سنج شکر رحمتہ القد علیہ کے منفوظات معدشرح انشاء التد فیض ن الفرید کی جلد دوم بعنی فیضان الفرید شرح ملفوظات باباب فرید میں آپ کی خدمت اقد میں میں شیش کرنے کی سع دمت حاصل کرنے کی کوشش کروں گا (الفقیر القادری ابوا حمد غلام حسن او کسی)

# الله کافی هے:

اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے اللہ تعالیٰ تمام کا نئات کا خالق و ما لک ہے۔ و نیا وآخرت کے آٹھا مات سے نواز نے وال وصدہ ایشریک ہے

الْحَمْدُ لِللهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ 0الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ 0 مَنْلِكِ يَوْمِ اللِّهِينَ 0 سبخويان اللَّهِ وَمِ اللِّهِ مِنَان والون كاربت مهريان رحمت والاروز جزاء كاما لك.

# اولیائے کاملین اورمؤمنین کا مددگار اللہ:

کا فروں کے متحت حقیقت رو نے روش کی طرح عیال ہوگئی اولیائے کاملین ، شہداء کرام اورا نبیائے کرام کا دراقد س کوئی اور نہیں بلکہ یہاں ہے ہی حق تعالی کے جبوے نظر آتے ہیں اُٹھیں کے قرب سے حق تعد لی کا قرب حاصل ہوتا ہے۔

#### اسوه حسته:

مدنى تاجداراحدى وطافية مكاسوة حداكم عنت قرمان وحده الانسويك ملاحظة رماية

#### فائده:

جب ہمدونت ہی اس انداز میں رب کا نئات کے ذکر میں مشغولیت اختیار کی جائے تو انسان ونیاو مافیھا سے بے خبر ہو کرمخل ذات تی کے تصور میں ہی گم ہوجاتا ہے۔ اس کیفیت کو بنی اس صدیمٹ مبار کہ میں بیان کیا گیا ہے کہ مسو تسو اقب انست مو تو ا کہ کوئی لمحہ بھی غفلت میں نہ گزرے۔ ہر لمحہ خوب ہوشیار ہوکر جی تعالیٰ کے ذکر وفکر میں محوج وجائے۔

# ملفوظات بابا فريد رحمة الله عليه:

بابا فریدر متدانشد علید نے فر مایا: اے درولیش! درولیش! درولیش کے دنیا میں ہمالت زندگی اپنے تنیک مردہ بنایا ہے اور اپنے تنیک مردہ بنایا ہے اور اپنے تنیک مردہ بنایا ہے تا کہ نہ کہنے تمام چیز دل سے بازر کھا ہے۔ ہاتھوں کوچھوٹا کرریا ہے تا کہ نہ لینے کے قابل جو چیز ہے دہ نہ لیس اور زبان کو گوزگا بنالیا ہے تا کہ نہ کہنے دالی بات نہ کہی جائے اور یا دُل کونگا بنالیا جائے تا کہ جہاں پر جانامنا سب نہیں دہاں نہ جائیں گی جو دوگ اس تم کے جیں وہواتھی مقدم قرب کو بی اور الشاء اللہ قیامت کے عذاب ہے نجات یا کئیں گئے۔ (امرار اولیا فیصل ۲)

# هروقت یاد حق میں مشغولیت کا فائدہ:

بابا فریدر حمت القد علیدنے فرمایا: آے درویش، تصوف کے قدیب وسلوک کے مطابق و مخص صوفی اور سالک ہی نہیں جو یاد حق میں نہیں اس واسطے کہ جس دم دہ یا دِ البی سے غافل رہتا ہے اسے کیا معنوم کہ اس سے کیسی کیسی فعتیں ہٹائی گئی ہیں اس لیے جہاں تک ہو سکے یا دالبی سے غافل نہیں ہونا جا ہے۔

پھر فرمایا جولوگ ہروفت یا دالہی میں مستفرق رہتے ہیں اکثر استنفراق کی حالت میں ان کےسر پرتلوار بھی جلائی جائے **تو** مجھی ( انھیں ) خبرنہیں ہوتی \_(اسراراولیا فیصل ۱۷)

## زنده دل والا:

۶۶ فریدر جمته القدمایہ نے ارشاد فر بایا. اہل تصوف صرف ای دل کوزندہ سیجھتے ہیں جو یا دین میں منفزق ہواورا یک دم بھی یاو اللی ہے نافل نہ ہو (اسرار او دلیا فصل ۱۲)

#### حكايت:

باب فریدر مشداللہ علیہ نے بیان فرمایا کہ ایک مرتبہ کوئی واصل ذکر حق نے نال ہو گیا تو اس شہر میں آواز تھیل گئی کہ فلاں صوفی جہان میں زندہ نیں رہ۔ مرگیا ہے۔ شہر کے لوگوں نے اس کے گھر پر آ کر جب حال دریافت کی تواہے زندہ پایا۔ واپس ج نگے۔ تو پاس بلا کرفر میں کہ داقتی وہ آواز ٹھیک تھی۔ اس لیے کہ میں ہروقت یا دالہی میں مشغول رہتا تھا لیکن ایک گھڑی عائل ہوگیا ایس

(190

نفظ ملد کے معنی میدین کرتن مخلوق اپنی حاجتوں اور مصیبتوں میں اس کی طرف رجوع اور عاجزی کرتی ہے۔ ''ارحن' بری مهر بانی کرے و لہ نیک بدسب کورزق دیتا ہےاورمصیبتوں کودورکرتا ہے' الرحیم' مومنوں پر آخرت میں خاص رحمت فر مائے گا۔ان کے گنا ہول کی مغفرت فر ہا کر جنت میں و خل فر ہائے گا یعنی دنیا میں ان کے گنا ہوں پر پر دہ ڈالے گا اور سخرت میں جنت میں داخل فر «ے گا مطلب بیہوا کہ میں ائند تعالی جماں وخو لی اور نعمت و بر کت وا بے سارے عالم کے خالق و « لک اوراحسات کرنے و سے اور ہدایت دینے والے بزرگ وبلندم ہے والے ،سب کی قریاد سفنے والے ،سب کورزق دینے وا ہے ہمومنوں پر آخرت میں خاص رحمت فرمائے والے کے نام سے شروع کرتا ہول (تفسیر ابن عباس در دو ترجمہ شفحہ ا

# رجوع الى الله:

اس سے جمیں اللہ تعالی کی طرف رجوع کرنا جا ہے۔ ہمدونت اللہ تعالی کی عبادت اور ذکر میں مشغول ہونا ہو ہے۔ ملہ تعالی کے فرمان ذیثان کے مطابق پنی زندگی گزارنے کی کوشش کرنی جاہیے۔امتدتعالیٰ کے احکام کے مطابق زندگی گز رنے ہے بی دنیاو تخرت کی تعتیل حاصل ہوتی ہیں اس لیے ہمیں متد تعالی کی رضاحاصل کرنے کی ضرورت ہے۔اس سیسے ہیں ہمیں رہنما کی قر<sup>س</sup> مجید، مدنی تاجد، راحمد مختار طالبتین اوراور یا نے کاملین کی بہترین انداز زندگی سے حاصل ہوگے ۔ ن بزرگوں کے نداز حیات اپناٹا ہمارے سے ہورگا وحق ہانعامات کے حصول کا سبب ہوگا۔

إهْدِما الصِّواط الْمُسْتَقِيَّة ٥ بم نمازى برركعت من بدؤى كرتے بين كه ياالله بمس سيد هے درستے يعنى صراط ستقيم حكنے كى تو قتق عطا قربار

### اهل سنت کا بیڑا یار

المدهب ال سنت و جماعت صراط متنقيم ب كيونكه فرقد جربيه نسان كو پقركي طرح بالكل مجبور مانت بي اور فرقد قدريد انسان کو پھر کی طرح مجبور مانتے ہیں اور فرقہ قدر بیانسان کو بالکل مختار اہل سنت کہتے ہیں کیانسان خلق میں مجبور اور نسب میں مخار ہے۔ رافضی صحابہ کرام کے دہمن فارجی اہل بیت کرام امت کے لیے جہاز اور صحابہ کرام ستارے قطب نم فارجیوں نے کشی کو کیبورا۔ رافضیوں نے رہنما تاروں ہے مندموڑ ادونوں کی مشتی ڈوب کی اہل سنت کا بیرُ ایار ہے۔ (تغییر تعیمی جد اصفحہ ۸۱)

# صراط الَّذِينِ انْعَمُت عَلَيْهُمُ:

راستدان کا جن پرتُو نے احسان کیا۔ لیتن یا امتد ہمیں ان ہوگوں کے رائتے پہ چنے کی تو فیق عطافر ماجنھیں تو نے دین فعمتوں

ا بغور فرمایئے کہا ہے کون ہے لوگ ہیں جن پیا مقد تعالیٰ نے انعام فر مایا ہے کیا محض بادشاہت مقد تعالیٰ کا نعام ہے۔ ا گر تحض باوشا ہت اللہ تعالیٰ کا انعام ہوتا تو کتنے ہی ایسے باوشاہ گزرے جی جن پیاللہ تعالیٰ کاغضب ہوا کیا محض دولت مندی اللہ تعالی کا انعام ہے برگزنہیں کیونکہ اگر محض دولت مندی انعام ہوتی تو قارون کا وہ حشر نہ ہوتا جوقر آن میں بیان ہوا \_معلوم ہوا انعام

ے مردیا نعتوں سے مرادوہ نعتیں نہیں جن کا تعلق محض دُنیوی امور ہے ہے بلکہ یہاں جن نعتوں یا انعام کاؤ کر جورہ ہے۔ ن کا تعل دین ہے ہے یعنی دین نعمتیں یا دین انعام یمی وجہ ہے کہ قرآن مجید میں ہے کہ

أُوْلَيْكَ مَعَ الَّذِيْنَ انْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ مِنَ النَّبِيِّنَ وَالصِّدِّيْقِيْنَ وَالشَّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ ٥

جن پیامندنتی کی کااند مهبواه وحضرات چ رگره و بین \_(۱) پیغیر (۲) صدیقین (۳) شهداء (۴) صالحین اوریا والله

اگر ہر نعت مراد ہوتی تو بھراس میں کا فریمن فق اور فاسق مجمی آ جائے ہیں۔ کیونکہ بھی کوانند تعالیٰ نے عمر ، مال ،اولا داور حکومت وغير العمتين عطا فرمائي بير \_

# زندگی گزارنا:

بہرحال زندگی گزار نے کے لیے وُنیوی بھول بھلیوں میں بھٹکنے کی ضرورت نہیں اس سلسلے میں امتدتعہ کی کامتعین کر دورات

لَقَدُ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَنْ كَانَ يَرْجُوااللَّهَ وَالْيَوْمَ الأخِرَ وَ ذَكُورَ اللَّهَ كَثِيرًا ٥( بإره ١٦١١ تراب:١١)

ب شک سمس رسول الله کی بیروی بہتر ہے اس کے لیے کہ اللہ اور پھیلے دن کی اُمیدر کھتا ہوا ور اللہ کو بہت یا و کرے۔

# رسول الله كي اطاعت الله كي اطاعت هے:

رب كائنات كاارشاد كرامى ب:

مَنْ يُطِع الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ (سورة النماء:٨٠) چس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔

# کِناهوں کی بخشش:

قُلُ إِنَّ كُنْتُمْ تُعِبُّونَ اللُّهَ فَاتَّبِعُونِنَي يُحْبِبُكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرُلَكُمْ طَوَاللَّهُ غَفُورٌرَّحِيْمٌ ٥ قُلُ اَطِيْعُو االلَّهَ وَالرَّسُولَ جَ فَإِنْ تَوَلَّوْافَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَفِرِيْنَ٥( ورم آل عران:٣٢١)

اے محبوب تم فر مادو كه لوگوا اگرتم الله كو دوست ركھتے جو تو ميرے فرمانبر دار جوجاؤ الله مصل دوست ركھے گا اور تمھ رے گنا و بخش وے گا اور اللہ بخشنے والا مہر ہان ہے۔تم فر ماود کہ تھم مانو اللہ کا اوررسول کا پھر اگر و ہ منہ پھیریں تو

تو اپنا منے سید حاکر دانشر کی طاعت کے لیے ایک اسلیمائی کے ہوکر۔القد کی ڈالی ہوئی بناجس پراوگوں کو ہیدا کیا۔اللہ کی بنائی ہوئی چیز نہ بدلنا۔ بہی سید حادین ہے۔گر بہت لوگ نہیں جانتے۔ عمل میں بعد سری علیم دعر سرم و در میں میں میں میں میں معرف دعوں سے جو دیں سے دعوں کا

مُنِينِينَ إِلَيْهِ وَاتَّقُوْهُ وَاقِمُوْ اللَّالطُّلواةَ وَلَّا تَكُولُوا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ فَ

(يارواانا:سورة الروم: ٣٠١-١٣١)

اس کی طرف رجوع السنے ہوئے اوراس ہے ڈرواور نماز قائم رکھواور شرکوں سے نہو۔

#### فانده:

# رب کی طرف بھاگ

#### نرمايا:

حفزت خواجداولیں بنائین ہے کی نے عرض کی کہ حفزت بجھے کچھ وصیت سیجھے: فر مایا اپنے رب کی طرف بھا گ اس نے عرض کیا میری روزی کا انتظام کس طرح ہوگا؟

انسوں ہے اُن ہو دل پر جو یقین کی قوت سے خالی ہیں اور شک کے گڑھے میں بڑے ہیں بھل جوخدا کی طرف بھا گے گا اُس کو پھر رزق کے لیے کوشش کی ضرورت کیا ہے۔ وہ تو خودرب انعالمین کا قسمہے۔

(لطائف نفیسه درفضائل اویسیه أردونر جمه تا حداریمن صفحهٔ ۱۳۰)

#### مطلب:

آپ ہے جب کی نے وصیت کرنے کے لیے کہاتو آپ نے ارشا و فرمایا کہ اپنے رب کی طرف بھا گ یعن اپنے رب کی طرف بھا گ یعن اپنے رب کی طرف بھا گ یعن اپنے رب کی طرف بو سال ہو گیاتو گئی خرب حاصل ہو گیاتو کی طرف بو سال کا قرب حاصل ہو گیاتو جھے لیا کہ بھے حاصل ہو گیاتو جھے لیا کہ بھے حاصل ہو گیا اور اگر تو جن تعالی کا قرب سے محروم رہ گیاتو سمجھے لیو سب پھے حاصل ہو گیا اور اگر تو جن تعالی کے قرب سے محروم رہ گیاتو سب پھے حاصل ہو گیا اور اگر تو جن تعالی کی عبادت سے بی عافل رہ گیاتو اس میں شک نہیں کہ تو اپنی منزل کھوٹی کر بیٹھے۔ فرنگ کی ہوزی ہار جی جالدی کراور جن تعالی کی طرف بھاگ کہیں ایسانہ ہو کہ تو اپنی منزل کھوٹی کر بیٹھے۔

اس نے سوال عرض کیا۔ اگر میں اللہ تعالیٰ کے قرب کی طرف بھاگ اُٹھا تو میرے کیے روزی کون کمائے گا کیونکہ زندہ مسئن رہنے کے لیے روزی ضروری ہے۔ اگر انسان کوروزی ہتی رہے اور وہ استعال کرتارہ ہتو زندہ رہتا ہے ورنداس کا زندہ رہنا ہی حمکن نہیں اور جب زندہ ہی ندرہے گا تو اس کی عبادت کیسے کر سکے گا۔ اس لیے روزی بھی ضروری۔ ایسے حال میں میری روزی کا کیا ہے گا مجھے رز آل کہاں سے حاصل ہوگا۔ مجھے کھانے کے لیے کھنے کا سامان کون لاکر دے گا۔ میں تو بھو کا ہی مرجاؤں گا۔ الله كوخوش نبيس أتے كافر (كنزارا بمان شريف)

#### فائده :

#### خلاصه:

حضرت خواجہ اولیں قرنی ڈائٹٹؤڈ نے اس ملفوظ شریف میں فر مایا ہے کہ ایک ہی طرف متوجہ اور کیسو ہوجانا چاہیے اللہ تعالیٰ کے علاوہ ہم چیز سے توجہ شتم کرویٹی چاہیے جوانسان وحدہ لاشریک کی طرف کیسو ہوجاتا ہے اور عبادت میں مشغولیت اختیار کر لیتا تو پوری کا گنات اس انسان کی خاوم بن جاتی ہے۔ ہر لحاظ ہے وہ انسان مطمئن ہوجاتا ہے کیوں نہ جوانسان اللہ تعالیٰ کا ہوجاتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس سے محبت فرماتا ہے

كما قال قال رسول الله عَنْ الله تَعَالَىٰ يَقُولُ إِنَّا مَعَ عَبْدِي إِذَا لَا اللهُ تَعَالَىٰ يَقُولُ إِنَّا مَعَ عَبْدِي إِذَا فَكَرَ نِي وَتَحَرَّكَتُ بِي شَفَتَاحُ -

(روادالنخاری شریف محکوم تریف کی اسبار موات بیاب و کرانڈ عزوج کی والفرب الیہ صدیمے فمبر ۱۳۹۳) بے شک اللہ تعالی فر ما تا ہے جب میر ایندہ مجھ کو یاد کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں جب اپنے دونوں ہونٹوں کو میں سیا

#### فائده:

یعنی جب تک بندہ میراذکر جیتارہ تا ہے بیل رحمت کرم ہے محبت ہے توفیق خیر ہے اس کے ساتھ دہتا ہول خیال رہے کہ خداتی لی رہے کہ خداتی لی رہو بیت ہے ہر بندے کے ساتھ ہوئی سے ساتھ رحمت عامد ہے ہرموکن کے ساتھ ہے دینوں کے ساتھ رحمت عامد ہے ہرموکن کے ساتھ ہوئے میں میں مدت ہے ہو اور نوروجی ہے حضورانور کے ساتھ ساتھ ہوئے ہیں بہت وسعت ہے ہیہ ہمراہیاں قر آن کر یم کی مختلف ہیتوں میں ذکور ہیں اس حدیث ہے معلوم ہوا کہ ذاکرین کے پاس رہنا خداتھ کی پاس رہنا ہے۔ قر آن کر یم کی مختلف ہیتوں میں ذکور ہیں اس حدیث ہے معلوم ہوا کہ ذاکرین کے پاس رہنا خداتھ اللے کے پاس رہنا خداتھ اللہ کے باس رہنا ہوں کے باس رہنا خداتھ کی باس رہنا ہے۔

#### فاقمُوجُهُكَ:

قرآن مجيد ش سيحكه

فَاقِهُ وَجُهَكَ لِلدِّيْنَ حَنِيْفًا طَفِطُرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا طَلَاتَبُدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا طَلَاتَبُدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ فَلَمُونَ فَي اللَّهِ اللَّهِ عَلَمُونَ فَي اللَّهِ اللَّهِ عَلَمُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهِ عَلَمُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَمُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهِ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهِ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللللْمُ اللْ

ای رب کی طرف بھاگ۔ ای رب کی عبادت میں مشغول ہوجا۔ تا کہ تیری دنیا بھی سنور جائے اور آخرت بھی۔ انتدرب احالین بھی ہے اور خیر الراز قین بھی ہے۔ اس یہ پختہ یقین ہونا جائے۔

# الله تعالیٰ سب کا رازق ھے:

#### فاذده :

(٢) وَأَمُّرُ اَهُلَكَ بَالصَّلُولَةِ وَاصْطِيرُ عَلَيْهَا اللهَ نَسْئَلُكَ رِزْقًا النَّحْنُ نَرُزُقُكَ الْعَاقِبَةُ لِلتَّقُولِي ٥(إر١٣٠ ط:٣٣١)

اور اپنے گھر والوں کونماز کا تھم وے اور خود اس پر ثابت رہ ۔ کچھ ہم تجھ سے روز کی نبیں مائٹنے۔ ہم تجھے روز ک ویں گےاورانجام کا بھلا پر ہیز گارول کے لیے ( کنز ۱ بیان شریف)

#### فائده :

۔ محض روزی کی تلاش میں حق تعالی کی یاد سے خفلت اختیار کرنا اچھا کا مہیں رزق بھی تلاش کرناچ ہے مگر حق تعالیٰ کی یاد سے یکس خفست اختیار کرنا قرآن وسنت کے خلاف ہے۔

ورن بالأأيت كي تغيير بيان كرتے ہوئے حكيم الامت صاحب رحمة الله عليه في كاھ ہے۔

''لیتی تخصے تیری ورتیری اولا دکی روزی کا ذمہ دارٹہیں بنایا۔اس کے نفیل ہم بیں اس آیت کا منشاء میٹیں کہ اس ن کمانا چھوڑ دے۔ کمائی کا تھم قرآن وحدیث میں بہت جگہ آیا ہے منشاء سے کہ کمائی کی فکر میں آخرت سے عافل شہو۔ (تفسیر تورالعرفان)

#### فائده:

اس کا بیہوال سنتے ہی آپ نے افسوس کا اظہار فرماتے ہوئے ارشاد فرم یہ ہماراع تقیدہ ہے کہ اللہ رب العالمین ہو اللہ

خیسو الوّر فین جب ہم اللہ تعلیٰ کو فیر الرازقین شعیم کرتے ہیں تو پھر ہمیں روزی کے لیے پریشان ہونے کی کیاضرورہ ہے۔ ہی اس تعتلوکا مطلب یہ ہوا کہ بیتھے روزی چہنچنے کا یقین نہیں ہے۔ یہ ہوگوں پر افسوس ہے جو یقین کی قوت سے کی ہیں ورشک کے شرعہ میں پڑے ہوئے ہیں پہتیں ہمیں رزق مع بھی یا نہ سے۔ اگر معے گاتو کہاں سے ملے گا؟ کیسے ملے گا۔ اللہ کے بندے لئدرب العالمین ہوتے ہیں پہتیں ہمیں رزق مع بھی یا نہ سے۔ اگر ملے گاوزی تواس نے حاصل ہوتا ہے۔ اس لیے رزق میں ہوتا ہے۔ اس لیے رزق کے لیے تجھے پریشانی میں مبتلہ ہوئے کی کیا ضرورت ہے۔ جو بھی النہ تی لی نے رزق لکھ دیا ہے۔ وہ تجھے ہر حاس میں ملے گار اس کے رزق مات ہی ربھی مبتلہ ہوئے کہ کے رزق مات ہی ربھی کا در ہے گاای صلید میں پریشانی میں مبتلہ ہوئے کو کو کو کو درب اسے لیمین کا ذمہ ہے اور انشاء اللہ تاحیات تجھے رزق مات ہی ربھی میں ہوئے کی کیا ضرورت ہے۔

### الله رب العالمين هے:

المُحَمَّدُ لِللهِ رَبِّ العلِمِيْنَ ٥ (سورة الفاتحة ١) سب شوييار الله كوجوما لك سارے جہان والور كا (كنز الايمان)

#### فائده:

لفظ رب کے تین معنی ہیں مال مروار ما لئے والد ۔

(۱) ، لك تواس سے كرتمام جہانوں كا غالق و، مك حقیق ہے۔

(٢) سرداروه ہے جو بلند مرتبد دمقام رکھے ہے بشک حق تعالی سب سے بیندو بالہ رفع واعلی ہے۔

(٣) پینے والا وہ تمام جہانوں کا جب سے مالم بنا اور جب تک رہے گائی کی ربوبیت ہے۔ ونیا میں پی سنے والے ماں بی پی بی بیت ہے۔ ونیا میں پی سنے والے ماں بی بی بی بیت بیں۔ جن کے متعمق فر مایا گئی تھے مقبورہ اور وح ڈال گئی پھرائی کا رزق عمرائی کا کمل شقی ہوتا یا سعید ہونا کھو ہو سے جما ہواخون بنا پھر گوشت کا لو تھڑ بنا پھراع میں عبد اور وح ڈال گئی پھرائی کا رزق عمرائی کا کمل شقی ہوتا یا سعید ہونا کھو ہو جا تا ہے ان وقات میں ماں باپ کوائی کی برورش سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ جب وہ پیدا ہوگیا ۔ تو نشرت کی نے ماں کے بیت میں دورھ کی نہریں جاری کر دیں حال ملک و وورھ کی شکل میں دورھ کی نہریں جاری کر دیں حال ملک وہ بھی خون ہی تھا لیکن مال کی مامتا نے وہ تا ثیر پیدا کی کہ مال کا خون دورھ کی شکل میں بچے کی غذا بی دیجے کے لیے تنوم تدی، ورنشو ونما کا باعث بناونگ ذات ہے جورب العالمین کہوائے کی سز اوار ہے۔
میں بچے کی غذا بی ۔ بچہ کے لیے تنوم تدی، ورنشو ونما کا باعث بناونگ ذات ہے جورب العالمین کہوائے کی سز اوار ہے۔

#### فائده :

۔ آگویہ آپ ارش دفر ماتے ہیں کدارے بندے! جب تیرانا م ونٹان بھی ندتھا اس دفت کجھے کسنے رزق دیو تھا۔ اس دفت تیری تومندی کا نشان تک ندتھ۔ تیری ماں کے دل میں مجھے دودھ پلانے کے لیے اس رب نے ہی میہ بات ڈاں تھی کداہے دودھ بلہ اور اس کے دل میں تیرے لیے محبت بھی رب کا مُنات نے ہی پیدا کی تھی اس سے ظاہری اسباب پی نظر ر کھے کا بجائے حقیقت کو بھا بینے کی کوشش کر۔اس لیے حقیقی رب العالمین کی طرف بھاگ جو ہرایک کی پرورش ہرھ ں میں کرتا ہے۔

(٣) إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِيْنُ٥( بِرون ١٢١١ مَرَاريت ٥٨٠)

بِيْتُكِ اللهُ تَعَالَىٰ بَلِي بِرُارِزْقِ دِينِ والا بِقُوتِ والاقدرتِ والاسِهِ-

#### غائده :

کہ روزی سب کو دیتا ہے خیول رہے کہ روزی عامد تو عام مخلوق کو دیتا ہے جیسے سورج کی روشنی ، ہوا ، زمین کا قرش ، آسان کا سایہ اور روزی خاصر مخصوص بندوں کو دیتا ہے جیسے ایما ن ، عرفان ، ولایت ، ہدایت ، نبوت وغیرہ - اگر روز کی بندے کے کسب پر موتو ف ہوتی تو ماں کے بیپ میں بچے کونہ ملتی (تضیر نو را لعرفان)

# رزق الله کے ذمہ کرم پر:

وَمَا ذَآبَّةٍ فِي الْاَرُضِ اِلَّا عَلَى اللهِ رِزُقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوُدَعَهَا طَكُلُّ فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ ٥ (پار١١٥ مود:٢)

اور زمین پر چلنے والد کوئی ایسانہیں جس کارز ق انڈ کے ذمہ کرم پر نہ ہواور جانتا ہے کہ کہاں تھہرے گا اور کہال سپرو ہوگا۔ سب کچوا کیک صاف بیان کرنے والی کتاب میں ہے۔ ( کنز الا بمان شریف)

#### فائده:

اس ہے معلوم ہوا کہ بندہ بہت ہے وقوف ہے جنورزق کی قکر میں اپنی مغفرت کی فکرنہ کرے، کیوفکہ رزق کا رب نے دمدہ فرمایا۔ منغرت کا دعدہ نبیل فرمایا بلکہ ارت وقرم یا فیکٹیو کی لھن ٹیٹنا کا گراپی نجات کی جا ہے اللہ نصیب کرے (تفییر نوار العرفان)

# رب کی طرف بھاگ:

یمی دجہ ہے کہ جب وصیت بوچھی گئی تو آپ نے ، رشاوفر مایا اپنے رب کی طرف بھا گ یمی تیرے لیے مفید ہے ۔ محض رزق کے حصوں کی بھول بھلیوں میں پیش کر کہیں تو ایس بھی عافل نہ ہوجائے کہ تیرے ذہن سے حق تعدلیٰ کی یاد ہالکل ہی محو

# الله ہے حساب رزق دیتاھے:

وَاللَّهُ يُرُزُقُ مَنْ يَّشَآءُ بِغَيْرِ حِسَابَ ٥(بِر ١٢، القره: ٢١٢)
اورضائے عام بحساب رزق دے۔
وَاللَّهُ يُرُزُقُ مَنْ يَّشَآءُ بِغَيْرِ حِسَّابَ ٥(باره ١١٠ النور: ٣٨)
اورالله عَهِ مِهِ مِهِ مَاْبِرزق دے۔

#### فانده:

----ای طرح ب ثارای آیات میں جن ہوائے ہوتا ہے جیتی راق رسان وحدة لاشویك ہے۔ وال ہرا يك كورز ق عط

فر، تا ہے۔ بہذا جس روز ق مے متعلق اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ میں نے تخفیے رزق عطافر مانا ہے۔ جتنا میں نے تخفیے رزق عطافر، نا ہے تخفیے اتنا بی رزق ملے گا۔ اس سے بڑھ کرتم رزق حاصل نہیں کر کتے۔

# رزق پیدا هونے سے پہلے لکھ دیاجاتاھے:

حضرت ابن مسعود و النيخ سے روایت ہے انھوں نے بین فرمایا کہ سے مصدوق نی کا گائی نے خبر دکی کہ تم میں ہرا یک کا وہ پر انگر اس کے پیٹ میں چالیس دن نطفہ رہتا ہے۔ پھر اس قدر خون کی پیٹک پھر اس قدر لو تھڑا پھر القد تعالی ایک فرشتہ چار ہیں بتا کر بھیجنا ہے قو وہ فرشتہ اس کے کا م ، س کی موت ، اس کا رزق اور بد بخت ہے یا نیک بخت ہے مب پھے کھی جا سا میں روح پھوٹی جتی ہے اس کی تشم جس کے سو کوئی معبور نہیں کہ تم میں بعض جنتیوں کے کام کرتے دہتے ہیں یہاں تک کہ اس میں اور جنت میں صرف ایک ہا تھ رہ جا تا ہے پھر اس کی ہیں بہاں تک کہ اس میں اور دوز خ میں صرف ایک ہا تھ رہ جا تا ہے کہ اس کی اس میں اور دوز خ میں صرف ایک ہا تھ رہ جا تا ہے کہ اس کی اس میں اور دوز خ میں صرف ایک ہا تھ رہ جا تا ہے کہ اس کی اس میں اور دوز خ میں صرف ایک ہا تھ رہ جا تا ہے کہ اس کی اس میں دوز خ میں صرف ایک ہا تھ رہ جا تا ہے کہ اس کی اور شینہ سے اور جنتیوں کے کام کرتا ہے پھر اس میں داخل ہو جا تا ہے۔

#### فانده

پی قرآن وحدیث ہے واضح ہوا کہروزی رسال اللہ تعالی ہے ابھی انسان بیدائی نیس ہوتا کہ اس کارز ق مکھ دیاجہ تا ہے اس لیے رزق کی خاطر بے ایمانی سے کام لیہا، رشوت لیہا وغیر وقل تعالی کے انعامات سے دوری کا سب ہے اس لیے اس رزق بید قناعت کرنی جا ہے جوتی تعالی ئے لکھ دیا ہے۔ زیادہ کے لیے کوشش سے رزق زیادہ تو نہ ل جائے گا۔

# روزی سے دل نه لگا:

ای لیے بابافریدالدین مسعود گنج شکر رحت الله علیے نے ارشاد فرمایا اے درولیش ! شریعت اور طریقت میں صادق بندہ وہ ہے جوروزی ہے دل نہ لگائے بلکہ قراح ولی ہے اپنے موادکی اطاعت میں مشغول رہے اور حقیقت جان لے کہ جو تجھیم ہرے مقدر میں ہے جھے ل کررہے گاس ہے کچھ ذرہ مجر بھی کم نہ وگا ہی اے درولیش! اگر سرانہا سرل تو مارا ہ را بچرے تو جورزق تیری قسمت میں کھاج چکا ہے وہ بغیر تیری کوشش اور طلب کے تجھے ل جائے گا اورا گر تو زید دہ چاہیے ذرہ بھر بھی نہیں سے گا۔

اے درویش! فقر کی راہ میں ثابت قدم وہ ہے جوروزی ہے دل نہ لگائے کہ آج تو میں نے کھالیا ہے کل کیا کھاؤں گا الیے شخصوں کواصحاب طریقت بددین اور بددیانت کہتے ہیں (ہشت بہشت اسرار دالا ولیا فصل سوم)

ہا بافریدالدین مسود گئے شکر رحمتہ القدعلیہ کی حیات اور ملفوطات کے سیلے میں ہماری بہترین تصنیف لطیف ' حیات الفرید' اور آپ کے کارم کی بہترین شرح کے لیے ہماری تصنیف لطیف' فیضان الفرید' کا مطالعہ سجیجے ۔ نیز بابا فرید رحمۃ القد علیہ کے ملفوظات اور ان کی شرح کے متعلق فیضان افرید جدا شرح ملفوظات اور ان کی شرح کے متعلق فیضان افرید جدا شرح ملفوظات بابا فرید لکھنے کا ارادہ ہے ، مقد تعالی اپی قدرت کا مدے ہیکام کھل کرنے کی توفیق عطافر مائے۔

# رزق انسان کو ڈھونڈھتا ھے:

بابا فریدر حمته القدعلید نے قرمایا الل سلوک لکھتے ہیں کہ جس طرح موت انسان کو ڈھوٹڈتی رہتی ہے اور اس کے کندھے پہ

۔ عبادت کر جو یکھ حاصل ہونا ہوگا تجھے حاصل ہونی جائے گا۔اس سلسے میں پریٹان ہونے کی ضرورت نہیں گمر پھر بھی اسے سے حقیقت بجھ نہ آئی تو سوال کر دیا کہ میری روزی کا انتظام کیسے حاصل ہوگا؟

تو آپ نے ارشاد قرمایا تو اللہ کے داخق ہوئے ہیں شک کیوں کرتا ہے۔ بلاشہ القد داخق ہے۔ اس نے دخق پہچانا ہے۔ جتنا رخق مقد دہیں ہے وہ پہلے ہی لکھ دیا گیا ہے۔ اس لیے وہ رخق تجھے ہر حال میں ملے گا۔ ان لوگوں پر افسوں ہے جوشک کے گزھے ہیں پڑے ہیں۔ بھلا جو اللہ تعالی کی طرف ہو گا۔ اس کو پھر رخق کے لیے کوشش کی ضرورت کیا ہے؟ وہ تو خود رب اللہ لیمین کا ذمہ ہے۔ اللہ تعالی اپنی ذمہ داری سے ہر گرغ فل نہیں بلدا یک ہے بھی خفلت نہیں کرتا اس لیے اس سیسے میں مطمئن رہن جا ہیے۔

#### كايت.

حضرت بابا قرید رحمت الله علیہ نے قرہ با : اے درولیش! ایک مرتبہ ایک واصل کے ہاں بارہ روز تک فاقد رہا آخر بچوں ئے تنگ مرکب کہ یا تو ہمارے سے خوراک لاؤیا ہمیں مار ہی ڈانو! تا کہ عذاب سے جان چھو ئے۔اس نے کہ اچھا آج صبر کرو ۔کل میں مردور ک کرنے جاؤں گا چنانچہ دوسرے روز علی اصبح وضو کر کے جنگل میں جا کرعہ دت الٰہی میں مشغول ہوا۔ جب عصر کے وقت والہیں آیا تو بچوں نے واکن چکڑ کر اوچھا: کچھالہ نے ہو؟

اس نے پیچے مجھڑانے کی خاطر کہددیا کہ جس کے ہاں مزدوری کرنے گیا تھا اس نے کہ کہ گل دودن کی اکھی مزدوری دوں گا۔ پوس نے واویدا مجاونا مہر بان بب! ہم تو مارے بھوک مرے جاتے ہیں اور تو ہمارے کھانے کا ہندو ہست نہیں کرتا۔ دولیٹ نے س روز بھی وعدہ کیا اور جنگل ہیں جا کر تماز ہیں مشغول ہوگیا۔ جب عصر کا وفت ہوا تو فرشتوں کو تھم ہوا کہ دو بہر کا آٹا کی برتن ہیں کچھ شہد اور دو ہزار اشر فیاں بہشت ہے لکراس ورولیٹ کے گھر پینچ کراس کے بچوں کو کہدوہ کہ جس کے ہاں دوروز کے برتن ہیں جا دری کرتا رہا ہے اس نے دوروز کی مزدور کی جنوبی کے جاور یہ بھی کہلا بھیجا ہے کہ اگر دیکتا ہے کہ بور پی خاش میا اللہ تھا لی گھر ہیں نوش کے آثار پائے جاتے ہیں۔ بیچ خوش خوش آکر لیٹ سے اور سارا حال عرض کیا۔ ورولیٹ نے تعرہ مارکر کہا اللہ تھا لی موگنا میں کے ہوں۔

ہ ؛ فریدر مت اللہ علیہ نے فرمایا: اے درولیش! جوشن اللہ آف کی عبادت فراغ دلی ہے کرتا ہے اور معہود ورزق کے لیے کی تئم کا اندیشنہیں کرتا تواہے اس طرح رزق پہنچاہے جیسا اس ہزرگ کو پہنچا (ہشت بہشت ۔ اسرارالا دلیا فیصل سوم )

#### فائده :

ای کیے حضرت اولیں قرنی والتینو نے بھی میں وصیت کی۔حضرت بابا فرید الدین مسعود تنج شکر رحمۃ الله علیہ کے مفصل ملفوظات کے لیے بیشت بہشت، اسرار الاولیاء اور الفقیر القادری ابواحمد او میں کی زیرِ ترحیب کتاب' تجلیات الفرید' کا معادہ بیجئے۔

------

مکسی ہے جہاں کمیں آومی جاتا ہے رزق اس کے ہمراہ جاتا ہے ، گربیضا بیتورزق بھی س کے پاس ہی بیچہ جاتا ہے۔

کھر فرمایں ، ے درولیش! بے عم رہ ۔ کیونکہ تیرارزق تیرے کندھے پر مکھ ہے قو فراخ و بی ہے اللہ تعالیٰ کے کام ( یعنی اللہ تعالیٰ کی یا داور عبادت ) میں مشغول ہو کیونکہ جو تیرام تقوم ہے وہ ضرور بالصرور ل کردہے گا۔

( ہشت بہشت را سراررہ اولیے فصل سوم )

#### کبیرہ گناہ

ہ ہو فریدر حمتہ امتدعلیہ نے فرمایہ کدیس نے ایک بزرگ کی زبانی شنا ہے کہ یہ بھی ایک بمیرہ گناہ ہے کہ انسان رزق کے لیے عمکین ہوکہ آئی تو کھالیہ ہے کل شاہیر سطے یانہیں۔

پھر قرمایا، اے درولیش!اگر سوسال بھی مارا مارا پھرے اور مقسوم سے بڑھ کر دزق طلب کرے بے مقدر سے زیاد و فرہ بھر بھی تختے نہیں ملے گا۔

#### حكايت:

سیست کی سال تک روز گار کے لیے مارا ہرا پھرا۔ ایک شہر سے دوسرے شہر میں جاتا اور ایک مقام سے پھر نے مقام ہے دوسرے مقام کے دوسرے مقام کی دوسرے مقام کی دوسرے مقام میں بھر کی دوسرے مقام میں بھر کی دوسرے مقام میں بھر کی نسبت بھی بُرگی دوسرے مقام میں بھر کی نسبت بھی بُرگی دوسرے مقام کیا حالت ہے؟ حالت تھی ہوگوں نے بعج چھا کیا حالت ہے؟

کہا:مسلمانو! بیں تو اس لیے گیاتھ کدرزق زیادہ ہوجائے گائیکن جو پچھ میری قسمت بیں لکھا ہے اس سے ذرہ بجر بھی زیادہ نہیں ہوا۔ (ہشت بہشت۔ سرار رالا دلیا فصل ۳)

#### حكايت:

فر مایا: ایک و قعدایک مخص نے روز گار سے تنگ آ کرشہر چھوڑ ٹا چاہا۔ جب ایک بزرگ سے وداع ہونے کو گیا تو اس نے بو چھا: کہاں اور کیوں جاتے ہو؟

عرض کیا: اس شہر کو چھوڑتا ہوں۔ شایدروز گاریس بہتری ہوجائے۔

اس بزرگ نے فرمایا اچھااس شہر کے خدا کومیراسلام کہنا۔

وه جيران ۽ و كميا اور يو حيها: كه كمياد بال كاخدا كوئي اور ٢٠٠٠ خداتو أيك بي ٢٠٠٠

، ال بزرگ نے فرمایا اے تا دان! جب تو اتناجات ہے کہ خدا ہر جگہ ایک ہے۔ تو کیا اتنا بھی نہیں جانتا کہ اس شہر میں اور اس شہر میں تیرامقد را یک ہی ہے۔ جا! فراخ ولی سے اطاعت اللی میں مشغول ہو۔ پھر دیکھ کہ تنجے کیا کیا معتبی ملتی ہیں۔ (ہشت بہشت \_اسرارالا ولیے فیصل سوم)

#### فأثده

ای کیے بزرگ فرماتے ہیں کی محض رزق کی طلب میں مارے مارے پھرتے دہنے سے رزق حاصل نہیں ہوتا بلکہ ہرحال میں رزق وہی ملتا ہے جوقسمت میں لکھا ہوتا ہے اس لیے حضرت اولیس قر فی ڈالٹیج نے اس آ دمی کوفر مایا کدرب کی طرف اس کی

# اللّٰد كا قرب تلاش كرو

الله تعالىٰ كا قرب ڏهونڏو:

روایت ہے کہ ایک سنتی میں آپ بھی سوار تھے کہ وہ سنتی ڈو ہے لگی تو ہوگوں نے وُ عامے بیے عرض کیا تو فرمایہ: ترک ونیا ے (خدا صداز سیرت یاک اولیس قرنی صفحہ: ۵۰) تفصیل دوسرے مقدم پر ملاحظہ فرمائیے۔

#### مطلب:

جب مشتی ڈو ہے گئی ، ایسے حالات تظرائے گئے کہ شاید کشتی محفوظ رندر ہے بلکہ ڈوب جائے موت سامنے نظرائے گئی ۔ اللی حالت عیں سب کوجان کے لیے کے سبھی ہریشان ہو گئے ہریش نی نوٹ کا کم علی اور یجی نہ سوجھا، یہی بات سب کے ذہان میں آئی کہ بید درولیش معلوم ہوتے میں آئی کہ بید درولیش معلوم ہوتے میں کیونکہ ان کی وضع قطع ، حیال جلن ، زندگی گڑارئے کا انداز ہر کھا ظامے درولیش معلوم ہوتے ہیں۔ ہمارا حال تو بہت ہمہ وقت ، ہمہ جہت ہم دنیا میں مشغول رہتے ہیں اس لیے ہمارا وُعا کرنا اور ہے اس اللہ تعالی سے بندے کا دُعا ما نگنا اور ہے۔ اس لیے بھی بول اُسٹے کہ سرکار ہرگا و جن میں وُ عافر مائے کہ اللہ تعالی اس آئی مصیبت سے نب متعطا فرمائے۔

بزرگوں سے دُعامنگوانا مسلمانوں کا قدیمی طریقہ شے:

یہ حقیقت ہے کہ اندت کی سب کی ڈیا شنا ہے اور بھی کی ڈیا وُں کومنظور کرنے اور برخض کو وہ سب پچھ عطار کرنے گی لکہ رہت رکھتا ہے جو پچھ کہ وہ طلب کرے مگر ابتد تعالیٰ کے مقرب بندوں سے ڈیا کرانا ہارگا ہ حق میں شرف قبولیت سے نوازے جانے کا سبب ہے یہی وجہ ہے کہ ہزرگانِ وین سے ڈیا کرائے گا اہل اسلام میں قدیمی طریقہ چل آرہا ہے۔ صحابہ کرام منابقیٰ سے جندشواہد ملاحظ فرمائے۔

# بزرگوں سے دُعا کرانا صحابہ کرام رضی اللہ عنھم کی سُنت

حفرت عبداللہ ابن بسر سے دوایت ہے اُنھوں نے بیان قر مایا رسول الله فاللہ ہو الدہ وجد کے پاس تشریف لائے تو ہم نے آپ کی خدمت اقدیں بس کھانا اور مجمور کا حلوہ پیش کیا۔ اس سے حضور رئے پھر کھوا رے حاضر کیے گئے تو اُنھیں کھانے گئے اور کھلیاں دوانگیوں کے بیچ سے کر کھینئے گئے کہ کھر کی اور بیچ کی انگی جمع فر ماتے اور ایک روایت بیس ہے کہ کھلیاں آپی کلمہ کی اور بیچ کی انگی جمع فر ماتے اور ایک روایت بیس ہے کہ کھلیاں اپنی کلمہ کی اور بیچ کی انگی می بیٹ پر ڈوالے کی بیٹ بیٹ کے کہ بیٹ کی ایک بیا پھر میر سے والد نے آپ کے گھوڑ ہے کی لگام پکو کم کو کم کی اور بیچ کی دوایت بیٹ کھوڑ ہے کی لگام پکو کم کو کہ کہ کہ کہ کہ کی بیٹ بیٹ بیٹ کے بیٹ کی بیٹ بیٹ کے بیٹ کی بیٹ کے بیٹ کی بیٹ کی بیٹ کی بیٹ کی بیٹ کے بیٹ کی بیٹ کی بیٹ کی بیٹ کی بیٹ کے بیٹ کی بیٹ کی بیٹ کی بیٹ کی بیٹ کی بیٹ کے بیٹ کی بیٹ ک

#### فائده

اس حدیث مبارکہ سے چندٹو اکد حاصل ہؤئے۔

() حدواتم کی میشی چیز کھانا نبی کریم الات اللہ کے سلوہ اور کھیروغیرہ میشی چیزیں جواللہ تعالیٰ کی تعمیل ہیں ان سے خواہ تو اہ الربی کا شکار ہونے والول کے لیے دعوت فکر ہے۔

(۲) اہدت کی وَعا کیں سُٹنا ہے مگر پھر بھی ہزرگان وین ہے وُعا کرانا مدنی تا جدار کے محبوب صحابہ کرام رضی الترقیم کی شعب مقدی ہے۔ گرافسوں کہ بعض لوگوں کواس سنت مبارکہ نے بھی چڑ ہے۔ اللہ تعالیٰ مدنی سوچ عطا قرمائے۔ اس سنسلے میں دموت اسلامی کے مدنی قافلوں میں شمولیت ہے بے شارفوا کہ حاصل ہوتے ہیں۔

#### مسنون طريقه:

حضرت خواجہ اولیں قرنی طالبین نے کتے بہترین انداز میں ترک دینا کا دوس دیا۔ حا انکہ مشکل ونت میں ذعا مانگن خود نی کریم نظامی کے سُدے مطہر و بھی اور دیگر انبیاء کرام کا مسنون طریقہ بھی ہے۔

نی کریم الی کی سے بکٹر سے وُعا کی منقول ہیں حتی کہ خود رب کا نتا سے پاک کلام میں وُعا ما تکنے کا سابقہ سکھایا سورة فاتح بٹریف کا بغور مطالعہ سیجھے میں حقیقت روز روش کی طرح عیں ہوج نے گی۔ انتدیق کی نے محبوب کریم الی آئے کا کھم لیے وُعا ما تکنے کا تھم فر مایا کہ یون وُعا شیجھے۔

رَبِّ زِدُٰنِیُ عِلْمَا۔

قَرْ أَن جَيرِين متعدد مقامت رِانباء كرام كو مَعالمين منقول محصرت آدم عليه السلام كادُع فرمانا رَبَّنا طَلَمْنَا النفسنا وَإِنْ لَكُمْ تَعَفِيمُولْنَا وَتَوْحَمُنَا لَنكُّونُنَّ مِنَ الْحُيسِرِيْنَ

ادرای وُ عا کوشرف ببولیت ہے نواز نامیے حقیقت سمجھانے کے لیے کانی ہو کا گناہوں کی معافی اور تن تعالی ہے قرب کا سبب ہے۔ اس کے علاوہ حضرت موئی عدیدالسلام کا دُ عا کرناد ب آشر نے لیے صدفی ی سیفی فو اُ قولی اوراس وَ عاکی قبولیت ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی مشکل در چیش ہوئی انبیاء کرام نے وُ عاکی تو خالق و مالک نے مشکل می مت سینجات عطر مالی ہا کہ ایک مشکل می متقول ہیں۔

جب ملاحظ قرمایا گداوگ و عاکے لیے التی کررہے ہیں۔ تو آپ نے دیکھا کدا ہا گرم ہے جس طرح بھی موڑ نا چاہیں آس نی ہے مر جائے گا۔ اس ہے جو پچھ بھی بتانا چ ہیں بن جائے گا۔ و دی تشقی ہیں سوارلوگوں کے سامنے موت ہے۔ چندلحوں کی بت ہے۔ جب شتی و و ہے گی تو ان لوگوں کی جان کو بھی خطر والماحق ہوگا ان کی موت دب یا وَن ان کی طرف بڑھ دہی ہے موت ان کے قریب ہے قریب تر آر ہی ہے۔ ہر لیے وہ موت کے منہ کی طرف بڑھ دہ ہم ہیں۔ شبطانے کس وفت کشتی اُلٹ جائے اور موت کا پنج ہمیں دہوج ہے ارشاد فر مایا کداب وقت ہاللہ تعالی کا قرب تالہ شرکر و کی گئے ہمیں دہوج کے اپنے تامی کے مطابق جزاوس اہموگ اس کے مطابق جزاوس اہموگ اس کے مطابق جزاوس اس میں ہیں وہ سانسیں اللہ تھ گی کے قرب میں ای گزار ہو۔ اگر تم حق تعالی کا قرب بیا ہے کہ ہر نے ہی تو تمھاری دنیا بھی سفور جائے گی اور آخرت بھی اور اگر تم حق تھ گی کا قرب تلاش کے بغیر ہی مرکئے تو آخرت شرک میں بارائے مستحق تھی و گئے و تمھاری دنیا بھی سفور جائے گی اور آخرت بھی اور اگر تم حق تھا گی کا قرب تلاش کے بغیر ہی مرکئے تو آخرت شرک میں بارائے مستحق تھی و گئے دیں جو گئے۔

ے زین پرنازل ہوتی ہے۔

### اجھوں کی دُعا کا فائدہ:

آ ۔ نوں میں اس کے نام کی دھوم مجے جاتی ہے شور مجے جاتا ہے کہ رحمتہ للدعلیہ میکلہ دعا سُیاییٹی مقد تعالی اُس پر رحمت کرے۔ یہ دمایا تو فرشتوں کی دُعا کی وجہ ہے ہوتی ہے یا خودوہ فرشتے اپنے قرب البی بڑھائے کے لیے بیدہ عا کیس دیتے ہیں۔
اچھوں کا دُعا کئیں دنیا قرب البی کا ذراجہ ہے جیسے ہمارادرو دشریف پڑھنا
قلب کی حالت غنچہ بستہ ، اس کو کرم ہے کردو شگفتہ
دے وعا کمیں حافظ خشہ صلی اللہ علیہ وسلم

(مراة شرح مشكوة جلد اصفحه: ١١٦)

# اولياء كي مقبوليت كا سبب حكيم الامت:

مفتی احمہ یارخان صاحب بھی رحمۃ القدملیہ نے اس حدیث کی شرح بیان کرتے ہوئے لکھ ہے کہ اس طرح کے قدرتی طور پر نسان فور کے منہ ہے اس کے لیے نکٹے گئتے ہیں طور پر نسانوں کے منہ ہے اس کے لیے نکٹے گئتے ہیں دلوں کی قدرتی کشش محبو بیت النبی کی دلیل ہے دیکھیے حضورغوٹ یاک ،خواجہ اجمیری جیسے بزرگوں کو ہم لوگوں نے دیکھانہیں مگر مب کوان ہے دلی محبت ہے مسلم شریف میں۔

حضرت ابو ہریرہ وہلی ہوئی سے دوایت ہے کہ جب اللہ تعالی کی بندے سے محبت کرتا ہے قد حضرت جریل سے قرماتا ہے میں فعد سے محبت کرتا ہوں تم بھی اس سے محبت کرو۔حضرت جریل آسانوں میں اعلان کردیتے ہیں کہ فلاس سے مقد تعالی محبت کرنے گئتے ہیں۔ بھرز مین میں اس کی مقبولیت بھیلا دی جاتی ہے۔
مرتا ہے چنا نچی تمام فرشتے اس سے محبت کرنے گئتے ہیں۔ بھرز مین میں اس کی مقبولیت بھیلا دی جاتی ہے۔
(مراق المن جی شرح مشکو ق المصاف جد سو صفحہ ۱۳۰۰)

# الله کوبیاد کرنے کی فضیلت:

حفرت اولیس قرنی بیانین نے گوی فرہ یا کہ التد کو الماش کرو۔ جب انسان کی چیز کو تلاش کرتا ہے، تا ہمہ وقت اس کے ذہن وقت متوجہ وقب ہے گان اس کی آواز وراس سے متعدقہ گفتگو سننے کے لیے ہمہ وقت متوجہ وہم شن کی یا دائل ہوتی ہے گان اس کی آواز وراس سے متعدقہ گفتگو سننے کے لیے ہمہ وقت متوجہ مہوا گویا مہت بڑی کہ نہ جانے کہاں ہے، کس لمحے اور کس سے مطلوب کا کوئی علم حاصل ہوجائے چونکہ الند تعالی کو تلاش کرنے کا حکم ہوا گویا کی سن نہ کہاں ہے گر رکراس محبوب حقیق کو سے نہ نہ کہ اور کس محبوب حقیق کو سے نہ کرتا۔ تاش کر داور ہمہ وفت ہر کی اور میں مشغول ہوجاؤ حتی کہ ایک لیے بھی اس کی یاد سے نفلت نہ کرتا۔

مديث مباركيين عيك

وُعَنْ آبِي هُرَيْرَةٌ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللهِ تَعَالَىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللهِ تَعَالَىٰ الْاَعْنَدَ ظَرِّ عَبُدِى وَآنَا إِذَا ذَكَرَنِى فَإِنْ ذَكَرَنِيْ فِي نَفْسِه ذَكَرُتُهُ فِي نَفْسِي

### حق کی تاکید:

#### فائده :

آپ نان کوئل کی تاکید فر مائی کداب بھی وقت ہے گرائی کی ولدل ہے فتا جو وَاس کا واحد حل یہی ہے کہ القد تعالی کا قرب المائی کرو۔ اس وقت وُعا کی ایمیت اپنی جگہ مسلم گریو وقت ہے کہ ملی قدم اُٹھاؤ۔ جاہ اور جاہ پری ۔ زن ، زر بن اور اس فتم کی تمام کی تمام کی تمام کی واحد نیت یہ پہنتہ یقین کرو۔ اس ذات کوئل شرکر و جواس مصیبت سے نبی تن میا فر مائے وُ ما بھی تب ہی کارگر ہوگی کہ اس ذات کے سلسلے بیس تم جن جی بات بیل مبتل ہو بھی ہوان سے نبیات حاصل کرو ۔ الی نیے تمام مجابات بھا اُ کر اس ذات کے متارش بن جاؤ۔ جب دنیا و ، فیبا سے کھ موڑ لوگ تو وہ ذات کوئی ورثین ۔ وہ تو بھی سے کہ مرتب کا کہ نات کا ارشاد گرامی دورثین ۔ وہ تو بھی دی کارٹر کی کی میں ہوگی کہ درب کا نات کا ارشاد گرامی ہو کہ ہے کہ بی تھی تر یہ بھی تر یہ بول بلکہ حدیث میں رکہ بیل ہے کہ۔

# الله كي رضاتلاش كرنے كي فضيلت:.

وَعَنْ ثَوْبَانَ عَنِ السِّيِّي صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

إِنَّ الْعَبِدِ بِيْتَمِسُ مَرُضَاةَ اللَّهِ فَلَا يَزَالُ بَذَلِكَ فَيَقُوْلُ اللَّهُ عَزَّوَ جَلَّ لِجِبُرَئِيلَ إِنَّ الْعَبِدِ بِينَتِمِسُ مَرُضَاةَ اللَّهِ فَلَا يَزَالُ بَذَلِكَ فَيَقُوْلُ اللَّهُ عَلَيْهِ فَيَقُولُ حِبْرَئِيلُ إِنَّ وَخْمَتِي عَلَيْهِ فَيَقُولُ حَبْرَئِيلُ وَانَّ وَخْمَتِي عَلَيْهِ فَيَقُولُ حَبْرَئِيلُ وَحْمَةُ الْعَرْشِ وَيَقُولُهَا مَنْ حَوْلَهُمْ حَتَى يَقُولُهَا مَنْ حَوْلَهُمْ حَتَى يَقُولُهَا أَلُهُ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْ فَكُل قَلْ اللهُ اللهُ الْعَرْشِ وَيَقُولُهَا مَنْ حَوْلَهُمْ حَتَى يَقُولُهَا أَلُهُ اللهُ الل

(رداه حد مشكوة شريف بب في سعة رُحْمِية فصل سوم حديث فمبر ٢٢٦٩)

حضرت أو بان برائنو سے دوایت ہے کہ نی کر پیم گاہیم ہے ارش وفر ویا بندہ اللہ کی رضا تلاش کرتا رہتا ہے ای جہتو می رہتا ہے اللہ تق فی حضرت جرائیل علیہ اسعام سے فرہ تا ہے کہ فلاں میرابندہ مجھے راضی کرنا جا ہتا ہے۔ مطلع رہو کہاس میری زحمت ہے تب حضرت جبرائیل ملیہ سام کہتے ہیں فلاں پر اللہ کی رحمت ہے۔ یہ بی ہت وہ مین عرش فرشتے کہتے ہیں یہ بی ان کے اردگرد کے فرشتے کہتے ہیں حتی کہ ساتوں آ بان وہ سے یہ کہنے گئتے ہیں چھریہ رحمت اس کے لکن چروہ ان کو ایسامختاج کرتی ہے کہ بچر حسرت وندامت کے قبر میں پچھ ساتھ نہ جا کیں گے اور ہمیشد کی سعادت سے محروم ر ہیں گے ان کے دل میں دنیا کی جدائی کا داغ علاوہ ہوگا اور اخروی مصائب میں بُری طرح مُتِهلا ہوں گے۔اگر قریا دکریں گے تو جابُنين ك\_ا مُعْسَنُو فِيلها وَ لا تُكَلِّمُونَ (الطاق مفهوم ترجماحي والعلوم شريف جدس صفحة ٣٣٣)

قر أن مجيد مل علي

أُوْلَئِكَ الَّذِيْنَ اشْتَرَوُ االْحَيوِيةَ اللَّانَيَا بَالْإِخِرَةِ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنْصُرُونُ نُ٥( پرهاابقره ٨١)

یے ہیں وہ لوگ جنھوں نے آخرت کے بدلے ڈنیا کی زندگی مول لی تو ندان پرسے عذاب بلکا ہواور ندان کی مدو کی جائے۔( كترالايمان شريف)

# ننیا کے متعلق ارشادات حبیب الرحطن اللہ اللہ:

اَلدُّنيُيَا سِجُنَ المُؤمِنُ وَجَنَّةَ الْكَافِرَ د نیامومن کے لیے قید خاندادر کا فرکے لیے جست ۔

الدنيا ملعونةوملعون مافيها الاماكان الله منها

دُ نیامعلون ہے اور جواس میں ہے وہ بھی ملعون ہے۔ بچوان اشیاء کے جوالند کے لیے بھوں۔

حضرت ابوموک اشعری طافعی ہے۔

من احب دنياه اسر بآخرة احب اخرة ومن احب اخترة اضر بدنياهفاثرو اما يقبيٰ على مايعني

جود نیا سے محبت رکھتا ہے وہ اپٹی آخرت کوضرر پہنچا تاہے اور جوآخرت سے محبت کرتا ہے وہ دُنیا کا ضرر کرتا ہے لیس ختیار کروہا تی کوفا کی ہے۔

وُنیا کی محبت ہرخط کی جڑہے۔

وَإِنْ ذَكُرْتُهُ فِي نَفْسِه وَإِنْ ذَكَرَنِي فِي مَلَاءٍ ذَكُرْتُهُ فِي مَلَاءٍ خَيْرٍ مِّنْهُمْ٥ ( بخارى شريف مكلوة شريف باب وكراللدوالتريب اليمسلم شريف

حصرت ابو ہرمیرہ دائینی سے روایت ہے اُنھوں نے بیان قرمایا کدرسول الله فافین نے ارشادقرمایا کدالله تعالى ارشادفر ما تا ہے میں اپنے بندے کے گمان کے نز و یک ہوتا ہوں جو جھے ہے دیکھے جب بند ہ جھے یا وکرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں اگر بندہ مجھا ہے ول میں یاد کرتا ہے وہیں اس کے ساتھ ہوتا ہوں آگر بندہ منتھے اپنے ول میں یاد كرتاب توسل اس كے ساتھ ہوتا ہوں توسل بھی ضوت میں (اسلیم بنی) اے بیاؤ تر ان اورا كر جھے بھے میں یاد كرتا ہے تو میں اسے بہتر مجمع میں یا دکرتا ہوں۔

خیال رہے کہ بندورب سے ذکر امتدکرتے وقت بہت قریب ہوتا ہے جو ہروقت ذکر کرے وہ ہروقت رب ہے۔

ہوگوں نے عرض کیا کہ کشتی ڈوب رہی ہے اب ہم کیا کریں کہ ہمیں اس مصیبت سے نجات حاصل ہوجائے آپ فے فر مایا که انته تعالی کا قرب تلاش کروکوئی ایساعمل احتیار کرو که الندنت لی کا قرب حاصل ہوج ئے۔، مثد کی یادیس اس طرح محوج جوج ہے کرڈ نیا جہان کی کوئی بھی چیز محمیں اس محویت کے عام سے نہ تکار سکے صرف اس کے ہوجہ ؤرز ن مزر ، زمین ،اول وحق کداہے جسم

ان ہو گوں کو پھر بھی حقیقت سمجھ نہ آسکی تو پھر عرض کی کہ جمیں آپ کی گفتگوا چھی طرح سمجھ نہیں آئی ہم کیسے انتد تعالیٰ کا قرب ڈھونڈ ہیں۔ابیا کون ساطریقنداختی رکریں کہ ہم اپنی منزل حاصل کرسکیں ۔ہمیں نجات حاصل ہوآپ نے اُٹھیں ارشادفر م**یا کہ** ترک دنیا سے اللہ تعالی کو تلاش کرو۔ اگر ایسا کرو کے تو حق تعالی کو بھی تلاش کرلو کے اور اس کشتی کی مصیبت ہے بھی نبیات حاصل كروك كيونكد يحيم ن الأشكرناج، وذات توعلي كلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ب-

#### دُنياکسی کی دوست نھیں:

فيضاي شرح الهيس قرنى الالتولات اولي ترفي إين

حضرت اما مغز ای رحمته امتدعلیہ نے دُنیا کے متعبق بیان کیا ہے کہ القد تعالی اور اس کے دوستوں اور دشمنوں کی اس کے وحمن ب كدامندتع لى نے اس كو جب سے پيدا كيا ہے اس كى طرف، چھى نگاہ سے نہيں ديكھ ہا مجبوبات برگاہ حق كى دُشمن ہے۔ ان كس من برزيونش و آرائش سے بن تفن كر آ تى باور عجيب نا زخخ ب دكھلاتى ہے كس طرح بيشے كه شيفة بوجا ميں \_ يهي وجه كات عليحده كرنے مل بہت زياده صركرنا برتا ہے۔ (احياء العلوم بابس)

# دُنيا دشمِنانِ حُدا کی دُشمن:

الله والول کی ڈشمن تو بیدو نیاہے ہی گرغورتو فر ماہیے بیدؤ نیا دنیا داروں کی بھی دوست نہیں بلکہ ان کی بھی دُشمن ہے ان ہے بھی و فائبیں کرتی حضرت امام غز الی رحت الله عبید نے اس حقیقت کوواضح کرتے ہوئے لکھ ہے کہ ·

'' وُشمنانِ خدا کی اس لیے دُسمن ہے کہ اس نے محروفریب ہےاہے پھنسالیا ہے بہاں تک کہ وہ اس پراعتاد کر پیٹھے۔

206

#### حديثه:

براتعب ہوه دُنیا کے لیے سعی کرتا ہے اس پر جو بقادال (آخرت) کی تقدیق تو کرتا ہے۔

#### عديثًا:

#### حديث٧:

#### حدیث۸:

### حدیث۹:

\_\_\_\_\_\_\_ قر مایا : ؤنیااس کا گھرہے جس کا کوئی گھرنہیں اور ڈنیااس کا مال ہے جس کا کوئی ، ل ندہواورا سے وہ جنح کرنا ہے جے عقل نہ ہواوراس کے لیے وہ ڈشنمی کرتا ہے جے علم نہ ہواوراس بروہ حسد کرتا ہے۔

#### **دیث ۱۰:**

جوز ندگی بسر کرے اوراس کا سب ہے بڑا مقصد حصول وُنیا ہوتو اسے بعد نکالے پھی نصیب نہ ہوگا اوراللہ تعالی اس کے دن پر جیارعاد نئیں چمنادے گا جو وہی ہمیشہ اس کا مطمع نظر ہوں گی۔

- (۱) أُنيا كاعم بهي اس مع جُدان بوگا۔
- (٢) وُنِيامشغله كرسوااس كااوركوني مشغله ند بوگا بھي اس سے بميشدتك فارغ ند بوگا۔
  - (٣) فقرمهمی اے استغناء نصیب نه ہوگا۔
  - (۴) آرزوجی جاصل نه کر سکے گا۔

#### مديث۱۱:

حفرت سیدناابو ہر برہ سے مروی ہے حضور کا این کے بیجھے ارشاد فر مایا کہ میں بھھ کوڈ نیاد مافیھا دکھاؤں؟ میں نے عرض کیا ۔ ہاں

آپ نے میرا ہاتھ بکڑا اور مدینہ مطہرہ کے ایک جنگل میں تحریف لے گئے وہاں ایک جگہ کھوپڑیاں ، پا خانہ ، ہڈیا<del>ں اور</del> چیتھڑے پڑے تھے۔

آب نے فرویا: اے ابو ہرمرہ ایر کھو پڑیاں ہیں جو فخر ناز کرتی تھیں جیسے تم کرتے ہواورا یسے بی آرزو کیں کیا کرتی تھی

جیسے تم کرتے ہو۔ آئ بیالی ہوگئیں کہ ن پر چمز انہیں اب جندروزیں را کھ ہوجا کیں گی اور یہ پوٹی نہ جود کہتے ہو بیان کی نذائقی ،
معادم کہ ں کہاں ہے کھاتے تھے آج ویبا ہوگئ کہتم کو اس ہے فرت ہے در یہ جیتھڑ ہان کی پوٹاک تھی کہ خواہش ت ہے
مارے ہ رے پھرتے ہیں اور یہ ہڈیاں ان کی مواری ہیں جن پروہ موار ہوکر شہر بہ شہر پھرا کرتے تھے تو یہ انجام ہے۔ اس دارنا پائیدار
کااس لیے مقام عبرت وگریہ ہے حضرت الو ہر پرہ والی بین فرماتے ہیں کہتم جب تک وہاں سے نہ ہے کہ فرماتے دہے۔
فاکمہ اس تی ماحادیث احیاء العلوم شریف سے لی گئی ہیں۔

# خلاصه ملفوظ شريف:

# ذكر حق ميں بے خود ہوجانے كى خواہش

فره یا: بیل تو جا ختا ہوں کہ بیل نماز شروع کرتا ہوں اورا کیک مجدہ میں ہی ساری رات گز ار دوں اور سیحان ر لی الاعلی پڑھ پڑھ کرخود ہوجا دَں۔ (حضرت اویس قرنی اور ہم صفحہ ۲۳)

## مضرت اویس قرنی الله کی خواهش:

ال الفوظ شریف میں حضرت او پس قرنی بیات اللہ تعالی کی عبادت ہے جہت ، نماز کے ستھ قلمی ملاؤ ورانی خواہش کا اظہار کرتے ہوئے ارشاوفر مایا ہے کہ میں تو بس اتناجا نتاہوں کدمیر ہے ہے دُنیاجہان کی کوئی جیز بھی کچھ بھی وقعت نہیں رکھتی ۔ مجھے اللہ محبوب تو سرف اللہ تعالی کی عبادت مجھے ہر چیز ہے محبوب تو سرف اللہ تعالی کی عبادت مجھے ہر چیز ہے محبوب ہے۔ مند تعالی کی عبادت نماز ہے مجھے انتہ کی اس ہے یہی وجہ ہے کہ میں جاہت ہوں کہ بین نماز ہوئے کرہ سے بہلی رکعت کا جب بحدہ آئے قبل سماری رات مربی شائنت میں سبحدہ کی حالت میں بی سردی رات بہت بھائے ہے جدہ کی حالت میں بی سردی رات بہت بھائے۔ بجدہ کی حالت میں بی سردی رات بہت بھائے۔ بجدہ کی حالت میں بی سردی رات بہت بھائے۔ بجدہ کی حالت میں بی سردی رات بہت بھائے۔ بجدہ کی حالت میں بی سردی رات بہت ہوں کہ جدہ کی منزل ہوای بے خودی کے عالم میں بی روج و کرا ہوای بے خودی کے عالم میں بی روج و کرا ۔ بس مجدودی کے عالم میں بی روج و کرا ۔ بس مجبوب کے جبوب کے عالم میں بی روج و کرا ۔ بس مجبوب کے جبوب کے جبوب کے جبوب کے جبوب کے جبوب کے عالم میں بی روج و کرا ۔ بس مجبوب کے جبوب کے جبوب کے جبوب کے جبوب کے عالم میں بی روج و کرا ۔ بس مجبوب کے جبوب کے جبوب کے جبوب کے جبوب کے جبوب کے جبوب کے عالم میں بی روج و کرا ۔ بس مجبوب کے جبوب کے جبوب کے جبوب کے جبوب کے جبوب کے حبوب کے جبوب کے جبوب کے علاوہ کی خواد ہو کے کہ نہوب کے جبوب کے جبوب کے جبوب کے جبوب کے حبوب کے جبوب کے حبوب کے جبوب کے جبوب کے جبوب کے جبوب کے جبوب کے حبوب کے جبوب کے حبوب کے جبوب کے حبوب کے جبوب کے حبوب کے جبوب کے جبوب کے حبوب کے حب

# عظيم آرزو:

مسیحان الله! کی عظیم آرزواایک ہم میں کدکی کی رزویہ ہوتی ہے کہ دوت کی دیوی رم ہوجائے کوئی زن کا طالب ہوتا ہے۔ ہوتا ہے کوئی ، دنیا کا طلب گار ہوتا ہے ، کوئی امیر بنتا چاہتا ہے ، کوئی بدش ہت چاہتا ہے کوئی وزارت کے عہدے کا حریص موتا ہے۔ کوئی امارت کا متمنی ہوتا ہے ۔ کوئی کچھ چاہتا ہے مگر قربان چاہیں القدوانوں کے کہ مالک وخوات کی عبادت میں این زندگی کا ہر لھے گڑار دوینان کی آرزو ہوتی ہے۔

عبرت کا مقام:

مگرافسوس سیج کل چند ہزرگ کے دعوبدارا پے بھی دکھ کی دیتے ہیں جنھیں اللہ تعالی کی عبادت سے خداواسطے کا بیر ہوتا ہے۔ چند چنٹر ور ہونے کے ہاوجود مینڈ کوں کی طرح ہر طرف ٹراتے پھرتے ہیں لوگوں کو ورغلاتے پھرتے ہیں کہ دیکھیں بگ موسویوں کی نماز اور ہوتی ہے کہ جس میں بھی قیام کرو ، بھی ہاتھ بہند کرو ، بھی رکوع میں جاؤ۔ بھی مجدوں پہمجدے کیے جاؤ۔ بس اُٹھک بیٹھک کرتے رہو۔ اس طرح کرنے سے کیا حاصل؟

حقیق نماز تو وہ ہوتی ہے جونہ ٹوئتی ہے اور نہ ہی تضا ہوتی ہے۔ جب کہ ان لوگوں کی نماز ہات ہات سے ٹوٹ جاتی ہے۔ وفت گزر جائے تو تضابھی ہوجاتی ہے۔ بھماریہ محکی کوئی نماز ہے نمی زوہ ہے جو بھی تضانہ ہو۔ نمی زوہ ہے جو کسی طرح بھی نہ ٹوٹے۔النا لوگوں کی نماز قض بھی ہوجاتی ہے اور ٹوٹ بھی جاتی ہے۔ یہ کی نمی زہوئی (معاد الله ) نقل کفر کفر نباشد۔

جن كامقوله بيهونه نيتي نه كج س (قضا) كيتي ان كاكيا كهنا\_

فائده:

نمەز دوشىم كے، شخاص كىنبيس ٹوٹ سكتى۔

(۱) جونماز اواکر نے کے لیے نماز کی نمیت کرلے اور نماز اداکرتے ہوئے نماز توڑنے والے تمام امور میں ہے کہی بھی امر سے مرتکب ہوئے نماز توڑنے والے امور میں ہے کی ایک کا بھی ارتکاب کرلیا تو پھر نماز ٹوٹ چائے گی۔ بغیر کسی ایسے فعل کے نماز کمل کرلے

یر میں میں میں میں میں ہوئے ہوئماز اوا کرنے کا اراوہ ہی نہ کرے جس نے نماز اوا کرنے کا اراوہ ہی نہ کیااس کی نماز کیسے (۲) یااش مخف کی نماز تبیس توٹ سکتی جونماز اوا کرنے کا اراوہ ہی نہ کرے جس نے نماز اوا کرنے کا اراوہ ہی نہ کیااس کی نماز کیسے از مرج

اسی طرح تضایعی نمازاس کی ہوگی جے نمازادا کرنے کی فکر ہوگی۔ جود نیاو مافیہا بیں مشغول ہو۔ ڈنیا میں اتنامست ہوکہ اسے ای مستی کے عالم میں اپنی بھی خبر نداور ندہی حق تعالیٰ کی یادے واسط ہواس کی نماز تضا ہوو ہ کیسے تسلیم کرلے۔ شار اون گاریکا اور دور میں جہتر دالے اسے مجل از میں ہے موشاں میں کہیں تا کہ مجمود میں خلاک مسال کر مسال کھے ا

خدارابزرگوں کالبادہ اوڑھنے والے ایسے بھیاڑوں ہے ہوشیار رہنا کہیں آپ کوبھی ورغلا کر۔ بہلا پھسلا کرصراط منتھیم سے گراہ نہ کردیں۔ ایسے نام نہاد بزرگوں ہے کوئی واسطہ شدر کھیے۔ جوقر آن دسنت کے خلاف من گھڑت خانہ سازم حرفت کے دیپ جلاتے نظر آتے ہیں۔

هضرت اویس قرنی رضی الله عنه کی فضیلت:

حضرت اویس قرنی جاست کی عظمت مدا حظ فر مایئے کہ آپ کے متعمق مدنی ، تا جدار احر محقار مَا اَلَّیْدَ کِلم نے ارشاد فر مایا کہ بقیلہ مراد کا ایک مختص ہاں کا نام اُویس ہے وہ تھ رے ہاس بھن کے وفود ش آئے گااس کے جسم پر داغ ہیں جوسب مث سے اِل

صرف ایک داغ ہے جودرہم کے برابر ہے۔ یاتی ہو واپنی ماس کی بہت خدمت کرتا ہے۔ جب وہ خدا کی تتم کھا تا ہے تو خدااس ک قتم پوری کرتا ہے۔ اگرتم اس کی دُعائے مغفرت لے سکوتو لیزا۔

( ذكراولين صفحة ٢ ٤ بحواله سلم شريف \_مشكوة شريف باب ذكراليمن واشام )

یہ شان ھے خدمت گاروں کی:

بيشان بدنى تاجداراحم مخارط الفيم كالقام كى قاجود عافر مادي اس كى قبوليت كاكياعالم بوگا-

#### فائده:

سیشان حضرت خواجہ اولیں بڑائیڈ قرنی کی ہے۔ کہ خودمجوب کریم ہٹا ایٹی کم ارش وفر مارہے ہیں کہ ان سے ڈی کروانا۔ ان کا نماز سے نیان حضرت خواجہ اور کی ہے۔ کہ خودمجوب کریم ہٹا گئی کم ارش کے بیش خف اور محبت کہ وہ بیان فر مائی کہ میں تو بیر چاہتا ہوں کہ میں ٹماز شروع کروں اور آبیک بجدہ میں ہی ساری رات گئر اردوں اور بیجان ربی الاعلی پڑھتے ہے خودموج وک ۔

#### نماز کی محبت:

یہ ہے سرتائ الا دلی عضرت اولیں قرقی طاختا کی نماز ہے مجبت کا عالم ،اولیائے کرام رحمۃ الندھیہم اجمعین اور سحاب کرام رضی المد نہم کی نماز ہے مجبت کے مناظر انشاء مقد ایک اور مقام پہیٹ کرنے کی سعاوت حاصل کروں گا۔

#### فائده :

چونکداس مفوظ شریف میں مجدہ سے اپنی محبت کا اظہار کرتے ہوئے ارش دفر مایا ہے اس کیے یہاں مجدہ کی فضیلت ملاحظہ فرمائے۔

# رحمن کے خاص بندوں کی علامت:

وَعِبَادُ الرَّحْمٰنِ الَّذِيْنَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَّإِذَا خَاطِبَهُمُ الْجَاهِلُوْنَ قَالُوْ اسَلَامًا وَالَّذِيْنَ يَبِيْتُوْنَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَّقِيَامًا \_

اور رحن کے فاص بندے وہ ہیں جو چیتے ہیں ڈھن پر عاجزی ہے اور جب ان ہے جائل لوگ (جابلانہ گفتگوید حرکت) کی بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں کے سلام ( لیمن سلائٹی کی بات کرتے ہیں جور فع شرکی ہویا ہی دور ہی ہے سلام) اور بیدہ ولوگ ہیں جو ساری رات اپنے رب کے لیے تجدے کرنے ہیں گزار دیتے ہیں اور نماز ہیں تیا م کی حالت میں گزار دیتے ہیں۔

#### سجده کی حالت:

عَنْ آبِي هَوَيْ بَرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَفُرَبُ مَا يَكُونُ لُ الْعَبْدُ مِنْ رَبّهِ وَهُوَ سَاجِدٌ فَاكْتُرُو الدُّعَاءَ (رواه سلم معكوة شريف باب أسج ووضله) معزت الوجرية والنّي عن ربّه عند الله عند الل

#### حدیث شریف:

عَنُ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُمِرُتُ أَنُ اَسُجُدَ عَلَى سَبِعَةِ اَعُظُمٍ عَلَى الْجَبْهَةِ وَالْيَدَبُنِ والرُّ كُبَيِّنِ وَاطْرَافِ الْقَدَ مَيْنِ وَلَانكُفَّ الشِّيَابَ وَلَا الشَّعُرُ (يَعْدَى الْعَدَى الْعَدَى الْعَدَى الْعَدَى الْعَدَى الْعَدَى الْعَدَى الْعَدَى الْعَدَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

حضرت ابن عباس بن علی سے روایت ہے انھوں نے بیان فرمایا کدرسول اللّه قائی نے بیسے تھے تھے ویا گیا کہ مہات بدُیوں پر مجدد کروں۔ پیٹانی ، دو ہاتھ ، دو گھٹے ، قدموں کے کنارے اور یہ کہ کیڑے اور بال جمع نہ کرے۔

#### فانده

آگر چہ تجدے میں ناک بھی لگائی ہوتی ہے مگر پیشائی اصل ہے اور ناک اس کی تابع اس لیے ناک کا ذکر شفر مایا۔ ہاتھوں سے مراد ہتھیلیاں ہیں اور قدم کے کناروں سے مراد پورے پٹیج نہیں اس طرح کد دسول انگلیوں کا سر کھیے کی طرف رہے (مراة مبلد اصفحہ 20)

#### فائده:

نَّى زَيْس كِيرْ ہے سميٹارو كناسب منع ہے بہذا اُستین یا پائچے چڑھا كريا يا ٹجامہ پركنگوٹ ۽ ندھ كرتما ز پڑھنامنع ہے۔ (مرا ة جدراصفي ٠٨٠)

#### (مسئله)

#### (مسئله)

رنساری شوری زمین پرلگائے ہے بجدہ نہ ہوگا خواہ عذر کے سبب ہویا بلاعذر۔اگر عذر ہوتوا شارہ کا تھم ہے۔ ( فرآوی عالمگیری:اول۔ بہارشر بعت حصہ موم )

(مسئله) برركعت يل دوباره عجده فرض ب (بهارشر يعت حصد موم ٥ أجداول)

# سجدہ ادا کرنے کا صحیح طریقہ:

(سیدها هزاتھا کہ) بھر اللّه التحبَوّ بہتا ہوا تجدہ میں جے یوں کہ پہنے گھنے زیان پرر کھے بھر ہاتھ پھر دونوں ہاتھول کے نقل سرر کھے نہ یوں کہ بیتائی اور ناک کی بوک کو گئے تاہم ہوئے اور ناک کی نوک لگ جائے بلکہ بیتائی اور ناک کی ہڑی جمائے اور بازوؤل کو کرونوں اور انوں کو پنڈلیوں سے جدار کھے اور دونوں پاؤں کی سب انگلیوں کے پیٹ قبلہ رو جے ہوں اور بھیلیاں پھی ہوں اور آنگلیاں قبلہ کو ہوں اور کھا تھے اور کھا رہے گئے پردکھ کر پنجوں کے بار کھا ان آنگہ تین بار مستحان دیتے گئے گھی کے پھر سرا تھ کے پھر ہاتھ کو گھنے پردکھ کر پنجوں کے بال ہوجائے۔ (بہار شریعت جلدا حصہ ساصفی: ۴۹)

بوئ بوتا ہے۔ توس ش زیادہ وُ عالمی مالکوں

#### نانده :

اک سے حضرت اولیس قرنی در النہ نے بیان فر مایا کہ سردی رہ سے بحدہ میں بی پڑ رہوں۔ اس حال میں مست رہوں کہ انہائی قرب کی حالت میں ہارگاہ تق میں رہوں ساری رہ سے بحدہ کرتے ہوئے اور بھان رہا یہ بی پڑھتے پڑھتے گڑا ردوں کہ بھی حالت انہائی قرب والی حالت ہے۔ اگر ذر ، غور وفکر کیا جائے تو بھی حالت انہائی قرب والی حالت ہے۔ اگر ذر ، غور وفکر کیا جائے تو بھی حالت تھی توالی کے مجبوب تا بھی ہے اسم گرای احمد اور جھی ساری کے درمیان وال میم کی بھی میں صورت بنی قرب و را مقام بھی ساری رات حاصل رہے اور حضرت میں کہ بھی کی کے درمیان ولی میم کی صورت میں اپنے جسم کو ذھال کر حق تعالی کی عرب میں کی صورت میں اپنے جسم کو ذھال کر حق تعالی کی عرب میں میں مورت میں اپنے جسم کو ذھال کر حق تعالی کی عرب میں گر ساری رات اس حال میں گڑا ردوں۔

# سجده میں قرب:

رب تو ہم سے ہروفت قریب ہے جیسا کہ ہے نصن اقسو ف من جیسل المورید کہ بی تمھاری شدرگ ہے بھی ڈیادہ قریب ہول مگر ہم اپنے ناقص خیاں کے مطابق حق تعالی سے دوری اختیار کیے ہوئے ہیں۔ابستہ مجدے کی حالت بی ہمیں اللہ تعالی کاخصوصی قرب حاصل ہوتا ہے اس کیے مجبوب کر پیم النظافی نے یہاں اس خصوصی قرب کو یہاں بیان فرمایہ ہے۔

# سجدوں کی برکت سے درجات میںاضافہ:

حضرت معدان ابن صحر جی شو سے روایت ہے افھول نے فر مایا کہ میں نے رسول مند باقی آنے کے غیام حضرت تو بان بی انھوں کے شرف ملہ قات حاصل کیا تو عرض کیا کہ جھے کولی ایس عمل بتا ہے۔ جو میں کروں تو اللہ تعالی جھے اس کی برکت ہے جنت میں وافل کردے آپ خاموش رہے۔ پھر تیسری وقعہ بوچھا تو آپ نے فر مایا کہ اس کے مستعمق میں نے نبی کرم بال تی ایس کے مستعمق میں نے نبی کرم بال تی ایس کے ارش وفر مایا اللہ تعالی کے بے زیادہ تجدے ختی دکرو کیونکہ تم منت کے بے کوئی تم منت میں کے برکت ہے تھی داور جربر ھائے گا اور تمھاری خطامعاف کرے گا۔

معدان بیان کرتے ہیں کہ پھر میں نے حضرت ابو درواء نٹائنٹیز سے ملاقات کا شرف حاصل کیا تو ان ہے یہی سوال ہو چیں تو اُنھوں نے بھی مجھے وہی بتایا جوحضرت ثوبان بٹائنٹیز نے مجھے بتایا تھا۔ (مسلم شریف مشکو 3 شریف)

#### فانده:

لیعنی نواقل زیاده سے زیاده والیجیے۔قرآن مجید کی تلاوت زیادہ تیجیے وراس طرح سحبدہ شکر بھی اکثر اداکرتے رہنا چاہے۔

#### سجده:

# حضرت ربیعہ نے کیاکچہ مانگا:

یعنی بھے آپ جنت میں اپنے ساتھ رکھیں جیسے بادشاہ شاہی قلعہ میں ، پنے خادمول کواپنے سرتھ رکھتے ہیں۔خیال دہ کد حفزت رہید نے اس جگہ حضور طالی ہی اس جنریں ،نگیں۔زندگی میں ایمان پر استقامت ، نیکیوں کی تو فیق ،گن ہوں ہے کنار وکشی ،مرتے وقت ایمان پر خاتمہ ،قبر کے حساب میں کامیا لی ،حشر میں اعمال کی قبولیت ، بل صراط ہے بخیریت گزر ، جنت میں رب کافضل و بلندی مراحب میں سب چیزیں صحالی نے حضور سے مانگیں اور حضور نے سے لی کو بخشیں۔

(مراة شرح مفكلوة جدراصني ۸۴)

# شیطان کا روتے ہوئے پھرنا:

وَعَنْهُ (آبِی هَرَیْرَة) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ اِذَا قَرَأَ آبُنُ ادَمَ الَسَّجَدَة فَسَجَدَ راِنْتَزَلَ الشَّیُطَانُ وَیَبُکِی یَقُولُ یَاوَیُلَتٰی اُمِرَ ابْنُ ادَمَ بِالسُّجُودِ فَسَجَدَ فَلَهُ الْجَنَّةُ وَاُمِرْتُ بِالسُّجُودِ فَابَیْتُ فَلِیَ النَّارُ۔

(رواه مسلم مكلوة شريف نمبر ٨٢٣)

انسان تجد ہے گی آیت پڑھ کر تجدہ کرتا ہے تو شیطان روتا ہوا پھرتا ہے اور کہتا نے ہائے ارشا وفر مایا جب انسان تجد ہے گی آیت پڑھ کر تجدہ کرتا ہے تو شیطان روتا ہوا پھرتا ہے اور کہتا نے ہائے افسوس انسان کو تجدے کا تھم دیا گیا اس نے تجدہ کرلیا اس کے لیے تو جنت ہے اور مجھے تجدے کا تھم دیا گیا بیس اٹکاری ہوگیا میرے لیے آگ ہے۔

#### (مسینله )

آیت تجدہ پڑھنے یا سننے سے تجدہ واجب ہو جاتا ہے پڑھنے میں بیشرط ہے کہ اتنی آواز سے ہو کہ اگر عذر شہوتو خودسُن کے سننے والے کے بیے بیضر وری نہیں کہ ہا مقصد شنی ہو یا بلاقصد سننے سے بھی تجدہ واجب ہوجاتا ہے۔ (میمارشریعت جلدا حصہ ہم صفح سات

(4

# سجده تلاوت کا مسنون طریقه:

جونکہ بیسائل عام ہڑ ھے لکھے لوگوں کو معلوم نہیں ہوتے کہ الن مسائل کی طرف کی کی توجہ بی نہیں ہوتی اس سے یہاں اس معلوم نہیں ہوتے کہ الن مسائل کی طرف کی کی توجہ بی نہیں ہوتی اس سے یہاں اس معدہ عداوت کا مسنون طریقہ درن کیا جاتا ہے۔ کھڑا ہوکر الحد نہ استحدہ علی جائے اور کھڑے ہوکر مجدہ علی جانا اور مجدہ کے بھر الله استحدہ کے بھر اللہ بھر اللہ استحدہ کے بھر اللہ کے بھر اللہ استحدہ کے بھر اللہ کے بھر اللہ استحدہ کے بھر اللہ استحدہ کے بھر اللہ استحدہ کے بھر اللہ استحدہ کے بھر اللہ کے بھر اللہ استحدہ کے بھر اللہ کے بھر اللہ کے بھر اللہ کے بھر کے بھر اللہ کے بھر اللہ کے بھر کے بھر کے بھ

#### فائده:

یہاں مجدہ میں جانے کاطریقہ بجدہ کی کیفیت اور بجدہ ہے اُٹھنے کاطریقہ لکھا ہے منصل معلومات کے نقبی کتب خصوصاً بہار شریعت کا مصامعہ کیجیے۔ بہارشریعت متعدد کتب خانوں کی طرف سے شائع کی گئی ہے مگر مکتبہ مدنیہ کی چیسی ہوئی کتاب بہار شریعت کی وجوہات کی بناپرزیاوہ بہتر طریقہ ہے شائع کی گئی ہے۔

#### سجده شکر:

تجدہ شکر مثل اولا و بیدا ہو کی یا مال پیا گی ہوئی چیزال گئی یا مریض نے شفایا کی یا مسافروا پس آیا غرض کی خمت پر سجدہ کرٹا مستحب ہے اوراس کا طریقہ و بی ہے جو مجدہ تلاویت کا ہے۔ (بہار شریعت بحوالہ عالمگیری روالختار)

### (مسئله)

عبده بےسبب جیساا کشرعوام کرتے ہیں نہ واب ہے نہ مکروہ (بہارشر بعت بحوالہ فاوی عالمگیری)

### اختيارجيب كبريا سيالله

عَنْ رَّبِيْعَةَ ابْنَ كَعْبٍ قَالَ كُنْتُ آبِيْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاتَيْهِ بِعُوضُوْءِ وَحَاجَتِهِ.

فَقَالَ لِيْ سَلِّ فَقُلْتُ السِّئُلُكَ مَرَافَقَتَكَ فِي الْجَنَّةِ قَالَ اَوْ غَيْرَ ذَلِكَ قُلْتُ هُوَ ذَاكَ قَالَ فَاعِنِّي عَلَىٰ نَفْسِكَ بِكُثْرَةِ السُّجُوْدِ.

# (مسلم شريف مفكلوة شريف إب المح وكتاب العلوة وحديث نمبر ١٨٣٧)

حضرت ربیدائن کعب ولائن نئے سے دوایت ہے اُنھوں نے بیان فر مایا کہ میں رسوں اللّٰہ اللّٰ تَقِیْم کے ساتھ لا یا۔ جھے سے فر مایا سیکھ اور بھی فر مایا اس کے علاوہ کی اور بھی فر مایا سیکھ اور بھی (مایا سیکھ کے اس کے علاوہ کی اور بھی اور بھی (مایا سیکھ کے اس کے علاوہ کی اس کے علاوہ کی مدد کرو۔ (مایک کے ایس میری مدد کرو۔

# باذن الْهِي اللَّهُ كَمْ خَزَانُونَ كُمْ مَالِكَ:

عیم الدمت مفتی احمد یاد خان صاحب یعی رحمة الندعاید نے اس حدیث کی شرح بیان کرتے ہوئے لکھا ہے کہ ایک شب منا ، کری کی جبوہ گری ہوئی اور دریائے رحمت جوش میں آگیا جھے انعام دینے کا ارادہ فر مایا اس جگہ مرقات اور لمعات وغیرہ میں آگیا جھے انعام دینے کا ارادہ فر مایا اس جگہ مرقات اور لمعات وغیرہ میں ہے کہ حضور رہنا آئیز نہ ہے کہ حضور رہنا آئیز نہ ہے کہ حضور رہنا آئیز نہ ہے کہ حضور احکام جا جی ما مک جی جس پر جواحکام جا جی نافذ کریں چٹا نچے حضرت خذیمہ این تابت کی گواہی دو گواہوں کی مثل قرار دی (بخاری) اُم عطیہ کو آئیک مرتب نوح کی اجازت دی (مسلم) ابی بردہ ابن نیاز کو چھ ماہا بکری کی قربانی کی اجازت دی۔ مقد نے جنت کی زمین کا حضور فرا انتہ کے ایک بیاجے جا جی دیں۔

(مراة شرح مشكوة علد تاصفي: ٨٣-٨٣ بحواله مرقات وغيروً)

عام سادہ ساملفوندشریف ہے کہ حضرت اولیس قرنی ڈائٹیڈ نے فر مایا کہ میرے رب کا ذکر بلند ہے۔ بلکہ حقیقت توبیہ کہ نصرف میرے رب کا ذکر بہند ہے بلکہ جوانسا تامیرے رب کا ذکر کرتاہے وہ بھی بلند شخصیت کا یا لک بن جاتا ہے اوراس کا ذکر بھی رب كائنات ك ذكركى بركت سے بلند موجاتا ہے يہ مند تعالى كاوعد وجھى ہے كہ جو تحص الله تعالى كا ذكركر مے كاحق تعالى اسے بلند مقام ہے نواز تاہے۔

ذکر کے چند معنی ہیں۔ یاد کرنا ، یا در کھنا ،اس کا چرچا کرنا۔ خیر خوا ہی عزت وشرف وغیرہ قرآن کریم میں ذکران تمام معنوں میں وار دہوا یہاں ذکر کے بہے تین معنی ہو سکتے ہیں لیٹھ کو یا دکریا۔اے یا در کھنا۔اس کا چرچا کرنا۔اس کا نام جینا۔ ذکر امتد تین مسم كا ب- ذكراسالى ، ذكر جناني ، ذكر اركاني - برعضوكا ذكر عليحده ب آنكه كا ذكر ب خوف خدا مين رونا - كان كا ذكر ب آس كا نام سُنا وغيره - ذكر للنه بالواسط بهي بوتا ہے اور بل واسط بھي ،الله تع لٰي وَ است وصفات كا تَدْكره يا أنحيس سوچنا بلا واسطه وَكرالله ہے۔اس مے محبوبوں کا محبت سے چرچا کرنا۔اس کے ذشمتوں کی برائی ہے ذکر کرناسب بالواسط اللہ کا ذکر ہیں۔ دیکھو قرآن اللہ کا ذکر ہے مگر اس شرکہیں تو خدا کی ڈات وصفات ندکور ہیں کہیں حضورا ٹورکے اوصاف ومحامد ، کہیں کفار کے نڈ کرے ۔ ڈکر اللہ بہترین عبودت الاستعالى في اوراس كم موجوب التي المراس كم المراس كم المراس المرا

فَاذَكُووُنِي أَذُكُو كُمْ (١٥٣-١٥)

تومیری په د کرویش تحصاراچه حیا کرول گا\_( کنزارایمان) تم مجھے یا دکرو میں شمصیں یا دکروں گا۔

### ذکراللہ کرنے والے کی فضیلت:

رب کا نتات کا ارشادگرامی ہے:

فَاذُّ كُرُونِيْ أَذْ كُرْكُمْ وَاشْكُرُ وَالِّي وَلَا تَكُفُرُ وَنَ (إروسورة البّرو:١٥٢)

تو میری یا دکرو مین تمصارا تیر میا کروں گا اور میراحق ، نو اور میری ناشکری نه کرو ( گنز الایمان شریف)

گر اتو خواجی زیستن با آبره و کر او کن ذکر او ذکر تو بس زبور ایماں بود

بر گدارا ذکر اول سلطان کند

زیر یائش عرش و کر سی نه طبق ہر کہ دیوانہ بود گردز ڈکر ک

(مراة شرح مفتكوة جيد سوسفحه. ٣٢٥)

# ذکر اللہ کرنے کے فائدیے:

عَنْ اَبِي هُرِيْرَةَ وَاَبِي سَعْيِدٍ قَالَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا

بعد كفر ابونا بيدونول قيام مستحب (بېارشر بيت جيداول حصه ٢ صفحه ٢ ٢ ٢ ار ق وي عالمگيري \_ درمخار وغيره )

(بهارشر بعت بحوالة تؤيرالا بصار)

سیت محده بیرور اینماز پڑھی تو فورا محده کرلینا واجب نہیں بال بہتر ہے کہ فورا کر لے اور وضو ہوتو تا خبر کروہ تنزیب ۔ (بهارشرایت بحواله درمخار)

مفصل مسائل کے لیے قانون شریعت، بہارشریعت اور دیگر فقبی کتب کا مطالعہ سیجیے۔

حضرت اویس قرنی بنانین نے مجدہ کی فضیلت کے باعث اظہر رفر مایا ہے کہ مجدہ ایسالمظیم انشان عبادت کا نداز ہے کہ اللہ تعالی کے پچھ فرشتے تحص محبرہ کی حالت میں ہی اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف ہیں۔علاوہ ازیں بہی محبدہ ہی تھا کہ جس کے انگار کے باعث اللہ تعالیٰ نے شیطان مردودکو ہو رگا وحق سے نکالا۔ بہی مجدہ ہی عبادت کا ایب انداز ہے کہ جس حالت بیس اللہ تعالیٰ انسان كا انتها في قريب موتا ب-اى ليحصرت اوليس قر في والتنوي في بيان فرمايو كديس نماز شروع كرول اورس رى رات ايك بى مجده يس تر اردو اورسبحان ربى الاعلى يراحة راحة بيخود بوج وال

# ذكرحق اوركلام حق

فرماما: میرے دب کا ذکر بلندہ اس کا قول سب سے بچاہاں کا کلام سب سے اٹھا ہے۔ ( فقص الاولياء صفحه: ٢٢٢)

و نیا جہان میں اُر کھوں ، ار بوں ، کھر بوں بلکہ بے شارمخلو قات ہیں اس طرح ذکر بھی بے شار ہیں ۔ بھی اؤ کاراپے اپ مقام پر مرتبی اذکار میں سے سب سے بلندمیرے رب کا ذکر ہے۔ ای طرح کیج بولنے والے بھی بہت گزرے ہیں اب بھی ہول گے۔ تا قیامت سے سعد چات رہے گا مگرسب سے سچا قول مبارک میرے رب کا ہے اور سب کلاموں میں سے سب سے الچھا کلام میرے دب کا کلام ہے۔

يَفُعُدُ قَوْمٌ يَّذُكُرُوْنَ اللَّهَ الَّاحَقَّتَهُمُ الْمَلَائِكَةُ وَغَشِيَتُهُمُ الرَّحْمَةُ وَنَزَلَتُ عَلَيْهِمُ السَّكِيْنَةُ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِيْمَنْ عِندَهُ٥

# (مسلم شريف ممكلو اشريف باب ذكرالله عزوجل والتر بال

حضرت ابوہریرہ اور حضرت ابوسعیدرضی اللہ عنہما ہے روایت ہے اُنھوں نے فرمایا کے رسول اللہ طَالِیَۃِ ہُم ہے ارشاد فرمایا ایس کوئی جماعت نہیں جواللہ تعالٰ جل جلالہ کے ذکر کے لیے بیٹھے مگر اُنھیں فرشتے تھیر بیتے ہیں رضت اُنھیں وُ حانب لیتی ہے ان پرسکینہ اُر تا ہے اور اپنے قرب والے فرشانوں میں اللہ ان کا ذکر کرتا ہے۔

#### الله کے ذاکرین:

#### فائده :

مطلب بیہ کہا گر بندہ قبولیت کی امیدیا یقن پر دُ عادعبادت کرے گا تو بیں اس کی دُ عادعبادت ضرور قبول کروں گا اورا گررو کا یقین یا گمان کرے گا تو رد ہی کروں گا مقصد بیہ ہے ۔ آیا عمال بھی کرواور قبول کی اُمید بھی رکھوٹل نہ کر کے بخشش کی اُمیدر کھنا ظن نہیں بلک نفس کا دھو کہ وغرور ہے طن وغرور میں فرق ج ہے۔ جو بوکر گندم کا شنے کی اُمیدر کھنا سیح نہیں بلکہ بے کا رہے کیونکہ ضرب المثل مشہور ہے کہ ٹھنڈ الو ہا کا ٹیا بریکار ہے مول فر ماتے ہیں۔

گندم از گندم، بردید جوزجو از مکافات عمل عافل مشو بعض لوگ اُمیدودهو کے بین قرق نہیں کرتے وہ اس صدیث سے دھوکا کھاتے ہیں صدیث واضح ۔ (مراۃ شرح مفکلوۃ جدر ۳۲۸ صفحہ ۳۲۸)

# نیکی کااجردس گنا سیے بھی زیادہ:

وَعَنَّ آبِي ذَرِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيُهُ يَقُولُ اللهُ تَعَالَىٰ مَنِ جَآءَ بِالْحَسَنَةِ فَكَنَّ آبُ هُ سَيَّةٍ مِّثْلُهَا اَوْ اَغْفِرُ وَمَنْ فَلَةً عَشَرُ اَمْثَالِهَا وَ اَغْفِرُ وَمَنْ جَآءَ بِالسَّيِّئَةِ فَجَزَآءُ هُ سَيَّةٍ مِّثْلُهَا اَوْ اَغْفِرُ وَمَنْ

تَقَرَّبَ مِنِّى شِبْرًا تَقَرَّبُتُ مِنْهُ ذِرَاعًا وَ مَنْ تَقَرَّبَ مِنِّى ذِرَاعًا تَقَرَّبُتُ مِنْهُ بَاعاً وَّ مَنْ اَتَانِى يَمْشِى اَتَيَّةُ هَرُّولَةً وَّمِنْ لَقِيَنِى بِقَرَابِ الْآرْضِ خَطِيْنَةً لَآيُشْرِكُ فِى شَيْئًا لَقِيْتُهُ بِمِثْلِهَا مَغْفِرَةٍ (مَنْمُ شُرِيفَ بَشُوْةَ شَرِيف)

حضر سا بوذر برالتین سے روایت ہے اُنھوں نے بیان فر مایا کررسول اللہ اللہ اُنٹی ارشاوفر مایا کہ اللہ تھ ن ارش وفر ماتا ہے جوالیک بیکی کرے اسے دس گنا اُلو اب ہے اور ڈیاد وجھی دول گا اور جوالیک گناہ کرے والے ایک برائی کا بدلد س کے برابر بی ہے یا اسے بخش دوں اور جو جھی سے ایک یا شت قریب ہوتا ہے تو جس اس کے ایک گزز ویک ہوجاتا ہوں جو جھی سے ایک یا تھے قریب ہوجاتا ہے۔ جو بر سے یاس جسا ہو اُت اور جو جھی سے ایک یا تھے قریب ہوجاتا ہے۔ جو بر سے یاس جسا ہو تا تا ہے تو جس اس کی طرف دوڑتا ہوں اور جو کی کو میر اشریک نہ تھم رائے پھر زیمن گیر آئین گیر گناہ لے کر جھے سے ملے تو جس وی بین تن میں اس کی طرف دوڑتا ہوں اور جو کی کو میر اشریک نہ تھم رائے پھر زیمن گیر آئین گیر گناہ لے کر جھے سے ملے تو جس وی بین تن میں اس کی طرف میں اس کی طرف کو کر کا گا ۔

#### فائده :

جب انسان دونوں ہاتھ سید ھے کرکے پھیلائے تو داہنے ہاتھ کی ہائیں ہاتھ کی انگی تک کو ہاع کہتے ہیں سیکا متمثیل طور پر ہے۔مطلب سے ہے کہ اگرتم اظلام کے ساتھ تھوڑ کی کس کے ذریعے قرب البی حاصل کروتو رب تعالی اپ کرم سے بہت زیدہ رشت کے ساتھ تم سے قریب ہوگا۔ ہذا کمل کے جاؤتھوڑ ایہت ندویکھو( مرا قاشر س مشکل قاعید ساسفیہ ۳۲۹)

#### فرشتوں پر فخر:

حضرت ابوسعید والنیز ہے روایت ہے کہ حضرت مو دمیر والنیز مجد میں ایک صفہ پر تر رہے ہو چھ تصفیل کی چیز نے بھیا ہے۔ وہ بوئے بہم اللہ کا ذکر کرنے بیٹے ہیں۔ فروی کیا؟ خدا کشم اشمیل اس چیز نے بھی ہے۔ بو ۔ اللہ ک شمر اہمیل اس کے ملہ وہ کی اور چیز نے نہیں بھیا و فرویل ملہ ہے ہم روایت کرے۔ ایک باررسول التکن ایجانہ سے صفہ برشر یف رائے۔ قرب ہو۔ پھر وہ آپ سے احادیث مقابلہ کرے۔ کم روایت کرے۔ ایک باررسول التکن ایجانہ سے صفہ برشر یف رائے۔ تو بھی اسلام کی قریب ہوں کہ اس کا شکر کررہ ہے ہیں کہ اس نے ہمیں اسلام کی معلامت دی ہے ہوئے ہم اللہ کا ذکر کرئے بیٹے جیل۔ اس کا شکر کررہ ہے ہیں کہ اس نے ہمیں اسلام کی معلامت دی ہے ہوئے ہم اللہ کا ذکر کرئے بیٹے جیل ۔ اس کا شکر کررہ ہے ہیں کہ اس نے ہمیں اسلام کی معلامت کی اور چیز نے بٹھا یا؟ وہ بو لے اللہ کو تم ابھی کو اس چیز کے موال کین میرے باس جبر س ما سالسلام آئے انھوں کے بیٹوں کی اللہ تم ہے فرشتوں برفتم کر رہا ہے۔ (مسلم شریف منظو قشریف)

#### انده

که دیکھو نسان میں اگرفسادی میں تو ایسے تمازی و غازی بھی ہیں۔ جونفس وشیطان وطغیان و کفارسب سے جہاد کرتے رہے ہیں۔ (مراۃ شرح مفئلوۃ جلد سومنحة ۱۳۳۳)

## الله تعالىٰ كا انتهائي قرب:

عيضان شوح الهيس قرنى بالتوا الفرفات اوس قرل والنوا

وَعَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللهَ تَعَالَىٰ يَقُولُ أَنَا مَعَ عَبْدِي إِذَا ذَكُويَنِي وَتَحَرَّكَتْ بِي شَفَتَاةً (بن رئ شِف اسَّلَوة شرف) معزت الاجرية بِالنَّهُ عَد الله عَلَيْهِ مَن اللهُ تَعَالَىٰ اللهُ اللهُ تَعَالَىٰ اللهُ تَعَالَىٰ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ تَعَالَىٰ اللهُ تَعَالَىٰ اللهُ اللهُ تَعَالَىٰ اللهُ تَعَالَىٰ اللهُ اللهُولِ اللهُ الل

# ديگر فضائل:

# غافلین میں اللہ کا ذکر کرنے والے کی فضیلت:

حضر ہے امام ، لک رحمتہ اللہ عاليہ قرماتے جي کہ <u>مجھے خبر کن</u>چکی ہے کہ رسول التغطّائی کِٹِٹِ ارشاد قرمایا کرتے تھے۔ معان علم میں میں اور الرسال کا میں اس کے میں الدین اللہ جات کے اس میں اللہ میں میں اللہ میں اللہ اللہ اللہ اللہ

- (۱) عَافُلُوں مِیں اللّہ تعالیٰ جل جل الدکاؤ کر کرنے والا ایسا ہے جیسے بھاگ جائے والوں میں مجاہد۔ (۲) عَافُلُوں مِیں اللّہ تعالیٰ جلالہ کا ذکر کرنے والا ایسا ہے جیسے فشک ورفعت میں ہری شاخ۔
  - (۳) اورایک روایت میں یوں ہے کہ چیے در ختوں میں سنر در خت۔
  - (٧) اور عافلوں میں اللہ کاؤ کر کرنے والا ایسا ہے جیسے اندھیرے گھر میں چراغ۔
- (۵) اورغا فلول میں اللہ تقاتی جل جلالہ کا ذکر کرنے والے کورب تعالی زندگی میں اس کو جنت کا گھر و کھا ویتا ہے۔
- (۲) ورغ فلوں میں اللہ تق لی کا ذکر کرنے والے کی تمام یو لئے والوں اور گونگوں کی تقداد کے برابر بخشش ہوتی ہے بولئے والے انسان میں اور گوئے جانور۔

# ذكركيے حلقے جنتى كيارياں:

وَعَنْ اَنْسِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا مَرَدُتُمْ بَرِيَاضِ الْجَنَّةِ قَالَ خُلِقُ اللِّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا مَرَدُتُمْ بَرِيَاضِ الْجَنَّةِ قَالَ خُلِقُ اللِّهِ كُو (رَمَى شِيفَ يَطُوة شَرِيف) الْجَنَّةِ قَالَ خُلِقُ اللِّهِ كُو (رَمَى شِيفَ يَطُوة شَرِيف) حضرت نس فِالنَّهُ عَنْ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ الل

# ملفوظ شریف کے پیلے حصے کا مطلب:

ای ملفوظ شریف میں حضرت اولیں قرتی رضی اللہ عندئے ارشاد فرہ یو کہ میر بے رب کا ذکر سب سے بلند ہے۔ من تعالیٰ کے قرب کا بات شاہد ہیں کہ جن لوگوں نے اپنی حیات مستعار کی چندگھر یوں کو ذکر اللہ کے انوار سے سے یا۔اللہ تعالیٰ نے اپنے ذکر کی بلندی کے باعث اپناذکر کرنے والوں کو بھی بلند کر دیا۔ صی بہکرام رضی املہ عشم ،او بیائے کرام بالخضوص سید ما اولیا

ترفی دانید و دیووائے و جو سے بی نہ ہے بلکہ آکر جود کیسے نہ ج نے کیا گیا سلوک کرتے تھے۔ گر ذکر اللہ کی بلندی کے باعث ان کا ایپ ذکر بہند بوا کہ خود مدنی تا جدا طالیۃ کے ان سے اپنی اُمت کی بخشش کی دُعا کے لیے سحابہ کرام کو تھم فرہا ہو۔ اس طرح عزیز واقارب اور شند داری کی وجہ سے حضرت وا تا گئے بخش حضرت با با فریدالدین مسعود تنج شکر بحضرت خواجہ معین الدین چشتی جمیری وفیرہ دھت است بہم اجمعین کون جو نتا ہے۔ اُنھوں نے سری زندگی ذکر مقد سے اپنی زندگی ول کو سنوارا۔ اللہ تو گی نے ان کا شان بلند وفیرہ دھت است بھی ہم دینوی کھا ظامے جسمانی کھاظ ہے نہیں جائے جی گر آئے ہم اپنے جو شنے والوں سے زیادہ ان کی عزت کر میان کرتے جی ان کی شان سالیم کرتے جی بیکھان کے لیے ہم جان کرتے جی ان کی شان سالیم کرتے جی بیکھان کے گئا ہوں سے لاتے جھاڑتے جی جن کو کہ جان کا ذکر بلند کرتا ہے بلکہ ان کا ذکر بلند کرتا ہے بلکہ کرتا ہے بلکہ کرتا ہوتا ہے۔

# الله کا قول سب سے سچا:

حضرت اولیں قرنی بڑائنٹو نے فرمایا کہ میرے رب کا ذکر بلند ہے اور اس کا قول مبارک تن م اقوال سے زیادہ سی ہے اور س اور سب سے چھ ہے قرآن مجیدر ب کا تنات کی طرف سے نازل کردہ یا ک اور مقدس کتاب ہے۔ قرآن مجید کی عظمت بیون کرتے ہوئے رب کا تنات نے ارشاد قرمایا ہے کہ '

> المَّهُ ٥ ذلك الْكِتْكُ لَارِيْبَ فِيهِ ٥ هُدَّى لِّلْمُتَقِينَ (القروب إروا) المَهُ ٥ و بندرت كَن ب (قرآن) كولَ عَك كَر جَدْنيس ال يس بدايت ب دُروالول كو

#### فائده

ال لیے کہ شک اس میں ہوتا ہے جس پر دیمل نہ ہوقر آن پاک ایس واضح اور تو می دسیس رکھتا ہے جو عافل منصف کواس سے کتاب کئی اور حق ہونے کے بیٹن پر مجبور کرتی بیٹ تو یہ کتاب کسی طرح تائل شک نہیں جس طرح اندھے کے انکار سے اقتاب کا وجود مشتبہ نہیں ہوسکتی (تغییر نز ائن العرفان) افتاب کا وجود مشتبہ نہیں ہوسکتی (تغییر نز ائن العرفان)

# شک وتردد کی گنجائش نھیں:

علیم الامت مفتی جمد مارخان صاحب تعیم رحمت الله علیه نے قرآن مجید کی حقانیت سچائی اور شک وشبه و رو سے اللر ہونے کووضح کرتے ہوئے لکھا ہے کہ:

اک سے دومسلے معلوم ہوئے ایک بیک قرآن میں شک ور دد کی گنجائش نہیں اگر کسی کوشک ہے تو س کواپی کم بھی ک وجہ سے ہاک کے دنوں سے ہاک کے دنوں سے ہوئے گائی اور ہوگوں کے دنوں سے ہاک کے دنوں میں موقر آن میں شک ہوئے گائی اور ہوگوں کے دنوں میں شک ہوئے کا شوت ہے۔ البندائیات میں تفارض نہیں۔

 نانده :

قرآن مجید کا پیپنج پوری دُنیا کے کفار کے بیے ہے بلکہ تاقی مت ہوئے والے تمام کفار کے لیے۔ آئ تک مسلمانوں کا بچ بچہ قرآن مجید پڑھور ہاہے بعکہ کفار بھی مطالعہ کررہے ہیں۔ ابھی تک کی ہے قرآن مجید کے اس چیلنج کا جواب نہ بن سکااورانشاء اللہ تاتی مت کفار جوآب ندد ہے تیس سے جس ہے واضح ہوا کہ اللہ کا کلام سب سے بچاہے اوراس کا کلدم سب سے اچھاہے۔

عمل کی ضرورت:

چونگ اللہ کا کلام سب سے زیادہ سچا اوراچھا ہے۔اس لیے اس کے مطابق زندگ گزارنے کی ضرورت ہے۔جوقر آن مجید کے مطابق عقا مدواعماں اختیار کرتے ہیں یا عقا کدواعمال اختیار کریں گے انشاء اللہ فوائد حاصل کریں گے اور جوس طرف سے مجر مانے نفات کے ڈکار ہوں گے نقصان اُٹھا کیں گے۔

وَعَنْ عُمَو بَنِي الْحَطَّابِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللهَ يَرُ فَعُ بَهِلَذَا الْكِتْبِ اَفُوامًا وَ يَضْعُ بِهِ الْحَرِيْنَ (مسم شريف مِحْوَة كَابِ فَضَائل القرآن) حضرت عمر بن خطاب بالتوز عرادات مها تصول نعان فرياد كدرول التعاليد في ادشاوفر ما بالله تعالى الله قرآن كذر شيع بحقة مول كومر بلندكر مع كاور يحت كوراد مع كا

غانده :

لیمی جوسلمان قرآن کریم کوسی طرح مجھیں میچ طرح عمل کریں آؤوہ وُ نیاد آخرت میں بندور جے پائیں گئے اور جو ن سے غافل میں یا غلط مجھیں ،غط طور پڑمل کریں ۔وہ دنیاو آخرت میں ڈلیل ہوں گے قرآن کریم سے زندگی وموت طیب ہوجاتی بہ وجاتی ہے بیٹر مین کے لیے ماء پائی ہے اور مجبوبین کے لیے ماء خون ہے اب بھی قرآن کریم کے سیح منبع بڑی عظمت وعزت کے بیٹر دیا تھا ہے۔ ملک ہیں رب تعالیٰ فرما تا ہے۔

قرآن ایمان دانول کے لیے شفاادر رحمت ہےادراس سے طالمول کونقص ن پر بڑھتا ہے۔

(مراة شرح مشكوة جلد اصفحه: ۲۳)

الله کے کلام کی فضیلت:

وَعَنَّ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الَّذِي لَيْسَ فِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الَّذِي لَيْسَ فِي جَوْفِهِ شَبِّيَةً مِنَ الْقُر ان كَالْبَيْتِ الْحَرِبِ (رواة الرّذي والدوري) معزت ابن عباس فَاتَنْ عباسَ فَاتَنْ عباسَانَ عباس

میں خیانت کر بی۔ (تفییر نورانعرفان)

دوسری آیت مبارکه:

وَإِنْ كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِنها نَوْلُنا عَلَى عَدِنا فَأَتُو السَورَةِ مِنْ مِنْلِم (بارة القرة ٢٣٠) اورا كُنتُم فِي رَيْبٍ مِنها نَوْلُنا عَلَى عَدِنا فَأَتُو السِمورَةِ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ الله ورت والقرة ٢٣٠)

نانده:

تمام حمایتیوں کو ساتھ ملانے کی اجازت:

بند تعالیٰ نے یوگوں کو یہ بھی فریاد یا کہ جاؤاور پوری دیتا ہیں جیتے بھی تمھ رے حمایتی جیں ان بھی کواپنے ساتھ شامل **کروالا** بھی کوشش کرو۔

> كما قال الله تعالى فى القرآن المجيد فرقان الحميد وَادْعُوا شُهَدَآءَ كُمْ مِّنْ دُون الله إِنْ كُنتم صليقِيْنَ (بارواسورة القروس) اورالله كيروالية سبحام وكوبالواكرة ميج بور (كنزالا يمان شريف)

> > تنبيهه.

تر آن کریم میں اکثر من دون الله خدا کے دشتوں اور مردودین بارگا والی کے لیے بولا جاتا ہے بنداان صانعوں عرف مردودین بارگا والی کے لیے بولا جاتا ہے بنداان صانعوں عرف علیہ الطائم مردیت اور بت پرستوں کے جمائی اور علی کے بہوداور عیمائیوں کے بادری بیں بیمطلب نہیں کے بینی عابدالسلام یا موئ علیہ الطائم ورعبدالتدائن سلام یا کو جا اور جسے رب فر باتا ہے واند کے و ماتعبدون من دون الله حسب جہم یہ البی گلا دون الله سے والا مردودین بارگاہ بین نیسی عابدالسلام وعزیز علیہ السلام اگر چان کی بوجا بھی ہوتی ہوتی ہوتی وراسر قان ) دون الله سے والا مردودین بارگاہ بی نیسی عابدالسلام وعزیز علیہ السلام اگر چان کی بوجا بھی ہوتی ہوتی ہوتی کے اللہ عالیہ تو اللہ مالی بین کی بین کے اللہ مالی بین کی بین کی بین کے اللہ کی بین کی بیا کی کی بین کی بین کی کی بیار کی بیار کی کی بیار کی کی کی بین کی ک

یک ایندهن آدمی اور بیم فر ، ے ویتے ہیں کہ برگز ندا سکو کے تو ڈرواس آگ ہے جس کا ایندهن آدمی اور پھر ہیں تیار کی جار جی کا فروں کے ہے۔ ( کنزان کیمان شریف )

222

حضرت برم بنائین کے قلب اطہر میں خواہش ببیدا ہوئی کہ اللہ کے محبوب بندے کی خدمت میں چند لمحات میں جا کیں تو منبت بیں کیا خوب مولہ ناروم رحمته اللہ علیہ نے ارش وفر مایا ہے

یک ڈمانہ، صحبت بااولیاء بہتراز صد سالہ، طاعب ہے رہا

"پ نے حضرت ویس قرنی بڑائیں کی صحبت اقد س میں رہنے کی تمنی کا خصر رکیا اور پچھ مزید سے تھار ہے کہ اور ت ہے بھر حضرت اویس قرنی بڑائین نے ارشاد فرمایا کہ بتم چھے ہو کہ کیونکہ آپ تخیلہ پیند تھے تنہ کی میں اللہ تق کی عبودت فرمایا کرتے تھے وگوں بھیڑ ہے آپ کو دھشت ہو تی تھی کہ حق تھی کی عبودت اور یا دسے ترج واقع ہوتا تھی اس لیے آپ نے آرٹ وفر ہیا گیاب آپ تشریف لے جا کیں ۔ فیز اجازت دینے ہے آب ارشاد فرمایا کہ جو دیاں ہمدوات ذکر امند کے ساتے میں رہنا ۔ کوئی لیے بھی ذکر میں ہے دور کی اختیار مند کریا ہے ہمدوات و کر اللہ میں مشغویت اختیار کرنا ۔ زندگی کا قدر کروز عرفی کا کوئی محد بھی خفلت کا شرکار نہوئے دیا۔ ای میں بھل کی ہے ور شرفتھا ن اٹھ نابڑ ہے گا۔

# فكر الله ميں مصروف رهنے كے ليے اللہ تعالىٰ كے احكام:

قرآن مجيديس ب

يَالَيُّهَا الَّذِينَ الْمَنُوُّ اللَّهُ فِرَكُرًّ اللَّهُ فِرْكُرًّ الكَّهُ فِرَكُرًّ الكَّيْراً عَيْدُاً المَنْ المَنْوَلِ اللَّهُ فَرَكُورًا كَيْدُواً اللَّهُ فَرَكُورًا كَيْرُور اللهُ عَنْ المَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَا اللهُ عَنْ اللهُ عَلَا اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَلَا عَلَا اللهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا عَلْ اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا عَلّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَ

# الله تعالیٰ کے ذکر میں سکون قلب:

و ن مجيد بيل ہے ك

الَّذِيْنَ امَدُوا وَتَطْمَثِنَّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ ٥ اَلَّهِ مَا لَيْهِ تَطْمَئِنَّ الْقُلُوبُ٥ (لَا يِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنَّ الْقُلُوبُ٥ ( إِرِ٣٠ اللهِ تَطْمَئِنَّ الْقُلُوبُ٥ ( إِرِ٣٠ اللهِ ٣٨)

الله کے کلام کی دوسریے کلاموں پر فضیلت:

وَعَنْ آمِي سَعِيْدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الرَّبُّ تَبَارَكَ وَتَعَالَى مَنْ شَعَلَهُ الْقُرانَ عَنْ ذِكْرِى وَمَسْئَلَتِى اَعْطَيْتُهُ اَفْضَلَ مَا اُعْطِى السَّ السَّائِلِيْنَ وَفَضْلُ كَلامِ اللهِ عَلَى سَآئِرِ الْكَلامِ كَفَضْلِ اللهِ عَلَى خَلْقِهِ۔

(رواه الترندي والداري واليبتى في شعب الايمان مشكوة شريف

حضرت ہوسعید بنائنیزے روایت ہے اُنھوں نے فر باید کر رسول التدائی کی آرش دفر ماید کدانند تعالی ارش دفر ما تا ہے جے قرآن مجید ، میرے دوسرے ذکر در مجھ سے مائلٹے سے روک دے اسے میں مائلٹے والوں سے ڈیا دو دول گا اور ابتد تعالیٰ کی مکی فضیدت تر مکارموں پر دیک ہی ہے۔ جیسے القد تعالیٰ کی عظمت اپی خلق پر۔

#### فائده

کام کی شن منظم کی شان بھتر ہوتی ہے ایک ہات نقیر ہے تو اسمے اس پر کوئی دھیاں بھی ٹیمن ویتا وہ بی ہات یا وشاہ سمجود نیا میں دھوم نیچ جاتی ہے چونکہ کام استدر ب تعالی کا کارم ہے س لیے تم مخلوق کے کلام سے یقیبٹا فضل ہے اس طرح حضور الو منابع بعد خداوندتم مرصق سے فضل میں تو حضور الورمنا پھیلم کی اصادیث تما مرضات کے کلاموں سے بعد قر آن افضل ہول گ (مرا قامشکنو قاجید معاصفے ۲۵۵)

### عمل کی ضرورت:

اس کیے قرآن مجید کو بغور تداوت کرنے کی ضرورت ہے نہ صرف قرآن مجید کی تلاوت کرنے کی ضرورت ہے بلکہ بجھنالاہ اس کے مطابق ممل ہوتی ہیں گن وختم کردیے جتے اس کے مطابق ممل ہوتی ہیں گن وختم کردیے جتے ہیں۔ درجات بلند کردیے جاتے ہیں۔ طاہری وہ طنی امراض کا ش فی علاج ہوتا ہے۔ شیطان نا کام ہوتا ہے اللہ کا بندہ کا میا بی سے ہمک رہوتا ہے۔ مزید نوا کہ اور تعاور تداور تعاومت قرآن مجید کے فضائل کے سلسلے میں قرآن مجید کتب احادیث اور الفقیر احمد غلام حسن اولیک کی خرات تیب تصنیف ( فضائل تعلام تا مجید ) کا مطابعہ کیجیے۔

# ذ کرالتد کے سائے میں

فر مایا: حضرت ہرم رحمتہ اللہ علیہ نے تھوڑی دیر کے لیے صحبت میں رہنے کی اجازت جا بی تو ارشاد فر مایا جاؤ اور اللہ تعالیٰ کے ذکم سائے میں رہوتے تھوڑی دیر بیٹھنے کے بعد مجھے رخصت فرہ دیا۔ (سیرت حضرت خوجہ ادیس قرنی عاشق رسول صفحہ: ۱۰۰) پھر جب تم نماز بڑھ چکوتو اللہ کی یاد کرد کھڑے اور ہیٹے اور کروٹوں پر لیٹے۔ پھر جب مطمئن ہوجاؤ تو حسب دستور نماز قائم کرد۔ ( کنز الایمان )

# نمازجمعہ کے بعد الله کا ذکر:

فَإِذَا قُطِيَتِ الْصَّلُوانَةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْآرضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَصْلِ اللَّهِ واذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًالْعَلَكُمُ تُفْلِحُونَ (إر١٨٠٠ورة جمد ١٠)

پھر جب ٹماز ہو پچکے تو زین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل حلاش کرواور اللہ کو بہت یاد کرواں اُمیدیر کہ فلاح پاؤ ( کنز الا بمان شریف)

# ذكرالله ميںكاميابى:

قَدُا كُفُلَحَ مَنْ تَوْكَى 0 وَ ذَكُواسْمَ رَبِّهِ فَصَلِّى 0 إروه ٢٠٥ مورة اعلى ١٥ المان ١٥ من المان ١٥ من تكسم ادكوبينيا وتقرابوا اورا يدرب كانام في كرنما ذيره في الايمان)

# موت کے وقت ذکر اللہ کی فضیلت:

حضرت عبداللدابن بسر والفين سے دوايت بأيك بدوى نى كريم كا الله الدى خدمت اقدى من حاضر موا۔ عرض كيا: كون مخف اچھاہے۔

ئی کریم آئی نیز آئی نے ارش وقر مایا مڑ دہ ہوا ہے جس کی عمر کمی ہواورا عمال استھے ہوں۔ عرض کیا: پارسول اللّٰمُ قَالِیْمُ کُون ساعمل افضل ہے؟ فرمایا: تم دنیا کواس کے حال میں چھوڑ و کہ تمھاری زبان اللّٰدے و کرے تر ہو۔

# الله کے ذکر کے سانے میں رہو:

حصرت اویس قرنی بناتین نے قر مایا کہ جاؤاللہ کے ذکر کے سائے میں رہو لیعنی جب تک اللہ کے ذکر کے سائے میں رہو گے تحفوظ رہے گا۔ بلکہا گرشیطان کا اثر ہوا بھی تو ختم ہوجائے گا۔

وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الشَّيْطُيْنُ جَاثِمٌ عَلْ قَلْبِ ابْنِ اذَمَ فَإِذَا ذَكَرَ اللَّهَ خَنَسَ وَإِذَا غَفَلَ وَسُوَسَ ٥

### (رواه البخاري مفكلوة شريف)

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما ہے روایت ہے اُنھوں نے بیان فر مایا کررسول الله اُلَّيَّةِ بِمِنْ ارشاوفر مایا ۔شیطان انسان کے دل پر چمنار بہنا ہے۔ جب انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے تو جث جاتا ہے اور جب انسان عاقل ہوتا ہے تو وہ وسوے ڈالیا ہے۔ وہ جو ایمان لائے اور ان کے دل اللہ کی یاد سے چین پاتے ہیں ۔سُن لو اللہ کی یاد ای ش دلول کا چین ہے۔ ( کنز لدیمان شریف)

#### فائده :

یا تو ہی لیے کہ ہے جینی گٹ ہوں ہے ہوتی ہے اور ذکر اللہ گٹاہ منا تا ہے لہٰذا جین حاصل ہوتا ہے یا اس لیے کہ اللہ کا ذکر دو**ل** کے دیس کا ذکر ہے اور بردیک کو دیس کے ذکر ہے جین ہوتا ہے ، بہر حال اللہ کا ذکر مومن کے دل کا جین ہے جیسے دوائے مرض ، پائی ہے بیس روٹی ہے بھوک ، سورج ہے رات چلی جاتی ایسے ہی املہ کے ذکر ہے اور حضور کے جر ہے ہے مومن کے رنج وغم دور ہوکر راحت و چین حاصل ہوتے ہیں۔ ( نو را اعرفان )

صدر الافاضل حضرت علامہ سیونعیم الدین مرادآ ہودی رحتہ الندعلیہ نے اس آیت مباد کہ کی تغییر بیان کرتے ہوئے تکھا ہے کہ اس کے رحمت وفضل اور اس کے احسان وکرم کو باو کرکے بے قرار دلوں کوقرار داطمینان حاصل ہوتا ہے۔ اگر چہ اس کے مدل وعمّا ب کی یا ددلوں کو ٹا گف کردیتی ہے جیسا کہ دوسری آیت میں فرمایا

إِنَّهَا الْمُومِنُونَ الَّذِينَ إِذَاذَكُرَ اللَّهُ وَجِلْتُ قُلُوبُهُمْ

حضرت این عباس رضی الله تعدلی عنهمااس آیت کی تفسیر میں فرمایا کیمسلم ان جب الله کانام کے گرفتم کھا تا ہے دوسرے مسلمان اس گاا عنبار کر لیلتے ہیں اوران کے دلول کواطعیمان ہوجا تا ہے۔ (تفسیر خزئن العرفان)

# رب کوبکثرت یاد کرنے کا حکم:

وَ اذْكُورُ رَّبَّكَ كَفِيْرًاوَ سَبِّحُ بِالْعَشِيّ وَ الْإِبْكَادِ ٥ (پاره آل عرن ٣١٠) اورائي رب كى بهت يادكراور كهودن رب اورز كاس كى ياك يول ( كنز الايمان شريف)

#### ذكروفكر

الَّذِيْنَ يَذُكُرُونَ اللَّهَ قِيلَمَّا وَّ قُعُودًاوَّ عَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمُواتِ وَالْاَرضِ رَبِّنَا مَاخَلَقْتَ هذَا بَاطِلاً ٥سُبُحُنَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِهِ

(بارس آل مران ۱۹۱۰)

جو مندی یاد کرتے میں گھڑے اور بیٹھے اور کروٹ پر لیٹے اور آسانوں اور ڈیٹن کی پیدائش میں تورکرتے ہیں۔اے . رب ہمارے قونے یہ بیکار نہ بنام پی کی ہے تھے تو ہمیں دوز ٹ کے عداب سے بچائے ( کنز الا بمان شریف)

## هرحال میں ذکر کا حکم:

فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلُوةَ فَاذُكُرُ اللَّهَ قِيْماً وَّقَعُوْدًا وَعَلَىٰ جُنُوْبِكُمْ فَإِذَا اطْمَانَنْتُمْ فَاقِيْمُواالْصَّلُواةَ ٥ (إره ١٥ الله وَيْما وَقَعُولُا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَانَنْتُمْ ذَكَرَنِي فِي مَلَاءِ ذَكَرْتُهُ فِي مَلَاءٍ خَيْرٍ مِّنْهُمْ۔

( بخار ك شريف مسلم شريف مطكوة شريف ، ياب ذكر المدعر وجل والتوب التدحديث نمبر ٢١٥٧) حضرت ابو ہریرہ رضی القدعشے روایت ہے کدرسول الله فالي في بيان فر مايا كدالله تق في ارشاد قرما تا ہے كديس بندے کے گمان سے زیادہ قریب ہول جوہ ہمرے ساتھ رکھتاہے جب وہ مجھ کو یاد کرتا ہے تو میں اس کے باس ہوتا ا المول جسب وه مجھ كوا ية ول يس يادكرتا بو ميل اس كوا ية در يل يادكرتا مون، كروه مجھ كو جماعت يس يادكرتا ہو يوس كوبهتر جماعت مي يادكرتابول -

اس ملفوظ شریف میں حضرت اولیں قرنی جائنٹونے ہروقت اللہ تعالی کے ذکر کرنے کوایک تمثیل کے ذریعے بیان قرب یا ہے كجيع جس چيز كے سائے كے يتج ان نا موتا ہے۔ جب تك اس چيز كے سائے كے نيج ان ن رہتا ہے۔ اس چيز كے فوائد ہے

منا انسان جب تک سی درخت کے سائے میں رہتا ہے اس وقت تک سورج کی جلادیے والی گری مے محفوظ رہتا ہے۔ جو کئی سائے سے جدا ہوا سورن کی گری سائے کی قدرے آشنا کردیتی ہے۔ بلکہ بداوقات تو اتی شدید گری ہوتی ہے کہ جس سے سن کے پودہ طبق ہی روتن ہوجاتے ہیں۔ای طرح نسان کا بچہ ماں باپ کے سائے میں رہتا ہے۔ برقسم کے ذکھ ، تکلیف اور مسيت سے كائى حد تك محفوظ رہتا ہے۔ اى طرح جب تك انسان الله تعالى كے ذكر مين مشغول رہتا ہے۔ اس بدالله تعالى كى رصت نازل ہوتی رہتی ہے۔ حق تعالی کی معیت کے باعث شیطان کی وست برد سے محفوظ رہتا ہے جب ذکر اللہ سے فال ہوتا ہے تو اس پیشیشان کا داؤ چل جا تا ہے۔

# الله کے ذکر سے اعراض کی نموست:

جب انسان جان يوجه كراللدتعالي كے ذكر مے غفلت، ختيا ركرتا ہے تواس په شيطان مسلط جوجاتا ہے۔ وَمَنْ يَنْعُسُ عَنْ فِكُرِ الرَّحِمٰنِ نَقِيَّضُ لَهُ شَيْطُنَّا فَهُوَ لَهُ قَرِيْنٌ ٥ وَإِنَّهُمُ لْيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيْلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُّهُنَدُونَ٥(بِاره٢٥:الزفرق٣٦\_٣٦) اور جے ریمو آے (شب کوری ہو) رحمٰن کے ذکر ہے ہم اس پرشیطان تعینات کریں کدہ واس کا ساتھی رہے آور بے شك ووشياطين ان كوراه سے روكة بيل كر يحصة مدين كدو دراه يرين \_ (كنز الديمان شريف)

# سیطان کے غلبے کی علامت:

اِستَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيطٰنُ فَٱنسلهُمْ ذِكُرَ اللهِ ٥ أُولْلِكَ حِزْبُ الشَّيُظنِ ٥ أَلا إِنَّ حِزْبَ الشَّيْظنِ هُمُّ الخُسِرُونَ ٥٠(١١،١٨١١/١١/١١) ان پرشیطان غالب آ کمیاتو اتھیں اللہ کی یا دبھلا دی۔وہ شیطان کے گردہ ہیں سنت ہے بے شک شیطان ہی کا گروہ

شیعان کی منزل آشان کا دل ہے جہاں و واپیاچٹار ہتاہ۔ جیسے شہد ہے کھی۔ خیال رہے کہ غافل کے ول پر شیطانی منزل ہے اوبر کا فریجے دل میں شیطان کا گھر ہے اس جگہ این آ وم سے مراد غافل مسلمان اہے نہ کہ کا فر (مراة مشكوة جيد معاصفحه ۴۵)

مومن کا دل مال ما سگھر ہے شیطان چور ہے غفلت تار کی ہے اور ذکر ابتداؤ رردشنی ہے جو بمیشدا ندھیرے گھر میں آتا ہے اور ا جالا ہوتے ہی ہما گ ج تا ہے۔ موکن کو جا ہے کہ انے ول کے تھریش ذکر اللہ کا اُجالا رکھ تا کہ اس چورے اس رہے۔ اذان کی جاتی ہے کدمردے سے شیطان دُوررف اورائے وسوسائندوے تا کدمرودامتحان میں کامیاب ہو۔ (مراة جدساصفي:٣٢٥)

بعداز ڈن قبرے یاس اذان دینے کے متعلق شرع تھم اور تفصیلی مطالعہ کے لیے فیض ملت حضرت علامه ابوالصالح محمد فیض احمراه يي رضوي مد ظله العالي كي تصنيف لطيف ''اذ ان يرقبرُ'' كا مطالعه يحيح نهايت مفير كتاب ہے۔

اس لیے حصرت اولیس قرنی طافنیائے فرمایا کہ جاؤ اللہ کے ذکر کے سائے میں رجوتا کہ شیطان کے بدیر ت سے محفوظ ر ہو۔اگر کسی وقت اس کا داؤ کا اثر معلوم ہوتو ذکر اللہ کا س بیکر لیٹا تا کہا ہے اپنی جان کے لالے پڑجا تیں اور چھ سے ڈور ہوجا ہے۔

نیزاس لیے بھی کہ جب ہمدونت ذکر اہتدین مشغولیت ہوتی ہے تو ہمہونت خاص معیت حق بھی عاصل رہتی ہے۔ وَعَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَىٰ يَقُولُ أَنَّا مَّعَ عَبُدِي إِذًا ذَكَرَنِي وَتَحَرَّكُتُ بِي شَفْتًاهُ (خرى شريف) اورحضرت ابو ہریرہ طالبید سے دوایت ہے اُٹھول نے فرمایا کہ ٹی کریم رؤف الرحیم الیتیم نے بیان فرمایا کدانشدتعالی رش وفرماتا ہے میں اپنے بندے کے ساتھ دیتا ہول جب کہ وہ میرا ذکر کرتا ہے اور میرے نام ہے اس کے ہونٹ

## *حديث قدسى* شريف:

وَعَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْتُ يَقُولُ اللَّهِ تَعَالَى آنَا عِنْدَ ظَنّ عَبُدِيْ لِيْ وَأَنَّا مَعَهُ إِذَا ذَكَرَ نِي فَإِنْ ذَكَرَ نِي فَإِنْ وَكُرِّنِي فِي نَفْسِهِ ذَكَرَّلُهُ فِي نَفْسِهِ وَإِنْ

# جسم اللدى بندگى كے ليے فارغ كر

فرمايا

اگرتوالندتعالی کی اتی بندگی کرے بعثی زمین وآسان کی تمام مخلوق تو بھی وہ تیری عبادت قبول نہیں کرے گا جب تک کدتو اس کی تصدیق نہ کرے۔ تصدیق سے مرادیہ ہے کہ تواس کے مربی، رازق اور کفیل ہونے پر مطمئن ہوجائے اور جسم کواس کی بندگی کے لیے قارغ کردے (سیرت حضرت اولیس قرنی عاشق رسول صفحہ ۱۲۱)

بطلب:

اتنى حچوٹی راتیں

الحمد مند الندت لى كاعبادت ميں ايساشغف ني كريم رؤف الرحيم الليظ ہے صحابہ كرام والليظ ميں منتقل ہوا پھر آ كے تا بعين اللہ تعالى نے المي محبت بيدا كردى كہ سارى رات و عبادت ميں گزارد ہے بلكہ نمازكى ايك ہى حالت ميں سارى رات بيت عبل محالة عبل كا عبادت تى بحركر كركتے ہے مكركيا كريں اتنى چھو ئى عبادت تى بحركركر كيتے ہے مكركيا كريں اتنى چھو ئى اللہ تعالى عبادت تى بحركركر كيتے ہے مكركيا كريں اتنى چھو ئى اللہ تاہا ہے۔ دات كا تو بيا لم ہے كہ بيت ہى نہيں چلاكہ رات ختم ہوجاتی ہے ہے كا كہ اسلسلے ميں حضرت اوليں قرنى واقع كا يہ المفوظ علیہ حدالت كا تو بيا كم بيات كے دات كا تو بيا كہ بيات كا يہ اللہ خاتے ہے ہے كہ بيت ہى نہيں چلاك كہ رات ختم ہوجاتی ہے ہے كا كہ اسلسلے ميں حضرت اوليں قرنى واقع كا يہ المفوظ

ہرس ہے۔ إِنَّ الَّذِيْنَ يُجَادُّوْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولِيِّكَ فِي الْاَ ذَلِيْنَ ٥ (الجاول: ٢٠) بِشَك وه جوالشاوراس كرسول كى خالفت كرتے ہيں و وسب سنايا دو ذليوں من ب-

( كنزالا بمان شريف)

فائده :

اس کے آپ نے فرماید کہ جاؤ اور اللہ تعالی کے ذکر کے سائے میں ہو لینی جب تک زندگی حاصل ہے اللہ تعالی کے ذکر کے سائے میں درہنا میں میڈونٹ کے جال سے نکلنے کا سب ہے۔اس سائے کی برکت سے ہمدوفت شیطان کی چالوں سے محفوظ روسکتے ہواور تن تعالیٰ کی معیت بھی حاصل ہوگ۔

إفضل عمل:

حضرت حسن بھری رحمت اللہ علیہ ہے مروی ہے حضورا کرم ٹائٹیٹا کی خدمت (اقدس) بیں عرض کیا گیا کہ کون ساتمل افضل ہے؟ نبی کر بھم ٹائٹیٹا نے ارشاد فر مایا: موت تک تیری زبان پر ذکرالہی جاری رہے۔ (تنبیبر الله فسین اُر دوتر جمہ حصہ اصفحہ: ۹۲)

شيطان سے تحفظ دینے والا قلعہ:

حضرت ما مک بن دینار رحمته الله علیه فرماتے ہیں جو تحفی مخلوق کی نسبت ذکر البی سے مانوس نہیں ہے بے شک اس کا ممل قلیل ہے اس کا دل اندھا ہے اور اس کی عمر بے کارگئی۔

حضورعابیدالسلام کا ارشاد ہے کہ ذکر البی ایمان کی علامت ہے من فقت سے برأت ہے شیطان سے تحفظ دینے والاقلعم ہے اور دوز نے سے پہا تا ہے۔ ("ننجیر الغافلین حصراصفی ۹۲.۹۲)

ذكر الله ميںپانج پسنديده باتيں:

حضرت ابوالليث مرقد كي رحمة الله عليه نے لكھا ہے كه جان لوكه ذكر البي ميں پانج پنديده ہاتنس ہيں۔

- (۱) اس شررضائے البی ہے۔
- (٢) وكر اطاعت شن حرص اور بره جاتى ب-
- (m) ذکر میں مشغولیت کے باعث وہ شیطان سے محفوظ رہے گا۔
  - (٣) ذكر عدل من زى پيدا موتى ہے-
- (۵) ذكر كنامون عدوكم عبد والله مسبحانه وتعالى اعلم (تنييدالفافلين أردور جمد حصددوم صفحد ١٠٠٠)

ن اوگوں کا پڑھن ند پڑھنا پر برہے۔ میں سنسو ہا تھنے کے ساتھ سرری رات کھڑی رہتی تھی آپ سورت کے جمران اور سورت نساء پڑھا کرتے تھے نوف واں آیت پرگز رتے تو وی مانگتے ور مندکی بناوچ ہے، در بشارت والی آیت پرگز رتے تو دُ عامانگتے اور اس کا شوق فی برکرتے (حیرة الصحیب جدس صفحہ سال ۱۳۱۱)

# حضرت عثمان رضى الله عنه كي عبادت كا حال :

حضرت محمد بن مسكين رحمته مذمايه كهتم بين كه جب باغيول في حضرت عثان والتفيظ كوهيرايا تو ان كى بيوى في أن سه كبا تم أنهي قتل كرنا ج سبته بهو؟ أن كوچا هم تم قتل كرود جا هم أنهيس جهوز دو - ميرس دك رات نماز براها كرتے تقے ورايك ركعت ميں سراقر "ن براها كرتے تتے \_ (حياة الصحابر حصة اصفح ١١١ عاشيداخرجدالطيم الى وات دوستن كم قال البيثمي (جدد اصفي ٩٢)

## روزانه هزار رکعت:

حفرت على بن عبدالله بن عباس رضي الله عنهم روز الله بزار ركعت پرُّ ها كرتے تھے۔" (حيرة الصحابہ جلد ۳ صفحہ بحوالہ طبر انی فی الکبیر قال البیثری جلد ۲۵۸)

# ساری رات عبادت:

حضرت اساء رضی الله عنها فرماتی جیں کہ حضرت ابن زبیر بیٹائیڈ رات بھر اللہ کی عبادت کرتے ون بھر روزہ رکھتے اور (چونکہ وہ مجد میں زیادہ رہتے تھے اس لیے) اُن کا نام مجد کا کبوتر پڑ گیا تھا۔

#### فائده :

نبی کر بیمنان نظیم اور معجابہ کرام رضی املامتیم کی طرح حضرت اولیس طالند بھی ساری رات عبودت میں مشغول رہنے ہتی کے شوق عبوت کا بیبعالم تھا جواس ملفوظ شریف میں بیان ہوا۔

# جگر گوشه رسول سيرات مضرت فاطمه رضي الله عنها كے سجد ہے:

برونيسر ۋا كىزمىرط برالقادرى صاحب لكھتے بيں ك

پردیا را مرسم بر مرسم بر ماری برای برای دورت سے پھے حصہ عطافر ماتا ہے وہ پھراس محبوب کومنائے کے لیے خلوت کر دور میں راتوں کی نیندیں ترک کر کے اس کی ہوگاہ میں کھڑے ہوجاتے ہیں۔ پھروہ اپنی راتیں بھی قیم میں گزارتے ہیں اور کھی محدوں میں۔

مين محمرصاحب رحمة المتدعلية فرماتي عيل-

رات لوے تے بے درد دال نول فیٹر بیاری آوے درد مندال نول تابیک بین دی سیال آن جگادے

شنرادی کوئین جگر گوشہ رسول گائیڈ خضرت فاطمۃ الز ہرارضی اللہ عنہا کے متعلق مشہور ہے کہ آپ جب سرویوں کی را تول میں بھی نوافل اداکر نے کے لیے پیہا مجدہ فر ما تیس نو وہ مجدہ اتنا طویل ہوتا اور آپ اس مجدے میں اس قدر مستغرق ہوٹیل کہ تبجد کی اؤان ہو جاتی اور اس وقت جب مجدے سے سراٹھ نئیں نوعرض کرنٹیں'' اے باری تع لی ! تو نے بیرات کتی چھوٹی بنائی ہے۔کہ شریف بھی ہے کہ جس میں حضرت اولیس قرنی والتنوئو کی نماز ہے محبت واضح ہوئی ہے۔ اکثر ہوگ آپ ہے سوال کرتے کہ آپ می اتی طاقت ہے کہ آپ اتی کہی کہی پہاڑ جیسی را تیس نماز کی ایک ہی حالت میں گزارد یں حضرت اویس قرنی والنین فر ، تے تم اتن کمی را تیس کہتے ہو۔ حالا تکدرا تیس تو کمی ہیں ہی نہیں چھوٹی جھوٹی را تیس ہیں ۔ کاش کدرا تیس واقعی اتن ممی ہوتیں ۔ اتنی کمی ر تیس ہوتیں کہ بی تی قرار اللہ کی عبادت کرسکتا۔ یہاں تو بیرحال ہے۔ صرف سبحان ر کی اراعلی کہتا ہوں تو ساری رات گزرجاتی ہے۔

# نبی کریم میں اللہ کی نماز سے محبت:

فيضان شرح أويس قرنى يَثْ الزُّرُ النَّوْلُ سَوَاوِلُى آرُ لَرُوْلُونُ

نی کریم الاین رات کے وقت بہت کم سویا کرتے تھے اللہ تقالی کی عبادت میں مصروف رہا کرتے تھے تغییر درمنشور میں حضرت علامہ جلال امدین سیوطی رحمته اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ

امام عبد مقد بن احمد رحمته القد في زوائد الزمدين اور محمد بن نفر رحمه القدك كتاب الصّلوة يس حضرت عائش صديقه رضى القد عنها في بيان كياب كه حضور بى كريم الي يُقِيمُ رات كوفت بهت كم سوت على يونكدالقد تعالى في آب كے ليے ارشاوفر مايا في القيل الّا واقعير ورمنشور أردور جمه جمد ششم صفح ٤٥٠)

# پائوں اور پنڈلیوں پر ورم:

امام عبد بن حمید ، ابن جریر ، ابن منذراور ابن نفر رحم ماللہ نے حضرت ابوعبدالرحمٰن سلمی رحمۃ اللہ عبیہ سے بیتوں بیان کی ہے کہ یا آ ہے کہ یک ایھاالممتر قبل ۵ نازں بولی تو وہ ایک سال تک تیا م کرتے رہے بہاں تک کہ ان کے پاؤں اور پنڈییں ورم آ مودہو کسکی حتی کہ جب ہے آیت نازل بولی تو فاقر ، و الماتیسو میں ہ (المزمل: ۲۰)

تولوگوں نے راحت یائی۔

## مختلف روایات:

- (۱) حضرت ابو ہر برہ درضی اللّه عند سے روایت ہے کہ حضو فظائیز نم نماز پڑھا کرتے تھے یہاں تک کہ آئی کے دونوں قدم (مبارک) سوخ جائے۔ (حیاۃ الصحابہ حصہ سوم صفی:۱۱۰)
- (۲) حضرت ابن مسعود رضی الندعنه فرمائے ہیں کہ حضور رات کواتنی نماز پڑھا کرتے کہ آپ کے دونوں قدم سوج جاتے۔ (حیاۃ الصحابہ جد ۳ سافیہ ۱۱۰)
- (٣) حضرت نعمان بشیررضی الله عند فرماتے بین که حضور فائیر کا رات کوعبادت بین اتنازید وه کھڑے رہتے کہ آپ کے دولوں قدم پھٹ جاتے۔ (حیاۃ الصحابہ جدمیر صفحہ ۱۱۰)
- (٣) حضرت عبدالقد شِلْنَوْفُر مات عِین که ایک رات میں نے حضوراً کا نُونِی آپ نے ساتھ نماز پڑھنی شروع کی لیکن آپ نے تنالم ہا قیام فرمایا کہ میں نے برے کام کا ارادہ کرلیا۔ ہم نے پوچھا آپ نے کس کام کا ارادہ کرلیا تھا؟ اُنھوں نے فرمایا میں نے حضور کو چھوڈ کر جیسے کا ارادہ کرلیا تھا۔ (حیاۃ الصحابہ جلد ساصفی الا)

### ساری رات عبادت کرنا :

حضرت عائشەرضى الله عنها كوبتايا كهيا كه يجھالوگ ايك رات ميں سارا قر آن . يک مرتبه يا دومرتبه بردھ ليتے \_اُ تھوں قر مايا

# تلك عشره كامله

## وضواور نمازکی محبت:

حفرت اولیں قرنی خالفتا کونماز اوروضو سے تقی محبت تھی اس ملفوظ سے واضح ہے۔ اس لیے جمعی بھی وضواور نماز سے محبت کرنی چا ہے۔ نماز کی محبت وُنیا وا تخرت میں بے شارٹو ائد کے حصول کا سبب ہے۔ نماز کی محبت کا اظہار کرتے ہوئے سیدال نبیا ءامام الانبیا محمد سول اللّٰهُ فَالْمَدْ فِلْ اللّٰهِ الرَّاوْلِ مایا:

فُرُّ عَيْنِي فِي الصلوة ميرى آئكمول كي شندك تمازيس بـ

#### وضوکے فضائل :

چونک اس ملفوظ میں حضرت اولیس قرنی والشنائے نے سب سے پہلے وضو کی اہمیت بیان کی ہے۔اس لیے وضو کے فضائل لمفر مائے۔

# پاکیزگی نصف ایمان:

عَنْ آبِى مَالِكِ الْآشَعَرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الطَّهُوْرُ شَطُرُ الْإِيْمَانِ وَالْحُمُدُلِلَّهِ تَمُلاءُ الْمِيْزَانَ وَسُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمُدُ لِلهِ تَمُلَانِ اَوْتَمُلاءُ مَابَيْنَ السَّمُواتِ وَالْارْضِ وَالْصَّلُواةُ نُورٌ وَّ الصَّدَقَةُ بُوهَانَ وَّالصَّبُرُ ضِيَاءٌ وَّالْقُرانُ حُجَّةٌ لَكَ آوُ عَلَيْكَ كُلُّ النَّاسِ يَغُدُ وَا فَبَآتَعٌ نَفْسَةً فَمُغْتِقُهَا اَوْ

مُوْ بِقُهَا (مسلم شریف: معلوة شریف کاب المهارت) حضرت ابوما لک اشعری و الفظ سے روایت سے اُنھوں نے بیان فرمایا کدرسول التقالی فظ نے ارشاد فرمایا یا کی نصف ایمان امادرالحد للله تر از وجرد ہے گی اور سبحان اللهاورالحد مدللها سان وزبین کے درمیان کوجرد سیتے ہیں اور نمازروشی ہے شیرت دیل ہے سبر چمک ہے قرآن تیری یا تجھ پر جمت ہے جمعی مستح پاتا ہے تو اپنانٹس بینا ہے تو بیانس کو آز ادکرتا ہے یا ہلاک۔

#### فاندي

نظا چرہ ملہورے فلا جری پاکی اور ایمان سے عرفی ایمان مراد ہے چونکدایمان بھی گنا ہوں کومٹا تا ہے اور وضویھی لیکن چھوٹے پڑے سمارے گناہ من دیتا ہے اور وضو مرف چھوٹے گناہ اس لیے اس آ دھا ایمان فر مایا ایمان باطن کو عیبوں سے پاک فرمات ہے اور وضو طا جرکو گندگیوں سے اور ظا جر باطن کا گویا تصف ہے یا ایمان ول کی برائیوں سے پاک اور خوبیوں سے آ راستہ کرتا ہے اور طہارت جسم کو فقظ گندگیوں سے پاک کرتی ہے لہذا سے نصف ہے اور ممکن ہے کدایمان سے مراونی زبور ب فرمات کی ایمان سے مراونی زبور ب فرمات کے ایمان سے مراونی زبور ب فرمات کی ساری شرطین طہارت کے برابر جین غرض بیصد ہے پر بیا عمر افر نہیں کہ ایمان

فاطم أيك عده يهى اطمينان سيتيس كركل (إسلاي تربيق نصاب جلداول صفحه ١٣٢٣)

#### تانده:

نبی کریم آن پینا اور صحابه کرام رضی الله عنهم کی طرح حضرت اولیس قرنی بیاتین بھی ساری رات عبادت میں مشغول رہنے ہے کہ شوق عبادت کا بیعالم تھا جواس ملفوظ شریف میں بیان ہوا۔

# وضواورنماز كي محبت

فر ما یا: جب لوگ آپ کو پھر مارتے تو آپ انھیں فریاتے. نوگو! چھوٹی چھوٹی کنگریاں مارا کرو، ہڑے ہوئے ہے میرا خون بہہ جاتا ہے اور میر اوضو جاتا رہتا ہے۔ تمھارے ایسا کرنے سے میری نماز قضا ہو جاتی ہے۔ (سیرت حضرات خواجداویس قرنی عاشق رسول صغیہ: ۵۲)

#### فانده:

اس ملفوظ تشریف ہے چندلو اندعاصل ہوئے۔

(1) الشقالي محبوبون كوش تعالى كى إدسارى كائنات معجوب تر موتى ب\_

(٢) اوليائي كرام كو مروه فعل محبوب موتاب إس يحق تعالى اوراس كالمحبوب كريم كالينظم راصي مول-

(m) وليائے كرام رحمة التد عليم اجتعين كوائي تكليف ساتن تكليف نبيس موتى جتني تكليف الله تعالى كى د سے خفلت كى بناير بموتى ہے۔

- (۳) اولیئے کرام کونمازے اس لیے محبت ہوتی ہے کہ نم زاللہ تع کی عبادت اور باد کا ایک اہم طریقہ مقدس ہے اور وضواس لیے محبوب ہوتا ہے کہ اللہ تعالی کی عبادت تماز اوا کرئے کے لیے وضو ضروری ہوتا ہے۔
  - (۵) خون نکلنے کے مقدم سے خون نکل کر بہہ جائے تو وضوٹوٹ جاتا ہے۔
  - (۱) بقدر مفرورت فقهی مسائل ہے آگاہی برخص کے لیے ضروری ہے۔
  - (2) وضو کے جاتے رہنے اور نماز قضا ہونے کا افسوس ضروری ہے۔اس سلسلے میں اولیائے کرام کا یہی دستورہے۔
    - ( A ) جہاں تک ممکن ہو سکے گلوق خدا کی طرف سے پہنچنے والی تکلیف پر واشت کی جائے۔
      - (9) "تکلیف تُرتیخے کے باو جو دیدہ عانہ کرنا اولیائے کرام کا طریقہ مبارک ہے۔
      - (١٠) الله تعالى كى محلوق تكيف يبني ئو بصرى كامظامر وليس كرما جا بيا-

ئاندە :

وضوك بعد دونفل تحته الوضوية هے جب كه فل مكروه نه بهول اورا گرنفل مكروه بهول جيسے فجر اور مغرب كا وضوتو وضوك بعد فرض نماز تحته وضواور تحته المسجد كا بھى ثواب ل جائے گا ( مراة امن جيح شرح مشكوة المصابح جيد، ول سفحه ٢٣٣٧ بحواله مرقاة شرح مشكوة )

# جنت کے آٹھوں دروازیے کھولے جانیں گے:

حضرت عمر بنی تنیز سے روایت ہے کہ رمول التین تی آئے نے ارش وقر میا۔ مَامِنْكُمْ مِّنْ اَحَدِیْتُو صَاءً فَيَهُلِغُ اَوْ فَیسْبِغُ الْوَصُّوءَ ثُمَّ یَقُولَ تم یں سے ایہ کوئی نیں جووضو کرے و مبالغ کرے یاوضو چر کرے پھر کے۔ اَشْھَدُ اَنْ لَا اِللَّهُ اِللَّهِ وَاَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُ ةً وَرَّسُولُهُ یَں گوای ویتا ہوں کہ اللہ کے سواکوئی معبورٹیس اور حضرت مُمَنَّ الْمَیْزِ اس کے بندے اور سول ہیں۔

وَ فِي رِواليَةِ اوراكيكروايت ب-

اَشْهَدُ اَنْ لَآ اِللهَ اِللهُ اللهُ وَحُدُهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدً اعْبُدُهُ وَرَسُولُهُ مِن كُوابَى ويَنابول كرالله كِي مواكولَ عبادت كَالاَنْ تَمِين وه اكيا بِ آبِ كاكولَ ما جَى ثَمِين اور معزت مُم اليَّا اِن اس كه بندے اور دسول بیں۔

إِلَّا فَيتِحَتْ لَهُ آبُوابُ الْجَنَّةِ النَّمَانِيَةُ يَدُخُلُ مِنْ آيِّهَا شَآءَ عَرَاسَ كَلِيمَا شَآءَ عَراسَ كَلِيمَا سَاءَ عَراسَ كَلِيمَ اللَّهُ اللَّالَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللّ

#### فانده

ی طرح مسلم نے بی صحیح میں اور حمیدی نے افراد سلم میں روایت کی یول بی ابن افیر نے جامع الاصول میں اور شیخ می الدین نووی نے صدیث سلم کے آخر میں ہماری روایت کے مطابق اور ترقدی نے بیزید وہ کیا۔اکسلّھ میں الجسعَ لُنے فی مِسنَ وَاجْعَلُنِی مَن الْمُسْطَقِي بِنَ یا اللہ الجمعے تو بوالوں میں بنا اور جھے خوب تقروں ہے کر۔

#### فانده:

وضوكے مزيد نوائد وفضائل كتب احاديث ميں ملاحظ قرما ہے۔

## ملفوظ شریف کا مطلب:

حضرت اویس قرنی بیرائین کو جب بیچے، ورلوگ دیوانہ بھتے ہوئے ستانے کے لیے پقر مارتے قرآپ انھیں فرماتے اے لوگواتم بھے پقر مارنے کا شوق پورا کرنا چاہج ہوتو ہڑے شوق ہے اپنا شوق پورا کیجے۔ حالا نکہ بھے تکلیف ہوتی ہے اس کے باوجود محماری بنسی خوشی کی خاطر بھے یہ تکلیف بھی گوارا ہے میں تھجے روکتانہیں کہتم بھے پھر ندمارو۔ مگر تنا عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جھے سيط جيز ہے بھراس كا آدھ اور تہائى كيسا؟ (مراة شرح مشكوة جدداول صفحه ٢٣٣٠)

وَفِي رَوَايَةٍ لاَّ اللهُ الاَّ اللهُ وَاللهُ الكُرُ تُمُلانِ عَابَيْنِ السَّمَآءِ وَالْاَرْضِ لَمُ آجدُ وَفِي رَوَايَةٍ لاَّ اللهُ وَاللهُ الكُرُ تُمُلانِ عَابَيْنِ السَّمَآءِ وَالْاَرْضِ لَمُ آجدُ هَذِهِ الرِّوَايَةَ فِي الْجَامِعِ وَلَكِنُ هَذِهِ الرِّوَايَةَ فِي الْجَامِعِ وَلَكِنُ السَّمَآءِ وَالْاَرْضِ لَمُ الْحَمَدُ لِللهِ (مَطَوَةً شَرِيقَ آلَا بِالطَهَارَتِ) فَكُرَهَا اللهُ وَالْحَمُدُ لِللهِ (مَطُوةً شَرِيقَ آلَا بِالطَهارَتِ) يَدُلُ اللهِ وَالْحَمُدُ لِللهِ (مَطُوةً شَرِيقَ آلَا بِالطَهارَتِ) يَدُوا اللهُ وَالْحَمُدُ لِللهِ (مَطُوةً شَرِيقَ آلَا اللهُ اللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهُ وَاللّهُ وَال

خطائیں نکل جاتی ھیں:

وَعَنْ عُثْمَانَ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَوَضَّاءَ فَاحْسَنَ الْوُضُوءَ خَرَجَتُ خَطَايَاهُ مَنْ جَسَدهِ حَتَّىٰ تَخُرُّ حَ مِن تَحْتِ اَظْفَادِهِ (عَارِي الْوُضُوءَ خَرَجَتُ خَطَايَاهُ مَنْ جَسَدهِ حَتَّىٰ تَخُرُّ حَ مِن تَحْتِ اَظْفَادِهِ (عَارِي اللهُ عَلَيْهِ مُسْمِثْرِيْهِ مِسْمَةُ رِيْهِ مِسْمَثْرِيْهِ مِسْمَثْرِيْهِ مِسْمَثْرِيْهِ مِسْمِثْرِيْهِ مِسْمَثْرِيْهِ مِسْمَثْرِيْهِ مِسْمَثْرِيْهِ مِسْمَثْرِيْهِ مِسْمَثْرِيْهِ مِسْمَثْرِيْهِ مِسْمِثْرِيْهِ مِسْمِثْرِيْهِ مِسْمِثْرِيْهِ مِسْمَثْرِيْهِ مِسْمِثْرِيْهِ مِسْمَثْرِيْهِ مِسْمِثْرِيْهِ مِسْمِدُونِهِ مِسْمِثُونَ مُسْمِثُونَ مِسْمِثْرِيْهِ مِسْمِثْمُ وَصِيْهِ مِسْمِدُونِهِ مِسْمِدُونِهِ مِسْمِدُونِهِ مِسْمِدُونِهِ مِسْمِ مِنْ مُسْمِدُ مِنْ مُسْمِدُ مِسْمِدُ مِنْ مُسْمِدُ مِنْ مِنْ مُسْمِدُ مِنْ مِنْ مُعْمِدُ مِنْ مُعْمَالِيّا وَالْمُ مُسْمِعُ مِنْ مُسْمِ مِنْ مُعْمِدُ مِنْ مُعْمِنِ مُعْمِدُ مِنْ مُعْمِدُ مِنْ مُعْمِعُ مِنْ مِنْ مُعْمِدِ مِنْ مُعْمِدِ مِنْ مُعْمِدُ مِنْ مُعْمِدُ مِنْ مُعْمِدُ مِنْ مِنْ مُعْمِدِ مُعْمِ مِنْ مُعْمِ مِنْ مُعْمِيْهِ مِنْ مُعْمِدُ مِنْ مُعْمِدِ مِنْ مُعْمِدِ مِنْ مُعْمِعُ مِنْ مُعْمُ مِنْ مُعْمِعُ مِنْ مُعْمِعُ مِنْ مُعْمِعُ مِنْ مُعْمِعُ مِنْ مُعْمِ مُعْمِ مِنْ مُعْمِعُ مُعْمِ مِنْ مُعْمِ مِنْ مُعْمُ مِنْ مُعْمُ مِنْ مُعْمُ مِنْ مُعْمِ مُعْمِ مِنْ مُعِلِمُ مُعْمِعِيْمُ مُعْمِ مُعْمُ مُعْمِ مُعْمِ مُعْمُ مُعْمِ مُعْمِ مُعْمُ مُعْمُ مُعْمِ مُعْمِ مُعْمِ مُعْمِ مُعْمِ مُعْمِعُ مُعْمِ مُعْمِعُ مِعْمُ مُعْمُ مُعْمِ مُعْمِ مُعْمِ مُعْمِ مُعْمِ مُعْمِ مُعْمِ مُعْمُ مُعْمُ مُعْمُ مُعْمُ مُعْمُ مُعْمُ مُعْمُ مُعُمْ مُعْمُ مُعْمُ مُعْمُ مُعْمُ مُعْمُ مُعْمُ مُع

روایت ہے حضرت عثمان بڑھی نے بیان فر ماید کہ رسوں انتدائی آئے ارش دفر مایا جو وضو کرے تو اچھ وضو کرے اس کی خط میں جسم سے نکل جاتی ہیں۔ خط میں جسم سے نکل جاتی ہیں۔

### گناهوں کی بخشش:

حضرت عثمان بنائیں ہے روایت ہے کہ ٹی کریم کالٹیوٹر نے وضوکی تو ہاتھوں پر تین بارپی نی بہایا پھر کل کی پھر تاک میں پال سی پھر تین ہار چہرہ دھویا چھر کہنی تک دامنا ہاتھ تین بار پھر بایاں ہاتھ تین باردھویا کہنی تک پھر سر کامسے کیا پھر دام تا پھر بایاں پاؤک تین تین باردھوئے پھر فرمایا کہ میں نے رسوں استینا ٹیٹیڈ کو دیکھ کہ آپ نے میرے وضوکی طرح وضوکیا پھر فرمایا جومیری طرح وضوکرے پھر دونفل پڑھ لے جن میں سینے دل ہے چھے ہاتیں شکرے تو اس کے پچھے گزشتہ گناہ بخش دیے جامیں گے۔

#### جئت واجب.

(مسلم شریف، مقلوق شریف رکناب الطمهارت فصل الذل) ابیها کوئی مسممان نبیس جووضو کرے چی وضو پھر کھڑے ہو کر دونش در اور مندے متوجہ ہو کر پڑھے مگراس کے لیے جنت واجب ہوجاتی ہے۔

خون اور کیلو مواور پیپ اور پائی زخم کا اور آبلے کا اور پائی جو ہر ک کی وجہ سے ناف میں سے نکلے یا چو چی میں سے نکلے یا آ کھ س سے نکلے یا کان میں سے شکلے سب کا آیک بی عظم ہے۔ (فناوی عالمیری أردور جم جلداول صفحہ ۱۴۰)

- (۲) پیسبیلین سے جو تیس لیٹی ظاہر ہوخوا قلیل ہو یا کثیرخواہ عادت پر ہوجیسے بول و برازیاغیرعادت ہوجیسے خون و ہاتھ وضو ہے ( عين الحد اليوبدل اول صفحة ١٥)
  - (٣) غيراصول غيرسبين ميس جونجس مووه ناتص (وضو) موگي (عين البدار جلد اول صفح ٥٣٥)
- (\*) امام ا بوصنیفدوا بو بوسف کے نزویک اگر میخون اپنی ذاتی توت سے بہاتو وضوتو ژوے گا۔ اگر چیمقدار میں تعلیش : و (عین البدامیہ جداول صفي: ١٩٥٠)
- (۵) اگرزهم کو باندها پس بندش کے او پرتری پھوٹے تو وضوٹوٹ گیا بشرطیکد حالت یہ ہوکداگر بندش نہ ہوتو رطوبت بہ شکا (عین البدابي جيداوي صفحه ۵۵)

يس واللح ہوا كرخون بہتے سے وضوائو ث جاتا ہے۔ اى ليے آپ نے بڑے بڑے بڑے بھرنہ مارتے كے بارے ميں فمر مايا

فضائل نماز

الله کا سب سے زیادہ پسندیدہ عمل:

روایت ہے کہ حضرت ابن مسعود سے اُتھوں نے بیان قربایا کہ میں نے نبی کریم اُلی میا سے بوجھا کہ أَيُّ الْأَعْمَالِ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ

الله تعالى كوكون سأعمل زياده پيارا ہے۔

قَالَ الصَّنواةُ لوَ قُتِهَا

رسول تاليني أرار شاوفر مايا وقت برنما زكا اداكرناب

قُلُبُ ثُمَّ آي

میں نے عرض کیا (اس کے بعد) پھر کون ساعمل؟

تُكُلِّ بِرُّ الْوَ الدَّ-كَن

رسول التنظيم في ارشا وفر مايا - مال باب سے بھلائي كرنا -

قَلَتُ ثُمَّ أَي

م ن من المرض كي (يارسول مَا النَّيْمُ) يُعركون سامل؟

قَسَالَ ٱلسَّحِهَادُ فِسَى سَيِسُلِ السَّسَم في ريم أَنْ يَوْمِ تَعِير مِوابِ وي كالتدتول كي راه يس جها وكرنا فرمايا جح صفوريد

چھوٹی تجھوٹی کنگریاں مارو۔اس طرح تمھاراشوتی بھی پوراہوجائے گاتم اپنے تھیل ہے بھی محظوظ ہوجاؤ کے۔مگراییا کرنے **سے مجھ** زخم نیس کے گا اور نہ بی زخموں سے خون نکلے گا نہ بی خون نکل کر بہے گا کہ جس سے وضوٹوٹ جائے تم جب بڑے بھر مارتے ہوتو مرا جسم زحمی ہوجاتا ہے۔زخمی جسم سے خون بہتا ہے جس سے میر اوضو ٹوٹ جاتا ہے۔اس طرح بعض اوقات میری نماز بھی قضا ہوجا آ ہے اس کیے ایساطلم نہ کرو کہ جس وجہ سے میرک نماز قضاء ہوجائے۔

# <u>ھُون ہہنے سے وضوٹوٹ جاتا ھے:</u>

خون منے سے وضوانوٹ جاتا ہے۔

وَعَنْ عُمَرَ بُنِ عَبْدِ الْعَزِيْزِعَنْ تَمِيمِ الدَّارِي قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبُو وَضُوْءٌ مِنْ كُلِّ دَمِ سَائِلٍ رَوَاهُمَا الْدَّارَ قُطِّنِيٌّ (مشكواة شريف

كتاب الطهارت \_ مايوجب الوضو)

حصرت عمر بن عبد العزيز والمعنو عدوايت و وهميم داري سے دواي فرماتے جي كدرسول الله واليوني فرماني مر بنے والے خون سے وضولا زم ہے۔

دليل ب- كرخون وضواتو التاب- (مراة شرح مفكوة جلداول صفحه: ٢٥٧)

خیال رہے کہ حنفیوں کے نزد میک حدیث مرسل قائل عمل ہے نیز حنفیوں کے اس مسئلے کا مدار صرف اس حدیث سے تیس بلک بخاری شریف، این ماجه ، نزندی طبرانی ، موط امام ما لک ، ابوداؤ دوغیره کی بهت می احادیث پر ہے چنا مجیہ بخاری شریف میں ہے کہ حضورتے فاطمہ بنت الی جیش سے قرمایا کہ جب جمھارے حیض کا زمانہ نکل جائے تو استحاضہ کے زمانہ میں جرفمان کے لیے وضوکروا گرخون وضوئیں تو ڑتا تو استحا ضدوالی عورت معذور کیوں قرار دی گئی نیز ابوداؤ دابن ماجدوغیرہ ہیں ہے کے حضوم فر ماتے ہیں اگر نماز میں کسی کی تکسیر چھوٹ جائے تو نماز چھوڑ کروضو کرے۔ چھر نماز پوری کرے اس کی پوری محقیق حاد ک ( تحکیم الامت مفتی احمد بیررخان صاحب تعیمی رحمة الله علیه کی ) کماب جاءالحق حصه دوم میں دیکھوخیال رہے کہ بہتا خون مجلم قرآن نجاست بادرنجاست كالكناوضوتو زتاب - (مراة شرح مفكوة جلداول صفحه: ۲۵۷)

## خون بہنے سے وضو ٹوٹ جاتا ھے:

(۱) وضوتو ژیے والی چیز وں سے وہ بھی جوان دورستوں کے سوااور طرف سے نکلے اور بہے ایسی طرف جویا ک کی جاتی ہے خون ہو یا کچنو ہو یا پیپ ہو، یا بانی جو کسی بیاری کے سبب سے ن<u>کلے بہت</u>ے کے معنی ہیں گرزشم کے مرے سے او پر کواُٹھ کرنچے **کواُڑ** یم پیطر شرحتی میں لکھ ہے اور یمی اصح ہے بیزہر الفائق میں لکھا ہے۔ ( فتاوی عالمکیر اُردوتر جمہ جیداول صفحہ ۱۳)

ردایت ہے عبدال پن عمرواہن عاص ہے وہ تی کریم آئی تیکم ہے راوی ہے کہ آپ نے ایک دن نماز گاؤ کرکیا تو فرہ یا کہ جو جو س پر پابندی کرے گانماز اس کے بیے قیامت کے دن روشی ، دلیل اور نبات ہوجائے گی اور جواس پر پابندی نہ کرے گاتو اس کے بیے نماز نہ نور ہوگی اور نہ دلیل ہوگی ورنہ ہی نبات ہوگی اور وہ قیامت کے دن قارون ، فرعون ، باہان اور الی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔

#### فائده:

قیمت ہیں قبر بھی داخل ہے کیونکہ موت بھی قیامت ہی ہے مطلب میہ کہ نماز قبر ہیں اور بل صراط پر دوشنی ہوگی کہ تجدہ گاہ تیز بیڑی گاطر ح چیکے گی اور نمی زاس کے مومن بلکہ یا رف باللہ ہونے کی دلیں ہوگی نیز اس کے ذریعے اسے ہر جگہ نیجات ملے گی کیونکہ یہ موال نماز کا ہوگا گراس میں بندہ کامیاب ہوگیا تو انشاء اللہ آ کے بھی کامیاب ہوگا۔ (مراۃ جدد اول صفحہ ۲۹۸)

## اچھوں کی نقل بھی اچھی:

انی ابن ضف دومشرک ہے جے نی کر پیمنائیٹیل نے احد کے دن اپنے ہاتھ سے آل فرمایا مرقاۃ میں ہے اس میں اشارہ فرمایا گی کہ ہے نمی زی کا حشر ان کا فرول کے ساتھ ہوگا اور نمازی موشن کا حشر انشاء لقد نہبوں، صدیقوں بشہداء ورصائمین کے ساتھ اس کے ساتھ اور نمازی کا فرہوں ہے گا اور نمازی نبی ہیں۔ بلکہ بنی ذکوقی مت میں ان کفار کے ساتھ اور اکیا جاوے گا جیسے کسی شریف آدی کو ڈلیل کے ساتھ ہیں اور بس کی ڈلت ہے ہذا حدیث واضح ہے اس پر کوئی ، عشر اض نہیں خیال رہے تیا مت کے دن ہر خض کا حشر اس کے ساتھ ہوگا۔ جس ہے ۔ یہ دن میں محبت تھی اور جس طرح وہ کا م کرتا تھ بے نمی زچونکہ کا فرول کے ہے کام کرتا ہے اپندا اس کا حشر ان کے ساتھ ہوگا اس لیے کام کرتا ہے اپندا ان کا حشر ان کے ساتھ ہوگا اس لیے کام کرتا ہے اپندا ان کا حشر ان کے ساتھ ہوگا اس لیے کہتے ہیں کہا چھوں کی نقل بھی ور بروں کی نقل بھی بری (مراۃ شرح مشکوۃ جلداوں صفحہ سے)

(٣) وَعَنْ عَبُدِ اللهِ بُنِ شَفِيْقِ قَالَ كَانَ آصُحَابُ رَسُول اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَرَوُنَ شَيْئًا مِّنَ الْاَعْمَالِ تَرَكُمُ كُفُرٌ غَيْرَ الصَّلُوةِ (ترزى شِيف عَلَوة شريف)

حضرت عبدامنداین شفق ہے روایت ہے فر ماتے ہیں کہ نبی کر پم انگیا نے ہے کہ ام رضوان امتد عیسیم اعماں میں ہے گ عمل کے چھوڑ نے کو کفرنہ کیجھتے تتھے سوائے قماڑ کے ۔

### مومن اور کافر کی پہچان:

کیونکداس زماند میں نمرز پڑھنامومن کی علامت تھی اور ند پڑھنا کا فرکی بہی نتھی جیسے ہی مر پر چوٹی ، نینچدھوٹی ہندو کی بہتوں کے پہلا ہے۔ س لیے وہ حفزات جے نماز نہ پڑھتے وہ کھتے جھتے کا فر ہوگا انبذا اس حدیث سے بیل زمینیں کہ نماز جھوڑ نا کفر ہاور بہتری کا فر ہے۔ سالی جو دمنوں اگر چہزانی ہو، چور ہو پھر بھی جنتی کا خواف ہے جن میں فر بایا گیا۔ مومن اگر چہزانی ہو، چور ہو پھر بھی جنتی کا مستحق (مراة شریف جداول صفحہ اول صفحہ اس کی شرح اور مطلب مراة شریف میں ملاحظ فر مائے۔

باتيں تائيں گرزياد ويو چھتا تو زياد ويتاتے۔ (مسم شريف۔ بخاري شريف مفكو ة شريف كتاب الصوة)

#### نماز کی اهمیت:

وَعَنْ جَابِرٍ رضى الله عنه قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٰلَيْنَ الْعَبْدِ وَبَيْنَ الْعَبْدِ وَبَيْنَ الْكُفْرِ تَرُكُ الصَّلواةِ (مسلم شريف)

حصرت جار النفيز ، عروايت بأنحول في فرمايا كرسول فالتياني في مايد بند ماوركفر كروميان فماز جيمور ناب-

#### فائده

ین بندہ مومن اور تفر کے درمین نی زکی دیوار حائل ہے جو، می تک تفر کو پہنچے نہیں و بی جب بیہ ٹر ہٹ گئ تو کفر کا اس تک پہنچن نہیں و بی جب بیہ ٹر ہٹ گئ تو کفر کا اس تک پہنچن آسان ہو گی مکن ہے کہ آئندہ شخص کفر بھی کر بیٹھے خیال رہے کہ بعض آئندیزک نماز کو کفر بھی کہتے ہیں۔ بعض کے نزویک ہے نمازی لو فار پہنے اور قید کیوجائے دو کی ہے نمازی کو فار پہنے اور قید کیوجائے جب بنی زی لر تی کہ ہے نمازی کو فار پہنے اور قید کیوجائے جب تک کہ وہ نمازی قریب کفر ہے یا اس کے نفر بی مرتے گا ندیشہ ہے۔ یا ترک نماز سے مراونی زکا انکار ہے یعنی نماز کا مشکر کا فرہے۔

(مراة شريف مشكوة جلد ول صفحه ٣٦٣ ٣٦٣)

حضرت بريده في تغيُّز بروايت ب كرسول التغَلَّقَ أَمِنَ الشَارِ المَعْلَ المَعْلَ اللهُ الل

( رواه احمدو لتريندي والنسائي و بن ماجيه مشكَّرُوة المعاق)

(مفتلوة شريف كماب الصلؤة ورواه احروالببهمي في شعب الاعالة

وه معامده جو ہمارے اوران کے درمین ہے وہ نماز ہے توجس نے نماز چھوڑ دی س نے بقیناً كفركيا-

#### فائده :

ں ہے مراد منافقین ہیں بینی مسلمانوں اور منافقین کے درمیان نماز ہی ایک وہ چیز ہے جومن فقول کے لیے یا عشامان م کدا می وجہ ہے ہم ن کوئل نہیں کرتے اور ان براسلر می احکام چاری کرتے ہیں۔اب جومنافق نماز کو بچوڑ وے گا ای کا کفر شاہر ہوجائے گا اور وہ دائی قبل ہوگا۔(مراقشریف)

(٣) وَعَنْ عَبَدِ اللّهِ بِنْ عَمْرِ وبِنِ الْعَاصِ عَنِ النّبِيِّ صَلَّى اللّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنَهُ 
ذَكَرَ الصَّلوانَةَ يَوْمًا فَقَالَ مَنْ حَافَظَ عَلَيْهَا كَانَتْ لَهُ نُوْرًا وَّبُرُهَانًا وَيَجَاةً يَوْمَ
الْقِيلَمَةِ وَمَنْ لَكُمْ يُحَافِظِ عَلَيْهَا لَمْ تَكُنْ لَهُ نُوْرًا وَّلَابُرهَانًا وَلَا نَجَاةً وَكَانَ يَوْمَ
الْقِيلَةِ مَعَ قَارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَابُنِي بُنِ خَلْفٍ.

### خشوع کیا ہے

(۱) حضرت عبدالقدائن عبس رضی المقدعنهما من مروی ہے کہ تماز میں خشوع اس امر کا نام ہے کہ نمازی کواپنے دائیں ہائیں کی پچھے خبر شبو (عوارف المعارف باب ۳۸)

(۱) حضرت مفیان اوری رحمته الله علیه نے منقول ب كرجس كي فمازيش فشوع نيس اس كي نماز فاسد ہے۔

## الله تعالیٰ کے ایک فرمان کی تفسیر:

الله تعالى كاس ارشادى تغيرا و الكيني هم على صلاتهم قائيمون وس كها كياب كاس عمراداعضاء كاسكون ورهم نيت ك

اس آیت ہے ذکورہ بالاقول پراستدلال کیا گیاہے کہ جبتم نماز میں بہلی تکبیر کہوتو اس وقت سیمجھاو کہ اللہ تق لیتمھاری طرف دیکیر ہا ہے اور جو پچھمھ رے دل میں ہے اس ہے ہ خبر ہے۔ تم اپنی نماز میں جنت کواپتی دائمیں طرف اور دوزخ کو ہائمیں طرف خیال کرو۔ بیابم نے اس لیے کہا کہ جب تمھالا اول آخرت کے ذکر میں مشخول ہوگا تو اس سے تمام وسوے ڈور ہوجا کیں گے مین بیقسورا وربیخیال دل سے دسوسوں کے دورکائے کی الیک تعریبر ہے۔ (عوارف الله ارف باب: ۳۸)

### شيخ ابو سعيدخرازر حمَّة الله عليه كا قول مبارك:

## حديث مباركه:

حضرت ابو ہریرہ بڑی تیز سے مروی ہے کہ دسول التنظافی نے ارش دفر مایا کہ جب بندہ نماز میں کھڑا ہے تو وہ القد تعالی کے سے بوتا ہے ہیں جب وہ کی طرف کو ملتقت ہوتا ہے یا کسی طرف توجہ کرتا ہے تو اللہ تعالی فرماتا ہے کہ اے این آدم کیاوہ تیر ہے جس کی طرف تو ہے بہتر ہے (جس کی طرف دیکی دہاہے) میری طرف مذکر میں تیرے تن میں بہتر ہوں۔ اس شخص ہے جس کی طرف تو ہے گئے ہے بہتر ہوں۔ اس شخص ہے جس کی طرف تو ہے گئے ہے کہ کے داخوارف المعارف باب ۳ الفیارے نماز)

#### مشوع کیا ہے:

معرت علی طاقع کے سے بوچھا خشوع کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا خشوع ول بیں ہوتا ہے ( یعنی ول سے نماز میں موجہ ہے) اور یہ بھی اس بیں واقل ہے کہ کی طرف توجہ نہ کرے ( فضائل نماز۔ ۱۸)

### ئمازكى محبت:

ے نمازعشق اداہوتی ہے تکواروں کے سائے بیں صحابہ کرام رضی اہتدعنہم اور اولیائے کرام رضی اہتدعنہم کونماز سے کتنی محبت تھی انشاءای کتاب فیضان حضرت او**یس قرلُّ** بیں أیک اور مقام پرییان کریں گئے۔

# حقيقت بخشوع

قر مایا: خشوع الیمی بے خبری کو کہتے ہیں کہ اگر اس حالت میں نیز ہمجی مارا جائے تو اثر محسوس نہ ہو (سیرت حضرت اولی قر نی عشاق رسول صفحہ:۱۸۲۴)

#### مطلب:

تخشوع کی حقیقت بیان کرتے ہوئے حضرت اولیں قرنی فائنٹؤ نے فرمایا کہ خشوع ایسی حالت کو کہتے ہیں کہ بندہ عبادت میں یوں مصروف ہوجائے کہا ہے وُنیاد مانیہا کی پچھ بھی خبر ندرہے بلکہ وُنیاد مانیہا ہے بالکل ہی بے خبر ہوجائے حتی کہ اگراس کے جسم میں نیز وبھی ماردیا جائے تو ائے ٹیز نے لگنے کا بھی احساس نہ ہو۔

# خشوع کے معانی :

- (۱) (يِعُ الله عابري قروتي يَرُوني الزَّرُ انا (فيروز الغالة)
- (٢) تختيعُ (ف) تُحتُوعًا=ات فروتي كرنا-عاجزي كالطهار كرنا (المنجد)
- (٣) خَنْعُ (ف) كُنُوعاً له فروتن كرنا عاجزي كاا ظهاركرنا (مصباح الغات)

#### حكايت

حفرت ذین العابدین روزاندایک ہزار رکعت پڑھتے تھے تبجہ کھی سفریا حضر میں ناغینیں ہوا۔ جب وضوکرتے تو چیرہ زرو ہوج تا اور جب نماز کو کھڑا ہوتے تو بدن پر برزہ آج تا کسی نے دریافت کی تو فرہ یہ کیا تنمیس خیر نہیں کہ س کے سرمنے کھڑا ہوتا ہوں ایک مرتبہ نم زیز ھدہے تھے کہ گھر میں آگ لگ گئی بینم ذہیں مشغول رہے ہوگوں نے عرض کیا تو فرہ یہ کہ دیں کی آگ ہے آخرت کی نے خافل رکھا۔ (فضائل نماز ہاب موصفی: ۹۵)

> ای طرح بے ثار حکایات ہیں۔اللہ تعالی حقیقت خشوع سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ یہ یہ یہ

# دُعاكسي كے ليےخاص

حضرت علی اور حضرت و جراب دیود میں اللہ عنجمائے جب اپنے لیے دُعا کے لیے فرمایا تو خواجہ او پیس قرنی دیالتین نے جواب دیود میں اپنی دُعا کو ایک اللہ عنجمائے جواب دیود میں اپنی دُعا کو ایک کے لیے معفرت کی دعا کرتا ہوں ہموس مرد وعورت کے لیے دُعا کرتا ہوں۔ (ہماجدار یمن خواجہ او میں قرنی صفحہ ۴۰)

## ہزرگوںسے دُعا کرانا:

بزرگان دین سے دعامنگوانا ناجائزیا حرام برگزنیل بکد فودمدنی تاجدار، احمر می دیا تیا کا ارش دگرا می ہے۔اس موضوع پ بیشاراحادیث بیان کی جاسکتی ہیں۔گریہال وہ تین احادیث بین کی جاتی ہیں۔ جو حضرت اویس قرنی ڈائیٹی کے متعنق ہیں۔ (۱) عَنْ اُسَیْرِ ابْنِ جَاہِرِ اَنَّ اَهْلُ الْکُوفَةِ وَفَدُ وْ آ اِلٰی عُمَرُ وَفِیْهِمْ رَجُلْ مِّمَّنُ لِ

فَقَالَ عُمَرُ إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَ قَالَ إِنَّ رَجُلاً يَاتِيكُمْ مِنَ السَّمَنِ عُنُو الْمِ لَّهُ قَدْ كَانَ بِهِ بَيَاصُ فَدَعَا اللّهُ فَا أَنْهَمَنِ عُنُو الْمِ لَهُ قَدْ كَانَ بِهِ بَيَاصُ فَدَعَا اللّهُ فَا أَنْهُمَنِ عُنُو الْمِ لَهُ قَدْ كَانَ بِهِ بَيَاصُ فَدَعَا اللّهُ فَا أَنْهُمَنُ فَلَيْهُ مِنْكُمْ فَلْيَسْتَعْفِرُلْكُمْ فَالْمَعُولِكُمْ فَالَّهُ مَا فَاللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ عَلَى اللّهُ عَنْهُ اللّهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْ عَلَى اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَلْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ عَلَى الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الل

#### فانده:

ان کا نام ویس بن عامرہے یا اویس بن یا کو یا اویس بن عمر وکشیت ان کی ابوعمر وکھی صفین کی جنگ میں یارے (شہید) ہوگئ اور قرنی منسوب ہے قرن کی طرف قرن ایک شاخ ہے مراد کی اور یہ حضرت بنائی نظیم کے زمانہ مبادک بیش موجود تھے اور اسلام لا چکے تھے پر آپ کی صحبت سے مشرف نہیں ہوئے اس لیے تا بعین میں ان کا شاراً ہے اور اُن کا درجہ تمام تا بعین سے افعنل ہے۔ (صحیح مسلم شریف حوالہ مذکور وصفحہ: ۱۹۲)

#### غواند

ال عديث مباركه اورائ كرجمه عيدولوا تدابت بوع

- (١) اورياء الله كمتعنق لوكول مصعلومات ليناسيد نافاروق أعظم طلينية كامسنون طريق ب
- (٢) بلكه وليء القد كم تعلق معموم ت حاص كرنا محبوب كبريا بظلينيذ ك فرمان سي ماخوذ عمل سي جوب شارفضائل والأعمل ب\_
- (۳) سی بے کرام بالخصوص سیدنا فاروق اعظم جانتین کاعقیدہ تھ کہ نبی کریم آنائیز م نے جو پچھار شادفر مایا وہ سو فیصد درست ہوتا ہے۔ اس میں شک وشیہ بیتر ود میں بیڑنے کی قطعاً ضرورت نہیں ہوتی \_
  - (٧) سى بكرام بالخفوص سيد نا فاروق اعظم رضى التدعنهم كاعقيد وتھا كەنبى كريم القايم عوم غيبيه جائتے ہيں۔
    - (۵) حصرت اولیس قرنی بناسند اولیاء الندیس سے ہوئے ہیں
- (۱) سحاب کر مخصوصاً حضرت عمر رضی الند عنهم کاعقبیده تھ کہ حضور بڑا لیکن ماضی کے علوم بھی جانتے ہیں اور مستقبل کے علوم سے بھی والقب ہیں۔

غيضان شرح اويس قرنى التوليد الولات الرقر في التوليد

قَاسَتَغْفِرْلِى قَاسَتَغْفَر لَهُ فَقَالَ لَهُ عُمَراً أَيْنَ تُرِيْدُ قَالَ الْكُوفَة قَالَ الْا اكْتُبُ لَكَ الله عَامِلِهَا قَالَ اكُونُ نُ فِي غَبْرَ آءِ النَّاسِ احّبُ إِلَى قَالَ فَلَمَّا كَانَ مَنِ الْعَامِ الْمُقْبَلِ حَجَّ مِّنُ اَشُرَافِهِمْ فَوَافَقَ عُمَرَ فَسَالَةٌ عَنْ اُويْسٍ قَالَ تَرَكْتُهُ رَثَ الْبَيْتِ الْمُقْبَلِ حَجَّ مِّنْ اَشُرَافِهِمْ فَوَافَقَ عُمَرَ فَسَالَةٌ عَنْ اُويْسٍ قَالَ تَرَكْتُهُ وَتَ الْبَيْتِ قَلْلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ يَأْتِي قَلْلهُ الْمُعْلَمُ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ يَأْتِي عَلَيْكُمْ اُويْسُ بُنُ عَامِ مَعَ اَمُدَادِمِنْ اَهْلِ الْيَمَنِ مَنْ مُّرَادٍ ثُمَّ مِنْ قَرْن كَانَ بِهِ عَلَيْكُمْ اُويْسُ بُنُ عَامِ مَعَ اَمْدَادِمِنْ اَهْلِ الْيَمَنِ مَنْ مُّرَادٍ ثُمَّ مِنْ قَرْن كَانَ بِهِ عَلَيْكُمْ اُويْسُ بُنُ عَلَى اللهِ لَا يَمْ وَضِعَ دِرْهَمِ لَهُ وَالِدَهِ هَا بَرٌ لَوْ اَقْسَمَ عَلَى اللهِ لَا بَرَقُ فَانِ السَّعَفِولِي قَالَ السَّعْفِولِي قَالَ السَّعْفِرُلِي قَالَ السَّعْفِرِلِي قَالَ السَّعْفِولِي قَالَ اللهُ اللهِ اللهُ السَّعْفِولِي قَالَ السَّعْفِولِي قَالَ السَّعْفِولِي قَالَ السَّعْفِولِي قَالَ اللهُ السَّعْفِولِي قَالَ اللهُ اللهُ

اسر بن جابر سے روایت ہے کے حضرت عمر شائنٹو کے پاس جب یمن سے مدو کے لیے اوگ آئے ( اینی و واوگ جو ہر ملک سے اسلام کے نشکر کی مدو کے لیے آئے وال سے بو چھتے تم میں اولیس بن عامر بھی کوئی شخص ہے بہاں تک کے حضرت عمر خوداولیس کے پاس آئے اور بو چھا کہ تھا را تا م اولیس بن عامر ہی کے لئے کہا ہاں۔ حضرت عمر خوالینٹو نے کہا تم مراوفویلی سے ہوائھوں نے کہا ہاں۔ بو چھا تھی دی ماں سے ہو۔ اُٹھوں نے کہا ہاں بو چھا تھی دی ماں سے آئھوں نے کہا ہاں بو چھا تھی دی ماں سے آٹھوں نے کہا ہاں۔ بو چھا تھی دی ماں سے آٹھوں نے کہا ہاں بو چھا تھی دی ماں سے آٹھوں نے کہا ہاں۔ بو چھا تھی دی ماں سے آٹھوں نے کہا ہاں۔ بند چھا تھی دی ماں سے آٹھوں نے کہا ہاں۔ بو چھا تھی دی ماں سے آٹھوں نے کہا ہاں۔ بو چھا تھی دی ماں سے آٹھوں نے کہا ہاں۔ بو چھا تھی دی ماں سے آٹھوں نے کہا ہاں۔ بو چھا تھی ماں می اس اولی بن عامر بہاں۔ بو چھا تھی مارے باس اولی بن عامر بہاں۔ بو چھا تھی مارے بو تھا ہو گیا مگر بال سے تو دو مراوفید کا ہے جوش نے ہے قرن کی اس کو ہم تھا وہ چھا ہو گیا مگر کے دو مراوفید کا ہے جوش نے ہے قرن کی اس کو ہم تھا وہ چھا ہو گیا مگر کے بو تھر تھر نے کہا کو میں ہو تھا ہو گیا مگر کے بی بو تھا ہو گیا تھوں نے کہا کو قبل ہو جھا تھی کہا کو قبل ہے جو تو آئھوں نے کہا کو قبل ہی دھر ت عمر نے کہا کو قبل ہے جو تا کہا کو قبل ہی دو مراسال آیا تو ایک محفول نے کہا کو قبل سے جو کیا کہا تھوں نے کہا کو قبل ہی دو مراسال آیا تو ایک محفول نے کہا جو تھر ت عمر خوالی ہے مطرح ت مرفی تھر نے اس ملاح میں تھر نے اس حقرت عمر نے آئی دو میں دیں در اسال آیا تو ایک محفول نے کہا جو تھا کہا کو تھرت عمر خوالین سے معرفی کہا تھوں نے کہا کو تھرت عمر خوالین سے معرفی کہا تھوں نے کہا کو تھرت عمر خوالی کے دو مراسال آیا تو ایک محفول نے کہا جو تھر ت عمر خوالین سے معرفی کہا تھوں نے کہا کو تھرت عمر خوالین کے ملاح میں تھر نے آئی دو مراسال آیا تو ایک محفول نے کہا کو تھر میں عمر خوالین کے کہا کو تھر کی کہا تھوں کے کہا کو تھر کی کہ کو تا کہا کو تھر کی کہا کو تھر کی کو تھر کی کہا کو تھر کی کہا کو تھر کی کہا کو تھر کی کہا کو تھر کی کو کہا کو تھر کی کو کے کہا کو تھر کی کو کو کہا کو تھر کی کو کہا کو تھر کی کو کہا کو تھ

(4) الله تعالى وبيء الله كي دُعاوُب كوشر ف قبويت معانواز تا ہے۔

(٨) اولياء الله عددُ عاكروانا جي بي فاروق اعظم كاطريقه مقدس ٢٠٠

(٩) بزرگان دين كالبي طريقة مقدس ما به جوحضرت اوليس قرني والتين كا تحاكده ايخ آپ كوچسيات بيل-

(١٠) اولياءاملدے متاثی کرناا جھا کا متبیں۔

(۱۱) اوسیاءالقدے محبت کرنے والول کواجرعظیم ہے نواز اجاتا ہے اوراولیاءالقدے نافین نقصات اٹھاتے ہیں۔

(۱۲) اولیاءالله کی طرف سفرانتهار کرناصحابه کرام رضی التونیم کی سنت مبارکه ب-

(۱۳) الله تعالى ادلياء كرام كى دعاؤل كوخصوصى طور برشرف قبوليت سينواز تاب

(۱۴) اوس ءاملند ہے محبت کرنامدنی تاجد راحمد مختار طاقتیا اور صی بہکرام بالخصوص فاروق اعظم اور حضرت علی شیر خدارضی الله عنبم کا حریقه مقدل ہے۔

(14) ہزرگان وین کی طرف فافول کی صورت میں سفر کرنا بھی صحابہ کرام رضی الندعنیم کی سنت ہے۔

#### حديث نمبر٢:

عَنْ عُمَرَ ابْنِ الْخَطَّابِ قَالَ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ وَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ خَيْرِ التَّابِعِيْنَ رَجُلٌ يُّقَالُ لَهُ اُوَيْسٌ وَّلَهُ وَالِدَةٌ وَكَانَ بِهِ بَيَاضٌ فَمُرُونُهُ فَلْيَستَغِفِولُكُمْ (سَلَمُ رُفِ بِبِصُ نِعَالَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل

حضرت عمر طالقین سے دوایت ہے کہ یس نے سید نا رسول اللّٰہ تا اللّٰہ تا بیٹر مائے سے بہتر تا بعین ایک محف ہے جس کواویس کہتے ہیں اس کی آیک ماں ہے اوراس کوایک مفیدی تھی تم اس ہے کہنا کہ تھی دے لیے دُعا کرے۔

#### حدیث نمبر۳:

عَنْ اَسَيْرِ ابْنِ جَابِرٍ قَالَ كَانَ عُمَرُ ابْنُ الْحَطَّابِ إِذَا اَتَى عَلَيْهِ الْمُدادُ اَهْلِ الْبَعَنِ سَالَهُمْ اَفِيْكُمْ اُوَيْسُ ابْنُ عَامِرٍ حَتَى اَتَى عَلَى اُوْيُسٍ فَقَالَ اَنْتَ اُوَيْسُ ابْنُ عَامِرٍ حَتَى اَتَى عَلَى اُوْيُسٍ فَقَالَ اَنْتَ اُوَيْسُ ابْنُ عَامِرٍ عَتَى اَتَى عَلَى اُوْيُسٍ فَقَالَ اَنْتَ اُوَيْسُ ابْنُ عَامِرٍ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَكَانَ بِكَ بَرصٌ فَيرِ بُن عَامِرٍ قَالَ نَعَمْ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ فَي اللّهِ عَلَيْهُ وَسَلّمَ بَقُولُ يَأْتِى عَلَيْكُمْ الرَيْسُ ابْنُ عَامِرٍ مَّعَ امْدَادِ اَهْلِ اللّهِ صَلّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بَقُولُ يَأْتِى عَلَيْكُمْ الرَيْسُ ابْنُ عَامِرٍ مَّعَ امْدَادِ اَهْلِ اللّهِ صَلّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بَقُولُ يَأْتِى عَلَيْكُمْ الرَيْسُ ابْنُ عَامِرٍ مَّعَ امْدَادِ اَهْلِ النّهِ صَلّى اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بَقُولُ يَأْتِى عَلَيْكُمْ الرَيْسُ ابْنُ عَامِرٍ مَّعَ امْدَادِ اَهْلِ اللّهِ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بَقُولُ يَأْتِى عَلَيْكُمْ الرَيْسُ ابْنُ عَامِرٍ مَّعَ امْدَادِ اَهْلِ النّهُ عَلَيْهُ وَالِلّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَيْهُ وَاللّهُ قَالُ السَمَعِيْدَ اللّهُ عَلَى اللّهِ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الْكَالِ السَمَاعُمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْكَالِ السَمَاعُمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

ے اور کی اور وہ تاکہ ہے اور کی اور کی کواس حال میں چھوڑا کدائن کے گھر میں اسباب کم تھا اور وہ تنگ ہے اور کی کئی اور کے احدادی تشرے کہا تا کے سے اس کے احدادی تشکر کے سرتھ وہ مراد میں ہے ۔ پھر قرن میں ہے۔ اس کو برش تھا وہ اچھا ہو گیا صرف درم و لول کے احدادی تشکر کے سرتھ وہ مراد میں ہے ۔ پھر قرن میں ہے۔ اس کو برش تھا وہ اچھا ہو گیا صرف درم برابر باتی ہے۔ اس کی ایک ماں ہے جس کے ساتھ وہ فیکی کرتا ہے اگر اللہ برشم کھا چیشے تو امتداس کو بچا کرے پھراگر بھر ہے تھے ہوئے کہ وہ کہ میں ہے۔ اس کی ایک ماں ہے جس کے ساتھ وہ فیکی کرتا ہے اگر اللہ برشم کھا چیشے تو امتداس کو بچا کرے پھراگر ہے تھے ہوئے کہ وہ دُن کر رہے ہے گئے تو ڈ عاکر والی ہے وہ خص بیشن کراویس کے پاس آبیا اور کمنے مگا میر ہے لیے دُن کرو۔ اولیس نے کہاتو بھی ٹیک سفر کر کے آبر ہا ہے (لیٹن تے ہے) میر ہے لیے دُنا کر پھر وہ خص بور بال ملا۔ اویس نے اس کے لیے دُنا کرو۔ اولیس نے بیکی جواب دیا۔ پھر بو چھاتو حضر ہے عمرے ملاوہ خص بور بال ملا۔ اویس نے اس کے لیے دُنا کرو۔ اولیس نے بیکی جواب دیا۔ پھر بو چھاتو حضر ہے عمرے ملاوہ خص بور بال ملا۔ اویس نے اس کے اس کے سید ہے ہے۔

اسرف كبه أن كام س ايك جدورا تفاجب كوكى آدمى أن كود يضانو كهنانويس ك ياس يدجدورا كمال ية يا-

#### غانده :

یہ بات ہے اپنے نفیب کی، اللہ والوں کے قریب کی ملتی ہے سعادت اسے یہ بات ہے جس کے نفیب کی کوشش تو کر د مکیر، میسر آئے سعادت تھجے بھی ممکن ہے تو بھی بالے سب بات ہے اپنے نفیب کی نفیب کی نفیب کی خیب بھی جاگ اٹھے ہیں محبوبول کے قرب سے دوستو نفیب بھی جاگ اٹھے ہیں محبوبول کے قرب سے دوستو

مقدر ابنا بھی آ زہ دیکی کوشش کر ولیوں کے قریب کی صحابہ کرام گا ہے طریقہ بھی، مدنی تاجدار کی خواہش بھی ہے اللہ کی رضا بھی دوستو، تسمت آ زمائی کر اپنے نصیب کی اُمت حبیب کا ہر دم بھلا سوچ، صحابہ کا طریقہ ذرا کھوج دنیا وا خریت سنور جائے گی گر بھلائی ہے تیرے نصیب کی ابو احمد واسی کی سنے صداء اس میں ہے محبوب کی دُعا رادھر اُدھر کا بھٹکنا چوڑ، تداش کر ہی اینے نصیب کی ادھر اُدھر کا بھٹکنا چوڑ، تداش کر ہی اینے نصیب کی

-------

# درودوسلام كى فضيلت

فر ما یا: جو فحف رسول امتد تی تی دروو وسوام بھیجتا ہے، متد نعالی اس پراپنے خاص انع مات بھیجتا ہے اور فرشنے بھی اس گیسلامتی کی ڈ عائیں کرتے ہیں۔(حضرت اولیس قر فی اور ہم صفحہ: ۲۳)

#### مطلب:

۔ اس ملفوظ تثریف میں حضرت اولیں قرنی بٹائٹیؤ نے ورودوسل م کی قضیلت بیان کی ہے۔

#### خاص انعامات:

آب نے بیان فر بایا ہے کہ جو تھی رسول اللہ كا اللہ كا

وَعَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ صَلّى عَلَى عَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ صَلّى عَلَى عَلَى صَلُوةً وَعَنْ آبِي هُرَيْدِ مِنْ صَلّى عَلَى عَشُو السّلَمُ مِنْ مَنْ صَلّى عَلَى عَشُو السّلَمُ مِنْ مَنْ مَنْ اللّهُ عَلَيْهِ عَشُو السّلَمُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ عَشُو السّلَمُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ عَشُو السّلَمُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ عَشُو اللّهُ عَلَيْهِ عَشُو السّلَمُ اللّهُ عَلَيْهِ عَشُو السّلَمُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَشُو اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَشُو اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَشُو اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْ

#### فانده

# دس گناه معاف دس درجے بلند:

عَنُّ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ صَلَّى عَلَىَّ صَلواةً وَّاجِلَةً مُنَّ عَشْرَ صَلَوَاتٍ وَحُطَّتْ عَنْهُ عَشْرُ خَطِئَاتٍ وَرُ فِعَتْ لَهُ عَشَرُ وَرَجِتِ (رواوان) لَه مَثَلُوة شريف)

حضرت النسر ر النظائی سے روایت ہے اُتھوں نے قرمایا کدرسول اللہ الله الله الله الله الله علیہ مرتبد ورود پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس پر دس رحمتیں کرے گا اور اس کے دس گنا و معاف کیے جا کیس کے اور اس کے دس در بے بلند کیے جا کیس کے۔

# قیامت کے دن نبی کریم عباللہ کا خصوصی قرب:

وَعَنْ اَبْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَوْلَى النَّاسِ بِي يَوْمَ الْقِيامَةِ اكْتَرُهُمْ عَلَيّ صَلُوة (مَكُوة شريف)

حضرت این طالعتیامسعود سے روایت ہے اُٹھول نے بیان فر ماید کررسول امتدین بیان فر ماید تا اور مایا تیا مت سے دن بجھے سے زیاد و تربیب دو موگا جر مجھ برزیاد و دروو پڑے گا۔

#### فائده :

قیامت میں سب سے زیادہ آرام میں وہی مخفس ہوگا جومدنی تاجدار، احمد مختار خالیتی کے ساتھ ہوگا اور محبوب کریم ہوگا بکٹر ت درود شریف پڑھنے کے سبب نصیب ہوگا۔ ( حکیم الامت مفتی احمد یا رخان صاحب ، نعیمی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ''معدم ہوا کہ درد دشریف بہترین نیکی ہے کہ تمام نیکیول سے جنت کمتی ہے اوراس ( درود وسل م ) سے برم جنت کے دولہا فالیق ا

# غلام آزاد کرنے کا ثواب:

نی کریم التیکا کافر مان فریش سے کے''جس نے مجھ پر دس مرتبہ سلام بھیجا گویا اس نے ایک غلام آزاد کرویا''اس کوشفانا ش این وہب سے روایت کیا۔ (سعادت ابدارین فی انصلوٰ قاعلی سیدالکو نین جدداول صُغیر ۲۳۷۰)

# الله تعالىٰ سے راضی هوكر ملاقات:

فر مایا: خے بید پسند ہوکہ القد تعالیٰ ہے راضی ہو کر ملا قات کر ہے اسے مجھ پر بکٹر ت درو دبھیجنا چاہیے۔اس کوویلمی نے مند الفر دوس میں عائشہرضی القدعنہا ہے روایت کیا۔ (منعاد قالدارین فی الصلو قاعلی شیر لکونین ار دوجیداوں صفحہ۔۔۔۲۳)

# دلوں کی زنگ کی طہارت:

نی کریم نے ارشادفر ہا ہو کہ۔ ہر شے کی طہارت اور عسل ہوتا ہے اور مومنوں کے دلول کی رنگ سے طہارت جھے پر ور**وو** بھیجنا ہے۔ (سعادت الدارین جلداصفی: ۲۲۸)

# نبی کریم سُنوائمسلام کا جواب دیتے هیں:

وَعَنْ آبِى هُرَيرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَامِنُ آحَدِيسَلِمُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَامِنُ آحَدِيسَلِمُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهِ السَّلَامَ

# (رواه الإدادُ دوالبيتي ني دموات الكبير مكلوة بشريف فعل؟)

حضرت ابو ہرمیرہ دی اللہ ہے روایت ہے گہ اُنھوں نے بیان فر مایا کدرسول اللہ طاقین نے ارشاد فر ماید مجھ پہوئی شخص سلام تبیل بھیجنا مگر اللہ تعالی مجھ پرمیری روح کوٹاد یتا ہے تی کہ ش اس کا جواب دیتا ہوں سلام کا۔

#### فائده :

یماں رول سے مراد توجہ ہے ندوہ جان جس سے زندگی قائم ہے حضور نے بحیات دائی زندہ ہوکر جواب دیتا رہتا ہول ور نہ ہر آن حضور پدلا کھوں درود پڑھے جاتے ہیں تو لازم آئے گا کہ جرآن لا کھوں بر آپ کی روح تکتی اور داخل ہوتی رہے خیوں رہے کہ حضورا یک آن میں ہے شار درود خوالوں کی طرف مکسال توجہ رکھتے ہیں سب کے سلام کا جواب دیتے ہیں جیسے سورج بیک وقت س رہے یہ لم پر توجہ کر لیتا ہے۔ ایسے آسان نبوت کے سورج ایک وقت میں سب کا درود دسمامی بھی لیتے ہیں اور اس کا جواب بھی دیتے ہیں لیکن اس میں آپ کوکوئی تکلیف بھی محسوں نہیں ہوتی۔ (مرا فی شرح مشکو قرصد موسفی: ۱۰۱)

## درود وسلام دافع درود آلام:

وَعَنُ آبَيِّ بُنِ كَعْبِ قَالَ قُلْتُ يَارَسُولَ اللهِ إِنِّى أَكْثِرُ الصَّلُوةَ عَلَيْكَ فَكُمُ آجُعَلُ لَكَ مِنْ صَلُوتِي فَقَالَ مَاشِئْتَ قُلْتُ الرُّبُعَ قَالَ مَاشَئِتَ فَإِنْ زِدْتَ فَهُو خَيْرٌلُّكَ قُلْتُ النِّصُفَ قَالَ مَاشِئْتَ فَإِنْ زِدْتَ فَهُو خَيْرٌ لَّكَ قُلْتُ فَالثَّنْفَيْنِ قَالَ مَاشِئْتَ فَإِنْ زِدْتَ فَهُو حَيْرٌلَّكَ قُلْتُ آجُعَلُ لَكَ صَلَاتِي كُلَّهَا قَالَ إِذَا تَكُفَلَى هَمُّكَ وَيُكَفِّرُلِكَ ذَمْ نُبِكَ (تَمَى شِيهِ مَعَلَمَ اللهِ اللهَ صَلَاتِي كُلَّهَا قَالَ إِذَا تَكُفَلَى هَمُّكَ وَيُكَفِّرُلِكَ ذَمْ نُبِكَ (تَمَى شِيهِ مَعَلَمَ اللهِ اللهَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ال

حضرت ابی ابن کعب رضی الله عندست روایت ہے کہ اُتھوں نے بیان فر مایا کہ بیس نے عرض کیایا رسول القتر فاہنے ہیں سے بر بہت ورود پڑھتا ہوں تو درود کتنا مقرر کروں تی کریم ہو فائی آئے نے ارشاد فر مایا ؛ بعتنا چاہو۔ میں ئے عرض کیا (تمام اوقات میں نے ) چوتھا حصہ۔ نی کریم ہو فائی آئے نے ارشاد فر مایا جتنا چاہوا گروروو پڑھا دوتو تھا رے لیے بہتر ہے ۔ میں نے عرض کیا: آوھا۔ نی کرم ہو فائی آئے نے ارشاد فر مایا : جتنا چاہوا گروروو بڑھا دوتو تھا رے لیے بہتر ہے۔ میں نے عرض کیا: دوتہا کی تو آئے ہے نے ارشاد فر مایا . جتنا چاہوا کروروو بڑھا دوتو تھا رے لیے بہتر ہے ۔ میں نے عرض کیا: میں سارا ورود ہی بڑھوں گا ۔ نی کرم ہو آئے آئے نے ارشاد فر مایا : تب تو تھا درے تھوں کو کا فی ہوگا اور تھا درے گنا ہو ۔ میں مداد ہو تھا درے گھا درے گنا ہو تھا درے گنا ہو تھی ہو تھا درے گنا ہو تھا ہو تھا

# هزاربار درود بھیجنے کے فضائل:

نی کریم بیانیونز سے روایت ہے کہ رسول الندنی پیانے ارشاد قرمایو جس نے بھی پرایک وفعہ درو دشریف پڑھا۔ انتہ تھ گ ال پردئ باردرود بھیج گااور جو بھی پردئ باردرود بھیج گااند تھائی اس پرسو باروروو بھیج گااور جو بھی پرسو بارورود بھیج گااور جو بھی پرسو بارورود بھیج گااور جو بھی پرسو بارورود بھیج گااور جو بھی پرایک ہزار باردرو در بھیے گااند تھائی اس کے جسم پراتش دوز خرام کردیتا ہے اورائے تول جابت پر ردود دینے گا اس کا درود جواس نے بھی پراور نیس بھی اور آخرت میں ہور آخرت میں بھی بھیر کے سوال کے وقت اورائے داخل فرمائے گا جنت میں اور آخرت میں بھی بھیر کے سوال کے وقت اورائے داخل فرمائے گا جنت میں اور آخرت میں ایک گل عطا پر بھی میں بھی جس اور بھی بار کر تھی ہور بن کر تیں مست میں بل صراط پر جس کی مسافت سوسال ہے اور القد تھی اسے جنت میں ایک گل عطا فرمائے گا۔ ہرورود شریف کے بدلے جواس نے بھی پر پڑھ تھا۔ اب اس کی مرضی ہے کہ درود تھوڑ ابڑھے یا کشریت ہے۔

مشكل كشا اور غم ثال وظيفه:

وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَسَلَّمَ مَنْ عَسُرَتُ عَلَيْهِ حَاجَةٌ فَلِيُكْتِرُ بِالصَّلُواةِ عَلَى فَإِنَّهَا تَكُشِفُ الْهُمُوْمَ وَالْغُمُوْمَ وَالْغُمُومَ وَالْغُمُومَ والْكُرُوبَ وَتُكَثِّرُو الْآرْزَاقَ وَتَقْضِى الْحَوَائِجَ («لاًل الخِرات تُريف فَن كراصوة)

نی کریم النظام نے ارش دفر ماید جے کوئی مشکل حاجت در پیش ہو سے جا ہے کد وہ جھ پر درود پڑھنے کی کش ت کرے کیونک درود پریٹانیاں عِنم ور برتم کی تکلیفی دفع کرتا ہے۔رزق بڑھ تاہے ورتمام حاجتیں بوری کرتا ہے۔

### حکایت:

ایک بزرگ سے روبیت ہے۔ اُنھوں نے بیان فر میں کہ میراایک کا تب ہمسایہ فوت ہوگیں۔ میں نے اسے خواب عمر دیکھا۔ میں نے اس سے پوچھا اللہ تعالیٰ جل جلاسہ نے تیرے سرتھ کیا کیا ہے؟ اس نے جھے بتایا اللہ تعالیٰ نے مجھے بخش ویا ہے۔ عمل نے پوچھا وہ کیسے؟

اس نے کہا میں جب نبی کریم اُلٹیونی کا اسم مبارک محمد کالٹیونی کی کتاب میں لکھتا تھا تو آپ پر درود پڑھتا تھا تو اللہ تعالی نے جھے اس کے صبے میں وہ انھ مات بختے جوند کسی آ نکھ دیکھے اور نہ کسی کان نے شنے اور نہ کسی کے دل میں ان کا تصور ہوگا۔

ميزان عمل ميں درود شريف كاوزن:

و یو بند مکتیہ فکر کے شخ الحدیث محمد ذکر یا صاحب نے لکھا ہے کہ مواہب لدنیہ میں تفییر قشیری سے نقل کیا ہے کہ قیامت مگل کی مومن کی نیکیاں کم وزن ہوجا کیں گی تو رسول النترا گئی ایک پر چہرانگشت کے برابر تکال کرمیزان میں دکھودیں گے جس سے نئیوں کا پیدوزنی ہوجائے گاوہ مومن کہے گا میرے مال ہاپ آپ پر قربان ہوجا کیں۔ آپ کون جیں؟ سپ کی صورت اور سیرت میں چھی ہے؟

آپ فر ، کیں گے میں تیرانی ہوں اور بیدرود شریف ہے جوتو نے جھے پر پڑھاتھ ۔ میں نے تیری حاجت کے دفت اس کو الاکردیا۔ (تبیین نصاب فضائل درود شریف سفیہ: ۱۰۰)

زیادتی درودظل سے نفل بیل معین کرنے کائی بندے کو ہوتا ہے۔ (مراة شرح مشکوة جلد اصفی ۱۰۳۰)

اس سے ان اوگوں کو غور وفکر کرنے کی دعوت ہے جواس امر پرایزٹی چوٹی کا زور لگانے کو پند ینی فریضہ بھے جیں کہ نوافل بیس تعین سے باز رہنا چاہیے۔ جب بھی ایسال او اب کو بین کر خاص موقع مقرد کر لینا چاہیے۔ جب بھی ایسال او اب کو بین حقیق سے باز رہنا چاہیے۔ جب بھی ایسال او اب کو کوئی حرج نہیں گر خاص موقع مقرد کر لینا ہے مقرد نہیں بس اے مقرد نہیں بیک کہ دونت اور تا دریخ مقرد کر بینا سی طرح بھی من سب نہیں ۔ اس عدیت مبار کہ سے واضح ہوا کہ نوافل کے سیسے میں مقرد کر لینے میں جاری لینے کی اجازت ہے۔ اب بھی حقیقت سے کوئی روگر دائی کر سے واجع کی اوائن کے سیسے میں مقرد کر لینے کی اجازت ہے۔ اب بھی حقیقت سے کوئی روگر دائی کر سے واجع کے اس کے اپنے نصیب کی بات و ما علیدنا الا البلاغ المبین۔

### محبت والون کا درود:

نی کر میم رائیز ہے عرض کی گئی کہ کیا آپ ان لوگوں کوج نتے میں جوآپ پر درود تیجیجے میں جوآپ سے عائب ہیں اور جو آئیس کے آپ کے بعدان دوگر د ہوں کا حاس کیسا ہے۔ آپ کے نز دیک ۔

فَقَالَ اَسْمَعُ صَلواةَ اَهُلِ مَحَبَّتِى وَاَغُرِ فُهُمْ وَتُعُوضُ عَلَى صَلواةً غَيْرِهِعم عَرْضًا (ولاكل الخيرات شريف: فغاكل السلاة)

محبت وا بوں کا درود میں خودسنتر ہول اور اُخیس بہجا نتا ہوں اور ان کے معاو ہ کا درو دمیرے پاس پیش کیا جاتا ہے۔

# اسی سال کی خطانوں کی بخشش:

وَرُّوِىَ عَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انَّهُ قَالَ مَنْ صَلَّى عَلَى يَوْمَ الْجُمعَةِ مَائَةَ مَ مَنَ عَلَى عَلَى يَوْمَ الْجُمعَةِ مَائَةً مَرَّةَ غُفِرَتْ لَهُ خَطِيْنَهُ ثَمَانِيْنَ سَنَةً (دَرَل خَيرات)

روایت ہے کہ نبی کر میہس بھا آئے ارشادفر ماید چو شخص جمعہ کے دان جھ پرسو بار دردو بھیجہ ہے تو اس کی اس ساں کی خط میں بخش جوتی میں۔

### پل صراط پر نور:

وَعَنْ آبِى هُولَيْرَةَ رَصَى اللّهُ عَنهُ اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِلمُصَلِّى عَلَىَّ نُورٌ عَلَى الصِّرَاطِ وَمَنْ كَانَ عَلَى الصِّرَاطِ مِنْ آهُلِ النُّورِ لَمْ يَكُنْ مِّنْ آهُلِ النَّارِ (ولاَل) الخرات شريف)

حضرت او ہریرہ مثالثینے ہے دوایت ہے کہ رسول اللّٰہ الّٰہِیّن نے ارش دفر مایا مجھ پر درود وسندم پڑھنے والے کے لیے پل صراط پر تورہو کا اور جو بِل صراط پر توروالا ہوگاہ و دوڑ خیوں میں نے بیس ہوگا۔ جس نے میرا درود کی کتاب میں لکھاتو قرشے اس پراس وقت تک درود کیجیجے رہیں گے جب تک میرانا مائل کتاب میں لکھار ہے گا۔

# سترهزار ملائکه کا درود پڑھنا:

حضرت عبدالرحمٰن بن عوف طالتنوز كى روايت ميں ہے كدرسول الله فاقية ارشاد فرمايد مير ، پاس حضرت جبرا كيل عديد اسلام حاضر ہوئے اور عرض كيا:

يَامُحَمَّدُ لَا يُصَلِّى عَلَيْكَ آحَدُّمِّنْ أُمَّتِكَ إِلَّا صَلَّى عَلَيْهِ سَبُعُوْنَ الْفَ مَلَكِ وَّمَنُ صَلَّتُ عَلَيْهِ الْمَلْيَكَةُ كَانَ آهْلِ الْجَنَّةِ (دلاً اللَّرات (ربع))

یا رسول اللہ اللہ اللہ کا جوامتی آپ ہر ایک بارورود پڑے گااس پرستر ہزار فرشتے ورود پڑھیں کے اور جس پر فرشتے درود پڑھیں کے وہ پہنٹی ہے۔

#### فائده :

درودوسلام کے فضائل بے شہر ہے۔ مزید مطابعہ سے لیے الفقیر القادری ابواحداد اسی کی تصنیف لطیف فیضان الشرید فیضان درودوسلام اور سلائے اہل سنت کی تصانیف کا مطالعہ سیجیے۔

\_\_\_\_☆☆☆\_\_\_\_

# نیکی کی ترغیب کے بدلے جانی دشمنی

فرمایا: قبیله مراد کے ایک شخص نے حال او چھاتو آپ نے جواب دیا کہ شکر ہے۔ اس نے پوچھا و تیا کا آپ کے ساتھ سلوک کیس ہے؟ ارش دفر مایا ہیں جوال اُس می ہے کرتے ہوجس کوشام کے بعد ضبح تک اور ضبح کے بعد شام تک زندہ رہنے کا مجرستیں ۔ اے میرے قبیلے کے بعد فی ابتد کی شم اببم چونکہ لوگوں کو تیک کام کرنے کی تعقین کرتے ہیں اور برے کاموں ہے موقع ہیں۔ ان لیے اُنھوں نے ہمیں اپنا چانی دشمن جون بیا ہے اور ان کوائی کام میں بُر ہے بعد گار بھی ل گئے ہیں جوہم بر ہمیتیں موقع ہیں۔ اُن کی میں اُن کا برتا و جمعے تی کی تنقین کرنے ہے باز نہیں رکھ سکتا۔

(سيرت حفرات خواجداد ليس قرني عاشق رسول سفيد ١١)

شكر

ہر حال میں امتد تعالیٰ کاشکر اوا کرنا اولیائے کرام کا طریقہ ہے۔ یبال بھی جوملفوظ شریف بیان کیا ہے۔ اس میں بھی بہی ہے کہ جب قبیلہ مراد کے تحف نے آپ کے احوال پو جھے تو آپ نے ارش وفر ، یا کہ اللہ کاشکر ہے۔ یہ ان آپ نے عالم دنیا میں میں بہنے والے ان احول کا تذکر ونہیں چھیٹر دیا کہ آپ نے فرمایا ہو بھتی کی کروں کھنے 7,01,00

ا ، مغز ال رحمته الله عليه في احياء العلوم ميل عبدا مواحد بن زيد بصرى سيقل كيا ہے كه ميل جج كوج رباتھا ايك شخص ممرا رفيق سفر ہوگيا وہ ہروقت چينته چھرتے ، اُشھتے بيٹھتے حضوراقد س تا پينيل پر درود بھيجا كرتا تھا ميل في اس سے اس كثرت درود كاسب

120

# درودوسلام بصحنے والے کے لیے فرشتے دُعاکرتے ہیں

(١) وَعَلْ عَبْدِ اللّهِ مِنْ عَمْرٍ وَقَالَ مَنْ صَلّى عَلَى النَّبِيّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاحِدَةً صَنَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَمَلاّ نِكَتُهُ سَبْعِيْنَ صَلواةً (١٥١٥ مِكُو الريف)

حسرے میر مدین عمر رشی اللہ عنبی سے روایت ہے اُٹھوں نے بیان فر وایا کہ جو ٹی کریم اللَّظِیم پر ایک وفعہ درور بھیج گا اللہ تعالی اور فرشتے اس پرستر ہورور بھیجیں ہے۔

### امتی کی مرضی:

نی کرمی النظاف فرمایا جو مجھ پر درود بھیجنا ہے۔ مل نکہاس پر درود بھیجتا ہیں۔ جب تک وہ مجھ پر درود بھیجنا رہتا ہے۔ میرے امتی کی مرضی ہے کہ وہ مجھ پر تھوڑ ادرود بھیجے یازیادہ۔ (دلائل الخیرات شریف)

# کتاب میں درود شریف لکھنے کی فضیلت:

وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ صَلَّى عَلَىَّ فِى كِتَابٍ لَّمُ تَزَلِ الْمَلْئِكَةُ تُصَلِّى اِسْمِیُ فِی ذٰلِكَ الْكِتَابِ (ول*اً للخرات ثریب*)

### يانى دا بلبله

و یا بیل رہتا ہوں سمجھ بیچے جیسے یا فی کا بلبلا بنر آ ہے۔ اب دیکھیے یا فی کا بلبلا کتنا خوب صورت ظر آتا ہے ہوں محسول ہوت ہو ہے کہ یہ بلبل بہت خوش ہے خوب صور تی کا شاہ کار ہے۔ وہ اپنی دنیا میں مست ہے گرختم ہوتے در نہیں لگی ندہی ہے ہم وہ وہ ہوتا ہے کہ للدا علم کب تک یہ بنتی مسکر اتی زندگی برقر ارد ہی ہے۔ شرج نے کب تک یہ ب تارخوب صور تیوں کا شاہ کار زندگی قائم رہتی ہے۔ جدہ ت کب تک یہ ب تارخوب صور تیوں کا شاہ کار زندگی قائم رہتی ہے۔ جدہ ت کب تک یہ ب تارخوب صور تیوں کا شاہ کار زندگی قائم رہتی ہے۔ چندی ت بیل جب کرختم ہوجا تا ہے۔ یہی حال انسانی زندگی کا ہے۔

# موت آتے دیر نھیںلگشی:

ارے نسان! راغورتو کرجیے پائی کے جبید کوزندگی عطا ہوتی ہائے تم ہوتے در نییں لگتی۔ جبید کوزندگی حاصل ہوئی گرکوئی بجراء سنیں کہ کہ میں ہوئی عزیز وا قارب گرکوئی بجراء سنیں کہ کہ موت کی وادی بیں سوجے ہے ہی حاسان تیری زندگی کا بھی ہے۔ زندگی کی صبح ہوئی عزیز وا قارب نے خوشیاں منا میں گرزندگی تم مہوتے در نییں گئتی کسی لیج بھی بداوا آجانا ہے۔ یہاں سے دفعتی کا جب وقت آنا ہے۔ آن کی آن میں جاتے ہو جا کیں گئے۔

رُجان مُناشِّ والے نے میلہ لکیا لگایا رہ جانا

جب بھی وقت آگی موت تیرے سامنے ہوگی۔ گرتو سجھتا ہے کہ ابھی تو میں جو ان ہوں۔ جب وقت آگیا تو تیری جوانی بھی ٹی میں ل جائے گی۔

# جوائی شے آخر جانی:

# ایک نوجوان کی موت کا منظر:

فشیرا بو جمداولی کا ایک تایا زاد بھائی تھا اس کا نام حبیب اللہ تھا۔ وہ نو جوان تھا۔ بنس مگھر تھا۔ جوانی کی بہاریں ابھی شروع بوئی تھیں۔ ن کی دوکان بھی تھی۔ پانچ چھ جھینسیں اور دیگر جانور تھے۔تقریباً اس وقت چھا یکڑ زمین تھی۔ یک ٹریکٹر بھی تھی۔ وہ خودی دوکان بھی چلہ تا۔ جب نوروں کے لیے چارہ بھی وہی کا تیا۔ فصلوں میں بھی وہی کام کرتا۔ٹریکٹر بھی وہی چیا تا۔ ہمہونت کام میں مشغول نظر آتا۔ بھی ادھر بنستا مسکر اتا جارہ با ہے بھی اُدھر سے تھکھلہ تا آرہا ہے۔

سرمیوں کا موسم تھا۔ سپر ہے والی مشین خراب تھی چوے حسینہ قادر یہ (پرانا تھا نہ تقصیل وضع پاک بتن شریف) ہے تھیک کو کا یا تھا کہ کل تم ہے اس ہے وعدہ آج کا کیا تھا کہ کراتم ہے ہے اس ہے وعدہ آج کا کیا تھا کہ کر بیٹر جد کر ان کی زمین فصل بیجنے کے لیے تیار کرتی ہے۔ وجھران کی واقدہ نے جلد کی جلد کی سجبین تیار کردی کہ میرا بیٹ گرمی کر فی بیٹر جد کر ان کی زمین فصل بیجنے کے لیے تیار کرتی ہے۔ وجھران کی واقدہ نے جلد کی جوائی کے خشے میں بھا گئے ہو گئے تر کی کھا تا کھا یا۔ تندر سنت آپٹی جوائی کے خشے میں بھا گئے ہو گئے ٹر بیکٹر پہنا میں بھا ہے جو کہ بیٹر ہے جارہا ہے گئے والی کے خشے میں کہ بیٹر تا ہوا گئے گا، کھا تا کھا تا جھے اس طرح بنتا مسکراتا دو ہارہ نظر نہیں آئے گا، کھا تا کھا دوڑ تا ہوا گئی تا ہوا گئی تا کہ دوڑ تا ہوا گئی تا ہوا گئی تا ہوا گئی کئی تھی تھی تا کہ تا ہوا گئی تا ہوا گئی تا ہوا گئی کی تا ہوا گئی تا ہوا گئی

پینے کے سے دوزی نبایت نقگ ہے۔ میر بے لب س کا حال تیر بے سامنے ہے۔ نب بیت تنکوں کا شکار ہوں۔ آپ وُ عافر ما نمیں کہ القد تعالیٰ مجھے اتنا کچھ عط فرمائے کہ جس سے زندگی گزار تا آس نہوجائے اس وقت مجھے نہیں بیت وشواریوں کا سامن ہے۔ وغیرہ وغیرہ جگہ القد تعالیٰ کا شکر اوا کر تا بھی نبایت کا شکر اوا کر تا بھی نبایت کا شکر اوا کر تا بھی نبایت دشوں سے نو بھی ایک ایک ایک فیمیت کا شکر اوا کر تا بھی نبایت دشوں ہے جہ جا بیکہ ہے ان مب کا شکر اوا کر نا ۔ القد تھی ہے انسان کو ہے شار نعمتوں سے نو زا ہے۔ ان مب کا شکر کیے اوا کیا جا سکا ہے۔ اس سے یا لک و ف تی کا شکر جس حال میں بھی رکھے۔ سے ۔ القد تعدلی کا شکر جس حال میں بھی رکھے۔

# احوال وحضرت اوپس قرنى ﴿ اللهُ

تفسیلات و سی کتاب کے پہلے ہاب میں ملاحظ فرما ہے۔ یہ ل چندا شرات میں وہ سب احوال پیش ہے جاتے ہیں۔

ہم ہور کا نہ ہور کتاب کے پہلے ہاب میں ملاحظ فرما ہے۔ یہ ل چندا شرات میں وہ سب احوال پیش ہے جاتے ہیں۔

ہم ہم ہم ہم ہم ہم کر ہے ہے کو گی مناسب مکان نہ تھا ترک دنیا کے باعث آپ پر لوگ بختیاں فروخت کر کے گراا اللہ سی تھے اور دیوانوں جیس سلوک کرتے ۔ ہور کر ترق کی ایک کرتے ہی کر لینے اکثر آپ عسرت وشکدی کا شکارر ہے۔ مختلف مقامات سے چیتھ را ساتھ کر احو کر پاکس کر کے جوڑ کر فرق کی ایپ کرتے ہی کر لینے اکثر آپ عسرت وشکدی کا شکارر ہے۔ مختلف مقامات سے چیتھ را ساتھ کر احو کر پاکس کر دور کی آپ ایک و ہوائے آپ کا پہنا وا بوتا۔ آپ مخلوق سے الگ تھنگ رہے۔ آپ و زنے بھی چرایا کرتے تھے اس سے وگ آپ کو وہ یوانہ جھتے تھے۔ مگر مل سے کوئک و نیا داروں سے دور بھا گئے تھے اس سے وگ آپ کو وہ یوانہ جھتے تھے۔ مگر مل اللہ تاجد وظائی فیا ہے وگ آپ کی ایک مفت بیان فرم کی کہ شاید ہی کسی کے جھے میں آئی ہو۔

### دوسرا سوال:

تبیلہ مراد کے اس شخص نے آپ کی طاہری کیفیت دیکھی اور آپ کا جواب نہ تویہ پوجھے بغیر نہ رہ سکا کہ دنیا کا آپ کے ساتھ کیب سلوک ہے؟ دنیاوالے آپ کے ساتھ کیباسیوک کررہے ہیں۔

## جواب حضرت اویس قرنی طالبیر

۔ حضرت اویس قرنی بڑھنڈو نے جو ب دیا کہتم میں اس آدی ہے کررہے ہو جے شام ہوہ ہے تو یہ بھروسے نہیں کہتا تک حیات مستعار کی چند گھڑیا ل نصیب ہول گی یا نہیں۔ شام دیکیولی ہے تو صبح دیکھنی نصیب ہوگی یا نہیں ورا گر املاق ٹی کے فشل وکرم ہے شام دیکھنے کے بعد آئی زندگی حاصل ہوگئی کہ قبیج ٹنگ زندگی حاصل ہوگئی۔ صبح دیکھی نے اب یہ بھروسے نہیں کہش م تک پر زندگی کی بہاریں رہیں گیا نہیں۔ اتنا بھروسے نہیں کہ شبح تک زندہ بھی رہول گایا نہیں۔ کی خوب کس شاعر نے دعوت فکر دی ہے کہ

بندیا جہان اتے کریں نہ گمان اوکے سدا نہیوں رہنا ایکھے کے انبان اوکے دنیا دے انبان اوک دنیا دے لاریاں کیوں مغرور ہو یوں بندہ ہو کے رب واتوں ر ب کو لوں دور ہویوں دممن پرانا تیرا ایہو شیطان اوکے سدا نہیوں رہنا ایکھے کے انبان اوکے سدا نہیوں رہنا ایکھے کے انبان اوکے

جگہ تی لگانے کی بیہ دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جا ہے تماثا نہیں ہے

حزيد تفصيد ت کے ليےالفقير القا دري الواحمدغلام حسن او ليي كي تصنيف لطيف فيض ن الفريد تشرح د يوان ما با قريد كامطالعه سيجيے۔

حضرت اولیس قر کی بلاتین نے قرمایہ: اے میرے بھائی! باری تعالی کے کاموں میں مسلمان کے قرض کی اوا کیکی تے اس کا کوئی رکتی به تی نہیں رہنے دیا۔ (سب دوست روٹھ گئے ہیں۔ کیونکہ بچ کسی کو بھا تانہیں ) اللہ کی متم ! ہم چونکہ لوگوں کو نیک کا م كرتے كى تلقين كرتے ہيں اور برے كامول سے روكتے ہيں اس ليے أفھول نے جميں اپنا جائى دشمن جان ليا ہے اور ان كواس كام يل ان كراتهان كرد وكار بھي ل كے ييں -جوہم ريمتيس لكاتے بي - كراللد كوسم إن كابرتاؤ مجھے تن كي تلقين كرتے ہے باز

# امر بالمعروف ونهى عن المنكر :

القد تعالى اوررسول التلظ يَيْزُم كـ احكام كي تبييغ كرما كه جن كامول كي كرنے كا تفكم فرمايا ايسے كام كرنے كے سلسم ميں اوگوں کھل بیرا ہونے کی ترغیب دینا اور جن کا موں میں ہے روکا گیا ہے ان ہے روکنے کو امر بالمعروف و نہی عن المنکر کہتے ہیں۔اس سليع ش رب كائنات كاارشادگرامي ملاحظة قرماييخ

# فضائل امر بالمعروف ونهى عن المنكر:

يبي وگ مرادکو پينچ ( کنزلايمان شريف)

وَلْتَكُنْ مِّنْكُمْ أُمَّةٌ يَّدُعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُونِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكُرِ ٥ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ٥ ( ١٠٣ مَال عران ١٠٣٠) ا درتم میں ایک گروہ ابیا ہونا جا 'ہے کہ بھلائی کی طرف بلا ئیں اور اچھی بات کا تھم دیں اور بری بات ہے منع کریں اور

حضرت على مرتضى جيانتية نے فرمايا. نيکيوں کا حکم کرينا اور بديوں ہے رو کنا بہترين جہاد ہے۔ (تفسير څرزائن العرفان)

كُنتُمْ خَيْرًامَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُونِ وَتَنْهُون عَنِ الْمُنكرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ ٥ وَلُو الْمَنَ آهُلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًالَّهُمُ٥ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَاكْتُو هُمُ الفلسِقُونَ ٥ (باروال مران:١١٠)

جانے والا جوان تھوڑی در بعد کس حالت میں آئے گا کہ اپنی بہنوں کو بھی نہیں پہپان سکے گا راستے میں دوستوں کوسلام کرتا جار ہاہے کسی کو ہاتھ کے اشارے ہے اور کسی کوزیان کے ذریعے بلاتا جار ہا ہے کسی کو بیخواب میں بھی معلوم نہ ہوا کہ بھی ٹوجوان جوجوائی متانی میں مست ہے تھوڑی ویر بعداس کی جوانی موت کا شکار ہوجائے گی۔اس کی بیرحالت دیکھنے کے لیے والدین عزیز وا قارب دوست احباب بھی برس جا تیں گئے مگر اس کی ہیں جالت نہ در مکیمٹیس گے۔

بہر حال و ونو جوان بنشام سکراتا جار ہا ہے اور گاؤں ہے باہر نکلا۔ ایک سڑک پیٹر یکٹر دوڑاتا جار ہا ہے اردگر در کہاس کی نصلوں کوتاز ہتاز ہسپرے ہوا تھااس کا اثر ہوا یا کوئی اور سبب بنا۔ابھی منزل پہینچا ہی نہیں تھا۔ کہ سپر سے نے اثر دکھا یا ہو ک**چھ کل** ہوا۔ا چ نک اس بہ بہ ہوش طاری ہوئے گئی۔ غالباً ابھی بے ہوتی کی وادی میں کم ہور ماتھا کہ اتفا قایا اراد تا اس کا باتھ مان پہل گیا۔ ٹریکٹر کا ہارن بجنے لگا دورٹر بکٹر کوا کیے طرف کر کے روک لیا۔ اس حالت میں آگے کی طرف سٹیر گگ پاوند ھا ہو گیا۔

قريب ہي را ناسيد محمد جوئيد كا نيوب و مل تھا۔اس نے ہارن كى آوازمتواتر شنى تو پية كروايا۔صورت حال ويلھى تو آ دميول کوساتھ میا تقریباً روائل ہے آ دھا گھنٹہ بعد جاریاتی ہے ہوتی کی حالت میں سیدمجمہ جوئیہاوراس کے ساتھی لائے فوراٹرالی میں ڈ ال کرابھی جوک حسینہ قادریہ (پرانا تھانہ) نہ چہتھے کہ سرنسوں کی ڈورٹوٹ گی۔ بیمیری آنکھوں کے سامنے کا منظر ہے۔ایسے ہے شاروا قعات ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں مگر ہم ایسے واقعات سے عبرت حاصل تہیں کرتے۔

عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے

جہاں میں جیں عبرت کے ہر ٹو عمونے کر تھے کو اندھا کیا رنگ و ، پونے مجمی غور سے بھی سے دیکھا ہے تو نے جو آباد تھے وہ کی اب ہیں سونے عبکہ جی لگانے کی سے ونیا تہیں ہے

ہے تماشا نہیں ہے ۔ کیس ہوگئے لامکاں کیے کیے ا بیہ عبرت کی جا ملے خاک میں اہل شان کیے کیے ؟۔ زمیں کھا گئی نواجوال کیے کیے ہوئے نامور بے نثال کیے کیے؟ جگہ جی لگانے کی سے دنیا تہیں ہے

بيہ عبرت کی جا

ہے تناشا نہیں ہے ای سے سکندر فاتح بھی اجل نے تہ کسری بی جھوڑا تہ دارا مِيًّا ره حميًا سب يوني شائه ہر اک لے کے کیا کیا نہ جرت مدھارا

گ سے دنیا نہیں ہے ہے تماشا نہیں ہے جگہ جی کھنے کی یہ عبرت کی جا

جنوں کب تلک ہوٹن ٹس ایخ آگا کوئی تیری غفلت کی ہے انتہا بھی جوانی نے پھر کھے کو مجنوں بچے پہلے بچین نے برسوں کھلایا جل تیرا کردے کی یالکل برھائے نے کیر آکے کیاکیا سایا

تم بہتر ہوان سب اُمتوں میں جولوگوں میں فوجر ہو کیں۔ بھلائی کا علم دیتے ہواور برائی ہے ت کرتے ہو۔ ورامقد پر ایمان رکھتے ہواورا گر کر کی ایمان لاتے تو ان کا بھلاتھان میں پھے مسلمان میں اور زیادہ کا فر ( کنز الایمان شریف)

#### شان نزول:

یہودیوں میں سے مالک بن صیف اور وجب بن یمبودائے حضرت عبدالقدین مسعود وغیر واصی ب رسول التنتائی آتی ہے کہ جم تم سے افضل بین اور جمارا وین تمحصارے دین سے بہتر ہے جس کی تم جمیں دعوت ویتے ہواس پر بیا آیت ٹازل ہوئی متر ندی شریف میں ہے کہ نبی کریم رؤف الرحیم بالٹی آئے ارشاد قر رہا القد تھائی میری اُمت کو گمر ہی پر جمع شاکرے گا ورالقد تعالیٰ کا دست رحمت جماعت برہے جو جماعت ہے جدا ہوا دوز نے میں گیا۔

# مومن ایک دوسریے کے مددگار:

وَ الْمُؤْمِدُونَ وَ الْمُؤْمِنْتُ بِعُضَّهُمُ اَوْلِيَآءُ بِعُضِ ٥ يَا مُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ يَنْهَوْنَ عِن الْمُؤْمِنُ وَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ٥ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ٥ أَوْلِيكَ سَيَرْ حَمُهُمُ اللَّهُ ٥ إِنَّ اللَّهَ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ٥ (إره الوبناء)

اورمسلمان مرداورمسلمان عورتی ایک دوسرے کے رفیق میں بھد کی کاتھم ویں اور برائی ہے منع کریں اور نماز قائم رکھیں اور زکو قادیں اورائند درسول کا تھم مانیں ۔ بیاجی جن برعنقریب للدرتم کرے گاہے شک اللہ عالب حکمت والا ہے۔ ( کنز الایمان شریف )

# برائی سے منع کرنے والوں کی فضیلت:

فَلَمَّا نَسُوا مَاذُكِّرُوا بِهِ آنْجَيْنَ الَّذِيْنَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوِّءِ وَآخَذُنَا الَّذِيْنَ ظَلَمُو ابَعَذَابٍ بَيْسٍ بِمَا كَانُوا يَفُسُقُونَ ٥ فَلَمَّا عَتَوْ اعَنْ مَّا نُهُوْا عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةٌ خُسِيْيُنَ ٥ (إر ١٩٤٠ / ١٤٠١ ـ ١٦٩)

پھر جب بھلاً بیٹھے جونفیحت اُٹھیں ہو گی تھی۔ہم نے بچالیے وہ جو برائی ہے منع کرتے تھے اور ظاموں کو برے عذاب میں عذاب میں پکڑا۔ بدلہ اِن کی نافر مائی کا۔ پھر جب اُٹھوں نے ممالعت کے تھم سے سرکشی کی ہم نے ان سے فر مایا جو جاؤیتدرد دھتکارے ہوئے۔ ( کنز الا بمان شریف)

#### ھاتھ اور زبان سے روکنا

وَعَنْ آبِي سَعِيْدٍ الْخُدُ رِيِّ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفُولُ مَنْ رَّاى مِنْكُمْ \* نُكُرًا فَلْيُغَيِّرُهُ بِيَدِم فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ رَّاى مِنْكُمْ \* نُكُرًا فَلْيُغَيِّرُهُ بِيَدِم فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعُ

فَيِيسَايِهِ، فَإِنْ لَّمْ يَسْتَطِعُ فَيِقَلِّهِ، وَذَٰلِكَ اَضْعَفُ الْإِيْمَانِ ٥

(رواه مسلم شريف ررياض السالحين جلداول مديث نبر ١٨١)

حضرت ابو معدی خدری و التنائی سے روابیت ہے آنھوں نے بیان فر مایا کہ میں نے ٹی کریم التنائی کو ارشا وفر استے موسے شاکم کے سنا کہتم سے جو شخص کوئی برائی و کیھے تو اسے ہاتھ سے رو کے اورا گر ہا تھ سے روکنے کی قدرت ندر کھتا ہوتو زبان سے روکے اوراس کی بھی قدرت ندر کھتا ہوتو دل سے براسمجے اور بیا بیان کا کمزور ترین ورجہ ہے۔

## ھاتھ زبان اور دل سے جھاد:

حضرت ابن مسعود خلافیہ ہے روایت ہے کہ ٹی کریم کی پینے جا ارشاد فرمایا: مجھ سے پہنے جس ٹی کو بھی القد تھ لگ نے کسی احت کی طرف مبعوث فرمایا۔ اس کواٹی احت میں تخلص دوست اوراحباب ال گئے و واس کی سنت پڑسل کرتے اوراس کے حکم کی تعمیل کرتے تھے پھر ن کے بعد ایسے لوگ جوابی یا تھی کہتے جو کرتے نہیں تھے اورا یسے کا م کرتے تھے جن کا اُٹھیں حکم نہیں و یا جا تا تھا۔ بس جو کو تی گئی لوگوں کے سرتھ یا تھے ہے جہاد کرے و و مومن ہے۔ جوان کے ساتھ ول سے جہاد کرے و و بھی مومن ہے۔ جوان کے ساتھ ول سے جہاد کرے و و بھی مومن ہے۔ جوان کے ساتھ ڈیان کا ورجہ نیس ہے۔ اوراس کے بعد رائی کے داندے پر ایر بھی ایمان کا ورجہ نیس ہے۔ اوراس کے بعد رائی کے داندے پر ایر بھی ایمان کا ورجہ نیس ہے۔ (مسلم شریف ریاض اصالحین جداول سفحہ ۱۳۵)

# <mark>ظا</mark>لموں کو ظلم سے باز نہ رکھنا عذاب کا سبب:

عَنْ آبِى بَكُوِ الصِّدِيقِ عَنْهُ قَالَ يَانَّهَا النَّاسُ إِنَّكُمْ تَقَرَّنُوْنَ هَذِهِ الْأَيَةِ يَّاآلَيُّهَ الَّذِيْنَ امْدُوا عَلَيْكُمْ اَنْفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا هُتَدَيْتُمْ وَإِنِّى سَمِعْتُ رَسُولَ النَّهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ النَّاسَ إِذَارَأُوا الظَّالِمَ فَلَمْ يَأْحُذُوا وَسُلَّمَ يَقُولُ إِنَّ النَّاسَ إِذَارَأُوا الظَّالِمَ فَلَمْ يَأْحُذُوا عَلَى يَدَيْهِ اَوْ شَكَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ النَّاسَ إِذَارَأُوا الظَّالِمَ فَلَمْ يَأْحُذُوا عَلَى يَدَيْهِ اَوْ شَكَ اللهُ بِعِقَابٍ مِنْهُ \_

# (رداه ابوداؤدائر ندى جلد ابواب النعن رياض العسالحين ج اقال حديث نبر ٩٩ والتسائي)

حضرت ابو بكرصديق في التينيز في فره بيا: الي لوگوانم يا تيت مباركة الاوت كرتے بوينا أينها الّذين المَّهُ العَليْكُمْ الْمُسَالُ الْرَحْم بدايت بربو) اور يس أنْفُسَكُمْ الايا اليا اليا بيان والوالي حفاظت كروكونى كمراة سميس نقص نبيل يبني سكنيا (اكرتم بدايت بربو) اور يس في رسول النه اليوني سن كه جب وك ظالم كو (ظلم كرتے) ويكھيں مجا اور اسے (ظلم سے) نه روكيس او قريب ہے كہ الته تعالى ال سب كوندا ب ميں مبتلا كردے -

# ذعاقبول نه هوگی:

عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَالَّذِي نَفْسِى بِيَدِهِ لَتَامُرُنَّ بِالمَعْرِوْفِ وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكِرِ ٱولْيُوشِكَنَّ اللَّهُ ٱنْ يَنْعَتَ

260

#### عذاب آنے کا ایک سبب:

اللہ تن لی سے حصر ہے یو گئے من نون علیدانسلام سے بذریعہ وی فرمایا کہ میں تیری قوم سے جالیس بزارا چھے ہوگول کواور ساتھ بزار پر سے اوگوں کو ہد کسی کر اپنے والا ہوں۔

حضرت بیشع علیہ اسلام ئے عرض کیا ہارب! ہر اوگ تومستی عذاب ہیں گرا چھے لوگ کیوں ہلاک کیے جارہ ہیں؟ اللّد تعد فی نے ارشاد قرمایا: اس لیے کہ اُنھوں نے میری طرف ہے بھی غصہ کا اظہار نہیں کیا بلکہ بیدان کے ساتھ کھاتے چتے رہتے ہیں۔ (سنبیہ انعافسین حصہ اول صفحہ: ۱۱۰)

# نیکی کا حکم دینے والوں کے لیے پانچ چیزیں:

فقید علیه الرحت الله قره تے بی کہ نیکی کا تھم ویے والوں کے لیے یا کی چیزی صروری بیں۔

(۱) علم كيونكه جانل احسن طريق سے نيكى كي تبيغ نبيس كرسكتا۔

ن بح تے جواب دیا: وہ جس کے سر پیٹمامہ ہے۔

- (٢) ال كامقصدلوجيالتداوردين كاغلبهو
- (٣) شفقت كەنرى اورمحبت كے ساتھ نيكى كوپھيلائے تن اورغصہ نەكرے جبيما كەللەن كى نے فرعون كى طرف بيميخ ہوئے حضرت موئى وحضرت ہارون عليه السلام ہے فرمايا تھا كەفرغون ھے فرمى ہے بات كرنا۔
- (س) صبراورحوصدجیا کدانند تعالی نے حضرت اقتمان علیہ السلام کے واقعد میں قر مایا ہے کہ نیکی کا تھم دواور برائی سے مع کرواوراس سلسلے میں آئے وای تکلیف پرصبر کر۔
- (۵) جو کیجاس پرخود بھی عمل کرے تا کہ دوسرے اس کوطنعہ شد میں اور وہ املند کے فر مان'' کیاتم لوگوں کو نیکی کا تھم دیتے ہو گرخود کو بھول جاتے ہو'' کے تخت داخل شہ ہو (تئیبریہ الغافلین حصہ اول صغیہ: ۱۱۵)

# فيض ملت كا انداز تبليغ:

(۱) شیخ القرآن والنفسر ، فیق ملت حضرت علامدابوالصالح محد فیض احداولی مدظله العالی کا ہونة اور چک تمبر العادری ابواحداولی حضرت پیرومرشدکو لینے کے لیے جامعہ اوب بہاولیور حضر ہوا۔ جب ہم بہاولیور حضرت القادری ابواحداولی حضرت پیرومرشدکو لینے کے لیے جامعہ اوب بہاولیور حضر ہوا۔ جب ہم بہاولیور حدوراتی کے لیے گاڑی بیس سوارہوئے۔ گاڑی بین گیٹ پینچنی تو حضرت صاحب ہے گاڑی اور کئے کا حکم فرا بایہ کا تی قبید بین السب کا قری السب کا قری کے لیے گاڑی میں سوارہو نے۔ گاڑی بین گیٹ کے سے والا ایک کم من طالب علم تھا۔ طالب علم محاسرے نگا تھا۔ آپ نے طالب علم کو بڑے بیار سے اپنے یاس بدایہ جب طالب علم آیا تو آپ نے اسے گاڑی کے شیشہ کے سرے کھڑے کو الدی ہو الیا ہو الدی ہو گھا۔ اس میں میں اپنا چرود بارہ اپنا چروشی ہیں ویکھا۔ ساس میں اپنا چرود بارہ اپنا چروشی ہیں ویکھا۔ طالب علم میں ہو میں اپنا چرود وارہ اپنا چروشی ہیں ویکھا۔ طالب علم نے پھردوبارہ اپنا چروشی ہیں ویکھا۔ طالب علم میں اپنا چروشی ہیں اپنا چرود کھا۔ ساس علم نے پھردوبارہ اپنا چروشی ہیں ویکھا۔ طالب علم نے کھردوبارہ اپنا چروشی ہیں ویکھا۔ کے باوہ ساسے والدائر کا جس کے سرید عامد ہے۔

عَلَيْكُمْ عِقَابًا مِنْهُ ثُمَّ فَتَدْعُونَهُ فَلَا يَسْتَجَابُ لَكُمْ \_

(ترندي شريف ابواب الفتن ،قال حديث حسن \_ رياض الصالحين جلداة ل حديث تمبر ١٩٥٥)

حضرت حذیف بن بمان طالتن سے روایت ہے کہ ٹی کریم النظام نے ارش دفر ایا اللہ کی قتم اجس کے قبضہ قدرت میں میں میری جان ہے باتم ضرور نیکی کا عظم دو گے اور برائی سے مع کرو کے باقریب ہے کہ اللہ تعالیٰ تم برا پی طرف سے عذا ب بیجے ۔ پھرتم دُ عاما نگتے رہو کے مگر قبول نہ ہوگی۔

فا کدہ: دعوت ِفکر ہے۔ ہرانسان کو چا ہے کہ مدنی تا جداؤ ٹا گئے کا ارش دگرای ملاحظ قرمائے اور ہم اپنے کردار پیٹور کریں۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ واقتی ہم اس حدیث مبار کہ کے مطابق امر بالمعروف و نہی عن المنکر سے غفلت اختیار کر کے تھم ربانی سے ہے ملی کا شکار ہوں جس کی وجہ ہے ہماری دُھا کیں قبول شہور ہی ہوں۔ اگرایہ ہی ہے یقیناً اکثر کے احوال سے ہی ہیں تو آ ہے بھل چھوڑ کراس فرمان پیٹل پیرا ہوں تا کہ ہماری دُھا کیں قبول ہوں اور بڈملی کی بیاری ہے تھی شفاحاصل ہو۔

جابربادشاہ کے سامنے کلمہ حق کہناافضل جہاد:

عَنْ آبِى سَعِيْدٍ الْحُدْرِيِّ آنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ آنَّ مِنْ آعُظَمِ الْجِهَادِ كَلِمَةُ عَدُلٍ عِنْدَ سُلْطَانٍ جَابِرٍ (جامع تندى ايواب النون)

حضرت ابوسعید خدر کی و این سے روایت ہے میک رسول کر یم النی نے ارشاوقر مایا سب سے براجهاو، ظالم بوشاه کے سامنے کلی کی بلند کرنا ہے۔

## محترین جهاد:

عَنْ أَبِى سَعِيْدٍ الْحُدُرِيِّ رَضِى اللَّهُ عَنَهُ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ قَالَ: اَفْضَلُ الْجِهَادِ كُلِمَة عَدُلٍ عِنْدَ سُلُطانِ جَآئِرٍ ٥

(رواه ابواداؤد، والتريذي، رياض الصالحين ج اوّل حديث نمبر١٩٣)

حصرت ابوسعید خدری رضی الله عندے روایت ہے کہ وہ رسول الله تأثیر است کرتے ہیں کہ آپ نے قر ماید سب سے بہترین جہاد ظالم ہا دشاہ کے سامنے انصاف کی بات کہنا ہے۔

# حضرت عمرين عبدالعزيز رحمة الله عليه كا قول:

فقیہد ابواللیث سمر قندی رحمتہ اللہ علیہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا قول نقل کرتے ہیں کہ اللہ تعالی اپنے خاص بندول کے مل کی وجہ سے عام لوگوں کو بھی عذا ابنہیں دیتا لیکن جب معصیت ظاہر ظہور ہونے مگے اور کوئی بھی اس کو تہ رو کے تو چمر تمام قوم عذا ب کی ستحق ہوئی (سمیہ الفافلین حصداول صفحہ: ۱۱۰)

کھر آپ نے ارش دفر مایا بیٹا جس کے سر پیٹمامہ ہوتا ہے وہ خوب صورت نظر آتا ہے ننگے سر دالا اتنا خوب صورت نظر ہیں آتا۔ بیٹو غلا ہری حالت ہے۔ عمامہ موشین کا تاج ہوتا ہے۔ عمامے ہے مومن کے د قار میں اضافہ ہوتا ہے۔

یج نے کہا اب انشاء القد! ہمیشہ مر میہنا کروں گا۔ تب آپ نے بچے کو بہت بیار کیا اور شایاش دی۔ پھر ہم مواند

(۲) ایک دفعہ الفقیر القادری حضور قبلہ فیض ملت کے ہمراہ بہاد لپور میں میلاد شریف کی ایک محفل میں ج نے کا اتفاق ہوا ۔ جب ہم وہاں سے فارغ ہوئے ۔ تو گاڑی میں سوار ہونے ہی گئے تھے کہ ایک نوجوان جس کے گلے میں جاندی کی مختی تھی۔ حضرت قبلہ فیمن ملت کی خدمت اقد س میں حاضر ہوا۔ سلام کیا۔ آپ نے بڑی شفقت فرمائی ۔ بہ توں ہی ہاتوں میں آپ نے اس نوجوان سے دریافت کیا کہ میٹا رہ آپ کے گلے میں کیا ہے؟

اس نے عرض کیا ایتعویذہے۔

آپ نے فرمایا: بیٹاریو یدی ، سونا اور اس متم کی دیگر دھا تیں مرد کے لیے پہننا جائز نہیں ہیں ایسی چیزول سے (مرد کے لیے پہننا جائز نہیں ہیں ایسی چیزول سے (مرد کے لیے پہننا جائز نہیں ہیں ایسی بیٹنے سے ) القد تعالیٰ جس جلالداور رسول القدی ہی ہے۔
میں ہے۔

نوجوان في عرض كيا: رضامي ؟

فیض لمت نے ارشاد فرمایا: بیٹا واقعی اللہ تعدلی جل جلالہ اور رسول اللّہ دی اُٹیٹی کی رضا اوراطاعت میں ہی شفاہے۔اس کیے اگر شفا مطلوب ہے آتو اے اتا رو بیجیے رہا تعویڈ کا معاملہ تو اے کیڑے میں لیسٹ کر پیمن کیجیے۔

توجوان نے فوراْ وہ تختی کلے ہے اُ تار کر جیب میں ڈال کی اور آئندہ نہ مہینے کا عہد کیا۔اللہ تعالی اے اس پیا استقامت

عطا فرمائے۔

#### فائده :

امر بالمعروف وٹبی عن المئکر کے سلسلے میں نرمی ، پیار اور محبت سے کا م لینا جا ہیں۔ مجد دوورِ حاضر وفیض ملت حضرت علامہ الا الصالح محمد فیض احمد اولیکی مدخلہ العالی کا انداز ٹبلیغ بہت بیارا ہے تفصیلات کے لیے الفقیر القا دری ابواحمد اولی کا رسالہ میرے مرشد کریم فیض ملت کا انداز ٹبلیغ ملاحظہ فرما ہے۔

#### جهاد:

نیکی کا تھم دینا اور برائی ہےرو کنا ایک جہاد ہے جیسے جہاد جن تو موں ادرانسانوں کے خلاف چہاد کیا جائے وہ جان کے وٹٹن بن جاتے ہیں۔ اُٹھیں معلوم بھی ہوتا ہے کہ مدمقا بل حق پر ہے گرمحض ہٹ دھرمی اُٹھیں حق کی طرف آئے ہے رکا وٹ فق

ہے۔ مثلاً کن رمکداور مدینہ والے بہودیوں کا کردار کس سے ڈھکا چھپے نہیں تاریخ سے معمولی شغف رکھنے والے بیابھی روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ کا فرج شخ تھے کہ محمد رسول القدیج ہیں محض چودھراہٹ اور ہٹ دھری آڑے آئی حق سے اعراض کیا اور رائی عذب کے مشخق تھر ہے۔ اسی طرح مدینہ کے بہودیوں کا بھی بہی حال تھا۔

#### حكايت:

یون کیا جاتا ہے کہ اللہ کا نیک بندہ ایک ندی کے کنارے بیٹھا وضوکر رہاتھا کہ اے بچھونے کا ٹ ایا۔ اچا تک بجھو نے کا ٹ اللہ کے بندے کو بے صد کا ٹاتھ اس طرف توجہ کی انجانے میں ہاتھ مارا کہ اوھر کی ہے۔ اب وہ ڈو بند لگا۔ حارا نکہ اندت کی کھوق کو تجھ ہے تکلیف نہیں دکھ بو کہ میرے ہاتھ گئے کی وجہ اللہ کی تخلوق کو دُھی بنچا ہے۔ اب وہ ڈو بند لگا۔ حارا نکہ اندت کی کھوق کو تجھ ہے تکلیف نہیں بنچنی جا ہے اس کی حذیہ سے اللہ کی تخلوق کو تجھ ہے تکلیف نہیں بنچنی جا ہے اس وقد کے بیٹ بندے کرام کا طریقہ مقدی ہے کہ اللہ تعالی کی مخلوق کو تجھ ہے تکلیف نہیں بنچنی جا ہے اس جھوٹ نے تک ہو اور بنچھ کی اور سے اس بھونے ہاتھ پہ آتے ہی اپنی طبح آتے ہی اپنی طبح آتے ہی کہ کہ میں حرکت بیدا ہوئی تو وہ بچھو پھر ندی باعث ہاتھ کے ذریعے اس بھونے وہ ہے تک ہو تھا تھے ہے۔ آپ میں گرگیا۔ تیسری دفعہ پھر ہاتھ سے تکا لئے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ پھر ڈنگ مارتا ہے اس اللہ کے بندے نے جو بات بیان کی ہوئے سے تکھنے جائے کہ لائق ہے اس النہ کے بندے نے جو بات بیان کی ہوئے سے تکھنے جائے کہ لائق ہے اس النہ کے بندے نے دو بات بیان کی ہوئے سے تکول چھوڑ در ہاتو ہی اور اپنی گندی عادت اور فطرت نہیں چھوڑ در ہاتو ہی اپنی آپی اپنی عادت اور فطرت نہیں چھوڑ در ہاتو ہی اس بھوڑ وں۔

------

# گناه کوچھوٹااور حقیر نہ مجھو

قر مایا: سمجھ گناہ کو چھوٹانہ منجھو۔ (تذکرہ اولیائے عرب وعجم) گناہ کو معمولی مت جانو بلکہ بڑاسمجھو کیونکہ اس کے ہاعث تم گناہ کا ارتکاب کرتے ہوا گر گناہ کو حقیر سمجھو گے تو اللہ تعالیٰ کو بھی حقیر سمجھوٹے (حصرت اویس قرنی آورہم صفحہ: ۴۳)

گناہ گنہ ہی ہے خواصغیرہ ہویا کبیرہ ۔گناہ کو گناہ ہی سمجھنا چاہیے تب ہی اس سے دوررہنے کی انسان کوشش کرے گا اگر چھوٹے یا بڑے کے چکر میں پچنس گیا تو گناہوں کی دلدل سے نکل نہ سکے گا۔ای طرح کوئی بھی گناہ معمولی نہیں ہے کہ اے معمولی

حضرت اولیں قرنی بڑی ہوئے کے ارشاد مبارک کا مطلب سے ہے کہ اگرتم گناہ کو تقیریا معمولی مجھو کے تو اسی غلط بجھنے کی بناہ پرتم اللہ اس پیٹل بیرا بھی ہوئے اور گناہوں کو معمولی بچھتے ہوئے بار بار مرتکب ہوئے رہے تو آ ہتہ آ ہتہ وہ وقت دور تہیں کہ جب تم اللہ تعدل بی بی معمولی بچھ کر تقیر بچھتے ہوئے تا ہوں کی دنیا ہیں اس طرح مستفرق ہوجاؤ کے کہ مکن ہے تم سے اس دلدل سے نکل ہی نہ جا سکے اور تھی اس اور تھی دل ہونا کہ بین جائے ۔ اس لیے آئے وقت ہے تھی تھے کی کوشش کرو کس گناہ کو معمول یا چھوٹا شہور کر تا تہیں گناہ کے مرتکب ہوئے سے تو معمولی سے کہ اس سے نہینے کی سعی کی جائے بیتو معمولی سااور جھوٹا گناہ ہے۔ اس ایک کرنے سے کیا فرق پڑج بیٹ گا ۔ لہذا کوئی جیرہ گئاہ کوئی کہ مرتکب ہوئے سے دل یہ ہرگناہ کے درس ای طرح ایک ایک گن ہے کہ اس میں مرتکب ہوئے سے دل یہ ہرگناہ کے بدے دھر لگنا جائے گئا جائے گئی کہ دل سیاہ ہوج ہے گا۔

#### گناہ کرنے کا بڑا سہب:

حضرت اویس قرنی دلانیئ نے گن و کرنے کا ہڑا سب یہ ہے کہ بندہ بچھ لیتا ہے کہ گناہ چھوٹا ہے اس کا کیا ہے یہ قدمعولی گناہ ہے۔ اس کے کرنے ہے کہ بندہ بچھ لیتا ہے کہ گناہ چوٹا ہے اس کا کیا ہے یہ قدمعولی گناہ ہے۔ اس کے کرنے ہے کون کی قیامت آجائے گی۔ گناہ کے اس طرح حقیر بچھنے کی وجہ سے اکثر بندے گئنہ کا ارتفاب کرتے ہیں۔ گناہوں کا ارتفاب بندے کو کہیں کا نہیں چھوڑ تا حق تعالی کے قرب سے دوری کا سبب بن جاتا ہے۔ حق تعالی کے غضب کا سبب اکثر یہی گناہ بندے کو کہیں گانہوں کے انجام کا منظر کتب احادیث قربی نے بیاد اور الفقیر القادری ابواحمداولی کی تصنیف لطیف" فیضان الفرید" میں ملاحظ فرما ہے۔

#### فائده:

حضرت اولیں قرفی بڑائنڈ نے اس ملفوظ شریف میں گنا ہوں کے ارتکاب کی ایک بہت بڑی تحوست کو بیان فر مایا ہے بالخصوص صغیرہ گناہ کے اس ملفوظ شریف میں گناہ کو اس سے بچنا مشکل ہوجا تا ہے۔ ذہنوں میں آتا ہے کہ چلوکو کی بات نہیں کہ بیکون ساکوئی بڑا گناہ ہے۔ معمولی سے معمولی کی لفزش ہے۔ حالانکہ بہی صغیرہ گناہ بر بار کرنے سے بات نہیں کہ بیکون ساکوئی بڑا گناہ ہے۔ اس کے ذہن کے بیرہ گناہ بن جاتا ہے۔ اس کے ذہن

ھی گناہوں سے بیچنے کی اہمیت آ ہستہ آ ہستہ تم ہوتی چل جاتی ہے۔ یہاں تک کداس کے ذہن میں گناہ کا تصور بھی آ ہستہ آ جاتا ہے۔ ایس عالت میں وہ گناہوں کے ارتکاب کو حقیرا ورمعمولی بیجھنے مگتا ہے۔ اس طرح اس کے ذہن سے احکام خالق وہ لک ک اہمیت بھی کم ہوجاتی ہے۔ یہاں تک کہ بعض لوگوں پہایہ وقت آ جاتا ہے کہ وہ القد تعالی کو بھی حقیر سیجھنے لگ جائے ہیں۔ اس ملفوظ شریف میں حضرت اولیں قرنی دلائٹوئی نے بہی اُصول بیان کیا ہے کہ خبر وارگناہ صغیرہ ہو یہ کبیرہ جیسا بھی ہوگناہ گناہ ہی ہے اسے گناہ می مجھو ور اس کے ارتکاب سے ہم مکن بیچنے کی کوشش کرو۔ اس میں سامتی ہے معمولی جان کر ارتکاب نہ کر بیٹھنا کہ کہیں اس کی

# صبح وشام گزارنے کا اندار

# صبح الله تعالىٰ كى محبت او رشام حمد ميں:

حضرت اولیں قرنی بھائی ہے گئی نے نے پوچھا کہ آپ تی اورشام کس طرح گراد تے ہیں؟

تو آپ نے ارشاد قرمای کہ جب میج ہوتی ہے تو میں املاق کی محبت میں ہوتا ہوں۔ اس کی محبت کی سرشار کی جھے کی اور طرف توجہ ہی ٹیمیں کرنے ویتی سماری رامت اس کی محبت میں گر رجاتی ہے۔ اس کی محبت ایک ایسا چراخ ہے جو میرے دل کے نہاں خانہ میں روشن ہے۔ جب میں املاق ہے۔ ہمہ وقت اس کی محبت اس کی یاد ، اس کے ذکر وقکر میں تور ہت ہول ، محبت بھی ایس کے اس کی سرو ہو تھی رہتی اور تو اور اسے جسم ہے بھی لا تعلق ہوجاتی ہے۔ یول کہ لیجھے کہ صو تسو افیس انست موتو ا کی منزل ہوتی ہے۔ ایک کہ میں موتو ا جس رک رامت ایک موتو ا کی منزل ہوتی ہے۔ ایک کی عالمت میں بھی خوا ہو گئی ہوجاتی ہوجاتی ہے جب رات ہوتی ہوتو آپ سرو کی رامت ایک ایک اس کی موتو آپ ہے جس میں موتو ہوجاتی ہوتا ہے تو آپ سرو کی رامت ایک کی حالت میں گز ارتے بھی صرف تیا می حالت میں ہوتا ہے تو اس کی حدود کی حالت میں ۔ یا ک مجبت کا کمال ہے کہ اس کی محبت کے علاوہ سب کچھ فتاہ ہو گیا۔ ساری رامت اس حال میں گز ری جو نہی صبح کی وقت آتا ہے نیودن آتا ہے تو اس کی حدود متائش میں مصروفی ہوجاتی ہوجاتی ہوجاتی ہوجاتی ہوجاتی ہو اس کی حدود متائش میں مصروفیت شروع ہوجاتی ہورات ہوجاتی ہوجاتی ہوجاتی ہیں مصروفیت ہوجاتی ہیں مصروفیت ہوجاتی ہ

أنفول نے جھےد يكھاہے؟

رسول التنظَّ اليّنظِ في ارشا وفر مايا: فرشتے جواب ویتے ہيں نہيں ۔ اُتھوں ئے آپ کوئيل ويكف

فرمایا: الله تعالی فر ما تائے کها گروه بیجھے دیکے لیں توان کی کیا حالت ہوگی؟

فرمایا وه جواب و بیتے بیں اگروه مجھے دیکھ میں تو پھر تیری بہت زیادہ عباوت کریں اور بہت زیادہ برگ تجریف اور تبہج

يان کري.

فره یا التد تعالیٰ پوچھتا ہے وہ مجھے کس چیز کا سوال کرتے ہیں؟

فرمایا: کفر شیخ عرض کرتے ہیں کدوہ جنت کا سوال کرتے ہیں۔

التد تعالی فرما تا ہے کہ کیا اُنھوں نے جنت دیکھی ہے؟

قر ميد و دجواب دية بين نيس المقدك فتم العامار عدب أفهوس في جشط تيس ويلهى-

فرهایا اگروه جنت و کھولیں توان کی کمیاحالت ہوگی؟

فرمایا. فرشتے عرض کرتے میں کداگروہ جنت دیکھے میتے تو بہت زیدوہ اس کی حرص دکھتے اور اس کی تلاش میں زیدوہ کوشش

كرتے اور بہت رغبت ركھتے ہيں۔

الله تعالى يو عصام ووكس جيزے بناه ما تكتے إلى؟

فرماید: فرشتے جواب دیتے ہیں کہ آگ (جہنم) سے بناہ ما نکتے ہیں۔

فرايا: الله تع لى يو چھتا ہے كيا أفهول في جبتم كى آگ ويتھى ہے؟

فرمايا وه جواب ويت ين كتبيس اب جهر رب الله كي تهم انصول في السينيس ويكها-

فرمای: التد تعالی قرما تا ہے کہ اگروہ اسے دیکے لیں توان کی کیا حالت ہوگی؟

قر مایا: وہ کہتے ہیں اگروہ اے دیکھ میں تواس ہے بہت زیادہ راہ فترارا فتیار کریں اور بہت زیادہ ڈریں۔

فر ماید. الله تعالی فره تا ہے کہ بین شخصیں گواہ بنا تا ہوں کہ یقینا میں نے اُنھیں بخش دیا اور فر «یاان فرشتوں میں سے آلیک

فرشة عرض كرتا ہے كه ذلال محتص ان ميں ئيس و ونؤسى ضرورت وحاجت كے تحت آيا تھا۔

الله تعدق في فرما تا ہے بیا یسے جانشین اوراصحاب جلس میں کدان کے ساتھ بیٹھنے والا بدیخت اور بدنھیب نہیں رہتا۔ ( بخاری شریف کیاب الدعوات باب نضل ذکر الله مروجل )

زِنْدُكِي كَا كَيْنَ يَقِينَ نَهِينِ:

حفزت اویس قرنی و النوا نے ارشاد فر مایا ''ویسے تم ایک ایسے انسان کا حال دریا دنت کرتے ہو جوسیح کوشا متک کی زندگی کا لیتین نہیں رکھتا اور شام کوسیح تک کی زندگی کا''

مطلب سیموا کر سوال کرنے والے! تم نے میر سوال کردیا ہے۔ میرے نقط نظر سے تم نے میر سوال بڑا ہی تجیب کیا ہے کونکداوروں کے احوال اوروں کومعلوم جہاں تک میری زندگی کے گزرنے کے متعلق سوال ہے۔ ججھے تو اس حق تعالیٰ کی بیاد س فرصت نہیں کچھاور سوچنے کا وقت کے معے تم نے بیسوال ایک ایسٹے تھی سے کیا ہے کہ جس کی زندگی میں جب تہ ہوتی ہے تو یوں ای طرح دن بھی ور دات بھی اس ٹی محبت اور اس کی حمد وثناء اور عبادت کرنے میں گزر جاتی ہے۔ میری زندگی کی صبح اور شام میں کوئی فرق نبیں میری زندگی کی صبح بھی اللہ تعالی کی محبت وعبادت میں گزرتی ہے اور شام بھی اس کی محبت وعیادت میں گزرتی ہے۔ دن بھی اسی طرح گزرتا ہے اور دات بھی اسی طرح گزرتی ہے۔

گویا حضرت اولیس قرنی بڑائیٹؤ کی زندگی کا ہر لھے جن تھ ٹی کی حمد وثنا ، ذکر دفکر اور عبادت میں گزرتا۔ آپ ہر لھے جن تعالی کی حبت میں گز رہتے ایک بھے بھی ضائع نہ کرتے۔

### همه وقت حق تعالى كى ياد:

حصرت سلطان باہمور حمتہ اللہ عدیہ نے قرہ ہیں۔ جس کی نضر میں دُنیا اور اہل دنیا کی وقعت ہے وہ دونوں جہاں میں مع**ون** طالب ہے وہ درولیش نہیں حدیث نشریف میں وارد ہے کہ الدنی ملعون و مافیھا الا ذکر ، للتہ یعنی ذکر النی کے سواد نیا اور جو پیجید نیا میں ہلعون ہے (بیات ہاہموشرح صفحہ ۹۴ بحو، لیحبت الرسرار ۔ فیض ن الفرید صفحہ ۳۹۵)

## ذكر الله كي فضيلت:

رب كائنات فرون ذيق ب كرة ألا بِذِ تحرِ اللهِ مَعْلَمْنِنُ الْقَالُون برواراللدك وكريس اطمينان قلبي ب

رب کائنات کا غرمان ڈیشان:

يَّاآيُّهَا الَّذِينَ امْنُوا فَكُرُوا اللَّهَ ذِكُرًا كَثِيْرً ٥ وَّسَبِّحُوا بُكُرةً وَّاصِيلاً٥

(بادوالاسورة الاحزاب:۱۳۲)

اسدایم ن دانواالندکوبهت یاد کرواور صحوش ماس کی یا ک بولو \_

### بڑا ثواب:

وَاللَّهِ كِرِيْنَ اللَّهَ كَثِيرًا وَّ اللَّهُ كُرَاتِ لَا اعَدَّاللَّهُ وَلَهُمْ مَّغُفِرَةً وَّ اجراً عَظِيمًا ٥

(يارة ٢١٠ يورة الاتزاب:٢٥)

القدكوبهت يو دكرتے والے اور يا دكر ئے والي ب ان سب كے ليے اللہ نے بخشش اور برزا تو اب تياز كرركھ ہے۔

#### حديث شريف:

حضرت ابو ہرمرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ٹی کر ٹیم ڈاٹٹونٹم نے ارشاوفر مایا: بے شک اللہ تعالی کے کچھ فر شیخے ڈیٹن میں ذکر کرئے و موں کوؤ کر کی جگہوں پر تعاش کرنے کے لیے سیروسیا حت کرتے ہیں وہ کی قوم کواللہ تعالی کا ذکر کرتے ہوئے یائے میں تو ایک دوسرے کو پکارتے ہیں کہا ہے مقصد اور شرورت کو پہنچو۔

فر مایا پیل وہ ان کور پنے پیروں ہے آسان تک گھیر لینتے ہیں فر مایا ان کا رب ان (فرشتوں) ہے بوچھ ہے حالا تک وہ ان شے بہتر جانتا ہے میرے بندے کیا کہتے ہیں؟ ﴿

فرمایا: وه چواب دیج بین کدوه تیری شیخ اور تکبیر بیان کرتے بین اور تیری حدوثنابیان کرتے بین الله تعالی فرما تا بے کا

تسجھ لیتا ہوں منداعلم میری زندگی میں اب شام دیکھنا تصیب ہویا نہ ہواس لیے کما حقد تعالیٰ گی عبادت وریاضت ، ذکر وفکر میں زغرگ کی سج بہترین طریقہ ہے گز اراد ۔ ایک لمح بھی ضائع نہ ہونے یائے کیونکدا گروفت شائع ہوگیا تو دوبار ہ میسرتہیں آئے گا۔اس کے سیسی تو بہترین حریقہ سے گزار لیٹی جا ہے۔ای طرح اگر شام تک زندگی وفا کرجائے امتد تع لی بے فضل وکرم ہے شام **میسرا جائے** تو حق تعالی کاشکر ، دا کرتا ہوں کہ جس نے ایک ہار پھرشام دیکھنی نصیب کی اس شام کوبھی زندگی کی آخری شام ب<u>جھتے ہو ہے حق تعالی</u> کے ذکروفکراورعبادت میں گزاردیتا ہول جیسے کوئی محبوب ہے بچھڑتے کا ونت محسوس ہوتو ہر لمحدانسان بڑے بیداراند طریقے ہے ایک ا یک لمحاکز ارتا ہے محبوب کی خوشنودی کا لحاظ رکھتے ہوئے ایک ایک ساعت گز ارتا ہے یوں دفت گز ارتا ہے کہ کوئی ایک حرکت کی ہے سر زونہ ہو جومحبوب کی نارائعتگی کا سبب ہینے۔

قرآن مجيد بين ہے كد كُلُّ نَفْسِ ذَانْفَةُ الْمَوْتَ بِرَفْسِ فِي مُوت كَاذَا لَقَدْ يَكُونِ إِلَى

بھی بنی حیات مستعار کے محالت حق تعالی کی یاد میں گزار نے جا تیکس سیونی اور دنیا کی مجول محلیاں انسان کے کی کام کی جی شتم ہونے والی ہیں کسی شاعر نے ونیا کو کرائے کا گھر کہا ہے۔ کیا خوب بیان کیا ہے۔

زندگی اِک کرائے کا گھر ہے موت جب تجھ کو آواز دے کی روتھ جائیں گی جب تھے سے خوشیال انتا رنجور ہو جائے گا تو یہ جو مخمل کا چولا ہے تیرا کرلے ایمان سے دل کی صفائی وقت بات ہے آپ ہی ستجل جا این ہوجائے کی تیری حالت مچھوڑ کر اپنی اپنی حویلی جلوہ نسن بھی جابجا ہے زندگانی کا ہے راستہ ہے بابِ بينے يہ بھائی سينج ایے آئن سے اُٹھنا پڑے گا

اک نہ اک دن بدلا بڑے گا لا دیر لکنا پرے کا عم کے ساتجے ہیں ڈھان بڑے گا ہر قدم رسنجلنا بڑے۔ ا

انتا مجبور ہوجائے گا لا سے کفن میں بدلنا بڑے گا چھوڑ دے چھوڑ دے تو زرانی ورت دوزخ میں جبت بڑے گا کام آسید گی نہ دولت نہ طاقت مجھ کو پاہر لکا پڑے گا ور نظرہ مجھی ہے زیادہ

تیرے ساتھی ہیں سب جیتے ہی کے

اپنی چوکھٹ سے چلنا پڑے 📍

دلاغافل نههو

ر، فاقل نہ ہو مکدم ہیہ دنیا چھوڑ جاتا ہے ترانازک بدن بھائی، جو ليٹے سے پھولوں ير جل کے روز کو ویکھ، کرسامان طلنے کا نہ کی ہو کے بھائی، بیٹا یاپ تے مائی جہاں کے شغل میں شاغل، خدا کی یاو سے غائل غلط فہمید ہے تیری، نہیں آرام کسی بل پر كهال وه ماهِ كنعاني كهال مختب سليماني

ہے بہت ہی کری چیز دیا کیوں مجھتا ہے دنیا کو اپنا عمر بھر ہاتھ ملنا پڑے گا ار سجا گناہول سے ورث جس قدر ہوسکے تو دعا لے بیار ے سب کو اپنا بنا لے ورنہ تجھ کو بھی جلنا ہڑے گا مت لگا سگ نفرت کی نادان بنس رہا ہے گر یاد رکھ لے اعم کے ماروں کی حالت ید ناداں اک دن تھے کو ڈھلنا پڑے گا اشک بن بن کے آٹھوں سے اپنی نکیاں کام آئیں گ تیرے قبر میں جس گھڑی جائے گا تو ہاز آجا گناہوں سے ورث حشر تک ہتھ ماہ پڑے گا عابتا ہے اگر نیک ٹای عابتا ہے اگر سرخروکی یے اوا چھوڑنی ہوگی تھے کو اس جلن کو بدلنا ہڑے گا تو تیمر ہے بات سُن لے ہے اگر تھھ کو انسان بنا مچھوزنی ہوگی تبر اک برائی خواہشوں کو کچلنا بڑے گا زعدگی ،ک کرائے کا گھر ہے

اس کیے ان ن زندگی کا کوئی بھروسٹیمیں زندگی ملیلے کی مانند مجھ کرجیسے بلیلا بندآ ہے۔ چندلیحوں کے لیے ہی بندآ ہے۔ پھرسی بھی

اک نہ اک ون بدلنا پڑے گا

وتت ہے جاتا ہے۔ یبی حال ان فی زندگی کا ہے سی بھی معے جب حضرت جرائیل علیدالسلام آئیں سے تو انسان تو فے

عِينة بنائي-اس ليع غائل نه ہو

باغیج چھوڑ کر خالی زمین اندر سائاہ ہووے گا ایک دن ہی، کرموں نے کھانا ہے زمین کے فرش پرسونا، جو اینٹوں کاسر بانا سے کیا پھرتا ہے سودائی عمل نے کام آنا ہے کریں وعولی جو سے دینا، میرا دائم ٹھکانہ ہے مسافر بے وطن ہے تو، کہان تیرا ٹھکانہ ہے كئ سب جهورت فانى، اگر نادان دانا ب

اے فرید ایر خوب صورتی کاش مکارٹوٹی ہوئی صراحی یا گھڑی اور ٹاڈک ی خوب صورت ڈوری بھی ٹوٹ کی جودوست ادب بست کے متدیش جے گئے ہیں و مر فر کے بعد آج اس دنیا بیس دوہارہ کیسے آگئے ہیں۔ (فیضان افرید صفحہ ۵۳۳۵)

## لذات ختم کرنے والی چیز:

قَالَ النَّبِي صَلَّى اللَّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (اذكرو اهادم اللذات)

قَالُوا يارسول الله: وما هادم اللذات؟

قال :الموت، الموت، الموت ثلاثاً

ئی کریم تا پیزائی نے ارشاد قربایہ لقد توں گوتو ژینے والی (سوست) کا تذکرہ کرو عرض کیا گیا: بیارسوں اللہ الذ تول کوتو ژینے والی کیا چیز ہے؟

ئى كريم التيريم في درشادفرها يو موت موت بموت تين مرتبه فرهايا

# اپنے نفس کو مردوں میںشمارکر:

وقال النبي مُراكم : كن في الدنيا كانك غريب اوعابر ، سبيل ، وعد نفسك

من اهل القبور (روالخارى واحمالتريدى وابن ماجه)

ني كريم النيزة في ارشاد قرمايا ونياهي اس طرح ربوجيسي إجنبي ياراه جلنا سنافر ،ايخنس كومردول كي فهرست بين شار

#### فانده

اس کے انسان! موت کو یادر کھمت مجول کرائیک دن تو نے بھی اس جہان فانی سے جے جانا ہے۔ ایک شاکی دن مختر نجی کل نفس ذائقة المدوت والے فرمان ربانی پہلیک کہتے ہوئے اس جہانِ فی فی سے رخصت ہوجانا ہے۔

### مال میںحق تعالیٰ کاحق:

#### مطلب:

چونک التد تع في جا را خالق و ما لک ب\_التد تع في يى

# همارا رب هے:

قَالَ اللَّه تعالىٰ في القر آن المحيد فرقان الحميد الْحَمُدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ٥

(مورة الفاتحة: بإروا)

تمامتریف الترتی ل کے ہیں جوس رے جہانوں کا پروردگارہے۔

نہ جائے ساتھ تیرے کوئی، اکیلے تو نے جانا ہے محدال اچیال والے، تیرا گوریں ٹھکانہ ہے سبھی کوڑا پہارا ہے، دعا بازی کا بانا ہے خدا کی یاد کر ہر دم، جو آخر کام آنا ہے (ہسنت تبواریا غضب کردگار صفحہ: ۹۔۸) فیضان اغرید۔ ۳۳۳) عزیر یاد کر وہ دن، جو ملک الموت آئے گا فرشتہ روز کرتا ہے مندی، جار گوٹوں پر نظر کر ماڑیاں خالی، کہاں وہ ماڑیاں والے غلام اکرم نہ کر غفلت حیاتی پید نہ ہو غرہ

## موت کی یاد نے کونی خوشی باقی نه رکھی:

حضرت اویس قرنی نامند نے فر مایادد کیونکہ موت اوراس کی یادئے موس کے لیے کوئی خوشی ہاتی شدر کھی''

#### مطلب:

کیوں کے کہ بندے کوئی جہاں فانی میں جوز ٹدگی ہے چنولمحات میسرائے ہیں۔ بینہ جانے کب تک میسر رہیں ہے کہ بندے کوئی کیوں میں مستفرق ہو کر ہر لمحد گڑارتا ہے ہیں۔ زندگی کا کوئی لمحد بھی اس حال میں ندگز رے کہ بندہ غافس ہو۔ غافد نہ زندگی زندگی نیل بلکہ شرمندگی غفلت میں گڑاری ہوئی زندگی نییش جکہ موت ہے۔

کہیں ایپ نہ ہو کہ کوئی انور تھائے میں گزرے اور وہ کی لیے موت کا جو۔ جب تک زندگی میسر ہے۔ عالم بید رق میں فی تعالی کے ذکر وفکر اور عبدت میں زندگ گزیر ٹی جا ہے ایک لیے بھی غافلانہ رنگ میں نہیں گزرتا جا ہے۔ وہی انسان کے سیے حیقی موت ہے۔ البقدا سے جاں میں مرنے سے ڈرتا ہوں اور یہی ڈرسو ہان روح ہے کہی وجہ ہے کہ موت اور موت کی یادئے مومن کے سے کوئی خوشی ہاتی نہ رہنے دی۔

#### موټ کی یاد :

بالقريدر متالقد اليدني كياخوب فرمايات:

فريدا بيني گفري سونوي الله ناگر الج عزرائيل فريفته كبين رگفر ناهي اج

یعن اے فرید اید خوب صورت اور رنگ برگی گھڑی ٹوٹ گی اور خوب صورت ڈوری بھی ٹوٹ گی آج حصرت عزرانکل علیالسل م جوکہ موت کا فرشتہ ہیں وہ کس کے گھر مہمان بن کرتشریف ل نے ہیں۔ (فیضان انفرید صفحہ، ۲۳۰۰)

مین جیسے کی کے گھر آئ حصرت عزادائیل علیہ السلام تشریف لائے بین ای طرح کسی دن تیرے گھر بھی آجا تیں کے س لیے موت سے غافل ندہو۔

نہ جائے سم گل میں زندگی کی شام موجائے

نیز با به فریدر حمته الله علیه نے ارشاد قرمایا نیز با به فریدر حمته الله علیه نے ارشاد قرمایا

فریدا! بھٹی گھڑی سونوی، ٹٹی ناگر کج جوجن بھو کیں بھار تھیئے، سے کیوں آویں آج مليط من الميل يريشان اون كى كياضرورت ب\_

### الله تعالىٰ كاحق:

# أمربالمعروف ونهى عن المنكر:

حضرت اویس قرنی و النو نے فرمایا کہ "امر بالمعروف اور نبی عن المنکر نے مسلمان کا کوئی دوست ندر ہے دیا۔ جب ہم امر پالمعروف اور نبی عن المنکر کرتے ہیں تو وہ ہمیں برا جانے ہیں اور ہماری بے ترمتی کرتے ہیں اور ہمارے مقابلے میں المال فسق کو پناہموا پالیتے ہیں۔ باخدا نوبت بایں جورسید کہ جھے پر بڑے بڑے بہتان با ندھ دیئے۔ اتنا کہ کر حضرت اویس و النواز نے اپنا راستہ بااور جھے تیہ چھوڑ گئے۔ (روش الرباحین اُردوتر جمد برم اولیاء صفحہ: ۲۲۵)

نیکی کا تھم دینے لینی وہ تمام امور جن کو اپنانے سے نیکی اور تواب حاصل ہوتا ہے قر آن وسنت میں ان کے کرنے کی افوانت ہے بلکہ جن امور کے سرانجام دینے کا شریعت میں تھم ہے آنھیں سرانجام دینے کا تھم ویٹا امر بالمعروف ہے اور جن امور سے شریعت مطہرہ نے دوکا ہے اور شع کیا ہے ان امور کوسرانجام دینے ہے شع کرئے کو نہی عن المنکر کہتے ہیں۔

اچھا کام کرنے کے لیے اس طرف نوگوں کوراغب کرنائرے کاموں ہے روکئے کی وجہ نے لوگ ناراض ہوجاتے ہیں۔
اس لیے دوست بھی ساتھ چھوڑ جاتے ہیں۔ حقی کہ ہماری بے مزتی کرتے ہیں۔ بلکہ ہمارے مقابعے میں فیش و بخو رہیں جالا لوگوں کو
بناسائی بنا لینتے ہیں وہ بھی ہمارے وغن بن جاتے ہیں۔ حتی کہ معامد بڑھتے بڑھتے یہاں تک پہنے گیا ہے کہ لوگوں نے جھے پر یہ
بہتان ترازی کی۔

آپ نے اتنافر ماید اور اپنے رائے پروانہ ہو گئے اور جھے اکیلا ہی چھوڑ گئے۔

# قوم كامز دور

معنرت عمراور حضرت على رضى التدعنهماتے جب پوچھا كرتم كون ہو؟ تو آپ نے جواب دیا كريمي اوشت چرانے والا ہوں الربينياتو م كامز دور ہول ۔ (لطا كف نفسيد درفضائل اور سيد كانز جمد تا جدار يمن خواجه اولس قرن صفحہ: ٩٣)

## الله تعالى همارا رازق هے:

الشریق کی جی ہمارا رازق ہے نہ شرف ہمارا بلکہ مرب کا نتات میں موجودتی مخلوق کا رازق اللہ ہے۔ بلکہ اس اُدنیا میں جینے بھی رازق کہنوائے گئے اور جینے لوگوں نے بھی اپنار، زق ہونے کا جھوٹا دعوی کیا بھی تحض جھوٹے دعویدار منظے اور جھولے افسانے اور بھی کودنیا والوں نے بھیا دیا۔ مگر ہمارا حقیقی رازق اللہ تعالیٰ ہے۔

وَاللَّهُ خَيْرٌ الرَّازِقِينَ

القدتعالى مب ساجها رازق بـ

## جنوں اور انسانوں کی تخلیق کامقصد:

المتد تعال كاارث دَّرا في ہے۔

# اللہ تعالیٰ کاهم پہ کیا حق ہے:

اب ذراغورتو فرمائي كالله تعالى في توجيل الى عبادت كريد بيدا فرمايا ب- اب ذراغورفرمايي اليم طرح غوروفكر تجيه برالند تعالى كابم يركيات ب

اس کا جواب میں ہوگا کہ جب اللہ تق لی نے ہمیں اتن حسین وجیل صورت سے نوازا ،ساعت کے لیے کان ، قوت کویا فل کے سیے زبن ،و پایس حق تعالی کی قدرت کے جنوے اور اپنی ضرورت کے لیے مختف چیزوں کے دیکھنے کے لیے اسمیس خورواکر اور تدریر کے بیے د ماغ وغیرہ بھی عطافر ، نے اور روق کا ذمہ بھی اپنے پاس رکھا کہ جب تک زندہ رہوگے تھے روق مالار ہےگا۔

ب ذراغورطلب امریہ ہے کہ کیا انسان دولت دونیا کے لیے ہے یا القدت کی عبادت کے بیے قرآئی آیت نے قوال کا جواب یہ وی کہ انسان اللہ تعالی کی عبادت کے لیے بیدا ہوا۔ جب انسان اللہ تعالی کی عبادت کے لیے تختیق ہوا ہے ۔ قوال کا درق کے پیچے ہلکان ہوئے کیرنا چہ منی دارد؟ اللہ تعالی فر مائے کہ تیری روزی کا قسد دار میں ہوں اور ہم اپنے عمل سے بیر طاہر کری کہ درق کی قاصل ہوتی ہے ہے اس سلسے میں با ایمال کہ اپنی روزی کے ہم قسد دار ہیں یہی دجہ ہے کہ بعض ہوگوں کی سوچ یہ ہوتی ہے کہ روزی حاصل ہوتی ہے ہے اس سلسے میں با ایمال سے کام لینا پڑے تو اس کا حق د بالوگر دولت دنیا کے دمی کا حق د بالی گئے د بالوگر دولت دنیا کے قریبر لگا لو۔ رشوت اور سود کا مہار الیما پڑے تو کو کئی حرج نئیں مگر بینک بینٹس میں اضافہ کرلو کی بیانسا نیت کے خلاف ہے یہ نہیں۔ قریبر لگا لو۔ رشوت اور سود کا مہار الیما پڑے تو کئی حرج نئیں گر بینک بینٹس میں اضافہ کرلو کی بیانسا نیت کے خلاف ہے یہ نہیں۔ اللہ تعالی نے بیٹان ارواح کے وقت ہی کہ دویا تھا۔ پھرائی ماری بیدائش سے بھی پہلے لکھ دیا بلکہ بھض روایات سے مصوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالی نے بیٹان ارواح کے وقت ہی کہ دویا تھا۔ پھرائی

#### مطلب:

حضرت عمر اور حضرت علی رضی القد عنها نے جنب پوچھا کہ آپ کون بیں ؟ تو آپ نے بینہیں فر مایو کہ میں اتنا ہڑا، نسان ہموں ،میری عظمت بیہ ہے کہ میں نے مد فی تا جدارا حمر مختار کا تینا کی محبت میں اپنے سارے دائت تو زویے ہیں شب و روز المند تعالی کی عبادت میں مصروف رہتا ہموں۔ بلکہ آپ نے ایک الی خولی کا تذکر وفر مایا جوعام آدمیوں میں اس وقت بکٹر ت یو کی جاتی تھی۔ آپ نے فر مایا کہ میں اونٹ چر نے والا ہموں۔ میں اپنی قوم کا مزدور ہموں۔ اپنی پہچان بحیثیت عمومی مسلمان کے کرو کی تاکہ حقیقت آٹھا رانہ ہو۔

#### مزدور کے فضائل:

قرآن وسنت کے احکام کے مطابق ذرائع مع ش اختیار کرنا بھی عبادت کا درجہ رکھتا ہے۔

#### حدیث شریف:

رسول امند ری نے ارش دفر ماید اکسگ اسٹ تحییث الله دال درائع اور طریقے ہے کہ نے و یا تند تعالی کا دوست ہے۔ اس لیے جھے کی کی دولت ہے کوئی سرو کا رئیس میں اونٹ چی، تا ہوں اور امند تعدلی کی یاد میں بھی مشغولیت اختیار کرتا ہوں ال طرح دنیا میں زندہ رہنے کے لیے علاں روزی چاہیے۔ وہ جھے ونٹ چرانے سے حاصل ہوجہ تی ہے۔ اس سے زیادہ کی جھے خرورت تیس ندہ وہ از یہ جو مزدور ناچا کرتا ہے۔ جو کہ امند تعدلی نے خرورت تیس سے میں کہ جا کر اور حال ذرائع کے ذریعے محنت کرتا ہے۔ امند تعدل کرتا ہے۔ جو کہ امند تعدل کرتا ہے۔ اس سے مطاکمی ہے اپنے وارک عط فر ماتا ہے۔ اس سے بڑھ کرکیا چاہیے۔ پس جھے اور کس سے پھھ حاصل کرنے کی ضرورت نہیں۔ میں اپنی توس کا مزدور ہوں اور مزدوری کے ذریعے بی روزی حاصل کرتا ہوں۔ در در ہوں اور مزدوری کے ذریعے بی روزی حاصل کرتا ہوں۔

#### دعوت غوروفكر:

مزیزان گرای قدر! بیادلی بی کرام کا طریقه مقدی ہے اور آج بعض نام نہ دبڑے ہیرصاحب ہے بھرتے ہیں الد مریدوں کے پاسٹیر بنی کے نام برزبردی کرتے بھرتے ہیں۔ بلکہ جوتھوڑی جیب گرم کرتا ہے۔ اس سے رہ نف تاراض ہوئے ہیں بلکہ بعض اوقات اٹرتے جھڑتے ہیں اور بدؤ عائیں تک ویتے ہیں۔ ایسے زرپرستوں سے دور رہنے ہیں ہی عافیت ہے۔ لہذا ایسے دُنیا داروں سے بہتے کی کوشش سیجے۔ اللہ والے ایسے کردار کے مالک ہوتے ہیں کہ جن کی صحبت میں جہنے سے اللہ تعلیٰ جا جلالہ اور رسول اللہ تاہیٰ بی کی محبت ، مدنی تا جدار حمری اور ای گفتار کا منظر تا زہ ہوجائے ۔ ایسے مرشد کی صحبت اختیار سیجے۔ جس کی صورت وسیرت کردارہ گفتار سے دین کے مطابق زندگی گزار نے کی تڑپ پیدا ہو۔

# دل کی غیراللہ سے حفاظت کر

گفت علیک بقلبک نوباد بنگاه واشت ول از اندیشه نیمر ( کشف الجوب سفی ۹۰) حضرت اولیس قرنی دفاهند نے قرمایا که عدید بقلبك مول کی غیر الله سے تفاظت كر

# شرح از حضرت داتا گنج بخش رحمة الله عليه:

#### ترجمه .

جولوگ مغوب الحال ہوتے ہیں۔ وہ فانی الصفة کہلاتے ہیں ( یعنی فانی فی ابتد ) اور اس مسئلہ کی حقیقت وہی ہے جو حق تعالیٰ نے آیت اِلَّا عِبَادَ کَ مِنْهُمُ اللَّهُ تُعلِيضِ نُسُوا ہے الیّرے تُلفی بندوں کے اس آیت کی دوقر اُت ہیں ایک قر اُست میں مخصین کے اس کے نیچے ذیرا ورا یک میں مام پر زبر بڑھی جاتی ہے۔ زیر کے ٹرجہ اُلسم اللہ جو کہ جیاہے دی ہوئی (کی طرح پر میک ہے) میرے دل دجان (کی زبین) بیں مرشد کامل نے کاشٹ کیا۔

(میرے من میں بوئے ہوئے اسم ذات کے ) ہردگ (وریشر) اور ہرمقام پر (لاالمه الا الله) کفی اثبات کے یا ہے۔ یا نی سے سیرانی ہوئی۔

> (بیاسم ذات) کا پودا (جب نشودنما پا کرغنی آدر دوانواس نے میرے) اندر (من میں) خوشبو پھیلا أل ۔ اے با بود خدا کرے) کا مل مرشد دے جس نے (من میں اسم الله ذات) کابد پودا کاشت کیا ہے۔

(ایرات با مومع قرجمدوشرح صفحه: ۱۲۳)

#### فائده :

حفرت اولیس قرنی بڑھٹے نے ہیں فرمایا کہ اپنے ول کی غیروں سے حفاظت کرتو سلط ن انعارفین سلطان باہور حمت اللہ نے فرمایا: میرے بیرومرشد نے ای دل بیس اسم اللہ کے نورے اجالا کردیا ہے۔ اولیا واللہ کے قرب سے بی اس دل کی غیروں سے تفاظت کرنا آسان ہے۔ یہی درس سلطان باہونے دیا۔

دل کی نگربانی:

معنوت واتا تیج بخش رصت الله علید نے بیان فرمایا ہے کہ وخد مت حق عز وجل آن گا وتو انڈ کر وجمہ طلبا می خودار دنیا وعقبی منظم کندو مطلق مرحق راسی اللہ معنون کا درائی کہ اور اور اور اعات منظم کندو مطلق مرحق راسی اللہ موالی پرستد خدوی مرداو صراعات دل آن گا وتو اندکر دکہ وکر جمعتش شدہ باشد و هموم از دش برخاسته اندر حصرت انس رااز مواقع غفلت نگاہ می دارد۔ دل آن گا وتو اندکر دکہ وکر جمعتش شدہ باشد و هموم از دش برخاسته اندر حصرت انس رااز مواقع غفلت نگاہ می دارد۔ دل آن گا وتو اندکر دکہ وکر جمعتش شدہ باشد و هموم از دش برخاسته اندر حصرت انس رااز مواقع غفلت نگاہ می دارد۔ دل کشف آنچی ب صفح بازد

وراق تعالی کی خدمت اس وقت ممکن ہے کہ دنیا وقتی کی لذتوں کا خیال دلے تکال دے اور ق تعالی کی عبادت فی لعن اس ورق تعالی کی عبادت فی لعن فی اس کی تعالی کے سلے کہ نے کہ کے تعالی کے سلے کہ نے کہ کے تعالی کے سلے کہ نے کہ ن

### مثال:

ایک اللہ کے بندے ہے کی ہزرگ نے دریافت کی کہ یا حضرت دنیا میں کھنے زندگی گزاری جائے تواس نے بتایا دنیا میں بول زندگی گزاری جائے تواس نے بتایا دنیا میں بول زندگی گزارہ جیسے دریا میں کشتی ہوتی کہ جب ایک کشتی پانی میں رہتی ہے۔ پائی کے اوپر ہی اوپر رہتی ہے تو تیم تی رہتی ہے۔ کفوظ رہتی ہے بمکہ جو پچھاس کشتی میں ہوتا ہے وہ سب پچھ بھی محفوظ رہتا ہے۔ خود محفوظ رہتی ہے۔ جو چیز اس سے تعنق قائم کرتی ہے اسے بھی محفوظ رہتی ہے اس کی اوراس سے مسلکتین کی حفاظت اس دفت تک ہے جب تک و و پانی میں رہتی ہے یا پانی کے اوپر ہی اوپر بی اوپر بی رہتے ہے۔ سے مسلکتین کی حفاظت اس دفت تک ہے جب تک و و پانی میں رہتی ہے یا پانی کے اوپر ہی اوپر بی اس میں بی ان داخل ہوجا تا ہے جو پی بیانی اس میں میں بیانی داخل ہوجا تا ہے جو بی بیانی اس میں

م مخلص فاعل کا صیف بنتا ہے۔ جس سے مرادیاتی اُنصف در بقاباللہ) اور ڈیر کے ساتھ خلص مفعول کا صیفہ ہے جس کا مطلب ہونائی است در فائی اللہ) اس مسلم پرتفصیل بحث آگ ( کشف آئی بہتر ایف میں آرہی ہے ( اس لیے تفصیلات کشف آئی بہت مطالعہ سیجے ) اور حقیقت سید ہے کہ فنا فی استر یادہ افضل ہے کیونکہ تن کودل کے تا بع کر لیتے ہیں اور ان کا دل حق میں کی میں خرق اور مشاہدہ فتی میں قائم ہوجا تا ہے ۔ لیکن وہ لوگ جو باتی صفحہ ہوتے ہیں ۔ دل کو بت کلف تا ابع کرتے ہیں اور اس مسدی بنا پر محودہ مکر اور مشاہدہ تر ہے اور اس مسدی بنا پر محودہ مکر اور مشاہدت یہ ہے ( اللہ بمجر جاند ہے )

# عمو اور سکر سے مراد:

کتان واحد بحش سیال چشتی صابری کے صحواور سکر کی حقیقت بیان کرتے ہوئے لکھا ہے کہ صحوادر سکر کی حقیقت بیان کرتے ہوئے لکھا ہے کہ صحوے مراد مقد م بقابا مقد ہے اور سکر سے مراد فعدا فعی اللہ ہے (شرح کشف الحجوب سفی: ۳۳۷\_۳۳۳)

## وحدت الوجود وكثرت الوجود:

# دل کی غیر اللہ سے حفاظت:

حصرت اویس قرنی بالنید نے قرمایا کروں مقام حق ہے۔اس سے دل حق کے لیے بی رکھاس بی کسی دوسرے کوندا نے و اس کی میں ا وے۔ای میں بی تیری بھلائی ہے۔

### چنبے دی ہوٹی:

سلطان العارفين حضرت سلطان با بورحمت الشعلي نے کيا خُوب قر مانیا ہے کہ الف اللہ عليہ دی ابوثی میرے من وچ مرشد لائی ہو نئی مائیس مرر کے ہر جائی ہو اندر ابوئی مشک مجا يا جان چمان تے آئی ہو اندر ابوئی مشک مجا يا جان چمان تے آئی ہو جیس اید ابو ٹی لائی جو جیس اید ابو ٹی لائی جو جیس اید ابو ٹی لائی جو

ر جد جذب بروفيسر سعان الطاف على صاحب سي قلم على حظفر ماسية-

- (۱) (میر)ایتن یچے رب (تعالی) کی قیام گاہ ہے (سحقیقت کامشہدہ کرکے فرطِ سرت میں (میر،)ول باغ بہارا ال (بن کر) کھل گیا ہے۔
  - (۲) (۱ب گیفیت بیسے کدمیرا پنے من کے )اندر بی کوزے اور مصلے موجود ہیں وراندر بی مجدول کے مقامات ہیں۔
- (٣) (يس نے اپنے) اندر بی كعيد (اور) اپنے اندر بی آيا الله اندر بی آيا بي الله بي كر) الله بيار الله بيار الله بيار الله بيار بي الله بيار الله بي
- (٣) ( ے) ہا ہو، کائل مرشد ملا (جس کے شیل عرفان حق حاصل ہوا ) وہ (مبشر ؟ س) خود بخو د ( ہی راہ سلوک میں ) خبر گیری (اور تَمَبِ بَیْ) کرے گا۔ (ابیات ہومعہ ترجمہ شرح صفحہ فت

### دل کی اصل:

ساطان الطاف میں (ؤبلیو، پی، کی، یس) برلیل گورنمنٹ وگری کائی او عدمجر، بوجستان ) صاحب لکھتے ہیں کہ حضرت فریدالدین فرماتے ہیں 'اللہ تعالی نے فرمایہ گئنت کے المحند ۔ جب ان اعرف خدفت لحسق۔ میں ایک چھپ بو فرزاندول ہے۔ القلب بیت الرب میں ایک چھپ بو فرزاندول ہے۔ القلب بیت الرب ایر ایک چھپ بو فرزاندول ہے۔ القلب بیت الرب (وں یرور دگار کا گھر ہے) کی موقع کے بے کہا گیا ہے۔ ول خداے تعالی و فرم خاص جاور حرم خاص ول کی اصل صورت ہو ول کی صل صورت ہو اللہ والمومن من تو دی ۔ بی اللہ کے ورائلہ تعالی کے ورک حصہ ہے چنا نیج دیے ہیں آیا ہے تعظور قرائی آئے فرمائی افنا من نود الله والمومن من تو دی ۔ بی اللہ کے ورسے ہول اور جمون کی اس اللہ کے ورسے ہول اللہ والمومن من تو دی ۔ بی اللہ کے ورسے ہول اور جمون میں میں میں میں ہیں اللہ کے ورسے ہول اور جمون میں میں میں میں میں میں ہیں (بیات با ہومعد ترجمہ وشرح صفی ۱۱۲)

#### فائده :

ای کے مقرت اوٹیں رب ن رڈ نے بیان قرمایا ہے کہ دل ایسی متاع ہے کہ جس تک رس کی ہر چیز کی نہیں ہوئی جا ہے۔ بلکہ یے دل کی مفاظت کرنی جا ہے تا کہ دل ہوتم کی آلائٹوں ہے پاک رہے اور جلو وگا وکٹ بنارہے۔

### دل زندہ هوجاتا هے:

سیدعبد عقاور جین فی سرال سرار فیما یخان القدالا برار میں فر ، نے ہیں 'ولی خداتعالیٰ کا خوشبودار پھوں اس کی سرز مین میں صدیق ( لینی انہیا نے عیم ماسلام کے بچے تبعین ) ہیں کوسو تھتے ہیں۔اس کی خوشبواُن کے دلول میں اثر کر جاتی ہے تو ان کا جذبہ شوق اپنے مودا کی طرف بڑھ جاتا ہے''

لجرفر مایا ''نوشر بیت کاشج دل کی زیبن میں بوئے کہ اس میں شریعت کا در فت پیدا ہو کردر جات کا پھل لائے'' پھر فر مایا ، تو حید کا بچے کسی زند دول (مرشد ) سے اختہ کر نے سے دِل زندہ ہوجا تا ہے۔ (ابیات ہا ہوم دیر جم مشرح صنی کا داخل ہوتا جاتا ہے۔ توں توں اس کا بچنا مشکل سے مشکل تر ہوتا جاتا ہے تی کدہ کشتی خود بھی ڈوب جاتی ہے اور اس میں جو پکھ ہوتا ہے وہ بھی ڈوب جاتا ہے۔ بلکہ یوں مجھے لیچے جوں جوں پاٹی اس میں داخل ہوتا جاتا ہے توں توں س کی غرقا نی کا تمل ہر عتا چوہ ہوتا ہے جی کہ ندکشتی ہاتی رہتی ہے اور ند ہی کشتی میں موجود کوئی چیز ہاتی رہتی ہے۔

#### غائده :

میں حال دل کا ہے جب تک دں میں ونیاہ مافیہا کاعمل دخل داخل تہیں ہوتا تب تک و محفوظ رہتا ہے۔ حق تعالیٰ کے جلوؤں سے معمور رہتا ہے اور جو نمی ونیا ول میں گھر کر جاتی ہے۔ ول تبہی کی نذر ہوجاتا ہے اور جب تک ول میں ونیا داخل نہیں ہوتی ونیا ہے محفوظ رہتا ہے اور جب ونیادل میں اگر جاتی ہے تو ول تبہ ہوجاتا ہے۔

### مرغابی کی مثال.

الفقیر القادری ابواحمد فارم حسن او کئی نے چھردوستوں میں بیر مثال عرض کا تو ایک ہزرگ شخصیت نے قر مایا اس سلسے می بیرٹ ل بھی بہتر ہے گراس سے بھی زیادہ بہتر ہیہ کد نیا میں مثل مرغ کی رہو۔ مرغانی سپے بہسمیٹ کردر یو میں کودجاتی ہے۔ دریا سپ شکار پکڑتی ہے اوراً ڈرجاتی ہے۔ کشی تو پائی کے دریر ہی او پر رہتی ہے۔ پائی میں خوطہ نی گاتی مگر مرغانی تو پائی میں خوطہ ن ہوئی ہے۔ اس خوطہ زنی کے باوچودوہ محفوظ رہتی نے کیوں؟ اس لیے کہ جب وہ شکار کے سے پائی میں خوصہ نی کرنا ہو جش ہوتا اسپیام سمیٹ لیتی ہے۔ پر اتن احتیاط سے میٹنی ہے کہ پروں میں فردہ بھر جگہ بید نہیں موتی ۔ اس طرح مرعانی کے پر اندرونی طور نہ بانی کے اثر ات سے محفوظ در ہے جی ۔ مرغ بی محفوظ در ہی بیانی کے اندر شکار کرے واپس بھر سے آڑھ تی ہو در کنو ظار اس سے اور اگر

سیحال اس ن کے دل میں دنیا اور دنیا کی محت بیدائیس رہنے کے یا وجوں دنیا کے مال وا۔ باب سے قوا ندھاصل کرتے کے باو جود جب تک ان کے دل میں دنیا اور دنیا کی محت بیدائیس ہوجاتی ۔ اس وقت تک اس کا دن بھی محفوظ رہتا ہے اور وہ انسان بھی دنیا وائر خت میں خراجیوں کا شکار ہونے سے محفوظ رہتا ہے۔ اگر دل میں دنیا اور دنیا کی محبت رہے اس جوئے تو چھر سوائے ہی دیر بادی کے کوئی راست نہیں رہ جاتا ہے۔ ول جو کہ جو وگھ وہ کی تحفیظ کی سے الکار صاف رکھنا جا ہے۔ دل جو کہ جو وگھ وہ کی ہے اسلامی کے ایکار صاف رکھنا جا ہے۔ دل سے ماسوائے اللہ سب کچھنکال دینا جا ہے۔ دل کو دنیا وہافیہا ہے محفوظ رکھنا ضروری ہے۔ ورت انسان تیاہ وہر یا دہوجا تا ہے۔ اس لیے حضرت اولیں قرنی رجمت اللہ علیہ نے قرم ہیں کہ دل کی غیر اللہ سے حفوظ رکھنا ضروری ہے۔ ورت انسان تیاہ وہر یا دہوجا تا ہے۔ اس لیے حضرت اولیں قرنی رجمت اللہ علیہ نے قرم ہیں کہ دل کی غیر اللہ سے حفوظ رکھنا ضروری ہے۔ ورت انسان تیاہ وہر یا دہوجا تا ہے۔

# دل کی حفاظت کیوں ضروری ھے؟

سلطان العارفين حصرت سلطان بإجور حمته الله عليه في قرماي

الف البہتن رب سے والحجرا دل کھڑ یاغ بہاراں ہو وہ قران کھڑ یاغ بہاراں ہو وہ تحدے دیاں تھ رال وہ تعدے اللہ اللہ بگاراں ہو کال مرشد ملیا باہو اوہ آپ کیسی ساراں ہو

کی بہت کی وجہ ہے اس کے سینے ہیں نفس کا غلبہ ہو۔ دنیا وسٹرت کی فکراور توگوں کا اند بیشر ہواس وقت تک اس کو کیفیت وحدت عاص نہیں ہو یکتی ۔

# دل میں شیطان کی محبت کا نقصان:

- (۱) اگرول میں شیطان کی محبت ہوگی تو ایسے دل میں تھانیت کا نور پیدائیں ہوگا۔
- (r) شیطان کی محبت ہے جس کا دل لبر رہ ہوگا و وصر اطمنتقیم سے دور بھا کے گا۔
  - (m) اس کی د نیا بھی نباہ اور آخرت بھی ہر باد۔
- (۳) بثینتان کی محبت انسان کوصراط منتقیم کی طرف آنے بی نہیں دیتی پختصریہ کہ شیطان کی محبت اگر دل بیں ساجائے تو انسان دنیا آخرت بیل تا دو پر باد ہوجا تا ہے۔ بے ثار نقصا تات سے دوج ارجو تاہے۔

## سينه مين تفس غالب:

حضرت اویس قرنی دانین نے اس ملفوظ شریف می فر مایا ہے کہ وحدت کے حصول کے لیے ضروری ہے کہ دل میں شیطان کی مجت ہے وحدت کا حصول تا ممکن ہے وحدت عاصل کرنے کے لیے کہ وہ شیس ہونی جا ہے۔ جب تک دل میں شیطان کی محبت ہے وحدت کا حصول تا ممکن ہے وحدت عاصل کرنے کے لیے مروری ہے کہ پہلی ہونی جا ہے۔ اگر ہالفرض می ل وَل میں شیطان کی محبت ہوتی جا ہے۔ اگر ہالفرض می ل وَل میں شیطان کی محبت ہوتی اسے نال دے۔ اگر ہالفرض می ل وحدت کے حصول میں بنے وائی مارٹوں میں ہے وائی میں ہے۔ اگر ہالفرض میں جنے وائی میں جنے وائی میں جنے وائی میں ہے۔ اس میں میں ہے۔ اس میں ہے وائی میں ہے۔ اس میں ہے وائی میں ہے۔ اس میں ہوتی ہے۔ اس میں ہے۔ اس میں ہوتی ہے۔ اس میں ہے وائی میں ہے۔ اس میں ہے وائی میں ہے۔ اس میں میں ہے۔ اس میں ہوئی ہے۔ اس میں ہے۔ اس میں

اس سلسط میں دوسری رکاوٹ میرے کہ سینے میں نفس کا علہ ہے کہ اپنے دل سے نفس کا غلبہ کو ارکرنے کی کوشش کر۔اس سلسط میں کی لوگ مشورہ یو ہوں گئے کہ قلاں قلال کہ ایوں کا مطالعہ کر۔ ہاں ویٹی احکام پیٹی کتب کا مطالعہ المحمد نلہ مفید ہوتا ہے۔اس سلسط میں کی لوگ مشورہ دیر ترتیب ہے اللہ تعالی نے تو فیتی عطاقر مائی تو انشاء اللہ اس میں خوب وضاحت کی جائے گئے۔ قرآن ۔ امادیث ، ہزرگان و بن کی کمسی ہوئی کتب اور ہزرگان وین کے ملفوظات اور کتب تصوف بھر وتعالی مفید ہوتی ہیں عامہ کتب کا جنانا مجل مطالعہ کے بجائے قائدہ کے نقصان میں اضافیہ ہی ہوتا ہے۔ محض طاہری طور پر قرکر بھی لیا۔ مجریاطن کی طرف سفراضیار نہ کیا۔ مخل کو لا کے دکھلا وی نے کی طرف سفراضیار نہ کیا۔ محض کا م کا تہیں کیونکہ اطلاعی سے عاری ہونے کی وجہ سے محض کا کہ تا کہ وی کی ایک کا میں اضافی کی ایک ہونے کی وجہ سے عاری ہونے کی وجہ سے بات کا کہ دیا ہوئے کی ایک کی نقصان میں اضافے کی اسب ہے۔سلطان العارفین رحمت اللہ علیہ نے کیا خوب فر مایا ہے۔الف

الف الله بإهبول بره حافظ ہو لول ٹال گیا تجابول برداہو

بره بره عالم فاضل ہو يول بھی طالب ہو يوں دردا ہو

سيئے بزار كتابال بره مياں پر طالم نفس شد مردا ہو

باجھ فقيرال كے شاما باہو ايهد چور اندر داہو

(اے زاہد) تو محص خاہری طور پرورد کرتار ہائی کہ تو اس کا حافظ بھی ہوگیا۔ کیکن پھر بھی تجاب دور نہ ہوسکا۔ (تو ظاہری علوم) حاصل کرتے کرتے عالم فاصل تو بن گیا۔اس کے باوجود تو دنیا کا بی طالب رہا۔

# مرشد کائل سے جب انسان مرید ہوتا ہے تو صحیح اور مرشد کائل انسان کودل کی صفائی کاسبق پڑھ تا ہے۔ پھرول میں اسم ذات کے تصور سے کئن بیدا کرتا ہے۔ مرشد کریم کی تو جہت اور وحد ولا شریک کی خاص مہر یاتی ہے وہ دل دنیا و مافیہا کی آلائشوں

ے پاک ہوجاتا ہے۔ بلکت توبیہ کے سلطان العارفین نے کیا خوب قرمایا ہے کہ:

الف اندر ہوتے باہر ہوابیہ مودے نال جلیند اہو ہودا داغ محبت وارا ہروم بیا سر بندا ہو جھے ہوکرے رُشنال چھوڑ اندھیرا دیندا ہو میں قربان تنہا تول یا ہوجہر اہونوں صحی کریندا ہو

#### ترجمه:

میرے اندریکی ہولیتن میرے من میں بھی ہواور مرے من سے باہر بھی ہو (لیتنی وہی جبوہ چن دل و جان میں اپنا جبوہ کیے ہوئے ہے )اور میں ہوئے ساتھ ہی اُپٹی زندگی کے شب وروزگڑ اور ہاہے۔

ہونے ( مجھے اپنی ) محبت کا ( درو ) اور داغ ( عصافر مایا ہے ) جو کہ بھے ہمیشہ نیاسوز عطافر مار ہائے۔ جہال کہیں ہوکی بخلی کا راج ہوتا ہے۔ ہُور وٹنی کرتی ہے۔ وہاں نے تفراور نفش آبارہ کا اند میر اخود بخو ددور ہوجا تا ہے۔ اے ہا ہو! میں ان عارفین کا ملین کے قربان! جو ہُو کا صحح عرفان حاصل کر کے حق تعالیٰ کا ذکر درست ملر یقے ہے کرتے ہیں۔ جس سے القد تعالیٰ کا عرفان حاصل ہوتا ہے۔ قلب ونظر ہراتم کی دوئی ہے حضوظ ہوجہ تا ہے دل میں سوائے وصدہ لا تثریک کے جو سے کے پچھیس رہتا۔ اس سیے حضرت اولیس قرنی ڈیانٹیڈ نے ارث وفر مایا کہ دل کی غیر اللہ سے تھا ظہ ہے کر۔

# وحدت كاحصول

فرمایا: جب تک کی کے دل میں شیطان کی محبت ہواس کے سید میں نفس غالب ہواور دنیاو آخرت کی فکر کا وراو کوں کا اند بیشہ ہواس وات تک اس کو کیفیت وحدت حاصل نہیں ہو مکتی (سیرت حضرت خواجدا ولیس قرتی صفحہ ۱۹۲)

#### مطلب:

القد تعالی نے کلام پاک میں ارشاد فر مایا ہے کہ میں نے جنات اور ان ان کوا پی عمیادت کے لیے تخلیق کیا ہے۔ اس لیے انسان کو جا ہے کہ صرف اللہ بی کی عمیادت کرے۔ اللہ کے علاوہ کسی کے آئے سجد وریز نہ ہو۔ اپنے دل میں القد تعالیٰ کی محبت پیدا کرے اور اس کے مجو یول سے محبت کرے ہاں شیطان سے محبت تہ کرے۔

حضرت اوليل قرني طافية تي اللفوظ شريف مي فراياب كه جب تك كي كدل من شيطان كي محبت مو شيطان

ہوہ کہی بطنی مراتب وصل نہیں کرسکتا۔

(۳) فَفْس پِي غلبِ حاصيلَ كَريْفِ واللَّحْض دنيا هِي بِهِي كامياب زندگي گزارجا تا ہے ادراً خربت مِي بھي انتاء الله بارگا وٽڻ مين سرخرو - بيگا

(م) ننس يغلب حاصل كرف والشخص بى زاداً خرت جن كرف ميل كامياب بوتاب-

(۵) نفس پی اب آنے والااٹ ن بمیشہ خوش خوش زندگی گر ارتا ہے۔

من المنظم المنظ

ای کیے حضرت اولیں قرنی برات نے فروایا کہ وحدت کے حصول میں دوسری بڑی رکاوٹ سیند میں نفس کا غاسب ہونا ب\_ اس لیے وشش کرنی جا ہیے تا کرنفس پیغلبہ حاصل کیا جا سکے تا کہ وحدت حاصل ہو۔۔

### معرفت نفس-

يَّتْ شيوخ حضرت شہاب الدين سهرور دي رحمت الشرعليہ نے بيان فر ، يا ہے كه

مرید کے لیے مب سے زیادہ مفید معرفت نفس "سی خودشاس ہادرجس کودنیا کی نضول ہاتوں اور حاجتو ل کی طرف رفت ہے۔ رفت ہے یا نفسانی خواجشات کا سی محصد ہاتی ہے۔ وہ معرفت نفس کا واجبی حق ادائیس کرسکتا۔

(حفرت) شیخ زید بن اسلم (رحمة الله علیه) فرماتے بین دوخصلتیں اسی بین جن سے تم کس حاصل کر سکتے ہو۔ وہ میہ بین کرتم ند معصیت کا خیال کر داور ندشام کوتم گناہ ہے جم ہو۔ (لین صبح وشام تم سے معصیت سرز دند ہو)

جب مرید کا زہد وتقو کی مشخکم ہوجاتا ہے تو پھروہ اپنے نفس سے اچھی طرخ والف ہوجاتا ہے اور جو پردے خود شناک پر پانے نے سے نکل آتا ہے اوروہ اس کی حرکات سے اس کی پوشیدہ خواہشوں مکاریوں اور فریب کا ریوں سے بخولی آگاہ۔ وج ، ب بہرنوع جوصد تی کواخت رکر لیتا ہے تو وہ اس کے لیے 'عمروۃ الوقل''ایک مضبوط سہارا بن جاتا ہے۔

(عوارف المعارف باب٢٦ صفحه ٤٠٥)

# نفس کے صفات واخلاق کی دو بنیادیں۔

ننس کے تن مرخن ق اوراس شکے صف ت کی دو بنیا دیں ہیں ان میں سے طیش سے وردوسری تع ۔ (عوارف المعارف پاب ۲۵۰ معرفت نفس وم کا شفات سصو قید صفحہ:۳۱۳)

#### مِفَاتَ نَفِس کی بُوعیت:

بعض صفات ایسے بین کدان کی اصل انسان کی بھوین سے وابسۃ ہے (ان کاتعلق انسان کی پیدائش سے ہے) مثلًا منان قاک سے پیدہ ہوائی مٹل سے ہے مثلًا منان قاک سے پیدہ ہوائی مٹل سے باس میں صفف اور کمزوری کا وجود ہے اور بخل کا وصف گذھی ہوائی مٹی (طین ) کے باعث ہے اور جُہوں ہوئی مشنون (سڑی ہوئی جگئی مٹی) اور جہل کا وصف اور اس کا وجود اس لیے ہے کہ اس کی اصل صلص ل اور شخص اقرامی کی وجہ جمائی مسئون (سڑی ہوئی جھی مٹر مایا گیا ہے سے آلے تھے تھے اور مٹی (صلصال) تھیکرے کی طرح ہوگئی تھی ۔ اس فی رکے دکھی ان کی دیے

تو بسینگزوں بزاروں کتب کا مطالعہ کر لیااس کے باوجود (تیرا ضام نفس ندم اراے بہوء یمی (تیر نفس اہارہ چوکہ ال کے ) ٹدر کا چور ہے اے اہل ملند کے سی نے تین ہارا۔

#### وانده

آپ یہاں مشورہ میدہ سے رہے ہیں۔ گرفو تجاب دور کرنے کا متنی ہے اور اسپینے ندر کے چورتش امارہ کو ماریا ہے ہتا ہے ہاس پہ غلبہ حالس کرنے میں کا میاب ہونا ہیں ہت ہے تو فقراء کی خدمت اقد تن میں حاضری کا شرف حاصل کرر گراندواوں کی خدمت اقد س میں حاضر ہو کرنش کو مارے کی کہشش کرے گا یا نفس امارہ پہ غلبہ حاصل کرنے میں تک کرے گا تو مقد تعدالے فضل و کرم سے تیمری مراد برائے گی ۔ تو نفس مارے یا نفس پہ غلبہ پانے میں کا میاب ہوجائے گا۔

#### فائده

سلطان العارفين رحمته المقدمسية بين فره رہم بين كه عرف ان حاصل كيے بغير زمد ور رياضت ہے مود ہے۔ تز كيفش محط ہے تارك بيل مطاعه كرينے سے حاصل نيس ہوتا۔ اس سلسط بيل عرفان اور تز كيفش ضرورى ہے۔ ن دونوں كے سے كالل مرشد كى دہنمائى شدخرورى ہے۔ بروفيسر سلطان على صاحب نے كياخوب مكھ ہے۔

حضور نی عیدالصلوۃ والسل مکافر مان ہے من عوف نفسہ فقد عوف و بدجس نے ہے خس کی حقیقت کو پہوں لیا اس نے ہے نہ سب کو پہنان ہوجا تا ہے۔ چونکہ فلس اس نے ہے رہ کو پہنان ہوجا تا ہے۔ چونکہ فلس اس نے ہے رہ کو پہنان ہوجا تا ہے۔ چونکہ فلس وجود باطن میں ہوتا ہے۔ اس سے اسے یاطنی ریاضت جا دیت ہے اور اسم القد فرات کی تا تیم سے فراب حال ہوجا تا ہے۔ چوکو کی میں ہوتا ہے۔ اس سے اسے یاطنی ریاضت جا دیت ہے اور اسم القد فرات کی تا تیم سے فراب حال ہوجا تا ہے۔ چوکو کی میں ہے۔ میں نے سے مقصد تھے رہ پہنیں لاسکتا۔ ال فلس وہوا کے لیے خد تعالیٰ تک پہنین میں ہے۔

پیرفرمائے بین ان او گول پر جیرت ہے جن کی زبان پر ہروات اسم مللہ حفظ قر آن شریف ، خدوت اور مسائل فقد اللہ میکن ان کی زبان سے دل اور وجود سے حرص وحسد اور غرور نہیں جاتا۔ س کی وجہ رہد ہے کدوہ مند تق ل کا مرخوص ہے نہیں ہے اور فرمایات سے مراد ہے کہ وہ شرک ، کفر ، تکبراور بری حصنتیں مچھوڑ وے (ایبات با ہومد ترجمہ و تھڑ سے کے صفح ۱۲)

اف رہبونش اساڈا کیلی جو نال اساؤے سدھا ہو

رُاهِ عالَم آن نُوائِ جَشْحَ كَلَرُا وَكِيمِ تَصَدَّهَا مِو

چو کوئی اسذی کرنے سواری اس عام اللہ والدها ہو

راه نقر وا مشکل بابهو گھر ما ند سیرا ردھا ہو

### تفس پہ غلبہ کے فوائد:

نفس پہ غسبہ کے بے شارفوا کد ہیں حق تعالی تو فیق عطا فر مائے تو اس طرف خصوصی توجہ کر کے فس پہ غسبہ حاصس کرنے **کی تل** اس نی جیا ہے۔

(۱) جو محض نفس پینلبه عاصل کر بیتا ہے۔ وہ ق تعالیٰ کی معرفت عاصل کر لیتا ہے۔

(۲) جی خوش نفس پیٹ لیا آج تا ہے وہی وطنی مراتب حاصل کرنے میں کا میاب ہوتا ہے اور جونفس سے ہاتھوں مفلوب ہوج ا

لیکن جب اس کواس کی جیلی خواہشوں اور مسی اور فطری مرکز ہے الگ کردیا جاتا ہے اورا کھاڑ دیا جاتا ہے وروہ اطمینان اسکون کے مقد م کی تلاش میں مرگرواں ہوتا ہے تو اس وقت و فقس لوامہ ہوتا ہے۔ کیونکہ وہ اس وقت مرگردانی کی حالت میں ظامت اس اے کہ مقد مسکون سے باخچر ہوئے ہوئے اور اس کے مشاہدہ کے باوجودوہ مرگرداں ہے۔

اب بیض بوامد سکون و طمانیت کے مقد م کی تلاش سے بازرہ کرائے اُسلی مقام پرلوٹ جائے تو نفس اہارہ ہے جواس مالت میں آخر برائی کا عظم دینے لگتا ہے۔ تب وہ اپنے مقد م پر بھنی کر جہاں علم وعرفان کا نور بالکل ٹہیں ہے ( بنواس دم ) وہ الوگوں کو برائی پر آخر برائی کا عظم دینے لگتا ہے بلکہ ایسے موقع پر بسااوقات روح وضل کا مقابلہ بھی ہوتا ہے بھی قلب پر روحانی جذبات غالب آجاتے برائی برآ ، دہ کرنے لگتا ہے بلکہ ایسے موقع پر بسااوقات روح وضل کا مقابلہ بھی ہوتا ہے بھی قلب پر روحانی جذبات غالب آجاتے بھا اس برنفسانی جذبات قابویا لیسے بین ۔ (عوار ف امعارف باب ۵۳ مصفی: ۱۵)

فائده و سي آب نے وحدت كے حصول كے مسلے بيل دوسرى ميرهى نفس پيالب مونا كوبيان فره يا ہے۔

#### أنياكي فكر

دنیا کی فکر بھی انسان کو کہیں کا تہیں چھوٹر تی۔ حالا تک دنیا کی فکر جا ہے بھی ٹییں ۔ کیونکہ دنیا سے جو بچھے حاصل ہوتا ہے وہ سب وکھ بیدائش سے پہنے ہی لکھ دیا گیا ہے اور ررسو کا منات نے بہم پہنیانا ہے۔ اس کے باوجود ہم دنیا کے چیچے بھا کے بھاگے فجرتے ہیں۔ جب کے احتد تعالی نے ہمیں اپنی عہدت کے سے پیدا کیا ہمیں اس کی ذروپردا دہیں ہوتی۔

# مماری سے ڈھنگی چال:

تنتی تعجب اور جبرت والی بات ہے نہ ج نے ہم کس طرف کارٹ کیے ہوئے ہیں۔ جو پھے ہمیں بغیر حماب کمآب ال جونا علار برطاں میں ال جانا ہے اس کے حصوں کے لیے ہم سب ہروفت وطوڑ وطوپ میں اپنا سکون بر با دکیے ہوئے ہیں اور جس مقصد مگلے ممیں اس دنیا میں بھیج گیا ہے ہم اس دنیا میں آئے ہیں۔ ہم اپنا وہ مقصد حیات بھولے ہوئے ہیں رہم اپنے اس مقصد بیت سے مافل ہیں میدہ ری روش کیس بے واصلی ہے۔ اس سے بڑھ کر ہماری نامجھی کیا ہوگ۔

#### تقبقت دنيا:

حضرت امام غزالی رحمته الشعلید بیان قرماتے بیں کہ جانا جا ہے کہ دنیا راہ دین کی منازل میں ہے ایک منزل ہے اور برگاو گئی کی طرف گامزن ہوئے والے مسافروں کی رہگور ہے اور ایک ایسا بازار ہے جو بر مرصح اللہ رستہ و پر استہ کردیا گیا ہوتا کہ ممافران راہ اپنا سامان سفرو ہاں سے حاصل کر سکیں۔ ( تسخہ کیمیا ترجمہ کیا ہے سعادت عنوان سوم معرفت دنیا صفحہ: ۱۱۰)
کیا خوب کی نے کہا ہے کہ ہے

ہر قدم پر وادی وحشت میں کہتا ہے یہ ول المدد اے شوقی منزل ہے ادادہ دور کا الاحمدادیسی نے عرض کیا ہے۔

قدم قدم په چينا مشکل دشواريون مي پيشنا بھی اے پر شوق دل ہمت نه بار منزل بي دور نہيں

باعث ال من شید نیت آئی کرفی رآگ سے بن جاتی ہے (مٹی پک رضیرے کوئر جوجاتی ہے) اس سے مروفریب اور میں بیدا ہو سے۔ پیدا ہو ہے۔

پس جو خص نفس کی اصلوں اور اس کی جہاتوں ہے واقف ہوگی اس کو اس بات کا علم ہوگی کہ وہ یاری تعالی (فاق کا نتات) کی استھانت کے بغیران پر قا در نہیں ہوسکتا اور قابونہیں یا سکتا ہیں انسانیت کی بخیس اس وقت ہوسکتی ہے جب بغدام وعدل کے زار بیدجوانی خواہ شول کا علی ج کرے لینی افراط و تفریط کے پہلوؤں کی رعایت مذفظر رکھاور وہ شیط فی صفات اور المرم وعدل کے ذریعی جوانی خواہ شول کا علی ج کی تخال اللہ کی بھی تھی کر ماج سے انسان کو ان پر سے افعال سے محل اس میں اس کے انسان کو ان پر سے افعال کی بھی کر مجرد شخود بنی مجب وغیرہ ۔ لیس وہ ان اوصاف کی جوز سے دی دو اس محرفت نفس کی اس المحال کی جوز سے دی بیس وہ ان اوصاف کے جھوڑ سے دی گوا تے ہیں جسے کر مجرد شخود بنی مجب وغیرہ ۔ لیس وہ ان اوصاف کی جھوڑ سے دی گوا تے ہیں جس کر مجرد شخود بنی مجب وغیرہ ۔ لیس وہ ان اوصاف کی جوز سے دی گوا تے ہیں جس کر محرد سے دو اس اور کے دور اور میں بندگ کر ہے ۔ یعنی تناز عدر ہو بیت کورک کر دے۔ (عوار ف المعارف ب ب ۲۵ معرفت نفس کی اس کا سے کھوڑ سے دی گوا دی المعارف ب ب ۲۵ معرفت نفس کا سے کھوڑ سے دی گھوڑ سے دیکھوڑ سے دی گھوڑ سے دی گھوڑ سے دی گھوڑ سے دیا تھوں کے دی گھوڑ سے دیا گھوڑ سے دی گھوڑ س

# قرآں مجید میں نفس کی تین اقسام کا ذکر:

للدنع لي في الم المريم من نفس كوتين انسام كم ما تعدد كرفر مايا ب\_

(١) بعى أس كُونُس مطمئند ك نام عدد كرفر مايا ب (باليَّنَهُ النَّفْسُ المُعظمينة)

٣) اوره المارة بهى قرمايا ب- (إنَّ السَّفُسَ لَا مَّارَةٌ بِاللَّهُوءِ)

(عوارف المعارف باب ۵ باب معرفت نفس ۱۱۵)

#### ملفوظ فريديه:

حضرت بابہ قرید تنجنج شکر رحمت القدعدیہ نے فرمایا کہ جب سمی کامرید ہونا چاہے تو پہنے ہیں سے نفوی میں ہے حرکات وسکنات کود کیصے اورسو ہے کہ بیفنس امارہ میں مبتلا تو نہیں ہے چن نچے القدرت لُن فرما تا ہے۔

وَمَا آبَوِينَ نَفَسِي إِنَّ السَّفَسَ لَا مَّارَةً عِللَّهُ وَالسَّوْءِ كَمِراسَ كَفْسَ لوامدَى طرف ويحيك كبين خفيد طور پرلوامد كر فَارَوْمَيْس قولُهُ تعالى فَلَا أَقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَامَةِ

بعدازال مطمعت كطرف قولة بالأيشها المنتفس المعطمينية أرجعي إلى ربيك راضية موضية موضية الموضية الموضية الموضية المتعام على المسلم عن المعلم المسلم عن المسلم الم

# نفس کے صفاتی نام

حقیقت میں نقس آو ایک بھی ہے ایک اس کے صفات ایک دوسرے سے مختلف اور متفائز ہیں۔ لیتی جب آلب کو کمل سکون حاصل ہوتا ہے یا وہ سکون سے بالکل پُر ہوتا ہے آو وہ نفس کو بھی سکون وظما نیت کا لباس پہنا ویتا ہے اور جب اس سکون ہے المالنا میں اضافہ ہوتا ہے آو قلب وروح کے مقام پرتر تی کرتا ہے اور جب آلب روح کے مقام پر جشمکن ہوجاتا ہے آو نفس آلمب کے مقام کا رخ کرتا ہے اور اس مقدم پر بینچ کراس کو طما نیت کلی حاصل ہوجاتی ہے اور بہی نفس نفس مطملا ہے۔

دنياو آخرت:

د نیااور آخرت دو حالتوں سے عبارت ہے۔ وہ حالت جوموت سے پہلے اور آ دمی کے قریب تر ہوتی ہے۔ وٹیا کہلائی ہے دور جو بعد ازموت ہوگی اے آخرت کہتے ہیں۔

### آدمی کی حالت:

### دو چیزوں کی ضرورت:

یں دنیاس آوی کو حاجت ہے تو فقط دو چیز وں کی۔

اول یہ کہ ول کواسے اسباب نے محفوظ رکھے جو س کی ہلا کت کا موجب بن سکتے ہیں اور اس کی اصل غذا کے حصول ہیں کوش رہے ور دوسرے مید کہ جسم کو ہلاک کن جیزوں ہے بچائے اور اس کی غذا حاص کرے اور دل کی غذا حق تعالی کی مجت ومعرفت ہے کیونکہ ہر چیز کی غذا اس کے جس تقاضے کے مطابق ہوا کرتی ہے جواس کی خصوصیت کہلاتی ہے۔

و سرات ہے بید بھر بر میں میں سے میں سے بیان کے سوائس اور کے سیان کا دم مجر نے گئے۔ (لیتی فیراللہ اور سے سیادی میں اور سے سیان کی موائس کے جا اور اس کے دل کی ملائست کا سب میں ہوتا ہے کہ وہ تی تھا گئے ہوتی کا دم مجر نے لیے بمنز لہ اونٹ کے ج کا ہوکر رہ جائے ) اور تن کی تگید شت وں کے لیے ہوتی ہے کیونکہ تن فائی ہے اور دل یہ قی اور تن ول کے لیے بمنز لہ اونٹ کے جیسے کہ سفر میں ماری کی امر ہے کہ اونٹ حاتی کے بیان ہوتا ہے نہ کہ حاجی وہ کے اس میں مور ہے کہ جاتی کو اس کے اس میں مور کے کہ جاتی تا ہم تکہ کھیا تھا ہم اونٹ کے لیے جارہ اور جامہ وغیرہ کا انتظام ہم جرحال کرتا جا ہے تا ہم تکہ کھیا تھا ہم

اور پھر بے شک اس انتظام کی تکلیف سے قارع ہوجائے ( کروہال اور وگ اس کوسنجی سیس گے ) تاہم جورہ وغیرہ کے سیسے میں اور کھے کہ بقد رضرہ رہ ہے ہونا جا ہے۔ کیونکسا گر ساراوقت ونٹ کوچارہ دینے یا سے بنائے سنوار نے میں لگار ہے گاتو قافلے سے
جھے رہ جائے گا در ہد کت میں ہڑج سے گا۔ای طرح آدمی اگر سرراوقت تن کی پرورش میں لگار ہے،وران کی توت کا اہم مرت رہتا کہ اسباب ہلاکت کوائی سے دور رکھ سے تو وہ گوچا ہی سعد دت ہے محروم ہو کر دہے گا۔

( رجمه كيميات معادت عوان موم معرفت ديا أسخه كيمياس ١٠)

### فاندوه

جس و آیا ن مقدت بیان کی جاتی ہے وہ وہ بی ہے جوائسان کے لئے سعادت سے خروقی کا سبب ہے اور جود آیا اُسان کے سے سعات نے جا وہ جود آیا اُسان کے سے سعات نے جسول کا عبب ہے وہ برئ تیں بلکہ حقیقت بیائے کہ الیک دنیا اچھی ہے بلکر تن تعالی کے قرب کا عبب ہے مثلا مدنی تابعہ مشا مطرف حضرت محد اللہ مرت حضرت محد اللہ مرت محد اللہ مرت ملائلہ مرت محد اللہ محد اللہ محد مواجود نیا حق تعالی محد برا محد محد اللہ محد محد اللہ محد اللہ محد اللہ محد محد اللہ محد

### دنیاکی مذمت:

#### فانده

ونیاداروی کا م بھی کرے گا تو محض ونیا کے لیے اور ویندارو نیوی امور بھی سرانی م و نے گا تو محض وین کے لیے جس کا اسے
ہر سے کا مسئلاً وی وار نماز بھی پڑھتا ہے ہے گا تو ، پنے ویوی مفاوات کی خاطر جیسے شہرت ، نیک نامی ، دوگوں میں اعتاداور
دوئی بیر سرے کے بیے جیسے آج کل کے سیاست دانوں کا وطیر ہ ہے کہ اللہ اعم فماز اداکر تے ہیں و نہیں ۔ مگر جب نمازعید
موئی قو نسوصیت کے ساتھ بڑے بڑے اجتاع گا ہول ہیں جا کرتم زعید اداکریں گے ۔ پھر ان کی شہر نہ سرف اپنے ملک
میں بعد یوری و تیا کے میڈ یا جس وکھ یا جائے گا کہ فلاس صاحب نے عید کی ٹمازاد، کی ہے اور اخبارات میں یے نبر شرم نیوں
کے ساتھ تھ میرسمیت چیے گی ۔ گویا صاحب بہا ور نے بیک ایسا انو تھا کام کیا ہے کہ جس سے پوری و نیا ہے وگ جیران اور
مسلمان خوش کا اظہر دکرتے ہیں کہ جواسے آگا کہ مسلمان ہوئے گا احس می تو ہے۔ اس طرح افظار پارٹیاں ،عید ہن یورٹیاں

مجیوں ورفکروں میں دوب گیا تو راوت سے بھٹک جائے گااور تھے وحدت حاصل نہو سکے گی۔وحدت کے حصوں کے سے ویوی افکارے آزادی ضرور کی ہے۔

### نكر آخرت

محري ك عادر صاحب لكصة بي كهذ

یک مرتبہ کا ذکر ہے کہ حضرت اولیں قرنی طالنظ کے علم میں میہ بات آئی کہ ایک شخص پیچھے ٹیم برسوں ہے ایک قبر میں بہنے ہوائے ور آئی کواپنے اوپر بہنا ہوا ہے ہروفت آ ہ وزاری میں مشخوں رہت ہے حضرت اولیں قرنی طالنیڈ اُس شخص کے پاس گئے اور اس سے کہا اے انسان! ہروفت گریز اری کر کے تیری آئی مول میں آئسو بھی خٹک ہو گئے ہیں حالانکہ حقیقت میہ ہے کہاں قبر اور کفن نے بجھے سند تعالیٰ کر دکھا ہے ور بیدونوں جیڑی تیرے داستے کی دیوار ہیں ۔ حضرت اولیں قرنی طالنیڈ نے اُس شخص کے ماتھا اس پر اُس طالنیڈ نے اُس شخص کے ماتھا اس پر اُس طالنیڈ کے اس برا کہ بالنظر کی ہوں کا بہت اس ہوا گہ آپ دائند درست فرمارے میں جنا تھا ہوگئے۔ (حضرت خواجہ اولیں قرنی عشق رسول صفی ۱۸۹۱)

### عبادت خالص الله کے لیے:

س مت حضرت خواجداولين قرنى عاش رسول مفيد: ١٨٦)

#### نانده .

آپ آئٹوٹنے نے اس ملفوظ شریف میں ایسی ہی فکر آخرت کے متعلق ارشاد فرمایا ہے۔ اس طرح لوگوں کا اندیشہ بھی اٹسان کے سے وحدت کے حصول میں ایک اہم مگاوٹ ہے القد تعالی ان تمام رکاوٹوں کوٹیتم کر کے صراط متنقیم ہے گا مزن ہونے کی توفیق عط فرہ نے آمین

حسنرت والتا تلئج بخش رحمته المدعليه في جيان قرماً اليام كما اور فد منت حق تعالى الله وفت ممكن ہے كہ و نيا اور عقبى كى تمام لا الت كا خيار ول سے نكال دے اور حق تعالى كى عبادت خاص حق تدى كے ليے كر ہے (ند كہ فوف دوزخ ياضع جنت) كونكہ جو فض بہشت كى خاطر اور عبادت كرتاہے۔ اس كا معجود بہشت ہے نہ كہ فدا تعالى (كشف المحجوب باب مصفی:۲۵۲) اور اس متم کی دیگر تقریبات کی حقیقت کس سے تن ہے۔انلد تعالی حق سجھے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی تو فیق عطافر مائے آمین ۔

### .نيا قيد خانه:

وَعَنْ أَبِي هُرَيْوَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللَّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَاسَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاسْتُوا وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاسْتُوا وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

#### فائده :

لینی موئن دنیا ش کتنا بھی آرام میں ہوگراس کے لیے آخرت کی نعمتوں کے مقابلہ میں دنیا جیل خانہ ہے۔ جس میں وہول 
نہیں لگا تا جیل آگر چیا ہے کلاس ہو۔ پھر بھی جیل ہے اور کا فرخواہ کتنے ہی تکلیف میں ہو گرآ فرت کے عذاب کے مقابل 
اُس کے لیے دنیا باغ اور جنت ہے۔ وہ بہاں ول لگا کر رہتا ہے۔ لہٰذا حدیث شریف پر بیاعتر اخر نہیں کہ بعض موئن دنیا 
میں آرام سے رہتے ہیں اور بعض کا فر تکلیف میں ایک روایت میں ہے کہ حضورا ٹور نے فرمایا اے ابوؤر اوٹیاموئن کی جیل 
اور قبراس کے چھٹکا دے کی جگہ جنت اس کے رہنے کا مقام ہے اور دنیا کا فر کے لیے جنت ہے موت اس کی پکڑکا ون اور ووز نے اس کا ٹھکانے (مرا ۃ شرح مشکل ۃ جلد ہے ہی ایک رہا ہے)

ونیا کی حقیقت اوراس کی ندمت کے سلسلے میں مزیر تفصیلات مطلوب ہوں تو ہماری تصنیف لطیف فیغمان الفرید کا مطالعہ تسمیحے۔ وہاں بہترین صفحون مندرج ہے۔ نیز حضرت ہا با فریدالدین مسعود تمنی شکر رحمت اللہ علیہ ہے۔ منسوب آیک شعر ہے۔ موکی نشا موت تحصین، ڈھونڈے کائے محل موادے عمد اللہ اللہ واقع موت تحصین، ڈھونڈیاں، ایکے موت تحملی

یمیاں موی سے مراد حضرت موئی کلیم اللہ مرا دنہیں ہیں اور نہ ہی حضرت موئی علیہ السلام مراد لیے جا سکتے ہیں۔ یمان اور نہ ہی حضرت موئی علیہ السان جب مرض کا شکار ہوتا ہے تو اس کی جسمانی کیفیت بدلتی جاتی ہے جس کر خوب موٹا تا زوانسان بھی بلہ ہوا کا بنجر ہی روہ تا ہے۔ جسے تندرست انس ن کے مدمقائل یال بیسی بال جسا کا بنجر ہی روہ جاتا ہے گویا آپ کے سامنے اس کی حقیقت ایسے ہی روجاتی ہے۔ جسے تندرست انس ن کے مدمقائل یال بیسی بال جسا یا ریک ہوکر روہ جاتا ہے گویا آپ کے اس شعر کا مطلب ہوا کہ بیار بیس ماراا شمان موٹ (مُوس لیمن موہمتی ہو اور سابھتی جسایا بال کی طرح) ہوجاتا ہے گویا آپ کے اس شعر کا مطلب کر گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گوں اوھر اُوھر محتی بال اس کی طرح) ہوجاتا ہے گئی ہو گوں اوھر اُوھر محتی ہو اللہ کا بھا گا بھر تا ہے ۔ ہالاً خرجہ حربھی جاتا ہے موت اس کے تریب سے تریب تر آتی جاتی ہو گئی ہو تا ہے موت اس کے تریب سے تریب تر آتی جاتی ہو گئی ہو تا ہے موت اس کے تریب تر آتی جاتی ہو گئی ہو تا ہے موت اس کے تریب تر آتی جاتی ہو گئی ہو تا ہے موت اس کے تریب ترین ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گا ہو گئی ہو گا ہو گئی ہو گئی

م کویا آب نے ارش وفر مایا کدونیا کی فکر چیور کروحدت اختیار کرائی میں تیرا بھلا ہے۔ اگر وحدت کی بجے دنیا کی بول

#### فانده

ہم خض کی موت اس کی دنیاوی لذتیں کھانے پینے مونے وغیرہ کے مزے فنا کردیت ہے ہاں مومن مرد ہے کوندوں کے ذکر اور تل وست قرآن ہے مذت آئی ہے۔ ٹیز زیارت قبر کرنے والے ہے آئس ہوتا ہے۔ برزخی لذتیں پاتا ہے جو بیال کی لذتوں ہے کہیں اعلی ہذا (اس) حدیث پر بیاعتر اض نہیں کہ مردے کو تلاوت و بیصل اثواب وغیرہ سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا کیونکہ یہ س مذتوں ہے جسما فی لذتیں مراد میں شکر دوحاتی اور بیحدیث دوسری احادیث کے خل ف ٹیس علا وقر ماتے ہیں اور جوروز اشموت کو یادکر ہی کر سے اس کے لیے درجہ شہاوت ہے (مرا ہ شرح مشکو ہ جلد مونی: ۱۳۵۰)

### مسلمان كا تحفه:

وَعَنَّ عَبْدِ اللَّهِ مَنِ عَمْرٍ وَقَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تُحفَةً

الْمُوْمِنِ الْمَوْمِنِ الْمَوْمِ نِ (رواء البَهِ فَى شعب الايمان مَكُوّة تَريق بِالبَهِ مَن الموت الآب الجائز).

قائده: ين موت معلمان كے ليے رب كا تخذ ہے كيونكہ برب سے ملئے اور جنت ميں وَتَجِيْحَ كا دَر بِد ہے مَر بِي موت كا قر كے ہے مصيبت ہے كيونكہ سلمان كامجوب رب ہے اور كافر كى مجوب دنيا موت موسى كوجوب سے ملاقى ہے اور كافر كواس كيجوب محبوب ہے الله على ہے اور كافر كواس كيجوب ہے فير تى ہے (مراة شرح مشكوة جدم صفح جدم سے ديا موت موسى كوجوب ہے ملاقى ہے اور كافر كواس كيجوب ہے فير تى ہے (مراة شرح مشكوة جدم صفح جدم سے ديا ہے الله الله علي الله علي ہے الله الله علي ہے الله علي ہے الله الله علي الله علي ہے الله علي ہے الله علي ہے الله علي ہے ہو الله علي ہے الله على ہے الله علي ہے الله علي ہے الله على ہے الله علي ہے الله علي ہے الله على ہے الله عل

## بابافرید رحمة الله علیه سے منسوب شعر کا مطلب:

یا فریدر حشالقد علیہ منسوب ایک شعر ہے ملاحظ فرما ہے۔ موک نش موت نظیں، ڈھونڈے کا کے گلی جارے کنڈال ڈھونڈیاں، اگے موت کھلی

معلوم ہوا کہ اس شعر میں حضرت موی کلیم امتہ پنج ہر مراد آبیں ہوسکتے۔ کیونکہ ٹی کریم فائیڈ آئے ارش دقر مایا کہ موت موکن کے لیے تخذ ہے ایہ تخذ کہ جس سے خوشی و مسرت ہوئی ہے اور موت واقعی مونین کیے لیے بھی خوشی و مسرت کا باعث ہے۔ حق تعالی کہ زیادت بجوب کیریاں تی کہ دیرار بھنٹی کھڑکی کا کھل جانا ، اللہ تعالی کے خاص انعا مات کا حصول حتی کہ تن تعالی سے جشت اور جنتی نعوات کا حصوں یہ سب بچر موت کی وادی ہے گزر کر ہی حاصل ہوتے ہیں موت کی بل سے گزر کر ہی ان ان انعا ، ست تک پہنچا کے ماس ان ان انعا ، ست آئے والے ہے کہے تسمیم کریں جائے کہ حصرت مولی کلیم اللہ موت سے ڈر کر بھا گے بھرتے رہے کیا کوئی مجوب کی طرف سے آئے والے تخف ہے بھی بچا ہے۔ بیٹی فی مجبوب کی طرف سے آئے والے تخف سے بھی بچا ہے۔ بیٹی فی مجبوب کی طرف سے آئے والے کے سے بھی بچا ہے۔ بیٹی فی مجبوب کے اتحف سے بچھے بچا ہے۔ بیٹی فی مجبوب کے اتحف سے بچھے بچا ہے۔ بیٹی فی مجبوب کے اتحف سے بچھے بچا ہے۔ بیٹی فی مجبوب کے اتحف سے بچھے بچا ہے۔ بیٹی فید بچھے لے ڈو ہے گا۔

معلوم بواموی علیہ السلام موت نے ڈرکر کہیں نہیں بھائے پھرے بہاں یہ بھی یا درکھے کہ جہلاء میں ایک حکایت اکثر سنے میں آئی ہے کہ موت سے ڈرکر بھائے پھرتے تھے کہ فاختہ (ایک چھوٹا ساپر ندہ ہے جہ بی بیل گھوگھی کہتے این ہے کہ موی علیہ السلام موت سے ڈرکر بھائے پھرتے تھے کہ فاختہ (ایک چھوٹا ساپر ندہ ہے جہ بی بیل گھوگھی کہتے ایل اور وہ آپ کے دشمنوں کو بلانے کے لیے زور زور سے پکار نے کئی کہ (گھوگھوہ موی گھوہ) بعض اوقات یہ حکایت مولوی نمی جہلاء سے بھی سننے میں آتی ہے۔ یہ حکایت یا لکل ہی من گھڑت ہے بلکہ اس طرف توجہ کرنے کی بھی ضرورت نہیں کیونکہ جس وقت وخیر سے دکا جہ ای دور میارک تھا کیا ای وقت وخیا لی ذبان رائے تھی اس وقت یو لی بھی جاتی ہوتو

# موت کا تکیہ

فر مایا: جب سونے گئے تو موت کا تکیہ بنااور جب سوکراً شخصاتو اسے اپنی آتھوں کے سامنے رکھے۔ (طبقات امام شعرانی سفحہ:۹۳) فرمایا جب رات گوسویا کروتو موت کو یا دکرلیا کرواور جب بیدار ہوا کروتو اُس وقت بھی موت کوٹیش نظر رکھو۔ (تذکر واوریائے عرب وقیم سفحہ:۸۴)

طلب

مرحال میں آجانی ہے۔ اس سے ففات اچھا کا مہیں بلکہ انہ کی ہے۔ جب موت آئی ہے ہرحال میں آجانی ہے۔ اس سے ففات اچھا کا مہیں بلکہ انہ کی نقصان کا سبب ہے ۔ اس ہے موت سے ففات نداختیا رکرنا۔ موت سے ففات انس ن کو گذا ہوں کی دلدل میں دھنیل کرج، و بر ہادکرویتی ہے۔ موت کی یدکوہمہوقت تازور کھنے کے لیے حضرت اولیں قرنی ڈیٹائٹیز نے قرادیا کہ جب موت ہواس وقت موت کو ایس ہوئے ہواس وقت موت کو ایس ہوئے ہواس وقت موت کو ایس ہوئے ہواس وقت موت کو مرح موت کو مرح موت کو اہوا آدی کسی وقت بھی بکڑ سکتا ہے سی طرح موت کو بھی سرج نے ہی ہی سرج نے ایک مرح سے کو ایس کے دھرے دوجا میں گے۔

را استام ہو ہے ۔ کو سے موت کو سر ہانے سمجھواور جب سیدار ہوجا ؤ۔ نیند، جاٹ ہوجائے ''کھ کھل جائے تو الند تع الی کاشکرادا کرواور موت سے پُھریکھی عافل ند مونا بلکہ موت کوسا منے مجھور دوسر ہے منفوظ کا بھی بھی مطلب ہے ۔

### موت کی یاد:

یعنی موت ہے کسی وقت بھی عافل نہ ہو۔ موت سے خفلت انسان کو دنیاد مانیہ بیں مشغوں کردیتی ہے۔ جو کہ تل تعالی سے خفلت کا سبب بن جاتی ہے۔ اس لیے موت کی یا دے کسی بھی وقت غفلت کا سبب بن جاتی ہے۔ اس لیے موت کی یا دے کسی بھی وقت غفلت اختیار نہ کر۔ موت کو بمہ وقت یا در کھو۔ تھیم الامت مفتی احمہ یارخان صاحب نعیمی رحمتہ اللہ علیہ بیہاں بیان فرمائے ہیں کہ ' علائے کرام فرمائے ہیں کہ جوروز اند موت کو یا د کر لیا کر سے اس کے لیے درجہ شہاوت ہے' (مرا قامشکاؤ قاجلہ ماصنی: ۱۳۵۰)

### موت کا ذکر ہےنت کرو:

پھر ویکٹ پڑے گا کہ جس علاقہ میں مضرت موی علیہ السلام رہائش پذیر سے کیواس علاقے کی زبان پنجا بی تھی۔ گراس علاقے ک زبان پنجا بی نہیں تھی تو پھر س من گھڑت حکایت کی بنا پرا یک ٹیٹیمبر کی عظمت کے خداف اپنی ہدیا طنی کا ظہر رکب سچ ہوسکتا ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ حضرت موک علیہ نسلام جس علاقے میں وہتے تھے اس کی زبان پنجا بی نہیں تھی تو ریشدیم کرنا پڑے گا کہ یہ دکا ہے ہیں۔ گھ

نیز جب پنجابی زبان وہال کے ہشندے جائے نیل تھے قوفا ختہ کا انہیں پکار کرا کی طرف متوجہ کرنے کا کیا فا مدہ مدہ و زیں میمی فاختہ انگریزوں کے ملک میں ہے وہاں بھی اس طرح پکارے گی۔اس طرح آواز نکالے گی کیاوہاں کے ہاشد ہے بھی فاختہ کی آو زین کر بھی مطلب مجھیں گے جوہم پنجابی جانے والے بچھتے تیں اس طرح کی جانے والے فاختہ کی آوار می کر بھی مطلب مجھیں گے جہم پنجابی سجھتے ہیں۔وہ ہرگر نہیں میصل مجھیں گے قو معلوم ہوا کہ فاختہ کا س طرح یون حضرت موکی ملیہ السلام کی طرف متوجہ کرنے کے بیے نہیں نیز اب بھی فاختہ کی آواز اس طرح ہے کیا اب بھی وہ برفاختہ اپنے ہیں حضرت موکی ملیہ السلام کی موجودگی کا اظہر رکرتی ہے۔

### ولكن القوم الجاهلين ولا يعقلون.

يددة يت يحض في سالك ب تطعاس قابل تبيل كداس طرف توب وبائد

بہر حال میں ان موک ہے مراد حضرت موک پیغیر مراؤمیں ہیں کوئی عام ساموی نائی مخص مراد ہوسکتا ہے۔ کیونکہ ہو قریدہ رحمۃ اللہ علیہ سے قبل موک خلیہ السلام کے نام پر نام رکھنے کا رویت تھا یہ موی ہے مراد بیباز ندہ رہنے کا حریص جو بیار یوں کی دید سے سو کھ کر کا نابن چکا اور ہاں جیسا ہار کیک ہوگیا موت کے قریب ترین بھن گیا مراد ہے۔ حق تعالی حق سیجھنے کی تو فیق عط فرمائے۔ اس سلسے میں پہترین بحث جمار کی تصنیف فیضان الفرید میں مل حظ فرمائے۔

### اچانک موت:

وَعَنْ عَبِيْدِ اللّهِ يُنِ خَالِدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَوْتُ الْفَخَاءَةِ وَ آخَذَةُ الْأَسِفُ رَوَاه ابو دائو دوزادا البيهقى فى شعب الايمان وزين فى كتابه ٱحَذَةُ الْاَسُفِ لِلْكَافِرِ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤمِنِ

## (منكلوة شريف جمل الموت، كناب الخائز)

حضرت عبدالقدائن خالد على المنظمة في موقايت بأنهوس في بيال قرمايا كرسول الله التي في ارشادفر مايا الكرمايا كرمو خضب كى پر جرا ور، وداور بيم فق فضعب الايمان من اور رزين في ابن كماب من يد برهايا بكر كافر كے ليے فضب كى پر جو ورموس كے ليے وحمت \_

#### فائده

۔۔۔۔۔۔ ہارٹ فیل کی موت غضب رب کی موت ہے کیونکہ اس میں بندے کوتو یہ نیک عمل اچھی وصیت کا موقعہ نیس ملتا یہ ترمید کا فرے

لے ہے۔ موکن کے بیے بی محل رحمت ہے کیونک موکن کسی وقت بھی رب سے غافل نہیں رہتا۔ دیکھودھزت سلیمان وابعقوب عیبیم السلام کی وفات البید تک بی ہوئی حضور من القطام اللہ میں اجا تک موت موکن کے لیے راحت ہے اور کا فرسے لیے پکڑ۔

يال: ر

یکھنے ہی دنوں آئی ہولا ہے ہی مرطریقت رہبر شریعت حضرت علامہ پر سید منظور احمد ش وصاحب رختہ اللہ علیہ (شکوان شریف تخصیل عارف واسٹ یا کہتن شریف ) کا ای نک ہی وس ل جوا گر المحب مدنی ہی جس وقت آپ پر مرض کی شدت کا حملہ جوا سی اس وقت و یہ فر مارے جے عالیہ علم جید سی اس وقت و یہ فر مارے جے عالیہ علم جید ایک اللہ علم جید ایس اس وقت و یہ فر مارے جے عالیہ علم جید ایک اللہ علم جید ایک اللہ علم جید ایک اللہ علم جید ایک اللہ احمد کا قرآن یا کہ تعمل جوا۔ اس کے اختیا مہت کے معد میں اس کے عزیز وا قارب بھی عارف وا مدیس آپ کے مدر مہیں آپ کے مدر مہیں آپ کے موسل احمد ہوا۔ ہوتھ اس کے اختیا می قبل اللہ کے عزیز وا قارب بھی اس میں اس کے اختیا می تارف وا مدیس آپ کے مدر مہیں آپ کے موسل کے موسل ہوگئے۔ ہوگئے میں میں میں موسل میں میں اس کے اللہ والوں کے وصال مشغول تھا کہ ہمہ ہوا۔ ہو تک میں صفر ہوتے ہیں کی تھی جھی فقات اختیا رئیس کرتے۔ اس سے ان کے لیے ای تک موسل معشول تھا ہے۔ اس سے ان کے لیے ای تک موسل معشول تھا رئیس کرتے۔ اس سے ان کے لیے ای تک موسل معشول تھی ہی دورا ہے۔ اس سے ان کے لیے ای تک موسل معشول تھی ہی دورا ہے۔ اس سے ان کے لیے ای تک موسل معشول تھی ہی دورا ہوتھ میں دورا ہم تارہ دوران کے دوران کے میں دوران کے ایس کی دوران کی تھی خفات اختیا رئیس کرتے۔ اس سے ان کے لیے ای تک موسل معشول تھی ہوتے ہیں کی دوران کی تھی خفات اختیا رئیس کرتے۔ اس سے ان کے لیے ای تک موسل معشول تھی دوران کے بیے ای تک موسل معشول تھی دوران کی تھی میں دوران ہوتے ہیں کی دوران کی تھی موسل معشول تھیں۔ اس میں دوران کی دوران کی تھی میں دوران کی دوران کی اس کی دوران کی دور

# الله والول كى زندگى كامقصد

لقدوالوں کی زندگی بھی شاندارہوتی ہاوران کاوصل بھی یا کمال ہوتا ہے۔الشدوائے ہمدونت الشانعالی کی یادیس گن رہتے ہیں۔ انھیں دینوں مشقل یاون سے روک نہیں سکتے۔ جیسے جسم سے لیے خوراک ضروری ہوتی ہے جسم خوراک کے بغیر شرصت وتو نائیس رہ سکتا ہے۔ایسے بی الشدوالے یاون نے اپنے تعوب کوگر مائے رکھتے ہیں۔ منصرف اپنے تعلوب کو بلکہ پوری کوشش سے ساری زندگی مختلو ہی دہنائی میں مگن رہتے ہیں۔ زندگی کا ایک لو بھی ضائع تہیں ہوئے و بیتے کیونکدان کا محتمدہ ہوتا ہے کہ کل نفسی دائفة المعوت جہاس جب ن قائی سے رخصت ہوتا ہی ہوگر ان کا کا تات کی گلوق کوڑیا وہ سے ہوتا ہے کہ کل نفسی دائفة المعوت جہاس جب ن قائی سے اولیا واللہ کی پوری زندگی اس نجے پر رتی ہے۔ ان کے دل میں خوری فدا کا بیادرد پوشیدہ ہوتا ہے کہ تلم میں اسے بیان کرنے کی طاقت کہاں؟ کی خوب کی نے راون کی کھی تال کی تخلیق کا مقدر بیان کرے۔

درد دل کے واصلے پیدا کیا انسان کو درنہ طاعت کے لیے بھی کم نہ تھے کرو بیال

دردول کی دولت جنمیں نصیب ہوئی تا حال بے شاریز رگان و میں اس جہان فائی سے گزر ہے ہیں۔ تمام انبیاء ورسل کرام کی زند گیوں کا مطاعہ کرنے والوں سے تنفی نہیں کہ دو پخلوق خدا کی رہنمائی کے سلسے میں کیے کیے تھی مراحل ہے گزرے مگر پھر بھی ۔ فلابری و بطنی خلافت بھی و ہیں سے حاصل ہوئی ۔ آپ کا وصال با کمال ۱۲ رجب المرجب ۱۳۳۰ ھے بمطابق ۲۱ جولائی ۲۰۰۹ کو تھیکواں شریف ہیں ہوااور و ہیں سے کا مزارا قدش بھی بنایا گیا۔

## منظور العارفين رحمة الله عليه كا وصال باكمال:

سپ کی حیات طیبہ کے متعلق تفصیلات مطلوب ہوں تو ماہنا مدندائے حق عارف وا مدکا سفر آخرت نمبر اور علامہ محمد اکرم ارشد صاحب کی زیرتر تیب کٹ ب (منظور العارفین) معاحظ فرما ہے قاری محمد نوید قادر کی صاحب بیان فرمائے ہیں کہ آپ کے سینہ ب کینہ پر دروتو پہنے بھی رہتا تھ اور یہ در داللہ تارک و تعالی اور اس کے بیار سے مجوب تا ٹیٹیل کی محبت کا در د تھا اس بات کی تعلی پہنجاب کارڈی وی لا ہورے کرو کی جائے والی رپورٹیس ہیں کہ جن میں دل کی کوئی تکلیف بھی ٹابت نہ ہوئی۔

جوکہ چوک حسینیہ قاور بیا آمعر وف پر انا تھا نہ تخصیل و شلع پاک پٹی ٹر ایف کے تئے تم قرآن پاک کی وع کے ہے آپ قرآن باب کی تھا ہے۔ ایک ہور تک باب میں شریف کے بیادہ ان باب میں شریف کے بیادہ ان باب میں شریف کے بیادہ ان باب کی ہوئے کہ باب کی مصفی کے کے کہونکہ مصفی کا در دیز دھ گیا۔ آپ کی زبان میارک خاموش ہوئی۔ لیکن دل فرکن میں مصفول رہا۔ آپ عارف والا ہمیتال میں کچھ دیر زمیر علاج دے ۔ بعد از ان آپ کو ساہوال مول ہمیتال میں کچھ دیر زمیر علاج دے ۔ بعد از ان آپ کو ساہوال مول ہمیتال میں لے جا گیا۔ حبیعت میں ضعف بیو متا گیا۔ کی سے کلام نے قرمایا بگر صرف قلبی و کر کھی شریف کا اور انڈ ہوکا و کر چانارہا۔

ادھر مغرب کی افران ہوئی سینیکر سے اللہ اکبراللہ اکبر کی صداد ل اواز بائد ہوئی۔ آپ نے سفر ہنرت کی تیاری بائدھ لی لوگ مُرامغرب کی و یکی بین مشغول ہوئے۔ ادھر اللہ آک اس مردکائل نے خالق وہ لک کے قرمان (کل نصس ذائقة الموت) یہ لیک کتے ہوئے اپنی جان خالق و مالک کے میر دکردگ آپ کا وصال کا رجب المرجب ۱۳۳۰ھ مصطابق ۲۱ جولائی ۲۰۰۹ء کو ہوا۔ ایسے مظیم لوگ صدیوں بعد ہی اس جہان فائی میں آتے ہیں اورا پی فرمدواریاں جھاکر چلے جاتے ہیں۔ کیا خوب علامدا قبال نے فرمایا ہے۔ میکن میں ویدہ ور بیدا

درودل کی دولت نے آئیس مالاس شہونے دیا امام الانہیاء مجبوب کبریا ، یہ فی تا جدار احمر بختار شاہینے کی حیات طیبہ کا آیک ایک ورق محفوظ ہے تا رہ کئی کے اور آپ کے ساتھیوں پیشار ٹیل کے کا در بی شاہد بین کہ کا رکھ نے کیا کیا مظالم آپ پیاور آپ کے ساتھیوں پیشاؤ ڈے سے سرگرم مگل رہے۔ مل جب کفارا پی بیٹ دھری پیڈئے کے رہے تو مدنی تا جدار احمد مختار شاہیئی نے برحال میں ان کی خیرخو ، بی کے لیے سرگرم مگل رہے۔ مل لئے کئی سے متعمق تفصیلات ملاحظ فر مائے ۔ جے معادلد کر کے ہی اف ان کے دو لگئے کھڑے ہوج تے بین رقطر مدنی تا جدار نے الا کے باوجودان کی تیا تی ویر باوی کے لیے برد کا شرقر مائل ۔ اس طرح تا حال ہردور میں ابتدوالے اس جہان فائی میں تشریف لاتے رہے ، اپناا پیا کا مسرائی م دے کر اس جہان فائی ہے رخصت ہوتے رہے ۔ عیادات صالح کے باعث ایک متام پیدا کیا ۔ ال طلم مستور بی میں حضرت بوبا فریدالد بی مستور بی میں حضرت بوبا فریدالد بی مستور بی جنین و غیرہ کے نام انشاء ابتدر اس دنیا تک قائم رہیں ۔ بلک تخرت میں بھی انتھیں وہ مقام حاصل ہوگا کہ وگ انگھت رہے ۔ بلکہ الل رہ جا تھی وہ مقام حاصل ہوگا کہ وگ انگھت بی جنین و غیرہ کے نام انشاء ابتدر اس دنیا تک قائم رہیں ۔ بلک تخرت میں بھی انتھیں وہ مقام حاصل ہوگا کہ وگ انگھت بی بھی ان میں وہ مقام کی کو کہ کو گ انگھت بی بھی ان میں گئی کے ۔

### تَذَكَّره منظور العارغين رحمة الله عليه :

فيضان شرح اويس غرنى ﴿ النَّهُ ﴿ النَّوْلُ مِدِّال مَرِلْ إِنَّهُ )

### خصائل حميده

منظوراتها رفین رحته الدعلیہ میں خصائل حمیدہ بچپن ہی ہے پیدا ہوگئے تھے آپ سلیم الطبع ،اطیف المز ان تھے۔آپ کی طبیعت مبرکہ میں ذوق عبادت ،وین داری عشق الی اور مجت رسول کا رنگ غالب تھا۔ یجپن ہی ہے آپ نے سنت مصطفی تا الحظیم الباوڑ صنہ بچھونا بنایا۔ قرون اولی ہے ملی کرام بھی استفادہ کے لیے آپ کی طرف رجوع کرتے ہا آپ نے متعدد ہزرگ مالے کرام ہے مالی کو دور کرنے کی سعی جمیلے فری گی۔ آپ نے ناظرہ قراس مجید ، فاری ،صرف وٹوکی تعلیم فقیمہ العصر مصرف ہے جمیم مطال کے اس تہ فاری ،صرف وٹوکی تعلیم فقیمہ العصر مصرف ہیں جمیم اللہ بار فقیم کی استفادہ کی استفادہ کی ایک مصرف میں اسلام کی تبلیغ میں گزاردیا۔ ہرادوں کا تعدد دیں اسلام کی تبلیغ میں گزاردیا۔ ہرادوں کا تعداد میں آپ کے ٹاگردوین اسلام کی تبلیغ میں گزاردیا۔ ہرادوں کا تعداد میں آپ کے ٹاگردوین اسلام کی تبلیغ میں گرادویا۔ ہرادوں کی تعداد میں آپ کے ٹاگردوین اسلام کی تبلیغ میں گرادویا۔ ہرادوں کا تعداد میں آپ کے ٹاگردوین اسلام کی تبلیغ میں گزاردیا۔ ہرادوں کا تعداد میں آپ کے ٹاگردوین اسلام کی تبلیغ میں مصروف ہیں۔

حفرت قبد منظور انعارفین رحمته امتد علیه کوابتداء ہی سے دینداری ، روحانیت تر فٹ اور سلیقہ شعاری ورشیس نصب بوئی سحفرت غوث اعظم رحمته الله علیه کی خصوصی او میاندرنگ میں توجہ نصیب ہوئی اور آپ کے باطنی ، رشاد مہارک سے باعث سسند حالیہ قادر بیرنخدوم مش کئے حضرت قبلہ پرسید زین الدین گیلانی نقیب زاوہ بغداد شریف سے شرف بیعت حاصل جوا آپ من اور كى بعول معلول من مبين بعظم كار

# كُلُّ نَفُسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتَ

افر ما یا: اے حرم! تیر باپ مرگیا اب قریب ہے کہ تو تھی مرج نے کی خبر جنت میں جائے یا دوز نخ میں۔ جب تمام انبی اورصدیقین ای دنیا سے رحدت کر گئے تو چھر ہم اورتم موت ہے کہ ان کی سکتے ہیں۔ ( تذکرہ اولیا ئے عرب وجم صفحہ ۵۵ ۸۳۸)

برنفس نے موت کا ذا تقدیم بچکھنا ہے۔ جیسے اب تک فوت ہونے والے فوت ہو تیکے ہیں حضرت اولیں قرنی ٹیاست کی نفس و کت الموت کی حقیقت مثال کے ور یعے بیان قرمانی ہے۔ ہوائیک فی مربائے کی کووٹ وی زندگی کے لحاظ سے دوام حاسس میں مثلاً جیسے تیراباب اس جہان قانی ہوخصت ہوگیا ای طرح برشے نے موت کا ذا گفہ چکھنا ہے۔ یک دن تو تھی تُحلِّ نَفُسِ فَالِقَةُ الْمَوْتَ كَفِر مان رباني ياليك كمتم بوع اس جهان فالى سدرفصت موجائ كالجر تحجيد جنت عطاموك واجتم من يجينك و باعث كار جب تمام البياء كرام عيهم الصلوة والسلام اورصد يقين اس جهان فاتى برخصت موسي مي تو بيم مجهداور تيجي بهي اس جہان فانی سے رفصت ہوتا ہے ۔ ہم بھی موت کے پنج سے کی ندعیس سے ۔ایک ندایک دن برحال میں اس جہان فائی سے جانا الی پڑے گا۔اس کے بغیر کوئی جارہ نہیں۔حضرت عزرائیل علیہ السلام یک نہ ایک ون میرے اور تمھارے پوس ضرور تشریف ، نے والے ہیں۔ و ووقت آئے سے سلمس موت کے لیے تیاری کر لئی جا ہے اور ہمدوقت موت کے لیے تیارہ جناجا ہے۔ با با فرید الدسن مسعود بنج شکر رحت الله علیه نے ارشاد فر مایا ہے کہ۔

جت دہاڑے وھن کوری س ہے لے مکھائے المك جو كثين سنيدا مونهد وكهال آتے

ال شعرين بايو فريد وحمة القدعلية في أيك مثّال كوز سايع بيان فرمايا ہے كدچس دن دبهن كي منكى بدو في بعني جس دن صدوح کی نسبت جسم سے مطے ہوتی اس دن (ازل) سے ہی اس کی شادی کی تاریخ بھی مقرر کردی گئے۔ شادی سے مرادموت ب ال أن سسيل لكورى من بين \_ جب موت كاونت أجاتا بنو ملك الموت جوضف مين آتا بوه نقاب شاكر كي سلط مين جوتا ٢- (فيضال الفريدصفي ٢٠١٠)

اس کے ہمیں موت ہے کی وقت بھی غافل نہیں ہونا جا ہے۔ کونکہ تاریخ دن اور وقت موت کا مقرر بے مگر ہمیں معدم نہیں س لیے ہمدوفت موت کے لیے تیارد بنا ج ہے۔

پوراعل قد سوگواری کی کیفیت میں تھا ہرطرف ذکر اللہ کی صدائیں باند ہور ہی تھیں گری زورل پرتھی ،جس سے بول محسو س ہوئے ایچ کہ ٹاپیروم ہی پڈنکل جائے نے ماز جنازہ کی اوائیکی ہے دی منٹ ٹس ابر رحمت اُٹھا، یوں محسوں ہوئے مگا کہ سیاوں خوب سے گا۔جس ہے لوگوں میں ہے چینی کے آٹاریکھی پیدا ہوئے کا ں گھٹا بھی او پر ہی او پر پیڑھتی آئی اور سورٹ بادلوں کی اوٹ میں آ گئیا لوگ در نئے کہ پیرگھٹا خوب برے کی اتنی ہارش میں ہم سرکہ ل چھیا تھیں گے مگر آن کی آن میں سورتی جو آئی یا ول کی اوٹ س ہوا فرر سرد ہواؤں کے جھو تکوں نے گری کی شدت شندک میں بدل دی ۔ یول محسوس جونے لگا جیسے القدت لی نے اسے محبوب یندے کی نمی ز جناز ہ پڑھنے آ ہے ہو ئے مہمانوں کے لیے ہوا کا خصوصی اہتما م فرید پہ تھنڈی تھندی ہوا کے جھوٹلوں میں مرد کالل کی نماز جناز ، جناب پیرطریقت رامبرشریعت فام عیسائیت حصرت علامه ابوالنصر سید منظور احد شاه مدخله العالی (سهبوال) نے

### موت کا وقت مقرر:

موت کا ایک وفت مقرر میصرورت اس امرکی ہے کہ جمین اس فانی ونیا کوفانی سجھتے ہوئے لکر آخرت کرنی ہے ہے۔ای میں ہماری کامیابی وگا مرانی ہے۔ کسٹے کیا خوب قرمایا ہے۔

کوئی گل باتی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا یر رسول الله کا دین حسن ره جائے گا بليليس أرُ جانيس كي سونا چين ره جائے گا اطلس و شخواب کی بوشاک پر نازاں ند ہو ای تن ہے جان یہ خائی کفن رہ جانگا

(خناصه از ندائے تق عارف والاسترآخرت نمبراگست تمبر ١٠٠٩)

اس لیے حضرت اولیں قرنی جانشؤ نے ارشا دفر مایا کہ موت کوسر ہائے مجھوکہ کسی بھی وقت موت سے سامنا ہوسکتا ہے گرجب مجھی موت کا سامنا ہو بند ہائندتعا کی کی عبادت میں مشغول ہوتا جا ہے۔ای طرح مزیدارشاد**نر مایا کہ جب بیدار ہوج**اؤ**ے ک**ر موت کوسا منے مجھوکہ کسی وقت بھی موت آسکتی۔ اکثر ایسے ایسے واقعات سننے میں آتے ہیں کہ لحد میلے سب پجھٹھیک تھا۔ ممر بم دهما كربوا۔اليك بى لمحه كے بعد بے شار لاشيں فاك وخون ش لت بت نظر آئے لگيس۔اس ليے ضروري ہے كہ جمہ وقت ذکر حن میں مشغولیت اختیار کی جائے لیحہ بھر بھی غفلت کو قریب نہ آئے و سیجے۔ اس کا واصد عل وہی ہے جو حضرت اولیس قرفی و التنظیر نے اس ملفوظ شریف میں بیان فر مایا ہے کہ سوتے وقت بھی موت کو یا و کرلیا کر واور جب بیدار ہوتو بھر بھی موت کو <del>جیل</del> نظرر کھو گویا عالم بیداری بیل بھی ہمہ دفت موت کوئیش نظر رکھوادر جب سوئے لگونو اس ونت بھی موت کومدنظر رکھو جب ہر وفت موت پیش نظر ہوگی تو گناہوں ہے ہمدوفت بینے کی سعی کی جائے گی۔ بندہ گناہوں کی دلدل میں غرق نہیں ہوگا۔

# سلامتی تنہائی میں ہے

گفت سلامۃ ٹی الواحدۃ سلامت اندر تنہائی ہوو حضرت اولیں قرنی بنائسؤنے فرمایا سامتی تنہائی میں ہے (کشف الحجو بسفحہ ۸۹ نی ذکرآ مستھم من الآ بعین ) سم متی تنہائی میں ہے اور تنہا فر وہوتا ہے اور وحدت میہ ہوتی ہے کہ خدا کے سوائے کسی غیر کا خیال دل میں نہ لائے۔ ( تذکرہ اولیائے عوب و تیم سفحہ ۸۷ )

#### مطلب

حضرت ویس قرفی بیلینوئیٹ ارشاد قرمایا کدس متی تنہ کی جسب۔ اگر بندہ تنہ کی جس رے تو لوگوں کی بھیر نہیں ہوتی۔ بسس اجہ سے بندہ استی ایک بین بھیر نہیں ہوتی۔ بسس اجہ سے بندہ ایس بین بندگی بین اس طرح مصروف ہوجائے کہ کوئی دوسرا فضت کا سبب بننے وا پنیس ہوتا بندہ پر سکون ایپ ملک کی یادوں میں تھویا رہت ہے۔ اگرزیادہ آدمی ہوجا میں تو ان کی اجہ سے ان ان انتشار کا شکار ہوجا تا ہے۔ جس وجہ سے ان مک کی یادوں میں تھویا رہت ہے۔ اگر نیادہ آدمی ہوجا میں تو ان کی اجہ سے ان انتشار کا شکار ہوجا تا ہے۔ جس وجہ سے بین مکتا ہے۔ اس لیے سلامتی تنہا لی جس

# مجهضتهرت يسندنهيس

فر عاید: بھے شہرت پسندنہیں ہے۔اب جمیعے ملنے کی کوشش نہ سیجئے۔( مَذَ کر داویائے عرب وجمم) حضرت ہرم رحمتہ المدعلیہ کوفر ماید بجھے شہرت پسندنہیں گوشتہ خلوت میر ارفیق ہے۔ ( فضص الاولیاء صفحہ ۱۲۳)

### مطلب

ون کے ضائع ہونے کو حضرت، ویس قرنی طالعیون نے پہندئیوں فرمایا۔ اس لیے آپ نے اس ملفو ندشر بیف میں بیان فرمایا ہے کہ جمجھے میں بیان فرمایا ہے کہ جمجھے میں خات کے بیند نہیں کیونکر اس وجہ سے زندگی کا کائی وقت مینے جننے میں ضائع ہوجاتا ہے۔ اس سے مہر بانی فرمانا آئندہ جمجھے مطنے کی کوشش بھی ندکرنا۔

### بعض بزرگان دین کا طریقه مقدس:

بعض بزرگ شبرت کو پیندنہیں کرتے بینے خصوصاً حضر بابا فرید امدین مسعود کنے شکر رحمتہ اللہ عدید جب بابنر بیدالدین گئے شکر رحمتہ اللہ عدید بسب بابنر بیل کے خلافت سے سرفر از ہوئے تولوگوں کا جموم و باطنی می بدول اور ریاضتوں میں مشغوں میں مشغوں ہوئے۔ یہال آپ اپنے آپ کو چھیائے رکھتے تھے اور آپ نہیں جا ہے تھے کہ کوئی آپ کے حالات سے باخبر ہو۔ اور میں الاولی مسغوں) (حیاست الفرید صفحہ ۴۵ بحوالہ میر الاولی مسغوں)

#### فانده:

باب فرید الدین مسعود سنج شکر رحمته القدعلیه کی حیات مبارکه آپ کے مفوظات شریف خصوصاً لعرہ چشنیه کے متعلق تنصیر ہماری تصنیف حیات الفریداور آپ کے کلام کی بہترین شرح کے لیے ہماری تصنیف فیضان الفرید کا مطالعہ سیجے۔

### بابا فريدرهمة الله عليه كى اجودهن ميں تشريف آورى:

#### فانده :

ای طرح حضرت باب فریدالدین مسعود کنج شکررحت الدعلیہ کے نام منسوب آبادیوں سے دورد درا زسنسان اورویران جگہول پہ چلہ گا ہول سے دورد و کرحق تعالی کی عباوت بیل معروف چلہ گا ہول سے دورد و کرحق تعالی کی عباوت بیل معروف ہوئے ای طرح بیش معروف موسلے اسلام آباد بیل حضرت امام بری رحمت الشعلیہ کی پہاڑی علاقے میں عبادت گا ہو غیرہ اوراس طرح بے شار اولیا نے کرام رحمت الدیسیہ کہ بہاڑی علاقے میں عباوت گا دوغیرہ ورای طرح بے شار اولیا نے کرام رحمت الدیسیم اجمعین کا اوبی شار کوئی آپ کے سے پریش دیا کی سب نہ ہے اور سیطریقہ متعدی کے بیات کی میں ہی جی تعالی کی عبادت کرتے تا کہ کوئی آپ کے سے پریش دیا کی صب نہ ہے اور شرت سے دور بھا گئے تھے تا کہ شہرت کے باعث لوگ عبادت جی سلطے میں تکلیف کا باعث بیل ۔

## <u>گوشه</u> نشینی کی فضیلت:

جا ثناجا ہے کرملاء کرام کے درمیان اس امر میں اختلاف بایاجا تا ہے کہ گوشہ بنی کافضیت عاصل ہے یالو گوں کے ساتھ

(۱) عبادت مير يكسوني عاصل موتي ہے۔

(+) عبادت كردوران ذين ين اختشار بيدانيس عوتا-

(٣) دور ن عبادت دل جمعی حاصل ہوتی ہے۔

(m) یوال کےعلاوہ ورکا متبیل ہوتا۔

(۵) ساروت ذکرونگریس بیت جاتا ہے۔

(۲) نىيان كوڭ قىتىم كاد نەپوى قىرىنىي رېتاپ

( ٤ ) ذكر وَلَمْر كے ليے تكمل فراغت ہو چو تى ہے۔ جوسب سے بڑی عبادت ہے۔

(۸) یا او قد نصیب ہوتا ہے کہ بندہ مکمل طور پر ذکر اللی میں محو ہوجائے بہاں تک کہ غیر اللہ ہے پوری طور تے ہے۔ بکارا ہے اپنی اوت کی بھی خبر شدر ہے۔

(٩) وَشُنْتُ فِي كَاشِرِ فِ النبيءَ مُرام وراكثر اوبيائے كر م كوهاصل ہوتا ہے۔

(١٠) بعض اوقات بلكه آن كل، كثر يوك روحن يديكول كرورغار يديم يسل جات يي مد

() حق تعالى كر عودت كے ليے جو كوشنشن افتيار كى جاتى ہے۔ اس دجہ سے برافظ عامت روانى كى ورش موتى راق ہے۔

(٢) برجدب تاركن مول سے انسان بچار بتاہے۔

#### فائده

تحبوب کر پھم النہ آئے میل ومبارکہ کی نسبت سے ۱۲ فوائد پیش کرنے کی معاوت عاصل کی ہے گوشنشنی سے جونوا کد عاصل جوتے ہیں ہے شار ہیں ۔اس کیے حضرت اویس قرنی بیلینوٹ نے ارشاد قرمایا کہ گوشہ خلوت میرا رفیق ہے حق تعالی ہمیں بھی ہے محبو یوں کا صدقہ گوششنی کی تو فیق عطافرہ نے آمین شہر آمین بجاہ النبی الکریم الامین مٹالینوٹر

# دل میں حاضر

فروہ ول میں حاضرر کا کہ غیراس میں جگہ حاص ندکرے (تذکرہ اولیا عرب وجم ) حضرت اولیں قرنی ہوائینڈ ئے فروہ یا کہ محبوب حقیق حق ٹی لگ کودل میں حاضر رکھ کہ کوئی غیراس میں جگہ حاصل نہ کرے۔ول حق تعالیٰ کے لیے ہے اور اس کے لیے ہونا جا ہے۔اس کے سواکس کے بیے ول میں جگہ نہیں ہونی جیا ہے۔ول کی کوٹھڑی مالک اف لق کے بیے حد ف کرنی جائے۔

### مقيقت دل:

سلطان احدارفین بیان فر ماتے ہیں کہ

میل جول سے رہن بہتر ہے سفیان تو ری ابراہیم ادھم، داؤ طائی فضیل عیاض، ابراہیم خواص یوسف اسباط حذیفہ مرشی اوریشر ہائی مجھم ابتداور دوسر سے بہت سے بزرگول اور پر ہیزگاروں کا بیند جب ہے کہ تنہائی اور خلوت نشینی اختیار کرنا وگول کے سرتھا ہی گرد ہے کی شبت افضل متر ہے (سمیمیائے سعادت باب گوشنینی کے ) کرد ہے کی شبت افضل متر ہے (سمیمیائے سعادت باب گوشنینی کے )

### گوشه نشینی عبادت:

حضرت ابن سیرین (رحمته املاعلیه ) کے نز دیک گوشنشنی بجائے خودایک عباوت ہے۔ - سے این سیرین (رحمتہ املاعلیہ ) کے نز دیک گوشنشنی بجائے خودایک عباوت ہے۔

( سخد کیمیار جمد کیمیائے سعادت صفح ۲۳۵)

### حضرت دانودطائی رحمة الله علیه کی نصیحت:

حضرت داؤد طائی رہمتہ القدعيہ ہے ايک تخص نے تھيجت کرنے کی درخواست کی تو فرمايہ کہ دیميا ہے روزہ رکھ **لے اور** مرتے دم تک اسے مت کھول اور ہوگوں سے ايوں دور رہوجس طرح شير سے دُور رہا کرتے ہيں۔

(نىنىكىم ترجمد كيم يائے سعادت صفى: ٢٣٥)

### حضرت حسن بصرى رحمة الله عليه كاقول:

حفرت حسن بھری رہت القد علیہ کہتے ہیں کہ تو ریت ہیں ہی ہے کہ جس نے قذعت کی وہ بے نیاز ہو گیا اور جس نے ضوت اختیار کی سے مسلم متی اللہ کی اور جس نے خوت اختیار کی سے مسلم متی اللہ کی اور جس نے حسد سے ہاتھ کھی میاس کی مروت اختیار کی سے مسلم کی اور جس نے حسد سے ہاتھ کہ اس کی مروت نمایاں ہوگئی۔ (نسخہ کیمیاتے سعادت صفحہ ہے)

### حكايت:

آپ نے فرمایا تو چرایھی سے کیوں نہ خدا کی صحبت میں رہا کریں؟ (ایٹی علیحدہ میں میں و گوشہ نشین ہوکر) ۱

### گوشه خلوت میرا رفیق:

آپ نے فرہ یا کہ گوشہ ضوت ہمراووست ہاں لیے گوشہ خلوت سے بھے وحشت نہیں ہوتی۔ بھل مجھے گوشہ خلوت ہی وحشت کیوں ہوگ؟ گوشہ خلوت تو میر رفیق ہے میراووست ہے جھے اس سے محبت ہے۔ محبوب سے بھی کسی کو وحشت ہوتی ہے۔ بلکے مجوب کا توذکر ہی اید محبوب ہوتا ہے کہ سرری ساری وات محض محبوب کی یاویس گز رجاتی ہے۔ محبوب کو یاوکرتے کرتے رات بہتے محسوس ہی نہیں ہوتی کے دات گڑ دگی مجمع ہوگئی۔

### خلوت کے فوائد

محوشہ خلوت کے بے شارنوا کر ہیں۔

ا بہر تن رب سیج وا جمراء ول کھڑیا باغ بہاراں ہو و خے کوزے و ہے مطلّف و ہے سجدے دیاں تھاراں ہو و ہے کورے دیاں تھاراں ہو و ہے للا اللہ پکاراں ہو کال مرشد ملیا باہو اوہ آپے لیس ساران ہو

27

- (۱) (میرابیدن پرب(تعالی) کی قیامگاہ ہے (اس حقیقت کا مشہدہ کرے فرو مسرت میں (میرا) در باغ بہار س (می کر) کس گیا ہے۔
- (۲) (اب کیفیت میہ کے) (میرےاہے من کے) ندر ہی کوزے اور مصلے موجود ہیں اورا کدر ہی مجدول کے مقامات ہیں۔
- (۳) (ٹیل کے بیٹے) تدربی کعبہ (ور) اپنے اندربی قبلہ (پابیا ہے) (اور سیٹے بی من کے) اندر (اٹبات ذات پاکر)الا اللہ یکارتا ہوں۔
- (~) (اے) پاسو، کامل مرشد ملا) (جس کے فقیل عرفان حق حاصل ہوا) وہ (مرشد کامل) خود بخو در جی راہ سلوک بیں ) فجر گیری (اور تَّمْہِ اِنْی ) کرے گا۔

### مومن کے دل کی قدرومنزلت:

حضرت بأبا فریدالدین مسعود گنج شکر رحت الندعایہ نے بیان فرمایا کہ ہارگاوالبی بیس مومن کے دل کی بزمی قدر دمتولت سے لیکن دل کی صدر ترے غافس ہیں ۔اس واسطے گراہی میں بڑتے ہیں ۔سلوک کاصل اصور ہی بیک دل ہے چنمبر ضد میں گاہیا کم فرماتے ہیں کہ مومن کا دل اللہ تعالیٰ کا عرش ہے (راحت القلوب صفی: ہیشت بہشت)

### سلوک کے راستے کا اصول:

حضرت بابا قرید الدین رحمت امتدعیه نے قرمایا۔ که حضرت جنید بغدادی رحمت القدملیه کے عمد ہ میں لکھ ہے کہ اس رافا ندمو مات دنیاوی یعنی غل وعشق حسد و تکبر اور حرص و بحل ہے پاک کرے اور دل ندموم کوان سے صاف کرے جو کام کی بات ہے الد دروینگی کا جو ہر بھی اس مقدم پر ظاہر ہے (راحت القعوب مجلس ساصفی ہشت بہشت)

### إنسان کب تک خدا رسیده نهیںهوتا:

حضرت بابو فرید معدین مسعود کنی شکر رحمته امتدعیه نے فروی کہ میں نے شیخ لرسله مقطب الدین بختی رقدس سروک زوفل سنا ہے اوراُ تھوں نے فرمایا جو دنیاوی زنگارمحبت کی ہستی کو بچھ سے نہیں 'تھادیتا۔ وہ بھی خداسے بگانہ نہیں ہوتا۔ جب تک وہ بیسار**گ** بانٹی نہیں کر لیتا۔ ہرگز خدار سیدہ نہیں ہوتا (راحت القلوب مجلس مع ہشت بہشت)

### آ دمی کی اصلاح:

ہادآدگا۔ پاہا فریدالدین رحمت اللہ ملیہ نے ارشادفر مایا کہ تحفید، معارفین میں خواجہ بنی رحمتہ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ صلاحیت میں ہوتی اور وہ؛ ل کی صلاحیت سے تعلق رکھتی ہے۔ جب دل صدحیت پکڑ جاتا ہے تو آ دمی کی اصداح ہوج تی ہے۔

### ىل كى دوحالتىن:

، به قرید رحمة القد علیہ نے قرمایا کہ ول مرد و بھی ہوتا ہے اور زندہ بھی جنا نچیکارم اللّٰہ بٹس اکسا ہے کہ او من کان میت آئیاوی شغول کی کثرت سے دل مرجہ تا ہے ( عاحیاتا ہذ کر العولی پُس اے ذکر الی سے زندہ کرو ۔

پیرفر، یا جب دل دنیاوی لذتو اور شہوتوں ما کوانت اور مشرو ہات میں مشغول ہوج تا ہے تو غفلت کا اس پر ٹر ہوتا ہو اور فوائش اس پر غالب، تی ہے۔ برطرف ہے دل میں خطرات شروع ہوتے ہیں۔ جودل سیاہ کرتے ہیں ہونی تی ہی کہ ندایشہ دل کوسیاہ نہیں کرتا۔ جب در سیاہ ہوج تا ہے تو گو یا مردہ ہوج تا ہے جیسا کہ جس زمین میں شور قیادہ ہوجائے قی تی تدریس کرتی اور کہتے ہیں کہ سینہ مردہ ہے ای طرح جس در سے ذکر چل جائے تو س پردیو بری غیر ب آج ہے ہیں۔ پی جودل او بری کی است گاہ ہے دہ مردہ ہے۔ اس وہ سطے ذکر حق میں حق ہے ورجو پیکھاس کے سواہے۔ دہ خذ لائن ویطان ہے۔ سے دری ہے کرح کے سیاہ جو تی تی دول ہوگائی جس وقت نہ ان کے ال سے دیاوی تعقی دو جوجاتا ہے اور سے نظم نی تی سے طلح جاتے ہوں وہ تا ہے اور سے نظم نی دو جوجاتا ہے۔ سے نظم نی دو جوجاتا ہے۔ سے نظم نی دو جوجاتا ہے اور سے نظم نی دو جوجاتا ہے۔ سے نظم نی دو جوجاتا ہے۔ سے نظم نی دو جوجاتا ہے دو خوجاتا ہے۔ سے نظم نی دو جوجاتا ہے۔ سے نظم نی دو جوجاتا ہے دو خوجاتا ہے۔ سے نظم نی دو جوجاتا ہے دو خوجاتا ہے۔ اس وقت وہ داکر بنتا ہے۔ سے دی دو خوجاتا ہے۔

(راحث القلوب كبل تا بشت بمشت)

### الله كا قرب

ہ بوفرید رحمتہ مقد سید نے فرمایا کے مش کنے طریقت بیان فرماتے بین کہ فقراء کے لیے دنیا کی معجت : مرقا آل ہے اس سے بی تیجہ نکاتا ہے کہ دوالت مند آ دمیوں سے جس فقدر پر بیبر کیا جائے۔ ای فقد رضدا کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ وہل دنیا کی محبت جس فقد ر ن ک وں میں سوگے۔ اس فقد رفتھاں ہوگا۔ (راحت القلوب مجلس سر بہشت بہشت)

### دل کی باتیں:

حَسَرَتَ ﴿ فَرِيرِمَة السَّلِيمَ إِن فُر اللَّهِ كَيُّوبِ عَلَيْ كَرِيفِ حَمْرَتُ فَلَا مَا اللَّهِ يَعِينَ الْوَالَى اللَّهِ عَلَيْ وَاقَا الْقَلْبُ الْمُنْفِئُ فَهُو اللَّذِي تَابَ اللَّهِ عَلَيْ وَاقَا الْقَلْبُ الْمُنْفِئُ فَهُو اللَّذِي قَالَى قَالَ اللَّهِ عَلَيْ وَاقَا الْقَلْبُ الشَّهِيْدُ فَهُو اللَّذِي شَاهَدَ اللَّهُ فِي كُلِّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إلَى اللَّهِ تَعَالَى وَاقَا الْقَلْبُ الشَّهِيْدُ فَهُو الَّذِي شَاهَدَ اللَّهُ فِي كُلِّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إلَى اللَّهِ تَعَالَى وَاقَا الْقَلْبُ الشَّهِيْدُ فَهُو الَّذِي شَاهَدَ اللَّهُ فِي كُلِّ

شيءِ

دل تين جي ايك سليم دومرامنيب اورتيسرانتهيد -

- (۱) سليم وه جس مي الله تعالى كي معرفت كي سوااور يحصنه و-
- (٢) منيبوه جو برييز يو يكرك الشاقعالي كاطرف لوث آي بو
  - الله ورشهيدوه جس في برجيزيس ملاقع في كامشابده كي بود

پھر فرمایا جب انسان کے دل میں بیتر میں چیز میں پیدا ہوجاتی ہیں اور ان پر قر رہوجاتا ہے۔ او واقعی جان و کہ وہ سیم منیب

قیج ورشام اس حال میں (بسر) کرے کہ تیرے دل میں کسی کی طرف سے کیندند موتوالیا کر پھراک نے فرمایا اے فرزندا بیمیری منت ہے اور جس نے میری سنت کوزندہ رکھا (اس کا احدیء کیا) اس نے گویا مجھے جدایا اور جس نے مجھے جلایا وہ میرے ساتھ جنت میں گھا۔

بعض صوفیہ کا یہ تول بہت مشہور ہوگی تو بعض ققراء نے ہارے اصحاب سے کہا کہ ہمارے خیال میں اس قول مشہور کے متی کہ اُنھوں نے اپنی ارواح کو گھوروں سے بیاک کیا ہے ہیں کہ گھوروں سے اشارہ نفوس کی جانب ہے کہ گھورے کی مثال ہراس جگر کی ہے۔ جہاں عنونت اور گندگی کا ڈھیر ہو۔ اُنھوں نے ارواح کے نور سے جواس کو حاصل ہوااس گھورے کو پ کہ وصاف کردیا اللہ کے کہ ارواح صوفیہ متا مات قرب میں ہیں اور نفوس میں ان کا نور ہرایت کرتا ہے اور نور دوح سے ملئے سے نفس پاک وصاف ہو ہوتی تا ہے اور نور دوح سے ملئے سے نفس کی میں موجود ہیں۔ اس نور سے مب سے مب از کر ہوج تا ہے ور جتی تراب چیزیں (عنونت والی اور نوج والا ہوجاتا ہے۔ یہ عنی جو بیان کیے گئے ہالک میں جو دیں۔ اس نور سے مب سے مب زائل ہوج ہے ہیں۔ یعنی نفس کی جو بیان کیے گئے ہالک میں جو ہوں ہیں۔

### اهل بهشت کی صفت:

ورشہید ہو گیا ہیں میں توبتصوی ہے ور گر بھی دنیاوی اشغال بھجوات اور ماہوفات سے آبودہ ہے تو دل مردہ ہے اگران میں سے صدف ہو گیا تو زل سے ابد تک زندور ہے گا۔

#### ججاب

ا کھر قرمایا کرمولی وربندے کے درمیون جوج ب ہوتا ہوہ تھی ای آلائش کی وجہ ہوتا ہے۔ جب آلائش دور ہوج ہے ورق بہ سے ذریعے بہتر تا ہے۔ فرائش مشغول ہے۔ پس تو اپنے ول کو تہو، ت اور مالوفات سے ذریعے ہے تیک ہوتا ہے۔ ول کو تہو، ت اور مالوفات سے پاک کرتا کہ جب سے اس مسلم ہشت بہشت ) سے پاک کرتا کہ جب سے اس مسلم ہشت بہشت )

### تجلی اٹھی کے انوار دل پر:

ہ ہوتے ہیں ورجب زبان اور در سی میں موافق ہوجاتے ہیں آؤ پھرعشق کے انوار دہاں مکان کرتے ہیں۔ وہملے ول جہازل ہوتے ہیں۔ موافق ہوجاتے ہیں آؤ پھرعشق کے انوار دہاں مکان کرتے ہیں۔

### ريده دل:

، با فریدرهمة الندهاید نفره یا که ال قسوف صرف ای در کوزنده بیچهته بین جویا دخق بیس منتفرق جو ورایک دم بھی باوالی سے غانس نه بور (امراری ویدیا قسل ۱۱)

#### حکایت:

یک مرتبہ کوئی واصل ذکر تق ہے فال ہو گیا تو اس شہر میں آواز پھیل گئی کہ فلا رصوفی جہان میں زعدہ نہیں رہ مرکباہے۔ شہر کے لوگوں نے اس کے گھر پرآ کرصل دریافت کیا تو اسے زندہ بابادا ہی جانے گئے تو پاس بر کرفر مایا کہ داقتی دہ " واز (جوتم من کم سے ہو) ٹھیکتی (تم نے غدانیوں سُنا) اس لیے کہ میں ہروقت یا دا ابی میں مشخوں رہتا تھ لیکن ایک گھڑی خافل ہوگیا ہوں۔ای لیے بیآ واز دی گئی ہے کہ فلاں بن فدر نہیں دہا۔

بعد رے فرب یک آن لوگوں کے دل جو یا دالی ہے فائل ہیں۔ س واسطے کدابل تصوف س ول کو جویا و الی سے فائل ہو۔ زندہ شی زئیس کرتے ان کا قول ہے کہ جووں زندہ ہے وہ بھی یا دِش سے خافل تبیس ہوتا۔ (اسرا رالا ویں فصل ۱۲ ہشت بہشت)

### صوفیاکرام کے قلوب حافظ:

ﷺ کشیوع حمض سے شہب الدین مہروروی رحمۃ القدمایہ نے لکھ ہے کہ صوفیائے کرام کے قلوب وفظ میں (امرارالی) کے اس لیے کہ دنیا کی طرف اُنھوں نے رغبت بہت کم کی وراس کے بعد جب تقویٰ کی جڑاور بنیا دان کے اندراستواراور متحکم ہوگئ تو ہر بہروتقوی ہے ن کے فقوش یا کیزہ ورز مبر کی ہدولت ان کے در صاف وشفاف ہوگئے اور جب اُنھوں نے دنیا کے علمائن کا زہر کی حقیقت سے نبیت ونا ووکر دیا تو اس وقت ان کے بطون کے مسامات کھل گئے اور گوش دل ہے وہ شدے گے، ورز مدد نیاال

دل کو کینہ سے صاف رکھنے کی فضیلت 🆑

حضرت انس بن و مک بڑالتین نے قرور کہ نی کریم انٹیز تے ارشادفر مایا کراے فر زند! اگر تھے اس یات پر قدرت ہو کہ آ

تعفرت ادلیس قرنی بناتیزائے فرمایا کہ مجھے شہرت پیندئیس۔اس لیے شہرت حاصل ہونے کے ترم زرا لغ مجھے اجھے نیں آئتے۔ندوست ام می مئتی ہے کہ جس کے پاس دواست زیادہ مولی ہے وگ اس کی طرف متوجہ موتے ہیں۔ جواللہ تعالی کے ذکر میں ہمہ وقت مشغول ہونا بھی جیا ہے قو وہ پھر بھی مک حقداللہ کے ذکر میں مشغولیت اختیار نہیں کرسکتا۔ای طرح نہ وزارت اور نہ ہی مثاورت بھے بھاتی ہے کہ یہ می اوگول میں شہرت کا سبب بنے والے عبدے میں حتی کدایک روایت میں ہے کہ حضرت برم رحمة الشعايات وض كيوكدين ف آب سدرخواست كي كدحضور پُرنور كانتيام كي كوئي حديث شريف ادش وفر واسيار

۔ قروبا میری جان ان پر تقسد بی ہو۔ میں نے حضور پُر نور کو مائیز جمیس دیکھا۔ان کے حالات اور بعض ارشاد ت دوسروں سے نے ہیں جے کہ پ نے بھی سے بول گے ۔ لیکن میں نہیں جا جن کے حضور پُر تور اللظام کی حدیث شریف بین کر کے محدث اور واعظ بول كيونك جيساتواية بي عفل عد قرهمت نيس - (وكراويس صفحه ٢٣٣٠)

تحصل واقعہ فیضاں ویس قرنی دہمین کے میسے حصے میں ملاحظہ ماہیئے مقصد ریہ ہے کہ مجھے شہرت ہند تہیں بلکہ میں تو خاموش ے حق تعد کی ہے؛ کر کے تنفل میں مشغولیت اختیار کرتا ہوں کہ میں ساری و نیا ہے ایک تھنگ تنہائی میں حق تعالی کا ذکر کرتا ہ بتا ہول کدگوئی بھی مجھے اپی طرف مشغول کرتے واں نہ ہوتا کہ میری زندگی کا ایک ایک لیحن تق لی کے ذکر پی گز رے میرا کیا ہے بھی غفلت میں نہ گزرے اس لیے میں لوگوں ہے ، گے سے چننے کامتنی ٹیس ہوں کہ لوگ جھے اہمیت ویں اور بوگ میر کاطرف متوجہ ہوں اور جھے این طرف متوجہ کریں۔ بلکہ سب سے پیجھے دہا پیند کرتا نہوں تا کہ نہ تو میری توجہ کسی کی طرف بواور شاہی کوئی میری طرف متوجہ ہو۔ بلکہ سب سے الگ تھلگ ایٹے ما مک وخالق کی عبادت میں مشغول رہوں کوئی مجھے وَكُرُونَ عِنْ قُلْ كُركِ اللَّهِ الْمُوحِدِية كُرك الله يتحص بيجوب سے كديس يتحصد سنة واليالوكوں يس رجول -

# تنهائی سے محبت

فرمایان اے این حبان! بین تحقی کواللہ کے سپر دکرتا ہوں اور چھے پرسلام ہوآ سندہ جھے کو تلاش نہ کرنا۔ بین شہرت کو پیند تبین کرتا ورتنبائی ہے محبت کرتا ہوں ابو گوں ہے جمعے بخت تکلیف اور دکھ بہنچتا ہے تو مجھ سے ہر بڑا ندے بہتر ہے آئندہ اپنی ملا قات نہیں الولى ين جب يمى ياداً وَس مير حق ميل وع كروراب تم يمي يبال مدرصت موجاوً تاكم من جلى جل جاول -

### الله کے سپرد:

ئے پے جھرت این حیان مٹائنڈ کورخصیت کرتے ہوئے فر مایا التد تعالیٰ جل جلالہ جو کہ قادر مطلق ہے میں مجھے اس کے مرورات بور - جوكونى التدنعالى كرسروجوتا با كم محتم كانقصان نبيل بيني مكتار كيونكرو وعلى محلل شريع قديس باسك

### حضرت ابو حفص رحمة الله عليه كا قول:

حضرت بو حفص رحمة الله عليه فرمات مين كه جوقلوب الله تعالى كي محبت سے مانوف اور س ك محبت ير مشفق اور اس كى موہ ت رہجتے اور س کے ذکر سے مانوس ہوگئے ہیں۔ان بین کینا ورحسد س طرح ہوتی روسکتا ہے۔ بے شک بیدل نفس فی وسوسول اورطبعی کدورتوں (تاریکیوں) سے یاک وصاف میں بلکہ تو آبل کے ٹورے سرمیں میں ہو بھر وہ سب ہیں میں ایسانی بھائی ہو گ (عوارف المعارف باب معنوفيك احول صفحه ١٨٩) =

حضرت سعطات العارفيين رحمة القدعابيات كي خوب فره يربي

اغب۔ اندر وی نماز اساڈی بلے جائنیوے ہو نال تیام رکوع سجودے کر عمرار پڑھیوے ہو ا بہہ دل چجر فراقول سڑیا ایہہ دم مرے نہ جیوے ہو سي راہ محمد والا باہو جيس وچ رب ليھيوے ہو الق. ايبه تن رب سيط دا حجراً وي يا فقيرا تبعالي هو ناں کر منت خواج خضر دی تیرے اندر سب حیاتی ہو شوق دا ویو ابال سیرے متال بھی وست کھراتی ہو مرن تھیں اگے مرر ہے باہو جنہاں حق دی رمز بچھائی ہو

حضرت اولیس قرفی براتایہ نے اس ملفوظ شریف میں بیان فر مایا ہے کہ د ایک انمول فرز اند ہے وصدہ باشر یک کی جلوہ گاہ ہے۔ اس ہے اس میں ہمہ وقت اس یا مک کوجا ضرر کھ کسی غیر کو س میں جگہ نہ بنائے دے کئی کمیے بھی غائل نہ ہودھترت سطان ب مورهمة القدعيد فيصوفي عكرام كي كي خوب ترجم في كي به

جو وم غافل سو وم كافره امانول مرشد أيهه بيه هايد تنبيا سخن محميان لمصل الفيس اساب حيث مول ول له يا هو كيتي جان حوالے رب وے اساب اليا عشق كريا ہو مرن تو اس مركك يامو، تال مطلب نول بيابو

# خواجهاويس قرنى كى الير محبوب بات

آپ نے فرور یا حضرت عمر طالعی کو کہ کہ میرے زویک ہات زیادہ محبوب ہے کہ میں چیچھے رہنے والے لوگول میں رہوں۔ (اشعنة اللمعات أردوتر جمد جهد ك صفحه االهما

تنہائی سے محبت:

ای سے بھے تنہ کی ہے محبت ہے کہ تنہائی میں حق تعالیٰ کے ذکر میں ریا ہے بھی تجات ہ صل ہوتی ۔ ذکر حق کے راستے میں کوئی چنے رکاوث بھی نہیں بنتی اور انس ن اکثر آفات ہے محفوظ بھی رہتا ہے اکثر اجتماع میں آفتوں کا سامن کرنا پڑتا ہے۔ نیز ویگر بٹارڈوا کد ہیں۔ چندٹو اکد شخ الشیوخ حضرت شہاب الدین سہرور دگی رحمۃ الشعلیہ کی کتاب سے ملہ حظے فرما ہے

اگرگوئی کیے کہ عابدوں اور ڈاہدوں نے الگ تھلگ رہٹا کیوں اختیار کیا (اوراجٹا کی زندگی سے ان کے گریز کا کیاسبب ب) اس کا جواب یہ ہے کہ اُنھوں نے اس تنہائی کو تا ہے محفوظ در ہے کے بیے اختیار کیا کہ اجتماع میں افتوں کا سرمن ہے ان کے نفوں خو ہشوں میں گرفتار ہوکران چیڑوں میں غور کرنے لگتے ہیں۔ جوان کامقصود اصلی نہیں ہیں۔ اس صورت میں ان کو تنہائی معزاد عز استنیش میں ہی سامتی نظر آئی۔ (عوارف المعاف ہاہے مام عقد ۲۵۰)

وجه خلوت نشيني .

حضرت شباب لدین سبروردی رحمة الله ملیه نے بیان فرمایا ہے کہ بیددرست ہے کہ صوفیائے کرام (رحمة الله علیم المجمعین) نے ضوت نشینی اورعز لت نشینی کو محصل اپنے دین کی حفظت، احوال نفس کی جنبتی اورعز لت نشینی کو محصل اپنے دین کی حفظت، احوال نفس کی جنبتی اورصرف المعارف باب سے مصفی ۲۲۳ )

کے لیے اختیار کی (عوارف المعارف باب سے 20 صفی ۲۲۳)

<u>فلوت نشینی</u> کا حاصل فیالات کی یکسوئی :

اس شرکوئی شک نہیں کرتنہ فی اور خیولات کے بیسو ہونے سے انسان کا باطن صاف ہوج تا ہے۔ اب آگر باطن کی یہ سف کی یہ سف کی اور میں اور میں اور میں است کے بیسو ہوئی ہے تا اس صفا سے روشن خمیری (صفائے قلبی) وکر البی کی مطاوت اور برخلوص عما دات کا ظہور ہوگا۔ (عوارف المعارف باب سے اصفی: ۳۲۲)

فلوت مين ذكر لااله الاالله:

اگر بنده (ضوت) در کے ہاتھ اپنی زبان ہے آلا اللّه کا تکراو کرتار ہے تو پیکمداس کے دل میں اپنی بڑی برٹریں بنالیتا ہور غس کی با تین اس کے دل ہے دُور ہوجاتی ہیں اور اس کے دل میں اس کلمد کا مفہوم کلمد فس کا قائم مقام بن جاتا ہے۔ پس جب پیکلہ دل پر مستول ہوج ئے اور زبان اس کو بے تکلف اُداکر نے لگے تو اس وقت قلب اس کلمہ کو اپنے اندراس طرح جذب کر بیٹا ہے کہ کسی وقت (اگر پیکلمد زبان اور قلب ہے دُور ہوجائے تو س وقت بھی اس کا نور قائم رہتا ہے اور اس وقت پی کرمشاہدہ کے ساتھ قائم ہوگر ذکر ذات بن جاتا ہے۔ بہی وہ ذکر ہے جو ذکر نور کے ساتھ ایک جو ہر بن جاتا ہے (قائم بالذات ہوجاتا ہے اور فیرکا تا ہے اور فیل المعادف باب سے فیرکا تھائی نہیں رہتا )۔ س کا نام مکاشلہ ہمشاہدہ اور معا کند ہے اور یہی ضوحت شین کاملابہائے مقصود ہے۔ (عورف المعادف باب سے)

فلوت نشینی ارباب صدق وصفا کا طریقه:

حضرت موئی عبیدالسلام کا کوہ طور پہ جلوہ حق کے لیے جانا ،اللہ تعالی کے تھم پر حضرت موئی علیدالسلام کا منتخب بنی اسرائیل گاکوہ طور پہ سے جانار سیدال نبیاء ،مجبوب کبر یا حضرت محمد گائیڈا کا بعث مبار کہ ہے تیل عام حرامیں تشریف لے جانا ریسب خلوت نشینی کی چنومڑالیں ہیں بر ایرکونی بھی عَلیٰ مُحیّ شَیْءِ قدیر نہیں جو تق تعالی ہے مقابلہ کر کے اس کے پیر دجیز پیتصرف کر سکے۔اس لیے حضرت اولی طالعہ قرنی نے ابن دین طالعہ کو نشدت کی کے میر دکیا۔

تجربه:

ا کثر مرتبہ کا میتج بہ ہے کہ جو چیز حق تف لی سے سپر دکی جائے۔اس میں گفت ان ٹیمیں ہوتا مثلاً رات سوتے دفت سورۃ فلق ا بار ،سورۃ الناس کا باراور آیت اکٹری پڑھ کر جس چیز پر بھی چھونک ماردیں گے اور وہ چیز اللہ تف کی جل جل لہ سے سپر دکردیں کے قوانشاہ اللہ تف کی وہ چیز چوروں ، ؤ ، کوؤں وغیرہ کے گفتصان سے محفوظ رہے گی۔

تجھ پر سلام:

حضرت اویس بین نین نے ارشاد فروہ کہ تھے پرسلام ہو۔امند تعالی مجھے سلامت رکھے۔ دنیا میں ہرشم کی آفات سے مخطط رمو۔الند تعالی تجھے مرتے وقت سلامت رکھے تھی کہ جب تھی رک روح اس جہان فونی سے بروار کرے تو ایدن کی سلامتی سے اس جہان فونی سے دھمتی ہو۔ای طرح قبر سے اُنھنے ،حساب کتاب میدان حشر ، بل صرط سے گڑرتے ہوئے مختصر بیا کہ متد تعالی تجھے ہم لحاظ سے ہر حال میں جمیشہ میں شدے لیے سلامتی عطافر مائے۔

آئنده مجھیے تلاش نہ کرنا:

توگوں ہے ہار مانا۔ مجھا چھ نہیں مگٹ کیونکہ جنٹی ویر میں کسی کی طرف متوجہ ہوتا ہوں ذکر تن سے میر می زبان اتی دیم خاموش رہتی ہے۔علہ وہ ازیں یہ بھی ہے کہ آئندہ مجھے تلاش نہ کرنا کیونکہ اگر تو نے تلاش کیے تو پھر بھی ملہ قات نہ ہو سکے گ ۔ ساموظ شریف میں ایک حیثیت ہے علم غیب کا بھی ، ظہر رہے کہ آئندہ تو مجھے نہ ل سکے گا۔ اس لیے مجھے تلاش کر نے کی کوشش نہ کہنا عوم غیبیے کا خبر روبی ، کرام اور اخبیا عیبہم السلام کے زندگیوں میں کشر ملتا ہے کوئی ہانے یہ نہ مانے ۔ کسی کوزیرو تی منوایے نہیں جا سکتا ہال بہر جال حصرت، ویس قرنی خیالتی نے فرمایا آئندہ مجھے تلاش نہ کرنا کیونکہ تو مجھے نہ پاسکے گا ور یہی ہوا۔ کہ پھر وہ ہر وہ مالا قات شہو تھی۔

بيه ہے غلامول کی شان تو آقا کی شان کا کيا کہنا

مدنی تا جداراحر مختار تا نظیم کے شان سے دلائل مطلوب ہوں تو مجد ددویرہ مشرہ حضرت علامہ فیفی ملت شخ الفرآن والنفسیر فقیبہ ملت حضرت علی مدابوالصالح محمد فیض احمد اولی مدخلہ العال کی تھنیف لطیف غلبیۃ امامول فی علم ایرسول کا مطالعہ سجیج جو کہ مکتبہ اویسیہ دضویہ اور سیرانی سنب خانہ نز دج معہ اویسیہ سیرانی مسجد سیرانی روڈ بہاول پور سے بیرکتاب ورحضرت علی مدقبلہ فیف ملت فقیر برمانت کی تمام تصافیف ان دونوں مکتبوں سے منگوائی جاسکتی ہیں۔

شهرت پسند نهیں:

بعد از ال حضرت اولیس قرنی بطالتیائے ارشاد فر مایا کہ پی شہرت کو پسندنیوں کرتا کیونکہ شہرت کا مقصود شہرت و ٹیا ہے۔ بندا جتنامشہور ہوگا ۔ اتنا ہی ،س کے لیے اپنی مرضی سے ہمہ وفقت ذکر حق پس مشغول روسکتا مشکل ہوگا میں نہیں ہے ہتا میرے لیے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا بھی مشکل ہوج ہے ، ورائی شہرت کے باعث جو کمل کیے وہ بھی شہرت کی نذر ہوکرریا کے پلا سے میں شہ بیڑیں۔

### ملفوظ شریف کا بقیه حصه:

آپ نے ارش وقر بایا: ' تو مجھ سے ہرلی واسے بہتر ہے آئندہ اپنی ملاقات حاصل نہیں ہوگ ۔ میں جب بھی یادآؤں۔ ميري سن عل أعاكرو المائم بحل يها سيدخصت موجود تاكيي جاجادك

منووائر ایف کے اس جھے میں حضرت اولیس قرنی جانفینا نے ماجر اندو بداختیا رفر ماتے ہوئے فرمایا کوتو مجھ سے جرعا تا سے بہتر ہے سندہ اپنی مل قات ند ہو سے گی۔ اس لیے مل قات کرنے کی وشش ہی ند کرنا۔ اللہ تق لی مے محبوب انبیا سے کرام سے مجزات اورادلیائے کرام کی بھی کراہ ت اس سلسے میں کس ہے بوشیدہ نہیں۔اللہ تعالی حق سیھنے کی تو فق عطافر مائے۔ پب بھی میں آپ کو یا دا وَل نیک و عاور سے یا دفر مانا کیونک د عاسے النداتعالی ایتے انعامات بھی عطا فرما تا ہے اور دُ عا درجات کی بلندي كاسبب يقى بيز عائے متعلق تفصيلات كتب العاديث اور دُعا وُس يَعِيني كتب اورالفقير القاوري الواحمه غوام حسن اوليكي كي تصيف" نيضان اغريد" كامطاعه كيجير

### وقت کی قدر:

''اے تم بھی ٹیبال سے رخصت ہوجاؤ تا کہ میں بھی جلاجاؤل'' ملفوظ شریف کے اس جھے میں حضرت اولیس قمر کی ڈائٹنڈ نے الت کی اہمیت کا بھی مساس ولایا ہے کہ والت کسی کا سماتھ خیس دیتا۔ اس لیے والت کی قدر بھیا نتے ہوئے والت کے فیم کھی ت کو المحق سے قیمتی بنانے کی سعی سیجئے اللہ تعالی کی عبوت ور یاضت کر کے زیادہ قیمتی بنائے۔ برخصت موج سیئے تا کہ تن تعالی ک عبادت مين مشغوليت اختيار كرسكونا كدونت عام معموى اورمير برساتي تفتكويس كزارو يحاس ببترييب كرتوخالصنا حق تعالى ئے ذکر میں مشغول ہو کرفیمتی بنا ہے ۔ونٹ کی قدر پہچاہے کہ جب وقت تزر کیا تو یک لمحہ بھی میسر ندہو سکے گا۔ گیا واقت پھر ہاتھ تا

ال لياب تم بھي چلے جاؤتا کہ شریجي چلا جاؤل اور تن تعالیٰ کی عبادت میں مصروف ہو سکوں۔

# خصوصیت کے ساتھ زندگی گزار نالبندنہیں

حفرت عمر طالند؛ کوفر مایا میں خصوصیت کے ساتھ زندگی اسر کرنے کے غلاف ہوں مجھے کسی چیز کی حاجت نہیں میر اہاتھ عاجت روا کے ہاتھ میں ہے جھے تو بس یا والی عفرض ہو وہ میں کرر ہا ہوں اور کوئی چیز در کارٹیس (قصص اما ولی عسفی: ٢٠٠٩) حضرت عمر بنالتيد كوحضرت. وين قر في بنائينه كوفر مايا كه مين خصوصيت كي ساتحد زندگي بسر كرنے كے خلاف بول" ته م انسان حضرت آ دم عليه السلام كي اور، و بين اور بين عمرت آ دم عبيه السلام كي اولا و يسيم بول جيسيم هي انسان الله تعلی کافوق ہیں ویسے میں بھی اللہ تعالی کی مخلوق موں \_ بحیثیت حضرت آدم عدیدالسلام کی اول دوراللہ تعالی کا مخلوق مونے کے ہم

حضرت شہب الدین سپروردی رحمت اللہ علیہ نے تکھاہے جس کی جناب حضرت تمس پر بیوی نے بور ترجمانی قرمانی ہے كه خلوت نشيني دورع الت نشيني ورعز الت كزيل ارياب صدق وصفا كاطريقه بور بميشه ال يرحمل بير رب إور جو محمل الرير ید ومت کرتا ہے اور ہمیشمل پیرار جنا ہے۔ تو اس کی تم معمر ہی اس میں گز رجاتی ہے۔ اب سرکونی محص متا ال زند کی سر کرو ہاہے۔ (اال وعیال کی قیود میں اس کانٹس گرفتار ہے ) تو ایسے خص کو بھی خلوت نشنی سے پچھے حصہ حاصل کرنا چاہے۔

## حضرت سفیان ثوری رحمة الله علیه کا قول مبارک:

حضرت سنیان رحمة الندسید باساد چند قرمات بین که جو مخص خلوص دل کے ساتھ حیالیس دن کے ساتھ خداد کر تعالیٰ کی عبادت كرين الند تغالى اس كے دل برحكت كے درواز يے كھول ديتا ہے۔ اس كود نيا ہے رغبت كم بوج تى ہے اور آخرت سے ال کا نگاؤ یو صرح تا ہے ۔ فرتیا کے امراض اور اس کے علیاج ہے اس کو واقف کردیتا ہے اور اس طرح و ویشدہ خدا سال میں (عمم از مم ایک مرتبدایے هس پرضرور قابوحاصل کرلیتا ہے۔

### خلوت نشینی کی اصل:

جب کوئی مرید خدوت نشنی کاارا دہ کرے تو اس کاسب سے اہم اورانسلی اُصول میہ ہے کہ وہ دنیا کوتر ک کردے اور جو چھے اس كى ملكيت ميس بسب سے بي الحلق بوجائے اور بي لباس بمصير كى يا كيز كى وعبا وت كى يورى د كيمه بھار كے بعد مسل كرے بھر دو رکعت نماز پڑھے،نم زے فراغت کی پوری ٹرییدوزاری اورخشوع وخضوع کے ساتھ اپنے گناہوں ہے تو ہے کرے اور پنے ف ہرو باطن کو یکسال رکھے ،اپنے در سے مروفریب ، بغض وحسد اور خیانت جیسی برانی کودور کرد ہے۔ اس کے بعد ضوت میں قدم ر کھے۔(عوارف المعارف باب: ۲۸)

ب ذرا بچیلے صفحت میں حضرت اولیں قرنی براتا تیز کی حیات مبارکہ ملہ حظہ قرمائے۔ ذراغور تو قرمائے ہمارے بزرگوں کا طریقت کیا ہےاور ہم زندگی کس انداز ہے گز ارتے ہیں مصروف میں ۔ ہبر حال تنہ ٹی کے بے تارفو، تدین ۔اس کیے آپ نے ارش دفر، یا کدیس ننب نی سے محبت کرتا ہوں کیونکہ تنبائی میں الندت لی کی عبادت کرنا حضرت موی عابیدا ملام کا مقدس طریقہ تھی ہے اور مدنی تاجد اراحد مختار تائیز آکا طریقت بھی۔ اس سے بے شاروی دینوی اور خروی نوائد حاصل ہوتے ہیں۔

### سخت تكليف اور دُكھ:

حصرت اولیس قرنی بدائینیے نے قرمایا کہ میں تنہائی ہے محبت کرتا ہوں اس کے بعدار شاد قرمایا کہ ''لوگوں سے مجھے مخت تكليف اورؤكم بنتيات \_ كوتك وكول ك آئے سيرى توجدان كى طرف بوج تى ب- جس وجد يس حق تعالى كى ياد س غفلت كاشكار موجا تا بور \_ مين تبيل چاہتا كەمىر الك لىح بھى ضاكع سوركيونكدايك ميك لحد كاحساب مونا ہے۔ س وجہ سے جھے تخت تظیف اورؤ کھ ہوتا ہے۔ نیز ہوگوں کے آئے اور ہوں عزت واحتر ام کرنے سے نفس کے بگڑنے کا بھی خدشہ رہتا ہے۔ نیز موج جراتیم کھلنے کا بھی خدشہ ہوتا ہے۔اس لیے و کول کے آئے کی وجہ سے بہت تکیف اور بخت و کھ ہوتا ہے۔

مجى برابرين \_اس سيے ميل خصوصيت كي ساتھ ذندگى بسركرنے كے خل ف بول -

جیے تمام انسان بحثیت انسان برابر ہیں ای طرح میں چاہتا ہوں کہ جیے بھی انسان زندگی گز ارد ہے ہیں کہ بھی کو کومت کی طرف ہے خرچہ اور اید ادنیس ملتی ای طرح کرنے میں نفس بے شارخرا ہوں میں جتلا ہوجائے گا۔ اس لیے میں خصوصیت ہے زندگی بسرٹیس کرنا جا بتا تا کہ ایسی خرابیوں میں جتلا ہوئے کا راستہ ہی بند کردیا جائے۔ '

### مجھیے کسی چیز کی حاجت نھیں:

التدتعالى في و كيف كے بيا تكسيس دى جيں كام كان كرنے كے ليے باتحد بية يں۔ چنے كے ليے پاؤل ديے جيں۔ موج و بيار م موج و بيار كے ليے و ماغ عطافره يا ہے۔ تيز بے شارعطاؤں سے نوازا ہے اور بيكہ مجھے انسان بنايا اور سب سے بڑھ كر بيك الحمد للله مسمان ہوں فرورت كى بھى اشياء مجھے حاصل جين قومبراہ جت روابعثی التدتعالی جو كدرب الدہ لمين ہو و ممرك بحق حاجات پورى فرماديتا ہے ميرا باتھ مير سے حاجت روا كے ہاتھ بي ہے پھركون كى الي حاجت باتی رہ جاتی ہے۔ جورب العالمين پورى نہيں كرسكا الثدتى لى نوسجى حاجت مندول كى حاجت پورى كرتا ہے اى كے دست قد دمت بيل ميرا بھى ہاتھ ہے۔ والى ميرك تمام حاجات يورى كرويتا ہے۔

# مسمیری کی حالت میں رہنا بیند

حصرت عمر فالتين نے جب فر با كرك ين حاكم كوذكوتھا رے سے كھ كھدوں أخوں نے فر ما يأبيل جھے كسميرى كى حالت على دہنا أيا وہ ليند ہے۔ بعداس كے بيكوف واليس آگئے (أسرالغاب في معرفة الصحابة أردوثر جمہ جداول صفحة : ٢٣٨) فَقَالَ لَهُ عُمَرُ آيُنَ تَوِيْدُ قَالَ الْكُوفَةَ قَالَ اللّا الْكُوفَة قَالَ اللّا الْكُوفَة قَالَ اللّا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِا قَالَ الْكُوفَة فَالَ اللّا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِا قَالَ الْكُوفَة قَالَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ عَلَيْهِا قَالَ الْكُوفَة فَالَ اللّهُ عَلَيْهِا فَالَ الْكُوفَة فَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِا فَاللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللللللللللللللللللللللللللللل

فائدہ۔ حضرت عمر فاروق خلاتین کے بچا چھنے پر آپ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ بیس کوفیہ میں جانا چاہتا ہوں ۔ کوف جانے کا سبب ہیں کہ مدینہ منور ہ بیس تو مدنی تا جدار ، احمد مختا رہ گائین کا ارشادگر امی کہ جس میں حضرت ادلیں قرنی ڈالٹین ہے دُعا کرانے کی فضیات بیان کی گئی تھی ۔ حضرت عمر فاروق ڈالٹین کو بھی محموم تھی اور بعض دیگر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو بھی معلوم تشیس مثلاً حضرت فل

ور حضرت عمر فاروق رضى التدعنهم كى كوند يحى معلوم ، و نيس تو حضرت عمر خالفيا كا تذكره تو احدويث بيس ما الله و الدول كويد فاروق بالله في بيل المروف تعلق بيل المروف تعلق المراب الله معمولات بيس كما حقد مشغوليت اختيار فذكر كئة بهروقت في تعالى كام عادت بيس معمولات بيس كما حقد مشغوليت اختيار فذكر كئة بهروقت في تعالى كام وحت بيس معمولات بيس كما حقد مشغوليت اختيار في مروف تا تعلى المرحية بيس كوار واقت في تعالى كام عادت بيس معمولات بيس بوعق تحل المروف وفي من المنافر والمنافر والمنافر

# د نیوی عزت و تکریم کی ضرورت نہیں

دنیوی عزت وتکریم کی ضرورت نھیں

وضاحت و ميرملفوظات كي شرح ميل بيان كردى كي ب-

جب سیدنا عمر میں تنظیر نے فرمایا کہ میں کوف کے گورنر کی طرف آپ کے سیے دقعہ لکھ دوں؟ اُنھوں نے فرمایا میں درویش آدمی والیس کو پسند کرتا ہوں جھے کی دنیاو گ عزت و تکریم کی ضرورت نیں۔

واپسی کو پسند کرتا هوں:

حضرت عرفائق نے فرمایا کہ میں آپ کو ف کے گورز کے نام رقد لکود یتا ہوں۔ وہ آپ کی مدوکر ہے گا جس اوجہ سے تعمیل موزی اور دیگر ضرور بیات کے بیے پریشانی کا سامنا نہ کر نا پڑے گا۔ پھرتمھارے لیے محض تن تا کی کی عبو دت کے سواکوئی کا م نہ ہوگا۔ سکون سے عبادت کرنا میسر آئے گا۔ کس تسم کی پریش ٹی ندرہ گی۔ ہر کا ظامے دنیوی ضرور بیات کی فکر نہ دہے گ ۔ بعکہ دیگر لوگ بھی کڑنے واحر ام سے چیش آیا کریں گے۔ آپ نے ارشاد فر بایا کہ جھے کس عدد کی ضرورت نہیں کیونکہ جس خود کا م کرنا جا تنا اول میں دروایش ہوں۔ وروایش کسی کی دولت پینظر نہیں رکھتے۔ بعکہ دروایش کی تظرفر ف اور صرف النہ تعالی ہوتی ہوتی ہے۔ اس لیے محمول نظر بھی جن تعالی کی مدد یہ ہے۔ کھے کسی کی مدد درکار نہیں بلکہ جھے تو یہ بند ہے کہ آپ مہر بانی فرما کر اج زے عط فرما نمیں عمر والیس کو لیند کرتا ہوں۔

### دنیوی عزت وتکریم کی ضرورت نھیں:

مجھے و نیوی عزت و تکریم کی ضرورت نہیں بلکہ میرے لیے و ی عزت ہی کافی ہے جھے اللہ تھ لی جل جلا لداور رسوں اللہ

ساليته وطرف سے عاصل ہوئی ہے۔اس سے مبر ہائی فرماتے ہوئے مجھے اجازت عطافر ماسے۔

# محض ظاہری تنہائی کسی کام کی نہیں

قر ماید (محض ) فد ہری تندر ہنا درست نہیں کیونکدوہ ومیوں سے شیطان بھا گ جاتا ہے۔ ( تذکرہ ولیائے عرب و مجم)

#### مطلب

میں تھیں ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی کا میں ٹنہیں جب تک کہتل تعالی کی محبت شہو۔ فعا ہری تنہائی اس وقت مفید ہے جب فع ہری طور پر تن اُن بھی میسر ہوا و رفعا ہری تنہ لی کے سہتھ تق تعال کی محبت در و د ماغ میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہو۔ سوائے تقالی کی یاد دور اُن کر کے والی کام نہ سو یونی کھی بھی حق تعالی کے اگر وافکر کے بغیر تنگر رے بلکہ جو کھے تن تعالی کے ذکر وفکر کے بغیر گزرے۔ و اسپے لیے مست تصور کرے۔ یک تنہائی اور گوشنتینی ہی مفیدے۔

اور گراس کے برمس تنبائی میسر موکد اور وَگُریہ بمیشداور بروفت مِن تعالیٰ کا یاد کی مبرنہ ہو۔ دل وو واغیہ شیطانی امترات کی کہ میسر موکد اور وَگُریہ بمیشداور بروفت مِن تعالیٰ کا یاد کی مبرنہ ہو۔ دل وو وافقان کے بیاد میں معالیٰ میں دھنتا ہے۔ یا ہو نقائد دو یہ کا اندائش مقد و یہ اندائش میں دھنتا ہوں کی ومدل میں دھنتا ہوں کی ومدل میں دھنتا ہوں کے بیان ان کے بیان باکی اگر شیش بجائے مفید موٹ کے اور زیاد و نقصان دو ہے۔ "

### مثال:

ایدا نمان کہ جمس تو رہ ہوتی کی رہوتی کی اجہ نے لکیفیں ہوں ہاتھوں اور پاؤل کی تدیاں جستی موں ، سینے ہے بھی گرمی سے

اڑات کا خدید موں ، مرک چوٹی بھی جلتی ہوئی محسول ہوو فیرہ ، ایسی حالت بھی بھی محضرات اکثر کہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ خشائی شیا ، استعم سرکرو ۔ بیسے گا جرکا جوس ، گئے کا رس بھی کی اور کی وغیرہ ۔ بلکہ لی تریادہ سے زیادہ بینا ہے۔ وہی انسان رقی ہو جائے تا ہے۔ وہی انسان رقی ہوجائے تولی روک وی جاتی ہے کوئکہ کہ جاتا ہے اس سے رعشہ پیدا ہوتا ہے اب ایسی چیز ہیں کھی نی چر سے رعشہ خشا ہو اور زخموں میں مزید رعشہ بید نہ ہوتا کہ زخم جدی بھر جائے اور درست ہوج سے ۔ اب دیکھیے دودھ بڑی مفید چیز ہے زیادہ گرکی کی دید سے بیدا ہونے والے امراض کا بہتر بین ملائ ہے۔ گر جے زخموں میں رعشہ بیدا ہونے کا خدشہ مواسے سی استعمال کرنے سے دوک و یا جاتا ہے۔ اس دورہ سے بیدا ہونے کا خدشہ مواسے سی استعمال کرنے سے دورہ و بیاتا ہے۔ اس دورہ اورہ میں بی جاتی ہے۔ کر جے زخموں میں رعشہ بیدا ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ س رعشہ کے خطرہ سے نیجنے نے کھی منع کیا جاتا ہے کیونک است وعشہ بیدا ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ س رعشہ کے خطرہ سے نیجنے نے کھی منع کیا جاتا ہے کیونک است وعشہ بیدا ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ س رعشہ کے خطرہ سے نیجنے نے لیے دود ھا و رامی نہیں بی جی تی ۔

یکھ تاطرح کا عال محض ظاہری تنہائی کا ہے۔ یک ظاہری تنہائی جس میں حق تعالی سے لگاؤ دین سے محب ، مقد تعالی سے ذکر وافکر سے قبلی تعالی قائم ندسو چکا سوا یک تنہائی انسان کے لیے نقصان وہ ہے۔ اس لیے حضرت ادلیس ترنی دختہ اللہ عید سے ذکر وافکر سے قبلی تعالی خام ہری تنہاں ہے کے دکھن فام ہری طور پر تنہاں ہے سے خصوصاً جبکہ نسان کوکوئی کا مجھی شہو۔

سمی تم کر مراہ فیت بھی نہ ہو۔ نہنا کی نقصان دہ ہے۔ ایک حالت علی انسانی سوچوں پیشیطانی سوچوں کار من ہوتا ہے۔ جس سے
وہ نی نئی ایک تر نیسیں سوچیا ہے۔ جس سے سے لیے شیطانی امور عیں آس نیال پیدا ہوجا میں۔ نئی نئی شیطانی سوچیس پیدا ہوتی
میں۔ جکہ بے شار گن ہوں علی معاون طیالات ڈ بمن علی پیدا ہوتے ہیں ۔ نئے سنظ گوشے اور ٹی ٹی تر نیمیس ذ بمن علی پید ہوتی
ہیں۔ کہ کس طرح ناجا نز ماں استعال کیا جا سکتا ہے۔ کیسے کیسے طریقوں سے فد ل قسم سے گنا ہوں کی دمدر میں نہایہ جو سمتا ہے۔
چوری کے لیے کون کون می نئی اور انوکھی تر کیمیس استعالی جا تمیں کہ مالکوں کوکا نوں کان خبر نہ ہو۔ کن طریقوں سے ڈاکر زنی کو کامیب کی جا سکتا ہے۔ فیضر ہیا کہ بیان ان شیطان کا آلہ کا ربین جا تا ہے۔

### شیطان سے نجات کا طریقہ:

ا ہے ہی حامات ہے دوج رانسان کے لیے حضرت اولیں قرنی بڑائٹیڈ کا پیدافوظ ٹریف بڑا ہی مقید ہے۔ بلکہ ایک تعت ہے۔ اَ رائند تو کی عشل سیم عطافر مائے تو یہ ٹیخ ضروراستعال کرنا جا ہے۔ بلکہ لازم ہے کہ ایسی حالت میں آپ کے ہی مفوظ شریف پیل بیرا ہوکر شیطان اور شیطانی امور ہے نبی ت حاصل کرنی جا ہے۔

سپ نے فرمای ہے کہ (محض) نتہا رہنا ورست نہیں ہاں گوششینی اختیا رکرنا جاہتا ہے۔ تو چھر ہزرگان دین کے طریقے کے مط بق کے مط بق کے مط بق اللہ تعنی اختیا رکرنا جاہتا ہے۔ تو چھر ہزرگان دین کے طریقے کے مط بن تھی است کی مط بن اللہ تھی اور اس کے ذکر کہ جس میں شیطان اور شیطانی مورے دور رکا بھی واسط ندہو محض القد تھی کی جل جو لدے لیے بی کوششینی مفید ہے۔ ضرو داختیا رکرنی جا ہے۔ تب تو گوششینی مفید ہے۔ ضرو داختیا رکرنی جا ہے ۔ تب تو گوششینی مفید ہے۔ ضرو داختیا رکرنی جا ہے ۔ تب تو گوششینی مفید ہے۔ ماہ رمضان المبارک کے آخری عشرہ کی گفت المبارک بھی ہے۔ ماہ رمضان المبارک کے آخری عشرہ مبارک میں عندی نے بھی اس سلسد کی ایک کڑی ہے۔

ا سے طریق کے برتمس انسان کے لیے ، نہائی نقص ن کا باعث ہے ایک گوشنشنی سے پر بیز ضرور کی ہے ۔ اسی لیے مصرت و بیس قرئی رائٹنز نے طریقہ مید بیان فرمایا ہے کہ (محض) ظاہری تنہا رہنا درست نہیں کیونکہ دو، ومیوں سے شیصان بھاگ عالم ہے۔۔۔

## بعض لوگوں کے لیے گوشہ نشینی نقصان دہ ھے:

حضرت ،مامغز الی رحمته الله عدیہ ئے مکھا ہے کہ جانا جا ہے کہ دینی اور دنیاوی مقاصد بیل بعض ایے مقاصد بھی ہوتے میں جن کا حصول دوسروں کے بغیر ممکن نہیں ہوتا اور بوگوں سے ملے بغیر وہ درست ہو بی نہیں سکتے اور گوشد نینی کی صورت میں ان کافوت بوجانالہ زمی ہوتا ہے۔ گوشد نشینی کا ایک بہت بڑا تقصان ہے ( نسخہ کیمیا اُردولڑ جمہ کیمیا ہے سعادت عفحہ ۲۹۲۲)

### محض ظاهری تنها رهنا درست نهیں:

کیونکہ محض طاہری تنہ رہنا اس لیے ورست نہیں کہ بے شارالی نیکیاں ہیں جوانسان کرنہیں سکنا مثلا نماز جم عت ،فریضہ علی میں میں میں میں اور سکھانا والدین ہے حسن سلوک ،اولادی تربیت ،حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ انسان پیر حقوق العباد بھی لازم سوتے ہیں یکر طاہری کوشنش انسان کوحقوق العباد ہے غافل رکھتی ہے جوانتہائی تقضان کا سب ہے۔اگر مسائل کی ضرورت ہوتو انسان مسائل سمجھانو رسمجھانہیں سکتا۔ بلکہ حصرت مام غزانی رحمت اللہ علیہ نے ایس لکھا ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ (محض طاہری کوشہ - Broka Ja

#### فانده:

معلوم ہوا کہ تنیائی میں شیطان انسان کو بہکانے کی بھر پورکوشش کرتا ہے اور اگر دوسر اساتھی ہوتو شیطان کما حقہ بہگائے ہے قاصر رہتا ہے اور کم بی شیطان کا واؤچلتا ہے۔ای لیے حضرت اولیں قرنی ٹالٹینے نے فرہ یا کہ (محض) فلا جری تہدر ہن درست شہیں کیونکہ دوآ ومیوں سے شیطان بھی گ ج تا ہے۔ محض فلا ہری تنہائی ریا کاری کا سب ہے اور دیا کاری شیطانی فعل ہے۔ البندا الی تنہائی کا کوئی فائد وہیں۔ بلکہ اللہ نقصان ہے اس کی تحض طاہری تنہائی درست نہیں ہے۔

# آخرت کی سرداری

فر ما بیا: میں نے آخرت کی سر داری طعب کی تو وہ مجھے تلوق خدا کوتھیجت کرنے میں ملی۔

(حضرت اوليس قرني عاشق رسول صفحه: ۱۳۸)

چار دلال وی جانی اموندی فیر معیر بال را تال کہا میں میں میں محمد والا ہز وم سوچ بچارال

نتین کی ) ہیں "فت قویہ ہوتی ہے کہ علم سیجھ سکھانے کا موقع نہیں ملکا اور یا درہے کہ جم شخص نے وہ عم بھی حاص نہ کیا ہوجی کا سیکھنا اس کے لیے ممکن شہو سین ان کا بچھنا ہی اس کے بیے مشکل ہوتو ایس شخص عبدت کا آرز ومند ہونے کی صورت بی گوشہ نشین ہوجہ نے تو جا تزہم کیکی اس کا بوجہ سے تو جا تزہم کی اس کا بوجہ سے تو جا ترہم کی موقع اس کر نے کی حالت اور ذہ نئ رکھتا ہوتو اس کے بیے گوشہ گیر ہو کر بیٹھنا زیر دست خیادے کا ہوٹ ہی مالکھ اگر وہ بھو ہو تھی سے مالکھ اول تو سیمی کر رجا تا ہے ہی پریشان خیا یا ہے بیل شائع ہوجہ تا ہے دومرے بید کہ آگر با غرض وہ وقت کو ضائع نہ ہونے دے اور سراوان عبدت بیل لگار ہے تو بھی علی استحکام سے محروی سے عبادت بیل فرور و تکبر سے خالی ندر ہے دے گر ور مرح حرح کے غیطاند سے اس پر مسلور بیل کے اور اللہ تعالی کی شان بیل ایسے الیے خطر تا کہ کہا ہا اس کی زبان سے نگل سکتے ہیں یہ بعض افعال ایسے سرزو ہو گئی جو کھر یا بدعت ہیں شامل ہوں اور اسے کم ملمی (اور تا تبحی ) کی وجہ سے خبر نہ ہو۔

(نٹ کیمیر جمد کمیائے معادت صفی ۱۳۴۲)

#### فائده

س کے "ب نے ارشاد فر ، با کوشش تجہ نہیں رہنا ہے ہے کو نکدا ہی تنہائی بشار ٹنص نات کا سب ہے ، ورا کیلا ہونے کی وج

سے بہ شارا ہے امور بھی ہمرانبی موجے ہیں جھ بھی میں بھی کھیوں نہیں کرے گا۔ جوتن تعی لی کی نارافشکی کا سب بن سکتے ہیں اور جب
ساتھ کوئی دوسرا انسان موجود ہوگا تو وہ ایسے گھنا گئے امور سرانجام دینے ہے جھکی ہے گا۔ ای لیے کہ شیطان ایسے امور سرانجام
سے کروانے کے سے پوراجتن کرتا ہے ۔ گر دوسرا انسان پاس موجود ہونے کی وجہ سے وہ پعض اوقات ایسے امور سرانجام
نہیں دے سکتا ۔ اس سے حضرت اویس قرنی بڑائی نے فرمایا کہ دو آ دمیوں سے شیطان بھاگ جو تا ہے کہ اسکید انسان کے ہوئے کی وجہ سے وہ باز رہتا ہے جو کہ شیطان کی شیطان اسے ناج تر امور کی طرف راغب کرتا ہے گر دوسرے انسان کے ہوئے کی وجہ سے وہ باز رہتا ہے جو کہ شیطان کی باعث بن جاتا ہے۔

### تنشائی میں نامجرم عورت کے ساتہ وقت نہ گزارنے کا حکم:

وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا لَا يَبِيْنَنَّ رَحُلٌ عِمْدَ الْمُواَةَ ثِيْبٍ إِلَّا اَنْ يَكُونَ نَاكِحًا اَوْذَا مَحْرَمٍ

(مسلم شريف مشكوة شريف يأب النظمر الى المخطوبة وبيان السومات)

حضرت جابر بنال توزایت ہے کہ رسول القد تا گئے آئے ارش دفر مایا خبر دار کوئی مردکسی شادی شدہ مورت کے پاس ( تنهائی میں اکیدا ) رات ندگز ارے مرید کساس کا خاوندیا محرم رشند دار (ساتھ دیو)

#### فانيده:

بینی شیطان اے ورغل کر بہلا کیسلا کر محمراہ کر کے گناہ میں جنلہ کردے گا۔ اگر کوئی محرم با خاد تد ہوا تو شیط ن اپنے مشن

#### فانده

و بیاتھ ہونے والی ہے ای طرح و نیو کی سرواری بھی تھ ہونے والی ہے۔ و نیا تھ ہوج نے گ۔ و نیا تے تھ ہوت ہی ا نیا ک سرو ری بھی تھ ہوج نے گی۔ جب کہ آخرت ہیشہ ہمیشہ رہ گی سی طرح آخرت کی سرو ری ال گئ تو وہ تھ نہ ہوگ ۔ بعک ہمیشہ ہمیشہ قائم و ہے گی ۔ ہمیشہ کی سروار کی کے مدمقابل عارضی سروار کی ہے۔ عقل السائی کے سامنے آر یہ معامد چیش کی جائے تو عقل ان فی بھی دہائی دے گی کہ خدا رافتھ ہونے والی سروار کی لیے کرکی کرے گا تو ہے و توف نوشیس کہ ہمیشہ کی سرد، کی کے مقابل ختم ہونے والی سروار کی حاصل کرنا جا ہتا ہے۔

### بهترین مشوره:

اک سے حفرت اولیں قرنی والنظر نے غیر محسول طریقے سے حقیقت سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ یس نے آخرت کی مرداری طلب کی تو مخلوق خدا کونسیجت کرنے سے جھے آخرت کی سرداری طلب کی تو مخلوق خدا کونسیجت کرنے سے جھے آخرت کی سرداری طلب ہوئی ہے ۔ گویا آپ کے قربان مبارک سے بیا اصوں اخذ ہوا کہ جو بھی بھیشہ کی سرداری فتح شرجونے والی سرداری کا طاب بہواسے جا ہے کہ وہ و نی کی سرد رکی طلب نے کرے جلکہ سخرت کی سرداری طلب کرے ، ورآخرت کی سرداری حاصل ہوگا۔
مشیود بن بیجے ۔ ایسا کرنے سے آخرت کی سرداری حاصل ہوگا۔

### علوم کی بیار:

معنے ہے۔ اس میں آئی بیاندیو نیے نہیں ہیں بلکہ نی کریم رؤف الرجیم ناتیو کرے شق کی حد تک محبت کرنے و لے حضور ک نور بین رأنمیں حق تعالی نے ایسے علوم سے نوازا ہے کہ انسانی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ ریتو ہے نام سے سوم کا حال آق کے سوم کا کیا کہنا۔ کیم بھی کوئی نہ سمجے تو اس کا اینا لصیب ۔

> تیرا نصیب تیرے لیے بیرا نصیب میرے لیے کس کو کیا ملا یہ ایخ نصیب کی بات ہے

(ابواحمراویکی)

### :

بہر حال مختفر میر کہ میں سب کھے چندروزہ ہے۔ ایک دن میں ہے گھرفتم ہوجا ہے۔ ای محنت سب کھی تم ہوئے والی چیز کے لیے

کیوں کی جائے ۔ تن من دھن سب کھی قربان کرنا ہے تو کیوں نداس سرواری کے لیے کہ جائے جو ہمیشہ کے لیے حاصل ہوگا

اگر بٹ طاہر کی و نیوی جا ووحال اور کر ت وعظمت واؤپہ گانا ہی جاہتا ہے تو کیوں شداس سرواری کے بیے واؤپر گایا جائے جو

نہ تہم ہونے والی سرواری اللہ تقویلی کی طرف ہے حاصل ہوگی۔ یہ ب و نیا ہی رہتے ہوئے جس سرواری کی خواہش کی جائے

و و چندروزہ ای ہوگی۔ گوئی سرواری چند ماہ تک کے لیے ہوئی چندسال قائم رئی ہے۔ بوسر و ری زیادہ سے زیادہ قائم

روسی ہے وہ تا حیات سرواری ہوگی۔ ہرایک کی طاہری و نیوی زندگی ایک ندا یک ون خیم ہوجائے کی سب نوکر جا کہ مانحت

و کیجتے رہ جانبی سے کہنا معلوم کس لیے زندگی کی ڈور ٹوٹ جائے گی۔ زندگی کی چنگ انتیانی بلندی پہرواز جاری ہونے کے

و جود شرح اٹ سے کہنا معلوم کس لیے کئی گی ڈور ٹوٹ جائے گی۔ زندگی کی چنگ انتیانی بلندی پہرواز جاری ہوئے کے

و جود شرح اٹ سے کہنا معلوم کس لیے کئی گی گی ڈور ٹوٹ جائے گی۔ زندگی کی چنگ انتیانی بلندی پہرواز جاری ہوئے کے وجود شرح اس کی کہنا ہوئی کے اسٹ وربائی ہے۔

كُلُّ نَفْسٍ ذَآئِقَةً الْمَوْتِ

برایک نفس نے موت کاذ اکتے چکھتا ہے

جر کی نے اس موت کا شکار ہونا ہے جو یکھ بن ہے۔ ہر یک نے ٹو ٹن ہے۔ جو بھی پیدا ہوا ہے اس نے مرنا ہے دوام کی کو گ حاصل نہیں اسی طرح ان ن تا حیات کی سرداری بھی کب تک قائم رہے گی زندگی کے فرکن کو موت کی چنگاری جا کر رکھ دے گی۔ زندگی کے اختیام ہوتے ہی سرداری کے بھی خواب ٹوٹ جا میں گے حتی کہ حال بیہ بوجائے گا کہ کسی پیسرداری کی چل سے گی خود تیرے اپنے اپنے تیرا کہنا مائے ہے انکار کردیں گے گویہ تیرے اپنے ہاتھ بھی تیرک سرداری و شنے سے انکار کردیں گے۔ تیرے اپنے و پووں پہتیرا ختیر رقائم تدرہ سے گا۔ تیرا اپنا وجود ہی تیرے ختیر راور تیرک سرداری کو تھے اور غور و قدر سے کام لیج بھی تیری سندی ہے اور تی ہو تھے اور غور و قدر سے کام لیج بو تی تھے بھی تسیم کے لیے اپنا سب چکھ داؤپہ لگادینا کہاں کی بچھ داری ہے کہاں کی مقتل مندی نہیں ہوتو تی ہے تا مجمی ہے اپندا تی بیٹھرکوئی چا دہ قدر ہے گا کہ ایس شان برآ ب سرداری کے لیے سب پھی قربان کردینا مقل مندی نہیں ہوتو تی ہے تا مجمی ہے اپندا تی بیٹھرکوئی چا دوقوں جہاں میں کامیا ہی سے سرفراز ہوتے کے سب پھی قربان کردینا مقل مندی نہیں ہوتو تی ہے تا مجمی ہوات کا میں مرد رک کا خیال دل سے نکال دے جو دنیا ہے تا کامی کا سب بو۔

### کامیابی کی ضامن سرداری:

کامیالی کی ضامن سرد ری وہ ہے جوانسان کی بقید زندگی کے لیے سرو رک کا باعث ہو \_ بعد ، زمرگ بھی سرداری قائم

۔ قبر میں مرداری کے فوائد ہے مستقید ہونا نصیب ہو۔ میدان محشر میں بھی رب کا کنات کے ، نعامات کا سب ہے ،میزانا ممل کے دنت عمال کی قبولیت کی خوشنجری عطامو۔ مِل صراط ہے گزرنا آسان ہوجی کے جن تعالی کی رضاحاصل ہو۔

### آخرت کی سرداری:

حصنہ ت اولیس قر کی نیاسیز نے ارشا وفر مایا کہ میں نے آخرت کی مرد اری طلب کی تؤوہ مجھے مخلوق خدا کونصیحت کرنے میں فی

فائده .

یک ، کافی آبادران کے ضدقہ سے تمام صحابہ آئے۔ مجتمدین علائے متعقدین ومتاخرین سب کوشائل ہے۔ مثلاً اگر کسی کی تبلیغ سے

یک ، کافیان پینی تو اس بیٹ کو ہرونت ایک لا کھنمازوں کا تو ب بوگا اوران نمازیوں کو اپنی اپنی تمیزوں کا تو اب ، س سے
معلوم بوا کہ حضور کا تو اب مخلوق کے اعداز سے موراء ہے۔ رب قرم تاہے قراق کلگ لا جُوا عَیْر مَمْنُونَ ایسے بی وہ
معلوم بوا کہ حضوں کو اب مخلوق کے اعداز سے معاوراء ہے۔ رب قرم تاہے قراق کلگ قابیری بہنچار ہے گا میرحدیث اس آیت
معلوم نے نہیں لیٹس پلاٹس ان ایک ماس میں کیونک بیاتو ایوں کی زیادتی اس کے مل تبییج کا متیجہ ہے۔

(مراة شرح مشكوة جداول سفحه: ١٦٠)

فائد

ای کیے حضرت اولیس قرل و النائی نے قرمایا کہ میں نے آخرت کی سرداری طب کی تو وہ مجھے مخلوق شداکی تھیجت کرنے میں س

\_\_\_\_\_☆☆☆\_\_\_\_

# تقذري كے لکھے پیمطمئن ہوجا

فر مايا يوجيها. يقين كس طرح حاصل بوكا\_

فرمایا: تو اپنی تقدیم پر قانع رو میتی جو کھوتیری تقدیم کی ماہے اس پر مطمئن ہوجا اور التعاقب کی کے سواہر چیز سے کٹارہ لرکے۔(بطائف نفیہ درفضائل اور سیر صفحہ: اسل)

سوال کرنے والے نے سوال کیا کہ یقین کیسے حاصل ہوسکتا ہے؟ وہ کون سے امور ہیں کہ جنھیں اختیار کروں تو جمھے یقین کی دولت حاصل ہوجائے۔

حضرت اولیں قرنی بھی نے ارش وفر مایا کہ جو پچھ تیری نقدیم میں لکھ ہے وہ سب پکھ بھیے وہ مسل ہونا ہے اور جو پکھ تیری نقدیم میں لکھ ہے وہ سب پکھ بھیے وہ مسل ہونا ہے اور جو پکھ تیری نقدیم میں نہ ہے کہ تھے ماصل نہ ہو سکے گا خواج جیٹے بھی جتن کر لے محروم بی رہے گا۔ اس لیے نقدیم سے زید کے حصول کی کوشش فنمول ہے اور اس سلسے میں پریشان ہوئے کا کوئی فائدہ نہیں اس سلسے میں پریشان ہوئے کہ کھے حاصل نہیں بوا، جومص نب اور نکیفیں تھے ہی جی وہ آکر رہیں گی اس سلسے میں پریشان ہونے کا کوئی فائدہ نہیں اس لیے نقدیم یہ قانع رہ یعنی جو بھی تھی کہ کھی تھی ہیں کے سال ہوئے کا کوئی فائدہ نہیں اس لیے نقدیم یہ قانع رہ یعنی جو بھی تھی ہیں کے سال ہوئے کا کوئی فائدہ نہیں اس لیے نقدیم یہ قانع رہ یعنی جو بھی تھی ہیں کے سال ہوئے کہ اس بیٹھ میں ہوج آور آلڈ آپ کی سوا ہر چیز سے کنارہ کرلے۔

### قدير:

(۱) سَتَّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعَلَى ٥ ايْدب كنام كي إلى بولوجوسب عابدم-

## مخلوق خدا کو نصیحت کرنے کی فضیلت:

(حيمية الغانسين حصد ول بإب بالمعروف دنمي عن التكر)

حضرت على بالله كا قول مبارك.

حضرت علی خالتید قرماتے ہیں کہ نیکی کا تقلم دینا اور برائی ہے رو کناسب سے افضل عمل ہے اس سے فاس جات ہے ہیں نیکی کا تقلم دینے والامومن کی پیشت پر ہے اور بدی ہے رو سکنے وا مامنا فق کی ناگ رگڑتے والا ہے۔

(تئبيهالغافلين حصاول بإب امر بالمعروف وشيعن المتكر)

هدایت کی طرف بلانے کی فضیلت.

وَعَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ دَعَا إلى هُدًى كَانَ لَهُ مِنَ الْاَجْوِ مِثْلَ الْجُوْرِ مَنْ تَبَعَهُ لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ الْحُورِهِمْ شَيْئًا وَ مَنْ تَبِعَهُ لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ الْحُورِهِمْ شَيْئًا وَ مَنْ دَعَا إلى ضَلَالَةٍ كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الْمِائِمِ مِثْلُ اتَامِ مَنْ تَبِعَهُ لَا يَنْقُصُ ذَالِكَ مِنْ الْمَائِقِ مَنْ تَبِعَهُ لَا يَنْقُصُ ذَالِكَ مِنْ الْمِهِمْ شَيْئًا (سَلَم مِعَلَوْة الريف العَصَام)

حضرت ابو جریرہ فیانٹیزے روایت ہے آٹھول نے بیان کیا کدرسول اللہ بائیز کے ارش وفر مایا جو ہدایت کی طرف بدے اس کوتمام عالمین کی طرح تو آب سے گااور اس سے ان کے اپنے تو ابول سے پچھے کم نہ ہوگا اور جو گر اہی کی طرف ید سے تو اس پر تمام بیروی کرنے والے گراہوں کے برابر گناہ ہوگا وربیان کے گناہوں سے پچھے کم نہ کرے گا۔ ے دوک دیا گیا کیونکدان پر دنیوی مقراب کا فیصلہ مرم ہو چکا تھا۔ آدم عید اسلام کی ڈھا سے داؤد علیدالسل می عمر بچے ساتھ سال کے سوسال ہوگئی وہ قضاء مرستھی میں معتق خیال دہے کہ تقدیر کی وجہ سے انسان پھر کی طرح مجبور نہ ہوگئی ورنہ قاتل پی نسی نہ پا اور چورے متحد نہتے کیونکہ رب تعالی کے علم میں بیآ چکا فلاں اپنے اختیار سے بیچر کت کرے گاؤ ما نمیں دوا نمیں ہوری تدبیر جیں اور فتیارات سب تقدیر میں داخل جیں (مراق شرح مشکوق جلداول صفی ۹۰)

### جديث شريف ١:

عَنْ عَبْدِ اللّهِ بِنِ عَمْدِ وَقَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُنّبَ اللّهُ مَقَادِيْرًا لُحَكَرَةِ قِ قَبْلَ أَنْ يَتَخْلَقَ السَّمُواتِ وَالْاَرْضِ بَخْسِيْنَ الْفَ سَنَةٍ قَالَ وَكَانَ عُرِّشَةً عَلَى الْمَآءِ (مَلْمُ شُرِيفَ مَكُلُوهُ شُرِيف كَابِ الايمان إب القدرمام)

و كَانَ عُرِّشَةً عَلَى الْمَآءِ (مَلْمُ شُرِيف مَكُلُوهُ شُرِيف كَابِ الايمان إب القدرمام)

مَشْرَت عَبِداللهُ النَّهُ عَلَى الْمَآءِ (مِلْمُ شُرِيف مَكُلُوهُ مِن اللهُ عَلَى اللهُ اللهُو

#### فانده ۱:

پیس بزارسال پہلے ال تقدیم اشیاء اور آسانوں اور زمیتوں کی پیدائش کے درمیان مدت کی درازی اور اس درازی ش مباخی مراد ہے اس عدو معین کی تعین وقتد پر مقصو دنیں کے گلوق کی تقدیم وں کا انداز واور اس کی تقین تو از ل بیل ہو بھی ہے۔ اس ہے اس از لی تعین کوز ماتے کے کسی عدو معین کے ساتھ فاص کرنا درست ندہوگا۔ جبیب کے ناماء نے فر مایا ہے لیکن یہ تفتگواس صورت بیس ہے جب کہ سی بہت ہے تقدیم تعین مراولی جائے اور اگر کتاب کواس کے حقیقی معنی پڑمل کیا جسے تو پھراس تاویل لی ضرورت نہیں کہ اس صورت بیل ممکن ہے کہ نقدیم واشرازہ تو از ل بیس ہوا ہوا وراس کی کتابت و تحریر بعد بیس آسانوں اور زیٹن کی پیدائش سے بچاس بڑارسال پہلے ہوئی ہو۔ جبیبا کرفٹی تہیں۔ (اضحة المعات اُردور جمہ جلداول صفحہ: ۳۲۳)

#### فائدهى

تکم نے لوح محقوظ پر بھکم الی و قعات عالم از لی سے ابدتک ذرہ ذرہ تطرہ تطرہ تطرہ کے دیتر کر اس سے منتمی کہ رہب کو بھوٹا ہے کہ میتر کر اس سے معلوم ہوا دہ کو بھول جائے کا خطرہ تھ بلکہ اس کا منشاء فرشتنوں اور ابعض محبوب انسانوں کو اس پر مطلع کرنا تھا (مرقاق) اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالی کے بعض بندے سرے واقعات عالم پر خبرر کھتے ہیں ورشہ بیتر میر ہے گار جاتی ، اوح محقوظ کو قرآن کر بم نے کہا ہوں سے چھبی ہوتی تو مبین نہ ہوتی۔
کتاب مبین لیعنی ظاہر کرنے والی کتاب آگر لوح محقوظ سب کی نگا ہوں سے چھبی ہوتی تو مبین نہ ہوتی۔

(مرات شرح مشكوة جيد ول صفحه ١٩٠٠)

### هدیث شریف ۲:

عَنْ آبِي الدَّرُدَآءِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ إِنَّ اللهَ عَزَّوَجَلَّ فَرَعَ

الَّذِي فَسَوَّى 0 وَالَّذِي فَدَّرَ فَهَدى 0 ( إِره ٣٠٠ يورة الرَّ )

جس نے بتا کر تھیک کیا اور جس نے انداز ہر رکھ کررا ہوگ۔

(٢) مِنْ اَيِّ شَيْءٍ خَلَقَةً ٥ مِنْ تُطْفَةٍ حَلَقَةً فَقَدَّرَةً ٥ثُمَّ السَّبِيْلَ يَسَّرَهُ٥

(پاره ۳۰ سورونیس ۱۸ ایام)

ے كا بے سے بناويا فى كى بوندسے اسے بدو قرمايا بھرا سے طرح طربي كے اند قوال بركھا بھراسے د سندآ مان كيا۔

#### تقدير پر ايمان:

عارف بامند فی محقق حضرت مولین شاہ عبدالحق محدث و ہوی رحمت اللہ عید نے بیر افر وہ ہے کہ تقدیم پر ایمان لانے ہے مر دید ہے کہ ہم ایمان ، تے ہیں کہ عام میں جس قد رخیر و شرکا وقوع ہور باہے بندوں کے اللہ سردار سے تعلق ہویاس کے علاقہ سب اس کی تقدیر کے مطابق ہور ہاہے اور اللہ تعالی نے از ل میں ہی سارگا کا شات کی نشویر متعین کری ہے۔ سب کھا ان نے پیدا فر مایا ہے اور کوئی ذرہ اس کی تقدیر سے باہر تبیس فکل سکتا مگر اس کے باوچو بندوں کو بیک کوشا ہتیار دیا گی تناک س پر قواب و عمل مرسی ہو

انسان پی ایک صفت ہے جے اختیار کہتے ہیں۔ اس کے تحت بندہ و عید شوق ونصرت کی بنا پر تھی وترک کی دوج ہوں میں ہے ایک کو ووسر کی پرتر جیج و بت ہیں کی بیٹر کست وتر جیج مرض رعشہ والے کی حرکت کی طرح تبیس ہوتی کہ بس مریض کو بی حرکت میں بچھا ختیار تبیس ہوتی استحقیق و گفتگو ہے فی ہر ہوا کہ جر بیکا فد ہب کہ آ دی کو حرکت بھا دکی حرکات کی طرح بیں بالکل باطل ہے ان کے قد میں کا بطلا ان مشاہدے ہے بھی فابت ہوتا ہے اور کت ب وسنت کی اطلاع و فبر ہے بھی معوم ہو چکا ہے کہ جرجیز ان کے قد میں کہ ابولا ان مشاہدے ہے تھی فابت ہوتا ہے اور کت ب وسنت کی اطلاع و فبر ہے بھی معوم ہو چکا ہے کہ جرچیز ان کی مقد رہو چکی ہے اور مرب ہوگھی فدا تعالی کی مشیت وارا دہ اور اس کے پیدا کرئے ہے ہور قرقہ قدر رہے کا فہر ہے بھی باطل ہے جو بیں کہ انسان اپنے افعال کا خود خواتی اور اپنے کا روبار بیس متعقل ہے ۔ بگر حق جروت کر در میان ہے جسیدا کہ ان م الد مالی و فیل کا خود خواتی اور ایک ان میں ایک ان میں ایک ان میں استحقال ہے ۔ بگر حق جروت کر در میان ہے جسیدا کہ ان موال سے دور میان ہے۔ لا جب و در لاقد و و فیکن امور سن اموین لیجی نے جروز ست ہے اور نہ قد رضی ہے بلکرتی ان ووٹوں کے درمیان ہے (با خوذ افر اشعنہ اللمع ست اُدرو تر جمہ جلدا ول صفح ہے بلکرتی ان ووٹوں کے درمیان ہے (با خوذ افر اشعنہ اللمع ست اُدرو تر جمہ جلدا ول صفح ہے اس کہ استحقال ہے درمیان ہے اور خواتر اللمع ست اُدرو تر جمہ جلدا ول صفح ہے اس کہ درمیان ہے (با خوذ افر اشعنہ اللمع ست اُدرو تر جمہ جلدا ول صفح کے استحقال کے استحقال کے استحقال کے استحقال کے اور کر کی سند کے استحقال کے استحقال کے درمیان ہے (با خوذ افر اشعنہ اللمع ست اُدرو تر جمہ جلدا ول صفح کے استحقال کے درمیان ہے (با خوذ افر اشعنہ اللمع ست اُدرو تر جمہ جلدا ول صفح کے استحقال کے درمیان ہے (باخوذ افر اضعال کے درمیان ہے درمیان ہ

### تقدیر کے متعلق حکیم الامت کی تحقیق:

تقدیر کے لغوی معنی انداز ولگانا میں رب تعدلی قرما تا ہے تھی آئے سکٹ نے سکٹ نظا کے بھی لینی نظا ورفیصہ بھی گئے۔ اصطلاح میں اس انداز سے اور فیصد کا نام تقدیر ہے جورب کی طرف سے اپنی محلوق کے معمق تحریر میں آپدکا

### تقدیر کی تین اقسام:

تقدرينن فتم كى إ مرم (١)مشربه مرم (٣)معلق

میل متم میں تبدیلی ناممکن ہے، دومری خاص محبوبوں کی وَعاہے بدر جاتی ہے اور تیسری عام وعاوَر ور نیک اعمال علی بدی رہتی ہے۔ بدی جاتی ہے اعمال علی اع

کے: مدہرا فی کھی اس لیے کہ زید ہر ئی کرنے والا حا۔ اگرزید بھل فی کرنے والد ہوتا تو و واس کے لیے بھرائی مکھتا تو اس کے علم یاس الى كُلِّ عَبْدٍ مِّنْ خَلْقِهِ مِنْ حَمَسٍ مِنْ آجَلَه وَعَمَلِه ومَضجَعِه وَاثَرِهِ وَرِزْقِه ے کھے دیے نے کی کو بجورٹیس کردیا تقدیرے اٹھار کرنے والوں کو بی تافیانے اس اُمت کے بوس بتایا۔ (رواه احمد مكلوة تقدير كابيان تعل ٢)

> حضرت ابودرداء من من عن برويت ب منصوب بين فرمايا كدرسول الله القائم في ارش دفرمايا ب شك الله تعالى انی مخلوقات کے ہر بندے کی پانچ چیزوں سے فارغ ہوچکا ہاس کی موت سے س کے مل سے اس ور منے ن جك سے اس فركات وسكن ت سے اوراس كرز ق سے

حضرت ابن مسعود میل تند سے روابیت ہے اُتھول نے بیان فرور کدرول اللہ تا این مسعود میل جو کہ سے میں اور کی خبریں کے کودی کی تیں جم سے بیان فرمایا ہے شک تم میں سے ایک کا مادہ بیدائش س کی ماں کے شکم میں جمع رکھ جاتا ہے۔ جو لیس ون تک نطفے کی شکل میں پھراس کے بعد جالیس ون جے ہوئے فون کی صورت میں رہت ہاس کے بعد جالیں رور تک گوشت کے نکڑے کے نشکل میں۔اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس کی طرف ایک فرشتہ بھیجنا ہے چار ہا تیں نکھتے کے لیے چنانچہوہ اس کاعمل لکھتا ہے۔اس کی مدت زندگی ککھتا ہے۔اس کا رزق لکھتا ہے اور یہ ہات لکھتا ہے کہ مد بخت ہے۔ یہ نیک بخت ہے مرس میں روح بھوقی جاتی ہے تو قسم ہے اس وات کی جس کے سواکوئی رو آق عبادت تبیس کہتم میں سے ایک بخص وال جنت و لے عمل کرتا رہتا ہے یہاں تک کداس کے اور چنت کے درمیان صرف ایک ہاتھ کا فاصدرہ جاتا ہے۔ بھراس پرنوشتہ تقدیر غالب آتا ہے تو ہل ووزخ و کے عمل میں مصروف ہوجا تا ہےاور دوزرخ میں جاتا ہے اورقم میں ہے ایک آ دی ال دوز نے کے اعمال کرتا رہتا ہے۔ یہاں تک کہاس کے اور دوزخ کے درمیا ن ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے۔ پھراس پر نوشتہ تقدیمہ غالب آ جاتا ہے۔ تو وہ جنٹیوں و الانسل شروع کرفیقا ا المان الما

مسلد تقديرييان كرت بوع ع حطرت بابافريدرهمة الله عليه في كيا خوب بيان كيا ب-جت دیاڑے رھن وری سا ہے لے لکھائے لمک جو کنیں سُنیندا موشہہ وکھالے آئے

یا با فریدالدین مسعود کیج شکر رحمته امتدعلیه نے موت کے متعلق ایک مثال کے ذریعے بیان فرمایا ہے جس دن دلبن کی مثلل جوئی ۔ بیعٹی جس دن سے روح کی تبدیت جسم سے طے ہوئی ای دن (،زل) سے بی اس کی شادی کی تاریج بھی مقرر کردی گئی شاد**ی** ے مرادموت ہے اس کی سائسیں لکھ دی گئی ہیں۔ جب موت کا وقت آجا تا ہے تو ملک الموت جو سفتے میں آتا ہے۔ وہ نقاب کشال ك سلسك مين آجاتا ب- (فيضان الفريدشرح ديوان بابافريد سفيه ٨١)

ہر بھلائی برائی اس نے اپنے علم از لی کے موافق مقدر قرمادی ہے۔ جبیبا ہونے والہ تھا اور جوجبیبا کرنے والا تھا اپ علم ے جانا اور وہی لکھ دیا تو بنیس کہ جبیدا اُس نے لکھ دیاویہا ہم کوکر نا پڑتا ہے۔ بلکہ جبیرہ ہم کرنے والے تھے ویساس نے لکھ دیا۔ نیع

(بهارشر بعت جلداول حصداول سفحه ۵)

### تضاء کی تین اقسام:

قضا تين سم

() مبرم مقتی کیم بنی میں کی شے یہ معلق تہیں۔

(٣) اور معنق محض کے صحف ملا تک میں کسی شے پراس کا معلق ہوتا کلا برفر مادیا گیا ہے۔

(س) معنق شبیبه بیمیرم کرصحف ملا نکه ش اس کی تعلیق ندگورتیس او علم الی میں تعلیق ہے۔

وہ چومبرم حقیقی ہے اس کی تبدیلی ناممکن ہے اکا برمجوبان خدااگرا تفا قاس بارے میں کی تھورش کرتے ہیں تو انھیں اس خیاں ہے واپس فر مادیا جاتا ہے۔ ملائکہ تو م موط پرعذاب لے کرآئے سیدٹا ابراہیم حلیل اللہ علیٰ نبیٹا مکریم وعدیہ اضل الصلوة والتسليم گرحت تحضد تھے ان کا نام یاک ہی اہرا ہیم ہے لیعنی اب رحیم مہر بان باب ان کا فرول کے بارے میں اٹنے سائل ہوئے کہاہیے رب سے بھگڑ نے لگ ن کارب فرہ تاہے۔ یُسجادِ اُک فِنی قَوْم اُلوطِ ہم سے بھگڑ نے لگا قوم اوط کے ہارے میں بیقر آن عظم ن برينون كاروفر مايا جومحبوبان خداكويار كاوعزت كوتى عزت ووجايت تبين جائحة اور كيمة بين اس ك حضور كوتى وم بين مارست حانکہ ن کا ربعز وجل ان کی وجاہت اپٹی بارگاہ میں ظاہر قربائے کوخودان کفتلوں سے ڈ کرفر ماٹا ہے کہ ہم ہے جھکڑتے لگا تو مود کے ہارے میں حدیث میں ہے شب معراج حضور اقدی ٹائیڈانے ایک آواز شنی کدکوئی محض امتد عزوجل کے ساتھ بہت تيرى اور بلندا واز ے كفتكوكر رہا ہے مصورا قدى كالين على البين عليه الصوفة والسلام عدر يا فت قروريا كسيكون جي عرض ک مول سیدالصلوق والسلام فرویو کیا این رب پرتیز بوکر انتگاو کرتے ہیں عرض کی ن کا رب جانتا ہے کہان کے مزائ میں تیزی ے۔ جب تیت کر بمہ وکسو فٹ یعطیات وٹٹ فیرصی نازل ہوئی کہ بے شک عنقرب تمھا رارب اتناعطافر مائے گا کہتم راضی بوب في من حضور سيد الحبو بن في يَرْ من ما يا الله الرصلي و و احد يقي السَّاد الياب تو شراعي مبول كا الريرا ا بک امتی بھی تا گ میں ہو۔

يوة شائيس بهت رقع بين جن پر فعت عرفت وجاجت عم عصلوة القدوسلام عيم مسلمان الباع كو بي جيد جوسل ع ارب تا ہے۔اس کے بے صدیث میں آیا ہے کہ اور قیامت کے دن اللہ عز وجل سے اپ ماں پاپ کی محتشل کے لیے ایسا چھاڑے كاجيرة ش خواهك قرض وارس يهرتك كفر الإجاعة كار أيَّها المسقَّطُ الْمَوَاخِمُ وَبَّدَة الديح يج اليارب چھڑ نے و ے! سے بال باب كا باتھ كيلا في اور جت يل چلا جا خير بياتو جمله معترضة الله عمر ايمان والول كے ليے بهت تافع الرشيطاطين الانس كي فهاشت كا دافع تفايه

كهنابيه بي كرقوم لوط يرعذاب تقعاعة مبرم حقيق تفاخليل الله عليه الصلوة والسلام ال مين جُفَلز بي تو أنهيس ارشاد موا-يِنْ الْبُورَ هِيْمُ أَعُوضُ عَنْ هَذَا إِنَّهُمْ الدِّيهِمُ عَذَابٌ عَيْرٌ مَوْدُونَد اسايراتِيم!ال في ل ش ي و سب شك ال يربيعذاب آئے والا ہے جو پھرنے والر نیس۔

تقالی کو بیچان بیتا ہے۔ اس سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں رہتی۔ امتد تعالی کو بیچائے والے بی عارف و زاہد ہیں۔ جوش تعالی کو بیچان شد سکے وہ عارف وزاہد نہیں ہیں۔

### عارف.

عرف سے بناہ مِنْ أَنْ ( بِ بِ ضَرب يَضرب ) عِرْ فَةٍ وغُوفانًا وعوفاناً وهر فَةٍ النَّسَى - يَجِي نا- جان - (مصباح اللغات)

عارف: (عدر ف (ع مف) پہچا ہے والا مداشتاس رولی۔ (جامع فیروز اللغات اُردوپروٹاؤنسنگ ڈکشنری)

#### يانده:

يكي وجهب كرمسطان العارفين حفرت سلطان باجورهمة الله عليه في لكها ب كدم نناجاً ب كرتم م آ دمي تم اور في باتحد مال كنطن سي آئة اور شالي باتحديق جائيل كي مرعارف الهي معرفت كرماتهد مال كي بيث سي آئة اور ذكر كرماته قبر بن جن ميل كي (محك الفقراء كل راً رووتر جمه صفحه ٣٦٩)

#### مثال:

### وسرى مثال:

 اوروہ جوظا ہر تضائے مطلق ہے۔ اُس تک اکثر اولیاء کی رسائی ہوتی ہے۔ ان ن دُعا ہے اُن کی ہمت سے کل ہوتی ہے۔ اوروہ جومتوسط عالت میں ہے جے صحف ملہ نکد کے اعتبار سے مبرم پھی کہد سکتے ہیں اُس تک خاص اکا ہر کی رسائی ہوتی ہے۔ حضور سیدناغو ہے اعظم ہیں ہیں قوم استے ہیں ہیں تصابے مبرم کور دکردیتا ہوں اوراک کی نسیست حدیث ہیں ارشاوہ وا ہے۔ اِنَّ الْدِّعَاءَ يَرُدُّ الْفَقْطَآءَ بَعُلَمَا اَبْرِمَ

ب شكددُ عاقصات مرم كونال ديق بيد (بررشر يعت جدد ول حصداول صفي ٢٠٥٠)

### تقدیر کے متعلق زیادہ غوروفکر کرنا سبب ھلاکت:

قضاد قدر کے سیائی عام عقاب کی جی استان میں آسکتے ۔ ان میں زید دہ غور دفکر کر ٹا سبب ہد کت ہے۔ صدیق وفاروق رضی اللہ عنہا کی سند میں بحث کرنے ہے آئے گا وہ شاکس گنتی میں ۔ انتا بھی و کہ اللہ تن کی نے آدی کوشش پھر اور دیگر بھی دات کے بہا کی سند میں بحث کرنے ہے آدی کوشش پھر اور دیگر بھی دات کے بہار کر کت نہیں پیدا کی بلگہ آئی آو آیک لوع اختیا ردیا ہے کہ ایک کام چاہے کر سے چاہے نہ کر سے اور اس کے ساتھ ہی عقل بھی دی ہے کہ بھلے برے تفتی نقص من کو بہی من سکے اور برقتم کے سام ن اور اسباب مبی کردیے جی کہ جب کوئی کام کرنا جا بتا ہے۔ ای قشم کے سام ن اور اسباب مبیا کردیے جی کہ جب کوئی کام کرنا جا بتا ہے۔ ای قشم کے سام ن اور اسباب مبیا کردیے جی کہ جب کوئی کام کرنا جا بتا ہے۔ ای قشم کے سام ن مبی بوجائے جیں اور اُسی بنا پر اُس پر مواخذ ہ ہے۔ اپنے آپ کو بالکل مجبوریا بالکل مختا رونوں گر بھی جیں۔ کے سامان مبید بوجائے جیں اور اُسی بنا پر اُس پر مواخذ ہ ہے۔ اپنے آپ کو بالکل مجبوریا بالکل مختا رونوں گر بھیت جلداول سفی ا

### مسئله:

برا کام کر کے تقدیری طرف نسبت کرنا اور مشیت الی کے حوالہ کرنا بہت بُری بات ہے بلکہ تھم ہے کہ جواجھا کام کرے اُے منجانب اللہ کچاور جو برائی سرز دہواس کوشامت نفس تصور کرہے۔ (بہارشریعت حصاول صفحہ: ۲)

### خلاصه:

نقدیر کے متعلقہ مسائل قدر سے تفصیلا بیش کیے ہیں تا کہ اس کے متعلق عوام بعض بڑے بڑے بڑے علم کے دعوید اربھی اس ملسلے ہیں ٹھوکزیں کھائے نظراً تے ہیں۔ اس لیے مسئلہ تقدیر سجھنے کی ضرورت ہے۔ اس میں زیادہ بحث مباحثے ہیں اجھنے کی ضرورت نہیں اس لیے حضرت اولیس قرنی والتین نے بیان فرمایا کہ جو کیچھ تیری تقدیر میں لکھا جاچکا ہے۔ اس پہ قناعت کر الے اور اطمیمان کر۔ مطمئن ہو جااور امتد تعالیٰ کے سواہر چیز سے کنارہ کر لے۔اس کے متعمقہ متعدد مقامات پر بیان کیا جاچکا ہے۔

عارف وزاہر

م فرمایا: جس نے غد کو یبچان لیداس پر کوئی چیز پوشیدہ نہیں رئت اور خدا کو پبچاہنے والے بی عارف وز مدہیں۔ ( فقص الاولیا یہ فید ۲۵۸)

#### مطلب:

- جس في الله تعالى كو يبج إن بيات م يوشيد وترين جيزول على مصرب من ياده يوشيد موحدة الاشريك مي عمر جوالله

ے واسط ہے۔ ہیں جس کسی پرانند تعالیٰ مہریات ہوتا ہے۔ وہ مخص عارف یا نند ہوج تا ہے۔

مسلمی آنک باشد ما زوالے

نہ آنجا ذکر و فکر نے وصالے
مقام فناوہ ہے کہ اس کوزوال نہیں نہ اس جگہ ذکر و فکر ہے نہوصال ہے۔

بوو غرقش بوصدت عین آئی
فنا ٹی اللہ اسرار کہائی

جب تو وحدت میں غرق ہوگیا تو عین ہوگیا فنائی امتد ہوگیا اور اسرار عیاں ہوگیا۔ یعنی تفرقیہ کی مصیبت سے ہم ہواور معرف تن کے ساتھ رفیق اور دریائے وحدت کاغریق ہو( محک الفقراء کلاں صفحہ ۱۵۲)

### عارف کون؛

ج نناچاہیے کہ باعمل عالم اورفقیر عارف کال وہ ہے کہ سوتے وقت اپنے نفس سے کے کہ جی پر امقد تیارک وتعالی نے الطاعت وعبدت اذکر وقکر معرفت وسعادت کے لیے پیدا کیا ہے نہ کہونے کے جگہ قبر ہے کہ کہ المام عرصہ درپیش میں۔ ہے کہ ایک پہو برکی سال تک موید رہیں میں۔

## تین قسم کے آدمیوں سے باخبررہ:

اے درویش اِمرد عارف اور مروکائل کوئین تشم کے آدمیوں سے باخبر رہنا جا ہے۔ ( )نفس جان گادشن \_

- (٢) دوسرى فتم شيطان ايمان كاوشمن بـ
- (٣) دنیازرکی وشمن ہے۔ (محک الفقراء کان صفحہ: ٣٤)

## عاشق وعارف كى كيفيات:

حضرت سلطان العارفین رحمته القدعلیه بیان قرماتے ہیں کداے طالب صادق! اب بیں تجھے عاشق وعارف کی کیفیات سے آگاہ کرتا ہوں۔ وہ میر بیل کہ عارف بالقداور واصلین الی القد کے اہتداء ان کے وجود میں میسات جگد آگ جلتی ہے اور یہ آگ مقیم ایسا جاتی ہے کہ جیسے خشک لکڑی کوجادتی ہے۔

> سن فتم کی آگ حسب ذیل ہے۔ گیا تھم کی آگ ہے۔ الامری قیم کی آگ ہے۔ میری قیم کی آگ ۔ شوق کی آگ ہے۔ چو گی قیم کی آگ ہے۔ چو گی تھم کی آگ ہے۔ الجھی میں قیم کی آگ ہے۔ الجھی میں قیم کی آگ ہے۔

وقت دود ھ بیا۔ای طرح آپ نے رمضان المبارک کے تم م روز سے رکھے ایک لپتان سے انطاری کے وقت دود ھ پیتے اور دوسرے لپتان سے تحری کے وقت دود ھ پیتے رہے۔

(حيات اغريد صفحه ۱۹ قتباس الد لوارسفي ۲۳۵ يه ۲۳۳ تبليات خواج كان چشت)

#### فانده

بابا فریدر حمته الله علیه کی بید مثال نبی کریم رؤف الرحیم تاثیقی کے اس معجز و کی امتیاع ہے کہ جس میں ہے کہ نبی کریم رؤف امر حیم سنگا پیچ مفرت حدیمہ سعد بیدرضی الله عنها کی ایک چیماتی مبار کہ ہے دودہ نوش فر ، بیا کرتے تھے اور دوسری کا دو دھ تہ پہتے تھے۔ جہال تک دوسرے جھے کا تعلق ہے۔ اکثر اولیائے کرام کے وصال با کمال ایسے ہی ہوتا ہے۔

### زنده مثال:

بده مورند ۲۴ بنولائی ۲۰۰۹ کو حضرت پیرسید خیس الرحمٰن شاہ صاحب بد ظلد انعالی میر بند عت اہل سفت ضلع پاک پیش میر شریف (ساکن تھیکواں شریف تخصیل عارف والد ضلع پاک پیش شریف ) کے وائد گرامی حضرت علامہ پیرسید منفور احمد شہ وصاحب (شیکو دونوں شماز جنازہ کے کیال ہوا۔ اللہ دہ تو عرف اے بی چک نمبر طابا۔ 11 (پیک بیش شریف) اور الفقیر لقادری ایواجھ او یکی دونوں شماز جنازہ کے لیے تھیکواں شریف گئے گرئی جو بن پیتی ۔ جنازہ پڑھنے کے لیے آئے ہوئے میں کے کرام اور دیگر عوام اہل سفت کا ہے حد بچوم کی وجہ سے گرئی مزید اپنو رنگ دکھ نے گئی ۔ جس طرف بھی ظر آٹھ تے ہر طرف انس ن بی انسان تھے ہمین اہل سفت کے بیست ڈیو وہ تھی ۔ اس لیے مزید جس اور گرئی میں اضافی کے اسب بنی مگر جو نہی شماز دبنازہ کا وقت ہوا ہی ہے چند مند پہم باور اُٹھ تے ہم طرف اور کی کہنے ہوں اُٹھ تے ہم طرف آٹھ تے ہم طرف اُس کی کہنے ہادر اُٹھ تے سے چاہ اُس کے در ہوا کی انسان آس ن کر دبنا ہوا ہوا گئے ہوا کہ جسے اللہ تو اُل کے وقت بہتر بن صفت کی ہوا ہوا گوں کی مشکلیں آس ن کر دبنا ہوا ہوا ہو گئے ہوا کہ تھی اللہ تھی گئی دور ہوگئی موجی سے بید والیو گوں کی مشکلیں آس ن کر دبنا ہو گئیا۔ بیک لخت گرئی دور ہوگئی موجی شرف ہو گیا۔ بیک لخت گرئی دور ہوگئی موجی شرف ہو گیا۔ بیک لخت گرئی دور ہوگئی موجی سے جواجہ کے بوالد تو ای کے حداد دصاں کر امت۔ سے جہوا ہوگئے۔ بید ملی ہو گیا۔ بید وصال کر امت سے جواجہ کی بعد از دصال کر امت سے جد ملی ہو گیا۔ بید موجی احد میانہ کی کفت گرئی دور ہوگئی موجی سے جد میں ہو گیا۔ بید موجی میں احد کی کے موجود کی میں اند عالم کی بعد از دصال کر امت سے جد مل ہو گیا۔ بید موجی احد کی بعد از دصال کر امت سے حد میں موجود کی بین کی کھور کے بھی کے اس کے بعد از دصال کر امت سے حد میں اند عالم کی بھی ہو کہ موجود کی بھی کو موجود کی بھی کو بھی کی موجود کی بھی کی ہو کی کو بی کی کو بھی کی کو بھی کی کو بھی کے دور ہوگئی موجود کی بھی کی کھور کی کو بھی کو بھی کو بھی کو بھی کے کو بھی کی کو بھی کی کو بھی کو بھی

### عارف حقیقی:

سلطان العارفين حفرت سلطان ۽ جورهمة القدعليہ نے بيان فرطايہ ہے كد-اے طالب صادق! جانا جا ہے كہ جس طالب كاو جود باو جود جو و و ہوں كے عليحدہ جو جاتا ہے وہ مقام ہمراوست ميں غرق ہوكر مقام فنا فى القد كامغزو يوست بن جاتا ہے اور شك عَرْفَ رَبَّةً فَقَدُ كُلَّ لِسَائَةً (جس نے بہجانا اپنے رب كواس كى زبان كوگل ہوگئ) ہے دل اس كا سر بسجو در ہتا ہے چوفکہ۔

فرض وسنت واجب وہم منتحب دل اُر ثماز دائم از بھیر رب

تم م فرض ،سنت ، واجب ، مستحب ، ول ہے اللہ کے لیے ہمیشہ نماز میں رہتا ہے۔ پس اے طالب! جو شخص ان مراجب تک پہنچنا ہے تو باطن کے سمک سلوک میں اس کی قاضل اور فیض بخش معرفت الٰہی کہتے ہیں ۔ بیعر قان حق کے ساتھ خاص ہے پل اللہ تعالیٰ جے جو بتا ہے ۔ اسے اس مقام فنا فی اللہ میں پینچا تا ہے ۔ اس لیے معرفت کی راہ میں گفت وشنیز نہیں ہے اور نہ اس کا اس مید حفرات اپنی خوبشت کی کامیا بیول پرشکران تی بجارتی ہے۔ بھی ہے، بنے قول کی خواہشات سے اس طرح بھاوا دیے ہیں۔ جس طرح کی بنچ کو یکھ دے کر بہوا یاج تا ہے اور کوئی چیز اس کو تخذوے دی جاتی ہے (کدوہ بہل جائے) اس کا سب ہے کوش چونکہ ن کامقہور دران کی زیر سیاست ہوتا ہے۔ ہذا بیاس کے ساتھ لطف و غدارے پیش آتے ہیں بھی بیصورت سوتی ہے کہ اینے نفول کو خواہشات سے بانکل روک دیتے ہیں کہ انبیاء میہم اسلام کی بیروی ہوسکے کہ انبی میں مم السلام نے دتیاوی خوہی ت کی بہت ہی کم اختیار کیا ہے۔ (عوارف لمعاف باب ۱۳۳)

#### راهد:

-43

رَهُدُ ورُهُدُ (سَنَ )وَزَهُد (ك) إُهِدًا وزهادةً فِي الشَّيْ وَعَنْهُ بِرَبْسَ كَرَ يَهُورُ وَيَهُ وَرَاسَ بُ وَهَدَ فِي النَّلُيْكَ السَنْ وَيَاسِ مِنْ مُورُكُوا فِي آبِ كُوعِ اوت كَى لِي فارغ كربيد الى طرح تَدُوهُ دَع ودت كيدن كو چيورُ وينات

زَاهَدُ-القومُ فَلَاداً: خَمَارت كرثاء

(زهدٌ )" مَايَكُونِيكَ: جَنَّاتُم كُوكَا في جواس كو ليلو

لزُّهْدُ والرَهَادة خَفَارت كي بجه عبر بنتي (مصاح اللغات)

#### زاهد:

الزبر: أخرت كى محبت كى وجهت و نياس برغبت (مصباح اللقات)

(اللمرم) وَهَّدَهُ في النَّبي وعنه بربير كرانا ـ رغبت ترك كرانا ـ

الزهَّلَهُ عبادت كي خاطر دنيا كوچيور دينا\_

خُذُرها مايكتيث عِدْركَة بيت بور

الراهد " (ن ) سخرت كي محبت مين تارك دنير (امنجد)

م (ع الم من ) ( ) و ناس ب عرضت اور خوائش شدر کھنے و اله (۲) متق بر بيز گار

(جامع فيروز البغات أردو ميرونا وُنسنَّك ذَّ تَشْرَى)

فقرت امام غزالي رحمة الله عليه كاكلام:

حضرت امام غز الی رحمة الله عدیہ نیان قرمایا ہے کہ جو تخص اظہر سخاوت کے لیے دنیا کوٹرک کرتا ہے یااس ترک انائی طلب آخرت کے عدادہ کوئی اور جی غرض پنہاں جو تو نہ بیز مداور ندایس تارک زامد ابلکہ اہل معرفت کے نزد میک تو دنیا کو انٹرت کے بدلے میں فروخت کرنا بھی محض ایک ضعیف تنم کا زمد ہے کیونکہ اصل زیدتو وہ ہے جودنیا کی طرح آخرت کو بھی درمیان چھٹی قشم کی آگ می سبد کی سائند ہے۔ ساتو یہ قشم کی سائن مسلور کی آگ ہے۔

یة گ مندجه فیل دو (قتم کی) متش سے ل جتی ہے۔

(۱) جھوكارہ يتے كى آگ۔

(۲) پيماريخ کي آگ ر

اے حالب اگر عاشق مول کی محبت آگ ہے آہ کھینچ یا قبر کی نگاہ ہے کی طرف دیکھیے قو مشرق ہے مغرب تک آن واحد شرب جل ا شرجل جے اور ہرایک جیز ہست سے نیست ہوجائے ہیں اے طالب مولی اگر تو تمام دنیا کے زاہدین کو اکٹھا کرے اور گئی حارف کی من پر نگاہ پر جائے تو پہرٹر تک جل جا میں جان چاہے کہ من اہل ڈیدکوکون می قدرت حاصل ہے کہ اس حاشق صاد ت کے رو ہرووم مارسکیں اس لیے حارف بالقد صاحب تصوف ہوتا ہے اور عم تصوف ہرتم پر غالب ہے (محک الفقراء کار صفحہ اسمے)

#### فاندد:

تقوف معتعن تقييرت كي بيا سلطان العارفين حفرت سلطان بالمورقمة المدعليكي تصانف كامط العديجي

### شیخ یحیی بن معاذ رازی ﴿ تُرَكِّى بِیان كرده تعریف :

حفرت فی کی بن معاذ رازی قدس مرف سے جب عارف کی تعریف دریافت کی گئی تو آپ نے فرمایا" بیا محق عادف بے جود دسر ہے لوگوں کے ساتھ ہے کیکن اس معیت میں بھی اُن سے جدا ہے۔ (عوارف المعارف باب ۱۳)
عارف کی تعریف آپ نے ایک باراس طرح کی ہے ''ووایک بندہ جود دسروں سے ایک ہوگیا (عبد کان فیکن)
عارف کی تعریف آپ نے ایک باراس طرح کی ہے ''ووایک بندہ جود دسروں سے ایک ہوگیا (عبد کان فیکن)

### عارف بالله كي تين علامات:

معفرت میں فوا نون مصری رحمة القد علیہ فر ہ تے جیں کہ عارف ہالقد کی حین عدامتیں ہیں بیاتین یا تیں س میں موجود ہوتا اس -

(۱) ان کا نورمعرفت ان کے در کا پر ہیز گا رکی کے نورکونہ بجھائے ۔

(٢) ان كعلم باطنى كم معتقدات ان كراحوال ط مرى ميس كسي متم كانقص بيداندكرير\_

(۳) الله تعالیٰ کی نفتوں کی کشرت اور کرامتوں کی بہتات ، الله تعالیٰ کے بحر مات کی پروہ پوشی کی جنگ پر ان کو آمادہ نہ کرے ( کشرت نغم اور کرامات پر نازاں ہو کروہ آلودہ عصیاں ٹہیں ہوتے۔ بلکہ اللہ تنی لی سے بحر مات ہے اس طرح کر براں رہج میں اور آلودہ عصیاں ہو کرمحر مات کی پردہ وری ٹیس کرتے ) بلکہ ارباب النہایات کی عامت تو یہ ہوتی ہے کہ جس قدر ازدیاہ نغمت ہوتا ہے۔ اتنی بی ان کی بندگی وعبود بہت میں اضافہ ہوتا ہے۔

ٱخِلِّةٍ عَلَى الْمُؤمِينُنَ ٱعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِيْنِ-

و وموسنین کے س سنے حد سے زیادہ متو اتفتع میں ۔ لیکن کا فرول سے س منے بہت ہی زیادہ معزز میں۔

### حكمت ومعرفت:

مامغز کی رحمة مندعیہ نے فرمایہ ہے کہ زمر گر چالیس دن تک بھی فقید رکزلیاجائے توصاحب زمد کے دل ہی تھے۔ ومعرفت کی وہ آگھروش ہوجاتی ہے جو بھی دھو کہ نہیں کھ سکتی ۔حضور ٹاٹیٹؤ کا گرامی قد رار ثناد ہے کہ اگر کیجھے حق تعالی کی دو**تی کی آمانا** ہے تو ویا ٹیس زامد بن جا ( کیمیں نے سعادت صفحہ ۹۲۵)

#### فائده:

# شريف اور ذليل ميں فرق

فر مایا: یو بھے تھ دے پاس ہے اس پر مطمئن رہ کرکوشش کروتو شریف ہوورندؤ کیل۔ (سیرت حضرت اولیس قرنی ماشق رسول صفحہ ۱۳)

#### -the

ین جو پہر تھارے ہیں ہے ای ہاطمینان کیجے۔ اس ہے بڑھ کرکسی اور کے ہال و سبب پہ ظرف رکھے۔ کس کے مال ہا با ہوجہ کے بناج بڑھر یقے سے قبطہ کرنا خواہ جوری کے رنگ میں جو باؤ کیتی کی شکل میں ۔ خواہ وہ خودہی رشوت کے طریح ری با بادجہ کے مسائل میں میں کرے صل کرو۔ بیٹمام صور تیں ہال حاصل کرنے کی ناج اگر بین بری بین ۔ ایسے غلاد رائٹ کے ذریعے ، ور غلط مشکلہ ہے اپنی کر حاصل کر نے والا نسان شریف مشکلہ ہے اپنی کر حاصل کر نے والا نسان شریف مشکلہ ہے اپنی موقواہ ضرورت سے کم بویوز نداز ضرورت ہو۔ چو پہر کھی کہا نے ہوئے ہے کہ بویلی بوتا ہے کہ جو پہر نداز ضرورت ہو۔ جو پہر کھی بویس میں یہ مشکلہ ہوتا ہے کہ جو پہر اپنی بوتا ہے۔ شریف انسان بوتا ہے۔ شریف انسان بوتا ہے۔ شریف انسان بوتا ہے ور ایسے ناجا نر بھی سے مصل کرنے والہ نسان شریف انسان بیتا ہوتا بلکہ ؤلیل ہوتا ہے ، ور ایسے ناجا نر بھی سے صل کردہ ہاں معالی کردہ ہاں معالی بھی وہر بادی وہر بادی الدین سے صل کردہ ہاں معالی بھی وہر بادی وہر بادی الدین سے سے صل کردہ ہاں معالی بھی بھی جو کہ کا سے سے ساتھ کی اسے ہیں۔

### شریف اور ذلیل کا فرق:

سے کہ ذلیل کی نظر اپنے مال پرتیں بلکہ وروں کے مال پر بہوتی ہے کہ کس طرح یہ مال اس سے ہتھیا یہ جا سکتا ہے کس طرح میں سب یجھ پیری تجوری میں ڈیلہ جا سکتا ہے۔ اس سیسے میں جو ہٹ دھری ، فریب ، دھو کہ ہازی چغلی ، چوری ، ڈیکرزنی ، رشوت مثانی اور ان برائیوں جیسی دیگر برائیاں دیٹا کرلوگوں کا ماں حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ن لوگوں کا مال خرش کرنا بھی شریف انسان ست جدائی ہوتا ہے اس میں بھی وہ اللہ ورسول کی چیروی کرنے کی بچاہئے شیطان کی چیروی کرتے ہیں۔

### النبي گنگا بہنے لگی :

مرآن شریف اور ذیل کو پر کھے کے معیار بھی بدل گئے ہیں۔ اس سلسے میں بھی تھی طریقہ اپنائے کی بجائے متضاد

طریقہ افتیار کر بیا گیادن کورات سمجی جانے لگاہے اور رات کودن بواحداد کی نے نوش کیا ہے۔ ویوانگانِ فتق کا کیا کہن وہ اٹی چال چنے گے حق سے دور کی باطل پے عمل کیسی اٹی جیاں چنے گئے

### حديث شريف:

وَعَنُ سَهُلِ بُنِ سَعُدٍ قَالَ مَرَّ رَجُلٌ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهِ وَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لِرَجُلٌ عِنْدَة جَالِسٌ مَا رأيكَ فِي هذَا فَقَالَ رَجُلٌ مِّنُ اشْرَافِ النَّاسِ هَذَا وَاللهِ حَرِيُّ إِنْ خَطَبَ انْ يَنْكَحَ وَإِنْ شَفَّعَ اَنْ يُشَفَّعَ قَالَ فَسَكَتَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ مَرْ رَجُلٌ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ مَرْ رَجُلٌ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُمَّ مَرَا يُكُو فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا رَأَيْكَ فِي هذَا فَقَالَ يَارَسُولُ اللهِ هذا رَجُلٌ مِّنْ فُقَرَآءِ الْمُسِيمِينَ وَسَلَّمَ مَا رَأَيْكَ فِي هذَا فَقَالَ يَارَسُولُ اللهِ هذا رَجُلٌ مِّنْ فُقَرَآءِ الْمُسِيمِينَ هذَا حَرِينٌ إِنْ حَطَبَ انْ لا يُنْكَحَ وَإِنْ شَفَعَ آنْ لا يُشْفَعَ وَإِنْ قَالَ آنْ لاَ يُسْمَعُ لِقَوْلِه فَقَالَ رُسُولُ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهُ يَنْ عُلْمَ اللهِ عَلَى هذَا اللهِ عَلَى هذَا اللهِ عَلَى هذَا اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ ا

حضرت میل این معد طالعت سے دوایت ہے۔ اُٹھوں نے میان قربایا کہ یک محض رسول النت اُنتیا کے پاس سے گزرا تو آنی کر بمتی تیا نے اس شخص سے بوجھا جونی کر بم تالیوا کے باس بیش ہو، تھ ۔ کداس (گزرتے والے) کے متعلق تمعاری کیا دائے ہے۔

اس نے جواباً عرض کیا کہ بیتخص شریف لوگوں میں سے ہے۔اللہ کی شم! اس رائق ہے کہ اگر پیغ م وے تو اس کا نکال کرویا جائے اورا گرسفارش کرے تو اس کی سفرش قبول کرلی جائے۔

راوی بیان کرتا ہے کے رسول الندو کی بیان کرتا ہے کے رسول الندو کی بیان کرتا ہے دریافت فرما کی گر را تو اس سے رسول الندو کی بیافت فرما کی اس کے متعمق تھے دریافت فرما کی ہے۔ اس کے متعمق تھے دری کیارائے ہے۔

وہ بولا کہ یارسول ابقد ابیمسممان فقر ویس ہے ہے۔اس لائق ہے کہ آگر ( نکاح کے لیے کہیں ) پیغ م ویے **واس کا نکان** نہ کیا جائے اور اگر سفارش کرے تو اس کی سفارش قبول نہ کی جائے اور اگر بات کرے توشنی نہجائے۔

فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هذَا خَيْرٌ مِّنُ مِلَا ءَ الْكُرْضِ مِثلَ هذا

( يَغَارِي مُرْ نِيْف مِسلَم مُرْ نِيْف مِنْ مُكُلِّو المُرْ نِيْف إب فَضَل الْفَقْر ا مِعَدَ يَثْ مُرْ نِيْف أَمِير ١٠٠٥)

تب رسول القدِّ فَا اللهُ عَلَيْهِ أَنْ ارشا وفر ما يابياس جيسے ذيتن الرك آدميوں سے بہتر ہے۔

#### فائده :

اس كى شرح بيان كرتے ہوئے حكيم الامت مفتى احمد يار غان صاحب نعبى رحمة الله عليه بنے لكھا ہے كه يعنى جس كى فونے

تر یف کی اگرایے آدمیوں سے روئے زیمن مجرجائے تو ان سب سے میا خری آدی افضل واعلی واشراف ہے کہ میمون ، متل اصحافی ہے اس فرمان عالی سے معلوم ہور ماہے کدو ویسان آدی کوئی امیر کا فرتھ پامن فیل تھا مومن صحافی شاتھا۔

### مدنی تاجدار کا معیار:

سیے مدنی تاجد ر، حمری رسی قالی محصے رشر فٹ ۔مسلمانو! ذراغور فرما ہے۔ تھ نُق سیجھے کَ کُوشش سیجھے۔ آئ جمیں تھ کُ سیجھنے کہ خرہ رت ہے درند سے حق تعالی سیجھنے کی تو نیق عطا فرمائے ۔

## محسح اور جائز طریقے سے کمایا ہوا مال ·

ب ارفوا كد ك مسور كاسب ب مثل مدنى تاجد راحمد فقار فالية في رشاد فر مايد ب كدالك السب تحريث الله مات الله الله الله الله الله الله الله كالماد والدالله كادوست ب-

#### فائده :

معلوم ہوا کہ چائز طریقوں سے مال کو نے اون سے اللہ تعان محبت فرماتا ہے ورجن ہوگوں سے اللہ تعان محبت فرہ تا ہے۔ ملہ تعان کی تما م مخلوق می ہے محبت کرتی ہے۔ ملکہ للہ تعالی ک مخلوق س کے بینے ہروقت دیا کرتی راق ہے۔

### چودھویں رات کے چاند جیسا چہرہ:

نی سر پم افتا کا کی سر پم افتا کا کی سے بار میں میں میں اور ہواں آپ کے قریب سے گر رااور ہوڑ رہیں لیک و کا ن کے اندر چیں گیا صحابہ کرام رضی اللہ عنبم نے کہا۔اے کاش!ال شخص کا یوں میچ سو پرے اُٹھن راوح قریبی بیوتا!

نی کریم ولای کے رائ وفر اور اور میں اور ہوں کے ہوتک اگر س کا جانا اس فرض سے ہے کہ وہ ہے آپ کواور ہے ہال بچوں کو دنیا کی قت بی سے بچائے یہ س سے کہ اپنے ماں باپ کو کسی کا دست مگر ندہ و سے دھے تھو کہ بیدراد میں بی میں جارہ ہے ہاں اس کا مقصد فخر ون زبل ف ویٹر اف کی خاطر ، امارت و دولت کی تلاش ہے تو وہ روشیطان پیگا مزن ہے ''

اور قرمایا ''جوشخص و نیامیں رزق حلال کا متلاثی رہے تا کددنیا کا سب تگرند ہونے پائے اور ہمسابیوں سے نیک سلوک کرے اور خویش واقارب سے تلطیف و مدارات سے پیش آئے۔ اس کا چیرو قیامت کے دن بول ہوگا۔ جیسے کہ چودھویں کا جا ند ( کمیں نے معاوت )

### راست گو سود اگرکی فضیلت:

نی کریم ٹائیٹے نے ارشادفرہ یہ " راست کو ( کے بولنے والے ) سوداگر کو قیامت میں صدیقین ادر شہداء کے ستحد آشی جائے گا ( کیمیائے سعادت )

### كسب حلال ترين چيز :

نی کریم سالقائے نے رشاوفر ، و تجارت کروکدوں میں ہے و جھے رزق ای بیٹے میں میں ( کیمیائے سعادت)

## کھیں جاکر وقت مقرر پڑ وعظ کھنے کی اجرت کا حکم:

فلاصر جواب بیہ ہے کہ آیت لا تُنسُّ وُوْاالِحُ عمی ان یا در یوں سے خطب ہے۔ جورہ پید نے کراحکام بدل دیتے ہیں۔ یاچھپا دیتے تھے کتابت قرآن کر نے والماتو دین کی خدمت کرتا ہے کہ اس کے ذریعہ ترآن کا بقائے اور قرآن کے بقا ہے دین کا بقاء ہے اس سے معلوم ہوا کہ قرآن چھاپ کر فروخت کرنا ، قرآن جید کی جلد سازی پراجرت بینا ، تحویز لکھنے پراجرت اگر چہاس میں آیا ہت قرآنے ہی کھنے پراجرت اگر چہاس میں آیا ہت قرآنے ہی کھنے ہوا کہ قرآن میں میں جائز ہیں ۔ ایسے ہی فتو کی کھنے کی اجرت ، امامت ، اذرن ، کہیں جاکر وقت مقررہ پر وعظ کی آجرت المامت ، اذرن ، کہیں جاکر وقت مقررہ پر وعظ کہنے کی اجرت ایمان ورند کی کھنے والے کہنے کی اجرت ایمان ورند کی کھنے والے کوشرور دیا جائے نہ گواہ کو ( کنز الا بھان )

#### diam'r.

کتابت پربھی اجرت لے سکتے ہیں اور ہدیجی۔ گواہی پر اجرت لیما جائز ہے۔ اگر عدتی اپنی خوشی سے پچھے ہدیدو ہے ہو برد پرز گر خیال رہے کہ اس نیت سے گواہی شددی جائے۔ یسے ہی عالم کومسکل شرقی بنائے برا جرت لیما حرام کہ بیاس پرفرش تھا۔ مسکلہ بنانا دینی جنبی جائے ہے۔ گرفتو کی لکھنے پر خصوصاً جب کہ اس کا فنو کی کچہری ہیں پیش ہواور عالم کو گواہی وغیرہ کے لیے وہاں حاضری دینا پر سے جہ کی اجرت نہیں بلکہ لکھ کردیئے کی اجرت ہیں قاوئ کتا ہی شکل میں چی پالیف او کا تاریخ میں والوں سے اپنے فاوی کا حق نے کی اجرت نہیں بلکہ شکل میں چی پ کرو فت کرنا پریس والوں سے اپنے فاوی کا حق تصغیف وصول کرنا جائز ہے کہ یہ مسکلہ بنا جائز ہے کہ اس فلکہ کو رہ ت ہے جیسے قرآئی آیات سے دم درود کرنا آیت لکھ کر تعویذ دینا کہ ان دونوں کی اجرت لیمنا جائز ہے کہ اس میں آیت کا فروخت کرنا تہیں بلکہ علاج سے جا ہرام رضی التد عنہم نے مورة فاتحہ پڑھ کرس نپ کا نے پردم کی اور تھی کریاں اجرت کیں (تغیر نعیمی جلد م صفی : ۲۲۰۰)

### دستكارى كى فضيلت:

وَعَنْ رَافِعِ ابْنِ خَدِيْجٍ قَالٌ قَيْلَ يَارَسُولَ اللهِ آتَّ الْكُسْبِ اَطْيَبُ قَالَ عَمَلُ وَالرَّجُلِ اللهِ آتَ الْكُسْبِ اَطْيَبُ قَالَ عَمَلُ وَالرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ (رواه احمد مكافرة شريف كاب البيع عدم معتملات السلام معزت رافع ابن خديج سے روایت ہے فروٹ بی عرض کیا گیا یا رسول اللہ کون ما کسب یہت پاکیزہ ہے۔ فرویانسان کی اپنے اِتھ کی دستکاری اور کی تجادت۔

#### فائده

## امانت دار تاجر کے بھترین ساتھی:

عَنْ آبِي سَعِيْدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ التَّاجِرُ الصَّدُوْقُ الْآمِيْنُ مَعَ النّيِيْنَ وَالصَّدِيْقِيْنَ وَالشُّهَدَآءِ

(ترفدى شريف دوارى شريف، وارقطنى والمن ماجدو مفكوة تشريف صديث فمبره ٢٦٧٥)

حضرت ابوسعید طاهنی ہے رویت ہے اُنھول نے بیان فر مایا کہ رسول الدَّمَالَیَّةُ نے اُرشاد فر میں کہ بچا اور امائت دار تاجر بیفیمروں ،صدیقوں اور شہد ء کے ساتھ ہوگا۔

#### فائده

ال سے معلوم ہوا کہ دیگر پیٹیوں سے تجارت اعلیٰ پیٹر ہے ، پھر تجارت ٹیں نامد کی پھر کیٹر ہے گی ، پھر عطر کی تج رت افضل ہے (مرقات ) ضرور یات دین تجارت دوسری تجارتوں ہے بہتر ہے۔ پھرسی تاجر مسلمان پر اہی خوش نصیب ہے کہ اسے نبیوں ، ولیوں کے ساتھ حشر نصیب ہوتا ہے۔ (مراق شرح مشکلوق جلد مصفح ۔ ۲۹۷)

#### فائده

ک ہے آئ کل وہ تا جرعبرت حاصل کریں جولین وین میں ہیرا پھیری ناپ تول میں کی بیشی کرتے ہیں۔ تیز اس مدیمت مبار کہ کے متعلق امام تریڈی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان قرمایا ہے کہ بیرحدیث غریب ہے۔

### حلال کمائی کی تلاش:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهَ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَلَبُ كَسْبِ الْحَلَالِ فَرِيْضَةٌ بَعْدَ الْفَرِيْضَةَ

(رواه أبيتي في شعب الايمان مخللة وشريف كماب المبيوع حديث فمبرا٢٧٧)

حضرت عبدالله والتفايض بيان فرمايد كرمول الله تأفيض ارشاد قرمايد كهال كمال كا تلاش أيك فرض كے بعد دوسرا فرض ب--

### تر آن مجیدلکھنے کی اجرت:

وَعَنِ انْنِ عَبَّاسِ انَّةً سُئِلَ عَنَ أُجُورَةِ كِتَابِةِ الْمُصْحَفِ فَقَالَ لَابَاسَ إِنَّمَا هُمُ مُصَوِّرُوْنَ وَإِنَّهُمُ إِنَّمَا يَاكُلُونَ مِنْ عَمَلِ آيلِيْهِمُ (رواه رزين مِخَلُوْ الرّمِينَ اللهِ عَ) مُصَوِّرُوْنَ وَإِنَّهُمُ إِنْمَايَاكُلُونَ مِنْ عَمَلِ آيلِيْهِمُ (رواه رزين مِخَلُوْ الرّمِينَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى الرّبَ عَلَى الرّبَ عَلَى الرّبَ عَلَى الرّبَ عَلَى الرّبَ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللّهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ عَلَى اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

### انبیائے کرام کے پیشے:

اس کیے چندانمیں نے گرام سے متعلق معلومات حاصل کریں کہ انہیائے کرام میہم الصلو ۃ والسلام نے کون کون سے کا م اور چئے اپنے نے تا کہ ممیل بھی بہترین اور اچھے چئے پٹانے کی طرف رقبت ہو تھیم اما مفتی احمد یار خان صاحب تعیمی رحمة اللہ عیہ نے لکھا ہے کہ رہیا نبیت اور ترک و نیانہ اسلام میں ہے نہ بہلے کی ٹی کے دین میں تھی۔

چنانچانبیے کرام نے مختلف پیشے اختیار کیے کسی نے چندوں یا سوال پر زندگی نہ گراری سوائے (نام نہا دچھو نے نی کہوائے والے کا مردُا آو یا تی ہے۔

| پیشر کا نام                                                      | تام تغير                            |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| اولاً كيرُ اسازى پُر كيتى يا ژى كرتے رب                          | حضرت أدم عابيرالصلوة والهلام        |
| لکڑی کا پیشہ                                                     | حضرت نوحعليه الصعوقة والسلام        |
| درزی گری                                                         | حفرت ادريس عليبه الصلوة والسلام     |
| ישונים -                                                         | حفرت بهودعليه الصلوة والسلام        |
| انچارت                                                           | <u>حطرت صالح عليه الصلوة واسلام</u> |
| کیمتن باژی                                                       | حفرت ابراتيم عليه الصلوة والسلام    |
| چ تور بالنا                                                      | حضرت شعيب عليه الصلوة والسلام       |
| کھی بازی                                                         | حفرت لوط عليه الصلخ ة والسأمام      |
| بكريال جرانا                                                     | حضرت موئ عليه انصلو قاوالسلام       |
| الرويانا                                                         | حضرت دا دُ دعليه الصلوقة والسلام    |
| التعابث سلك كرا لك بوزك بادجود عصور فبيليس بناكر أز الماكر ترتيح | حفرت سليمان عليه الصلوة والسلام     |
| اولاً تجارت ( بكرياں چرانا) يم جہاد كيے                          | في كريم الخيفا                      |

فلا صازمرا ة شرح مشكوة عبد اصفحه: • ٢٥٠

## غلط طریقے سے کمائی کے تقصانات:

دعا قبول نہیں ہوتی ہے۔حضرت آبو ہریرہ ویکٹیئی ہے روایت ہے انھوں نے بیان فرہ پیا کہ رسول املاکٹیٹیا نے ارشادفر ہیا کہامند تعالی طبیب ہے اورطبیب ہی قبول فر ما تاہے اوراللہ تعالی نے مسلمانوں کواس چیز کا تھم دیا جس کا انبیائے کرام کو تھم دیا۔

يَآآيُّهَاالرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا

اے دسولوا طبیب اورلذیذ چیزین کھاؤاور نیک ای ل کرو۔ اور دب کا نئات نے ارشاد فر مایا:

### بهترین اور اچھا کھانا :

عَنِ الْمِقْدَادِ بْنِ مَعْدِى كُوبَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا كُلُ الْمُعِ مَا كُلُ اللهِ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهِ هَاء وَ وَ مَا كُلُ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

### حكايت:

حضرت اہام غزالی رحمۃ المدعلیہ نے بیان فرمایا ہے کہ اوز اگل رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابراہیم ادھم رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا کہ ایڈھن کا گئے مر پر اُٹھائے ہوئے جارہے ہیں۔ کہا کہ آپ کب تک اس کسب کا ہار اُٹھائے رہیں گے؟ آخر تو آپ کے ہمائی (مومنین )اس محنت ومشقت ہیں آپ کا ساتھ دینے کوتی رہیں۔

معنرت ایرا ہیم اوحم رحمة الله علیہ نے قرمایا کہ بس چیدر ہے کہ حدیث شریف میں ارشاد ہواہے کہ بہشت اس مخفس بر واجب ہوجاتی ہے جواپی محنت مزدوری پر قائم رہتا ہے اور مشقت کی ذات برداشت کرتا ہے۔

(ننوركيميارجمديميائي معادت صفي: ٣٣١)

كياخوب كسي شاعرنے كہاہے۔

مشقت کی والت جنموں ہے اُ اُکھالک جہاں میں ملی ان کو اُ آخِر ایرالک

#### فائده :

در ن بر احادیث وروایات جوبیان کی گئی بین ان بھی روز گائے کے ایکھی طریقے اوران کے فضائل بیان کرویے ہیں تا کہ جائز اوران سے فضائل بیان کرویے ہیں تا کہ جائز اوران سے طال کمائی کی جائے ۔ حال کمائی کی طرف آئی گھاٹھ کر بھی نہ ویک جائے۔ حال کمائی اور کمائی کی رضا حاصل ہوتی ہے انبیائے کرام پیم کمائی اور کمائی کی رضا حاصل ہوتی ہے انبیائے کرام پیم السلو ق والسلام کے مقد س طریقہ ہے جو کہ رب کا متابت کے قرب کا بعث ہے۔ دنیا ہیں بھی اور آخرت ہیں اللہ تعالی ہے انسی مقد سے مقد سے کہ جو بھی کھی اور آخرت ہیں اللہ تعالی ہے انسی مات کے حصول کا سبب ہے ای لیے حضرت خواجہ اویس قرنی طابعہ کے فرمایا ہے کہ جو بھی تھا رہ باس حل اورائع ہے کہ اور کہ اس میں کہ اور کہ اس کہ بالا مقد قرما ہے گاوہ اس کی یا ہوا ہے انسی پر الماح کے دوسرے مقامات پر ملاحظہ قرما ہے گاوہ اس پر اظمیمینان کیجے اور کوشش کی جائے اگر ایسا کرو گے تو شریف ہوور شدہ لیل ۔

مَثْ لَى الله الله

#### فانده

کائین کی مٹھائی سے مراواس کے فال کھو گئے ، غیبی ہا تھی بتائے یا ہاتھ کی تقدیم بتائے کی اجرت ہے۔ چوتکد میہ اجرت بغیر محنت حاصل ہوجاتی ہے۔ اس کیے اسے مٹھائی فرہ یا ہے دونوں اجرتی (زائیہ کی خربی ورنجوی کی مٹھائی ) ہا م تھاق حرام بیس کہ یہ دونوں کا محرام ہندااس کی اجرت بھی حرام۔

### هدیث شریف۳:

حضرت ابو جیف دلافیز ہے دو بت ہے کہ بی کریم کا تین کے خول کی قیت ایک کی تیت اورزانید کی کمائی ہے خو میا اور سود کھانے دائے اور کھانے دائے دائے اور کھو کہ اور گود انے والی اور فوٹو لیتے دائے پر لعنت فرمائی (بیٹ ری شریف بمشکو ہ شریف)

## فون کی قیمت سے مراد:

خون کی قیمت سے مرادیو تو خون لگالنے کی اجرت ہے یعنی فصد کھولنا یا خو دخون کی قیمت ،خون نجس ہے کی کا ہو،ا نسان کا یو جو لور کا اس کی قیمت حرام ہے۔خون کی تئے ہی ترام ہے کہ خون نجس ہے۔ آئ کل جو آ دمیوں کا خون خریدا جاتا ہے یا دوسرے آ دمی جمل داخل کی جاتا ہے سب حرام ہے کہ انسان کے اجزاء کی فروخت اور دوسرے کا استعال کرتا ممنوع ہے ہاں اگر طبیب ھافی کے کہ اس بیم رکی شفاخوں داخل کرنے کے سواءادر کی جیزے نہیں تو ایسا ہی جو تز ہوگا کہ جیسا کان کے در دہیں بھی عورت کا دو کا ن میں کہ اس بیم رکی شفاخوں داخل کرنے کے سواءادر کی جیزے نہیں تو ایسا ہی جو تز ہوگا کہ جیسا کان کے در دہیں جس عورت کا دو کا ن میں نیکا نادرست ہوتا ہے جیسا کہ علامہ شامی وغیرہ نے فر ہایا (مراق مشکلوق جدم ہونے بھی ہورہ)

### سو د لینا اور دینا حرام:

گود نے گدوانے سے مراد سوئی کے ذریعہ ٹیل باسر مدجسم بیں لگا کرنقش و نگار کرانا یا اپنا نام کلھوانا ،ید دونوں کام ممنوع ہیں طریقہ شرکین ہیں اور طریقہ کھارو فجار (مرا قشر حرصفنگو ہ جلہ مهمشحہ:۳۳۳)

#### بانده:

## جاندار کی تصویر کاحکم:

جاند رکا تو تولینا حرام خواہ تلم ہے ہویا کیمرہ ہے ہوٹو ٹویٹے والے پر است قربانے سے معموم ہوتا ہے کہ تھنچواتے والے پر سنت نہیں افر مالک ۔ اگر کس کا ب خبری میں تو تو لے ہی گیا تو ظاہر ہے کدوہ بے تصور ہے اور اگر عمد اُ تھنچوا یا تو ممنوع ہے۔ کدریہ جم پر الداد ہے۔ (مراة شرح مشکوة جدیم صفحہ ۲۵۳)

### اک کا توشه:

حضرت عیدالنداین متعود بی بنده سرام بال می که ده رسول الله تاثیراً ہے دادی فرمایا بیتیں ہوسکتا کہ کوئی بنده سرام کسے پھراس سے خیرات کرے تو دہ قبول ہوجائے اور شدید کہ اس سے خرج کرے تو اس میں اسے برکت ہواوراس حرام کو اپنے يْآاَيُّهَا الَّذِيْنَ أَمَنُوْ كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَارَزَقْنَكُمْ

استايمان والواجماري دي جولي طيب ولذيذ روزي كهاؤ

پھر ذکر قرمایا کہ آ دمی برا گندہ گر د آبود ہال لیے لیے سفر کر تا ہے آسان کی ظرف ہاتھ اُٹھا اُٹھا کر کہتا ہے اے رب! اور اس **کا** کھ ٹاحرام اور بینا حرام پر سرحرام اور حر، م کی ہی غذا پر تاہے تو ان وجوہ ہے دعا کیسے قبول ہو۔

(مملم تريف منكوة شريف كتاب البيع)

#### فانده

یہاں روئے بخن یا حرام خور حاجی یا غازی کی طرق ہے بیٹی حرام کم گی ہے جج یاجہاد کرنے گیا پرا گندہ حال ، پریٹ ن حال دہ، کعبہ معظمہ یا میدانِ جہاویش دُعا کیں مانگیں گرقبول شہو کی کدروزی حرام تھی جب ایسے حد بی وغازی کی دُعا بھی قبول نہیں تو دوسروں کا کیا کہنا (مراق)

### دُعا کے دوبازو:

صوفیاء قرماتے ہیں کہ دُ عاکے دو ہ زولیعنی پر ہیں اکل صل صدق مقال اگران سے دعا خال ہوتو قبول تہیں ہوتی ۔ تقوی کی میجی سیرھی حدال روزی ہے، حرام سے بچٹا ،عوام کا تقویٰ ہے، شبہات سے بچٹا خواص کا تقوی ہے۔ ڈربید معصیت سے پچٹا صدیقین کا تقوی اللہ نصیب کرے۔ (مراة شرح رمشکلوة جدم اصفحہ ۴۵)

### تین اجرتوں کے احکام:

وَعُنَّ رَافِعٍ بِنِ خِدِيْجٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَمَنُ الْكُلْبِ خَيِثٌ وَمَهْرُ الْبَغِيِّ خَرِيثُ وَكَسَبُ الْحَجَّامِ خَبِيْتُ

(مسلم شريف مفكوة شريف كاب العين ١)

حضرت رافع ابن خد تن ملائنزے مروایت ہے اُنھول بیان فر ماید که دسول اللّه تنافیخ نے ارشا وفر ماید. کئے کی قیمت : خبیث ہے اور زانید کی فریخی حرام ہے اور قصد لینے والے کی اجرے خبیس ہے۔

#### فائده:

ر تذی کی زنا کی اجرت بالا نفاق حرام ہے اور قصد لینے والے کی اجرت بالا نفاق نالیند و تکروہ ہے کئے کی قیمت میں اختل ف ہے امام شافعی کے ہاں حرام ہے۔ ہمارے ہاں حدال ہے مگر نالیند بدہ لہڈا الفاظ ضبیت بیباں بطریق عموم مشتر ک دونوں من میں استعمال ہوا ہے جمشور نائیڈ آئے نے و دفصد لے کراس کی اجرت عطاقر م تی اور پہل اسے ضبیت فرما یا بمعنی نالیند بدہ وہ پھل جو بیان جواز کے لیے تق ۔ بیقر مان کراہت کے لیے ، نہذا احادیث میں تعدر ضبیں (مرا قد مفکل قاجد ۴۵۲)

### **حدیث شریف۲**:

حصرت ابومسعود الصاري رحمة الله عليه ہے روايت ہے كه تي كريم الثينائے كئے كى قيمت ، زانيے كى خرچى اور نجوى ك

نہ وہ الی سوچل لے ڈوٹیل گی۔اس ٹی اضافے کے سے اگر جائز ذرائع میسر نہ ہو سکے تو ممکن ہے خواہش پیدا ہوجائے کہ کوئی
مذکوئی ایسے ذرائع استعال کیے جا کی جو عام لوگ ابنائے ہوئے ہیں۔ائی سوچیں اور بے چینی جہنم کا ایندھن بنانے کے لیے
ماغب کرے گی۔اس لیے ایک سوچول کی طرف توجہ ہی شہراطمینان اختیار کر کیونکہ جو کچھ کھے حاصل ہوتا ہے وہ تیری پیدائش سے
ماغب کرے گی۔اس لیے ایک سوچول کی طرف توجہ ہی شہراطمینان اختیار کر کیونکہ جو کچھ کھے حاصل ہوتا ہے وہ تیری پیدائش سے
میلے جی تیرے لیے اپنانا مداعمان سیاہ کرنے کی طرف راغب
شہر۔ورنہ ذکیل وخوار ہوگار سوائی حیرامقدر بن جاسے گی۔

# فقرومختاجي كى فضيلت

فقروقا تی کے ذریع کخروبندگی حاصل ہوتی ہے (حضرت اولیں قرنی اورہم: صفحة ۴۳)

#### بطلعينا:

فقروت کی کے دریج انسان کوفر اور بندگی حاصل ہوتی ہے۔ بلاشہ سیالی حقیقت ہے کہ جے جمٹلا یا نہیں جاسکا۔ جس پیہ فقر کا دور ہو مُتا بی کی زندگی گر اور ہاہو۔ اس کے باوجود کسی کی دولت پہلا لچی نظر کرنے کی بجائے اس حال پہنوش ہو۔ حق تعالی کی رضا پہنی داخی ہوجائے تھی دہیں پیشنی کا سبب رضا ہے ہی دانسان تا ہل فخر انسان ہوتا ہے اور حق تعالی کی قدرت کا ملہ اس کے عقیدہ میں پیشنی کا سبب من ہوجائے تو ایس میں برضائے حق ہوتا ہے تو یہ بھی حق تعالی کی بندگی ہے۔ اللہ تعالی اسے انسان سے خش ہوتا ہے۔ اللہ تعالی اسے انسان سے خش ہوتا ہے۔

### فقراور فقر كى تعريف:

ا حناف كنز ديك فقيروه هم جس كي پاس نصاب سي كم ول جواد ومسكين وه جس كي پاس بالكل مال شايوشوا فع كي بال اس كي بيكس ب (مراة شرح بمفتكوة جلد يصفحه: ۵۸) بحواله اهعند اللمعات)

حضورتَ اَیْنِیْ کَافْقراعْتیاری تفااگرآب جاہتے تو آپ کے ساتھ سونے کے پہاڑر ہے (حدیث شریف) اللہ عزوجل فرما تاہے:

انَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفَقَرَآءَ وَلِلْمَسْكِيْنَ وَالْعَمِلِيْنَ عَلَيْهَا وَالْمُؤ لَفَةَ قَلُولِيُهُمْ وَفِي الرَّقَابِ وَالغُرِمِيْنَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيْلَ فَرِيَضَةً مَّن اللهَ وَاللهُ عَلَيْمُ الْحَكِيْمُ

صدقات فقراء وسیاکین کے لیے بیں اور ان کے لیے جواس کا م پرمقرر ہیں اور وہ جن کے قلوب کی تالیف مقصود ہے اور اللہ کی مقدر ہے اور اللہ کی مقدر کے اور اللہ کی مقدر کے لیے اور اللہ کی داو میں اور مسافر کے لیے بیاللہ کی طرف مے مقرر

پس ماندگان ہے کیے نہ چھوڑ ہے گریداس کا آگ کا توشہ ہوگا۔ مشتعالی براتی ہے برائی نہیں مٹا تا کیکن بھلاتی ہے برائی م**ٹاتا ہے** یقینا پلیدکو پلیڈ بیں مٹاتا (مشکلو ۃ شریف، کتاب المبیوع)

### آگ بهت قریب:

وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُّولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَدُخُلُ الْحَنَّةَ لَهُمُّ لَبُتَ مِنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَدُخُلُ الْحَنَّةَ لَهُمُّ لَبُتَ مِنَ اللهُّحْتِ كَانَتِ النَّارُ أَوْلَىٰ بِهِ

(رواه احدوالداري والبيتي في شعب الايمان مقلوة المصاري كاب الديد عن قصل احديث فبر٢١٥٣)

حضرت جار خالفنا سے روایت ہے کہ اُنھوں نے بیان فر مایا کدرسول الفنان فرمایا کہ وہ گوشت جنت میں نہ جائے گا جو ترام ہے اگا ہوا در جو گوشت ترام ہے اگے اس ہے آگ بہت قریب ہے۔

#### غائده :

ینی جو محض حرام کھ پلا کر وہ جنت ٹل کیے جائے ،طیب جگہ طیب ہوگوں کے لیے ہے۔ یعنی حرام خوردوز ن کی آگ کا مستحق ہے کہ مرہاور آگ ٹی پہنچ کیونکہ المحبیطات کلحبیون (۲۲-۲۲) گندیاں گندوں کے لیے ( کنز الایمان اگر پیمخش توب کرے یاصاحب حق ہے معاف کرالے یا شفاعت سے معافی ہوج ئے تو ہو کتی ہے بیصور تیں اس قاعد نے سے علیحدہ ہیں (مراة شرح مشکوة بحوالہ مرقات)

### دِس اشخاص په لعنت:

وَعنُ أَنْسٍ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ فِى الْحَمْرِ عَشْرَةٌ عَاصِرَهَا وَمُغْتَصِرَهَا وَشارِ بَهَا وَحَامِلَها ـ وَالْمَحْمُولَةَ الِيهِ وَسَاقِيهَا وَبَآئِعَهَا وَالْكِلَ ثَمَنِيْهَا وَالْمُشْتَرِى لَهَا وَالْمُشْتَرِى لَةً ـ

(رَدَى شريف ابن ماج شريف مِ مَكَانُوة شريف كمَّاب المبيع ع نصل احديث تمبر ٢٦٥٦)

#### فائده

الرچه بيدسول كناه مين مختلف بي كراعت كم تق سجى بين-

### فلاصه کلام:

خلاصدکلام بیہ بے کہ چندا حادیث ان امور کے متعلق پیش کرنے کی سعادت حاصل کی ہے تا کہ عبرت حاصل کی جائے۔ جیسی کہ تی اور آید نی سے اللہ تعالیٰ جل جل لہ اور رسول اللہ کا اللہ تا تعقیق نے منع فر مایا ہے۔ ان سے دوری اختیار کی جائے اور عبرت حاصل کا جائے عبرت کی جاہے تماشہ بیں ہے۔

حصرت اولیس قرنی بالفیائے نے ارشا وفر مایا -جو کیجی تمها رے پاس ہاس پہ مطمئن اس میں اضافے کی سوچوں میں معتقرق

كرنا ہے اور اللہ علم وتحكمت و الا ہے۔

### صدقات کے مصارف:

(١) فقير (٢) مسكين (٣) عامل (٣) رقاب (٥) غارم (٢) في مبيل الله (٤) ابن السبيل (بهارشر يعت) تنصیلات کے لیے کتب نقد کا مطالعہ مفیدر ہے گاخصوصاً بہارشریعت جلد اول حصر بیم کا مطالعہ سیجے۔

تفقیر وہ فخص ہے جس کے پاس کچھ ہوگر نہ اتنا کہ نصاب کو پہنچ جائے یا نصاب کی قدر ہوتو اس کی حاجت اصلیہ میں متنفرق ہومثلار ہے کامکان بینے کے کیڑے ،خدمت کے لیے لوغری ،غلام علمی تغل رکھےوا لے کود نی کیا ہیں جواس کی ضرورت ے زیادہ نہوں۔ یونی اگر مدیون ہے اور دین (قرضہ) تکالئے کے بعد نصاب باتی شدہ بو فقیر ہے آگر چاس کے پاس ایک او كياكى نصابين بول (ببارشرييت بحواله دداالحقار)

نقیر کے معنی ہیں خالی ہونا نقیروہ ہے جو مال ہے خالی ہوشر بیت میں نقیروہ ہے جس کے بیاس مال تم ہوطریقت می**ں نقیر** وہ ہے جس کا دل تکبروغرورے خالی ہوائس میں تو اضع انکسار مساکیون سے محبت ہوفقیر ہے صبر اللہ تع لی کی رحمت ہے۔اس کی بہت تعربیقین آئی ہیں (مرا ة شرح مشکوة جلدے سفحہ:۵۷)

وَعَنْ عَدِ اللّهِ بُنِ عَمْرٍ وَقُالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وُسَلَّمَ الدُّنيَّا سِجْنُ الْمُؤمِنِ وَسَنَتُهُ وَإِذَا فَارَقِ اللَّانِيَا فَارَقَ السِّجْنَ وَالسَّنَةَ

# (رواه في شرح الستد مفكلوة شريف باب ففل الفقرا فعل احديث فمراءه

حصرت عبداللدين عمرو مِنْ الفينة سعدوايت ب بأتحول ته بيان قرمايا كدرسول الله فاليواف ارشا وقرمايا و تيامومن كا جيل خاندے اوراس كى قط سالى جب موسى دئيا چھوڑتا ہے تا اور قعدے نكل جاتا ہے۔

جیے جیل خاند میں دل نہیں لگتا اگر چدو ہاں کتنا ہی آرام ہوخواہ اے کلاس کی جیل ہو یا سی کلاس کی ای طرح مومن ونیا میں دل نہیں لگا تا اگر چیا ہے براہی آرام ہوالبذاحدیث ہے بیمعلوم نہیں کیمسلمان کو دنیا میں تکلیف ہی ہے تکلیف اور چیز ہے دل ندلگان کیجھادر چیز جیسے قط سیل میں انسانوں کو ذارہ ماتی ہے تکلیف ہوتی ہے۔ایسے ہی مسعمان کود نیا میں کوئی نہ کوئی غفلت ہوتی ہے تکلیف میں بیداری (مرم ة شرح مقلوة جدے صفحہ ا)

خیال دے مومن کوآخرت میں ال قدرآرام وراحیں ہیں کدان کے مقابل دنیا کی باوشا ہت بھی جیل ہے اور کا فرکی آخرے

میں اسی مصبتیں ہوں گی کدان کے مقامل و نیا کی سخت ہے خت تکلیف بھی گویا جنت ہوگی۔مومن مرکر د نیاوی جنیال سے چوڑا ہے کا فرمر کر جنجال میں مجفتا ہے موت ایک ریل ہے جومومن کوئیش خاند میں اور کا فرکوجیل خاند تک پہنچا تی ہے۔ ایک بی ریل میں کی پارات جارہ کی ہے کو چانس کے لیے لیے جایا جارہ او شرح مفکو و جلد استحد ٢٦)

اس قرمان عالی کا مطلب بیشیں کہ وہ ونیا داروں کے دروازوں پر جاتے ہیں۔ وہاں سے نکا لے جاتے ہیں۔ وہ آتو رب تعالی ے درواز ، بے سے سوائس کے درواز بے پرتبین جاتے بلکہ مطلب رہے کہان کی حقیقت سے دنیا غافل ہے۔ اگروہ کی کے پاس جائے تو وہ ان ہے ملنا گوارہ مذکر تارب نے انتھیں دنیا والوں ہے ایساچھپایا ہوا ہے۔ جیسے تعل میہاڑیں یا موتی سمندر مِن مَا كَدِيوَكَ ان كاونت شائع ندكري \_ (مراة شرح مقتلوة جد كصفحه. ٥٨)

جب کوئی الند تعالی کامحبوب بندہ ضرورت کے ہاو جود کسی ہے نہیں مانگناصبر اختیار کرتا ہے۔ تو الند تعالی کا یسے صابر وش کر بتد ير متعلق ارشاد كرامي موتا بركم والله مع الصابوين الله تعالى صركر في والول كرماته ب اليالله تعالى كے بندوں كومعيت حق حاصل ہوتى ہے۔اس سے بڑھ كركون كى بات قائل فخر ہوعتى ہے كمالله تعالى كا خودار شاد کرا می موک میں صابر کے ساتھ مول ۔ غالبا میں وج ب کد حضرت اویس قرنی مالنے نے ارش وفر وہ ہے کالخر وقت بی کے ار میلی فرویندگی حاصل ہوتی ہے۔

# ز مدمیں راحت اور قناعت میں شرف

قر مایا: زبد می راحت باور قاعت می شرف ب- (حضرت اونین قرل اورجم)

اس ملفوظ شریف میں زیداور قناعت کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ کہ زیدا خشیار کرنے والا انسان تمام تنگیوں اور تر چھیوں سے نجات حاصل کرلیتا ہے۔اسے ہمدوقت راحت حاصل ہوتی ہے۔ کیونکہ زمدے بڑھ کرمشکل راستد ٹابدہی کوئی ہو۔ رشوار ترین راستہ کو اپنانے والا دوسری معمولی اکالیف ہے کب پریشان ہوتا ہے بلکدا گرکوئی دشواری بیش آئی بھی ہے تو زہد کی تکلیف ہے کم بی ہوگی اس لیے و دانسان راحت میں رہتا ہے۔

### زهد میں راحت:

حضرت!بن ابوذ رخالنیم ہے روایت ہے کہ جو تحض دنیا میں زہر کرے۔ املد تع کی اس کے دن میں حکمت داخل کرتا ہے۔ نجراس کی زبان سے حکمت ہی بلوا تا ہے اوراس کو دنیا کا مرض اوراس کی دوادوتوں بتا دیتا ہے اوراس کو نیا سے دارالسلام کی طرف

فيدف ن شرح اويس قونى دانيز ( الوى تاوير قر في الله

· نكالنام (احياء العلوم شريف جدم صفحه ١٩)

#### فائده:

میں وجہ سے راحت وسکون ہمیشہ کے لیے میسر آتا ہے۔ای لیے حضرت اولیں قرنی ڈالٹیؤ نے ارشا دفر مایا کہ ڈھد میں راحت ہے۔

### قناعت میں شرف:

وَعَنْ عَنْدِ اللَّهِ بُنِ عَمْرٍ وَقَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدُ اَفْلَحَ مَنْ اَسْلَمَ وَرُزِ قَ كِفَافًا وَقَنَّعَهُ اللّه " بِمَا اتَاهُ

(مسلم شريف مفكوة شريف - كاب الرقاق فصل الال مديث فمر ١٩٥٧)

حفرت عبدالله ابن عمر ویژانتین سے روایت ہے کردمول اللّٰدگاتیائے۔ فرمایہ ۱۰۶۰ کاسیاب ہوگیا جومسلمان ہوا اور اللّ کفایت رز ق دیا گیا اور اللہ تعالیٰ نے اے دیے ہوئے ( رزق ) قناعت دی۔

#### فائده .

آپ کے اس فرمات ذیش ن کا مطلب سے کہ جے ایمان اور تفق کی و پر ہیزگاری اور بھندر ضرورت مال اور تھوڑے مال ہم مبر یعنی قدعت جے بیعتیں حاصل ہوگئیں۔ تجھے کہ اس پیالڈرٹٹ لی کا بڑافضل وکرم ہوگیا۔ وہ کامیاب رہا اور دنیا ہے کامیاب قل گیا۔ اسے بڑائٹر ف کیا ہوگا۔ اس سے حضرت اولیں قبل خلافتی نے فرمایا کہ زمدیش راحت اور قناعت بیس نثر ف ہے۔ مہری جو میں میں است بڑائٹر ف کیا ہوگا۔ اس سے حضرت اولیں قبل خلافتی ہے۔

# سونے والی آئکھاورنہ بھرنے والے ببیٹ سے پناہ

ہا رگاہ الی بیں استغفار کرتے ہوئے حصرت اولیں قرنی طابقیًّا عرض کرنے گئے کداے باری تعد لی ابیس سونے والی ہو تھے اور شاجر نے والے بیٹ سے تیری پتاہ ما نگا ہوں۔ (حصرت اولیں قرنی عاش رسول سفحہ:۱۸۷)

#### مطلب:

اس المفوظ شریف میں حضرت اولیں قرنی بیٹائیٹا نے مونے والی آئی اور نہ جرنے والے بیت سے پناہ اکتیتے ہوئے عرض کیا ہے کہ یا اللہ! میں مونے والی آئی سے بناہ ، نگا ہوں کیونکہ وہی تو وقت ہوتا ہے جب ساری وٹیا سوجاتی ہے۔ ہر طرف سنا ٹاہی سٹا جھاج تا ہے اور بند ویُر سکون طریفقے سے تیری عبادت کرسکتا ہے اور اگر سونے والی آئی ہوتو پھر وہ کھات جو انہنائی قرب کے لحات ٹابت ہو سکتے ہیں۔ وہ صالح ہوج تے ہیں۔ اس لیے یا اللہ میں سونے والی آئی سے پٹاہ مانگتا ہوں اور اس طرح نہ بھرنے والے ا بیٹ سے بھی بناہ مانگتا ہوں۔

### ستففار كا مطلب:

استغفار کے معتی ہیں گنا ہوں کی معانی ما تگن۔ زبان ہے گناہ نہ کرنے کا عبداستغفار ہے۔ استغفار نفر ہے بنا جمعتی جھیپانا پیما کا پوست چونک استغفار کی بر کمت ہے گنہ ہ ڈھک جاتے ہیں۔ اس لیے اسے استغفار کہتے ہیں۔

### استغفار کرنے کے فضائل:

ال مفوظ میں حضرت اولیس قرنی النظر نے چونکہ استعفار کرتے ہوئے سونے والی آنکھ اور شبھرنے والے پیٹ سے پنہ ہ اگ ہے۔اس لیے مہیے استعفار کے فضائل ملاً حظافر مائے۔

وَعَنُ ثُوبَانَ رَضِى الله عَنه قال كان رَسُولُ الله صلى الله عَليه وَسَلَمَ الله عَليه وَسَلَمَ الْالله صلى الله عَليه وَسَلَمَ الدَّانُصَوفَ مِن صلولِه إسْتغْفَر ثَلاثًا وَقَالَ " اللَّهُمَّاأَنْتَ السَّلامُ وَمِنكَ السَّلامُ تَبَارَكُتَ يَا ذَاللَّحَلالِ وَالإكْرَامِ قِيْلَ لِلا وُزَاعِي، وَهُو اَحَدُ رُوَاةِ الْحَدِيثِ تَبَارَكُتَ يَا ذَاللَّحَلالِ وَالإكْرَامِ قِيْلَ لِلا وُزَاعِي، وَهُو اَحَدُ رُوَاةِ الْحَدِيثِ تَبَارَكُتَ يَا ذَاللَّحَلالِ وَالإكْرَامِ قِيْلَ لِلا وُزَاعِي، وَهُو اَحَدُ رُوَاةِ الْحَدِيثِ كَيْفَ الإستِغْفَارُ ؟ قَالَ: يَقُولُ أَن السَّغَفِرُ الله السَّغَفِرُ الله

(رياض المعالمين جلدا كباب الاذكار بحواله ملم شريف)

حضرت توبان بڑا شیخ سے روایت ہے کہ آنھوں نے بیان فرمایو کہ جب نی کریم روق الرحم الحیّی ممازے فارق موتے تو تین مرتبہ استعفار کرتے اور پھر بیوی کرتے اللّه م یک مان کے اللّہ م اللّہ م اللّہ م اللّہ م استعفر اللّه کے رادی حدیث میں پوچھا کیا استعفار کی کیا کیفیت ہے؟ فرمای آپ بڑھتے تے استعفر اللّٰہ م استعفر اللّٰہ

### استغفار کرنا نبی کریم گیرکی سُنت:

وَعَنُ آبِي هُرَيُرَةَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالِمَلَّهِ إِنَّى لَا سَتَغُفِرُ اللهِ وَآتُوْبُ إِلَيْهِ فِي الْيَوْمِ اكْتُورَ مِنْ سَبْعِيْنَ مَرَّةً \_

( بخارى شريف مفكولة شريف باب الاستنفار فعل اوّل عديث تمبر ٢٣١٥)

حصرت ابو ہریرہ والفیز سے روایت ہے کہ اُتھوں نے بیان قر، با کررسول اللّٰهُ اَلْیَجَا نے ارشادفر مایا: اللّٰدی شم آیس ایک دن میں ستر بارے زیادہ رس سے استنفار کرتا ہوں اور اس کی بارگاہ میں تو برکرتا ہوں۔

#### ائدون

تو ہو ستغفار روزے نماز کی طرح عبادت بھی ہے اس ہے کہ حضور انور ٹاکٹھ معصوم ہیں۔ گناہ آپ کے قریب بھی نہیں "تا صوفی وقر ماتے ہیں کہ ہم لوگ گناہ کرکے تو یہ کرتے ہیں اور وہ حضرات عبادت کرکے تو بکرتے ہیں شعر زاہداں از گناہ تو بہ کنند عارفاں از عباوات استغفار یہ مہت ہی مجرب ہے۔ روزی ہے مراد مال ءاول د ، عزت سب ہی ہے۔ استغفار کرنے والے کورب تعالی میت م افتیں نیمی فراندے ، خشا ہے قر آن کر یم فرما تا ہے۔ فقد ن استغفیر وا رَبّکہ آید گان عَقاراً یُوسِلِ السّمَآءُ عَلَیْکُمْ میڈورا (اے۔۱) تو میں نے کہا ہے رہ سے معالی ما گووہ ہرا امعاف فرما نے ورائم پرشرائے کا (موسل دھار) مید جھے گا ( کنز الا ہمان) قر آن کر یم میں استغفار پانچ نعتوں کا ذکر فرما یا اور اس حدیث میں تین نعموں کا گریماری اس شرح سے وہ پانچ نعمیں ان تین میں اسکیس رب تعالی فرمات ہو وَمَنْ یَتَقِ اللّه مَنْ جُعَلُ لَدُهُ مَنْ حَرَّجًا وَ یَوْزُ قَدْ مِنْ حَیْثُ لَاین میں اور جواللہ ہے ور اللہ اس کے لیے نجات کی راہ نکال وے گا اور اس وہ اس سے روزی و ہے گا جہاں اس کا گمان شہو ( کنز ال یہ ان ) میحد یث اس آیت کی شرح ہے (مراحت شرح مشکلوۃ جلد ۳ صفی ۱۳۸۹)

### زندوں کا مردوں کے لیے تعقہ:

مَا اللَّمَيَّتُ فِي الْقَلْرِ اللَّا كَا الْغَرِيْقِ الْمُتَغَوِّثِ يَنْتَظِرُ دَّعُوةً تَلْحَقَةً مِنْ آبِ آوُ أُمَّ أَوْ أَمَّ أَوْ أَمَّ أَوْ أَمَّ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ فَي الْقَلْمِ اللَّهُ تَعَالَىٰ اوْ أَوْصَدِيْقِ فَإِذَا لَحِقَتُهُ كَانَ آحَبُ اللَّهِ مِنَ اللَّهُ أَي وَمَا فِيها وَإِنَّ اللَّهُ تَعَالَىٰ لِي أَوْ أَمْ لِللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مُلْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مُنْ اللّهُ مَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مُا اللَّهُ مُنْ مُنْ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّلَّةُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ ال

# (مَثَلُو وَشَرِيفِ بإب الاستنقار والتوبيصل الصديث نمبر الم ١٣٣٠ بحواله رواه العبقي في شعب الايمان)

حضرت عبدالند بن معباس رضی الله عنها عددایت ب أفعول نے بین قرطای كدرسول الله وَالْتُحَافِّةُ نے رشاد قرطی كه میت قبر میں وقت ہوئے كہ ماں باب بھائى ورست كى وَعائے فير سك وَنَجْ كَا مُعَنظر ربتی ہے وہ میں اللہ واللہ وا

#### فانده

سید باعلی مرتضی فرہ تے ہیں کہ ہم لوگوں کے لیے وُ نیا ہیں دوا مانیں ہیں۔ ایک نے بردہ فرمالیہ اور دومری قیامت کی ہمارے پاس ہے۔ یعنی نی ٹائٹی اور استغفار

#### سيد الااستغفار

عَنْ شَدَّادِ بُنِ آوْ سِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيِّدُ الْاِسْتَغُفَارِ أَنْ تَقُولُ اللّهُمَّ آنْتَ رَبِّى لَآ الله اللّهَ اللّهَ عَلَيْهِ وَانَا عَبُدُ كَ وَآنَا عَلَى عَلَى عَهْدَكَ وَوَعُدِكَ مَااسْتَطَعْتُ أَعُودُ يُكَ مِنْ شَرِّمَاصَنَعْتُ أَبُوءً لَكَ عَلَى عَهْدَكَ وَوَعُدِكَ مَااسْتَطَعْتُ أَعُودُ يُكَ مِنْ شَرِّمَاصَنَعْتُ أَبُوءً لَكَ عَلَى عَهْدَكَ وَوَعُدِكَ مَااسْتَطَعْتُ أَعُودُ يُكَ مِنْ شَرِّمَاصَنَعْتُ آبُوءً لَكَ بِعُمَتِكَ عَلَى وَآبُوءً بِلَنْ يَعْفِرُ إِلَى فَإِنَّهُ لَا يَعْفِرُ الذَّنُولِ اللّهَ آنَتَ قَالَ وَمَنْ فَاغُورُ إِلَى فَإِنَّهُ لَا يَعْفِرُ الذَّنُولِ اللّهُ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهُ الللللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

( يخارى شريف مفتلوة شريف وإب الاستنفار والتوبيص الال حديث تمبر ٢٢٢٥)

شداداین اول سےروایت باتھوں ئے بیان قر مایا کررسول اللّٰمَانَالِیَّانِ السُّرَامِی وقر مایا اکسلّٰهُ مَّمَّ آست وَ بِسَیْ لَا یَعْفُو اللّٰذِنو صد الاالت.

نی کریم افاقطائے ارش دفر رہا کہ جو لیقین قبلی کے ساتھ دان میں بیر کہدنے پھرای دن شام سے پہلے فوت ہو جائے تووہ جنتی ہوگا اور جو بیقین دل کے ساتھ رات میں یہ کہدلے پھر صبح سے پہنے مرجائے تو و ہنتی ہوگا۔

## ھرتنگی وغم سے نجات:

وَعَنُ آبُنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ مَنُ لَزِمَ الْإِسْتِغُفَارُ جَعَلَ اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ مَنُ لَزِمَ الْإِسْتِغُفَارُ جَعَلَ اللهُ لَهُ مِنْ كُلِّ ضِيْقٍ مَّخْرَجًا وَّ مِنْ كُلِّ هَمِّ فَرِجًّا وَّ رَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَخْسِبُ

(رواہ احد ۔ ابوداؤ دشریف مشکلوۃ شریف ۔ ابن ملیشریف ۔ مشکلوۃ شریف باب لاستغفار کھل مدیث نمبرہ ۲۲۳) حضرت ابن عمیاس شاہنے سے دوایت ہے اتھوں نے بیان فرمایا کدر حول الله تا تا تا ارشاوفر مایا جواستغفار کوایت اوپر لازم کر لے تو اللہ تعالی اس کے لیے ہرتنگی سے چھٹکار، اور ہرغم سے نجات دے گا اور دہاں ہے اسے روزی عطافر مانے جہال سے اس کا گمان بھی شہو۔

#### ائده ٠

عَيْمُ الْ مَتَ نَهُ الْ عَدِيثَ مِيارِكِهِ كَاشِرَ بِيانَ كُرِيِّ ہوئے تُح رِفْر مایا ہے کہ بہتر ہے ہے کہ نماز فجر کے وقت سٹت فجر کے بعد فرض سے پہلے ستر بار پڑھ کرے کہ بیونت استغفار کے لیے بہت موزوں ہے رب تعالی نے فر مایا ہے۔ وَ بِ الْاَسْحَادِ هُمْ يَسْتَغِفُو وُنَ (۵۱۔۱۸) اور پیچلی راث استغفار کرتے ہیں۔ (کنز الایمان)

عام انسانوں کونہ فتنے اُتر نے نظرا تے ہیں اور نہ ہی جمتیں جب کرمجوب کریم کا فیٹ ارشاد قرمایا: کہ اس رات کتنے فزانے اُرَ رہے ہیں اور کتنے فتنے معلوم ہوا کہ جو چیزیں کسی بھی انسن کونظر نہیں ستی میں ٹی کریم کو وہ بھی چیزیں نظر آتی ہیں۔ معلوم ہوا کہ مدفی تا عدار سے ہمسری کا ہر دعویدا رائے برابری کے دعوے میں جھوٹا ہے۔ تیز آ بے کے علوم غیبیہ کو سحاب کرام رضی اللہ عتم بھی تشدیم کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کے فرمان کی صی بہ کرام رضی الله عنم تر دید تبیس فرمایا کرتے تھے۔ بلکہ تا نمید ہی فرمایا كرتے تے معلوم ہواكم علوم مصطفى كى تائير كرنا صحاب كر مرضى التعنيم كى سنت سيارك باور يهى الحمدُ الله بهم ابل سنت كوحاصل ہے۔ پس و سیح ہوا کہ الحمد ملتد ہم ال سنت کاعلم غیب کے متعمق عقیدہ صحابہ کرام رضی التدعنہم کے عقیدہ کے مطابق ہے اس طرح عقا كدائل سنت كے متعلق مزید دلائل مجد د دورِ ما ضرہ نتیج القرآن والنفسير محدث اعظم پاكستان ، فیض ملت حضور قبله ابوالصالح محمد فیض الهدادين مظدانعالى كالفنيف لطيف (حق فربب السنة) كامطالعد يجي

## الله تعالیٰ کا آسمان دنیا کی طرف اپنی شان کے لائق نزول فرمانا:

حضرت ابو ہرمیرہ والنین سے روابیت ہے اُنھوں نے بیان قرمایا کہ رسول اللہ فائل نے ارش دفرہ یا: ہررات جب استحری جهل رسترجتی ہے۔ تو ہمار، رب تعلیٰ دنیا کے آسمال کی طرف (بی شن کے ، تَل ) نزول قرماتا ہے اور ارشاد قرماتا ہے کہ کوئ ہ؟ جو جھے د عاکرے کہ میں (اس کی دُعا) قبوں کروں کون جھے ہے ، نگاہے کہ میں اے (اپے فضل وکرم سے نوازتے ہوئے اسے )عطا کروں کون مجھ سے مغفرت طلب کرتاہے کہ میں اسے پیش دون۔

(مسلم شريف - بخارى شريف - مشكوة شريف - باب التريس مى المقيام)

### مالحين كاطريقه:

حضرت ابوامام والطفي بيان فرمات مين كدرول المترافية أن ارشا وفر ماياتم رات مين أضن لا زم يكزلو كيونك ميتم عديد صالحين كاطريقة باوررب كى طرف قربت كاذر بعد كنابور كومن فيوال اورأ محده كنابول سي بي في والا (ترمندي شريف رمشكوة ثريف)

### لم بركت:

ال پرتجر بہ بھی گواہ ہے کہ جبد کی برکت ہے گناموں کی عادت چھوٹ جاتی ہے۔ حضور سے ان کی ہر بات تجی ہے۔ (مراة شرن مقلوة)

## خوش قسمتی اور بد قسمتی:

بیخوش متی ہے کہ انسان رات کو بیدار ہوتہجدا داکرے ذاکر للدیش مشغلولیت اختیار کرے اور یہ بھسمتی کی انتہا ہے کہ نسن سرى رات غفلت كرية ہوئے سوما برہ اورايسار حتول وال وقت بھى غفلت بيس كر اردے اسى ليدحفرت اولس قرنى والنائة فاس منفوظ شريف من فرهاي كمين سوف والى المحصية تيرل بناه ما تكما مول \_

### سونے والی آنکہ سے پناہ:

قیام المبیل یعنی رات کے وقت اللہ تعالی کی عیادت کرنا بہت فضائل والاعمل میارک ہے ہارگا وقت ہے ہے شارفوا تد مامل ہوتتے ہیں۔ان سے غفلت اختیار کرنے والا ہڑا ہی خسارے میں رہتا ہے۔اس کیے آپ نے اس ملفوظ شریف میں میان فرمایے کہ بیں سونے وال آئی تکھے بناہ مانگتا ہوں۔ جوابیے عظیم فضائل ونوائد کے نقصان کا سبب ہے۔ چیلی رات سے فضائل بیا**ن کرتے** ہوئے کیا خوب سی شاعر نے بیان قرمایا ہے کہ \_

مجھلی راتیں رحمت پرب وی کرے بلند آوازہ بخشیں منکن والیان کارن کھلا ہے دروازہ

### پچھلی رات اٹھنے کیے فائدیے:

حضرت ابو ہریرہ و والشیرے نے بیان فر مایا کدرسول الشیکا فی استادہ میا۔ جب تم میں ے کوئی سویا ہے تو شیطان اس کے سرک گدی پرتین گریی لگا دیتا ہے جر گرہ پر بدؤ التا ہے کہ ابھی رات بہت ہے موجا۔ پھر اگر بندہ بیدار ہوجائے تو اللہ كا ذكر كر ا ا کیے گر و کھل جاتی ہے بھرا گر وضو کرے تو دوسری گر و کھل جاتی ہے۔ مچرا گرنما زیڑھ لے تو تنیسری گر و کھل جاتی ہے اور وہ خوش ول یا ک نفس سیخ کرتا ہے وگرت پلید طبیعت اور سست صبح یا تا ہے۔

### تهجد کی برکت:

لینی نماز تجید کی بر کت ہے دل میں خوش انس میں یا کی نصیب ہوتی ہے۔ جواس سے محروم ہے۔ وہان دونوں کے ممال ے محروم ہے۔ (مراة) اور جونماز بخرے فال رہا ہے ستی بہت ہی ہوتی ہے۔ مج کا أغمنا تندري كي اصل بے مج سوتے رہنا بياريول كى جڑمے \_اى ليے مجھدار كفارتهى اندھير مستدجا كتے ہيں \_(مراة شرح مشكوة جلد اصفي: ٢٥٠٧)

## کان میں شیطان کے پیشاب کا اثر:

حضرت ابن مسعود والتنتيز سے روايت ب أنحول في بيان قرما يا كدرسول الله كالتيزات ايك مخف كا ذكر كميا كميا آب عرض کیا گیاوہ صبح تک سوتار ہانما ز کے لیے نہ اُٹھ ۔ آپ نے فرمایا کدائ مخص کے کان میں شیطان نے پییٹا ب کرویایا فرمایا وولوں كانوريس (مسلم شريف مفكوة شريف-١-١ التريم على قيام اليل)

### خزانوں اور فتنوں کا نزول:

حضرت امسلمدض التدعنها فراق بي كدايك دات في كريم الي أهمرائ موع بيداد موع كفر مات تع سبحان السلَّمة الرات كَتَخْرَانْ أَمْرَرْبِ عِين اور كَتَمْ فَتَعْمَارِلْ موربِ عِينِ ان تجرب واليول كوكون أَصْ عَ ( آپ كي از واج مطهرات كو) كينى زير حليس بهت ى ونيايل وهكى بولى آخرت ين تقى بول كى (يخارى شريف مكوة وشريف)

اس رات عافلول کے لیے فتنے اُتر رہے ہیں اور عابدوں کے لیے رحمتیں (مرا قشرح مشکلوۃ جلد عصفی: ۲۵۵)

- (٤) بر سان دخمن بوجا تاہے۔
- (A) مددگار بھی سما تھ چھوڑ جاتے ہیں۔
  - · (۹) حراض انهاره جاتا ہے۔
- (۱۰) این بھی دور بھا گتے ہیں (تلک عشرہ کاملہ)

### سیرشکمی کی مذمت:

وَعَنُ آبِى هُوَيْرَةَ أَنَّ رَجُلاً كَانَ يَا كُلُ اكُلاً كَيْدُوا فَاسُلَمَ وَكَانَ يَا كُلُ فَلِيلاً فَذُكِوَ ذَلِكَ لِلسِّيّ صَلَّى اللَّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ الْمُؤْمِنَ يَا كُلُ فِي مِعَاقً احِدٍ وَالْكَافِرُ يَا كُلُ فِي سَبْعَةِ أَمْعَاءِ (رواه ابخارى مَكُلُوة شريف كَابِالاطعم صدي بمبروسية والْكافِر عام معرت الوہری وظافی سے دوایت ہے انھوں نے بیان فر مایا کر بکٹ خص کھ نابہت کھا تا تھا۔ بھروہ مسلمان ہوگیا تو کھانا مم کھانے انگایہ تی کریم نافظ ہے واک کیا گیا تو فر مایا مون ایک آئت سے کھ تا ہے اور کافرست آئوں میں کھ تا ہے۔

#### فائده :

بیفر ان عالی بطور تمثیل ہے کہ کا فرکھ نے پینے کا حریص ہے مومن قانع ہوتا ہے کا فرکی نظر ہرووت کھانے پینے میں رہتی ہے۔ جانوروں کی طرح مومن کی نگاہ ذکر وفکر میں رہتی ہے یا کا فر کے سرتھ شیطان بھی کھاتا ہے۔ مومن چونکہ بسسم اللّٰہ سے کھاتا شروع کرتا ہے السحہ مد پرختم کرتا ہے۔ اس لیے کا فرکھا نازیا وہ سیٹنا ہے یا مومن کے کھانے میں برکت ہوتی ہے کہ تھوڑا کھ نازیا دہ توت و بتا ہے۔ کا فرک کھائے میں بے برکتی (مرا قشرح مشکل قا جلد ششم صفحہ: ۱۵)

## كِمَانَا زِيَادِهُ كِمَانَا نَحُوسِتُ كَا سِبِبٍ:

ام المؤمنين حفرت عائشه صديقة رضى الدعنها في بيان فرمايا كدرسول الدَّ تُكْثِيَّا فَ ايك غلام كوفريد في كا اداده فرمايا الله تَكْثِيَّا فِي الدَّا وَاللهُ اللهُ تَكْثِيَّا فِي اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ واللّهُ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّم

#### فانده

آپ نے وہ غلام ندخرید نے کا تھکم وے دیا۔

#### برابر تن:

نی کریم ٹانڈ آئے ارشادفرہ یہ بنی آ دم نے پیٹ ہے بڑھ کوئی برابرتن پرنہیں کیااہے چند لقے کافی تھے۔جس سے وہ پیٹھ میرگی رکھ سکے گرکھانا ہے تو تنہائی کھانا تنہ کی بیتا اور تنہائی سانس سے لیے بس۔

(الطاق المفهو مرتبه المفهو م احياء العلوم جلد الصفي ميما)

## نه بھرنے والے پیٹ سے پناہ:

حضرت اولیس قرنی جی تینو نے اس ملفوظ شریف میں بیان فرہ یا ہے کہ میں نہ کھرنے والے پیف سے پناہ ما نگی ہوں۔ گریا پہاں آپ نے حرص کی نمرمت بیان فرما کی ہے۔

### هرص کی تعریف:

حص (عراء من )لا اللح طمع (٢) خوابش تمن ،رغبت به بوس (جامع مع فيروا للغات)

تھیم الامت مفتی احمد یارخان صاحب تعیمی رحمة الله علیہ نے بیان فر مایا ہے کدر کسی جیز سے سیر شہوما ہمیشہ زیاد کی خواہش کر ناحرص ہے۔ (مرا) ق شرح مفکو ق جلد و پر صفحہ ۸۲)

یا گرڈنیا کے لیے ہے تو ہری ہے اورا گرآخرت کے لیے ہے تو اچھی اس لیے کہ لی عمر اس لیے چاہتا کہ زیادہ عمر میں اللہ تعالیٰ ک عید دت زید دہ کرلول گا اچھا ہے نیک اعمال سے میر مذہونا بمیشہ زیادتی کی فکر میں رہنا بہت ہی اچھ ہے۔ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ جل جادل نے ہے مجوب کریم ٹائٹیڈا کی شان بیان کرتے ہوئے فر مایا کہ '' صویص علیکھ گریہاں اس ملفوظ شریف میں اس حرص کا تذکر دفر مایا گیا ہے جو بُری ہے۔ گویا آپ نے ادشاد فر مایا کہ میں ایسے حریص بیٹ سے امتد تعالیٰ کی پڑہ ، آگا ہوں۔

### حديث شريف:

تحضرت ابن عباک رضی الله عنهما نمی کریم تنافیز که ہے راوی ہیں کہ اگر انسان کے پاس مال کے دوجنگل ہوں تو وہ تیسرا حاش کرے نسان کوشی کے سواکو کی چیز نہیں بھر سکتی اور الغدت کی قبول کر بیتا ہے۔اس کی چوتو یہ کرے۔

(يخارى شريف مفكوة شريف بإب الدس والحرص فصل اول)

## غصے میں مبتلا ہونے کا ایک سبب:

یا نچواں سبب حرص اور لا کی ہے تا کہ جادو مال میں زیادتی ہو سکے اور بیدہ چیز ہے کہ جس شخص میں یا تی جائے اس کی حاجتیں بڑھتی ہی جاتی ہیں اور جو شخص اس کے ساتھ ہی بخیل بھی جووہ ایک پیسے کا نقصان بھی برداشت نہیں کرسکتا اور فورا سپ سے باہر ہونے لگت ہے۔ کیونکہ اے ایک مقمہ کے کم ہوجائے کا بھی اس قدر ملال ہوتا ہے کہ وہ غصے میں آجا تا ہے۔

(نسخه کیمیار جمد می عے سعادت صفحها ۲۵)

### حرص کے نقصانات:

- (۱) انسان کی مال کے متعلق بھوک نہیں متی۔
- (٢) انسان جائزونا جائز ہرتتم کے ذرائع اختیار کرتا ہے۔
- (m) حریص انسان کی عزنت و مظلمت مٹی میں ان جاتی ہے۔
  - (٣) حرص ذلت ورموائی کاسب ہے۔
- (۵) وص کی بنایر بار با مرتبه شرمندگی اور ندامت کاسامنا کرنایاتا ہے۔
- ١٢٠) مستر عزيزيد شيخ داريا دوست مي تعلقات قائم تيس روسكت

# فخرکی بات

فر ما یا گخراس میں ہے کہاہیے تھوڑے بہت مال پر قائع رہ کر دوسرے کی ملکیت پر نظر نہ کرو۔ (سیرت حضرت اولیس قرنی عاشق رسول صفحہ۔ ۱۳۲۲)

حضرت اولیں قرنی والنوں نے فرمایا ہے کہ یے فرکا مقام ہے کہ انسان کو جتنا کچھ حاصل ہے۔ اس پر راضی رہے۔ اس سے بڑھ کرمال کی رغبت ند کرے۔۔اس سے زیاد ومال کی حرص نہ کرے بلکہ جنتنا کچھ میسر ہے اس پید قناعت کرے۔ اس میں بے شار فوائد ہیں اور کسی کے مال پے نظر نہ کرو کے وقلہ رہے شارخرابیوں کا باعث ہے۔

## جو مال میسر ھے محض اسی پہ قناعت کے فضائل :

حضرت ابوسعید طالبین سے دوایت ہے اُنھوں نے بیان فرمایا کدرسول استنگافیائے ارشادفر مایا اپنے بعد جن چیز وں سے تم پرخوف کرتا ہوں ۔ وہ دنیا کی تروتازگی ، دنیا کی زینت ہے جوتم پر کھول دک جائے گ۔

تواكي شخص في عرض كيايار سول الله! كيافير بحى شرالا تى ٢٠٠

حضور والمنظم موش رہے جی کہ ہم نے گمان کیا کہ آپ پروی نازل ہور ہی ہے بیان فرماتے ہیں کہ پھر نی کر یم کا تنظم نے اپنے پیند یو پھا اور قرمایا سائل کہاں ہے؟

#### فانده

معلوم ہوا کہ تھوڑا مال حاصل ہوایا زیادہ حاصل ہوا جاتنا بھی حاصل ہوا۔ ای پر راضی ہوا ہے اس کے حق بیل قریق کر نے قو ایسے اثر ان کے لیے بید مال ہرا بھرا اور بیٹھا ہے۔ دنیاو آخرت بیل مقید ہے۔ اچھا مدد گار ہے اور جواس کے قل ف مال حاصل کرے اور خرج بھی اس کے خل ف کر بے قو پھر بھی مال اس کے لیے مقید نبیل میں دنیا بیل رہتے ہوئے اور فہ بی آخرت میں بلکہ ان اس کے لیے مقید نبیل میں دنیا بیل رہتے ہوئے اور فہ بی آخرت میں بلکہ ان اس کے خلاف بطور کو او بیش ہوگا اور سز ادبوائے کا سبب میں بلکہ ان اس کے خلاف بطور کو او بیش ہوگا اور سز ادبوائے کا سبب موگا۔ جسے قال قال دسول الله صلی الله عدید و آله و سلم الرّاشی و المر قبلی محلام عیما فی الناور شوت دیے والا دولوں دور فی بیل۔

اور موت مینے والا دو وی دوری ہیں۔ ای لیے حضرت اولیس قرنی دی میں فرط شریف میں فرمایا ہے کدا ہے تھوڑے مال پہ بی قناعت کر لے کسی

### قیامت کے دن بھوکا رھنے والا:

حدیث میں ہے حضرت جید میں نے حضور کا پینٹو نے حضور کا پینٹو کے مجلس اقدس میں ڈکار کی تو آپ نے فر میا کدا بی ڈکار کم کرو کیوکگ قیامت کے دن و ہی زیاد و بھوکا ہوگا جس نے دنیا میں زیادہ پیٹ بھرا ہوگا۔ (انطاق العقوم جمداحیا العلوم جلد ساصفحہ ۱۳۲۱)

### آخرت میں مبغوض ترین لوگ:

آپ نے فرمایا: دنیا میں بھو کے رہنے والے آخرت میں سیر شکم ہوں گے اور الند تعالیٰ کے ہاں وہ لوگ مبغوض قرین بیں۔ جو بدیضی والے اور پیٹ بھر کر کھانے والے جیں اور کوئی بندہ خواہش کے باوجود لقمہ چھوڑ ویتا ہے اس کا جنت میں بڑاورجہ ہے۔ (احیا ءالعلوم جلد ۳ صفح ۱۳۳۶)

#### فائده:

### حديث:

تی کریم تنافظ نے ارشا دفر مایا کہ مرتبہ کے لحاظ ہے اللہ کے نزد کیا تیا مت میں وہ افضل ہے جود نیا میں زیادہ بھو کا ہے اور اللہ کے پارے میں تنظر کرے اور قیامت میں اللہ کے نزد کیا مبغوض ترین انسان وہ ہوگا جوزیادہ سوتا ہوگا اور قیادہ کھا تا پیتا ہوگا۔ (احیاءالعلوم جلد سوصفی: ۱۲۰۰)

## حضرت ابن عباس رضي الله عنها كاقول مبارك:

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرمائے ہیں کہ آسمان کے فرشتے اس کے پاک نہیں آئے جو پیٹ بھر کر کھائے۔ (احیاء العلوم شریف جاری

## زیادہ کھانا پینا قلبی امراض کا سبب:

نى كريم تَالَيْنِ فِي ارشادفر ما يا لاتمينو القلوب الطعام والشواب هان القلب كالورع يموت اذاا كلوعليه الماآء قلب كوندمنا وَزياده كلوالي كراس لي كرقلب عين كي طرح بوه مث جاتى بي عمر جب كه بإنى زياده موجائ - الماآء قلب كوندمنا وَزياده كلوالي كراس لي كرقلب عين كي طرح بوه مثر جاتى بيانا الماقية على الماقية الماقية

#### فائده :

یندہ مکسل، باش ازاد اے پسر چند باشی یند سیم ویند زر بیٹا قید کوتو ژکر آزاد ہوج۔ جاندی سوئے (کے خیاں) میں آتو کہاں تک مقید رے گا۔

#### يطلب

مولا ٹا پختہ ہونے کا اصول بتاتے ہیں کہ جس سے فامی دور ہوجائے اور ان میں امرار عشق کے بیجھنے کی اہلیت بیدا ہوجائے۔خلاصہ اس اصول کا بیہ ہے کہ ماسوی اللہ سے تعلقات ندر کھے جائیں اور مال ودولت کا شوق منقطع کر دیا جائے۔صائب ی

ز صحرائے تعلق چوں کسے سالم برون آید زمین گیراست از دائمی رنگ رواں ایٹجا

سوٹا پر لدی اموال وٹیا خصوصیت ئے عشق الی کے لیے سنگ راہ ہوتے ہیں اس کے بزرگان وین نے درویٹی کو پہند فرمایا ہے۔ سعدی رحمة القدعلیہ

اے دل اگر بدیدہ شخیق بنگری درویش اختیار سمی بر اتو انگری

( خُلا صدارُ مقالَ العلوم شرح مثنوی شریف جلد اول صفحة ۲۲)

حطرت مولا ناروم رحمة التدعليد في بيان قر ماياب كه:

گر بریزی بجردا در کوژهٔ چند گنجد ؟ قسمت یک رُوزهٔ

اگرتو (جاہے کہ) سمندرکوزے میں ڈالے (تواس میں سمندرکا کتنا (بانی) سائے گا ؟ ایک دن کا حصد (زیادہ نہیں)

یعنی زندگی کا سامان اس قدر درکار ہے جس سے دنیوی زندگی کی ضرور تیں پوری ہوں اور ضرورت صرف اتی ہے کہ تن 
اُحکینے کو کپڑا ، بیٹ بالنے کو دورو ٹیاں ملتی رہیں۔اس سے زیادہ کی حرص کرنی نضول ہے۔اگر دنیوی نعتوں کا انہار پیٹ میں ڈالن 
جا بیں آو دورو ٹی سے زیادہ اس میں نہیں پڑسکا۔ پھر حرص زا کہ ہے کی حاصل؟

( قلاصه از مغمّاح العلوم شرح مثنوی شریف جیداول صفحه: ۳۳)

كوزة چيم حزيصان پُرنشد تا صدف قانع نشد پُروَرنشد

#### ترجمه:

۔ حریض ہوگوں کی ( کھوکی ) میکھ کا کوزہ ( مجھی ) پُر نہ جوا۔ جب تک میپ نے قناعت ندک موتیوں سے مالا مال ند ہوا۔

#### بطلب:

۔ مول نا فرماتے ہیں کدد کیھوسیپ ایک ہی قطرے پر قدعت کرتا ہے اور زیادہ کی ٹرعن نہیں کرتا تو دولتِ مروار یدے ملا دوسرے کی ملکیت پر تظرف کرو کہ تھے اسے لیے نقصان کا باعث ہوگا۔ تکا یف کا سبب سے گا۔

### دنیا میں رغبت هلاکت کا سبب:

وَعَنْ عَمْرِو بُنِ عَوْفِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَاللهِ لَا نَفَرَ اَخْشِلَى عَلَيْكُمُ وَلٰكِنُ اَخْشَى عَلَيْكُمْ اَنْ تَبْسَطَ عَلَيْكُمُ الدُّنْيَا كَمَا لُسِطَتْ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ فَنَنَا فَسُوهَا كَمَا تَنَا فَسُوهَا وَتُهْلِكُمُ كُمَا اَهْلَكُنْهُمْ (عارى شريف مَنْ قَالَ قَبْلَكُمْ فَنَنَا فَسُوهَا كَمَا تَنَا فَسُوهَا وَتُهْلِكُمُ كُمَا اَهْلَكُنْهُمْ (عارى شريف مَنْ قَالَ قَبْلَكُمْ فَنَنَا فَسُولَها حديث نبر٣٩٣٣ منه شريف)

حضرت عمرو ائن عوف سے روایت ہے اُتھوں نے بیان فر مایا کہ رسول اللّٰہ تَالَیْمُ نے ارش وفر مایا خدا کی تنم اہل تم پر فقیری سے خوف تبیل کرتا لیکن میں تم پراس سے خوف کرتا ہوں کہتم پر دنیا پھیلا دی جائے بیسے تم سے پہلے والوں پر پھیلا دگ گئی تھی ۔ تو تم اس میں رغبت کر جاد جیسے وہ ہوگ رغبت کر گئے تھے اور تنہ میں ویسے ہی ہلاک کرو ہے۔ جیسے اُنھیں ہلاک کردیا۔

#### فانده ۱:

حضور انوری فیجانی کا بیفر مان حضر ت صی بیرضی الله عمیم کوڈ رانے ور احتیاط برشنے کے ہیے ہے۔ بندتی کی نے حضورہ الیؤی کی سے برضی الله عمیم کوڈ رانے ور احتیاط برشنے کے ہیے ہے۔ بندتی کی میں سے برضی الله علی کا مرفعی وی سے سے محفوظ رکھا۔ وہ حضرات باد شاہ وامیر ہوکر بھی دی میں سے بینے نہیں حضر ت عمر خلات کے پاس اپنی خد دنت کے زمانہ ہیں ایک ہی گرمتہ تھا۔ جے دھو دھوکر پہنتے ہے ۔ حضرت ابو بکر صدیق بناتین کے گفن کے لیے گھر ہیں کپڑ انہ تھا۔ پہنے ہوئے کپڑے دھوکر اُنتھیں ہیں ہی آپ کو گفن ویا گیا ۔ حسورت علی میں بنی آپ کو گفن ویا گیا ۔ حسورت علی میں بنی آپ کو گفن ویا گیا ۔ حسورت علی بنی بنی آپ کو گفن ویا گیا ۔ حسورت علی بنی بنی آپ کو گفن ویا گیا ۔ وہ حضرات بنی بنی آپ کو گفن ویا گیا ۔ وہ حضرات بنی بنی ہوئے کہ بنی ہوئے کہ بنی ہوئے کہ بنی ہوئے کہ اور میں میں ہی آپ کو گفن وہ وہ بنی کہ بنی ہوئے کی ہوئے ہوئی ہوئے کے بنی ہوئے کہ بنی ہوئے کو بنی ہوئے کہ بار کی ہوئی ہوئے کی ہوئے کہ بنی ہوئے کہ بنی ہوئے کی ہوئی ہوئے کہ بنی ہوئے کہ بنی ہوئے کی ہوئے کہ بار کی ہوئے کو بنی ہوئے کہ بار کی ہوئے کہ بار کی ہوئے کہ بار کی ہوئے کہ بار کی ہوئے کہ بنی ہوئے کہ بار کو کر ہوئے کی ہوئے کی ہوئے کہ بار کی ہوئے کی ہوئے کہ بار کی ہوئے کی ہوئ

#### فائده ۲:

دوسرے کی ملیت پرنظرر کھنے اور حاصل کرنے کی کوشش میں تھا ہری لیا ظ سے بھی بلا کت کا خوف ہوتا ہے۔ جیسے چور اور ڈاکو کئی ورے جوتے جیں اور باطنی عاظ ہے بھی کہ میں قبر وحشر اور بالا خرجہم میں انتداثی لی کے عذاب میں بیٹن ہونے کا سبب ہے۔ حق تھ لی محقوظ رکھے آمین۔

اس لیے گخراس میں ہے جاتنہ مال بھی تمھارے ہیں ہے۔ای پی قناعت کردکسی دوسرے کے مال پیر حاص کرنے **کا** غرض نے نظر نہ دکھو کہ ہلا کمت کا سب ہے۔

حصرت مو یا نارهمة القدسيات مشوره و بيتے ہوئے ارشاد قر وي ہے كہ

فا كده تواس مين تفاكتركي يا داور كفن كي يادا الصاس ليه آئى كداس جهان فانى سے بطبے جاتا ہے۔ جب اس جهان فانى ے چلے جانا ہے تو یدزندگی دو بارہ میسرند، سکے گی ۔ کہ جس بیل حق تعالی کوراضی کرنے کے لیے اعمال صالح اختیار کرلیس محض قبرک باداور افن کی مارچه عن دارد؟

قبروكفن كى يدواس ليے موكدا ملدتعالى كافر مان بكد ووقت آنے سے يہلے بہلے اپنے رب كوراضى كرنے كے ليے اعمال صاح احتیار کرلو۔ جب ایس یا دے ہی انسان غانس ہوتو پھر قبروگفن کو یہ دکرنے کا کیا فائدہ کرجس سے اہتد تعالیٰ کی عیادت کی طرف رفبت بی نه ہو۔ بلکہ امنا میں قبروکفن کا خیال اللہ تق لی کا خیال من دے ایسے رنگ میں قبروکفن کا خیال کسی کام کانہیں بلکہ النا نقصہ ن کا

كيونكهاس سلسليمين اصول بيه كهجو چيز بھي انسان كورنند تعالى كى عبادت اور ياوے عاقل كردے وواٹسان كے ليے مفیرتیں ۔ بلکہ نقصان وہ ہے۔ یہاں بھی ایس ہی صورت حال سامنے آگڑتھی۔ای لیے حضرت اولیں قرفی بیات نوٹ نے فر ، یا کہ اے ان نا ہروقت گریدزاری کر کے تیری آنگھوں میں آنسو بھی خشک ہو گئے۔ حال نکہ حقیقت بیہے کداس قبرا ورکفن نے سختے ، متد تعالی کی یاد ہے نافس کررکھ ہے اور بیدونول چیزیں تیرے راستے کی دیوار ہیں۔جو تھے القد تعالی کے ذکر اور یادھے ٹال کیے ہوئے ہیں۔اس لیے ذراہوش سنجال ،حقیقت حال سمجھنے کی کوشش کرتا کہ تجھ پرحقیقت روزِ روٹن کی طرح عمیا ں ہوجائے اورتوحق تعالیٰ کی يا ديس كويت. حتيار كرتا كه تحقيه د ثياوا خرت ميں عظيم فوائد عاصل ہوں حق تعالى كالتجھ پريضل وكرم ہو يہجن امور ميں تو ڈو و ہے۔ یہ دولوں ہی تیرے رائے کی و ایواریں ہیں۔ای لیے ان کوچھوڑ کراللدت کی کی طرف متوجہ موجا۔

استواري

سی نے ہو چھا جاری استواری س میں ہے۔ فرمایا اس بات پریفین پخیند کرنا اور تو کل اختیار کرنا کدانندرازق ہے اپنے رزق کے یارے میں یے فکر ہوکر الندے تعتق پڑتہ کرلے۔(لطائف نفیدور قضائل او یسیصفی: ۱۳۱)

الله تعالىٰ كے رازق هونے پر پخته يقين كى ضرورت:

اس ملفوظ مبارك كامطلب بيب كر يختريقين مونا جا بيكرانندتعالي رازق ب-اى في بن رزق عطافر مانا ب-جو رزق اس نے لکھ دیا ہے وہ ہر حال میں ماتا ہے اور جورز ق مقدر میں ہے جی نہیں وہ حاصل نہیں ہوسکتا۔اس کے سلسلے میں خواہ جتنی بھی كوشش كى جائے - جر كر حاصل في جو كا - اى ليے رزق كے صول كے ليے طال اور جائز ذرائع ابنائے جائيں - ناجائز اور حرام ذر تع اپناتے ہے رزق میں اضافہ تو نہ ہوجائے گا مگر نموست لے ڈو ہے گی۔ رزق کے حصول کے لیے چوری ڈاکہ زنی ، رشوت مال بوجا تاہے۔ گراس كامند بندن بوتاتواند م كيونكريا تا يفواج ميرد روي

ا کر جمعیت دل ہے کچے منفور قائع ہو كم الل حرص ك كب كام فاطر خواه موت بي

(مفرّ ح العلوم شرح مثنوي جيداول صفي ٢٣٠٠)

358

مولا ناروم رحمته الله عليه ــنے فر مايا:

ہر کرا جامہ ز عشتے جاک شر اوزِ حرص و عيب لُقبي باک شد

-جس شخص کا جامعشق سے جو ک ہوگیا اور وہ حرص اور ( ہرتتم کے )عیب سے پاک ہوگیا۔

اس شعر میں بینطا ہرفر مایا ہے کے عشق حقیقی تہذیب اخلاق اور نز کیائٹس کا بہترین ؤربیدہے۔ تبذیب اخداق کی یک صورت بہ ہمکہ ا یک ایک ختل کوفرز افرز اے کراس کواعتدال برا نے کی کوشش کی جائے۔ سے اجران فس اخلال کا طریقہ ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ ذکرو مطل وغيره عقلب ين محبت حق بيداك جائے جس علم اخلاق دمير خود بخو درور بوجاتے بير كيونكر دوج بس جورهافت بيدا بوجاتى ہے۔ وال کیفیات کشیفه کو برداشت بین کرستی اور بیعیم ایل عرفان کی ہے مولا نا دوسر سے طریقه کی طرف اشار ۵ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جس نے عشق ميں اپنى سنى كوب چان كرايد دور جائے ملائم اور خوف بناملائم سے اور ديگر سب مصائب سے باك ہے۔ مير وروب

کیا کام بھے خوف و رجا سے کہ میرے یال ہے جان سو بے جان ہے ول ہے سوعن ہے

(مقاح العلوم شرح مثنوى شريف وختر أول جدداول صفيهم)

غفلت كاايك انداز

ا یک محقق کے متعلق سیسنا کہ تیس سال ہے وہ قبر میں ہروقت آ وزاری میں مشغول ہے اس کے پاس محکے اورا سے فرمایہ اے ان بن اہرونت گریدزاری کر کے تیری آنکھوں میں آنسو بھی خنگ ہو گئے ۔ حال نکے حقیقت بیے کہ اس قبرادر کفن نے سمجے اللہ تعالیٰ کی یا دے عاقل کررکھا ہے اور بیدونوں چیزیں تیرے دائے کی ویوار ہیں۔

(سيرت حضرت اويس قرني عاشق رسول صغير ١٨٢)-

اس پرمبر کریں مے اور مجمروسہ کرتے والوں کواللہ ہی پر بھروس ج ہے۔ ( کنٹر الدیمان شریف)

(٣) وَمَنْ يَتُوَكَّلُ عَلَى اللهِ فَهُوَ حَسَّبُهُ ٥ إِنَّ اللهُ بَالِغُ آمُرِهِ ٥ قَدْ جَعَلَ اللهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْراً ٥ (ياره اطلات: ٣)

ورجوالله برجمروس كرية وه واست كافى ب- ب تنك القداينا كام بورا كرف والاب - ب شك الله قرير كا يك الداز وركها ب-

(۵) فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلُ عَلَى اللهِ ٥إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِيْ ٥إِنْ يَّنْصُرُكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمُ٥ وَإِنْ يَّخُذُلُكُم فَمَنْ ذَاالَّذِي يَنْصُرُ كُمْ مِّنْ م بَعَدِه ٥ وَعَلَى فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ٥( إِرهُ آنَ رَان ١٦٠-١٥٩)

اور چوکی و ت کا اراد و پاکراوتو الله تعالی پرجمروس کر۔ بے شک تو کل دالے اللہ کو بیارے میں۔ اگرتمی ری مدد کرے اللہ تو کوئی تم پرے لے بیس آسکتا اور اگر وہ تمعیس چھوڑ ویتو ایسا کون ہے جو پھڑتھا ری مدد کرے اور مسلم تو س کو تند ای پرجمروسہ چاہے۔ (کنز الا بمان شریف)

### توكل كافائده:

عَنْ عُمَرَ بُنِ الْحَطَّابِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَوَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَوَ اَنَّكُمْ تَتَوَكَّمُ كَمَا يَرُزُقُ الطَّيْرَ تَغُدُّوْا خِمَاصًا و تَرُوْحُ بطَانًا۔

(رْنْدَى شريف ١٠١٠ ابن الجيشريف مفكولة شريف - يأب التوكل والمعمر فصل وحديث تبسر ٢٠٠٥)

حفرت عمر سے دوایت ہے اُتھوں نے بیان فر مایا ہے کہ بٹس نے رسول اللہ کا آجا کو ارش وقر ماتے ہوئے سُن کے اگر اللہ پر جسیا جا ہے ویب تو کل کروتو تم کوا ہے رزق وے جسے پر عموں کو بیتا ہے کہ وہ جسم جنوکے جاتے ہیں اورش م کوسیر او شتے ہیں۔

#### فأنده

ے رزق نہ رکھیں ساتھ میں پنچھی اور درولیش جن کا برب پر آسرا ان کو رزق ہمیش ستانی ، حرام خوری اور سودی لین و بن وغیرہ وہ فررائع ہیں جواتسان کی و نیوہ آخرت کی تبہی کا سبب بنتے ہیں۔ اس لیے ایسے فررائع اپنا نے بچناچا ہے اور بقکر ہو جانا چا ہے۔ کیونکہ فولق کا کات کارزق کے سلسلے میں ارشاد گرائی ہے کہ و اللّه مُحَدِّ الوَّالِ فَتَسَنَعُ الْمُوالِيَّ اللّهِ مُحْدِقُ الوَّالِ فَتَسَنَعُ مِن وَ مِنا ہِ بِعَامِ اِللّهِ مُحَدِّ الْوَالْمُولِيَ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّ

توكل كرفتون معنى بين بيروسه كرمنا ، اپنے كام كوكس حيوا لے كرمنا ، اپنے بخر كا اقرار كرمناكسي كو كيل بنانا ـ

(جامع قیرواللغات) علیم اد مت مفتی احمد پارخان صاحب نعبی رحمة القد مدید نے تو کل کی حقیقت بول بیان کی ہے کہ تو کل بنا ہے وکل کے یا وکول ہے جس کے معنی بیں ۔ اپنا کا م دوسرے کے سپر دکر دینا۔ اس سے ہے وکیں اصطلاح بین تو کل یہ ہے کہ پنی عاجز کی کا اظہارہ دوسرے پر بھروسہ کرنا۔ اس سے تکان شریعت میں تو کل کے معنی بین اپنے کا م حوالہ خدا کر دینا۔

## توکل کی دو اقسام:

تو کل کی دوشم کا ہے۔

ا۔ تو کل عوام: تو کل عوام اسباب پٹمل کر کے نتیجہ ضدا کے حوالہ کر دینا

۳- توکل خواص - اسباب چهوژ کرمسیب الاسباب پرتظر کرنا (مراة تر ح مشکوة جد عصفی ۱۰۸)
 قرآن مجید میں ہے

(١) وَعَلَىٰ اللَّهِ فَتَوَ كَنَّاوُ آاِنْ كُنتم مِّ وَمِنِينِ ٥ (باراسرةالماكمه٣٣)

ادراملد جى پر محروب كرد ما كرشمين ايمان ب ( كفر الديمان تريف)

(٢) وَعَلَى اللهِ فَلْيَتُوكِكِلِ الْمُؤمِنُونَ ٥ (١٥٥١ المرايم الم

اورمسل تول کواللہ بی برتھروسرکرتا جاہے

(٣) وَمَالَنَاآلًا نَتُوَكَّلَ عَلَى اللهِ وَقَدُ هَانَا سُبُلَنَاهُ وَلَنَصِيرَنَّ عَلَىٰ مَآ اذَ يُتُمُونَاهُ وَعَلَى اللهِ فَلْيَتُوكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ ٥(إِرِ١٣١عامِ ١٣٢)

اور جمیں کیا ہوا کہ اللہ پر بھرد سدند کریں۔اس نے تو جماری را ہیں جمیں دکھادیں اور تم جو جمیں ستارہے ہو۔ ہم ضرور

#### غرمايا

زبداس کانام ہے کدرز ق فرموم کی طلب نہ کرے (الطاق اُلمفہو مرترجمة حیاء العلوم جدم صفحہ: ۳۴۰)

ے اس رزق ہے موت انہیں جس رزق ہے موت انہیں جس رزق ہے آئی ہو پروازیس کوتا ہی ایسی روزی ، رزق اور معاش کی طلب میں نکلنے سے زہد نتم ہوجاتا ہے۔ اس لیے ایسے معاش کے پیچھے محاسمت کی ضرورت نہیں ۔ جوانسان کا زہد وتنو کی فتم کرد ہے اور حق تعالی سے خفست کا ہاعث ہے ۔ ہذا ایسا معاش اور ذریعہ معاش ترک کردینے کی ضرورت ہے اور چھوڑ وینا ہے ہے۔ لہٰڈ ااید ذریعہ معاش چھوڑ دو۔

دوسر ملفوظ شریف میں بھی تقریباً یہی منہوم بیان ہوا ہے کہ زہراس کا نام ہے کہ رزق مذموم کی صب شکر ہے۔ کیونکہ رزق ندموم انسان کی ترقی میں حدرج ہے حضرت امام غزالی رحمة القدعلیہ نے بیان فرمایا ہے کہ اس سے ان کامقصود زمد کی تعریف بیان کرنانہیں بلکہ تو کل کوز ہدمیں شرط کیا ہے۔

# مج كاسفرمبارك

اکیک آدی نے آج کیا تو حضرت عمر طالبتا ہے ملا قات کی۔واپسی پر جب وہ حضرت عمر کے کہنے پہوالی حضرت اولیس فرق طالبت کی ۔واپسی پر جب وہ حضرت عمر کے کہنے پہوالی حضرت اولیس فرق طالبت کی کے اللہ اور دو خواست کی کہ میرے لیے دُعائے مغفرت قرباً میں کہنے لگے آپ میرے لیے دُعائے مغفرت کریں کو تاریخ میں اس محض نے حضرت عمر فاروق طالبتا کی بیان کر دوحد بیٹ سُن کی اور دو ہر وہ در خواست کی کہ میرے لیے دُعائے مغفرت کی ۔ ہیں ۔اس محض نے حضرت اولیس طالبتا نے اس کے لیے دُعائے مغفرت کی ۔ ہیں لوگوں نے حضرت اولیس طالبتا نے اس کے لیے دُعائے مغفرت کی ۔ ہیں لوگوں نے حضرت اولیس طالبتا کی جھوڑ گئے۔ بیروایت ابن سعد نے صف ت میں ، ابوعوان ، اولیس طالبتا کی دواریت ابن سعد نے صف ت میں ، ابوعوان ، اولیل طول کی حقیقت میں ، ابوعوان کی دواریت ابن سعد نے صف ت میں ، ابوعوان ، اولیل المدی ت جلد کی کی دواریت المدی ت جلد کی دواری المدی ت جلد کی دوار کی دولیل المدی قربان اور ان کے صلیۃ ل والیا ء میں اور آمام میں ق

#### معجره:

#### فائده:

و المحتمل فی کریم کالی فی کریماند دیک تو فورا گرویده موگیا اور بیش گیا۔

ای خوب پیرسید شبیر حسین شا دصاحب حافظ آبادی مظلمالد ای اکثر بیان قرمایا کرتے ہیں کہ

ملا قات حبیب ساڈی عید ہوگئی

ماڈ الحج اکبری تیری دید ہوگئ

ماڈ الحج اکبری تیری دید ہوگئ

تیرا اجا اے نا نوال، نا نے نیس پر چھاوال

تیریال تک کے اداوال میں مرید ہوگئ

#### مديث شريف:

نی کر مم الی این کر مراب این جو مرف الله کا جو جائے الله تفالی اس کی جرطرح کی ضرورت بوری فر مدے گا اورات روزی بول پہنچ ئے گا کہ اے خیال تک نہ ہوگا اور جود نیا کا ہو کر رہے گا۔وٹیا کی طرف میر دفر مائے گا۔

(الطاق المفهوم ترجمه حياء العلوم صديم صفحه ٢٣٢)

ای بیے آپ نے اس ملفوظ شریف میں فر مایا ہے کہ تو کل اختیار کرنا اپنے رزق کے متعلق بے فکر ہوجادہ مستخصل ا**ناجے** گا بس تو این تعلق حق سے ساتھ پختہ کر لے۔

# زاہد کے لیے طلب معاش

فر مایا: جب زاہد طلب معاش کے لیے نگلے تواس کا زہر جاتا رہتا ہے۔ (اٹط ق المفہو مرّ جمداحیاءالعلوم جدی صفحہ: ۴۳۰)

#### فائده:

اس سےان کامقصودتعراف زہد کی نہیں بلکہ تو کل کوز ہدیس شرط کیا ہے۔

### غيضان شرح الديس قونى تَكْتَنَعُ (المُوكَاسَةِ اوْسَ لِرَكْ النَّهُ)

حضرت ابو ہرم و میں تنظیم ہے دوایت ہے اُٹھول نے بیان اثر مایا کے رسوں مقد کھٹانے کے ارش دمر مایا عمرہ ہے و مرے م تک درمیان کے گنا ہون کا کا روہے اور مبقول کے کابدر جنت کے موالیکوٹیس

### رمضان المبارك ميں عمريے كا اجر:

وَعَنُ ابُنَ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ عُمْرَةً مِيْ رَمَصَانَ تَعْدِلُ حَجَّةً \_

(بخاری الرفیاری میلم شریف میلم شریف میلی تاب المناسک فسل اقل عدیث تریف کتاب المناسک فسل اقل عدیث تمبر ۲۳۹۵) حضرت این عمیری رضی الله عنیما سے روایت ہے کہ اُنھوں نے بین قر مایا کر رسول الله تاکی آئے آئے ارش وفر مایا ماء رمضار میں عمر وکر نائج کے برابر ہے۔

#### فائده:

ماہ رمض ن میں کس وقت عمرہ دن یارات میں اس کا ثو اب ج کے برابر ہے۔ معلوم ہوا کہ جگہ اور وقت کا اثر عبادت پر ہڑتا ہے۔اعلی جگہ اوراعلی وفتت میں عبادت بھی اعلی ہوتی ہے۔ (مرا قامشکو ہے کوالہ مرقات شریف)

## عورتوں کے لیے تنبیعہ:

یادر کھیے عمرہ اور جج ایک بہترین عبادت ہے گرائی سلیلے میں اسمامی احکام کی خدف ورزی اختیار کرتے ہوئے بغیر محرم جنا در جھوٹ موٹ کے محرم بتا کر ن کے ساتھ جانا قطعاً غلط کا م ہے ہی تعالی حقیقت سیجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی تو بنق علا فرہ نے آمین سنامحرمول کے ساتھ جھوٹ موٹ رشتہ محرم کا فد ہر کرکے بج وعمر وہیں کرنا چاہیے۔ عمرہ نے بیٹر ایون مطہرہ کے احکام کا منہ چرانا چہ معنی و رور ایب قطعاً ورست نہیں ہے۔

## <u>غریبی اور گناهوں کو مٹانے کا بہترین نسخہ:</u>

وَعَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَابِعُوْا بَيْنَ الْحَبِّ وَالْعُمْرَةِ فَالَّهُمَّا يَنْفِي الْكِيْرُ خَتَ الْحَدِيْدِ وَالْعُمْرَةِ فَالنَّهُمَّا يَنْفِي الْكِيْرُ خَتَ الْحَدِيْدِ وَالْعُمْرَةِ فَوَابٌ إِلَّا الْجَنَّةُ

(رواہ لتر فدی والنسائی وراہ احمد وابن ماہر عن تُحرِّ الحی تو رہبت کحد مید به مشکوۃ کتاب امنا سک فصل احدیث تمبر ۱۳۳۱) حضرت عبدالقدابن مسعود بنالفیا سے روایت ہے اُتھوں نے بیان فر مایا کدرسول الله بنالفیائے ارشاد فر مایا جج اور عرب ملا کر کرو کہ بیدوؤں غرب اور گنا ہوں کوالیے مثادیتے ہیں۔ جیسے بھی اورسوتے جا ندی کے میل کواور مقبوں جے کا تو اب جنت کے سوادر کچے بیس۔

### حج کا سفر ایک مبارک سفر:

### حج وعمرہ کیے فضائل:

مج اسلام ك بنيادى اركان مل سے يك البم رك ب

وَعَنْ آبِى هُوَيْوَ. قَالَ سُئِلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آئُ الْعَمَلِّ الْعُمَلِّ الْمُعَلُ قَالَ الْمِعَادُ فِي سَبِيْلِ اللهِ قِيْلَ ثُمَّ مَا ذَاقَالَ الْجِهَادُ فِي سَبِيْلِ اللهِ قِيلَ ثُمَّ مَا ذَاقَالَ الْجِهَادُ فِي سَبِيْلِ اللهِ قِيلَ ثُلُهُ مَا ذَاقَالَ الْعِهِ قِيلُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ قَيْلُ اللهِ قَيْلُ عُلَيْهِ وَاللهِ قِيلُ اللهِ قَالَ اللّهِ قَالَ اللهِ قَالَ اللّهِ قَالَ اللّهِ قَالَ اللّهِ قَالَ اللهِ قَالِ اللهِ قَالَ اللّهِ قَالَ اللّهِ قَالَ اللهِ اللهِ اللهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللّهِ اللهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الللهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللللّهِ الللّهِ اللّهِ الللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّ

( بخارى شريف يدهكو ، شريف يكاب الهناسك فعل الال حديث نبر ٢٣٩٢ مسلم شريف كاب الح

حضرت ابو ہریرہ شائین سے رہ یت ہے کہ منھوں نے بیان فرمایا کررسول القد ڈائیٹا سے بع چھا گیا کہ کون ساعمل بہتر ہے ؟ فرمایا لقد جل جلالہ اور رسول اللہ ڈائیٹائیر ایمان لا ناعرض کیا گیا۔ پھر کون ساتمل؟ ارشاد فرمایا الله تعالی جل جدالہ کی راہ میں جب دکرنا ہے طش کیا گیا کہ پھرکون ساعمل تو آپ نے ارشاد فرمایا متبول تجے۔

#### غانده :

پوتک کے بدنی و مالی عباد سنت کا مجموعہ ہے اس لیے اس کا بھی ہر اورجہ ہے کچ مقبوں ومبر ورجح و و ہے جوٹر ائی جھکڑے گناہ دریاہ سنت خونی ہوا ورضحے اوا کی جائے ۔

### گناهوں کی معافی:

وَعَنْ آبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ حَجَّ لِلهِ فَلَمْ يَرْفُثُ وَلَمْ يَفْسُقَ رَجَعَ كَيَوْمٍ وَلَدَتُهُ أُمَّةً \_

( بخارى شريف مسلم شريف مكلوة شريف كاب المناسك فصل الال صديث نبر٢٣٩٣)

حضرت ہو ہر یرہ وظالمین سے موایت ہے انھوں نے بیان فر مایا کر سول الله کا تنظیمنے ارش وفر مایا کہ جو اللہ تعال جل جلا سے لیے بڑ کرے تو شافش کا می کرے نافسق ک ہو تیس تو ایسالو نے کا جیسے اسے مال نے آج جنار

### مقبول حج کا بدله جنت:

وَعَنُ ابِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعُمْرَةُ اللّهِ الْعُمْرَةُ اللّهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعُمْرَةُ اللّهِ الْعَمْرَةِ كَقَارَةٌ لِمَا الْعَمْرَةِ كَقَارَةٌ لِمَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ اللّهُ عَمْرَةِ كَقَارَةٌ لِمَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعُمْرَةُ اللّهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

(بخارى شريف مسلم شريف ملكوة شريف)

حضرت ابن عمر رضی الله عنها سے روابیت ہے اٹھوں نے بیان فر مایا کررسون اللہ کا اُٹیا نے ارشاد قر مایا جبتم حدی سے
ملوتو اسے سلام کرواور اس سے مصافحہ کرواور اس کے گھر بیس داخل ہونے سے پہلے اپنی وُ عائے مفقرت کے لیے کہو
کیونکہ وو پخشا ہوا ہے۔

#### فائده

ای میے معزت اویس قرنی ڈیلنٹوٹائے اس سے وَعا کے لیے کہا کہ آپ مبارک سفر سے دالیس سرے ہیں سفر بھی ایسا کہ جب تک تم اسپنے گھر داخل نہ ہو گے اس وقت تک تمھاری ہرؤی کو القد تعالی شرف قبویت سے توازے گا۔اس لیے میر سے تق میں بھی وَعافَر ماد پیجیے۔

# زيارت صحابه كرام رضى التدنهم

حضرت ہرم رہمة الله عليه كوفر مايد: يجھے رسول الله كالية أكى (قط برى) زيارت وصحبت حاصل نه بهوئى -البسته يس نے ان لوگوں كى زيارت كى ہے - جضوں نے حضور كى زيارت كى تقى - گريش محدث، قاضى يه مفتى ہوتا يہ ندنبيس كرتا اور ميرى طبيعت لوگوں سے اكماتى ہے (روش الرياجين أردور جم صفحة: ٢٨٦)

### عظمت صحابه كرام رضى الله عنهم:

حصرت اولیں قرقی بالیمونے اور ملفوظ شریف میں صفرات صحابہ کرام رضی الد عظیم کی عظمت بیان فرمائی ہے آپ نے بیان فرمای ہے کہ جھے دسول الد کا تین فرمای ہے اور محبت تو حاصل نہیں ہو گی۔ اس چیز کا ہے حدافسوں اور کلک ہے۔ بال البت المحمد دلله بیسعادت جھے حاصل ہے کہ جمس مجوب کریم کا تین کی حالت میں دیکھنے ہو درجہ می بیت حاصل ہوسکتا ہے۔ اس مجوب کریم کا تین کی اور میں کہ کو گئی تارہ میں ہوا ہے کہ محد میں ہوا ہے کہ جھے حاصل ہوا ہے ان سے مجوب کریم کا تین ہوئے ہی بہت پھر معلوم ہوا ۔ مگر میں محد من قاصلی یا مفتی ہو نا اپند المعد دلید جو جھے حاصل ہوا ہے کہ لوگوں کو دیکھر کریم محدث ہوئے گئی ہے۔ وگول سے المحد دلید ہی میری طبیعت ایک ہے کہ لوگوں کو دیکھر مجھے وحشت ہوئے گئی ہے۔ بھی مخبرا ہمٹ کی ہوئی ہے۔ وگول سے طبعہ میں میں میں میں ہوگوں کا جماعت کی باس لوگوں کا کٹر جمکھنا لگا رہتا ہے۔ محدث کے پاس تعلیم علائی میری طبیعت ایک جمکھنا لگا رہتا ہے۔ محدث کے پاس تعلیم علائی میں مقتی کے پاس تعلیم کریں ہے تارہ کے باس تعلیم علیہ کی میری طبیعت بھیر بی ڈ سے جسے دھراتی ہے جسے کہ دیں اور دیگر امور کے متعت فیصلوں کے لیا آ سے جسے کہ میری طبیعت بھیر بی ڈ سے جس مقتی نے پاس چیش آ مدہ مسائل کے متعلق شری ادکام معلوم کرنے کے لیے آ سے جسے دیس کے جس کے جس کے میری طبیعت بھیر بی ڈ سے تھیر ان کی ہے دھیں۔ ان سے جس دھی ان کی ہوئی آ مدہ مسائل کے متعلق شری ادکام معلوم کرنے کے لیے آ سے جسے جس دیس کی دیں۔ جس کے میری طبیعت بھیر بی ڈ سے تھیر ان کے متحد جس دھیں گئی ہوں تھیں کہ تارہ دیکر ہوں کے سے تھیں۔ جس کے دہ سے جس کے دہ سے جس کے میری کی معلوم کرنے کے لیے آ سے جسے دیس کے دہ سے جس کے دہ سے جس کے دہ سے جس کے دہ کو میں کی کھیں کے دہ کے دہ کے جس کے دہ کے دہ کے دہ کے دہ کی کھیں کی کھیں کر ہے۔ دو سے تھیں کے دہ سے جس کے دہ کے دہ کے جس کے دہ کی کہ کی کھیں کے دہ کہ کی کھیں کی کھیں کے دہ کے دہ کہ کی کھیں کی کھیں کی کھیں کے دہ کی کھیں کے دہ کہ کے دہ کی کھیں کے دہ کی کھیں کے دہ کہ کی کھیں کے دہ کے دہ کے دہ کے دہ کے دہ کی کھیں کے دہ کی کھیں کے دہ کی کھیں کے دہ کے دہ کی کھیں کے دہ کے دہ کے دہ کی کھیں کے دہ کے دہ کے دہ کی کھیں کے دہ کی کھیں کے دہ کی کھیں کے دہ کے دہ کی کھیں کے دہ کی کھیں کے دہ کے دہ کے دہ کی کھیں کے دہ کے دہ کی کے

### فَضَائِلُ صِحَابِهِ كَرَامُ رَضَى اللَّهُ تَعَالَىٰ عِنْهُم:

صحابی اس مخفس کو کہتے ہیں جوابمان کی حالت میں نبی کریم ٹائیٹر کی خدمت اقد س میں حاضر ہوا اور س کی و فات بھی وین

## 

### حضرت اویس قرنی ﴿ إِنَّ نِے دُعا مانگنے کے لیے کیوں کھا:

حج وعمره کے بے شار فضائل وقوا کدین حق وتعالی تو لیق عطافر مائے۔

نی کریم اللی نے سی بہ کرام رضی اللہ عنبم کو حضرت اولیں قرنی ڈاللیڈ ہے ڈیا ما تکنے کے لیے تھم فر مایا اس سے سحاب کرام رضی اللہ عنبم اور ممکن ہے تا بعین بھی آپ کے پاس حاضر وُ عاکے لیے عرض کرتے ہوں۔

مراس آ دنی ہے۔ صفرت اولیں قرنی طابقتائے تے بھی وُ عاکرتے کے لیے کہا کہ میرے لیے بھی وُ عاقر ماہیے۔اس کا سب سے ہے جوان احادیث میں بیان کیا گیا ہے کہ

وَعَنْ آبِي هُرَيْرَةَ عَٰنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنَّهُ قَالَ الْحَاحُّ وَالْعُمَّارُوَ فُلُ اللهِ إِنْ دَعَوْهُ أَجَابَهُمْ وَإِنِ اسْتَغْفَرُوْةً غَفَرَلَهُمْ.

### (رواه لكن بالبية منظلوة تركيف كاب المنامك فعل احديث فمراهم

حضرت ابو ہر پر ہ اللہ ہے۔ دوایت ہے آپ بد تی تاجدادا حمد می ارتفاظ کے دعرہ کرنے والے اللہ است حضرت ابو ہر پر ہ اللہ ہے دعرہ کرنے والے اللہ کی دعارت ابو ہر پر ہ اللہ ہے۔

کی جماعت میں آگر بیضدا سے دُعا کر ہیں آور ب ان کی دُعا آبول کر ساورا گرائی سے مغفرت ما تکیں آوا تھیں بخش دے۔

فائد ہ نے تکہم، الامت مفتی احمد یورخات صاحب رحمة اللہ علیہ نے اس حدیث کی شرح بیان کرتے ہوئے لکھا ہے کہ جواللہ تعالی کے گھر جارہے ہیں اور سلطان اپنے ملاقا تیوں کی بات مانتا ہے ان کی سفارش قبول کرتا ہے۔ اس کے ریاوگ بھی مقبول الدعا ہیں۔

لیے ریاوگ بھی مقبول الدعا ہیں۔

مل نوں کا طریقہ ہے کہ چاج کو پہچائے ،وداع کرنے اوروائیسی پران کا اشتقبال کرنے کے لیے اشیشن تک جاتے ہیں ۔ ان سے وُ عاکراتے ہیں۔ یہ اس حدیث پر ہی عمل ہے کہ حاجی گھرے نکلتے ہی مقبول الدعآء ہے اوروائیس گھر میں داخل ہونے تک ستجاب الدعوات رہتا ہے۔ (مرا قشرح مشکوۃ جلد مهم عنی ۱۱۲۰)

## دُعامِغفرت کے لیے کہنے کاحکم:

وَعَنُ ابْنُ عَمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا لَقِيْتَ الْحَاجَّ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ وَصَافِحْهُ وَمُرْهُ اَنْ يَسْتَغْفِرَلَكَ قَبْلَ اَنْ يَكْخُلَ بَيْنَةً فَإِنَّهُ مَغْفُورٌلَّهُ (ردا، احر حَكَا تَاثُريْفُ كَابِ النَّاسَكُ صَلَّا عَدِيهُ الْعَالِيَ الْعَاسَلَ صَلَّا عَدِيهُ الْعَالِيَةِ

اسلام پر ہوئی۔اگر چددرمین میں مرتد ہوگیا ہوجیے اشعت بن تیں کے ہدے میں کہتے ہیں کہ یعیجے ترین تول ہے۔ بعض علاء نے بیٹر طالگائی ہے کہ انھیں نبی کریم کافیٹر کی طویل صحبت حاصل ہوئی ہوآپ کی ہرگاہ میں حاضری نصیب ربی ہو۔آپ سے علم حاصل کیا ہو ورغز وات میں حاضری کا موقع ملا ہو۔انھوں نے کم از کم چھاہ کی مدت مقرر کی ہے۔ چھ ہ ہ کی مدت مقرر کرنے کی کیاد لیل ہے ہمیں معلوم تیمیں و اللّٰہ تعالیٰ اعلم

یہ تو واضح ہے کہ اس صحابی کوزیادہ قضیلت حاصل ہے جے نبی کریم مؤتی ہا کہ وقع میں زیاوہ حاضری کا موقع ملا نیز آپ ک معیت میں جہاد میں حصہ لیا۔ بہنست اس صحابی کے جسے حاضری کا زیاوہ موقع نہیں ملہ شد بی کسی غزوہ میں آپ کے ہمراہ شریک ہوئے۔ صرف دور نے آپ کی زیادت کی۔ آپ سے تفکی کا بھی کم موقع ملا یا بھین میں آپ کی زیادت کی۔ اگر چہ صحابی ہونے کی سع دت مب کو حاصل ہے۔

### صحابی کی تعریف:

صى بہتمع ہے صاحب کی یاصحالی کی جمعتی ساتھی۔ شریعت میں محالی وہ انسان ہے۔ جو ہوش وایم ن کی حاست میں صنور انور کو دیکھے ۔ یاصحبت میں حاضر جو ورا میران پر س کا خاتمہ ہوجائے۔ صحالی تم مسجہان کے مسلم نوں سے افضل روئے زمین کے سارے وں ، غوث ، قطب ایک صحالی کے گر دقدم کونہیں جینچے مصیبہ میں خلفائے رشدین بہتر تیب خوافت انفش ہیں ۔ پھرعشرہ مبشر وبھر بدروالے پھر بیت رضون و لے۔ پھرصاحب تبلیمین رکوئی صحابی فاس نہیں سب سادل ہیں۔

( خدد صدازمرا ة شرح مشكوة جيد ٨صني ٣٢٣)

### صحابه کرام رضی الله عنهم کے متعلق سلامتی والا راسته:

صحابہ کرام رضی القطنہم کی فضیات اور عدالت کے متعبق گفتگوطویل ہے۔ اس سلسے میں مارف باللہ شیخ محقق حضرت علامہ شاہ عبدالحق محدث وہلوی رحمۃ القد علیہ نے بیان فر مایا ہے کہ اہل سفت وجہ عت کا طریقہ یہ ہے کہ ان کے بارے میں صرف کلہ خیر زبان پر مایا جائے۔ ور ندخ موثی اختیار کی جائے اور، گرکوئی بات اس کے خلاف منقول ہو (جس کی بناء برصی بہ کرام (رضی اللہ عنہم ) پراعتراض کیا جائے ) تو اس سے چتم بوشی کرنی جائے۔ س میں سمامتی ہو، لندتی کی اعلم۔

(اشعة الهمعات أردوتر جميه فحد ث ٢٨١٧)

### صحابه كرام رضى الله عنهم باعث امن

حصرت ابو بردةً اپنے وامد گرامی ہے روایت کرتے ہیں کہ تمی کریم تفایق نے اپنا سراقدس آسان کی طرف بلند کیا آپ بکشرت آسان کی طرف سرمبارک اُٹھایا کرتے تھے اور قرمایا کہ.

النَّجُومُ اَمَنَةٌ لِلسَّمَآءِ فَإِذَا ذَهَبَّتَ النَّجُومُ اتَّى السَّمَآءَ مَاتُوْ عَدُّ وَاَنَا اَمَنَةٌ لِ لِّاَصْحَابِي فَإِذَا ذَهَبْتُ اَنَا اتى آصُحَابِي مَايُوْعَدُّوْنَ وَاصْحَابِي اَمَنَةٌ لِاُمَّتِي فَإِذَا ذَهَبَ اَصْحَابِي اَتَى اُمَّتِي مَايُوْعَدُوْنَ۔

(مسلم شريف محكوة شريف إب منا قب حابيص او المحديث نمبر٥٥٥)

ستارے آسان کے لیے امن کا سب ہیں۔ جب ستارے چلے جا کیں گے ۔ تو آسان کو و و و پھڑآئے گا جس کا اس سے وعد و کی آئے گا جس کا اس سے وعد و کی گیا ہے۔ (آسان کا پیسٹ جانا) ہم اپنے صحابہ کرام (رضی اللہ عنم ) کے لیے سب امن ہیں۔ جب ہم چلے جا کیں گیا ہے۔ (قتنے اور لڑا کیاں) وو و پھڑآئے گا۔ جس کا ان سے وعد و کیا گیا ہے (فتنے اور لڑا کیاں) ایارے صحابہ (کرام رضی اللہ عنم ) ہماری اُمت کے لیے جاعث امن ہیں۔ جب ہمارے صحابہ علی سے قب اُم یس گے تو ہماری امت کو و آئے گا (برعات ، حوادت ، فتنے اور شر) جس کا ان سے وعد و کیا گیا ہے۔

سنن حصرت مول اشعرى سے ابو بردہ أنسين كفرز تداين \_ (مرأة شرح مشكوة جلد ٨صفحه ٣٣٥)

### شان صحابه كرام رضى الله عنهم:

حضرت ایوسعید ضدری بین فی کی سے روایت ہے آتھوں نے بیان فرمایا کہ رسول اللہ سی فی نے ارش وفر مایا کہ لوگوں پر ایک زمانہ آئے گا کہ لوگوں کی ایک جماعت جہاد کرے گی تو لوگ کہیں گے کہ کیائم میں کوئی بیا ہے جورسول انتدائی فی کے ساتھ رہا ہوتو کہیں گے ہاں بھرانھیں فیخ دی جائے گی (غازی لوگ اُن صحابی کے توسل سے ڈیا کریں گے تو فیخ حاصل ہوگی)

پھر ہوگوں پر ایک زمانہ آئے گانو ہوگول کی ایک جماعت جہاد کر ہے گی تو کہا جائے گا کہ تم میں وہ ہے جوسی ہے سہاتھ رہا ہولوگ کہیں کے ہاں پھر انھیں فتح دی ج نے گی ۔ پھر لوگول پر ایک زمانہ آئے گا کہ لوگوں کی ایک جماعت جہاد کرے گی تو کہا ج نے گا کہ تم میں وہ ہے جوان کے ساتھ رہا ہو جورسول القرائے تا کے سحابہ کے ساتھیوں کے ساتھ در ہے۔ لوگ کہیں گے ہاں انھیں فتح دی ج نے گی۔ (مسلم شریق۔ بخاری شریف یہ مشکل چ شریف)

### فائده :

ظلامہ رہے کہ ہمارے بعد صحاب کے طفیل ہے پھر صحابہ کے بعد تابعین سے طفیل ہے پھر تابعین کے بعد نتیج تا بھین سے طفیل سے ان کے دسیلہ سے جہادوں میں فتح کی وَء کیں کی جا کیں گی اور فتح تصیب ہوگی۔

### توسل اولياء كاثبوت:

اک حدیث ہے توسل اولیاء کا ثبوت ہوا اور بیا واللہ کے وسیلہ سے اللہ کی رحمتیں آئی ہیں جہادوں ہیں فتح نصیب ہوتی ہے۔ کنٹر کی کے خفیل موہا بھی ترجاتا ہے۔ قرآن کریم سے تو بیٹا بت ہوا ہے۔ کد بزرگوں کے تیمرکات ،علی مد جعلین ،ہاں ،اب س وغیرہ کے ذریعہ فتح نصیب ہوتی ہے۔

الشَّعَالَى ارْتُرَوْرُها تا إِن آية ملكه ان ياتيكم النابو في سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى

دیجھورب نے طالوت کے ساتھی اسرائیلیوں کے لیے ایک جہاد بی حضرت موی وہارون کے شیرکات می مد، جوتا وغیرہ ایک صندوق میں میں میں میں ہوتا وغیرہ ایک صندوق میں رکھے ہوئے جھیے اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ہزرگوں سے نسبت بڑی چیز ہے۔اگر چرنبعت دور کی ہو۔ حضرت جبریل علیہ السلام کی گھوڑی کی ٹاپ کے بیچے کی خاک سے سامری کے سونے کے بچھڑے میں جان پڑگئی جوقر آن مجید سورۃ طالم میں المنتقب لی ندکور ہے۔(مراۃ شرح مشکلوۃ جلد ۸صفی: ۳۳۷)

آگ نه چھوٹے گی:

وَعَنْ جَايِرٍ عَنِ النّبِيِّ صَلّٰى اللّٰهُ عَلَيْهِ قَالَ لَا تَمَسُّ النَّارُ مُسْلِمًا رَانِي أَوْ رَاى هَنَّ رَ النِّيلِي (رواه الترفدي مِعْلُوة شريف فضأتل محابه)

حضرت جابرے روایت ہے وہ تی کریم فائن النظام داوی بیں فر مایا اس مسلمان کو آگ ندچھوے گی جس نے جھے د یکھایامبرے و تکھنے دالے کودیکھ ۔

صحابہ کرام رضی التد منہم کے فضائل بے شار ہیں۔ ہم پدان کی بیروی لا زم ہے۔ جورن سے علیجد کی اختیار کر کے حصول جنساکا متمنی تظر سے ۔اے اصفوں کی دنیا کا ہاس تھے ۔ حق تعلی حق سجھنے اور حق سے مطابق عقائد حقدایت نے کہ تو لیق عطا فرمائے۔ صحابة كرام رضى الله عنهم كى زيارت وصحبت كاحاصل جوجاتا برد مقام عظيم براس ليد حضرت اويس قرنى بالتفذ في اسيناس ملفونوشريف شن فرمايا ي كم مجهد رسول لتنتائية أكر (خاهري) زيارت وصحبت مبادكة نصيب نه وسكى برا، بعنة من فال بڑرگوں کی زیارت کا شرف ضرور حاصل کیا ہے۔ جنھوں نے نبی کریم ٹاکٹٹائی زیارت کا شرف عاصل کیا تھا۔ مگر می**ں محدث** ' فاضی یامفتی ہونا پیند تھیں کرتا ۔ کیونکہ میری صبیعت الیا ہے کہلوگوں کود کیچ کر جھے وحشت ہونے لگتی ہے۔ جھے تھیرا ہٹ ک ہو نے لگتی ہے۔اس لیے میں خود بھی موگوں سے دور بھا گتا ہوں۔ کیونکدلوگوں سے جلد میری طبیعت اکتاجاتی ہے۔

# لوگول سے بے برواہی حاصل کرنے کا طریقہ

فروید اگر جدوجهد کرتے ہوئے کامیا بی کو صرف القدت لی کے سیر دکرو کے تو اوگوں ہے ہے پرواہ ہوجہ وَ معے ۔ مجی تعلق استهناء ہے ۔ (سیرت حضرت اولیں قرئی عاشق رسول صفحہ ۱۴۹)

حضرت اولیں قرنی بالتین کی حیات مبارکہ کا مطالعہ کرنے واموں سے میخفی نمیں کہ آپ نے زندگی کے ہر اسمے میں اللہ تعالی پر بھرومہ کیا۔ بے ثمارا ہے مواقع ہیں۔جنھیں بطور مثال بیش کیا جا سکتا ہے۔مثلاً جھزت ممرفاروق بڑیٹینڈی ملاقات کے وقت کہ جب حضرت عمر طافیٰ نے فرمایا کہ بیں مجھے حاکم کے تام رقعہ لکھ دیتا ہوں ۔ شرا بپ ے صاف ا ثکار کر دیا۔ ای طرح ویگرموالع مجمی اس سلسلے میں چیش کیے جاتھے ہیں۔

### همت مردان مدد خدا:

حقولہ شہور ہے کہ 'مہمت مردال مدیوغدا'' اس مقولہ کی بر کات ہر دور ش ملہ حظہ کی جاسکتی ہیں۔ واکل اسلام کے احوال ملاحظ فرمایئے بلکہ تاریخ اسلہ م کے اوراق اس مقولہ کے متعلق شاہد ہیں غز وہ بدر ہویا غز وہ خندق ،غز و داحد میں صربات بلسرخلاف

ہوجانے کے یا وجود چندصی ہر کی ہمت مرواند نے گفارکو بھا گئے پیہجبود کردیا ۔ تی کہتاری کے پاکستان مل حظافر ما ہے کہ جنب مورے ہمغیر یہ انگر بر تھم و بر بریت کے دیو ہینے ہوئے تھے مرطرف ان کی چنگھاڑ سائی دے رہی تھی۔ برطرف ظلم و بربریت کے مظالم کے نشانات نظراً رہے متھے۔ علائے کرام رحم التد تعالی پی خصوصیت سے ساتھ وائزہ حیات تنگ کردیا گیا۔ مسمانوں کوظلم وستم کی بیکی میں بیاجار ہاتھا۔صرف وی محلوظ منظے جو طالموں کے دست وہاز وقتھ یا جن بیتن تعالی کاخصوص کرم ہوا کدوہ ان کی دست برو ہے محفوظ ہے۔ورندآئ کا انسان محروبلی این نے اور دبلی پے فرنگی رائ قائم ہونے کے من ظرد گرتصور میں اے تو انگریزوں کی نبان دوی کا ل سی تارتار ہوتا نظر آئے گا۔ تکر جب مسلمانول نے ہمت سے کا م میں۔ ایک پیپٹ قارم پہ جمع ہوئے پاکستان کا مطلب کیا لااللهة إلله السلسه كفرول سے أعمر بيزول كى حويليال كو شجياتك اتفريز دوئ كر حريس محورلوگوں كى بلندو بالاحويليال اور حل مرتان اونے لگے۔مسلمانوں کی جدو جہد کے سامنے حکم وہر ہریت کے پہاڑ کرزنے لگے۔ان میں دراڑیں پڑنے لکیس جتی کہ وہ فون نفیب گفری مینی کست کیسویں ماہ رمضان السبارک کی مقدس دات کے حس کے متعنق بعض رو یات کے مدہ بن کہا ج سکتا ہے كمشب لتدركي رات بھي - پاكستان آ زاد ہوا۔ يہ ہمت مروان مد دخداكي . مي زنده مثال جيے بھي بھي مجتلايا نہ جا سيكے گا۔ علامہ اقبار في كياخوب قرمايا ي كدر

> يقين محكم عمل بيهم محبت ذكح عالم جہاد زندگائی میں یہ ہیں مردوں کی ششیریں

### کامیابی کے لیے جدوجہد ضروری:

کامیانی کے لیے جدوجہد ضروری ہے۔جدو جہد کے بغیر کامیانی نہایت وشوار ہے۔ کیا خوب کن شاعر نے کہاہے کہ \_ خدائے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی نہ ہو خیال جس کو آپ این حالت کے بدلنے کا

قرآن مقدس میں بھی ہے کہ امتدتع لی کے ارشادگرامی کامفہوم بھی یہی ہے کہ انسان کو دی کچھ ملتا ہے جس کی وہ کوشش

### مدنی تاجدار کی سنت مبارکه :

جبسلسل نی کریم رؤف الرحیم ٹائٹی کی سنت مبارک ہے ذراغورتو فرماہے۔ ابتداجب پووعوت وتبیغ کا حکم ربانی ہوا الوائر ونت كيت نامساعد حالات كا سامن كرنا يرا - كيت كيي ظلم ومنم آب يدنة وز م ي المازى عالت من آب يكند كى ك ذهير چینے جتے سراتے میں گندگی کے ڈھیراور کا تنے میلیکے جاتے۔راہ چلتے ہوئے آپ پیکوڑا کرکٹ پھیکا جاتا۔ دراه إلى اف كوتھور مم اول سے آپ کو کیے کیے وال ت کا سامن کرن پڑا۔ گرآپ نے ہمت ند ہاری بلکہ جہد سسل میں معروف رہے ۔ حتی کہ آپ کے کچوار بچ کولوگوں نے بڑا بھڑ کانے کی کوشش کی اور پھر دموت وہلغ کے کام ہےرو کئے کے بیے کہ جب آپ کے بچے نے کہا کہ نتيج النابوجه بھے پہندڈ ایوتو آپ نے فرمایا اگرمیرے ایک ہاتھ پہمورٹ رکھ دیا جائے اور دومرے ہاتھ پہنچ ندر کھ دیا جائے تو میں مجرجی سے فریضہ سے چھے نبیں ہے سکتا کی مرتبی کیا کہتن تعالی کی مدوحاصل ہوئی اور آج پورے دنیا میں اسلام کا ڈ نکائ مہا تعالی سے سپر دکر دینا جاہے۔اپنے علم وعقل اور فہم وفر است پہا تنا بھر دسدنہ کر بیٹھیے کہ اللہ تعالی کو ہی بجول جا کیں۔تیجہ املہ تعالی کے سپر دکر دیں میں جارامسلمانوں کا طریقہ ہے۔

آپ نے اپنے تول کے ذریعے بھی واضح فرمایا کہ جو محص جدوجید کرے اور کا میا بی اللہ تعالی کے سپر دکر دے تو اللہ تعالی اے کا میا بی عطافر ما تا ہے اور اس کی مدوجی کرتا ہے۔

#### فائده :

معلوم ہوا کہ اگر اللہ تعالیٰ کی مدد کی ضرورت بیلے ہواوراس میں کوئی شک نہیں کہ ہم بھی ہرونت اللہ تعالیٰ کی مدد کے ضرورت مند ہیں۔ تو پھر جدو جہد بھی کرنا ضروری ہےا وراس کے سرتھواس کا متیجہ انقد تق لی کے سپر دکروینا جا ہے۔ ایس کرنے سے اللہ تق لی مدد کرتا ہے اور وہ انسان کا میاب ہوجاتا ہے۔

# حضرت عمر کے دور پین خلافت کی علامت

فر مایا: (حضرت) عمر شاطئے کے عہد مبارک میں شیر اور بکری ایک ہی گھ ٹ میں پانی پینے تھے۔اب میں و بھتا ہوں کہ ایمانیس ہور ہاہے۔ بلکہ شیر بکری پرحملہ اور ہور ہاہے۔(تاجداریمن صفحہ:۱۱۲)

اس مافوظ قرین بیس حفرت اویس قرنی دانین نے حضرت مرفاروق دانین کی نفسیات کا بھی تذکرہ قرمایا ہے اور آپ کے دور خلافت کا بھی خراج تحسین پیش کیا ہے۔ کہ آپ کا دور خلافت ہمارے لیے بڑاہی مبارک دور تھا جو تحسین پیش کیا ہے۔ کہ آپ کا دور خلافت ہمارے لیے بڑاہی مبارک دور تھا جو تحسین ہور ہاہے۔ جیسے شم ہو گیا ہے۔ کہ آپ کے مبارک دار بیس شیر اور بکری ایک ہی گھوٹ ہے پانی بیا کرتے ہتے۔ بکری شیری خوراک ہے اس کے باوجود (شیر کو یہ جرائت نہ ہوتی تھی کہ قاروتی اعظم کے دور بیس بکری پے حملہ کرتا کیونک یہ آپ کے دور خلافت کی خصوصیت تھی کہ انصاف کواولیت حاصل تھی کسی فالم بیس اتنی جرائت نہ تھی کہ وہ کی پی ظم کرسکتا۔ گرکوئی خام طلم کسی پہر کر زبتا تو اسے بخت سے خت سر املی جس کی وجہ سے دوسر سے خانوروں پر گرکز ربتا تو اسے بخت سے خت سر املی جس کی وجہ سے دوسر سے شالموں کو بھی تھیسے تہ ہوتی اس سے جانو ربتک دوسر سے جانوروں پر علم معلم کر کر رہتا تو اسے بی کو شیر کو جنگل کا ہا وی اور کہ جاتا ہے اسے بھی حیاء آتا تھا کہ وہ حضرت بھر شائنڈ کے دور مبارک بیس بمرطرف انصاف ہوئے کا چرچا تھا۔ مگر اب بیس و بکی رہا ہوں کہ کہ سے اسے جس کہ برائے انساف ہوئے کا چرچا تھا۔ مگر اب بیس و بکی رہا ہوں کہ کہ جاتے ہوئی آپ سے دور مبارک بیس برطرف انصاف ہوئے کا چرچا تھا۔ مگر اب بیس و بکی رہا ہوں کہ دور مبارک بیس برطرف انصاف ہوئے کا چرچا تھا۔ مگر اب بیس و بکی رہا ہوں کہ

حضرت اویس قرنی ﴿ يُرْكِ كَهِ مِلْفُوظٌ كَا مِطلبٍ :

آپ نے قرمایا: اگر جدوجہد کرتے ہوئے کامیا بی کو صرف القدائی لی سے پیر دکرو گے تو لوگوں سے بے میرواہ ہوجا کہ گے۔ گوی آپ نے ارشاد فرمایا کہ جدوجہد کرتا انسان کا کام ہے۔وہ پوری ویانت داری سے جدوجہد کرے۔گراس کا کام ہے صرف جدوجہد کرناوہ ضروری کڑے۔گراس جدوجہد کا نتیج القدائی لی سے سپر دکر دے۔اگرالیا کرو گے تو لوگوں سے بے میرواہ ہوج و گے۔

#### فائده:

اس سے بیر حقیقت واضح ہوگئی جدو جبد کرنا انسان کا کام ہے۔اس لیے انسان کے لیے لازم ہے کہ اپنے ھے کا کام ( بین جدو جبد ) کرے۔اس کا نتیجہ اللہ تعالیٰ کے ہر وکردے۔ جب انسان ایباطر یقتہ کرتا ہے کہ جدو جبد کرکے نتیجہ اللہ تعالیٰ کے میر وکردیتا ہے۔ تو بھر اللہ تعالیٰ اس بندے ہا پٹا فضل وکرم کرتا ہے۔اللہ تعالیٰ اس کے کام میں مدوکرتا ہے۔ حق کہ وہ انسان کامی ب ہوجاتا ہے۔

### نتیجے کی ٹھیکداری:

مگریہ یا در کھنا انسان کا کا مصرف جد ہے وہ اپنے طور پر جدو جہد بھر لیے رطریقدے کرے۔ بنتیجہ اللہ کے سرد کردے مگر جیسے دیگر اموریش ہم اللہ تعالیٰ کو بھو لتے جارہے ہیں۔ روح سے بنتے جارہے ہیں۔ای طرح اس سلسلے بیں بھی بعض اوقات ہمارار ویہ قلط ہوتا ہے۔

### حكايت:

ہمارے وزیر دا قارب میں سے ایک شخص نے کئی کی کاشت کی اور بڑی پھیٹی کر بیض الفقیر ابواحمراو کی نے عرض کیا۔ تم نے بہت ویر کر دی ۔ چند دن پہلے مکن کاشت کرنی چا ہے تھی ۔ اس نے کہا کوئی ہت نییں ۔ ہم نے اتن بوری کھا دؤانی ہے۔ جب زمین ہے گئی کے بودے یا ہرنگل آئیں گے تو دکھے لیٹا۔ پھر ہم کیا کرتے ہیں ۔

الفقیر الواحراولی نے عرض کیا۔اس طرح نہ کھواللہ تو لی کویا دگرو۔اللہ تو الی سے اس کے فضل وکرم سے سوالی ہو۔ اس نے کہا بھائی! بس تم ذراد کھتا جو ٹبی تکئی کے پودے با برنگلیں کے لوچند ہی دنوں میں بھاری مکئی بندے سے بھی بدئ موجائے گی۔الفقیر نے عرض کیا: تم کیا کرلوگے ہاتھوں سے پکڑ کراو پر تھی کے کربڑی کرلوگے۔

اس نے کہا (معاذ اللہ) ہاں ہم تھنے کراو پر کرلیں۔

الفقير في عرض كي كرتم توبكرواييا كلمدزبان عداوانبيل كرنا جا ب-

چند ہی دنوں میں مین مین کئی کے بچادے بہترین ہوئے۔فصل خوب ہُو کی مگر چندی دنوں بعداس کئی کوکیڑی (بیاری) گل دا ساری فصل ہی تباہ ہوگئی۔

#### تنسهه:

\_\_\_\_ خدا را! توجہ قرماینے انسان کا کام ہے کوشش کرنا۔ جدد جہد کرنا۔ بھر بورطریقہ سے کوشش کرنی جا ہے اوراس کا بقیجہ اللہ

### فاروق اعظم ﴿ وَكَا جِنْتُ مِينِ مِعِلَ: .

حضرت جابر بناللیز سے روایت ہے کہ بی کریم النیوائے نے مایا ہم جنت میں داخل ہوئے ، اچا تک ایوطلحہ کی بوی رمیصہ سے لا قات ہوگی اور ہم نے پاؤل کی آ ہٹ سن ۔ ہم نے کہا بیرکون ہے؟

ص ضرین نے جواب دیا کہ یہ بل ل ہیں۔

جم نے کیک کل دیکھا۔اس کے محن ش ایک جوان مورت ہے جم نے کہا کہ یکس کامل ہے؟

حاضرین نے کہانی عمرین خطاب کاہے۔

ہم نے ارا دو کیا کہ اس میں داخل ہو کراہے دیکھیں ۔ پس ہمیں تھاری غیرت یا وآگئی۔

حطرت عمر فاروق والقلائد في عرض كيا: مير، والدين أب برفدا مور مين أب برغيرت كرول كا-

( بخارى شريف مسلم شريف منظنوة شريف كاب المناقب امنا قب من قب معفرت عرق قصل اوّل عديث نمبر ٥٥٨)

حضرت عمر ناتو کی زبان اور دل پر حق:

عَبِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللهَ جَعَلَ الْحَقَّ عَلَىٰ لِسَانِ عُمَرَ وَقَلْبِهِ (رواه الترمذي وفي روية ابي دائود وعن ابي ذر قال عَلَىٰ لِسَانِ عُمَرَ عَلَىٰ لِسَانِ عُمَرَ يَقُولُ بِهِ (مَكُولُ مُربِي دائود وعن ابي ذر قال إِنَّ اللهُ وَضَعَ الْحَقَّ عَلَىٰ لِسَانِ عُمَرَ يَقُولُ بِهِ (مَكُولُ مُربِي دائول الدَّلُيُّةُ فَي درثا وَ رَبال مِن مَعَلَىٰ اللهُ قَالَ اللهُ عَلَي اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَي اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَي اللهُ اللهُ عَلَي اللهُ عَلَي اللهُ عَلَي اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ عَلَي اللهُ اللهُ

### مضرت على ﴿ يُنْ كُي روايت:

وَعَنْ عَليٍّ قَالَ كُنَّا نُبُعِدُ اَنَّ السَّكِيْنَةَ تَنْطِقُ عَلىٰ لِسَانِ عُمَوَ (رواه الجيعى في دلاك الحيوة شريف من قب عر" نسل)

حضرت على مالفناء بروايت ب كديم اس و ت كوبعيديين جائة تھے كرسكين عرك زبان ير بول ب-

#### فانده

 جیسے حضرت عمر فدرق طالیمیٰ کا دو رِخل دنت ختم ہوگی ۔ کیونکہ آپ کے دورمہارک کے فتم کی علامت میں نے بیرد میکھی ہے کہ پہیم غیر ور بکری ایک بن گلماٹ سے پانی بیا کرتے تھے۔ مگر ثیر پانی پیٹیا تھا اس کی توجہ صرف پانی پیٹے پے رہتی تھی ۔ دہ بَری پیٹلم کرنے کے متعلق سوج بھی نہیں سکتا تھا۔ اس بیے ایک بی گھاٹ سے پانی پیٹے کے باوجود نہ تو بکری شیر ہے ڈرتی تھی اور نہ بن شیر بحری پیملے کرتا تھا۔۔

اب میں بیرد مکیور ہا جوں کہ حامات بدل مچکے جیں۔ حالات وہنیں دہے۔ بلکد شیر بکری پر حمد آور ہور ہاہے۔ جس کا مطلب ہے کے ظلم وستم کا دور شروع ہو چکا ہے۔ بس محسوس بیہور ہاہے کہ حضرت ممر جلالین کے کادور مبارک قسم ہو چکا ہے۔

#### دعوت غوروغكر

حضرت اویس قرنی بیانیئ کے اس ملفوظ شریف ہو ہوگ عبرت حاصل کریں جوحضرت اولیس قرنی بیانیئ کے مقام اور شان کوتو تسیم کریں اور حضرت عمر فا روق بیانیئ کے متعلق جونکہ چنا نچے کی ہیر پھیر کی تبیج اللہ پتے پانظر ہتے ہیں خدا را نحور و قرضرور کی تبیج کے میں ماضر بھی ہونا ہے محض مسلکی ہیر پھیر کی وجہ سیدنا فردوق اعظم میانیئ کی شان کی جے ۔ از خریک دن مرنا ہے اور ہرگاہ جن میں حاضر بھی ہونا ہے محض مسلکی ہیر پھیر کی وجہ سیدنا فردوق اعظم میانیئ کی شان موند ہیں تعلیم میں موند لینا عقل مندی نہیں اور نہ ہی کرتا ہے کہ حضرت اویس قرنی جائیئ کی عظمت کو تسیم کرنے والوں کے لیے سیدنا فردوق اعظم طالبنی کی عظمت و شان شلیم کرنا ضروری ہے ہیں ممکن ہے کہ حضرت اویس قرنی جائیئ کی عظمت اور شان کا ڈ نکا خود حضرت اویس قرنی جائیئ کی عظمت اور شان کا ڈ نکا خود حضرت اویس قرنی جائیئ ہی جائی ہیں پھر لی جا کی جائے اور جس عمر فردوق بڑائیڈ کی عظمت کوئی نہ بھی تسلیم کرے تو بیان قرنی بیان کی اسلیم کر سے تو بیان کی بیان کی تا جدا یکٹ پی جائے ہیں بھر لی جا کی ۔ ایک ضداور ہت دھر کی تنام کی بیجے ۔ یہ عظمت کوئی نہ بھی تسلیم کر سے تو بیان کی اس میں بھر لی جا کی ۔ ایک ضداور ہت دھر کی تنام کی بیان کی بیان کو بیان میں بھر لی جائی ہی تا جدا یہ گائیڈ اس نے ایکٹ ہیں بھر لی جا کی ۔ ایک ضداور ہت دھر کی تا جدا یہ گائیڈ اس نے بورے خوب صورت انداز بھی بیان کی ہیں جائی ہیں بھر لی جا کی ۔ ایک ضداور ہت دھر کی تا جدا یہ گائیڈ اس نے بالی میں بھر کی ہائیڈ کی میان کی ہی جائے ہیں بھر کی ہی تا جدا یہ گائیڈ اس نے بیان ہی تو بیان میں ہیں ہے۔ ۔ در شرحضرت عمر بڑی تھی کی میان کی دی ۔ ایکٹ میں میں کی ہی ہے۔ ۔

## عظمت فاروق أعظم بالثير بزبان حبيب كبريا تاليل

عارف بالقداشيخ محقق حضرت مولينا ش وعبدالحق محدث د دوی رحمة القد بيان قر ماتے جي کدان (حضرت عمر قاروق واليون) كمن قب بهت جيں - ان كى بر ئى قضيمت بيہ ہے كدائندت كى ئے اپنے حبيب اكر مرائي فيا كى دُعا قبول قر مائى اور حضرت عمر فاروق درائي كے فر سيع دين كوتقويت عطافر مائى - ان كى سب سے ارفع اور اسى فضيلت بيك أضيں حق وصواب كا البهام كيا جاتا تھا اور الن كول ميں حق والا جاتا تھا اور ان كى رائے وجى اور قرآن كے موافق تھى \_ (اضعة الله عات أردوقر جمه جلدے صفى مى)

#### موانقت:

حصرت عبدالقد بن عمر رضی القد عنها ہے مرفوعاً مروی ہے کہ بی کریم ٹاٹٹٹ نے فرمایا ووسر ہے لوگ ایک رائے دیے ہیں۔ عمر فاروق بڑائٹٹٹ ایک دوسری رائے دیتے ہیں۔ تو قرآن یا ک عمر فاروق بڑائٹٹٹو کی رائے کے مطابق ٹازل ہوج تا ہے۔ ای طرق عمامہ سیوطی (رحمت الفدعدیہ) نے تاریخ المخلف میں بیان کیا ہے اور فرمایا کہ حضرت علی بڑائٹٹٹو نے حضرت عمر فاروق بڑائٹٹٹو کی ہیں ہے تریا دہ امور میں موافقت کا ذکر کیا ہے۔ (الشعۃ المعمات اُردوجلدے صفحہ: ۲۰۰۷) فائده :

بعد كے احوال برنظر مميق ملاحظ سيجيئے اورغوروفكر سيجيے اورمجوب كبريا نَتَوْتُوْكِ علوم غيبيد ملاحظ فرما ہے

فتنه ونساد کے دروازیے بند:

امبراز رحمۃ اللّٰہ علیہ نے قد امد بن مظعون کے محتر معنان بن مظعون کی زبائی بیون کیا کہرسول اکرم کا نیا کے (حضرت) عمر (ڈاٹٹویا) کی جانب اشار ہ فریاتے ہوئے ارشاد قرمایا کہ یہی وہ ہستی ہے جس کے باعث فتندونس دکے دروازے بند ہیں اور جس تک زندہ رہیں گے۔اس وفت تک کوئی فحض کچوٹ اور فتندونساؤٹیس ڈال سکے گا۔ (تاریخ انحلفاء)

فائدہ ایسے ہی امور کے باعث آپ کے دورخوافت میں برطرف امن کاران تھا۔ سکون ہی سکون تھا۔ ای لیے حضرت اویس قرار الله الله نے نے ارشادفر ، یا کہ (حضرت) عمر (دی فیٹے) کے عہد مبارک میں زندگی کا کانی عرصہ گزارا ہے۔ یہ مشہدہ دی کھنے میں آپ ہے کہ بھی کسی طرف ہے فتنہ فسد دندا تھا بلکہ شیر کی خوراک بحری ہے۔ مگر آپ کے دور مبارک کی برکت ہی تھے کہ شیر بھی کہ شیر بھی کہ بر بھی کہ بر بھی کہ کری ہو کہ اور سمجھ کراس پر حملہ بیس کرتے بنکہ ایک ہی گھاٹ سے پانی پینتے تھے۔ اب دیکھیا ہوں کہ وہ دور مبارک نہیں رہا۔ حضرت عمر فاروق جان خوال یا کہ ل ہوگیا ہے کیونکہ اب میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ حالات نہیں دے۔ بلکہ برطرف فتنہ دف دکی چنگاریاں بھڑکی نظر آ رہی ہیں شیر بکری پر حملہ آ در مور ہاہے۔

فاروق اعظم التنو

حضرت بابافریدرهمة القد علید نے بیان فرہا یا کہ آیک مرتبہ امیر المؤسنین حضرت عمر بن الخطاب والقیا ایک راہ سے تر روہے سے چھاچھ بچھ اولی راہ میں کھڑی رورہی تھی ۔ اس نے کہ کیا بیجا کز ہے کہ تیرے عہد میں زمین میرکی جھاچھ فی جائے آپ نے ارشاد فرہا یہ اس بڑھیا کہ جھودے دے دے ورنداسی ڈرے شیری خبرلوں گا ۔ ابھی یہ یات اچھی طرح کہنے بھی نہ ارشاد فرہا یہ اس بھی ایک تھے کرنے میں اس بڑھاچھ دیجے والی نے برتن میں ڈال لیا۔

پائے تھے کہ زمین بھٹ گئی اور اس میں سے ساری چھاچھ یا ہرآ گئی جے اس چھاچھ بیچے والی نے برتن میں ڈال لیا۔

(راحت القلوب مجلس البشت بہشت)

فائده

# مومن اورمنافق كي مثال

فر ما یا سمجے دارمومن ، تاسمجے مومن اور من فتی \_ان متیوں کی مثال اور بارش کی طرح ہے۔ سرسبزوش داب اور پھلد، رورخت پاگر پائی برسٹا ہے تو اس کی تر اوٹ وشادا لی اورحس وخو ٹی میں مزید اضافیہ ہوجا تا ہے اور اگر شاداب ٹیکن ہے پھل درخت پر برستا رہے تو اس کے پٹوں میں ہریالی پیدا ہوتی ہے وہ پھل نہیں دیتا اور اگر خشک گھاس اور کزورشاخ پر برستا ہے تو اسے تو ڈپھوڑ ڈالٹا ہے

### حضرت عمر ﴿ إِنَّ كَا لَقَبِ فَارِوقَ:

تاریخ انخلف میں حضرت علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ القد علیہ نے بیروا قعہ بڑا طویل بیان فرہ یو ہے۔ مخضر مید کہ جب حضرت عمر طالفیٰ قلبی طور مسلمان ہوکر ٹی کریم کا تیکنا کے پاس ارقم کے مکان پہ پہنچے ۔ سے کا واقعہ حضرت فاروق طالفیٰ یوں بیان فروا تے ہیں کہ

آپ ہا ہرتشریف لے آئے آپ کے ہا ہرتشریف لاتے ہی میں نے کلمہ شہادت پڑھ لیا۔ اس گھر میں اس وقت جنے مسلمان تھے۔ اٹھوں نے (میرے، سمام لانے کی خوشی میں) اس زور سے تبہیر بلندگی کداس کوتمام اہل مکدنے سُنا میں نے دسول امتد ٹائیز نہے دریافت کیا۔ یارسول منڈ! کیا ہم حق پرنہیں ہیں؟

آپ نفرهای کیول نبیس - ہم یقلیاً حق پر ہیں-

اس پر میں نے عرض کی کہ چھر بیا خفاء اور پر وہ کیوں ہے؟ چنا خچاس گھر ہے ہم تمام مسلمان دو مفیس بنا کر نظے ایک مق میں حضرت ہمزہ تھے اورا یک صف میں میں تھا، وراک طرح صفول کی شکل میں ہم سجد حرام میں وافل ہوئے۔ آر کیش نے جھے اور محزت کو جب دوسرے مسلم نوں کے ساتھ و کے حاتو ان کو حد درجہ ملال ہوااس روز ہے حضرت رسول خدا من کا فیارو ٹ کا خصاب مرحت فروں کیونکدا میں منظ ہم ہوگیں۔ ورحق و ہا حل کے درمیان فرق بیدا ہو گیا۔ (تاریخ انخدہا عصفی: ۱۸۹)

اسلام کی فتح:

تن سعد ورطبرانی نے این مسعود والشوئ ہے روایت کی ہے کہ حضرت عمر طالتین کا اسلام کو یا اسلام کی نفخ تھی۔آپ کی ہم جرت تصرت تھی اور آپ کی امانت رحمت تھی ہم میں بیامت وط فت نہیں تھی کہ ہم بیت البتدشریف میں نماز پڑھ تھیں۔ نیکن جب حضرت عمر طالقی اسلام وائے تب سے اسلام کی حالت ایسی ہوگئی۔جیسا ایک اقبال مندخض جس کا ہرقدم ترتی کی جائب ہوتا ہواور حضرت عمر طالقی اسلام وائے تب سے اسلام کے عروج و ترتی میں کی آئی گئی اور اس کا ہرقدم چھیے کی جائب ہی پڑنے نگا۔ جب سے آپ شہید ہوئے کہ اسلام کے عروج و ترتی میں کی آئی گئی اور اس کا ہرقدم چھیے کی جائب ہی پڑنے نگا۔

شیاطین حضرت عمرٌ سے بھاگتے ھیں:

ترندی (رحمة القدعدیہ) نے حضرت عائشہرضی الله عنہ ہے روایت کی کہرسول القریّ الله عند ارشاد فر مایا ہیں جن والسافلا شیطاطین کو (حضرت )عمر ( دالینیز ) ہے بھا مجتے ہوئے و یکتا ہوں ۔ ابن ماجداور حاکم نے ابن الی کعب ڈلائیڈ سے روایت کی ہے کہ رسول القدیّ اللّی تھے فر مایا کہ وہ محض جس سے خداو شرح وجل سب سے اول مصافحہ فر مائے گا اور سلام بیسیجے گا اور ہاتھ یکو کر جنت میں واخل کرے گا و عمر بیں ۔ ( تاریخ انحمٰ فاع صفحہ ۱۹۲)

## اسلام عمر ﴿ لِيَّوْ كَي مُوتَ يُرْرُونُكِ كَا:

طیرانی نے ابی بن کعب طالبنیاہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ فائن انسان قرمایا مجھ سے جمرائیل کہتے تھے کہ اسلام عمرک موت پر روئے گا۔ (اسلام کوان کی موت سے بہت نقصان پٹیچ گا) ( تا درخ الحضاف مسفی :۹۴) فَقُهُ فِي دِيْنِ اللَّهِ وَنَفَعَةً مَا بَعَثَنِيَ اللَّهُ بِهِ فَعَلِمَ وَعَلَّمَ وَمَثَلُ مَنْ لَمْ يَرُفَعُ بِنَالِكَ رَاسًا وَّلَمْ يَقَلُ هُدَى الَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ۔

(بى رى شريف مسلم شريف منتكوة شريف بأب الاعتصام صل اوّل حديث نمبر ١٣١٦)

حدرت ابومولی شاہنی سے روابیت ہے اتھوں نے بیان فرمایا کررسول اللّترَا اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللّهِ اللهِ اللّهِ اللهِ اللّهِ اللهِ اللّهِ اللهِ اللّهِ اللهِ اللهُ الله

### خلاصه تشبیهه:

آس تشہید کا خلاصہ یہ ہے کہ حضور کو یا رحمت کا یا دل ہیں ۔ حضور کا ظاہری اور باطنی فیض اور تورائی کا، م ہارش ، انسانوں کے دس مختف میں کی ٹین چی نچہ موس کا دل قابلی کا شت تر بین ہے جہال کل اور تقوے کے بعد ے اُسے ہیں ۔ علاء اور مش کنے کے سینے کو یا تا ۔ ب ہیں اور اس ٹرین ہے گئینے ہیں۔ جس سے تا قیا مت مسلمانوں کے ایمان کی کھیتیاں سیراب ہوتی رہیں گی ۔ منافقین اور کھار کے سینے کھاری ڈھین ہیں نہ فاکدہ اُٹھا کی نہ بہنچا کی ۔ اس تشہید سے دوفا کدے حاصل ہوئے ایک مید کو کی محفول کی درجہ اور کھار کے سینے کھاری ڈھین ہیں نہ فاکدہ اُٹھا کی نہ کہی اعلی ہو کتنا ہی اچھا تھے ہو یا جائے ۔ گر یا رش کی مختاج ہے۔ وین وونیا کی ساری بہاری حضور کے دم سے ہیں۔

ے شکر فیض تو چن چوں کند اے اہر بہار است کر فارہ گرگل ہمد پروردہ تست

دوسرے سے کہ تا قیامت مسلمان علماء کے حاجت مند بین کدان کی کھیٹیوں کو پائی اُٹھیں تالا بول سے ملے گا۔ حضور کی رحمت البی کے دریے نصیب ہوگی۔ (مر) ہ شرح مشکو ہ جلداول صفحہ ۱۵۵)

#### فانده

-----علاء ہی انبیاء کے وارث بیں علمے کرام کی ہوئی عظمت ہے۔ جو متعدمقامات پر قرآن مجیداوراحادیث مبارکہ میں بیان او کی ( سيرت حفرت خوجه اولين قرني عاش رمور صفي ١٠٤)

اس ملفوظ شریف بیل بجی در مومن ، نامجیمومن اور من فن کا فرق ایک مثال کے در لیے سمجی یو گیا ہے کدان تینوں کی مثال درخت و رائی کی طرح ہے۔ کدا گر سرسز وشا واب اور پھل وار درخت پہارش کا پانی برستا ہے تو اس کی خوب صورتی ، تر و تازگی اور حسن اور خوب صورت ہوج تا۔ اس کی جسمانی حالت بھی پہلے سے بھی زید وہ خوب صورت ہوج تی ہے۔ اس کی جسمانی حالت بھی پہلے سے بہتر ہوج تی ہے۔

آگر در خت مرسبز اشاداب ہو گریہ ہے ہے پھل درخت ۔ایے درخت پداگر بارش برق ہے تواس کے پتول میں ہر یالا بیدا ہوجاتی ہے گر سے پھل نہیں ملکتے کیونکہ و ورخت ہوتا ہی ہے پھل ہے۔ بیمثاں نا مجھ مومن کی ہے کہنا مجھ مومن بظا ہرتو خوب صورت نفر آتا ہے۔ مگر پھل نہیں وینا۔اس ہے ہوگول کوفا کدونہیں پہنچنا۔

منانق کی مثال ہے ہے کہ گرخنگ گھاس اور کمزورش خ پر ہوش ہوتی ہے تو پانی وہی ہے جو پہلے دوقتم کے درختوں پر برس تو مفید گابت ہوا۔ گرخنگ اور کمزورش خوں والے پودے پر ہوش برسے تو اسے تو ٹر پھوڑ دیتا ہے گویاس پودے نے کسی کوکی فائدہ پہنچ نااس کی دی ہی حالت بھی بگڑ ج تی ہے۔ وہ پودا مزید ٹوٹ پھوٹ جاتا ہے اور اس پودے ہے کسی کون کدہ بھی نہیں پہنچتا۔

بعید ہیں مثال مومن اور منافق کی سجھ لیجے کہ جھدار مومن ، تا سجھ مومن اور منافق کی قرآن مجید کی تلاوت کے معنق کہ قرآن مجید اللہ تق کی خوات سے دھت بن کرمجوب کبریا منافقان کے پس ٹازل ہوتا تھ مومنین کو خوشی حاصل ہوتی تھی اور منافقان کے لیے ب کے لیے تکلیف کا بعث ہوتا بلکہ ان کی جڑ کٹ جایا کرتی تھی آئی بھی یہی حال ہوتا ہے کہ مومن کا اللہ اور بجی دار مومن کے لیے دب کا نتات کا پاک کلام ۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اسلام اور اسلامی تعلیم سے ایک مومن کا اللہ ور بجھد ارمومن کے بیے دن و سخرت میں بہر رہی بہار کا باعث ہوتا ہے ۔ اللہ تعالیٰ سے اند ہات کے حصول کا باعث ہوتا ہے ۔ ایسامومن خود بھی فائدہ اُنی تا ہے اور اس منافقان خود اللہ عشان کو میں کہ کہ خود و آتا ہے اور اس سے ایمان کے رنگ میں رنگ کر خوشما بن ج تا ہے ۔ گر دیگر مخلوق خدا اس سے ایمان کے رنگ میں رنگ کر خوشما بن ج تا ہے ۔ گر دیگر مخلوق خدا اس سے ایمان کے رنگ میں رنگ کر خوشما بن ج تا ہے ۔ گر دیگر مخلوق خدا اس سے ایمان ہوتا ۔ بعکد دنیا وا خرت میں منافقین اپنا تقصان خود ہی کر لیے ہیں ۔ سے فائدہ فیس رنگ کر خوشما دی چاہد ہیں ۔ اس کے یا دل یہ خود کلیا ڈی چاہد ہیں ۔

## مدیث مبرکه سے مثال:

اليى بى كيدمثار صديث مبرركم مل بيان يونى بما حظة فرماية

ہے دہاں ہے عمل موبو یوں کی بات ہے جہاں تک علمائے کرام سے متعلق موجود ہ دور کے من گھڑت لطا کُف اور من **گڑے** قصے کہانیوں کا تعلق ہے۔

ان میں سے اکثر من گھڑت اور میں وٹ کی بلندہ ہیں۔ ان کی طرف توچہ کرنے کی بالکل ضرورت نہیں۔ دیکھیے القد تعالی کے محبوب نبی کریم میں الشین تھا ہے کر م کی فضیلت بیان فرما نمیں اور پھنگی ، چری تئم کے ہوگ ان کے متعمق اپنی بد باطنی کا اظہاد کرتے نجریں تو در انصاف سے کام ہے کریتا نا نبی کریم میں گھڑ کے ارش دمبارک پے بیٹین کیاجائے یا ان کی بدطنی کو تسمیم کیاجائے اپٹی اپلی تسمت اپنا اپنا نصیب جو جس طرح جاتا ہے۔ اپنا فیصلہ خود کر لے تبجھدار کے سیے اش رہ بی کا فی ہے شیعان کے سحر میں محود کے ہے دفتر وں کے دفتر بھی ہے کار۔

بعض و سال کے کرم سے نالاں یہ بھی کہتے سنے جاتے ہیں کددیکھیے بی ان مساویوں کا کیا کریں۔ ان کے متحق اللہ بھی زے دعن سے بیعقوب سیدالسرم کے سمنے یہ کہا تھا۔ کداگر ہیں نے یوسف کو کھایا بولؤ چودھویں صدی کے مولویوں ہیں سے مولویوں ہیں سے مولویوں ہیں سے دوراغور فرما ہے اس مقولہ ہیں کتنی در یدہ وئی ہے کام لیتے ہوئے غیر محسوس طریقے ہے گوام کو ورغا کر بہلا پھسا کر اسلام سے دور کرنے کی ایک دور کرنے گا بی سے آپ کی سے مالا مکہ ہے آگر ہیز دور کی من گھڑت دکا بیت تھی لوگوں کو علائے کرام سے دور کرنے کی ایک مارٹ کا حدید تھی ۔ لوگوں ہیں آپ سند آپ سند انکی ہوتی گئی آج عوصد دراز ہوا۔ یا کتان آزاد بھی جو گیا آج تک اس انگریز اور بھو میں آپ سند آپ سند آپ سند انکی جو گئی آج عوصد دراز ہوا۔ یا کتان آزاد بھی جو گیا آج تک اس انگریز اور بھو شدی ہوگیا گئی ہوتی گئی آپ کہاں میں شدی خور کرلیا جائے تو حقیقت واضح ہوجائے گی۔ کہاں سند ت کرد سید السلام کا دور مب رک اور کہاں مدنی تا جدار ، حمد مختار تا گئی گا دور مبارک مودی عبد الستار صحب نے تھم ساتھی تھی سند کرد

تین بزار اکبتر پنجسو سالان سختی اندر آیا سرهایا سند جری تھیں اول یوسف دنیا چھوڈ سدهایا تن بزار اکانوے چھ سوسال روایت آئی سنہ جری تھیں اول یوسف پیدا ہویا بھائی

#### الماشدة :

کویا۔ سنجری کے دفاہ ۱۹۱۳ سال سنجری ہے جمل حضرت یوسف علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اب ذراغور قرہ ہے کویا سنجری تک چند سال کا عرصہ تفریق کیا تو ۱۸۰ س ل بقیہ ہے اس سنجری تک چند سال کم تقریباً ۲۸۰ صدیاں بیت تکی اور ۲۹ سال کا عرصہ تفریق کیا تو ۱۸۰ س ل بقیہ ہے اس کے اس شرح کی انداز کا میں ایس بیت چکی ہیں۔ اس کے بود چود انگریزی کی دورے اب تک بینا معقول مقولہ گاہے گاہے سنے میں آتا ہے کہ بی دیکھیں ان مولویوں کے متعلق تو مجل فرد کی ہے کہا ہے کہ بین چود ہویں صدی کے مولویوں بین ہوں۔ اگریں نے یوسف علیا السلام کو کھایا ہو۔ اب خور قرما ہے کہ سنے کہا ہے کہ بین چود ہویں صدی کے مولویوں بین ہوں۔ اگریں نے یوسف علیا السلام کو کھایا ہو۔ اب خود قرما ہے کہ سنے کہا ہے کہ بین ہوا تا ہے کہا ہے کہ بین ہود ہویں صدی کے مولویوں بین ہے اور متعدت کی کتاب سے تاریخی جوالے کے ساتھ کوئی بھی شدہ کھا تھے کہا ہے۔ اند تعالی تی بی ہود کی بیدا دارے جوان کے دورے آج تک بعض لوگوں کی زبن ہدان کر دبی ہے۔ اند تعالی تی بی ہوجھ

مجھنے کی توفیق عطافرہ نے ہمیں علمائے رہائیین سے استفادے کی توفیق عطافرہ تا رہے تا کہ ہماری دنیا بھی بن جائے ور مخرت بھی سنور جائے ۔ مزید مطالعہ کے لیے ہماری تصانف حیات الفرید اور فیضا ن الفرید کا مصاحہ کیجیے اور تفصیلی مضمون انشاء اللہ تاریخی حوالہ جات کے ساتھ تجلیات الفرید میں چیش کرنے کی سعا دمت حاصل کرول گا۔ استد تعالیٰ سلامے رہائیلن ک مجبّت میں میضمون لکھنی کی توفیق عطافرہ النے ہمیں نے

بہر حال ہات ہے بات چلی تکل اس ملفوظ شریف میں بجھدار مومن ، نا بجھ مومن اور منافق کے متعلق آیک مثال کے ذریع سمجھدار مومن ، با بجھ مومن اور منافق کے متعلق آیک مثال کے ذریع سمجھدار مومن کو لند تعالی کے کلام اور مجو بب کبریا ٹائٹر تی افزار و تجلیدت کی بارش سے بجھدار مومن کی تر دتازگ میں بھی اضافہ ہوتا ہے اور اوگ بھی اس سے مستفید ہو سے بیں ۔ نامجھ مومن کی تر وتازگ میں اضافہ ہوتا ہے مگر اس سے مزید کوئی فائدہ حاصل نہیں کرسکتا جب من فق کا بیڑ اخرق ہوجاتا ہے مدور ہدیں۔

# تنین چیز ول کے قریب

فر مایا: جوکوئی ان تیوں چیزوں (۱) اچھا کھاٹا (۴)عمدہ لباس مینٹے (۳) امیروں کے پاس جینے و توب بھتا ہے۔ ووٹر ٹاک کی شردگ ہے بھی قریب ترہے۔ ( مذکرہ اولیائے عرب وجم)

حضرت اولیس ترفی دانشینے نے فرمایا کہ جو شخ اچھا کھا نا، بہترین لیس پہننا اور امراء کے بیاس بیننے کواچھا سیجھتا ہے ' جانتا ہے تو دوز خ اس کے انتہائی ترب ہوجہ تی ہے ۔ حتیٰ کہ اس کا دوز خ سے پہنا مشکل ہوجا تا ہے۔

#### نانده :

کیونکہ جوکوئی ان تین چیزوں (۱) اچھا کھانا (۲) عمدہ اب پہنے اور (۳) امیرول کے پاس بیٹنے کو مجبوب ہجھتا ہے۔ رب محبوب چیزوں سے پیچھ چیزانا ناممکن جیس تو مشکل ضرور ہوتا ہے۔ ان تینوں اشیاء کے لیے دومت کا حصوں ضروری ہے اور دومت جائز ورا گئے ہے اکثر انتی میسر آتی ہے کہ عام مسافر کا مٹ سب اور ضروری خرچہ بھی کر نام ہے دی ہوتا ہے۔ چی کھی ہجمدہ اب سی پہننا اورام اء کے پاس بیٹھنا اکثر انسان کو گراہی کی طرف راغب کرتا ہے۔ مرء کے پاس بیٹھند ہے کی وجہ سے اکثر وقت ضافع ہوتا ہے۔ کمائی کا وقت کب طے۔ جب کمائی ند ہوگی تو اچھا کھانا اور پہننے کے لیے عمدہ اب س کہاں سے عاصل ہوگا۔ اس سے ایسافض جا ہتا ہے کہ امراء کی جلس سے بھی غیرہ ضری بھی نہوکیونکہ ایسالوگوں کے ہاں بعض و قات شراب نوشی اور دیگر شریعت مطہرہ کے خلاف امور بھی انسان طوث ہوتا ہے ایسے شیطانی امور سے جان چیزانا بھی مشکل شروجا تا ہے۔ اور پھینہ ہوتی کہ اور کھانا جیوٹ جاتے ہوجا تا ہے۔ اور پھینہ ہوتی کھانا جب کے کارو بار شھی ہوتے دہ جاتے گرحقہ شروری کھانا جبوث کے لیے کارو بار شھی ہوتے دہ جاتا ہے۔

اب اکثر و بیشتر ایسے حالات بن جوتے ہیں کہ جب انسان و کھٹا ہے کہ فلاں امیر کے پاس وگ بیٹ میں اور امیروں

(١١) سودكم كيل كي-

اس ليے كر جب زنا بكثرت ہوئے مكت ہے تھے وہ مجيسي ہے۔

، وردسباة كفاور ناسية مل كى كرتے بيل توبارش شيس موتى .

(٣) اور جسب ود کھ نے بیاتو مجرآ ہی می تلوار چی ہے۔ (سنیبدالفافلین حصرم)

#### فائده:

ب شار برائیوں اور گذہ ہوں بیں الموث ہونے والے ان تین اسباب سے بی پر بینز کرایا جائے تا کہ ان ن گذاہوں میں ملوث
ہوکر دوز خ کا ایندھن شہبے ۔ اسی لیے جوکوئی ان تینوں چیز وں (۱) اچھا کھونا (۲) عمد و بس پہننے (۳) امیروں کے بیاس
ہوکر دوز خ کا ایندھن شہبے ۔ اسی لیے جوکوئی ان تینوں چیز وں (۱) اچھا کھونا (۲) عمد و بس پہننے (۳) امیروں کے بیا ہوئے بہر جمتا ہے ۔ جس وجہ ہے اکثر بینوں کے بیا ہمائے کے دوائع میں اتنا موٹ ہوج تا ہے کہ صفرت اولیں قرنی دیائیوں نے قرباید کہ دوز خ اس کی شرک ہے بھی قریب
ترین ہوج تی ہے۔ دوز خ کی کیفیت کے متعلق قرآن واجا دیث کا مطالعہ بہتے اور پھی تفصیل ہماری تعنیف فیضان الفرید
میں بھی بیان کی گئی ہے۔

### بهلائى نهين ديكة سكتا:

فرمان ى اكرم فاللا ي كدر

قَالَ النبی صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ من طلب شیناً فلا تجدہ خیرا و من طلب المولیٰ فلهٔ لکل رسول النب الله علیه وآله وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص ماسوی الله کے سی چیز کی طلب کرتا ہے۔ اس میں بھلا کی نبیں دیکھ سکٹنا اور جو شخص اینے مولیٰ کی طلب میں لگار ہتا ہے۔ اس کے لیے تمام جہان ہے۔

#### : 511

جوان ن حق تق لی کی طلب کے علاوہ کسی اور چیز کی طلب کرتا ہے جیسے اس ملفوظ شریقے میں تیں چیزوں کو بیان کیا گیا ہے جو اکٹرونیاواروں کی مطلوبہ چیزیں ہوتی ہیں۔اللہ تعالی کے علہ وہ کسی چیز کی طلب میں بھا، ٹی نہیں دیکھ سکتا رکسی کوکوئی بھی جمارتی موائے حق تق لی کے کسی چیز میں حاصل تہیں ہوئے تی۔

ونیویو دنیوی ول متاع خواہ کوئی بھی ہوائں میں بھلائی نہیں اس لیے ڈنیا کے متعلق سلطان امعارفین سلطان ، ہورجت اللہ میسنه کیا خوب فرمایا ہے۔

الف۔ ابید ونیا زن حیض پلیتی کشی مس ممل دھوون ہو
دنیاں کارن عالم فاضل گوشے بہد ببد ردن ہو
جیتدے گھر وی بوہتی دنیا ادکھے گھوکر سوون ہو
جیندے گھر دیا تھیں کیتی باہو واہندی نکل کھلودن ہو

کے پاس کثر امیر لوگ ہی بیٹھتے ہیں ان کا لباس عمدہ ہوتا ہے کہ ن کی دیکھی عمدہ لباس پیٹنے کی خواہش بیدار ہوتی ہے۔ جب

ہمیں ایسے و گول کے ساتھ انس ن بیٹھ کر ایک وو و فعہ کھانا کھالے تو اچھے کھ نے کی ہوں بھی بیدار ہو چاتی ہے شراب ٹوشی ،افیوں،
چرس ، ہیروئن وغیرہ مختنف ہم کے نشول میں بھی بندہ ملوث ہو جاتا ہے۔ اخراجات پورے سرنے کے لیے کاروبار ہوتا نہیں اگر کسی کا
جو بھی تو غلط سوسائن کی وجہ سے چند ہی دنوں میں گھر کا دیوالیہ ہوجاتا ہے۔ اب ان اخراجات کے لیے دوست کی ضرورت ہوتی ہے۔
اس سلسلے میں جب دیکھا ہے کہ ہاتھوں میں کچھ نہیں۔ دوانت کے صول کے لیے ناجائز و رائع اپناتا ہے چوری چکاری میں زندگی
پر بادکرتا ہے ڈاکہ ڈنی میں ہوٹ ہوکرا پی و نیا بھی مثاہ کر لیتا ہے آخرت بھی پر بادکر لیتا ہے۔

#### 40.

اس لیے مصرت اولیس قرنی و النظیظ نے عبیہ کرتے ہوئے مقیقت حال سے پردہ اُتھایہ ہے کہ خبر دار جوانسان ان تین چیز دس کومجوب مجمعتا ہے۔ وہ دولت کے صول کے لیے ناج نز ذرائع اپنا تا ہے۔ اس سلسے میں اگر کس سے رشوت حاصل کرے تو رسول اللہ کا ارش دکرای ہے اللہ ایشٹی و الْمُمُو تَشِنْ مِحَلَاهُما فِی النَّادِ اُکْرسودخوری میں بنتل ہوجائے تو نی کریم نافیز کا ارشادگرائی ملاحظ فرما ہے۔

### سودخوار کے عذاب کا منظر:

حفرت ہو جریرہ وٹائٹیڈا سے روایت ہے کہ نبی کر پیم ٹائٹیڈائے ارش وفر مایا کہ بٹل نے شب معراج ساتویں آسیان پراسپے مر کے او پر گرج اور کڑک سنی اور بخل کی چیک بٹل پچھالوگوں کو دیکھا کہ ان کے پیٹ کوٹھڑ یوں کی طرح آگے نکتے ہوئے ہیں جن بٹی چیتے پھرتے سانپ باہر سے نظر آتے تنہے۔ بٹل نے جریل سے ان لوگوں کے متعلق ہو چھاتو جواب ملا بیسود کھائے والے لوگ بیں۔ (تنویہدا خافلین حصدووم صغی: ۲۰)

### سود کا کم ترگناه :

حضرت عبدانقد بن سلام فرماتے ہیں کہ سود کے بہتر گناہ ہیں۔ ان میں سب سے کم تر گناہ ایبا ہے۔ جیسا کہ آیک مسلمان اپنی ، اس کے ساتھ زیا کرے۔ (تنبیہ اعافلین حصر شخصا ۲)

#### فأفده:

ر مان والحفیظ میہ ایک عذاب نہیں تو کیا ہے۔اس سے ہرمکن طریقتہ سے بیچنے کی سعی سیجئے اللہ تعالیٰ حامی و ناصر ہے اور جمیں اس عذاب سے بیچنے کی توثیق عطا فر ماہیئے۔ آبین۔

### تباهی وبربادی والی چار بڑانیاں:

حضرت عبدالرحمن بن سابط فر ماتے ہیں ہے جس تبہتی میں ان چار چیز ول کوحلا رکر لیا جائے گاوہ بستی تباہ کر دی جائے گا۔

- (۱) جب ال مم توليس ك\_\_
  - (۴) کم تا بین گے۔
- (m) بمثرت زنا کریں گے۔

# لبىأميد

فر مایا جوخش روز جمعدی امیدر کھتا ہے۔ وہ مہینے کی اُمیدر کھتا ہے۔ جو مہینے کی اُمیدر کھتا ہے۔ وہ س ل کی اُمیدر کھتا ہے۔ (الشعة اللمعات اُر دور جمہے صفحہ ۱۱۵)

#### نانده:

ال سفوظ شریف میں اُمیداورامید کی الت کی مذمت بیان کی گئے ہے۔

بِسُمِ اللهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ قُلُ اَعُوْدُ مِرَبِّ النَّاسِ فَ مَلِكِ النَّاسِ فَإِلَٰهِ النَّاسِ فَمِنْ شَرِّ الْوَسُواسِ فَ الْحَنَّاسِ فَالَّذِي يُوسُوسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ فَمِنَ الْحِنَّةِ وَالنَّاسِ٥ الْحَنَّاسِ فَالَّذِي يُوسُوسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ فَمِنَ الْحِنَّةِ وَالنَّاسِ٥

(يارود اسورة الناس)

اللہ کے نام سے نثروع جونہایت میر بان رحم والا یم کبوش اس کی پناہ یس آبی۔ جوسب وگول کارب۔ سیالوگول کا بادشاہ۔ سب لوگوں کا خدا۔ اس کے نثر سے جو ول میں برے خطرے ڈالے اور دیک رہے۔ وہ جولوگوں کے دبول میں وسوے ڈالتے ہیں۔ جن اور آ ومی۔ ( کنز الایمان شریف)

#### فانده :

بیمیان وسوے ڈالنے والے شیطان کا کہ وہ جنوں میں ہے بھی ہوتا ہے اورانہ ٹوں میں ہے بھی جیسا شیط کھین جن انسانوں کو وسوے شیار النے ہیں۔ بھرا گرا دی ان کو وسوے شیل ڈالنے ہیں۔ بھرا گرا دی ان وسوے شیل وسوے ڈالنے ہیں۔ بھرا گرا دی ان وسوس کو مانتا ہے تو اس کا سلسلہ بڑھ جاتا ہیں اور ذب ہیں۔ اگر اس سے تعزیر ہوتا ہے تو ہے جاتے ہیں اور دبک رہنے ہیں۔ اگر اس سے تعزیر ہوتا ہے تو ہے جاتے ہیں اور دبک رہنے ہیں۔ آگر اس سے تعزیر ہوتا ہے تو ہے کہ شیاطین جن کے شرے بھی پناہ مائے۔ (تفسیر خزائن انعرفان)

### لمبی امیدیں:

میں اُمیدوں کا نہ متم ہونے والاسلسلہ بھی شیاطین کے وسوئے ڈالنے کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے۔ حضرت اولیں رہی ہوتے آلے سے میان فر مایا ہے کہ جو محق ہونے دن کی اُمیدر کھتا ہے۔ جب جمعہ کا دن آجا تا ہے تو پھر بچ نے ہفتہ بھر لیعنی جمعہ سے جمعہ تک کے لیون میلیٹے کی اُمیدر کھیٹی تھت ہے۔ بہاں آپ نے بیاش رہ فر مایا ہے کہ کو یا ای طرح آگے قدم بڑھا کی تو وہ بجائے جمعہ کے بیشہ ہیشہ ہی زندہ دہ ہے کی اُمیدر کھتا۔ مرنے کو اپنے ذہان سے نکال استا ہے۔ بی وجہ ہے کہ اکثر لوگوں کے ذہوں سے مرنا نکل چکا ہے۔ مرنے کی طرف کسی کی موج پیدانیس ہوتی کہ ایک ون مرنا

ادھی لعنت ونیاں تاکیں تے ساری دنیا داراں ہو جیس راہ صاحب دیاتی ارال ہو جیس راہ صاحب دیاتی مارال ہو ہووال کولوں بتر کوہاوے بھٹھ دنیاں مکارال ہو جہاں ترک دنیا دی کیتی باہولیسن باغ بہارال ہو

ایہ ونیا رن خیش پلیتی ہر گز پاک نہ تھیوے ہو جیس نقر گھر دنیاں ہووے لعنت اس دے جیوے ہو حب حب دنیاں ہووے لعنت اس دے جیوے ہو حب دنیادی رب تھیں موڑے ویلے فکر کیچوے سہ طلاق دنیاں نوں دیے ہے باہو کی تھیوے

#### فانده

ونیا کی محبت انسان کوخی تعالی سے روکتی ہے ۔ یہ ان تینوں امور کے متعلق حضرت اولیس رضی اللہ عند کا فرمان ذیٹان ہ کہ ان تینوں چیز دل سے محبت زکر یہ تجھے حق تعالی کی طرف سے موڑ ہے ہوئے جیں۔ اگر میسلسلما کی طرح چلٹا دہالا کو ف تعالی سے بالکل ہی غافل ہوجائے گا۔ حالا تک یہ تیراجہم ان سا مانوں کے حصول کے لیے تہیں ہے۔ تھجے تو حق تعالی کا عبادت کے لیے بیزندگی میسر آئی ہے۔ اس لیے حضرت سلطان العارفین رحمۃ اللہ علیہ تے فرمایا ہے کہ:

ایہہ تن رب سے دا جمرا دل کھڑیا باغ بہاراں ہُو وچ کوزے وچ مصلے وچ سجدے دیاں تصارال ہُو وچ کھبہ وچ قبلہ وچ الا اللہ بکارال ہُو کال مرشد ملیا باہو وہ آپے لیسی سارا ہُو

-----☆☆☆\_----

سارے ساک قبیلے چھڈ کے، تیرا ہوی گور ٹھکانا اعظم جپ لے نام خدا داء ایہو ویلا واتٹ سہانا

### چھوٹی دُنیا:

اس و نیا آورونیا کی آمیدوں کے سہارے جینا چھوڑ۔ زندگی تجے جو لی ہے۔ بس وہی ہے دنیا اورونیا کے سازوسا مان ہے آمید کی وجہ سے جو تیرا نقصان ہور ہا ہے۔ تو اس سے فال ہے۔ یہ نقلت تیرے لیے انہ کی نقصان دہ ہے۔ یہ نیا اورونیا کی آمید تخفی ہے گی۔ خدارا فقلت چھوڑ کروحدہ ل شرکی کے احکام پیکل بیرا ہو یہی تیرے لیے مفید ہے۔

کی حقیقت اس و نیاوی ، ایمی حجوثھا سب فسانہ جس و ہے آئے مرمر جاویں ، اوہ سارا مال بیگانہ و نیا واری نری خواری ، ایمیہ و نیا بندی خانہ و نیا داری نری خواری ، ایمیہ و نیا بندی خانہ و نیا داری نری خواری ، ایمیہ و نیا ست و نیوانہ و نیوا

یه دُنیا هماری منزل نهیں:

يْآايَّهَا النَّاسُ آنَّا خَلَقَٰنكُمْ مِّنُ ذَكَرٍوَّ ٱنْفَى وَجَعَلْنكُمْ شُعُوْبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارِفُوا إِنَّ اكْرَمَكُمْ عَلْدِ اللَّهِ ٱتَّقَاكُمْ

"ا \_ الو كورم في مسيس ايك مذكر اورمؤنث ب بيداكيا اور تحسيس فتلف فا هدانون اور قبائل مين تقليم كيا تا كم م بيجان سكو به شك الله كزود يك تقى بى مرم وعزت والله بيئ بهال بهى مين في است فلست وى وه الله في كراسة سا تا ب مين في لوكون سع ما يوى اود الله يرجم وسرك ما تواس كا مقابله كيا ب الله تعالى فرما تا ب و مَنْ يَتَقِي اللّهُ يَجْعَلْ لَهُ مَنْحُرَجُّالً يَوْ وَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يحتيب

اور چوخص الله ہے ورتا ہے۔اللہ تعالی اس کی نجات کا راستہ نکال دیتا ہے اوراسے دہاں سے رزق عطا ہوتا ہے۔ جہاں ہے وہ گمان بھی جیس کرسکتا۔ (سنبیر الغافلین حصد ووم سفی۔۳۶۱ تاصفیہ:۳۶۹) ہے اور بارگاہ تن میں بینج کرگزری ہوئی زندگی کا حساب کتاب ہونا ہے۔ اگر کسی پر زیادتی کی ہوگی تو اس کا بدلہ وینا پڑے گا۔ اس طرف سے توجہ ہٹ گئی ہے۔ گریدا بیک حقیقت ہے جے بھی بھی جھٹلایا نہیں جا سکتا کدا بیک دن یہاں سے دخصت ہونے کے بعد پکھ بھی حاصل شہوگا۔ اعظم چشتی نے دنیا کی حقیقت کیا خوب بیان فرمائی ہے کد۔

کے دے نال وفا نہ کیتی، اس دنیا بے اعتباری نہجوب رہیا کوئی ایتھے، تے نہ کے دی ربی سرداری استھے کے دے دی ربی سرداری استھے کے دے وارو واری استھے کے دل نہ لادین، نہیں تے روسیں جاندی داری

چاردیہاڑے داایہ واسا، ایہدا کیوں ایناں وم مجرناایں جہڑی دولت نال نہیں جاتی، اوہ اکٹھی کیوں بیا کرنا این جہڑی اک دن چھڈ تی، چنی اوہدی خاطر کیوں بیا مرناایں اعظم جہے و فانہیں کرتی اوہدے نال بیار کیوں کرنا ایں

ارے انسان کی تو ہے تھتا ہے کہ تو بھیشہ زندہ رہے گا۔ اگر بیرسوچ کیے جبیشہ ہے۔ تو یا در کھ جیسے تیرے سامنے تیرے کو پڑ وا قارب دوست احباب اور دیگر لوگ اس جہان فائی ہے رخصت ہو کر قبروں جی داخل ہو گئے جیں۔ ایک دن تو بھی انھیں کی طرح مرکزائں جہان فائی سے رخصت ہوجائے گا اور یہ بھی نصیب کی بات ہے کہ بچھے قبر کی ڈییری بھی میسر آئے گی یا نہیں۔ ہم حال قبر جی جانا پڑے گا۔ یہ دنیا کا مال دنیا ہیں جی رہ جائے گا۔ اس دنیا ہیں تیرا کچھ بھی نہیں۔ جس پہتو اُمیدوں کے چراغ جدائے جیف ہے۔

شہ ایہہ مال خزائے تیرے نہ ایہد حسن جوانی خیری جس دا مال اوسے لے جانا، تینوں اینویں حرص ودهیری پرائی فیے دا مان کیہ کرنا، جبری نہ تیری نہ میری اعظم سب کچھ چھڈ چھڈا کے، اسال جاوڑنا وج ڈھیری

### اوڑک توں ٹرجانا:

اللطرح مي في اسے فكست دى۔

# شیطان کے دس راستے

ایک دانا نے کہاہے کہ ش نے بہت تورو قکر کیا ہے کہ شیطان انسان کی طرف کس راستے سے آتا ہے تو معوم ہوا کہ دس راستوں سے آتا ہے۔

- (۱) وہ رص اور بر کمانی سے تاہے۔ چنا شچہ میں نے تو کل اور قناعت سے سیکامق بلہ کیا۔ اس کی دلیل جھے کتاب اللہ سے ملی اللہ اللہ ورڈ قُله الروئ اللہ اللہ میں ال
- (۲) وہ زندگی اور کہی اُمیدوں کے راستے آتا ہے قبل نے اچا تک موت آجائے کے خوف کے ساتھ اس کا مقابلہ کیااس کی تائید جھے املد تعالیٰ سے اس قرمان ہے ہی ۔۔و هَا قَدُرِیْ نَفَسٌ بَائِیْ اَرْضِ تَمُوُنُ اُورکو کی وَ وَ تَبِیسِ جانا کہ وہ کون ک زمین پرمرے گا۔ چنا نچیش نے اسے یوں فکست دے دی۔
- (٣) شیطان راحت طبی اور نعت طبی کی راه ہے آتا ہے۔ چنانچیس نے نعتوں سے کناروش اور بخت حسب سے اس کا سقابلہ کیااس کی تائید مجھے امتد تعالیٰ کے اس فرمان سے ٹی ۔ ذَرُهُمْ مُحُلُوْ وَیَعَمَتَعُواْ۔ اُنھیں جھوڑ و بیجے تا کہ وہ کھانی لیں اور فائدہ اُٹھ لیس اس طرح میں نے اسے بھی کشکست دی۔
- (٣) وہ خود پسندی کے راستے ہے آتا ہے چنا ٹیدیس نے عاقبت کے خوف سے اس کا مقابد کیا اس کی تائید بھے اللہ تقالی کے اس فرمان سے لی۔
- (۵) وہ دوستوں سے بے رخی اور ان کی عزت نہ کرنے ہے آتا ہے۔ چنانچہ میں نے دوی کی عظمت وعزت کا حق اور کرے اس کا حق اور کرے اس کی مقابلہ کیا اس کی تائید جھے اللہ تعد لی کے اس فرمان سے لی۔

وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلُوسُولِهِ وَلِلْمُومِنِينَ اور الله ك ليه بى عرت اوراس كرسولوں اور مومنوں كے ليد يهال بھى ميس سے تكست دى۔

- (۲) و وحسد کے رائے ہے آتا ہے چنا نچہ میں نے تخلوق کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے عدل اور تقسیم سے اس کا مقد بلہ کیا اس کی تائید بھی میں اس کے درمیان رزق تقسیم میں آتا ہے۔ اس کا مقد بلہ کیا اس کے درمیان رزق تقسیم فرمایا یوں شرمایا یاں شرمایا یوں شرمایا یاں شرمایا یوں شرما
- (2) وہ ریاکاری اور موگوں کی تعریف کے رائے ہے آتا ہے چنانچے میں نے اخلاص کے ڈریعے اس کا مقابلہ کیا۔ اس کی تائید حصال آیت سے لی ۔ فَعَنْ کَانَ يَوْجُوْ الْقَاءَ رَبِّه فَلْيَعْمَلُ عَمَلاً صَالِحًا وَّلَا يُشُولُ بِعَبَادِةٍ رَبِّهِ آحَدًا ' پس جو محف اللہ تعالیٰ سے مناقات کی اُمیدرکھتا ہے تو وہ نیک عمل کرتا ہے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کوشر بیٹیس کرتا ' بہاں

# شیطان کے دُشمن اور دوست

حضرت وہب این معبہ سے مروی ہے امقد تعالی نے ابلیس کو تھم دیا کہ محمظ النظام کی خدمت میں جاؤ اور ان کے مولوں کا جواب دو ۔ اپس شیطان ایک بوڑھے کی شکل میں حاضر جوا اور اس کے ہاتھ میں چیٹری تھی آپ نے بوچھ تو کون ہے؟ جواب دیا عمل ابلیس ہوں، آپ نے فرمایا کیسے آنا ہوا؟ جواب دیا کہ جھے اللہ تو اللہ تو فرمایا ہے کہ میں آپ کے پاس جون اور آپ کے سواموں کے جوابات دوں ، حضور علیہ السلام نے فرمایا اے لمعون میری اُمت میں کتنے لوگ تیرے دُمٹن ہیں؟ بیس نے جواب دیا ہندرہ ہیں

- (۱) ان مل سے اسے آپ ہیں۔
- (۲) دوسرے انصاف ببندہ تم۔
- (۳) تیسرے انکسار پیند ماںدار۔
  - -२१<u>६ व</u>र (८)
- (۵) پانچوین خوف خدار کھنے والاعالم۔
  - (٢) چھٹے تھیجت کرئے والا مومن \_
- (4) ساتوين مهربان درر کھنے والامومن به
- (A) آٹھویں د واقع بکرنے وارا جوٹا بت قدم رہتا ہے تو بیر۔
  - (٩) الويس حرام چيزوں سے کناره کش۔
  - ( ) وسويل جميشه وضو عدر بين وارامومن \_
  - (۱۱) گیارہوی کثرت سے صدقہ دیے والہ مومن۔
- (۱۲) بارہویں اوگوں کے ساتھ حسن اخل ق سے پیش آئے والا۔
  - ساا تيرجوين لوگول كوفا ئده دينے والاموس \_
  - (۱۲) چود بورس بميشة تفاوست كرتے وال حافظ قرآن۔
- (۱۵) پندر ہویں رات کوتیام کرنے والاجب کے لوگ سور ہے ہوتے ہیں۔ پھر حضور علیہ السلام نے فر مایا اے البیس میری اُمت میں سے تیرے دوست کتنے ہیں؟ جواب دی ہیں۔
- (۱) طَالَم حَكَرِ ان (۲) مُتَكِبِرا مالدار (۳) خَياتَت كَرِنْ والا تاج ر (۴) شراب ينيْ وال (۵) چنني كَرِنْ والا (۲) لها محكر ان (۷) مُتَكِبرا مالدار (۳) مُنازين ستى كرنْ والا (۹) زُلُوْ قار و كنْ والا (۱۰) لمِن اُميد بن ركتے والا است كرنے والا (۹) زُلُو قار و كنْ والا (۱۰) لمِن اُميد بن ركتے والا است بن اور بحد نيا مير بن محت اور بھائى بين قَيمنْ هُم شَيْقى وَّ سَعِنْدان مِن سے بحد قوید بخت بن اور بحد نيك بخت بين چناهج

#### فائده :

ال الفو توشریف میں حضرت اولیں قرنی بیان نیا نے ارشاد فرمایہ ہے کہ تم اس محف کا حال پوچھتے ہو۔ جوشتے نیند ہے بیدار ہوتا ہے۔

زندگی کے آٹا راس میں یائے جاتے ہیں۔ کی تسم کی فاہر کی طور پر اسے بماری بھی تہیں ہوتی اس کے باوجودا سے بھین شہو

کہ نہ جانے موت کا شکار کس وقت ہوجاؤں ۔ ایک لی بھی موت سے عافل ٹہیں ہوتا۔ ہمدونت موت کو یاد بھی کرتا ہے۔ اسے

بھین نہیں ہوتا کہ شام تک زندہ رہوں گایا نہیں ۔ ایسے محف کی توجہ ہمدونت اللہ تولی کی طرف رہتی ہے کہ جولی زندگی کا میسر

آگیا ہے ۔ اسے تو اللہ تولی کے ذکر اوپر عبادت میں گزارلوں ۔ اللہ اعلم اس سے آئدہ کہ لیے زندگی کا میسر آئے یا نہ آئے۔ آئ

میس میسر سے گئی ہوت کی کوشش کرلوں ۔ بیت نہیں ہی ہوت تو اللہ تولی کی عبادت اور یاد میں اچھی طرح گزار ہوں ۔ اللہ توالی کو میسر آخاتی ہے تو ای طرح شام

رامنی کرنے کی کوشش کرلوں ۔ بیت نہیں ہی مسئوں مان کے بیٹیں ای طرح جدب شام میسر آخاتی ہے تو ای طرح شام

بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغوں مانہ کر گزارتا بھوں ۔ اللہ تو الی کورامنی کرنے کی کوشش کرتا ہوں ۔ ایک ہو بھی غفلت میں نہیں گزارتا ۔ کیونکہ غفلت حقیقتا موت ہے۔

کام کا حال ہو چھنے پہارٹ دفر مایا۔افسوس کہ بے سروسان ہوں سفر لمباہے دیکھیے کیسے اتنا لمباسفر طرح ہوگا۔یعن نیکیاں برائے نام ہیں بدیوں کے ڈیھیر ہیں۔ پہلے قبر پھر میدان حشر پھر میزان مل کاوفت پھر بل صراط سے گزرنا ہے اتنالمباسفر طے کرنا ہے۔ اتنالمباسفر کس طرح سلے ہوگا یعنی بردامشکل ہے۔

\_\_\_\_☆☆☆\_\_\_\_

# استقامت على الحق

فر مایا: اگرلوگ مجھاس لیے دشن رکھتے ہیں کہ میں ہرائیوں سے روکتا ہوں اور اچھائیوں کی تلقین کرتا ہوں ۔خدا کی تسم! ان کا بیطریقتہ مجھے حق بات کہنے سے روک نہیں سکتا (حضرت اولیس قرتی اور ہم صفیہ ۱۳)

#### مطلب:

حصرت اویس قرنی بین تونی کا مطلب بیہ کے الحمد مقد میں اوگوں کوراو حق کی طرف بلاتا ہول اوران امورے رو کتا ہوں۔
جن سے شریعت مطہر و میں منع کیا گیا ہے۔ بیر بھی پال زم ہے۔ گرکیا کروں کہ اس وجہ سے لوگ جیرے دشتن بن جاتے ہیں۔ گر جھے
مراق پار ہونے کی سعاوت حاصل ہے۔ اس سے میں نہیں گھبراتا۔ اگراوگ جھے اس لیے دُشمن سیجھتے ہیں کہ میں اُنھیں برائیوں سے
موکر ہوں اور اچھا ئیوں کی تلقین کرتا ہوں ۔ تو جھے ان کی پرواونیس ۔ شان کے اللہ تعالی جل جل اللہ کی تشم! ان کا میر طریقہ جھے حق ہات
کہنے سے روک نہیں سکتا۔

أستقامت على الحق سنت صحابه رضى الله عنهم:

كيونك استقامت على الحق في كريم تأليَّت اور صحابه كرام كاطريق بي كريم تأليَّت كار ما تأليم كيا تفاطا ما المظلم

مجى اے تنكست ہو كی۔

- (٨) و و بخل كى راه ي آتا ب جنانچ ش في متاع مخلوق كوفنا و راعندالله كى بقائد اس كا مقابله كيااس كى تائيد جيمياس آيت سے لل مناعِلْة كُمْ يَلْفَدُ وَمَا عِنَّدَ اللهِ بَاقِ جَوَيَكُمُ ما رفي پاس بوده فناموجائے گا اور جواللہ كى پاس بوده إلى ربے گا''
  - (٩) وه تکبرک راه ے آتا ہے میں نے تو اضع ساس کا مقابلہ کیا ارشاد باری ہے۔

#### فائده:

معلوم ہوا کہ شیطان انسان کے پاس دس راستوں ہے آتا ہے اور یہاں دس کا عدو حصر کے لیے نہیں بلکہ بیان کی حقیت ہے ورنہ بیٹر اور یہاں دس کا عدو حصر کے لیے نہیں بلکہ بیان کی حقیت ہے ورنہ بیٹر اور بھی راستہ ہے اس کے است ہے اس کے است کے داستہ ہے تا ہے۔اس کے اس راستہ کو بند کیسے کیا جاسکتا ہے ۔محض لمبی اُمید میں رکھنے والے بھی اس کے دوست ہیں ۔لہذا اس سے بچٹا جا ہے۔اس لیے حضرت اویس قرتی ڈائن کے اس ماغو فاشریف میں ہے جا اور لمبی اُمید کی قدمت میان فرمانی ہے۔

### حقیقی راحت کا حصول:

فرمایا این خرورتول کو کم کرو محیقوراحت پاؤے \_ (سیرت حضرت اولین قرقی عاشق دسول صفحه ۱۲۹)

#### مطلب:

بیافوظ شریف تو سادہ سا ہے۔ گویا آپ نے اس مفلوظ شریف بیں راحت حاصل کرنے کا ایسا مجرب کمل بڑایا ہے کہا ہے۔ جب بھی عملی جامد بہناؤ گے اس کے فیوش و برکات ہے فاکدہ اُٹی دَاگے۔ اپنی ضروریات زندگی کم کرو۔ ایسا کرو گے تو حقق راحت حاصل ہوگی۔ پریٹانیاں ختم ہوجا کیس گورا گرضروریات بڑھائے جاد گے تو حرص و ہوئ کی دیوی جو ان ہوگی۔ جو کہ داحت و سکون کو غارت کرکے رکھ دے گی۔ اس لیے حرص و ہوئ کی آگ تجھے کہیں کا نہ جبوڑے کی ہذا بہتر بن عل بجی ہے کہ ای بھر وریات کم تیجے تا کہ داحت و سکون سے ذندگی کے لیات گرویا تھیں گے مصابب وآلام اور مسائل کا سامنان کرنا پڑے۔ فروریات کم تیجے تا کہ داحت و سکون سے ذندگی کے لیات گرویا تھیں گے مصابب وآلام اور مسائل کا سامنان کرنا پڑے۔ اس ملفوظ شریف میں قاعت کی ایمیت کو واضح کیا گیا ہے۔ قنا عت کے متعلق وضاحت ای شرح میں دیگر مقامت پر ملاحظ فرما کمیں۔

# کیاحال ہے؟

سمی نے حضرت خوانیہ اولیس قرنی ڈائٹیؤ سے بع چھا کیا حال ہے؟ قر مایا: اس شخص کا حال کیا بو چھتے ہو کہ شخ زندہ آ تھے اورا سے یقین ند ہو کہ شام تک زندہ بھی رہے گایا شہیں - بوچھاک آپ کے کام کا کیا حال ہے؟ فرمایا آ ہ بے سروس مانی ہے ،سفرطویل ہے۔ (لطا تف نفیسد درفضائل اویسیہ صفحہ: اسوا)

کرتے کرتے تھک جاتے ہیں۔شرار کی ٹرکوں نے آپ کو پتھر مارے اَ اورزے کیے جتی کہ پتھرول کے مکنے کی وجہ ہے آپ کے جسم اصبرے خون مبارک ہنے لگا۔حضرت بار ل جائٹنا ہیا کہ رہے مطالم کسی ہے یوشیدہ نہیں ہیں۔ شمر آ پ کلم حق سمتے ہے۔ ندر **کے۔** حضرت سعدین عبادہ طالعین کفار کے ہاتھوں گر تی رہو گئے ۔ آپ کو کجاوے کے سموں ہے مس کر باند ھدی آگیا۔ معکمیں بالدهكر مارتے ہوئے اور سركے بالول سے جوبزے بڑے تھے تھے ہوئے كمدلائے۔

حضرت سعد دلاتھنے ہے مروی ہے کہ میں ان کے ہاتھوں میں جگر اجواتھ کے قریش کے چند آ دمی وہاں آئے ان میں ایک تہا ہے جسین ، وجیہہ، گورے رنگ کا مقبول صورت شکل بھی تھے۔ میں ے اپنے دل میں کہا آگراس سری جماعت میں کوئی بھی مجل آ دمی ہوسکتا ہے تو بیہ ہوسکتا ہے۔ مگر میرے قریب آ کر اس نے دونوں ہاتھوں سے نہایت سخت تھٹر مجھے مار۔ بیس نے دل ہے کہا جب اس کا بیرحال ہے تو دوسروں ہے کیا بھوائی کی اُمید کی جاسکتی ہے۔ جھیے بکڑے ہوئے و و تھسٹتے لیے جارہے تھے کہان میں ایک ستحض نے موقع سے میرے قریب آ کر کہا کیا کسی قریش ہے رہم وردوی نہیں۔ بیں نے کہا کیوں نہیں ؟ اپنے وطن میں جبیر بن مظلم ین عدی بن عیدمن ف کے کارندوں کو جوتنی رت کے سیے وہاں آئے بناہ دیتا تھ اور کسی کوان پرزیادتی نہیں کرنے دیتا تھا اور صارت بن اميربن عبدالهمس بن عيدمناف ميرايي بيسلوك بقاراس مخص تے كه چركيا بي؟ تم ان دونوں كانام بندآ واز سالواور ا ہے ان مراسم کا ظہار کرو۔ میں نے اس کی تیجویز بر عمل کیا و چھی ان دونوں کی تلاش میں چلا گیا اور وہ اے کعبہ کے پاس سجد حرام على ال محے -اس نے ان سے كہا كه أيك خزر جى كوائح ميں بينا جار ہا ہے اور و وتم حارى د بانى دے رہا ہے اور كہتا ہے كم تم حاس ے قص مراسم جیں اُنھوں نے یو جھاوہ کون ہے؟ اس مخص نے کہا سعد بن عمارہ ( راننٹر اُ)۔

وہ دونوں کیئے تھے: بشک وہ بچاہے وہ اپنے وطن علی جارے تجارتی کا رندوں کو پتاہ دیتا تھااوران کو تلم سے بچاتا تھا۔ وہ دونوں ایس کا اور اُٹھوں نے سعد کو ترکیش کے ہاتھوں سے چیٹر الیا اور سعد اپنی ررہ چل دیے۔جس نے ان کو میٹر مارے تھے۔وہ بنوعامر بن اومی کاعر مرسمبل بن عمروق (فیضان الفرید صفحہ ۱۹۰ تاریخ طیری جلد الصفحه ۱۹۰۰)

حت کی خاطر دُکھ تکا بیف برداشت کر کے حق کا ساتھ دینا اور حق پاستقامت اختیار کرنا از ل ہے ہی موٹین کا شیوہ ہواقعہ كربلاية غور فرمايئے - گرى يورے جوہن يرتكى بياس سے كلے بيل كانے يڑے بتھے - چندسائكى دوسرى طرف سے بہت زياده نوح ـ يالى يدين يون كا قبضه اليك ايك سائق جام شهادت نوش كرتا كياحتى كرسي سائق شهيد مو محت و وشعول نے علی اکبر رضی اللہ عنہ کے لہ شہرب رک پیڈھوڑے دوڑا دیے۔ حضرت امام قاسم کی جوائی کرب وبلہ میں اٹ گئی بائی استے ہوئے حضرت عبس رضی القدعند کے باز وقعم ہوگئے اور آپ شہادت کا جام کی کر بارگا وحق میں حاضر ہوگئے ۔ خانوادہ رس الت كے تنفے منصے پھول حضرت على اصغر صلى اللہ عند كا كلا بهر حال حضرت امام حسين رضى الله عند كے بالقول ميں حظرت على اصغررضى الله عندكا گلامبرك يزيدى فوج كى طرف چينے والے تيرے چينى بوگيا حتى كهجام شب وت ير مرفراز ہوت-بے شارز خموں سے چور حضرت امام حسین رضی املاعنہ نے سجدہ میں ہی جام شہادت نوش فرما کر حصرت امام حسین رضی اللہ عندتے حسیتیوں کو بیددر س عمل ویا کی مجبوب کریم تاثیر کی آن کی خاطر ،آپ کے دین کی خاطر تان من دھن سب کی قربان کما

بڑے تو بیرودام بنگائیل ستاہے۔ یہی مومنول کا ہمیشہ سے دستوراور شیوور ہاہے۔ ہردوریس ہردور کے فرعون اپنی فرعونیت دکھ کر اللدوانور كومرعوب كرنے كى كوشش كرتے رہے وحمراللدوالے ان كى فرعونيت كوجوتے كى نوك يہ بھى ند يحجے حصرت موكى عليه اسدم ك هرا ان كا أث كرمقا بله كيا- يبي كجهة حفرت حسين والله ي تين ديا كشروارظا لم وجابر كسامن جفكاتأمين استقامت سی اجت کی تعلیم دی حضرت معین الدین اجمیر رحمه الله علید نے شال حسین بیان کرتے ہوئے کیا خوب ارشاد قرمایا ہے کہ۔

> شاه بست حسين بادشاه بست حسين دی بست حسین دین پناه بست حسین مرواد ند واد وست درديب يزيد حق کہ بنائے لاالہ ہست حسین

ببرحال استنقامت على الحق شروع سے بى الل الندكا وستور ہے۔اسى پداى زندگى كا براحكر ارتا جا ہے۔اس ليےحضرت خواجہ ادیس قرنی بیانتینے نے اس ملفوظ شریف میں استفامت علی الحق کا درس دیتے ہوئے ارش دفر ، یہ ہے کہ المحمد ملتہ میں برائیوں کوروک ت اوں اور اچھائیوں کی تلقین کرتا ہوں جس کے بدلے میں ہوگ میرے ساتھ دُسٹنی اختیار کرتے ۔خدا کی تسم ! ان کا میدویہ مجھے حق ات کہنے سے روک میں سکتا۔

# سفرطويل، زادِراه ليل

فرمایا میراکام بیدے کہ خرطویل ہےاورزادراقلیل ہےای لیے ہمدونت اوزاری کرتاجوں۔(حضرت ادیس قرنی اورہم)

۔ حضرت اولیس قرنی دفائن نے فرمایا سفرطویل ہے۔ زندگی کا کوئی بھروسٹین کہ نہ جانے کس گئی میں زندگی کی شام ہوجائے نیز اس کے باوجودز اوراہ نہونے کے متراوف ہے۔اس لیے ہروتت رونے دھونے میں گزرتا ہے۔کہ کیا کروں۔اتنا

هویل سفر کیسے گزرے گا۔

بداس اویس قرنی براهین کا ملفوظ شریف ہے کہ حن کے متعلق محبوب کبریا ٹائٹیٹائے محابہ کرام رضی اللہ عنہم کے سامنے دعا ملکوائے گی نصلیت بیان فر مائی اور دُ عامنگوانے کے لیے قر ، یو۔ جاوشا کس باغ کی مولی۔اس لیے دعوت فکر ہے کہ خدامرا! زندگی ک نہا ہے جہتی یو بچی نضول اور بے کا رامور میں مصروف رہ کرند ضائع سیجیے۔ زندگی کے جولحات بھی میسر ہیں حق تعالی کی رضا کے حصوب کے لیے گزارہ بیجے۔ تاکہ ایک ایک لحدزندگی کا جارے لیے باعث شرمندگی ندینے۔ بلک باعث راحت وسکون ہو۔ أترتى بالشتعال ان كاؤكران فرهتوب من فرماتاب جواس كرقريب بير

### زنده اور مرده کی مانند:

وَعَنْ اَبِيْ مُوْسَىٰ قَالَ قَالَ رَسُوْ لُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَثَلَ الَّذِيُ يَذْكُرُ رَبَّةً وَالّذِي لَايَذَكُرُ مَثَلُ الْحَيّ وَالْمَيّتِ.

( بخارى شريف د مشكل آشريف إب زكرالله فعل اوّل عديث تمبر ١١٥٧)

حضرت ابوموی طابعی سے روایت ہے انھوں نے بیان قبر مایا کہرسول اللہ ٹاٹیٹائے ارشادفر مایا اعتد کو یاد کرنے والے اور نہ یاد کرنے والے زندے اور مردے کی مند میں۔

### الله كے ذكر كى خاص فضيلت:

وَعَنْ أَبُنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الشَّيْطَنُ جَائِمٌ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الشَّيْطَنُ جَائِمٌ عَلَىٰ قَلْبِ ابْنِ ادَمَ فَاِذَا ذَكَرَ اللهَ خَنَسٌ وَإِذَا عَقَلَ وَسُوسَ

(مفكوة شريف باب ذكر ......

حصرت ابن عباس منی الله عنها سے روابیت ہے اُنھوں نے بیان فر مایا کررسول اللهٰ کا اُنتیائے آرٹ وفر مایا شیطان این آدم کے دل پرلگا ہواہے۔ جب وہ الله کاؤ کرکرتا ہے قشیطان دور ہوجا تا ہے۔ جب عافل ہوج تا ہے تو دسوسیڈ الماہے۔

### ذكر الله كرنے والے كى مثال:

حضرت ما لک بڑائینے سے روایت ہے انھول نے بیان کیا کہ جھے یہ بات پنچی ہے کہ دسول انتراکی نے ارشادفر مایا انتدکا ذکر کرنے والا غافلوں میں ایسا ہے جید جہاد میں جہ وکرنے والہ چیچے بھا گئے والول میں الندکا ذکر کرنے والا خشک درخت میں مبز مُنْ کا مانند ہے۔

ایک روایت میں ہے کہ ہزورخت خشک درختوں میں اورائندکا ذکر کرنے والا غافلوں میں اندھیرے والے گھر میں چراغ کا ہندہے۔امند کاذکر کرنے والوں کوائنداس کی جنت میں جوجگہ ہے وہ زندگی میں دکھا تاہے۔امند کاذکر کرنے والے کے گناہ آدم کے بیٹوں اور جانوروں کی گنتی سے برا پر بخش دیے جاتے ہیں۔(مفکوۃ شریف۔یاب ذکرائند......فصل میں)

## الله كے عذاب سے نجات والا عمل مبارك:

وَعَنْ مُّعَاذِ بِنِ جَبَلٍ قَالَ مَا عَمِلَ الْعَبُدُ عَمَلًا ٱلْجَى لَهُ مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مَنْ ذِكُوِ اللَّهِ (رواً وَالَّهُ الكَدوالرَّدُى وَالنَ لِحِدِ مَكُلُونَ إِبَدَ كَرَاللهِ ....فَعَلَّ المَديثُ بْرِ١٤٧)

حضرت معادّ بن جبل منافذة بيدوايت بأنسول في بيان فره يا كه بندے كاكول عمل البيانيس جواس كوللد تولل الله الله تولل كاكور الله تولل الله تولل كاكور الله تولل الله تولل الله تولل كاكور الله تولل الله تولل كاكور الله تولل الله تولل كالله تولل الله تو

آپ بیان فرمائے ہیں کہ سفر بڑا طویل ہے۔ تھاکا دینے وافا ہے۔ ایک ایک فرکز ارنے کے لیے شیطان اور شیطان صفت انسانوں سے جنگ کڑنا پڑتی ہے۔ حتی کہ ہمارے اپنے اندر سے نفس امارہ الگ خراب کرنے کی ستی کرتا ہے۔ ان س دُشمنوں سے متع بلند کرتے ہوئے راوحتی کوسنجا نے ہوئے سفر اختیار کیے ہوئے ہوں۔ انتا لمباسفر کیسے سطے ہوگا۔ حالانکہ زاری نہا ہے قلیل ہے۔ اس لیے ہروفت آ دوز اری کرنے میں معروف رہتا ہوں۔

# ِ آسودگی کی تلاش

حضرت برم رحمة امقدعليہ نے آسودگی حاصل کرنے کے متعبق عرض کیا تو فرمایا: آج تک تو ایسا کوئی شخص شددیک تھا جوالقہ تعالی کوجا نتا ہواور اس کے باو جود آسودگی کی علائش کسی انسان میں کرر باہو (حضرت اولیس قرنی اور ہم صفی ۱۹۲۰)

حضرت ہرم رحمة القدعليہ نے آسودگ کے متعلق ہو جھاحضرت اولیں قرنی طالقید نے ارشادفر مایا جس نے جتنی ہی زوگ گراری سے آخ تک ایسا کوئی اٹسان فیس دیکھا۔ جواللہ تع آل کو جاتا ہو۔ پھر بھی وہ آسودگی حاصل کرنے کے لیے اللہ تع آل کو اللہ تع آل کو جاتا ہوں کی مصل کرنے کی کوشش کررہا ہوں آسودگی وصل کرنے کی کوشش کررہا ہوں آسودگی وصل کو گراری مصل کی تعلق کو گرائی تعلق کو گرائی تعلق کی کوشش کررہا ہوں آسودگی حاصل ہوگی ۔ اگر تو آسودگی مصل کی تعلق ہوگی ۔ اگر تو آسودگی مصل ہوتا ہے ۔ گویا آسودگی ماصل ہوگی ۔ اگر تو آسودگی مصل ہوجا نے گرائی مصل ہوجا نے گرائی اس کے علاوہ کوئی دوسرا مقام الیا میں جہاں تھے آسودگی ماصل ہو سکے۔ اللہ تعالی کے ذکر ہے اطمیعان تالی ماصل ہوجا ہے گی ۔ اس کے علاوہ کوئی دوسرا مقام الیا خبیں جہاں تھے آسودگی ماصل ہو سکے۔ اللہ تعالی

إلآ بذكر الله تطمئن القلوب

خبر دار الله كے ذكر سے بى اطمینا ن البى حاصل ہوتا ہے۔ اس لیے ہمدوقت اللہ تعالی كے ذكر میں مشغولت اختیا رسمجے تاكد أسود كى حاصل ہو۔

### ذاکرین پر سکینہ اترتی ھے:

وَعَنُ آبِى هُرَيْرَةً وَآبِى سَعِيْدٍ قَالَا قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَفْعُدُ قَوْمٌ يَّذُكُرُونَ اللهَ إِلَّا حَفَّتُهُمُ الْمَلْئِكَةُ وَغَثِيتُهُمُ الرَّحْمَةُ وَنَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِيْنَةُ وَذَكَرَهُمُ اللهُ فِيْمَنُ عِنْدَةً \_

## (مسلم شريف منحنو چشريف باب ذكرالشفس اذل من ١١٥١)

# شک میں پڑے ہوئے دلوں پرافسوس

ان دلوں پراقسوں ہے جوشک بیس پڑے ہوئے ہیں اور نصیحت حاصل نہیں کرتے (حضرت اولیں قرنی اور ہم) اس ملفوظ شریف میں حصرت اولیں قرنی داندہ نے اظہار افسوس کرتے ہوئے ارشادفر مایا ہے کہ ایسے لوگوں کے دلوں پ انسول ہے جوشک میں جاتا ہیں۔ جن داوں میں شک بیدا ہوجاتا ہے۔ وہ تھیجت حاصل نہیں کر سکتے۔ کیونکہ شک انتھیں تھیجت کی طرف راغب بی نہیں ہونے ویتا ہے۔ اس لیے تھیجت حاصل کرنے کے لیے دلول سے شک دُور کرنے کی ضرورت ہے تا کہ د لفيحت عاصل كرعيس \_

ال کے دومعی ہیں۔

موشت كالكزا، كائ كره كي طرح سينے كے بائيں جانب واتى ہے۔اس كے درميان بي ايك خلوب كرجس ميں سياه خون رہتا ہے۔جورد رح کا منبع ومعدن ہے۔اس کی شکل و کیفیت بیان کر نااطب ء کا کام ہے۔ دین احکام کا اس سے کوئی علق

وه ایک روح نی لطیفہ ہے۔اس کا تعلق جسمانی قلب کے ساتھ بھی ہےا ہے مشیقتِ انسانی کالعیف کہ جاتا ہے۔ (مدرک وادر ک کرنے والا )عالم بخاصب،معاتب (جس پرعتاب کیاجائے) بھی جیس تیامت میں بازیرس ہوگی اور و دستلق جواسے ال جم والع قلب سے ایسا ہے کہ لوگ اس پر جیران ہیں کیونکداس کا قلب انسانی سے ایسانعلق ہے جیسے اعراض کا جسام ے یاصفات کا تعلق موصوف ہے یا کاری گر کا تعلق آگہ ہے یامکان والے کا مکین ہے۔ دل سے مرد کبی ور ہے۔

جہاں کہیں قرآن مجیدیا حدیث شریف میں لفظ قلب واقع ہے ہیں ہمراد وہ چیز ہے جوانسان میں ہے ،وروہ حقیقتِ ائی کو بھتی ہے اور معلوم کرتی ہے اور اس کو کنامیہ قلب پر بولتے ہیں۔ جو آدمی کے میدند میں ہے کیونک اس لطیفہ اورجسم قلب میں ایک معلق خاص ہے۔اگر چہدوہ تم م بدن مے متعلق ہے وہی تم م اعصاء سے کام لیتا ہے کیکن اعضاء ہے تعلق بواسطہ قلب ہے۔ یعنی العينه لمركوره كانعلق اول قلب جسماني سے بے كويا كوقلب جسماني اس كاتحل باوردا رالسلطنت اورسوري ب

ال ليحضرت مين تسترى دهمة القدعليد في قلب جسماني كوعش سے اور سيد كوكرى سے تشيير وى ب - يتى فرمايا ہے كالكب ارش بادرسيندكري ب-

اک سے مین مجھنا کدان کی مراد میہ ہے کہ قلب عرش خداہے اور سینداس کی کری ہے کیونکہ میامر تو محال ہے۔ بلکدان کی م رمیرے کہ قلب جسمانی اور میں لطیفہ قلبی کے لیے دارالسلطنت اور تخت گا ہیں جی کہ اول اس کا نصر ف کہ رہے ہوتا ہے۔ مرفیکه ملب جسمانی اور سینه کولطیفه قلبی سے وہ نسبت ہے جوعرش وکری کواللہ تعالی ہے اور پہنسپید بھی صرف بعض وجوہ سے درست آسودگی وہی ہے جودائی ہوالحمد متدامند تعالی کا ذکر کرنے والے کوائند تعالی کی طرف سے دنیا میں بھی اطمین ن قلبی حاصل بوتا ہے ۔ قیم احشر ٹن بھی بلک اللہ تع لی بندے کے مزید اظمین ان آہی کے لیے اس و نیا ہیں رہتے ہوئے اس کا دائی ٹھکا تہ جو بہتے۔ مير بدات دكما ويتاب بي وجدك وليا والمدوس مم كاديوى لى ظي وفي ياعم تبيل بوتار

- كَمَالُ إِنَّالُ اللَّهُ تَعَالَىٰ في القرآن المجيد فرقان الحميد الآ إِنَّ أُولِيَّاءَ اللَّهِ لَا خُوفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحزُنُونَ٥

# نفيحت كيسے دلوں كونفيحت نبيس موتى

قر ما يا. بدك بوجائي وه ول جن من الله تعالى براعمادتين باوروه شك من برا محك بين ايسه داون كوهيمت كولى فا كدانيين ديق - (سيرت خواجه اديس قرني عاش رسول صفحه: ١٠١)

## الله تعالىٰ پر اعتماد نه كرنيے واليے دل هلاك هوجائيں:

اس ملفوظ شریف بیس حضرت اولیس قرتی والنیئوئے نے قرمایا ہے کدوہ ول ہلاک ہو جا تعیں تباہ و پر باوہ و جا تعیں ہے ولوں میں التدتى كى يدا عنا وتيس معدم مواا يسے دل كى كام كے تيس ستابى وير بادى ان كى يقينى ہے۔اس ليے ايسے ولول سے بيخا بهتر ہے۔ کیونکہ ایسے دلوں کی ٹحوست کہیں تم پر بھی اثر نہ کرجائے اورتمھارے دل بھی اسی مرض کا شکار نہ ہوجا تیں۔ بندہ اکثر جاہلاں یں رے تو بندے میں جانول جیسی حرکات بیدا ہوجاتی ہیں ۔آ دمی کا اُٹھنا بیٹھٹا اگر اہل علم حصر ات کے بیاس ہوتو اس میں علم کے ار ات پیدا ہوجاتے ہیں۔جیسوں کی صحبت ہوگی و ہیے ہی اثر ات مرتب ہوں گے۔اس لیے ایسے قلوب ر کھنے والے لوگوں ہے ہو ہیز کیجیے کہ جن کے دل میں اللہ تعالی بیداعتا زئیں بلکہ دہ شکوک وشبہات میں جتلا ہیں۔اس لیے ایسے دل تباہ ہوجا نمیں۔ کیونکہ ایسے دلوں میں شکوک وشہات پیدا ہوج تے ہیں۔ ایک و ووقت آتا ہے کہان پر تھیجت ہی اثر شکر سے آوا سے دل اپنی بھی ہلا کت کا سب بنتے ہیں بلکہ اوروں کو بھی ہتا ہ و ہر با و کرنے میں اہم کروارا دا کرتے ہیں۔البقرااللہ کرےاہیے دل ہی بلاک ہوجا کیں تا کہ اوروپ کا کتے نقصان ندہو۔ ان کے علاوہ ان کی وجہ سے اللہ تق کی کر میر پیرنخلو آباق تیا ہی وہر بادی سے اند <u>ھے کنو تیں میں مثر کر</u>ے ایسے ول جو **س** ا مارہ کے زیر اثر ہوجاتے ہیں۔وہ شک میں ہتلا ہوجاتے ہیں۔نفس امارہ کے قیدی بن جانے والے ول شکوک وشبہات میں جس ہوجانے کی وجہ سے اپنے شکی ہوجاتے ہیں ۔ کہ اللہ تعالٰی پیجمی ان کا اعتماد نہیں رہتا۔ ایسے دلوں کوتھیجت فا کہ ونہیں وہتی ۔اس کچ کوشش کرنی چاہیے کے دل کوالقد تعالیٰ کی یادیش ہمدونت مصروف رهیں ۔اللد کی یاد ہے ایک لمحد بھی غفلت کا شکار نہ ہوں تا کہ اللہ ر جحان نفس أماره أورشيطان كي طرف شد موسكے۔

#### بكايت

حضرت اما مغز الی رحمة الشعب سے دوایت ہے کہ یں ایک وفعدان (ابوالخیر رحمۃ الشعلیہ) کی زیارت کو گیا۔ مخرب کی نماز آنھوں نے پڑھا کہ دفتہ تھی اجھی طرح نہ پڑھ سیکے میں سنے ول میں موجا کہ منافق ان کے پاس آیا۔ جب نماز ہو جھی تو میں استنجادی ہر گیا۔ ایک شیر نے جھے ڈراید۔ میں نے ابوالخیر کی خدمت میں آکر حال بیان کیا۔ آپ نے وہیں سے شیر کولاکارا کہ ہم نے کہد دیا تھ کہ بمارے میمانوں سے حاصت نہ کی کر بیسنت تی شیر علیحد ہ ہوگیا۔ میں طہارت کے بعد جب واپس آیا تو جھے ارشا دفر مایا کہ تم نے اپنے فا ہر کوسیدھ کیا ہے۔ اس وجہ سے شیرے ڈرگے اور ہم نے اپنے باطن کوسیدھا کیا۔ اس لیے شیرے ڈرٹا ہے۔ (احیا انعلوم شریف جلداول یاب اول)

وَيْ الْمُوالِينِ وَعِنْ مُعَالِكُونِينَا أَنْ عَلَى إِنَّا مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ

قلب أن أن شيطان اورفرشت كي تيني تانى شربتا ب مديث شريف شرواروب كد. في القلب المستعان لمته من الملك اليعاد بالخير وتصديق بالحق فمن وجد ذليك فليعلم انه من الله سبحانه والحمد لله والمته من العدو اليعاد بالشر ووتكذيب بالحق ونهى عن الخير.

دل میں جو اُتارے ہوتے ہیں ایک فرشت کا تارائی کا کام خیر کا وعدہ دینا اور امرحق کا بچ جانا ہے۔ جس کو یہ معلوم ہوتو جان لے کہ یہ اللہ کی طرف ہے ہے اور شکر کرے اور ایک اٹا را دیمن پیٹی شیطان کا ہے۔ اس کا نفل امر حق کو جھلا نا اور امر خیر کوئع کرنا ہے۔ جس کو یہ معلوم ہوائی کو چاہے کہ اللہ سے بناہ مائے شیطان مردود ہے چھرا پ نے یہ آ ہے نے یہ راتھی۔

الشَّيْطُنُ يَعِدُكُمُ الْفَقُرَ وَيَا مُرُّ كُمْ بِالْفَحْشَآءَ (سورة التره ٢٢٨) شيطان مين انديشرداد تاج عتاق كاورتم ديتاج بحيال كا-

#### فانده

أى ليے سلطان انعارفين سلطان با مورحمة القد مليے أرشا وفر مايا كر-

ے دل بازار تے منہ دروازہ، سینہ شہر ڈسینداہو روح سودا گر نفس ہے راہزن جبراحق داراہ مریندا ہوا جال تو ٹری ایب نفس نہ ماریس تاں ایب وقت کھڑ بندا ہو کردا ہے ڈا یا ویلا باہو جان نوں تاک مریندا ہو

(اے درولیش) ول (بمصداق) بازار ہے۔ (جس میں مختلف متاع معدعرفان کے موتیوں کے موجود ہیں) اوراس ازار کے درواز وں سے مند (ایک) درواز ہے ذر درخشا نی ہوتی ہے) اور سیند (ایک وسیع) شہر ہے (جس میں ایک کا کنات) دکھائی لی ہے۔

(روح اس بیند کے شہراور دل کے بازار میں عرفان کے موتیوں کا) سودا گرہے۔(لیکن ای جم کے اندر کا حریف) نفس

ب\_(غلاصدار انطاق ألمنهو مرجمداحياء العلوم جلدسا باب اول)

### حديث شريف:

حضور نبى كريم روزف الرحيم كالتناكا ارشادكراى بكد قلب المومن اجود فيه سواح يو هو وقلب الكافر السود منكوس يعتى موسى كادل صاف بوتاب اس شروش چراغ بوتاب اوركافركا دل سياه او شرحابوتاب اس شروش چراغ بوتاب اوركافركا دل سياه العلام جنداول باب اول)

#### دل سیاہ کا مطلب:

میمون بن مہران قرماتے ہیں کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے او اس کے دل پر ایک سیاہ نظامتشش ہوجاتا ہے اور جباتا ہے کرتا ہے تو مث جاتا ہے۔ بھراگر دوبارہ گناہ کرتا ہے تو اس تقظ میں زیاد تی ہوتی ہے۔ یہاں تک کہ ہوتے ہوتے سارے دل پرسیات ووڑ تی ہے اوراجی گانام رین لیعنی زنگ ہے۔

#### فانده

اس ہے معلوم ہوا ہے کہ املا (عزوجل) کی امل عت اور شہوات کی مخالفت سے دل کی جدا ہوتی ہے اوراس کی نافر مانی ہے دل سیاہ ہوتا ہے۔ ہیں جوکوئی گن ہ کرتا ہے تو اس کا ول سیاہ ہوجہ تا ہے اور گناہ کے بعد نیک کا م کرتا ہے تو اور پہلاا شر مثانا جا جا ہے تو اگر چرسیا ہی دُور ہوجاتی ہے۔ گرنور میں کی چھڑ بھی رہتی ہے۔ جیسے آئینہ پر چھونک ماد کرا سے صاف کرڈ ابو۔ پھر پھونک ماد کرصاف کروتو اس میں کچھ شیل روجاتی ہے۔ (احمیاء العلوم جلداول ہاب اول)

### ربٌ کائنات کا فرمان ڈیشان:

وَامَّا يَنْزَ غَنَّكَ مِنَ الشَّيْطِنِ نَزْ عُ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ ٥ إِنَّهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ٥ إِنَّ الَّذِيْنَ اتَّقُوْ ١ إِذَا مَسَّهُمْ طَئِفٌ مِّنَ الشَّيْطِنِ تَذَكَّرُوْا فَإِذا هُمْ مُّبْصِرُوْنَ ٥ وَالْحِوانَهُمْ يَمُدُّ وْنَهُمْ فِي الْغَيِّ ثُمَّ لَا يُقْصِرُ وْنَ٥ ( پِر٩٥ الا عراف ٢٠٢٢٠٠٠)

اے سننے والے آگر شیطان تھے کوئی کونچا وے (کسی برے کام پر آکسائے ) تو اللہ کی بٹاہ ما تک ۔ بے شک وقک منتا جانتا ہے۔ بوشیار ہو جاتے منتا جانتا ہے۔ بوشیار ہو جاتے اس کی تھیں گئی ہے۔ ہوشیار ہو جاتے اس وقت ان کی آئیسیں کھل جاتی جیں اور وہ جوشیط ٹول کے بھائی جیں شیطان اُٹھیں گمرائی میں کھینچتے جیں چھر کی اس وقت ان کی آئیسیں کھل جاتی جیں اور وہ جوشیط ٹول کے بھائی جیں شیطان اُٹھیں گمرائی میں کھینچتے جیں چھر کی انہوں کے بھائی جی شیطان اُٹھیں گمرائی میں کھینچتے جیں چھر کی اُٹھیں کمرائی میں کھینچتے جی جائے گئیسی کھی کھیلے جی اور وہ جوشیط ٹول کے بھائی جی شیطان اُٹھیں گمرائی میں کھینچتے جی جوشیط ٹول کے بھائی جی اُٹھیں کرتے ۔ ( کنز الدیمان شریف)

#### فائده :

# زندگی کا کیا بھروسہ

خواجہ صاحب نے حضرت عمر فارد تی اور حضرت علی رضی اہتہ عنہما کو تر ما یا ۔ کہ آپ اور میرے درمیان کوئی معاہدہ تہیں اور تہ آئندہ آپ بھے نے کی سیس کے۔ پھر میں کھانا اور کپڑے لے کر کیا کروں گا۔ میری جیسے میری مزدوری کھ وَل زندہ بھی رہوں گایا گانٹھی ہوئی جوئی پین رکھی ہے۔ آپ جھے صانت دے سے جیل کہ جب تک میں اپنی کم ٹی ہوئی مزدوری کھ وَل زندہ بھی رہوں گایا نہیں ۔ اے امیر المؤمنین! آپ کے اور میر ہے سائے ایک سخت کھائی ہے جس ہے گزرنا بہت مشکل ہے۔ وہی گزر سے گا۔ جس ک جسم جوک کی وجہ سے دہلا ہو گیا ہوشکم ہو تھ گیا ہوجس کاوزن کم ہوگیا ۔ (تاجداداولیس قرن صفحہ مورے ۲)

### معاهده نہیں:

آپ دونوں جمھ سے اس صورت میں اکتھے نہ ال سکیس کے۔ یہ ہی ہوا آسندہ بھی بھی حضرت علی بٹائنٹی اور عمر فی روق بٹائنٹی اور عمر فی روق بٹائنٹی کوجو دونوں کی مالے تا ہے۔ حضرت ، ویس قرنی بٹائنٹی کوجو دونوں کی مالے تا ہے۔ حضرت ، ویس قرنی بٹائنٹی کوجو عندم غیبیہ ہوگا وہ تا ہے۔ حضرت ، ویس قرنی بٹائنٹی کوجو عندم غیبیہ ہوگا وہ تا ہے۔ حضرت ، ویس قرنی بٹائنٹی کوجو عندم غیبیہ ہوگا وہ تا ہے۔ ان میں سے ایک منظر اس ملفوظ شریف میں بیان ہوا ہے۔ گویا کہ آپ کی نظر مب رک نے ایک منظر اس مفوظ شریف میں بیان ہوا ہے۔ گویا کہ آپ کی نظر مب رک نے ایک ان کے میں آئندہ ہونے والے تمام واقعات دیکھے لیے اور بتادیا کہ آئند واس صورت میں بھاری ملا قات نہ ہو سکے گی۔

#### انده:

ال سفوظ شریف سے میدفائدہ بھی حاصل ہوتا ہے کہ جیسے آپ کی زبان مبرک سے جو نکل اللہ تق لی نے اسی طرح بیج کردکی یا
گویا اللہ تعالی کے مجو بوں کی زبان مبارک سے جو بات نکل جاتی ہے۔اللہ تق لی اسے بوری کردیتا ہے۔ انہیاء کرام کی زبان مبارک سے جو بات نکل حاتی ہوری کر بید فی تا جدار کی زبان مبارک سے جو بات نکل مبارک سے جو نکل جاتا ہے اللہ تعالی اسے پورافر ، ویتا ہے۔خصوصاً محبوب کبر بید فی تا جدار کی زبان مبارک سے جو بات نکل مبارک سے جو بات نکل وہ پوری ہوگ وہ بات اللہ تعالی اس مبارک سے جو بات نکل مبارک سے جو بات نکل مات معبد وہ برا مار پر شاہد بین اس سلسلے بین انساسلے بھی تفصیلا سے مطاب ہوں اور مجد وہ برحال اس سے وہ حضرت علد مدابوالصالح محمد قیش احمد العالی کی تصفیف لطیف ''کن کی گئیں'' کا مطالعہ سیجئے۔ بہر حال اس سے وہ لوگ بھی عبرت حاصل کریں جن کا عقیدہ ہے کہ (حضرت) مجد (سائٹی باز) اور (حضرت) علی (رضی اللہ عند) کے جانے سے لوگ بھی عبرت حاصل کریں جن کا عقیدہ ہے کہ (حضرت) مجد (سائٹی باز) اور (حضرت) علی (رضی اللہ عند) کے جانے سے کھی بین میں ہوتا کیا خوب کی نے بیان فرمایا ہے کہ:

خداک رضاحات بین دو عالم خداحا بیتا ہے رضائے محمد النظا

اورمد فى تاجدارا حمد مختار الأينيم كاعوم غيبيدك تغصيلات كيسليد مين مجدد دور حاضره كي تصنيف لطيف" غاية المامول في علم الرسور ""كامطالعة يجيئية

<u> گرامات اولیاء ومعجزات انبیاء حق هیں:</u>

انبياء كرا عليهم انصلوة والسلام اولياء كرام رحمة الله عليهم الجعين كي كرامات حق بين \_ جو يجهد بظ برمكن بونامشكل نظر آتا ہے

(ب جوكه) (اوراس) راوحق س بازر كلتاب-

(اے درولیش!) جب تک اس نفس (ر ہزن) کو نہ مارا جائے اشنے تک میہ (نفس غفلت) میں مبتلا رکھ کروقت <mark>کو ما لغ</mark> ہتا ہے۔

ا کے باہو (بنٹس بیش قیمت زندگی کا)ونت ضائع کرتا ہاور (ای غفلت میں) زندگی کے دروازے بند کرویتا ہے۔

#### فانده :

وں اور سینہ میں جواصل حقیقت موجود ہوتی ہے اس عکاسی منہ کے دروازہ سے ہوتی ہے۔انس نی روح ول کے بازارے متاع عرفان وحقیقت کا سودا کرنے میں مشغول ہوتی ہے۔نفس اہارہ رہزنی کرتے ہوئے روح کو دل ہے وور کھنا جاہلا ہے۔ پس جس نے نفس کے فریب میں دل کا رستہ کھودیواس نے اپنی مختصر زندگی کا فیتی وفت خد کئے کیا۔

(ابیات با بومدر جمدوشرح صفی ۲۳۹)

اسی کیے حضرت اولیس بناتشنائے تنہیں کرتے ہوئے اس ملفوظ شریف میں بیان قرمایا ہے۔جس کا مطلب آیہ ہے کہ وال بہت اعلی مقام ہے۔سلطان العارفین نے اس سلسے میں کیا خوب فرمایا ہے۔

د۔ دِل تے دِفْر وحدت والا دِاکُم کریں مطالباً ہو ساری عمرال پڑھدیاں گزری، جہاں دے دی جالیا ہو اکو اسم اللہ دا رکھیں اپنا سبق مطالبا ہو دو ہیں جہان غلام تنہال دے با ہوجیس دل اللہ سمھالیا ہو

(اے طالب معرفت ڈات ٹیرے)ول پر (علم )وحدت ( ذات جل شائد کا تمام ) وفتر (روڑازل نے تحریرشدہ ہے قو اس کام کا ہمیشہ مطالعہ کر۔

(تیری) ساری عمرتو (باقی عوم) پڑھتے پڑھتے گزرگی اور (تو نے علم معرفت ذات سے تا آشنا ہو کرائی سادی عمر جہالتوں میں ہی گزاری۔

( بحقے جا ہے کہ عرفان ذات کے لیے ) صرف ایک اسم اللہ (ذات ) کے تصور اور ڈ کر کا سبق ہی اپنا مطالعہ رسکھا ہے بہ بودونوں جہان تواس کے غلام ہیں۔جس کے دل نے (امانت ) اسم بلند (ذات ) کوسٹھال ہیں۔

دں بی وہ مقد م ہے۔ جوجو وحق سے چمک اُسٹے تو انسان کے سے دونوں جہاں ہی سنورج نے ہیں اور اسی ول سے قاجھ انسان عافل ہوجائے بیے حقیقت مجھ لیجے کہ وہ وونوں جہاں میں تقصان اُٹھ نے وال ہے۔ اسی لیے حضرت اولیں قرنی رضی الشعند نے فرہ یہ کہ ان دلوں پر افسوس ہے۔ جو ابھی تک حق کے سلسے میں شکوک وشبہات میں جنتلا ہیں اور جودل شک میں جنتل ہوجائے ایل وہ تھیجت حاصل ہی نہیں کر سکتے۔ اس سے بڑھ کر کیا نقصان ہوگا۔

......\*\*\*

الميضان شرح اويس قرنى الماتور المولات اولير قر في النوا

بجتے تھا انمی کے واسطے بشارت ہے وینوی زندگی بی اور آخرت میں خدا کے ملات میں تبدیلی نیس بوری کامیا بی

اورارشادفرماما ہے:

وهذى اليك يجذع النخله تساقط عليك رطبا جنيا فكلي و اثمربي الاميه مريم اين طرف مجور كي شاخ كو جها وَه وم يرتجهور كراتي ربيل كي تونم كهانا بينا\_( جمال الاوميا وسخه. ١٥)

### كرامات اولياء معمزات انبياء كاتتمه هين:

كرامات اولياء مجزات انبياء كانتر موتى بيں -اس كے معنى يه بيں كه جب كر ( نبي كي امت كے )ولى سے اس كے بي ( کی دفات) کے بعد کوئی کرام سے نا ہر ہوتی ہے تو سیکرامت اس کے ٹی کے معجز ہ کا تتمہ ہوتی ہے ( کیونکہ اس و رکوجو پھے فیض حاصل ہوا ہے وہ اس بی سے بی جواہے اور اس کے ہاتھ پر جوٹر ق عاوت طاہر ہوا ہے۔ چونکہ وہ اس نبی کے فیض کی وجہ ے ہے ۔ تو وہ بھی میں سے مل برہوا، بلا واسط نہیں بلکدار، ول کے واسط سے ہو تو جو ترتی عادت۔

کرامت اولیاء حق ھے:

نی سے جو بات خلاف عا دے قبل نبوت فلا ہر ہوااس کوار ہاص کہتے ہیں اور ولی ہے جوالی بات صادر ہواس کو کرامت کہتے ہیں اور عام مؤمنین سے جوصا ور ہواہے معوشت کہتے ہیں اور بے باک فجاریا کفار سے جوان کے موفق طاہر ہواس کواستدراج كيتي إن (بهارشر بيت جلداول حصداول صفحه ١٢٠)

اک سے ان لوگور کوغور کرنا جا ہے جو کفار کی ایس ہی ہوتوں کا جرجا کرتے نظراً تے ہیں۔ نیز خیتی اولیائے کرام کے مدمقابل فاست و فاجراوگوں کی من گھڑت اور بے بنیاد ہاتوں کوکرامات کے رنگ پیش کرتے تہیں تھکتے ۔ فاسق و فاجر ہے کرامت کا صدورمکن جیس -اگرکوئی ایبالعل صادر ہو بھی جائے تواے کرامت نبیس کہا جاسکتا۔ بلکداے استدراج کے نام مےموسوم کیا

بعض لوگ اولیائے کرام کی کرامات سے خواہ تخواہ تی انگار کرتے نظر آتے ہیں۔اولیائے کرام رحمۃ علیم اجمعین کی کرامت کے مظرمت علامدامجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ کراست اولیاء حق ہے اس کامنکر گراہ ہے۔ (بهبارتثر بعِث)

مروه زنده کرنا، مادرزادا تدھے اور کوڑھی کوشفا دینا، مشرق ہے مغرب تک ساری زمین ایک قدم میں طے کر جانا بغرض تمام خرق عادات اولیاء معممان ہیں سوائے اس مجر دے جس کی بابت دوسروں کے لیے ممانعت ٹابت ہو چکی ہے جسے قرآن

ا مر تبیر ، کرام انبیاے کرام بیہم اسلام سے صاور ہوئے تو انتھیں معجز است اور، گراولی سے کر، م رحمة التدبیہم اجمعین سے ظاہر ہول تو ائٹھیں کرا ہ سے کہتے ہیں چجزات اور کر ہاے حق میں ۔ان کا انکار حقائق کے خل ف ہے ۔ کیونکہ کرامات مجزات کا نجو**ت قرآن مجید** اور حادیث میارکدین بکش مت مالات محص ضدادریت دهری کا کوئی عارج تمین بد

نی کے دعوی نبوت میں سے ہوئے کی ایک دکیل ہے ہے کہ نبی اپنے صدق کا اعلانیہ دعویٰ فر ، کرمحالات عادیہ کے ظاہر کرنے کا ذمہ کیٹا ہے اورمشکروں کواس کی مثل کی طرف بل تاہے امتد عز وجل اس سے دعوے کے مطابق امرمحال عا دی خلا ہرفر مادیتا ے اور منکرین سب عاجز رہ جائے ہیں۔ آی کو مجر و کہتے ہیں۔ جیسے حضرت صالح علیہ السلام کا ناقہ حضرت موک علیہ السلام کے عصا کا سانپ ہوجا نا، بدییضا جعشرت عیسل علیہ السلام کا مردوں کوڑندہ کرنا اور مادرزاداندھے اور کوڑھی کواچھا کردینا اور ہمارے حشور کے معجز ہے تو بہت ہیں۔(بہارٹر بعت جعداد ل سفحہ:۱۲)

د یو بند مکتبه فکرک شب سے کرامات اوپ ء کرام کا ثیوت ملاحظ فر ما ہے۔

فيضان شرح اويس قرنى يْنْ تَزْ (ادْنَات اش َ نَائِر)

سوال کرامت کے کہتے ہیں؟

جواب · الله تعالى اینے بندوں كى تو قير بر هائے كے سے مھى ميمى ان كے ذرايعہ سے ايس باتيں خا مركرديتا ہے۔ جوعادت كے خلد ف اور مشکل ہوتی ہیں کہ دوسر ہے لوگ نہیں کر سکتے ۔ان باتوں کو کرامات کہتے ہیں ۔ نیک بندوں اور اولیاء اللہ ہے كرامتو كاطابر بوناحق ب\_(تعليم الرسلام حصيره م في: ٥٢)

🖈 جو محض نبوت اور پیٹیبر ک کا دعوی کرتا ہوا وراس کے ہاتھ ہے کوئی خلاف عاوت ادر مشکل ہات فلا ہر ہوتو ا ہے میجز و کہتے ہیں۔ اور جو تخص بینیبری کا دمویٰ ندکرتا ہولیکن پر ہیز گار ہواس کے تمام کا مشرع شریف کے مطابق ہوں اور اس کے ہاتھ ہے کوئی ایی بات ظامر ہوتوات کرامات کہتے ہیں۔

اوراگر خلاف شرع اور بے دین لوگوں ہے کوئی خلاف عاوت بات **خلا بربوتو اسے استدراج کہتے ہیں (وہ خرق عادت کا مجو** مس كا فرسے صادر مو) (تعليم الاملام حصه موم صفي: ٥٠٠)

🖈 اولیائے کرام کی کرامتوں کے اوراس امرا کے ، ثبت میں کہ جوتھل کسی ٹبی کامبخزہ ہوا جائز ہے کہ وہ کسی و لی کی کرامت بھی ہوجائے کیونکہ وہ نبی کی سچ کی اوراس کے مذہب کی صحت کی ولیل ہونے کی وجہ سے اب بھی اس و لی کے نبی گا ہی مجوزہ ہے۔

الا إنَّ اولياء اللَّه لاخوف عليهم ولا هم يحزنون٥الذين أمنو اوكانوا يتقون ٥لهم البشري في الحيوة الدنيا وفي الاخرة ٥تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم٥

آ گاہ ہو جاؤ کر اللہ کے ولیول مرتبہ جراس ہے شدہ و رنجید و بوت میں ہو والوگ میں جوایمان لائے اور گنا ہول ہے

غائده:

من بیر تحقیق کے لیے اس کی ب کے اوائل کے ابواب میں بیان کر دہ تحقیق دوبارہ مصامعہ سیجے عادہ ازیں فیضان اغربید میں مین نقیس تحقیق بیان کی گئی ہے وہاں سے مطالعہ فرمائے۔

### كرامت استدراج ميرفرق:

اشرف علی تھا نوی صدحب کے ملفوظات میں ہے کہ ایک مولوی صاحب کے سوال کے جواب میں فروی کہ اگر کسی خارق (کرامت) کے بعد قلب میں زیارت محسوس نہ ہوتو نا قابل، غناء (کرامت) کے بعد قلب میں زیارت محسوس نہ ہوتو نا قابل، غناء (توجہ) ہے اور اگر اس میں زیارت محسوس نہ ہوتو نا قابل، غناء (توجہ) ہے اور یہ جوآج کل مخترع کشف و کرا مات کی بناء پر بیروں کومریداں می پراتند بناتے ہیں اور لوگوں کو بھنس نے ہیں ہالک ہی وابیات ہے۔ (اما فاضات الیومیہ المعروف ملفوظات محیم الامت جلد اول ملفوظ ۲۵۳ صفحہ ۲۵۳)

فائدہ و منتح ہوا كہ كرامات اولى ءاللہ حق جيں ۔اس سے انكار كمرائي ہے كيونك كر مات اولى ءاللہ كا جوت قرآن نجيد ميں بھى ہے۔

### پیر سید منظور احمد شاه صاحب کی کرامت:

حفرت علامہ شفقت رمول سیالوی خطیب اعظم کلیا نہ تحصیل وضلع پر کہ پتن شریف نے بیان فر مایا کہ میں نے ایک حافظ صاحب جو کہ کلیا نہ کا مربد شریعت قبلہ کو پیر طریقت حضرت علامہ پیرسید منظور احمد شاہ صاحب رحمة اللہ کا مربید کروانا تھا۔ قبد حضرت صاحب سے پوچھا تو آپ نے فر میا کہ اگر جمعرات تک تم آگئے تو میرام پید ہوجائے گا ور نہ میرام پیر نہیں ہوسکے گا۔ وعدہ تو جمعرات کا ہوا گرا تھا تا ہارش کی وجہ ہے ہم نہ جا سکے سوموار کا ارادہ بنایا تو آپ کے وصال ہا کہ ل کی فیرشی ۔

آپ کی بیان کروہ خبر کے فابت ہوئی کہ سوموار کا دِن آئے ہے پہلے ہی آپ کا وصال ہوگیا ۔ اس طرح حافظ صاحب حضرت قبلہ شاہ صاحب کے مرید شہو سکے۔

### مجدد دور حاضره کی کرامت:

الفقیر اقدوری فیض طب حضرت علامه ابواسه المح محمد فیض احمداویی مد ظلم استالی کی خدمت اقد سیس می خرک کے لیے بہاوں پور پنچ تو معلوم ہوا کہ حضرت صاحب ابھی تک مدید شریف ہوا کہ حضرت صاحب ابھی تک مدید شریف سے واپس ہی تیس آئے ہم دونوں آئ شریف زیارات کے سلسے بیل چلے گئے ۔ پچھ زیارت نے ذرخ ہوتے اور ایک زیارت کے لیے یک جلس میں سے گزر تا پڑا۔ حافظ صاحب بصند ہوئے کہ پچھ دیر یہاں بیٹے جا کیں۔ بڑا سمجھایا مگر حافظ صاحب بصند ہی کے لیے ۔ یک جلس میں سے گزر تا پڑا۔ حافظ صاحب بصند ہوئے کہ پچھ دیر یہاں بیٹے جا گیں۔ بڑا سمجھایا مگر مافظ صاحب بصند ہی ہوئے اور ایک زیارت نے ہمند ہی سے تھوڑی دیر بیٹے ۔ پھر روا نہ ہوئے ۔ تو پولیس نے ہمیں بالالیا۔ انھوں نے ہمنچ دیا گیا۔ مسل کی تعالی مسائل کے مسودہ جات کے ۔ بہر حال ہمیں تھانے پہنچ دیا گیا۔ مسل ہو ایک ہے مخرب کا وقت ہوگیا۔ انگا سوائے چندا یک مسائل کے مسودہ جات کے ۔ بہر حال ہمیں تھانے پہنچ دیا گیا۔ میلیس وائے ہم سے بو جھتے کوئی جان اور نہ ہوں ہو تھی نور نہر ہمادے پاس ند تھا۔ ادھر پیچان سے تو آئھیں بلوالو۔ ہم کہتے ہمارا یہاں کوئی بھی جانے بیچائے وال تھیں۔ بہاوں پور کا بھی فون نہر ہمادے پاس ند تھا۔ ادھر سے بھی تو تو نہیں بلد بہاول پور کی کھی خرز تھی کہتے ہیں۔ سے بھی تو تو نہیں بلد بہاول پور کی کھی خرز تھی کہتم کدھر گئے ہیں۔

نما نم خرب واکی تو حافظ فاروق احداد کی فی کہا کہ استادی ان ہوگوں نے دن کے وقت تو ہمیں پھی تیں کہا بیادگ

مجید کسٹل کوئی سورت ے آنا ، دنیا میں بیداری میں اللہ عزوجل کے دیداریو ، کلام حقیق ہے مشرف ہونا۔اس کا جوابیے یا مم ولی کے لیے دعویٰ کرے کا فرے ۔ (بہارشر نیت حصہ اول صفحہ: ۵۱)

### دیوبند مکتبه فکر کے نزدیک حقیقت کرامت:

کرامت بیہ کسی نی کے تنبع کال ہے،خلاف عادت الی کوئی بات فی ہر ہواور اسباب طبیعت ہے وہ اثر بیدان ہوا ہو۔ خواہ وہ اسباب جلی ہوں یا تنفی ہول ۔ بس اگروہ امر خلاف عادت نہ ہو یا اسباب طبیعت جلی یا تنفی ہے ہوئو وہ کرامت نہیں (واقعات وکر مات، کابرد یو بند صفحہ: ۹۹)

### کرامت بحکم خدا ظاهر هوتی هے:

ادلیاء کے ہاتھوں کراہات کا ظہورا ملڈ کے تھم ہے ہوتا ہے۔جس مے مقصود میر بھی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے ٹیک بندے کے ہاتھوں خل ف عادت کا ظاہر کرا کراس کی عزت ہڑھا ٹا جا ہتا ہے اور میرکرامت ولی کے لیے اللہ کی فعت ہوتی ہے۔ (و. قعات و کراہا ت ا کا برعمائے دیو بند سخے : 19)

## کرامت کا ثبوت دیوبند مکتبه فکر سے:

### سوال وجواب:

كرامت سم كهترين؟

اس سوال كاجواب مفتى محمد كفايت الله صاحب في يون كلصاب كد:

القد تعالی اپنے نیک بندوں کی تو قیر برد ھانے کے سے بھی بھی ان کے ذریعہ ہے ایک یا تیں ضام کرویتا ہے جوعادت کے خلاف اور مشکل ہوتی ہیں کہ دوسر بے لوگ نہیں کر سکتے ان باتوں کو کرامت کتے ہیں نیک بندوں اور اولیا والقد ہے کرامتوں کا ظاہر ہوناحن ہے۔ (تعلیم الاسلام بکمل چارحصوں میں ،حصہ ۱۳ساس ۲۱) بعدازال كوكَ أميد نه بهو كي ول بين خو، بهش بيدا بهو كي كدالله تعالى ثم از كم دو بينے توعط فرماديتا-

ایک دن عافظ قاروق احمداولی نے مجھے بتایا کہ ہم قبلہ فیض ملت کی خدمت قدس میں چلیں ۔الفقیر القادری نے عرض الماخراؤ ہے۔

۔ اُٹھوں نے بیان فر ، یا جاری شادی کوتقریباً ۹۰۸ سال ہو بیکے ہیں گرہم اولا دجیسی نعمت سے ابھی تک محروم ہیں ۔ال دوران بچے کی اُمید بھی نمیل ہوئی۔۔

رور میں بورے ہوتا ہوں میں چیک اب بھی کرواکر داکر تھگ چکے ہیں جکیموں کے باس بھی دولت بوردی نے لفا لفا کر تھک چکے ہیں گراہمی تک امیر تبیل بلک تھیم اورڈ اکٹر تو جواب دیتے ہیں کہ تعصین اولا ڈنیس ہوسکتی-

الفقیر القا دری اولیں نے عرض کیا کہ حافظ صاحب حکیم اور ڈاکٹر حکیم اور ڈاکٹر تو جواب دیتے ہیں کہ محص اولا د نہیں ہو کتی۔اس سے گھرانے کی ضرورت نہیں امتد تعالی خیر کرے گا۔اس کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا جا ہیے مایوس گناہ ہے۔

الفقير القادري ابواحمرادي نے مزيد عرض كيا كرها فظ صاحب عكيم اور ڈاكٹر خداتو نہيں ہيں كہ جو بچھا تھول نے كہد باوه حرف وفي آخر ہے۔ القد تعالی مہر بانی كرم كرنے ہة آج ئے تو علی گل شی قدير ہے گھرر نے كی ضرورت تبيل حضرت صاحب سے عرض كريں گے اللہ تعالی فضل وكرم كرد ہے گا۔ بہاول پور قبلہ فيض ملت كی خدمت اقد س ميں حاضری كاشرف حاصل كياوا ہيں كے ليے شار ہوئے تو حضرت صاحب كی خدمت اقد س ميں حاضری كاشرف حاصل كياوا ہيں كے ليے شار ہوئے تو حضرت صاحب كی خدمت اقد س ميں حاضری كاشرف حاصل كياوا ہيں كے ليے شار ہوئے تو حضرت صاحب كی خدمت اقد س ميں حافظ صاحب كا مسلام شرح كيا ۔ حضرت صاحب نے عوم ذات بناد ہے اور دُن فر ، ئی ۔ حافظ صاحب نے عرض كيا كہ قيد بيتحويذ ات تو ايك ماہ كے تعويذ ميں مزيد آسندہ ہم كيا كريں سے كہ سفرا شاہے كہ ہر ٥٥ يہاں آنا ہم جسے غريبوں سے ليے مشكل ہے۔

حضرت صاحب في ارشاد قرمايا الواحمة غلام حسن اوليي سي تعويفه وبنوالينا-

کھر قبلہ فیض طب کی خدمت میں انفقیر القادری نے عرض کیا کہ قبلہ میرے لیے بھی مہریانی فرمائیں تقریباً ۸سال کا بچہ ہوگی ہے ایک ہی بچہ ہے ذیاء فرمائیں اور تعویذ ات مجھے بھی عطافرہ ویں۔اللہ تعدائی ہمارے مال جوڑی ملاوے یعنی دو بیٹے کروے آپ تھوڑی دیر مراقبہ میں بیٹھے رہے ۔ بھر شرون قدرے بلتد کر کے ارش وفرمایا کداللہ تعدائی شمصیں مزیداولا وعطافرہ کے گا کیوں گھراتے ہو۔جاؤاللہ تعدالی فیرکرے گا الفقیر القادری نے عرض کیا کہ جھے بھی تھویڈ عطافر مادیں۔

آپ نے ارشاد فرمایا: جو کھے تعوید ان کی ضرورت نہیں القد تعالی تھے اولا دعطافر مائے گاس تھ بی ارش و قرمایا کہ بیٹا جوجائے تو اس کے نام کے ساتھ پہلے یا بعد میں محمد یا احمد نام ضرور رکھنا۔ اس نام کی بڑی برکات ہیں اور میلا دبھی کرنا۔ خود ہی تھوڑی سی مٹھائی کے کراس پیٹم شریف پڑھ کرتشنیم کردینا ھافلاقھ حمداولی کو بھی ای طرح ارشاوفر مایا۔

کی محال سے سرا سے مربی پہلے پہلے اللہ تق کی نے ما فظ محمد فاروق احمد اولی کوبھی بیٹا عطافر ہایا اور جمیں بھی ۔ ہمارے بھائی
بال حسین فرگانداوران کی بیوی انٹیاز کی لیم حومہ نے اس بچے کا نام محمد احمد رضار کھی اور قبید فیض ملت کی نسبت سے اس بچے کا نام محمد احمد رضا اولیسی رکھ دیو گیا۔ جب کہ عافظ محمد اولیس محمد احمد رضا اولیسی رکھ دیو گیا۔ جب کہ عافظ محمد اولیس محمد احمد احمد رضا اولیسی رکھا ۔ بہر حال محمد احمد رضا اولیسی رکھ دیو گیا۔ جب کہ عافظ مولی اولیسی محمد احمد اولیسی رکھا۔ بہر حال محمد احمد رضا اولیسی رکھا۔ بہر حال محمد اولیسی رکھا میں بھولی ہے اس محمد اولیسی رکھا میں بھولیا ہے اس محمد اولیسی رکھا میں بھولیا ہے اس محمد اولیسی محمد اولیسی بھولی ہے اس محمد اولیسی محمد اولیسی محمد اولیسی محمد اولیسی محمد اولیسی بھولیا ہے اس محمد بھولیا ہے اس

رات کوفت تفیش کرتے ہیں۔ جو یکھ کرتے ہیں رات کوفت کرتے ہیں۔ اب ہماری خیر نہیں۔ الفقیر القادری فرائل کے است کے وقت کرتے ہیں۔ اب ہماری خیر نہیں۔ الفقیر القادری فرائل کے است کی جی کہ جامعداویہ دفورہ ہماولیو کے جینے بندہ کی سنگھول کے سامنے پائل ویا جاتا ہے۔ اس الحراج ویو رہ آگے خطر جانے گئی حتی کہ جامعداویہ دفورہ ہماوکی اللہ میں محسول ہوا کہ قبد فیض ملت اپنے جمرہ ممارک ہیں نشر لیف فر ماہیں۔ میری طرف بیار سے ویکھنے لگے جب ہماری نظری ایک میں دوسرے سے میں کہ خیر تو ہو دل ہی والی میں موض کیا جیب مشکل واسم سے میں کہ خیر تو ہو دل ہی والی میں موض کیا جیب مشکل ہیں ہم کھنس کے ہیں اور جو ت کا بظاہر کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا ۔ حضرت صاحب نے اشار وفر ویو ۔ گھبرانے کی ضرورت نہیں اللہ قبالی میں ہم کھنس گئے ہیں اور خوا میا گی اور موفظ صاحب سے عرض کیا ۔ حافظ صاحب گھبرانے کی ضرورت نہیں اللہ قبالی میں کا گھرانے کی خرورت نہیں اللہ قبالی کرے گا۔

تھوڑی در بعد تھ نیدارآیا جس نے ہمیں تھائے بھیج تھا۔ ابھی تھوڑی در بعدائسپکٹر صاحب آج نے گا تو ہم شمیں اس کے سامنے بیش کردیے گئے۔ انسپکٹر صاحب نے تھ نیدار صاحب سے میں کردیے گئے۔ انسپکٹر صاحب نے تھ نیدار صاحب سے دریافت کیا بتائے۔ ان کو کیسے لے آئے۔

تھانیدارصاحب نے کہ بیاال سنت بر میوی بین اور اُنھیں شیعدی مجلس سے لائے بین۔ اِنسپکڑ: کیوں؟

تفانیدار: تھوڑی دیر بیٹے بھر ہے جل گئے ہمیں شبہ ہوا ہم انھیں ادھر لے آئے۔ انسپکٹر: ان کے پاس کوئی چیزنکل؟ تعانیدار نہیں ۔

انسپکٹر:ان شریف لوگوں کو کیول لائے؟ جشمصی شریف اور بدمعاش کی پہیان نہیں۔ شریف اور بدمعاش کی شمصیں میجان ہونی جا ہے

آئسکٹر صاحب نے چندسوالات ہم ہے کیے۔الفقیر القادری نے صحیح جوابات دیے۔اس طرح انسکٹر صاحب نے ہم کوآزاد کردیا۔ساتھ ہی انسکٹر صاحب نے معذرت بھی کی کہ موبوی صاحب!دراصل حالات ہی ایسے ہیں۔ہم بھی آخرانسان ہیں ہم سے بھی غلطی ہو کئی ہے۔

الفقير القادري نے عرض كي صبح آتے تھے و دن كاونت تھ ہم ادھر پہلى دفعہ آئے ہيں ہميں و اب داليسى كاراستہ محى مطوم نہيں مہر بانی فرماكر ہمارى رہنمائی قرماد يہجے۔ ہمارے ساتھ انسيكڑ صاحب نے ایک سپاہى بھیجا۔ اس نے ہميں بہاولپور جانے وال بس پہسوار كرايا اور پھر واپس آتے۔ جب ہم عشاء كى نماز كے بعد واپس آتے تو حصرت صاحب مدظلہ العالى سے ملاقات ہوئی تو مسكراتے ہوئے فرمایا: سناؤ كيا حال ہے؟

الفقير التادري في عض: الحمديقة إيهترين بزركون كي نظرمبر باني سه آزادي ملى \_

### قبله فیض ملت کی دوسری کرامت:

تقریبا ۹۹۷ یا ۱۹۹۸ء کی بات ہے۔ جورے پاس صرف ایک ہی بیٹا محداجداد کی تقااس کی محرتقریباً ۸سال ہو چکا تھی۔

زندگی کی ضمانت:

حضرت اولین قرنی جلی این نے فرمایا بھریس کھانا اور کیڑا درکر یا کروں گا۔ میری جیب میں میری مزدوری ہے اورجم پر چادرہے اور گانٹی ہوئی جو تی چین رکھ ہے۔ آپ جھے ضائت وے سکتے ہیں۔ کہ جب تک میں، بن کرئی ہوئی مزدوری کھاؤں زعو، بھی رہوں گایائیس۔

مطلب:

مكمل واقتديَّو فيضان اويس قرني رضي للدعندكي وب فان مين مد حظه قرمانيئے۔ بيبال تو محض أس ملفوظ شريف كي تقيم ملاحظة فرمايئے۔ آپ نے ان دونوں بزرگوں کوکہا کہ آپ نے کھانا کھانے کے متعبقہ سامان ،وراباس کے متعلق ترکی ہے۔ آپ کی هبر پائی زائدا زخرورت کھانا اور کپڑ الے کرمیں کی کروں گا؟ میرکس کام کا ؟ کدمیرے پاک بھی پڑا ہی دہے گا۔محض بے کارہی پڑا رہے میرے استعمال میں ندآ نے تو اس کا کیا فائدہ؟ میتن اس کا کوئی فائدہ نہیں۔میری ضرورت کے کھونے کے سے میری جیب میں میری مزدوری ہے۔میرے کھانے کے معاملہ ت چلتے رہیں گے زندگی کا کوئی جمرو سٹیس کب تک زعرہ رہوں گا۔ یہ بھی ممکن ہے کہ اس وفت تک اس حزدوری کاخرج کرنا بھی میرے نصیب میں ہے یا قہیں ۔زندگی کا کوئی بھر وسٹریس کہ کس وفت عظم رہا فی مُکل مُفس ذَائِقَة الْمَوْتَ كابلادا آج ئے اور میں چلنا ہول میری مزدوری کی رقم خرج ہو سکے گی یانیس بلاضرورت آپ کی فرمیر معمل کام ندا سکے کی ۔ جہاں تک ضرورت کالعلق ہے میری جیب میں میری مزووری موجووہے کیجھونت تو اس مزدوری ہے ہی اخراجات چلتے رہیں گے۔ جب تک میری مزدوری کی وقم موجود ہے جھے افراج ت کے سیے مزیدرقم کی خرورت نہیں ۔ جہاں تک ضرورت کے لباس کا معامدے میرے پاس ایک جاور ہے جوستر پوٹی کے لیے کا فی ہے۔ مزید کسی آب س کی ضرورت نہیں کدمزید پیپوس کی ضرورت اب س خرید نے کے بیے میں۔مزید بیپیول کی ضرورت ہاس خرید نے کے لیے پڑے۔اس لیے ہاس کی خرید کے لیے جی مجھے دلم کی ضرورت جیس ور بلاضرورت لباس لے کرر کھنے کا کوئی فائدہ جیس بلکہ ذراغور سے دیکھا جائے تو تقصان ضرور ہے۔ **بال** ر ہا چینے کے لیے پاؤں کو تکلیف ہے بچانے کے لیے جوتی کی ضرورت ہوتی ہے۔اس ضرورت کو پوری کرنے کے لیے میرے پاس میری گانتھی ہوئی جوتی موجود ہے۔اس سیلے میں بھی مزیدرقم کی ضرورت کہیں۔ہذائتی لی ظ ہے بھی مجھے دولت کی ضرورت کہیں۔ ملا وجد قم کالینا درولیش صفت ان ان کے لیے انتہ تی نقصان دہ ہے۔زہداورتو کل کے یکسرخلاف ہے۔ ہذ آپ کی مہر، تی جھے گ چیز کی بھی ضرورت تبیں اوراس چیز کی کوئی بھی منیانت تبیں وے سکتا۔ ندھیں اپنے ہی جسم کی منانت دے سکتا ہوں کہ میری مزدور فی خرج ہونے تک میں زندہ رہوں گا۔ جب میں خود ہی اپنے جسم کی ہی صفائت تہیں دے سکتا کہ اس وقت تک زندہ رہوں گا پالیم جب تک میری مزدوری ختم ہو۔ حال مکداس جسم بیر ساری ژندگی کی حد تک مجھے کنٹرول حاصل رہا۔ اِس کے ہا وجود پی اِس اسری صانت تہیں دے سکتا تو کیے تصور کرلوں کہ کوئی اور میری زندگی کی ضانت دے سکے کیا آپ مجھے بیضا ثبت دے تمیں گے کہ میری مزدور کا کھائے تک میں میں زندہ رموں گا۔ جب آپ مجھے میض شت تہیں وے سکتے تو پھرز ائداز ضرورت مال بینے کا کوئی فائدہ تہیں۔

موت کا وقت معین ھے مگر اکثر کو اس کا علم نھیں:

برایک نے مراہ جو بنا ہاں نے ٹوٹٹا ہے۔ جوزندہ ہاس نے مرتا ہے۔ موت کا وقت معین ہے گرا کٹر لوگ نیاں

ہائے کہ کس وفت موت آئے گی۔ حضرت بابا فرید گنج شکر دحمت اللہ علیہ نے کیا خوب فر مایا ہے کہ ۔ یہ جت دھاڑے دھن وری س ہے لے سکھائے ۔ ملک جو کئیں سُنیندا مُونبہ وکھا لے آئے

(قيضان.

مثال:

گویا پیا قرید الدین مسعود گغ شکر رحمۃ اللہ علیہ نے او شادقر ماتے ہیں کہ ہمیں موت ہے کی وقت بھی عاقل نہیں ہونا

ہاہے - جیے رہان کی منتقی ہوتی ہے اور شادی کی تاریخ مقر رکردی ہی ہے ۔ تو مقر رہ تاریخ ہے نہ واہا اور نہ ہی وہ اور وہ اب کے عزیز وا قارب غفلت اختیا رکرتے بلکہ ہمہ وقت ہرا کیک کی نظر مقر رہ تاریخ اور مقر رہ وہ تت پر ہتی ہے ۔ بڑے زور شور ہے شادی کی تیاری شروع کردی ہوتی ہے۔ دولہا اور دہمان کے ذائن میں ہمہ وقت شادی کا موقع گونین رہتا ہے ۔ کوئی ہو بھی اس تصور ہے فال نہیں گردی ہو تھی ہمہ وقت موت کی باویس گئن رہتا ہو ہے۔ ایک لیو بھی موت ہے فائن نہیں رہتا ہا ہے ۔ جووقت فائل نہیں گردہ ہے فائل ہوجائے وہ عقل مند نہیں بلکہ ایسا فائل ہے وقوف ہے ۔ زیاں کار ہے ۔ نقصان اُٹھانے والا ہے کہ جب اچا تک فلہ الموت آگی تو بھر بچھتانا پڑے گا کیونکہ اس نے موت کے لیے تیاری نہیں کی ہوگی بھر کے گا کہ جمیے چند نجات مہدت وے ملک الموت آگی تو بھر بچھتانا پڑے گا کیونکہ اس نے موت کے لیے تیاری کرنی جو ہے۔

اس شعر میں حصرت بابا فریدالدین مسعود کنج شکر رحمۃ اللہ عدیہ نے بیان فرمایا ہے کہ جس دن البہن کی منگنی ہوئی میتن جس دلاروج اورجسم کی نسبت طے ہوئی اسی دل ہی نقد مراکھ دی گئی ہے اور موت کی تاریخ اور قت بھی لکھ دیا گیا۔

قرآن مجيد ميں ہے كه:

(۱) الَّذِي خَلَقَ فَسَوَّ ى ٥ وَ الَّذِي فَدَّرَفَهَالى (پارمورة المال) جَلَقَ فَسَوَّ ى ٥ وَ الَّذِي فَدَّرَفَهَالى (پارمورة المال) جَل فَيْ الله يمال تَرْيف)

(٢) مِنْ آيِّ شَيْءٍ خَلَقَةُ ٥ مِنْ نُطْفَةٍ فَقَدَّرُهُ ٥ ثُمَّ السَّبِيْلَ يَسَّوَ هُ٥ ( إروه ٣٠ وروس)

ے کا ہے ۔ بنایا پانی کی بوندے اے بیدا قرمایا پھراے طرح طرح کے انداز وب پر کھا پھر سے آسان کیا۔ . (٣) اَلَمْ نَخُدُلُفُكُمْ مِّنْ مَّآءٍ مَنْ هِینِ مَهِینِ مَهِینِ وَفَجَعَلْنهُ فِی قَرَارٍ مَّکِینِ واللی قَدَرٍ

مَّعْلُومٍ وَفَقَدَّرُنَا فَيْعُمَ القَدِرُونَ ٥ ( إروام الروام الراسات آيات ١٣٥٠)

# ولا غا فلارب نوں یا دکرلے

اس ليمرنا باور برايك في مرنابي حقيقت بجهني كوشش سيجيد كاخوب مى في كهاب دلا عاقلا توں رب تائیں یاد کرلے ایس ایرے ہوئے دل تول یاد کرلے مر کے لیمنا نیس ویلاء حتی اُجر جانال میلا خُلدے بیجی تول پیاں اک دن ازل وا گلطا ایس چچی تول پہلے ای آزاد کرلے داد غافلا تورب تاكيس ياد كرلے تیری جان رکھ سہہ گئ، دل دی دل وی رہ گئ جدول موت وے طوفان بیڑی زندگی وی بہدگی جنگ عس نال پہلے ہی جہاد کرنے ولا عافلال تول رب تاكيل ياد كرك چھوڑ کوڑ دا بیار، جان سومٹے اتول وار بندے ہوجاے تیوں پھر رب دا ویدار ہتی اپنی نوں پہلے بریاد کرلے درا خافلہ تول رب تاکیس یاد کرلے صوفى مين نول كواوين، رتبه رب تعين ياوين وین ونیا وچ بندے عالی رتبہ توں یاویں سوینا تام لے محمد دل شاد کرلے دلا غافلا اتوں رب تائیں باد کرلے

بانده .

ال کیے ارب انسان غفلت کا پردہ جاک کرآئندہ آنے دالے احوال پر نظر کر۔ کہ کیا پیچھ سامنے آنے دایا ہے۔ موت ہے قبر۔ میدان دشر کی حاضری میزان اور بل صراط ہے گزرنا۔ بیوہ احوال ہیں۔ جن سے غفلت انتبائی نقصان کا ہاعث ہے۔ غافل انسان قبر کتھے ہرروز پکارٹی ہے کسی شاعر نے کیاخوب فرمایا ہے۔ ' یہ ہم نے تنہیں ایک بے قدر پانی ہے بیدا ندفر ، یا۔ ٹیراے ایک محفوظ جگہ بیں محفوظ رکھا ایک معلوم انداز ہ تک پھر ہم نے انداز ہفر ، یا تو ہم کیا ہی جھے قادر ( کنز الا میر ن شریف )

### هدیث شریف ۱:

#### حديث٧:

#### فانده

حصرت بابا فريدرهمة القدعليد كي حيات كم تعلق بماري تصنيف حيات الفريد اورآپ كي شاعري كي متعلق فيعمان اللريد كامط لعد كيجه

ے جند او و ہی مرن ور لے جائل پر نائے امین ہتھیں بجول ہے، کین گل گئے دھائے حضرت یہ بافرید تنج شکر رحمۃ القد علیہ نے موت کے متعلق بیان قرمایا ہے کہ روح دلبن ہے۔ جب کہائ کا دولہا موت ہے۔اس لیے وقت آنے پرموت کا دولہ اس روّح کو بیاہ کرنے جائے گاء تریزوا قارب سب اس دلہن کوروتے ہوئے اپنے القول سے الودع مرتے ہیں کرکے گئے ہے؟ گویا بھی اب بیگائے ہو تچکے (فیضان الفرید صفحہ۔ ۵۵)

......\* \$<sup>\*</sup> \$.....

#### نائده :

حضرت عمر فا روق برنائيز كے فضائل كے سليلے بين كتب احاديث كا مطالعہ سيجيے يہ آپ نے ، ثلاثر ، يُر اور سے ايك سخت كھ لَى ہے۔ اس سے برايك انسان نے گر رنا ہے اور وہاں ہے گر رنا عام دنيا داروں كے ليان نظل ہے۔ دنيا دار وہاں ہے گر رنا عام دنيا داروں كے ليان نظل ہے۔ دنيا دار وہاں سے گر مردونت يا دخل ميں متفزق رہے أ۔ بمدونت يا دخل ميں متفزق رہے گا۔ وہی سلامتی كے ساتھ گر رہے گا جو جمہ وفت يا دخل ميں متفزق رہے كا دونيل رہ كا كے طرف رغبت قطعاً نہ ہوگی ۔ وہ صرف كھانے پينے كے ليان نيس رہ كا۔ بلكہ جب تك زند درہے گا۔

محض حن تعالیٰ کی عبادت کے لیے زندہ رہے گا۔ یہ قانون نہیں بلکدا کشر ایسا ہوتا ہے کہ فِخُولی نے پینے کی طرف کم رفیت رکھتا ہے۔ وہ دبلا پٹلا ہوجاتا ہے۔ شکم مو کھر کا ٹاسارہ جاتا ہے۔ اس کا وزن کم ہوجاتا ہے۔ وہر آن یا دین میں رہتا۔ ایسا محص جو ہمہ وقت یا دخل میں رہے۔ وہی اس مشکل گھ ٹی ہے گز رسکے گا۔ اس لیے ہمیں ہمہ وقت اللہ تعالیٰ یہ میں وہ ہاج ہے تاکداس مشکل کھائی ہے آرام وسکون ہے گز رسکیں کے قتم کی آز مائش میں جٹلا شہوجا کیں۔

### سفت كھائى:

حطرت اولیں قرنی بناتانیا نے فر مایا'' آپ کے اور میرے سامنے ایک سخت کھائی ہے۔جم سازنا بہت مشکل ہے۔ وی (آپ نی سے) گزر سکے گا جس کا جس کا جس کا وجہ سے دبلہ ہو گیا ہو شکم سو کھ گیا ہوجس کا وزن کم بوگریا'

یہاں آخرت کی منزل کی طرف ہے ہے اشارہ فرمایا ہے کدونیا میں رہتے ہوئے بٹارتم کا متی نات ہے گزر کر یہاں سے جانا ہے۔ آخرد فقت تک دین حق پہر بہنا شیطان کی چالوں سے بیچے رہنا ہو، مشکل ہم ملے۔ دنیا وہ فیہ کے گھن چکروں سے بچنا انتہائی دشوار گزار کھائی ہے یہاں ہے وہی آس ٹی ہے گزرسکتا ہے۔ جواپے جسم کواکر نورس میتلار کھے۔ای جہے دود ہو پتلا ہوجائے۔اس کا شکم سو کھ جائے اوراس کا وزن کم ہوجائے۔اس ملقوظ شریف میں بھوک کی فیرین جی بیان کی تی ہے۔

# خدا كوخدات جاننا

حفرت اولیس ترنی دانتی کا قبل مررک ہے من عرف الله لا یحفی علیه شی ع جس نے خدا کو پہچان لیا اس سے کوئی چیز پوشیدہ ضربی۔ ساتھ ای ریکھی فرمایا عوفت رہی ہو ہی جوکوئی خدا کو خدا جانا ہے وہ ہرا کیا جان کو جان جاتا ہے۔

# <u>قبردی پکار</u>

کیندی قبر غافلا دنیا گھڑی وی گھڑی ضائع عمر ند گواویں خوت سرتے کھڑی

نام موشن سدا وین، رج رشوتال تون کھاویں امت بن وی اکھوا وین شرم آدی شد ذری کموری کی میندی قبرعافلا -

اک دن آوناں اے اوہ ویل ہووے گا تیرا میرا میلا تو وی میرے وچ آوناں ویلا یاد اوہ کریں کہندگ قبل میں فلا استقصے بیشے شہیں رہنا آخر میرے وچ بیناں ماس کیڑیاں نے کھاناں انڈا مان نہ کریں

سهندی قبری قدا ، ، ،

### سفت کھائی:

حضرت اولیس قرنی شانشنائے نے فرمایا ''اے امیر المؤمنین! آپ کے اور میرے سامنے! ایک ایک بخت کھائی ہے۔ جم سے گزرنا بہت مشکل ہے۔ وی گزر سکے گا۔ جس کا جسم مجلوک کی وجہ سے دبلہ ہوگیا ہوشکم سوکھ گیا ہو۔ جس کا وزن کم ہوگیا ہو۔

طلب

نر وہیں۔اے امیر المؤمنین واضح ہو کہ حضرت اولیں قرنی رضی اللہ عنہ کے نز دیک دوسرے خلیفہ حضرت عمر قا**روقی دخل اللہ** عنہ خلیفہ برخل تھے۔اس سے ان لوگوں کوغور وفکر کرنے کی ضرورت ہے جو حضرت اولیں قرنی جلائیؤ کوخل بھی سیجھتے ہیں اور حضرت عمر بلائیؤ کی خلافت اور ایمات کے متعلق چونکہ چٹا ٹچے کی شاہ بحث میں پڑتے کوجانِ ایمان بھی تضور کرتے ہیں۔

(سواح حيات مع شرح هنرت أبدايس قرني صني: ۸۵)

يوب تے إل

جمتہ الاسل م علامہ امام غزالی رحمتہ القدعليہ آپ رحمۃ القدعليہ كے اى ارشاد كے تعبق لکھتے ہیں كہ آپ نے بيروعیت ہرم بن حیان علیہ الرحمۃ كوفر مائی تنی ۔ جب كه ہرم نے آپ رحمۃ اللہ علیہ ہے لوچھاتھا كہ بیس سكونت كہاں اختیار كرد ل؟

آپ رحمته الله عليه في رمايا . شام يس-

برم نے کہا: میری معاش شام میں جھے کہاں سے سے گ؟

فرمایا وائے برولہائے کہ درال شکے گلوط است۔

ييني افسوس ان دلوں پر جن میں شک ملا ہے۔ یس انر نہیں کر آن ۔ ان کووصیت وقعیعت کو گی۔

(سوا تح حيات مع شرح حطرت خواجداوليس قرني )

### دل کی حفاظت:

حضرت اوليس والنين في مايا: إن ول كي حفاظت كرور (حضرت اوليس قرفي طالفنة اورجم صفحه: ١٣)

#### تانده

اپ دل کی غیروں سے تھا ظت کر ۔ اپ اپ ہوتے ہیں غیر غیر ہوتے ہیں ۔ غیر نقصان کر نے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس لیے ان سے دور رہ ، ان کواپ دل کے قریب بھی نہ کھنگے دے ۔ شیطان کی بوٹ کوشش ہوتی ہے کہ کی نہ ک طرح دی پہ قابض ہو ہو کیورے جسم پر کنٹرول حاصل کر لین ہے ۔ پھروہ اپنی کن مانی کرتا ہے۔ اُس ن کا جسم جوالقد تعالیٰ کی عبادت کے لیے تخلیق ہوشیطان اسے کسی کام کا نہیں رہنے ویا ۔ اس لیے حضرت اولیں قرق فاللنا اُس ن کا جسم جوالقد تعالیٰ کی عبادت کے لیے تخلیق ہوشیطان اسے کسی کام کا نہیں رہنے ویا ۔ اس لیے حضرت اولی قرق فاللنا اُس ن کا جسم جوالقد تعالیٰ کی عبادت کے لیے تخلیق ہوشیطان اسے کسی کام کا نہیں دور مایا ہے کہ اس نے چینے کیا ہوا ہے ۔ اسے ہمیشہ ناکامی کی دسر میں دھکیاتے رہو، اسے اپنے دل کے قریب نہ سے کے دو بلکہ دو آتو کیا ۔ اس کے متعلقات کو بھی قریب نہ سے کا کی کی دسر میں دھکیاتے رہو، اسے اپنے دل کے قریب نہ سے کے دور جار نہ ہو جانا۔

پوتيدار:

۔ پوکید ارکودیکھیے۔وہ رات کے وقت چوکیداری کرتا ہے وگ آرام کی نیندسوتے ہیں۔وہ پہرہ دیتا ہے۔لوگ آرام کرتے اوگ آرام کرتے اور ان کے بیندسوتے ہیں۔وہ پہرہ دیتا ہے۔لوگ آرام کرتے اور مردیوں کی بیخ سردراتوں بین گلیوں اور بازاروں بین آواز بگا تا پھرتا ہے۔اگر آواز نہ بھی لگائے تو پھر بھی جنا پھر تا اس کا معمول ہوتا ہے۔راکت کے وقت بعض اوقات اس کی جان پر بن جاتی ہے۔ گرمیج ایماند اراور بہا در چوکیدارا پی جان اپنا مال اسب مجموداؤپر انگا کر بھی حفاظت کرتا ہے۔جی الوسع کس کا فقصان نہیں ہوئے دیتا۔

اک طرح ول خالق و بالک کی خاص جلوہ گاہ ہے۔ خاص حق تعالی کے جلوؤں اور انوار وتجابیات کا مرکز ہے۔ اس ک تفاظت کرنا ہوری قدرواری ہے۔ کیونکہ اگر دل پہشیطان قابض ہوگیا یہ اس میں دنیا اور جو یکھود نیا میں ساس کی محبت د بفل ہوگئ ہو پڑافقیم نقصان ہوگا۔اس لیے بظاہر دنیوی تکالیف اور نقصان اُٹھا کر بھی دل کی حفاظت کرنی جا ہے۔ تا کے عظیم نقصان سے محفوظ د ہ اس کا مطلب واضح ہے۔ اس موضوع کے متعلق پہلے بھی بیان ہو چکا ہے۔ یہاں صرف اتنا سمجھ لیجے کہ عوفت رہی ہوا ہی کے متعلق بیلے بھی مردی کے متعلق بیلے بھی مردی کے متعلق بیان کی طرف ہے کہ مردی کے متعلق بیان کیا جا تا ہے کہ بیتو ل مبارک حضرت علی طالفیڈ کا بھی ہے مکن ہے بیتی ل مبارک معاصت فر میا ہواور رہی ممکن ہے کہ جو در آ ب سے بیتی اور یہ بھی ممکن ہے کہ حضرت علی طالفیڈ نے آپ سے بیتی ل مبارک ساعت فر مایا ہو بہر حال اس قول مبارک کے شرح عبدالرحل متعلق مایا ہو بہر حال اس قول مبارک کی شرح عبدالرحل شوق صاحب کے تھوں نے متعلق میں متعلق میں کہ متعلق کے اس کی شرح بیان کرتے ہوئے لکھا ہے اور خوب لکھا ہے۔ آپ نے اس کی شرح بیان کرتے ہوئے لکھا ہے اور خوب لکھا ہے۔ آپ نے اس کی شرح بیان کرتے ہوئے لکھا ہے اور خوب لکھا ہے۔ آپ

جوكوكى خداكوخدا ، الله عليه عير كوجان جاتا به مرشخ فريدالدين عطار رحمة الله عليه في اس تول كي مع

"جس نے بیچان لیااللہ کواس سے کو کی چیز پوشیدہ شد ہی۔

اس مقولہ کی شرح میں صاحب مقصود الطالبین نے لکھا ہے کہ خدا کے نیک بندوں کے دن میں معرفت الجی ایس جلوہ گر ہوتی ہے۔ جیسے کہ آسان پر قاب اور جب آفتاب آسان پر طلوع ہوتا ہے تو اس کا نور ڈمین پر پر تا ہے۔ ای طرح جب آفتاب معرفت کسی بندہ کے دل پر طلوع ہوتا ہے تو اس کا نور عرش پر پڑتا ہے۔ لہذا جس طرح طلوع آفتاب کی روشن سے چشم ظاہر سے ذمین کی کوئی چیز پوشیدہ نویس رہتی ۔ اس طرح انسان پر نور معرفت جلوہ کر ہوئے ہے اس کی روشنی سے دیدہ باطن سے آسان کی کوئی چیز گل مہیں رہتی ۔ کیونکہ جو پچھ عرش سے فرش تک موجود و حاضر ہے وہ سب عارف کے دیدہ باطن میں نظر آتا ہے۔

بلکہ سلطان العارفین ہام یر بیر بسطا می رحمۃ الشعلیہ نے اپٹے علم معرفت کی وسعت سے تو یہاں تک فر مایا ہے کہ ''اگر عراق اور صدع سو ہزار ہارعزش سے فرش تک جو پچھاس میں ہے اسے عارف صادق کے ایک گوشد دں میں رکھ دیا جائے تو عارف حق کوال کی خبر تک ندہو۔

اس قول معرفت کی اس نتمثیل سے ہے کہ جیسے سمندر میں ایک کا داگر جائے باس جہان ہے ایک کا دیم ہوجائے تو نہ سمندر کو اس کی خبر ہواور نساس جہان کو۔

ممن نے بی خوب کہا ہے۔

شہ سمی گر نہیں ہے ایش وسا میں وسعت کہ میرے ول میں قرے رہنے کی جاہے تو سمی سمی شخص نے آپ رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کیا چھے کچھوصیت فرمائے؟

فرمایا: بھاگ اپنے خدا کی طرف (مینی خدا کوتلاش کراوراس کوڈھونڈ تے ہوئے پھرای کا ہوجا۔ پیریسی میں

اس نے کہا: مجھ کومیری معاش کہاں سے ملے گ؟

قر مایا . افسوس ہے ان دلوں پر جواللہ تھ کی کو راز تی العباد تو جانبتے ہیں لیکن اس پر اعماد تیں رکھتے بلکہ شک میں جلا

# موت كاخيال

حضرت ولیس قرنی برائین ہے کی نے رات کوملا قات کا وقت ، نگا ہو آپ نے ارشا وفر مایا شم کے بعد میں تک مینے تی امین بیس ہے۔ موت کے خیال نے خوش کے تمام مواقع فنا کردیے ہیں۔ ضدا کے عرف ان نے مومن کے لیے چیندی اور سونے کی کوئی قیت ہاتی نہیں رکھی بیمومن کا قرض ہے کہ خدا کے کا موں بیس کسی کی دوئی کوڑجے شدے (ذکر اولیس صفحہ: ۴۱۰)

#### موت کا خیال:

معزت اولیں قرنی والی اتھ کی اور دات کے وقت مانگا کہ تی بھر کے مانقات سے اور دات کے وقت مانگا کہ تی بھر کے مانقات سے شرف یا ب ہوں گا۔ خوب ہائیں کروں گا۔ آپ نے ارشا وقر مانیا۔ شام کے بعد شنج تک ملاقات کی اُمید تہیں ۔ اس لیے کہاں وقت مانقات میں جونئے گی ۔ کیونکہ وہ وفت دنیا وہ افیہا ہے بے فیر ہو کر عبجدگی میں صافری کا وقت ہوتا ہے۔ وہ وفت تو ایب ہے کہ سری دستی تو لی کی یاد میں صرف ہوتا ہے۔ ایک ایک لیے ضائع کرنا نہایت مشکل ہے کی طرح بھی بیوفت ضائع تہیں کر سکت۔ آپ کا حق سے کا حوال پڑھے شننے سے عقل ونگ رہ جاتی ہے۔

### ياد حق كا شغل:

حضرت رہے بن مشیم والنون نے فرمایا کہ میں حضرت اولیں قرنی بڑا نئوز سے سے گیا۔ دیک کہ فیم کی نماز میں مشغول ہیں۔
نماز کے بعد سبج جہیں میں مشغوں ہوگئے۔ میں انتظار ہا کہ قارغ ہو جا کیں تو ما قات کروں رکروہ تا ظہر قارغ نہ ہوئے میں نے ظہر
کی نماز کو منا جا الیکن وہ سبج فہیل سے قراغت پاتے ہی تہیں۔ اس طرح نمازوں سے قارغ ہوئے کے بعد فورانسیج وہلیل میں مشغوں ہوج ہے ۔ بین شب وروز میں اس انتظار میں رہا۔ اندرین اشاء نہیں نے آپ کو کھ تے پیتے دیکھا اور نہ ہی ترام فرمایا۔
مشغوں ہوج تے ۔ بین شب وروز میں اس انتظار میں رہا۔ اندرین اشاء نہیں نے آپ کو کھ تے پیتے دیکھا اور نہ ہی ترام فرمایا۔
میں نے جب چوشی رات بغورد بھی تو آپ کی آئے موں میں غزودگی دیکھی۔ اس پرآپ نے فوراً ذیا کی کہ اے اللہ ایہت سونے وال میں نے دب چوشی رات بغورد کے اور کرنے و لے ) بہیت سے (میں تیری) پناہ (چا ہتا ہوں) میں نے بیجاں و کھی کرول میں سوچا کہ آپ کی آئی زیارت نگا غیرت ہے۔ آپ کو (خاطب کرکے) مل کر پریشان نہ کروں۔ اس پرا کتفا کرکے والیس چلاآیا۔
آپ کی آئی زیارت نگا غیرت ہے۔ آپ کو (خاطب کرکے) مل کر پریشان نہ کروں۔ اس پرا کتفا کرکے والیس چلاآیا۔

#### ساری رات رکوع:

قبلہ فیش ملت نے ذکر اویس میں لکھا ہے کہ حضرت اولیس قرنی ٹائٹی ایک شب میں فرماتے ہیں ھلذا لیلة الو کو ع میہ شب رکوع کی ہے دوسرے شب فرم تے ھذہ لیمة المسجو ویہ شب مجدہ کی ہے اور پوری رات مجدہ میں فتم فرم دیتے ہوگوں نے عرض کے کہ آپ آئی طاقت رکھتے ہیں کہ دراز رائٹی ایک حالت میں گزاردیں۔

آپ نے ارشادفر ، پا: دراز را تیل کہال؟ کاش از ل سے ابدتک آیک رات ہوتی جس میں مجدہ کرکے نامہائے بسیار اوم گریہ ہائے بے شار کرنے کا موقعہ نصیب ہوتا۔

افسول كدراتي أي يهوفي بين كمرف أيك دفعد" مسهمان ربى الاعلى "كيفي يا تا مور كردن موجاتا ب-

. علدہ ازیں دل کی سلطنت کو معمولی نہ تھے۔اے مض ایک گوشت کا لوٹھڑ انہ تھے اس کی حقیقت سلطان العارفین سلطان یا ہورجمہ اللہ علیہ سے قلم چش تر جمان ہے ملاحظہ سجیے۔

دل دریا سمندرون ڈو تھے کون دلال دیال جائے ہو وہ دریا سمندرون ڈو تھے کون دلال دیال جائے ہو وہ جھیوے وہ دی موہائے ہو چودال طبق دلے دے اندرف جھے عشق تتبود نج تانے ہو جو دل دا محرم ہودے باہو سوئی رب بجھائے ہو

- (۱) (عارف الله الله عند الواليدورياع (عميق) بين كدر جوك )سمندرون عي بحى زياده كبر يين
- (۴) (جیسا کہ دل کے اندر کشتیاں (جہاز) جھگڑے ملاح وغیرہ موجود ہیں (اس طرح عارفانِ کامل کے داوں میں تمام کا مکات موجود ہے)
- (٣) بوده طبقات (ارض وساء) (عارف کاش) کے دل بیں سائے ہوئے ہیں) جہاں پر (حضرت) عشق نے اپنے فی**ے گاز** \* بے آیں۔
  - (۴) اب باجو برو کوئی )در (کے راز) کامحرم ہود ہی رب (تعالی) کوپہیا نہاہے۔

### مومنوں کے دل کی مثال:

حضرت بابا فریدر جملة القد علید نے ارشاد قرمایا کہ مومنوں کے دل با گیزو زیبن کی طرح جیں ۔اگر بحبت کا نی اس جی بوا ج ئے و اس سے طرح کر تعمیس بیدا ہول گی ۔ پس اس سے تو اوروں کو بھی حصہ دے سکتا ہے اور تیرے لیے کافی ہوتا ہے (اسرارالا ولیا مسفحہ: ۸ فصل دوم ۔ چشت بہشت)

### دل کی وسعت؟

تلب عارف کی اتنی وسعت ہے حضرت بایز بد بسطا می رحمۃ اللہ تعلیہ فر ماتے ہیں اگر عرش اور عرش کے دائر ہے ہی جو کھ ہے دس کروڑ ہار دل عارف کے کوشے ہیں آ جائے تو اس کوا حساس بھی نہ ہوگا۔

ای معنی شن جنید بغدادی رحمته الله علیه فر ماتے ہیں۔ حادث قدیم کے نزویک ہوتا ہے۔ حادث کا پینہ بھی نہیں رہنا۔ وہ قلب جوقدم کوسا لے بھلا حادث کو کیونکر موجو پائے گا۔ (ابیات با ہومعتر جمدوشرے صفی: ۲۹۸)

#### فائده :

 (ازمجمه اعظم چشتی کلمات اعظم صفحه ۲۵۶)

ی نیم شب که ہمه مست خواب خرش بیشد من وچنال تو نامه بائے درد آبود (ذکراویس صفی: بحوالہ بشیرانقاری شرح بخاری)

### شام تک زندگی کی امید نھیں:

ال مفوظ شریف کا ایک مطلب می ہی ہے گہ تو شام کے بعد مدقات کے سے وقت کی بات کرتا ہے۔ زندگی کا تو ہے ہوں ہے کہ یک بحد بھی نزندہ رہنے کی کی اُمید تین ہوجائی ہے کہ یک بحد بھی زندہ رہنے کی کی اُمید تین ہوجائی ہ

### موت كا خيال:

حضرت اولین قرنی طالعیز نے فرمایا که مموت کے خیال نے خوشی کے تن ممواتع فن کردیے ہیں''

#### موت کا منظر:

موت کے مناظر بیےا ہے دیکھنے میں آتے ہیں کہ انسان کی موجیل کم ہوجاتی ہیں۔ یوں محسوں ہونے لگت ہے۔ کہ شاید ابھی جان نگل ہی مذجائے۔ ویکھنے ویلے میں کہ انجی جان نگل ہی مذجائے۔ ویکھنے ویلے کی کھنے ہیں کہ انجہا بھلا انسان کا م کرد ہاہے۔ تھوڑی ہی دیر بعد اعدان سننے میں آتا ہے کہ فلاس مرکبے۔ بند ویہ کہنے لگتا ہے کہ بیچھوٹ ہے۔ مگر جب حقیقت واضح ہوتی ہے تو اس اجھے بھلے انسان کی نفش سر منے پڑئی نظر تی ہے تاہم کے بغیر جارہ نیس رہتا۔

### ایک نوجوان کی موت کا منظر :

ایک نواجوان گھرے ملازمت کے لیے نگا۔ ہمارے گاؤں کا رہنے والاتھ۔ پراٹا تھ ندیش ہو کر ملازمت کرتا تھا۔ پراٹا تھ ندیش ہو کر ملازمت کرتا تھا۔ پراٹا تھ ندیش ہو کر ملازمت کرتا تھا۔ پراٹا تھا ندیش ہمارے گاؤں کا مرربا تھا جتی کہ اسے پجھ سمات موٹر سائنگل پدرکھایا مولوی میں جب گھر کے لیے روائے ہوئے۔ ابھی گھر نہ سینچے تھے کہ اسے کی نے کہ کہ فلاں نوٹ ہو گیا ہے۔ اس کی فوقت ہو گیا ہے۔ اس کی فوقت ہو گیا ہے۔ اس موٹر سائنگل کا اعلان کردو۔ مولوی صاحب کہنے گئے وہ تہیں مراکوئی اور فوت ہوا ہو گا۔ ابھی میں پراٹا تھا نہ سے آر ماہوں اس نے جھے موٹر سائنگل پرسان رکھوایا تھا۔ میں کیسے تسلیم کرلول کہ وہ فوت ہوگی ہے۔ کہنے والول نے کہا کہ چک اسے فی کی مسجد والے پہلکر

تھوڑی بنی در بعد حقیقت واضح ہوگئ کہ واتعی و وا بیک حد دیے میں نوت ہو گیا سامان سو برس کا پل کی خبر نہیں

### ہوت سے بے خبری:

ارے بنسان ! موت ہے بے خبری انتہائی خطرناک ہے موت کو ہمیشہ یا در کھو۔موت کی یا دکئی گناہوں سے بچاقی ہے۔

حن تدلی یادی طرف متوجد ہونے کا سبب بنتی ہے۔ تفصیلات سے لیے الفقیر القادری ابواحد غلام حسن او کسی کی تعنیف فیضان الفرید کا مطالع فرمائیے۔

#### فائده:

ای کیے حضرت اولیں قرنی بڑائھیئے نے ارش دفر مایا ہے کہ موت کے خیال نے خوش کے تم ممواقع فنا کردیے ہیں کہ ہمہ وقت موت کا دھڑ کا نگار ہتا ہے کہ نہ چانے کس گئی میں زندگی کی شم ہوج ئے اس کیے موت کو بھوں چانا عقل مندی نہیں کیونکہ ہے لکھ سال رہیں وہ نے دنیا ایتضوں اوڑک توٹر جانا اوڑک وکٹر جانا اوڑک وکٹر جانا اوڑک وکٹر اوگر اوگر اوگر اوگر اور اور کا با اور کا اور کا اور کا اور کا اور کا کا میں مارے ساک قبیلے چھڈ کے، تیرا ہوی گور ٹرکانا اعظم جب لے نام خدا دا، ایم ویلا وقت سُہانا

### موت کا خیال نہ دل سے بھلا :

جان دا کچھ وساہ نہیوں جان یار نوں دے نے شاد ہوجا
ایسے دل دے بین فساد سارے، دل برنوں دے تے آزاد ہوجا
ہے کر رکھے آباد تے رہ سداہے کرکرے برباد تے برباد ہوجا
اعظم کرے ہے تید تے قید ہوجا ہے کرکرے آزاد تے آزاد ہوجا

### الله كا غرمان اور دنيا:

حضرت اولیس قرنی ذاتنوای ملفوظ مبارک میں آ کے بیان قرمایا ہے کہ

''خدا کے قان نے مومن کے لیے جاندی ورسوئے کی قیت باتی نہیں رکھی'' جے عرفان حق حاصل ہوجا تا ہے۔ وہ ونیا وہا کو ایمیت نہیں ویتا ہے۔ اس کے نزویک آگر ہمیت ہے تو حق تعدلی کے عرف ن کی ہے۔ اس کے لیے وہ جیتا ہے اور اس کے لیے مرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جواس ذات سے جلوؤں پر مرشنے سے لیے سمندروں میں چھلانگ نگا ویٹا ، حصرت ابر اہیم علیہ السلام کی طرح بحوثی ہوئی آگ میں چھلانگ نگا ویٹا ، حصرت ابر اہیم علیہ السلام کی طرح بحوثی ہوئی آگ میں چھلانگ نگا ویٹا میں جھلانگ نگا ویٹا ، حصرت ابر اہیم علیہ السلام کی عرف بحوثی ہوئی آگ میں چھلانگ نگا ویٹا کے ماڑیاں اور وٹیا کے مرز وسامان پیدلات مار کرموت کو کیلے لگالیا۔ بیدائند والوں کی

شن ہے۔ بھی وجہ ہے کہ اللہ تعالی کے وین کی ف طرح ان تذرات پیش کرنے والوں کی شن میں تن تعالی نے ارشا وفر مایا ہے ک و لَا تَقُولُو الله مِنْ يُقْتَلُ فِنَى سَبِيْلِ اللهِ اَمْوَات بَلْ اَخْيَاءُ وَّلْكِنُ لَا تَشْعُرُو ُ نَ٥٥ محماعظم چشتی نے کیا خوب فر مایا ہے کہ

ٹائی عشق دی لوڑ یہ رب سدا عشق وا ورد درکار ساٹوں ساٹوں ساٹوں ساٹوں ساٹوں ساٹوں ساٹوں ساٹوں عشق دا سدا شمار ساٹوں بتال عشق دے دوتویں جہاں مُر دہ تاہیں عشق دے تال پیارس ٹوں کا ہنوں میٹکئے باغ بہشت اعظم چنگی عشق دی موج بہار ساٹوں سلطان احارفین سلطان باہور تمۃ اللہ علیہ نے پول بیان قرمایا ہے۔

وہ میں میں ہور رہ میں ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں ہواز کچو ہے ہو مشق سمندر چڑھ گیا فلک نے کول جہاز کچو ہے ہو مقل فکر دی ڈونڈی تول ج پہلے ہو ہوڑ یوے ہو کر گئر پون لہرا جدول مدت وی وڑ پوے ہو جس مرنے تھیں خلعت ڈردی با ہو عاشق مرے تاں جیوے ہو

#### فائده:

موس کے لیے سونا چاندی تو کی و نیاو مافیہا کی کوئی ایس چیز اہمیت کی حال نہیں۔ جو ضدا کے عرقان کے مدمقائل رائی کے دانے کے برابر بھی بچھی جانے کے لائق ہو۔

----- \tau \tau \tau -----

# مومن كا فرض

حضرت اولیں قرنی بالٹیئیائے قرمایا مومن کا فرض کہ خدا کے کا مول میں کسی کی دوئی کور جیج نہ دے

#### غائده :

مومن کافرض ہے کہ خدا کے کا موں میں کی کی دوتی کور جی ندد ہے۔ کا مطلب یہ ہے کہ مومن ہے۔ زم ہے مومن عقا کدوا تمال اللہ تعالی کے فرمان اور حبیب لرحمٰن کا چیج کے فرمان ذیشان کے مطابق ہوں۔ اگر ، یک طرف دینوی معاملات اور دوسر کی طرف خالصتاً دینی اسل می امور ہوں اور واقت ایب آج ہے کہ یا تو دینوی امور کوا تقیار سیجیے یہ اسلامی امور اختیار سیجیے۔الیک حالت کے وقت اللہ تعالی کے کاموں کورج جی دینا مومن کا فرض ہے۔ ایسے میں پیٹے چیر جانا مومن کی شان کے رک شیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی میں کا زید گیوں کا مطالعہ کرتے والوں سے سیام مختی میں کہ اُنھوں نے کس ظرح و شوی تاکایف

برداشت کرے بھی اللہ تھ گی جل جلالہ اس کے دین اور اللہ تعالی ہے مجبوب ٹاٹیڈ اسے کھے تہ موڑا بلکہ ہر حال میں اُٹھوں نے اللہ تعالی جل جل جل اللہ کے کا موں میں مگن رہے کوئی دوست بنرائے تو ٹھیک ور شاوئی پر واہ نہیں کی دوئی اُٹھیں را وی سے سے موڑ جی ، کس کے تعلق ت اُٹھیں را وی کی دوئی ہوئی سے اس موڑ جی ، کس کے تعلق ت اُٹھیں را وی حق کے را بہتے میں رکا وٹ نہیں سکے حتی کہ جان سے عزیز کوئی چیز نہیں ہوئی سے اس کرام رضی اللہ عنہ ماور اول یے کرام رضی اللہ تعالی کی اللہ علی مواقع میں اللہ عنہ ماور اسلام اور اسلام کی قرائض ، اللہ تعالی کی عبادت اور وین اسلام کے مطابق عقا کد اعتبار کرنے اور ان چاستقامت ہر دور میں مونین کی شان مجھی جاتی ہے اور انشاء میں آئندہ بھی جب تک اسلام کے نام لیوان کا نئات میں زندہ دیوں گے۔ اس روش کو اپنا نے رویں گے۔

مگرافسوس کہ جول جول جو اُقیامت تربیب آری ہے۔ شیطان اور شیطان صفت انسان جمیں راوحق سے ہٹانے کے لیے
یوئی جو لُ کا زورلگارہے جیں۔ ہرتسم کا ہربہ استعمال کررہے ہیں۔ پوری ڈنیا بیس پوئس کھیلا تے جارہے ہیں اور جہ رئی بیٹھوں
ہیں پوری تو ت سے لادینیت جاتو اور خجر گھو نیتے جارہے جیں۔ ہمیں شتم کرنے کے لیے سازشوں بیل معروف ہیں۔ اس لیے آئ ہم سلم نوں کواتھ تی واتھاد کرئے کی اشد ضرورت آھے ہم بھی ال کرآپس کی شکر رنجیاں دور کرکے ایک ہوں۔ بہی ورس علامہ قبال

ایک ہوں مسلم حرم کی پاسپائی کے لیے فیل کے ساتھ کر تابخاک کاشغر فیل کے ساتھ کے کہ کا تابخاک کاشغر

# شهرت اورتنهائی

حضرت برم رحمة الندعايكور خصت كرتے وفت فر مايا آئ كے بعد پيم بھى ميرے پاس ندآ نا۔ جھے شہرت برئ معلوم ہوتى ہے تنہائى اللیم لگتی ہے۔ (العاق المفہوم جدم )

حضرت جرم رحمة التدعليد بروى جبتى اوركوشش سے برا احويل سفر طے كركے حضرت اويس قر في دائفنو سے ملاقات كرنے ملى كام يب بوت اسلىلے بيس آپ كوب حدد شوار يول كاس مناكر ناپر اركيا خوب كى فے فرمايا ہے كد

#### جمت مردا بددخدا

جوبوگ ہمت ہے کام لیتے ہیں۔ پیش آنے والی دشوار ہوں اور مشکلات سے پریشان نہیں ہوجاتے۔ بلکہ ہمت سے کام لیتے ہوئے تمام سلسے بیل حضرت ہم الیتے ہوئے تمام حالات کا صبر قبل سے ڈٹ کرمقا بلد کرتے ہیں حقرت ہم میں مندہ تے ہوئے قدم آگے ہی آگے ہوھاتے گئے کی دشتر الندھا بید کو بھی جن مشکلات کا سامتا کرتا پڑا۔ آپ نے مشکلات کو خطر میں ندہ تے ہوئے قدم آگے ہی آگے ہوھاتے گئے کی مشرح نے الیے ہی حالات کے سلسلے میں کہا ہے کہ۔

ندڈ رمنزل کی دوری سے قدم آگے بڑھا تاجا

### قدم اگئے ودھانداجا:

### ایو حمد و کی نے عرض کیا ہے

وانگ موج سمندر بن ج نيز دور كجھ ويكھيس آ جا سی منزل نیڑے تیرے سامنے بڑی منزں سک نیڑے جيهوا ۋر گي دوري كولون راسی دور اوه منزل کولوں نه در منزل دی دوری کونون منزل أأجاسين قدمال وج کامیالی وی کٹی ترے کول وتیا ساری چھڈ دے کھے ابو احمد دی گل بنھ نے یلے راہ دے کنڈے سب دور جائے

قدم اگے ورھائدا ج توں لدم اگے ودص ندا جا نہ کر کے نال جھڑے جھیوے بس قدم اگے دوخاندا ج یا ہور کے مجبوری کواوں تو منزل دى طرف قدم ودهاندا جا تے نہ ای کے مجبوری کولوں لدم اك ودهائدا جا ہمت تے جرات نال ایجوں تول توں قدم اے ودھائدا جا ہمت ٹال ہوی ملے ملے بس قدم اگے ودھاندا ج

مبرحال مشكلات سے تبرد آزما ہونے كے بعد بالآخر حضرت برم رحمة الله عليه حضرت اويس قرني رحمة الله عليه ع س قات كرف يس كاميا ب بوت ماس ساقات كى قدر ي تفسيلات اس كتاب يس يهد ييان كى جا چكى ياس

مدا قات کے اخت م پرحضرت اولیس قرنی بیان الله نے قرمایا۔ آج کے بعد پھر مھی میرے یاس نہ آنا ۔ کیونکہ مجھے شہرت الله نہیں لگتی ۔ بلکہ بری معلوم ہوتی ہے۔ بلکہ اس کی نسبت تنہ کی اچھی لگتی ہے۔ تنہار ہٹا پسند کرتا ہوں ۔ کیونکہ تنہ کی ہاعث بندہ م شار خرابیول اور گن جول سے محقوظ رہت ہے اور شہرت کی دجہ سے بندہ یا دحق سے غاقل ہوتا ہے برزگ فرماتے ہیں کہ جودم غاقل سودم کا قربہذا غفست میں میتلا ہوئے کے امکان کی وجہ سے میں شہرت کو احیمانہیں سمجھتا۔ اس لیے تنہار ہنا بیتد کرتا ہوں۔

### شھرت کیوںبری معلوم ھوتی ھے:

شہرت اس کیے بری معلوم کے شہرت کی بنا پر بندے کا خالق و، مک سے غان ہوئے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ لوگوں میں شہرت کے باعث بندہ مو کول میں مشغول ہوتا ہے جوغفات کا باعث ہے۔ نیز ریا کاری میں مبتلا ہونے کا خدشہ ہوتا ہے۔ البذاغفات الا ر یا کاری میں مبتل ہوکر بندہ دنیاوآ خرت میں نقصان اُٹھا تا ہے۔اس سے آپ شہرت سے دور بھ گئے تھے۔ بلکہ جہاں کہیں شہرت ہوجاتی ۔آپ وہاں ہے کوچ کرجاتے تھا کشمرت سے دور موں۔ای لیے آپ جہائی افتار کرتے۔

### ریاکاری او رشهرت:

ديكارى اورشيرت كے ليعرفي شن لفظ الرياء والسُّمْعَة استعال بوت يس

رياء ہنا ہے روپيغة ہے جمعتي و يكھناد كھانا۔ رياجمعني دكھ ناسمعة بنا ہيمن ہے جمعني سناستانا يہاں جمعني شدناہے۔ اصطدح شرایعت میں ریا کی حقیقت ہے ہے کہ انسان لوگوں کو دکھانے کے سیے عب دت کرے اور دکھانا اپتی بروائی وحتی کے ہے بنویا صرف عبادات میں ہے۔ اپنی ماسد ری ، زورنسب کا دکھادار پانہیں۔ بلکہ تکبروغرور ہے ہونہی عبادت تدکرتا مگراس کا خبرر کرنا ریز نہیں بلکہ جھوٹ یا من فقت ہے جیسے کوئی روز ور کھے نہیں مگر لوگوں کے سامنے روز ودارین کرآئے وور یا کا زمیس بلکہ جھوٹا ہے یوٹی عبودات نوگوں کودیکھ ناتھیم کے لیے بیر یانبیل بلکملی تبلیغ وتعلیم ہے۔اس پراٹو ب ہےمشائخ فرماتے ہیں صدیقین کی رید مریدین کے اخلاص ہے بہتر ہے۔ اس کا یہی مطلب ہے۔ ریا کے بہت درج ہیں ہر درجے کا علیحد و علم ہے۔ بعض ریا شرک امغریں بعض حرام بعض ریا نمر وہ بعض اُتو اب تمریب ریا مطلقاً بولی جوتی ہے تو اس سے منوع ریا مراد ہوتی ہے۔ خیول رہے کہ ریا ے عبودت ناجا نزمیس ہوجاتی بلکہ نامقبول ہوئے کا ندیشہ ہوتا ہے۔اگر دیا گارآخر میں ریا سے تو برکرے تواس پر دیا کی عبودت کی تضاد جب بين بكداس توبدى بركت عي مرشته نامقيول رياكي عبادات بحى قبول موجا عيل كى مطلقاريا عد خالى مونا بهت مشكل بروك انديشر عمادات فترجيمور عديكريات بيخ كدرماكر (مراة شرح مشكوة جلد صفحه ١٢٠)

### لوگوں کو اپنے اعمال سنانے کی مذمت:

وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍ وآنَّةً سَمِعَ رَسُولُ اللَّهِ يَقُولُ مَنْ سَمَّعَ النَّاسَ بِعَمَلِهِ سَمَّعَ اللَّهُ ٱسَامِعَ خَلُفِه وَ حَقَّرَةً وَصَغَّرَةً ـ

(روا والبهتي في شعب الايمان مكلوة تشريف بإب الرياء والسمعه فعن احديث تمر ٧٨٠٥)

الوكول كوشنائة والله الي مخلوق ك كالون كوسنادي كاادراس حقير فرليل اورجهونا كروي كال

اس فرون عالی کے دومطلب موسکتے ہیں۔ایک بیکریا کاری کی عبادات قیامت میں مشہور قو کی جائے گی مراس طرح کہ اس شہرت سے اس کی عزت شہوگ بلد ذات ورسوائی ہوگ ۔ مثل یکا راجائے گا کدفلان ریا کار نے دکھاوے کے لیے اتن نمازين بإهين الشخصدقات ديها الشخرج كيه يتحض بزا خبيث بوغيره وغيره

دوسرے یدکددنیا میں ریا کارشہرت پسندآدی کے عیوب شائع ہوجاتے ہیں۔ جس سے وہ تیک نام ہوتے کے بدنام موج تا ہے۔ یعنی اس کی عبد دت تومشہور نہیں ہوتیں۔ اس کے ففید کتا مشہور ہوجاتے ہیں۔ (مراة شرح مظوة جلد عصفحہ ١١٠١)

### شمرت سے بچنے کاحکم:

وَعَنْ آهِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۚ إِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ شِوَّةً وَّلِكُلِّ شِرَّةٍ فَتُرَةً فَإِنَّ صَاحِبَهَا سَدَّ ذَ وَقَارِبَ فَارْجُوهُ وَإِنْ أَشِيْرَ إِلَيْهِ بَالْاصْابِعِ فَلَا تَعُدُّ وْ أُ (رَدْي شريف مِعْدُوة شريف باب الرياء والمعد فعل احديث بمراه ٥٠)

### شمرت بدنامی اور رسوائی کا سبب

حضرت الوحميم سے روایت ہے كہ آپ فر ماتے ہيں كہ يس حضرت صفوان اوران كے ساتھيوں كے باس كيا۔ جب كه حضرت جندب أخصي وصيت كرد م منتے ۔ لوكوں نے كہا كه كياتم نے رسول الدّ الْاَقْرِائے ہے كھ شنا ہے۔

آپ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ تُلْ اللہ اللہ اللہ تو ماتے ہوئے سُنا ہے۔ جو محف اپٹی شہرت جا ہے گا اللہ تعالی تی مت کے دن اس کی شہرت کردےگا۔ جو محتمی مشقت میں ڈالے گا اللہ تعالی تیا مت کے دن اس پر مشقت ڈالے گا۔

لوگول نے عرض کیا، ہمیں وصیت قرمائے۔

آب نے فرمایا: انسان کی مہلی چیز جو بگڑتی ہے وہ اس کا پیٹ ہے تو جوطانت رکھے کہ طیب سے سوا کچھ نہ کھائے وہ ضرور الیا کرے اور جوطانت رکھے کہ اس کے اور جنت کے درمیان مٹی کھرخون آٹر نہ ہے جسے وہ بہائے تو وہ ضرور الیہ کرے۔ (بخاری شریف مشکو ق شریف باب الرویاء والسمعہ )

#### فائده:

یعنی جود نیایل ریا کارشہرت بیند ہوگارب تھ لی اسے تیا مت میں رسواء عام فرمادے گا ملینی اسے شہرت تو وے گا مگر بدنا می ک ر (مرا قاشرح مشکلوة جدد مصفحہ: ۱۳۲۷)

#### قائده :

اسپندیر مشقت ڈالنے کا مطلب ہے رات جر نہ سونا ، کائ نہ کرنا ، اتھا نہ کھانا وغیرہ اور دوسر دن پر مشقت ڈالنے کا مطلب ہے نوکروں اور ماتحق و النے کا مطلب ہے نوکروں اور ماتحق کی سازا ان کرمیوں اور ماتحق کے مقابلے بیں آڈ النے کے مقابلے بیں آڈ النے دستے ہیں۔ جوہ گ بیلوں کو دوڑائے کے مقابلے بیں آٹھوں میں مرجیس وغیرہ ڈال سازادان گرمیوں کے جہما کرڈ نڈ ہے بیڈ نڈ ہر برسابرس کر دوڑائے ہیں۔ بیسے کرسوئے لوہ کے چہما کرڈ نڈ ہے بیڈ نڈ ہر برسابرس کر دوڑائے ہیں۔ بیستے جاتوں ول کواڑا کران کا تما شاد کھتے ہیں۔ بیسے کتوں کی لڑائی ، مرغوں کی لڑائی ، بیٹروں کی لڑائی اس طرح تائے پیشرورت سے زیادہ سواریاں بٹھا لیٹا اور بھر گھوڑے کو کتوں کی لڑائی ، بیٹروں کی لڑائی اسی طرح تائے پیشرورت سے زیادہ سواریاں بٹھا لیٹا اور بھر گھوڑے کو ڈنڈے پر تر بیس برسا کر چلانا وغیرہ بیاموراور ن جسے دیگر امور سے عبرت حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ بیجانوروں بیسے ظلم ہے اور خالم بنتا اچھا کا م تبیں۔ بلکہ نہا بیت ہی خسارے والا کا م ہے۔ خبر دارائند تو گی طالموں کے مظالم کو جو تا ہے ان طلم ہے اور خالم بنتا اچھا کا م تبیں۔ بلکہ نہا بیت ہی خسارے والا کا م ہے۔خبر دارائند تو گی طالموں کے مظالم کو جو تا ہے ان طلم ہے دی خبر ہیں۔

وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهُ غَافِلاً عَمَّا يَعْمَلُ الظَّلِمُونَ أَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُ هُمْ لِيَوْمِ تَشْخَصُ فِيْهِ إِلَّابُصَارُ أَنَّمُهُ طِعِيْنَ مُقَنِعِيْنَ رُءُ وُسِهِمْ لَايَرْتَدُّ اِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ وَاقْئِكَتُهُمْ هَوَ آءٌ٥ ﴿ إِرَهُ مِرَةَ لِمَا يَمِ ٢٣٣٣)

ہر گز اللہ کو بے تبر شدج تنا ٹھالموں کے کام سے آخییں ڈھیل نہیں دے رہا ہے مگرا یسے دن سے لیے جس میں آتھ تھیں کھل کی تھی رہ جا کیں گئے۔ بے تھا شا دوڑ نے تکلیں گے۔اپنے سراُ ٹھائے ہوئے کہ ان کی بلک ان کی طرف لوٹی نہیں اور حصرت ابو ہریرہ فیلنے سے دوایت سے کدانھوں نے فرمیا کہ ٹی کریم کی فیلنے ارشادفر مید ہرجیزی ایک فوٹی ہے۔ اور ہرخوتی کی ایک فوٹی کے اور ہرخوتی کی ایک کروری ہے ۔ آوا گرفوی والا درست رہے اور قریب رہے آواس کی کامیا بی کی اُمید کرہ دراگر اس کی طرف انگلیوں ہے، شارے کیے جا میں تو ۔ ہے کھائتی میں ندلاؤ۔

#### فائده:

اگر کوئی شخص زیادہ عبادت کی وجہ سے لوگوں میں مشہور ہوجائے کہ ہر طرف سے لوگ اس کی طرف اش رہ کریں کہ میصاحب بڑے عبادت گزارہ شب بیدار ہیں اسے دھیان میں نہ لاؤ کہ ایسے موگ کچے ہوتے نہیں اگر ہوتے ہیں تو کچھ رہتے نہیں۔ ان میں دید تکبر پیدا ہوجائے کا خطرہ ہے۔ (مرا ۃ شرح مشکوۃ جلد کے صفح ۱۳۵)

## شھرت انسان کے شرکے لیے کافی :

وَعَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بِحَسْبِ امْرِىءٍ مِّنَ الشَّرِّ أَنْ يُّشَارَ اللهِ بِالْاَصَابِعِ فِي دِيْنٍ أَوْ دُنْيَا إِلَّا مَنْ عَصِمَهُ اللَّهُ \_

(رواه البيمتي في شعب الايمان معلَّا قاشريف بإب الرياء والسمعة فعل مديث فمراه - ٥٠

حضرت انس بڑا تھنے ٹی کر میم رؤف الرحیم ہے عروبی ہیں کہ قرمایہ انسان کے شرکے لیے بیکائی ہے کہ اس کی طرف دین باد نیا ہیں اٹھیوں سے اشارہ کیا جادے سواءاس کے جے اللہ تعالی محفوظ رکھے۔

#### فائده ۱:

دین کمالات، دولت ،صحت، طاقت میں یول ہی دین کم لات علم عمادت، ریاضت جومشہور ہوناعوام کے لیے قطر ناک ہے کسائل سے عمومآ دل میں غرور تکبر پیدا ہوج تے ہیں۔اس سے گمنا می انچھی چیز ہے۔ (مرا ۃ شرح مشکوۃ جلدے صفحہ: ۱۳۷)

#### فائده ۲:

ای سے حضرت اولیں آرٹی ڈائٹو کا ساری ڈندگی ہی وطیرہ رہا کہ آپ ہمیشہ شہرت کوسوں دور بھا گئے دہے۔ بلکہ ساری زندگی کمنائی کی حالت میں گراردی۔ جہاں مجسوس کرتے کہ اب شہرت ہوگئی ہے لوگوں کوہم ہوگیا ہے قو آپ وہاں ہے کی اور علاقے میں جے جانے ۔ اکثر او بیائے کرام کا بھی بہی طریقہ رہ ہے۔ مثلاً حضرت بیا فریدا مدین مسعود کئے شکر رحمۃ اللہ علیہ اس وجہ ساقہ جات ہوئے کہ اس طرح مختلف علی قد جت ہوئے اس وجہ اس علی قبہ ہوئے اللہ یا بھی اس وجہ ساقہ جات ہوئے کہ اس طرح مختلف علی قد جت ہوئے اس وجہ اس علی قد میں ۔ اب فریدالدی بی بھی اس وجہ اس علی قد میں ۔ باب فریدالدی بی بھی موسو اس علی میں اس میں اس میں موسو کی اس معلوم کی معلوم کی مسلم کے بہتر ین شرح ہماری تصنیف لعیف فیضان الفرید سے جہتر ین شرح ہماری تصنیف لعیف فیضان الفرید کی مطابعہ کی مطابعہ کے مطابعہ کی مطابعہ کے اس میں واضح کیا گیا ہے کہ مطابعہ کی مطابعہ کے مطابعہ کی مطابعہ کے میں واضح کیا گیا ہے کہ مطابعہ کی مط

(٤) بنده و يوى محول معيول كاشكار نيس موتا\_

(A) مرادِ عَیْق کی بجائے غیر حقیقی مراوی ترک کرنے میں آ سانی رہتی ہے۔

(٩) نفس ظامرى اسباب كدجن كا فوكر موتاب ان عرب تعتقى آسان موجالى ب-

(١٠) خيالت كى كيسوئى حاصل موتى ب\_

(۱۱) باهنی صفائی صاصل ہوتی ہے۔

(۱۴) دینوی مسائل کے باعث پریشانی لاحق نبیس ہوتی وغیرہ۔

------ A A A-----

# قليل ي د نيا پرراضي

ایک مخف نے آپ سے دُعا کرنے کے لیے عرض کیا تو فرمایہ جب تک تو زندہ ہے۔اللہ تعالی تجھے اپنی حفظ وارن میں رکھے بلیل کی ونیا پر تجھے شام کرنے والوں میں کردے۔ رکھے بلیل کی ونیا پر تجھے شام کرنے والوں میں کردے۔ (برکات روحانی اُردور جمہ طبقات امام شعرانی صفحہ:۹۳)

#### فانده

426

بغ ہر بیددعا نیے کلمات بھی ہیں۔ مگراس میں نصیحت بھی ہے کہ ارے میاں جب تک تو زندہ رہ تیرے لیے ؤیا گوہوں کہ اللہ خی لی تھے اپنی حفظ وامان میں رکھے۔ و نیوی تکالیف اور مص ئب وآ رام سے بچے ئے۔ ایسے رائے سے بچنے کی تو نتی عط فر مائے۔ جو نیرے لیے مص مب وآلام اور تکالیف میں مبتلا ہوئے کا سیب ہے اور بیتھا طت و نیاوآ خرت ہر لحاظ ہے ہو۔اللہ تق لی تھے کروار وگفتار ، و نیاوآ خرت ، جسمانی وروہ فی ہری ظ سے حفظ وامان میں رکھے ۔ مگر ؤیا کے ساتھ ساتھ کمل بھی ایسا مقتی رکرنا چاہیے۔ جوحفظ وامان کا سبب ہو میڈیس کے زبان بیدعا نہیکلمات ہوں اور عمل ان کلمات کو جھٹلار ماہو۔

#### فانده

یادر کھے ہزار کول ہے ڈیا کی کروانا کوئی براکا م نہیں بلکہ ایہ مقدی عمل ہے کہ جس کی ترخیب مدنی تا جدار احمر مختار مانا ہے ہے۔
محابہ کرام رضی امتر عنہم کو وی تم جس سے جو نویس سے مد قات کرے وہ اولیس کو میرا سلام بھی پہنچ نے اور پیغیم بھی وے کہ میری اُرسید میں الرحقی شیر ضدا جائٹیا نے میری اُمت کی بخت کے لیے دُعا کرے ۔ پیمرصحابہ کرام میں سے حضرت عمر فاروق جائٹی اور سیدعی الرحقی شیر ضدا جائٹیا نے معمون اولیس قرنی بڑی بیا اور پیغام بھی پہنچ یا اور پیغام بھی پہنچ یا ہوں حضرت اولیس قرنی بڑی بیانا و پیغام بھی پہنچ یا ہوں میں میری اسلام بھی پہنچ یا اور پیغام بھی پہنچ یا ہوں میں ہوج جو بعض فر بہنوں کی پیداوار ہے کہ اللہ ہماری نہیں سئن کہ ہم اولیس قرنی بڑی بیانا کروائے کے لیے سفر کریں سفر کے مصائب وآلام جھیلیں ۔ بیدند سوچا بلکہ اس سلسے میں دورور از علاقے کا سفر کرے، بے شارمص نب وآلام کا مروائد وار مقابعہ مصائب وآلام جھیلیں ۔ بیدند سوچا بلکہ اس سلسے میں دورور از علاقے کا سفر کرے، بے شارمص نب وآلام کا مروائد وار مقابعہ کردیا کہ بینا بت کردیا کہ دیرارگوں کی زیارت کرنے اور بزرگوں سے دُعا کروانا دُعادَ ان کی قبولیت کا سب ہے ۔ نیز یہ معمولی کرے میں نا بہت کے میں کہ بینا بہت کے دیا کہ دیا کہ دیا کہ دیا کہ دیا کہ دیا کہ بینا بہت کے دیا کہ دیا

ان کے داوں میں پیچھ سکت ندہوگی (ترجمہ کتزالا بمان شریف)

### قیامت کے دن ظالموں کا مُھلت طلب کرنا 🗧

قیامت کے دن طالموں کو جب هیات حال کاعلم ہوگا تومہلت طلب کری سے

وَانَّذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَاتِيهِمُ الْعَذَابُ فَيَقُولُ الَّذِيْنَ ظَلَمُوا رَبَّنَا آخِرُنَا اِلَّى آجَلِ قَرِيْبٍ لَا نُحِبُ دَعُوتَكُ وَنَتَبِعِ الرَّسُلَ ۖ اَوَلَمْ تَكُوْنُو ۚ ٱقْسَمْتُمْ مِّنْ قَبْلُ مَالَكُمْ مِّنْ زَوَالِ٥ُ (بَارِ٣١١٩/١٥مِرة ابرائيم ٣٣٠)

اورلوگوں کواس دن سے ڈراؤ جب ان برعذاب آئے گاتو طالم کہیں گے۔اے جمارے دب تھوڑی دیر بھیں مہلت ۔ دے کہ ہم تیرابلانا مانیں اور رسولوں کی ثلاثی کریں تو کیاتم پہنے تم ندکھا پچکے تھے کہ بھیں دنیا ہے کہیں جٹ کرچانا ٹیل ( کفرالا یون شریف)

#### خلاصه

مبر حال الی بی شہرت کی بے شار خرابیاں ہیں جن کی وجہ سے حفرت او پس قرنی دافتین شہرت سے کوسون دور بھا مجے اور تنہا کی کو پہند فریائے منتھ کیونکہ تنہائی کے بے شار قوائد ہیں۔ اولیائے کرام نے تنہائی کیوں اختیار کی ۔ اس سوال کا جواب دیتے ہوئے شیخ الثیوخ حضرت شہاب الدین سبرور دی رحمہ الدعلیہ نے لکھا ہے کہ۔

اگر کوئی کیے کہ عابدوں اور زاہدوں نے الگ تھلگ رہنا کیوں اختیار کیا اور اجتما کی زندگی ہے ان کے گریز کا کمیا سب ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اُنھوں نے اس تنہائی کوآفات ہے تحقوظ رہنے کے لیے اختیار کیا کہ اجتماع میں آفتوں کا سامنا ہے، الن کے نقوش خواہشوں میں گرفتار ہو کران چیزوں پرخور کرنے لگتے ہیں جوان کامقعود اسلی نہیں ہیں۔ اس صورت میں ان کوئٹہا کی اور عزرات نشینی میں سلامتی نظر آئی۔ (عوارف المعارف اُردور جمہ صفحہ ۲۵۰)

صوفیائے کرام (رحمۃ الدعیم)نے ضوت شینی اورع ات گزینی کوش اپنے دین کی حفاظت، احوال نفس کی جنبی ورمرف الله تعالی کے لیے عبادت بجالائے کے لیے اختیار کیا تنہائی کے بے شارفوا کہ جیں۔ جن میں سے چند پیش کرنے کی سعادت عاصل کرر ماہول۔

- (١) القد تعالى كاعبادت كرت بوئ دوسر علوك بريشاني كاسببيس ينت-
  - (۲) دوسر مشاغل الله تعالى كي عمادت كرتے ميں عارج نبيس بوت-
    - (m) مقصوداصلی حاصل کرنے میں اسانی رہتی ہے۔
    - (٣) وَكُرُق كِسُواتِمًام أَوْكَار بِنْدَكَر فِي شِي كَامِيا فِي مُولِّ بِ-
      - (۵) رجمان صرف حق تعالى كى طرف ربتا ہے۔
  - (٢) ونيااورد ثيوى فيرضرورى اسباب كوزك كرنا آسان بوجاتا ہے-

اور مال کی کی کونالیت کرتا ہے۔ حالاتک مال کی محصاب کوم کروے گی۔

### نبی کریم گی کی محبت اور فقیری

حضرت عبدالقدائن مغل سے روایت اُنھول نے بیان فرمایا کہ ایک مخص نے بی کی میں اُنٹا کی خدمت اقدس میں و ضر بوکروض کیا بالٹی اُنٹینٹ میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔

وَقَالَ النَّظُوْمَاتَقُولُ مِي كريم اللَّيْلَافِ ارتاد قرمايه والله المرم ما كت مو

فَقَالَ وَاللّٰهِ إِنِّي لَا حِبُّكَ مَلْكَ مَرْاتِ لِى ثَيْن بِرَوْضَ كِيا كَاللَّهُ كُلَّمْ مِن آبِ عَيْبَ رَبَانِول. قَالَ إِنْ كُنْتَ صَادِقًا فَا عَدْ لِلْفَقْرِ تِبْحُفَافًا فَالْفَقْرُ اَسُرَعُ اللَّهِ مَنْ يُنْحِبِّنِي مِنَ اللَّهُ أَنْ اللّٰ مُنْتَالِهُ لِمِن اللَّهِ مِن اللَّهِ عَلَيْهِ مِن اللَّهِ عَلَيْهِ مِن الْعَلَامِ اللَّهِ

السيل إلى منتها أو رواه الرقدى طدا مديث قريب منكلة وشريف باب نقل الفقر نصل العديث نبر ١٠٥٥) ني كريم المنظم في ارشا وفر مايد اكر توسي اب توكيل كاست سفتيرى كه يه بيار به وجايقيناً فنفيرى الديس سميت مرف والله كي المرف يوردو في به بمقد بلدسيا ب كابني انتها كي طرف.

### نقر پر راضی رہنے اور صبر کرنے کا اجر:

حصرت عبدالرحن بیان فرماتے میں کہ تعن محص حصرت عبدالقد این عمر و طالبین کے پاس آئے میں ان کے پاس قد نھوں فی عرض کیا ہے ابو تجہ القدی ہم این ہے پاس قد نھوں نے عرض کیا ہے ابو تجہ القدی ہم این ہم کئی چیز پر قدرت تہیں رکھتے ۔ ندخر چہ پرند گھوڑے پر اور نہ سان مرآ تا ہم تم کو وہ ویں گے ۔ جواللہ نے تمصارے لیے میسر فرمایی ، گرچ ہوتو ہم تمصاری حاست کا ذکر ہائ ہ ہے کہ اگر ایس گھرا تا ہم تم کو وہ ویں گے ۔ جواللہ نے تمصارے لیے میسر فرمایی ، گرچ ہوتو ہم تمصاری حاست کا ذکر ہائت ہم کہ ایک ہم مرکز یا گرائی گرائی ہم تا کہ تا گھڑا کو قرم سے تا تا کہ ایک ہم مرکز یں گے پہلے میں ایک ہوتے ہے اس الفتراء)

معلم ہوا کہ جولیل می دنیا پر راضی ہوگیا۔استر تعالی اے ابر عظم نے وازے گا ور دولت مندوں نے کا فی عرص پہنے "ت میں پہنچائے گا۔

## قلیل دنیا په راضی رهنے والے فقراء کے لیے خوشخبری

حضرت عبدالقد بن عزور والشيئة قرماتے ہیں کداس و لت میں کہ میں مجد میں بیٹیا ہواتھا اور مہاجرین فقر، یک حالقہ میں بیٹی ہوئے تقے کہ اچا تک رسول اللہ فائٹی آئٹر یف رائے تو حضور ان کی طرف ہی جیٹے۔ ہیں بھی انحیس کی طرف اُٹھ آئیا تو تی کہ فائٹی ہوئے اس کی فائٹی آئٹر اور سے جالیس سر ل کر کے فائٹی اس اس کی فوٹی منا کی جوان سے چیروں کو کھلا دے کدوہ جنت میں امیروں سے جالیس سر ل پہلے جا کی گے۔فرہاتے ہیں کہ بین کہ میں ان کے ساتھ یا ان میں سے ہوجاؤں۔ (داری شریف میٹو قرشریف)

کا منہیں بکہ براہم میں اور ٹا ندار عمل ہے۔ و نیاوس خرت کے سنورے کا سب ہے۔

### قلیل سی ذنیا په راضی

### قلیل سی ذنبیا په راضی هونے کے فوائد:

قيل ن انهيدائى بون يك بارانواكمين ديند فيل خدمت إلى-

### (١)الله تعالى كي محبت كاحصول:

جَے اللّٰهُ فَتَادَةَ بُنِ النَّغُمَانِ اَنَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا آحَبُّ وَعَنْ قَتَادَةَ بُنِ النُّغُمَانِ اَنَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عُلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا آحَبُّ اللّهُ عَبْدًا آحَمًاهُ الدُّنُيَا كَمَايَظِلُّ آحَدُكُمْ يَحْمِيْ سَقِيْمَةُ الْمَآءَ ـ

(رداه احمدوالتر فدى معكوة شريف باب فنش الفقرة فعل احديث غير ١٠١٨)

عفرت قادہ جلائی سے دوریت ہے کہ رسول مذمالی نے رش فرویا۔ جب القدت لی سی بندے سے مجت کرتا ہے تھا۔ سے این سے بچ بیٹا ہے۔ جیسے تم عمل سے کو لی اپنے ای رکو پانی سے بچاتا ہے۔

#### : 044

### مال کی کمی حساب میں کمی کا سبب:

ال كم بيوگانة آخرت مين حماب بھي كم بيوگا۔

وَعَنْ مُحُمُّوُدِ بُنِ لَبِيدٍ أَنَّ اِلنَّبِيِّ مُنَّثُّةٍ:

قَالَ إِثْنَانَ يَكُرَ هُهُمَّمَا انْنُ ادَّمَ يَكُرَهُ الْمَوْتُ بِوَالْمَوَّتُ خَيْرٌ لِلْمُؤمِنِ مِنَ الْفِتْنَةِ وَيَكُرَهُ قِلَّةَ الْمَالِ آقَلُّ لِلحِسَابِ.

(رواه احمه منظوة شريف باب نصل الفقرا فصل احديث بمرواده)

محمود ان جبد بنی احد عند سے روایت ہے کہ ایے شک ٹی کریم الیفظم نے فرمایا ا ووج این ایک جمیس نسان ، پہند کرتا ہے۔ واحموت کونا پہند کرتا ہے۔ حالا لکہ موت مومن کے لیے فتنے سے بہتر ہے

## اللہ تھوڑیے عمل سے راضی ھوگا:

وَعَنْ عَلِيٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ مَنْ رَضِى مِنَ اللّهِ بِالْيَسِيْرِ مِنَ الرِّزْقِ رَضِى مِنَ اللّهِ بِالْيَسِيْرِ مِنَ الرِّزْقِ رَضِى اللّهُ عَنْهُ بِالْقَلِيْلِ مِنَ الْعَمَلِ (مَثَانُونَ شَرِيْف)

حضرت على المرتضى تثیر خداج التنظ سے روایت ہے کہ رسول اللہ کا اُلَّهُ اُلِے ارش دفر ، یہ جو للہ کے تعور سے رزق پر راضی ہوگا لو اللّٰہ التى اللّٰ اللّٰ کے تعور کے مل بر راضی ہوگا۔

## <u>حلال روزی حاصل ھونے کا سبب:</u>

وَعَنِ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ حَآءَ أَوَاحْتَاجُ فَكُنتَمَةُ النَّاسَ كَانَ حَقَّاً عَلَى اللهِ عَزَّوَ حَلَّ اَنْ يَرُزُقَةُ رِزُقَ سَنَةٍ مِّنْ حَلَالٍ ٥ (مَحَنَّةَ شِرِيْهِ إِبِلْسُلِ الْعَرَايُمُ لِ المُعَدِيثِ ١٠٠٥)

## جنت کے عام باشندیے فقراء:

وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ قَالَ رَسُوْ لُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اطَّلَعْتُ فِي النَّهِ فَرَأَيْتُ اكْفَرَ آهْلِهَا الْفُقَرَآءَ وَاطَّلَعْتُ فِي النَّارِ فَرَأَيْتُ اكْفَرَ آهْلِهَا النِّسَآءِ (يَمَارَى شِيفَ مِعْمُ شِيفٍ مِئْلُوا شِرِيفِ)

حضرت ابن عباس رضی الله عنها ہے روایت ہے اُتھوں نے بیان قرمایا کدرسول الله تا گائی نے ارشاد قرمایا میں نے جنت میں جھا نکا تو دہاں کے اکثر ہاشند نے فقراء ویکھے اور میں نے ووڑ نے میں جھا نکا تو وہاں کے اکثر ہاشندے ، عور تیں دیکھیں۔

سعب حبیب کریا و النظام الله الله علیه و الله محمد من خور الته بید یو مین مارک به بلدا کشوانمها و کرام کی منت م و عَنْ عَآئِشَهُ قَالَتُ مَاشَیعَ الله مُحَمّد مِنْ خُرِ الشّعِیْدِ یَوْمَیْنِ مُتَتَابِعِیْنِ حَتّی قُیضَ رَسُولُ الله صَلّی الله عَلَیْهِ و سَلّم (یخاری شریف مسلم شریف معلوق شریف) حضرت ما تشرم دیدرض الند عنها می دوایت ب کرآپ نے بیان فر بایا که حضور کی آل مسلسل دودن جوک دوئی سے میر شعور نی آل مسلسل دودن جوک دوئی سے میر شعور نی تی کراسول الله تالی فیا کی دفات ہوگئی۔

### بزيد فوائد:

مال دمتاع کی کی ہے ہے شار فوائد ہیں۔ چند مزید فوائد مختصر طور پر ملاحظہ فرما ہیئے۔ (۱) جن لوگوں کو ڈشیا کا مال ومتاع قلیل میسر آتا ہے اور و واس پیھی راضی ہوں تو اُنھیں الند تعالی پیکا ل تو کل نصیب ہوتا ہے۔

(۱) زیادہ لالج ان میں پیدائیں ہوتا بلکہ ایس گندی صفات ہے وہ نکا جستے ہیں کیونکہ ان کی حفاظت ٹور اللہ تعالی کرتا ہے۔ چورک ڈاکرزنی، ہےا بیانی، رشوت اور سودو غیر وہرائیوں سے نکا جاتا ہے۔

- (٣) اس كوجود ساللد تعالى حرص وبوس سني بت عطافر ، تاب
  - (٣) اکثر گنا ہول کی دلدل سے بچار ہتا ہے۔
- (۵) مید ن حشر میں بیدا کرام حاصل ہوگا کہ عرصد دراز قبل ہی بہشت میں بھیج و یاجائے گا۔
  - (۱) اولیائے کرام کا بھی بی دستورہے۔
  - (٤) جم د بول سے اب ماصل ہوتی ہے۔
    - (٨) الراف كي لوبت بي نيس آتي \_
  - (٩) حن تعدل كي يوسيايدانسان كم بي عافل بوتاب.
  - (۱۰) حق تعالی کی رضایه راضی رہتاہے۔ (ملک عشرہ کامد).

## شکر کرنے والوں میں کردیے:

آپ نے قرمایا: اللہ تق لی نے مجھے جو کی عطافر مائے اس پر تخفے شکر کرنے والوں میں کروے۔ نہ کی میں تبدیل کے قبل مال میں کا میں ان میں ان میں ان کا میں کا میں کا ان کا میں کا میں کا ان کا میں کی سے قا

نائدہ لینی اگر املانی اللہ مجھے قلیل مال متاع عطافر مائے تو اس وجہ ہے بھی اللہ تعالیٰ کا شکر اوا کرے کہ قلیل حسب کاب ہوگا۔
تھوڑے مسائل کا شکار ہوگا۔ تیرے لیے ہی بہتر تھائی لیے اللہ تعالیٰ کا شکر اوا کر کہ اس نے اپنی قدرت کا ملہ ہے بچھے اش کے عطافر مایہ جو تیرے لیے مفید تھاتھوڑے مال پیا بھی اللہ تعالیٰ کا شکر اوا کرے گا تو املہ تعالیٰ تجھے مزید اپنی نواز شہت ہے نو زے گا اور زیادہ کچھ عطافر ہوئے گا۔ تو چھر بھی وحد لاشریک کا شکر کرنے والوں میں تھے کردے کیونکہ شکریاں کرنے ہے نو اختول میں تھے کردے کیونکہ شکریاں کرنے ہے نو اختول میں مزیدا شافہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہے مزید عنایات کے حصول کا سبب ہے۔

## شکر ادا کرنیے سے عطاق میں اضافہ:

قران مجيد ميں ہے كه

وَإِذْ تَا ذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَا زِيْدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ٥

(يارة ١٢ مورة ايراتيم: ١٤)

اور یاد کروجب تھے رہے رہے نے ستاویا کر اگراحسان مانو (شکر کرو) کے تو میں شمیس اور (زیادہ) عطا کروں اور اگر ناشکری کروتو میر اعذاب سخت ہے۔

#### : 034

اس آیت سے معلوم ہوا کہ شکر سے نعمت زیادہ ہوتی ہے شکر کی اصل بیہ ہے کہ آدمی نعمت کا تصور اور اس کا اظہار کرنے اور حقیقت شکر بیہ ہے کہ خوگر بن سے پہال ایک ہار کی ہے

432

وے اور ناتے کوملہ نے (صلد حمی کرے) جب وہ پیٹے پھیر کر چارتو آپ نے فرمایا اگر میان ہاتوں پر چلا۔ جن کا تھم کیا گیایا میں نے جن کا تھم کیا تو جنت میں جائے گا۔ (مسلم شریف کیاب الایمان)

## اركان اسلام:

عَنْ عَبْدُ اللّٰهَ مُنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُنِيَ لُاسْلَامُ عَلْى خَمْسٍ شَهَادَةِ آنُ لَآوالَة إِلَّا اللّٰهُ وَآنَ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَإِقَامِ الصَّلواةِ وَالنَّاءَ الزَّكُواةِ وَحَجّ وَصَوْمٍ رَمَضَانَ -

## (مسلم شريف كماب الايمان جلداول بخاري شريف مفتلوة شريف بمماب الايمان حديث نمبرا)

حفزت عبد لقد بن عمرضی الله عنها سے روایت ہے کہ رسول القد تا جھ الله الله على مال مال مال جھ چيز ول پر بن يو گي ہے الكي تو گوائى و يناس بات كى كوكى سچا معبود نيس سواخد كاور حفزت جمد الله قطال الله على اور اس كے بيسجے بوت رسول بيں اور دومرے نماز قائم كرنا تنيسر نے كو قالا ينا چوتھ بچ كرنا خاند كعبر كا با تجو يں رمضان المهارك كے روزے ركھنا۔

## هدیث شریف:

عضرت طاؤس سے روایت ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنجما سے کہ ایک شخص نے عرض کیا تم جہاد گیوں نہیں کرتے ؟ انھوں نے بیان کیا کررسول اللہ کا اللہ اسٹ آپ قرمائے تھے۔

## ہمارےرب کا وعدہ سچا ہوگا

حضرت اولیس قرنی داللین نے فرمایا کہ اللہ پاک ہے ہمارے رب کا دعدہ اپورا ہوگا۔

بطلب:

۔ ہمارارپجھوٹ تہیں بولٹا اور نہ ہی وعدہ خل ٹی کرتا ہے اس نے جوبھی وعدہ فر مایا ہے وہ پورا ہوگا۔ و و پیر کہ بند ہ جب ابتداف لی کی فعمتوں اور اس سے طرح طرح کے فضل وکرم واحسان کا مطالعہ کرتا ہے تو اس سے شکر ہیں مشغول ہوتا ہے اس نے فعمتیں زیرہ ہ موتی میں اور بندے کے دل میں ابتداف کی کی محبت پڑھتی چی جاتی ہے بید مقدم : ہت برقر ہے اور اس سے اعنی مقدم میدے کہ شعم کی محبت یہاں تک غالب ہوکہ قلب کو فعمتوں کی حرف النفات ، تی ندر ہے ۔ بید مقد مصد بھول کا ہے۔ التداف کی اپنے فضل سے جمیل شکر کی تو فیتی عطافر مائے۔ (تفییر خز ئن العرفان)

## ہمارے رب کا وعدہ بوراہوگا

حضرت این حیان کوفر مایا که املا کے املا کے سواکوئی معبود تبیس ۔ اللہ یاک ہے ہے شک جمارے رب کا وعدہ پورا ہوگا (انطاق المفہو متر جمعاحیا ءالعلوم جلد سات فید ، ۳۸۰ )

## لالله الاالله:

حضرت این حیان رحمة الله علیہ کوحضرت اولیں قرتی بڑائینے کوفر ، یا کہ اللہ تعالی کے سوا کوئی معبود تہیں ۔ یعنی اللہ تعالی مب رہ اسے ہوئے من اللہ تعالی کے ساری کا نئات اور مخلوق کو تخییق فرما یا ہے ۔ اس کے ضروری ہے کہ صرف اللہ تعالی کی عباوت کی جانے شاق من اور کو معبود تناہم کیا جائے ہے جو واقعی معبود سو جیب اللہ تعالی کے سوا کوئی معبود ہی تبییں تو پھر کی اور کا معبود تناہم کی ہوئے عقا کہ کو کیوں مانا یا جائے آخرت میں تو سیے عقا کہ اور سیے اعمال کی قدر یہوئی ہے ۔ اس لیے معبود تناہم کر کے سیے عقا کہ اور سے اور سیاعقید و بھی ہے کہ اللہ کے سواکوئی معبود تبییں قرآن مجبود ہی ہے۔ اس لیے سیے عقا کہ اختی رکرنے کی خرورت ہے اور سیاعقید و بھی ہے کہ اللہ کے سواکوئی معبود تبییں قرآن مجبود ہی ہے۔

(١) اَللّٰهُ لَآلِلةَ إِنَّا هُوَ لا اللَّحَيُّ الْقَيَّوْمُ ٥ (يارة ١ المران ٢)

الله ٢٠٠٠ كوري يوجانس م ب تريده اورول كا قائم ركف والا ( كثر الاين ن شريف)

(٢) فَامِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُيهِ ٥ وَلَا تَقُولُو ثَنْثُةٌ ﴿ إِنْتَهُوا خَيْرًا لَّكُمُ ۖ إِنَّمَا اللَّهُ اللَّهُ

و احد ط (ياروسورة التساء: الما)

المداوراس كے رسولوں پرايمان لا وَاور تنب نه كهويا زر ہو۔اپنے يَصْحُ وَاللَّهُ وَاللَّهِ اللَّهِ بَي خدا ہے۔

(٣) وَإِلْهَكُمْ إِلَّهُ وَّاحِدٌ تَ لَآ إِلَهُ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرِّحِيْمِ ٥ (سورة البقره ١٦٣٠ يورة)

## حديث شريف:

حضرت ابوابوب طافیق سے روایت ہے کہ آیک مجنس رسول اللہ تا اللہ اللہ اور عرض کرنے لگا کہ جھے کوئی ایسا گا ا بنا ہے ، جو جھے جنت کے قریب کردے اور جہم سے و ور۔ آپ فرن فرمایو ، و و بیہ ہے کہ تو اللہ تعالیٰ کی عبودت کرے اور کسی کواس کا شریک نہ تھمرائے اور تماز قائم کرے اور الا ڈروالوں کے لیے وعدہ:

مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَقُونَ ثَنَجُرِي مِنْ تَحْتِهَا الْإِنْهِرُ " الْكُلُهَا دَآئِمُ وَظُلُهَا يَلُكُ الْجَنَّةِ الَّذِينَ النَّهُو الْمَتَقُولَا قَ وَعُقْبَى الْكُفِرِينَ النَّارُه (بِاره الاعد: ٣٥) وَظِلُّهَا يَلُكُ عُقْبَى النَّذِينَ اتَّقُولُا قَ وَعُقْبَى الْكُفِرِينَ النَّارُه (بِاره الاعد: ٣٥) اعال الرجنت كاكرو والول كي ليجس كاوعده باس كي يَجِنه بن بي اوراس كرم يسيد وراس كام يعد والله عنه كام الديد والول كاقويا نجام بالدي المناهام آل (كنز الديران)

#### فانده:

الله كا وعده سي إا وراك كا وعده بوراجو كا

اسی قرحمۃ القدعایہ نے کہا جھے سے بیزید بن دو مان نے اس نے عروہ بن الزبیر سے اور اُنھوں نے (اُم الموشین) عائشہ رضی القد عنہا کی دو بیت سے بیدیان کی کہرسول القد تا تی اللہ علی اللہ علی اللہ تا تی اللہ عنہا کی دو بیت سے بیدیان کی کہرسول القد تا تی اللہ عنہ تا ہے ہوگا ہے مطابق (جب کفار) مقتولوں (کی ماشوں) کو گڑھے میں ڈ ال دیا گئی ہے۔ بجر امیدین خلف کے ماس کی لاش فررہ میں بچھوں گئی تھی۔ جب سے اُنھانے کے تو اس کا جوڑ جوڑ لگ جو گیا۔ چنا نچہ اے اس وہ ست میں جھوڑ دیا گیا اور اُوپر سے مٹی بھر ڈال کر لاش جھی دی۔ ڈال چکنے کے بعدرسول لقد فائی آنے کھڑے ہو کر فر مایا (میرت ابن ہشام)

مشرکین کی لاشوں کو مدنی تاجدار ﷺ کا خطاب:

يَااَهُلَ الْقَلِيْبِ هَلُ وَجَدُّتُمُ مَا وَعَدَّكُمْ رَبَّكُمْ حَقًّا فَانِّنَى قَدُ وَجَدُثُ مَاوَعَدَنِي رَبِّيْ حَقًاً

(ا \_ گڑھے والو ہتمھارے برور وگار جو پکھتم ہے دعد وکیا تھا۔ کیاتم نے اسے تجاپایا؟ مجھ سے تو میرے برور دگار نے جو پکھ دعد وفر مایا تھا بے شبہ میں ن اسے تجابایا۔

ام المؤمنين نے كہا آپ كے اصحاب نے عرض كيا يارسول الله! كيا آپ مير ، بوؤل سے گفتگوفر ماتے ہيں آپ نے

لَقَدُّ عَلِمُوْ ااَنَّ مَاوَعَدَهُمْ رَبُّهُمْ حَقَّ

ان لوگوں نے (اب ) جان لیہ ہے کہان کے پروردگارئے جو کھان ہے دعدہ فرمایا وہ جا ہے۔ میں است میں جو جو بھی کے میں سے میں میں اس میں اس کا میں اس کے اس کے اس کے میں اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے ا

أم الموشين في كما كيافك كمت بين آب في يالفاظ فرمائ-

لَقَدْسَمِعُوا مَاقُلْتُ لَهُمْ

'' بے شک ان لوگوں نے جان سیا' ' فر مایہ تھا۔

ابن اسحاق نے کہا: مجھے عمید الطّو مل نے الس بن مالک کی روایت سُنا کی گرامحاب نے رسول الله ظافیم کورات کے

قرسن مجيدين ہے كہ

کفار کو کچھ دنوں کی ڈھیل:

وَلَقَدِ اسْتُهُوِئَ بِرُسُلٍ مِّنْ قَبْلِكَ فَآمُلَيْتُ لِلَّذِيْنَ كَفَرُوا ثُمَّ آخَذْتُهُمْ قَفَ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ٥(سورةرعد: إرامامني:٣٢)

اور ب شک تم سے ایکے رسولوں سے بھی ہلی کی گئی توش نے کافروں کو پچھ وتوں ڈھیل دی۔ پھر انھیں پکڑا تو میرا عذاب کیسا تھا۔

اَفَمَنْ هُوَ قَائَمٌ عَلَىٰ كُلِّ نَفْسٍ م بِمَا كَسَبَتُ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ فَلُ سَمَّوْهُمُ مُ اَمُ تَنْبِؤُ نَهُ بَمَالًا يَعَلَمُ فِي الْارْضِ اَمْ بِطَاهِرِمِّنَ الْقَوْلِ مُبَلُّ زُيَّنَ لِلَّذِيْنَ كَفَرُوا مَكُرُهُمْ وَصُدُّوا عَنِ السَّبِيْلِ فَوَمَنْ يُّضْلِلِ اللَّهُ فَمَالَةً مَنْ هَادٍهِ (٣٣)

تو کہ وہ برجان پراس کے اعمال کی تکہداشت رکھتا ہے اوروہ اللہ کے شریک تھیر تے ہیں تم فر اوان کا نام تو اور اسے وہ ہتائے ہو۔ چواس کے علم میں ساری قرمین میں ٹیس یا ایول ہی اوپری بات بلکہ کا فرول کی نگاہ میں ان کا فریب اچھا ہے اور داہ ہے دو کے گئے اور جے اللہ گراہ کرے ۔اہے کوئی بدایت کرتے والٹہیں ۔

لَهُمْ عَذَابٌ فِي الْحَيلُوقِ اللَّذِيكُ وَلَعَذَاتُ الْإِخِرَةُ الشَّقُّ وَمَالَهُمْ مِّنَ اللَّهِ مِنْ وَّاق (٣٣) أَنْسِ ونياكَ جِيتِ بْلَ عَذَابِ مِوكًا اور لِهِ مَنْكَ آخِرت كا عَذَابَ عَنْ بِالدِرْأَتْمِينِ اللهِ عَنْ وَال كُولُ تَهِيلَ (كُنْرَار يمانِ)

ورمیان حصے میں میفر مائے سُنا۔

يَاهُلَ الْقَلِيْبِ يَاعُتُهُ أَنُ رَبِيْعَةَ وَيَاشَيْبَةَ أَبُنَ رَبِيْعَةَ وَيَا أُمُيَّةَ بُنَ خَلَفٍ وَيَاأَبَا جَهْلٍ بْنِ هِشَامٍ فَعَدَّدَ مَنْ كَانَ مِنْهُمْ فِيَ الْقَلِيْبِ هَلِّ وَجَدْتُمْ مَاوَعَدَكُمْ رَبَّكُمْ حَقًّا ۚ فَالِّي ٰ قَدُ وَجَدُتُ وَعَدَنِي رَبِّي حَقًّا

ا عركر مع والوال الدعت بن ربيداورا عشبيد ببيداد را المامية بن خلف اورا بوجهل بن بشام اور جين اس كر ه میں تھے۔ان (سب) کے نام شہر فرمائے تھارے پروردگارنے جوتم سے وعدہ کیا تھ کیا تم نے اسے بچا پالیا؟ مجھ سے تو میرے پروردگارنے چو پچھودعدہ فرمایا تھادہ میں نے اسے بچایایا ہے

مل نول نے کہا ایار سول ملد اکیا آپ ایسے اوگوں کو پکارتے ہیں جوہڑ گئے؟

مَاانتم بِاسْمَعَ لِمَا الْقُولُ مِنْهُمْ وَلَكِنَّهُمْ لَا يَسْتَطِيْعُونَ أَنْ يُجيبُونِي مل جو پکھ كهدر بابول ،ا علم ان سازياد ، مُنخ والنائيس ،ليكن و ووگ بھے جواب دينے كى قدرت ميں ركھتے۔ بن اسى ق ن كها: مجد يعض الل علم في بيان كيا كرسول المتنافيظ في الدوز جو يحدر ما ياوه بين ا يَااَهُلُ القَلِيْبِ بِنُسُ عَشِيرُةٌ النَّبِيّ كُنْتُمْ نُبِيِّكُمْ كَذَّبْتُمُونِي وَصَدَّقَنِي النَّاسُ وَ آخْرَجْتُمُوْنِيُوَاوًا نِي النَّاسُ وَقَاتَلْتُمُوْنِي وَنَصَرَ نِي النَّاسُ هَلُ وَجَدَ تُمْ مَا وَعَدَّكُمُ رَبَكُمُ حَقَّاً

اے گڑھے والو اتم اینے بی کے لیے اس کی قوم کے رُے لوگ تھے، تم نے مجھے جٹلایا دوسرے وگوب نے میری تقديق كاورتوم في مجتمع كرس كالا ووسر الوكول في مجتمع بناه دى اورتم في مجتم حلك كى ، دوسر الوكول

> (اس کے بعد آپ نے فرمایا) تمھارے پروردگارئے جو کھتم ہے دعدہ کیاتھ تم نے آپ بچا پایا۔ (سيرت النبي كال مرشه ابن بشام أرووتر جمه جلداول صفحه ٢٣٥ ٢٥٥ ع

## حضرت حسان بن ثابت ﴿ يُرْبُوكَا كَلَامِ:

ابن اسحاق في كه كدهفرت حسان بن المبت في كهاب عَرَفُتُ دِيَارِ كَخَطِّ الْوَحْيِ فِي الْوَرَقِ مس نے ٹیلے پر فدیث کے گھروں کواس طرح پہچان اپر جیسے خراب کا غذ پر خط پہچان ایا جاتا ہے۔

اں گھروں پر ہوا کیں چتی ہیں اور ہر سیاہ بادل ان پر پڑی مقدار میں بانی برساتا ہے۔ ان کے نشانات بوسیدہ ہو گئے ہیں اور دہ اجڑے بیٹے ہیں جہاں بھی محبوب رہتا تھا۔ ہرونت ان کی بارتاز ور کھنے کاطریقہ چھوڑ دے اورا بینے اندو تیکیس لینے کی حرارت بچھالے۔ الْكَذُّوْب مِصِدُ قِ عَمْیِ را نَعَبَارِ ال ن مِعوثِ نُصول کوچھوڑ کر پی ہائت سُنا ، جس کے سنانے بیں کوئی مضائقہ نیں۔ صَنَعَ الْمَلِيْكُ غَدَاةً لَّنَا فِي الْمُشْرِكِيْنَ سُمَا كـ بدرك دن خدائے مقتدرنے جمیں شركین پر كامیا بی عطافر مائی۔ بَدَتُ أَرْكَانَهُ جَنَحَ و ورن جب ان کا گروہ کو وحرا کی طرح معلوم ہوتا تھ اس کی بٹیاد میں زوال کے وقت جھک گئیں۔ ہم نے ایک ایک جماعت سے ان کامقابلہ کیا جس کے بوڑ سے اور جوان سب جنگل کے شیر تھے۔ وَازَرُوْ عَلَى الْاعداءِ فِي لَفِح ان لوگوں نے شعلہ ہائے جنگ کی لیبیٹ میں (حضرت ) محدثاثیم کی حفاظت کی۔ الُكُعُوْب مُجَرَّبٍ خَاطِيْ

ان کے باتھوں میں باڑ دی ہو کی تلواری تھیں اور موٹی موٹی گر ہوں واسے نیز ہے۔

فانده:

ایک خض ج پیگی ۔ خالق کا گنات سے نبعت رکھے والے مقدی گھر خانہ کعبہ کی زیارت سے مستقیلہ ہواوہاں مدنی تا جدار خالین کے خال جم منگ بیدا کے خال مرہ میر الموشین حضرت عمر فی روق جی تیز ہے حضرت خواجداویس قرنی خالین کے خطائل ومن قب سے تو دل میں منگ بیدا ہوئی۔ وجود میں زیارت کے جذبات بیدا ہوئے اور حضرت اولیس قرنی خالین ہے کہ منگوائے کے لیے رائب پیدا ہوئی کہ خود مدنی تاجد ارعیبی الصلو قروالسلام کے صحابی امیر الموشین سے حضرت اولیس قرنی خالین کے خطائل ومنا قب نے بیدا ہوئی کہ خود شیطان نے بھی راستے کا پھر بنے کی کوشش کی ہو ۔ مگر محبوب کر بھی خالین کے خلاموں کے آگے شیطان اور نفس شریر کی وال نہیں میں میں ہو ۔ مگر محبوب کر بھی خالین کے خلاموں کے آگے شیطان اور نفس شریر کی وال نہیں گئتی ۔ و وہو ڈ کے کی چوٹ یہ شیطان میں کی خباش اور نفس کی بلید کی کا تو ڈ کر تے جیں اور الشرائی کی خواس و کرم سے شیطان اور نفس کو ناکا می کا سامنا کرنا بڑتا ہے۔

جبرحاں و و شخص کی دنو ل کا سفر طے کرے والی آیا تو بھی اپنے گھر نبیس اوٹا ۔ سیدھ آپ کی خدمت اقد س بیس حاضر ہوا اور دُعا کے لیے عرض کیا تو حصرت اویس قرنی دی ہوئی نے فرمایو کہ آپ میرے لیے دُعائے منفرت کریں کیونکہ آپ مبردک سفر سے آئے ہیں۔

حج کا سفر ایک مہارک سفر ھے:

جے سے لیے سفر ایک مبارک سفر ہے تن تعالی سادت ہر مسمان کے نصیب کرے کیونکہ بیسٹر مسلمان کے لیے ایک فریف اور شیا تا ہے۔ جہادا صغر کے نقاضے فریف ہورے ہوتا ہے۔ جہادا صغر کے نقاضے بھی ہورے ہوتے ہیں۔ ایسٹر میں جہاد بھی جج کرنے سے ادا ہوتا بھی ہج کرنے سے ادا ہوتا ہے۔ جہاد ہال بھی جج کرنے سے ادا ہوتا ہے۔ کیونکہ اڑھ کی تین رکھ دو پیراتی آس فی سے کمانا مشکل ہے جنٹی آس فی سے خرج ہوج تا ہے۔ گراند تعالی کی دضا کے سے انسان اپنے تم م دنیوی مفادات کو ہولائے طاق رکھتے ہوئے محق اللہ تعالی کی دضائے لیے مال داو مولا میں خرج کردیتا ہے۔

ال سے ہو ہ کرمیارک سفر کیا ہوگا کہ بندہ ان قضاؤں میں جاکر سائس لیتا ہے جن فضاؤل میں اللہ تعالی سے مجوب مدنی ا تا جداراحر مخار شائی اور آپ کے غلام زندگی گزار گئے۔اس علاقے کی زیارت ہے مستفید ہوتا ہے۔ جہال القد تعالی کے مجوبوں ک یادیں وابستہ ہیں۔ وہ مقامات و کھرکر انسان کو ایمان مضبوط کرنے کا موقع ملتا ہے۔ محبوب کریم کی محبت میں اضافہ ہوتا ہے۔اللہ تعالیٰ کی قدرت کا مدید یعین پہنتہ ہوتا ہے۔اس سفر میں ہزار ہا فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ و نیا داروں کو چھوڑ نے جوہ ہو جہال بھی جہا کہ ہی قدرت کا مدید یعین پہنتہ ہوتا ہے۔اس سفر میں ہزار ہا فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ و نیا داروں کو چھوڑ نے جوہ ہو تا جہال بھی جا کس کے۔ ان کی ثبیت کے مطابق ہی انصیل بھل ملے گا۔اللہ والوں کے جسمانی دوحانی ایمانی ایقانی اور عرف نی قید ہوت میں ایک ہریں بیدا ہوتی ہیں کہ بندہ سوچتا ہے اور دُعا کرتا ہے کہ یا انتداسی داست میں اس جہان فانی سے دھتی صاص ہوج نے اور تی مالٹ میں اُٹھایا جاؤل۔
تیمرگ بارگاہ میں حاضر ہوجاؤل اور ای حالت میں اُٹھایا جاؤل۔

## نج کی فضیلت:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ حَجَّةٌ مَّيْرُ وُ رَهَّ لَيْسَ لهَا تُوَّابُّ اِلَّا الْجَنَّةُ وَعُمْرَتَانِ تُكَيِّرَانِ مَابَيْنَهُمَا مِنَ الذُّنُوْبِ.

بَنُوا لِمُعَوْفِ الْفَطَارِفُ وَازَرتُهَا بَنُوْ النَّحَارِ فِي الدِّيْنِ الصَّلِيْبِ سردارانِ بٹی العوف جن کودین میں حکم بٹی النجار نے مدود کھی۔ فَعَادُرُنَا ابَا جَهْلِ صَوِيْعاً وَعُتُبُةً قَدُ تَرَكُناً بِالْجُنُوْبِ یس ہم نے ابوجہل کو پچھڑ ابواا ورغنہ کو بخت زمین سر پڑا ہوا کچےوڑ ا وُشَيَيبَةً قَدُ تَرَكَّنَا فِي رِجَالٍ كَوِي حَسَبِ إِذَا نُسِبُوا حَسِيبِ ا ورشيبه كوابيه لوكون من حيور ا، جن ك شب اكر بتائ جائين توبز ينسب والينكيس ( مكروه بزي تسب والله -اب بہاں اس طرح باے موع میں کمان کے شب کوکوئی بھی میں او چھتا اب ان کا نسب کہاں گیا۔ يُنَادِيُهِمْ رَسُوْلُ اللَّهِ لَمَّا قَدَّفَاهُمُ كَبَاكِبُ فِي الْقَبِيْبِ جب بم نے ان کے بھے کے جھے گر سے میں ڈالے ورسول الندنا اللہ انتھا اُٹھیں کو پکار کر فرمائے تھے۔ الله تَجِدُوْا كَلَامِي كَانَ حَقَّاً وَامُرُ اللهِ يَأْخُذُ بِالْقُلُوْبِ کیاتم نے تیں جان میا کدمیری بات کی تھی اورانڈ کا تھم دنوں کو ( بھی ) پکڑلیتا ہے۔ فَمَّا نَطَقُوا وَلَوْ نَطَقُوا لَقَالُوا صَدَقَت وَكُنْتُ ذَارَاي مُصِيني أنْهوں نے کوئی بات ندکی اور اگر وہ بات کرتے تو کہتے کہ آپ نے کہ تھا اور سیح رائے آپ ان کی تھی۔ (سیرة التِّي كالنَّ مرتبها بن بشام جلداول صفحة : ٨٣٥\_٤٣٦ )

#### فائده:

ا کیشخص ج کے سفر ہے دالیں آ کر طلب دُعا ہوا تو قر مایا آپ میرے لیے دُعا مغفرت کریں ۔ کیونکہ آپ مہ د کے سفر سے آئے ہیں ۔ (الشعة الملمعات)

#### نائده:

| 11474             | تصحيح مسمم شريف | (r)  | HAP   | (۱) منجح بخاری شریف    |
|-------------------|-----------------|------|-------|------------------------|
| rate              | سنن نسائی شریف  |      | 41"1" | (٣) جامع ترمذي شريف    |
| ∠4∠               | للصحيح بن حبان  | (F)  | PYAA  | (۵) سنن ابن ماجه تشریف |
| CPF               | مستعدا بن حبان  |      | 99177 | (١) مُنداحد            |
| P"1+1             | سنن ساتی کبری   | (1+) | toit  | (٩) منجح رين خزيمه     |
| ***               | مسندابو يعلى    | (Ir) | r=6A  | (۱) سنن بين کيري       |
| 11074             | 15. 3.          | (m)  | IMZ   | وسط (٢) مجيم وسط       |
| [4+]*             | مندحيدى         |      | PAPE. | (۱۵) مشدطیالی          |
| سرجم جداة ل ص٠٠٠) | (سننن دارمی و   |      |       |                        |

#### انده :

جیے جب وہ پیدا ہواتھ اتو وہ برسم کے گن ہوں ہے پاک تھا۔ اس کے ذیے کوئی گناہ نہیں تھا۔ اس طرح جو تھی ہتا اططر القہ انہائے ہوئے جب وہ بیدا ہوا تھا تو وہ انہائے ہوئے جب وہ بیدا ہوا تھا تو وہ گنا ہوں ہے اس طرح پاک ہوجاتا ہے۔ جیے جب وہ بیدا ہوا تھا تو وہ گنا ہوں ہے پاک ہوجاتا ہے۔ اس کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ جب وہ گنا ہون ہے پاک تھا۔ ایسے جج کرنے والہ گنا ہوں سے پاک ہوجاتا ہے۔ اس کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ جب وہ واپس لون ہے۔ تو اس کے گناہ معان ہو بھی ہوتے ہیں۔ ایسا عظیم اور مبارک سفر میسر آیا۔ اس لیے اس سے دُعا کرانا دُعا کی قولت کا سب ہے۔ اس لیے حصرت اویس قرنی انہائی نے بھی دُع کرنے کے لیے کہا۔ آئے ایک صدیث مبارک مل حظہ فرائے۔

## الله کے معمان:

حفرت ابو ہر میرہ طالقتی ہے روایت ہے کہ

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقُدُ اللَّهَ ثَلَاثَةٌ الْغَادِي وَالْحَاجُ

حضرت ابو ہریرہ وہالندہ سے روایت ہے کہ ٹی کریم طابقائے ۔ ارشادفر مایا مبر درج کا تو اب صرف جست میں ہے دو عمرے ان دونول کے درمیون ہونے والے تم م گنا ہوں کوختم کردیتے ہیں۔

(سنن داري شريف مترجم جداد رصفى ٥٠٠ ١٩٩٩ حديث نميرا ١٨٣٠ كآب امناسك)

#### فائده

| مل حظے فرماسکتے ہیں۔ | باركيدرج ذيل كتب مين بھي آپ | لەرىيەھىرىپى <sup>يەم</sup> | ت کی محقیق مد حظه قرمایی | برتوالدجار | ال حديث كري              |                   |
|----------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------|------------|--------------------------|-------------------|
| 120+                 | صحيح مسلم نثريف             | 公                           | J ስጥ ዓ                   |            | صحيح بخارى شريف          | 弘                 |
| 4442                 | سنن نسائک نثریف             | *                           | ΔIJ                      | 0          | جامع ترم <i>ذ</i> ی شریف | 益                 |
| 4124                 | مشداح                       | 太                           | MAA9.                    |            | مننت ابن ماجیه           |                   |
| FAIR                 | صحیح این فزیمه              | 位                           | 7"191"                   |            | مستحيح ابن حبان          | $\Diamond$        |
| A90+                 | سنن بيهيق كبرى              | *                           | PY+Y                     |            | سنن نسائی کبری           | $^{\updownarrow}$ |
| 7019                 | مستدلحيالسي                 | ☆                           | MIA                      |            | ستن ابو يعني             | 垃                 |
| 194                  | منداسحاق بن را ہو بیہ       | 益                           | [++] <sup>n</sup>        |            | مندحميدي                 | な                 |
|                      |                             |                             | PPA                      |            | بمبندابن الجعد           | ☆                 |

(سنن دارمی شریف مترجم جبداق ص ۱۰۷ ۵۰۰)

#### فائده:

سنن داری شریف کے ترجمہاور تخ سے سلسلے میں حضرت علامہ ابوالعلاء تھر تی جہانگیرصا حب مرظلہ العالی نے خوب محنت کی ہے جن تعالی تمہیں مزید دین متین کی خدمات کی تو فیق عطا فرمائے اور جمیں ان خدمات سے فوائد حاصل کرنے گی تو فیق عطِ قرمائے۔(آمین)

جو تحص تج مبر درادا کرتا ہے اسے تو اب میں جنت بطور اجرعطا کی جاتی ہے اور جب وہ دوشا ہے۔ اتنا اجروتو اب لے کراوشا ہے۔ کتنا مبارک سفر ہو، استنے مبارک سفر کی بناء پر بھی حضرت اویس قرنی طاللین نے دُعا کے لیے کہا۔

## ٹناھوں سے پاک:

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةً عَنِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهُ قَالَ مَنْ حَجَّ الْبَيْتَ فَلَمْ يَوْفُتُ وَلَمْ يَفُسُقُ رَجَعَ كَمَا وَلَذَتُهُ أَمَّةُ (سنن دارئ شريف جداول حديث ١٨٣٢) حعرت الع بريره وَلِكُمْ يَا يُحْرَاكُ اللَّهُ كَامِ رَمَان وَيَانَ فَلَ قُرات بِي كَدِوْض بيت الله شريف كاج كر عاوراس دوران (عورت) كرما توصيت وركر عاورك في كناه فه كرم وه جب والهي آتا بي قواى حالت في بوتا بي عيم الرك مال في السياحة والقار الى ماپ كا دُعامه سافر كا دُعااور مظلوم كا دُعام

#### نائده :

یں تو مسافری بحالت سفرتمام دُعا کیں قبول ہیں گراپے محسن کے لیے دُعااور اپنے ستانے والے پر ہددُ عا بہت قبول ہوتی ہے (مرقات) ای طرح مظلوم کی دُع قبول گرستانے والے کے لیے بددُ عااور امداد کرتے والے یا بچائے والے کے لیے دُع عالور امداد کرتے والے یا بچائے والے کے لیے دُع بہت قبول ہے۔ (مراة شرح مفکوة جلد سوسٹی: ۳۲۲)

#### فانده

۔ اس لیے دور ن سفر اور مقامی طور پر کسی مسافر کو تنگ کرنا اور تکلیف پہنچ نا نہ یت فتیج نعل ہے و رمسافروں کے سیے سہولیا ہے کا اہتمام کرناسعا دے مندی ہے۔

## جامع حديث مباركه:

وَعَنَّ ابْنِ عَبَّاسِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ خَمَسُ دَعُوَاتٍ يُّسْتَجَابُ لَهُنَّ دَعُوَةُ الْمُظْلُومِ حَتَّى يَنْتَصِرَ وَدَعُوةُ الْحَآجِ حَتَّى يَصُدُرُ وَدَعُوةُ الْمَجَاهِدِ حَتَّى يَفْعُدَ وَدَعُوةُ الْمَرْيْضِ حَتَّى يَبُرَ اَوَدَعُوةُ الْآخِ لِآخِيْهِ بِطَهْرِ الْعَيْبِ ثُمَّ قَالَ وَاسْرَعُ هَذِهِ الدَّعَوَاتِ إِجَابِةً دَعُوةُ الْآخِ بِطَهْرِ الْغَيْبِ \_

## (رواه البيتى في الدعوات الكبير منكلوة شريف كمّاب الدعوات فعل ١٣ مديث فمبر١١٥٣)

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما سے روایت ہے وہ نبی کریم الله اسے روای بیں بائج دُع سُمِی بہت قبول کی جاتی ہیں مظلوم کی دُعا ہے تی کہ بدلہ لے۔ جاتی کی دُعاحتیٰ کہ توٹ آئے ۔عازی کی دُعاحتیٰ کہ جنگ بند ہو جائے بیار ک دُعاحیٰ کے تندرست ہوجائے مسلمان بھائی کی پس بیشت دُعا۔

بھر قر مایاان سب میں مسلمان بھائی کی دُعالیں پشت زیادہ قبول ہوتی ہے۔ بیدو توں حدیثیں دعوات کبیر میں روابیت کیس۔

#### فانده :

#### توجه طلب امر:

معزت اولیں قر ق رابطین تا بعی میں۔جب کرسحابی کرام رضی الله عنهم کی شن مقدس یہ بے کہ اُنھوں نے مدنی تاجدار ہی۔ علیم کی زیارت بار بار کی۔ میہ بہت عظیم سعادت ہے۔ صحابہ کا مقام اور شان بھی اپنے مقام پر۔ مگر تاجد راحمہ محتار تا اللہ اُن ک

#### فاشده:

چونک مدنی تا جداراحمرمختار تؤین نے مج کرنے والے کوالند تف کی کامیمہ ن فر «با ہے۔ای لیے حضرت اولیس قرنی دائیں نے سفر کوم برک سقر فر ما یا نیز ؤ عاکرنے کے لیے فر مایا۔

## حح وعمرہ گناھوں کو ڈور کرتے ھیں:

حفرت این عباس بناتین سے روایت ہے کہرسول اللہ طاقی نے ارشاد قی یا کہ جی دائر شرہ کیک ہے بعد، یک کرو کیونگاہ دونوں منا ہوں کودُ در کرتے ہیں۔ جیسے و ہے کامیل بھٹی اُرر کرتی ہے۔ (سمن نسانی شریف جید محمدے فیم ۲۳۳۴)

## هج أور عسره محتاجي اور گناه دورکرتے هيں:

حضرت عبدائلہ بن مسعود بنائلین رسوں القدی تی است درشا دفرہ پر سنج اور تھر واکیک کے بعدا یک کروس سے کہ دوولوں گاو دور کر تے ہیں پیشی جی ور گن ہوں کو جیسے لو ہے اور جیا ندمی کی بھٹی میں کو دفع کرتی ہے اور نیج کا تا ابنیس تگر جنت یہ (سنن نسانی تقریف مترجم جدیم کتاب نگی)

## گھروالوں سے چار سو افراد کی شفاعت:

حضرت ابوموکی فیانفیئے ہے روایت ہے کہ حضور نے قرمایا ہ جی اپنے گھر والوں میں سے چار سوافراد کی شفاعت کرے) ور گزموں سندا یمانکل جائے گا جیسے اُس و ن مال کے پیدیا ہے پیدا ہوا۔ (بہارشر بعت جنداول حصہ ششم صفحہ مم)

## غائده :

چونکدال حدیث مبدکہ میں رسول المدی قرائے حالی کے لیے جا رسوافراوی شفاعت کی تو تیم کی میان کی ہے۔اس لیے حصرت ویس قرنی بالیوا نے ہمی وُ عاما مَلَنے کے لیے فرمایا۔

#### مغفرت:

طبرانی ہو ہربرہ رضی القد تعالی عثیم سے راوی کہ حضور نے فر مایا حاج کی معفرت ہوجاتی ہے اور حاجی جس کے لیے استغفار کرے اس کے لیے بھی۔

#### غائده :

تَ ورَمُ وَهِ حِدْ وَالْ جَدِو، لِي آتَ إِن اوَ لُولُ ان سَدُع كُرواتِ إِن جِيهِ مَعْرِت اولِي الْمَ فَاعَلَمُ لَيْ بَرِ مُنْتَهِ مِهِ كَدِيهِ بَهِ مَا وَكُ سَرْجٍ - يَهِلَ بِن وَيَهِ جِكَ مِسَافَرَى وَعَا قِولَ مِولَ جِ وَعَنْ آمِنُ هُوَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلثُ دَعُواتٍ مُسْتَجَابَاتُ لَا شَكُ فِيْهَنَ دَعُوةُ الوَالِدِ وَدَعُوةُ الْمُسَافِرِ وَدَعُوةُ الْمَظُلُومِ

( ترقد كاشريف منكلوة شريف - كماب الدعوات فصل ارمد بي نير الم

معترت اجر ہرہ بھی تنظیم سے روایت ہے اُٹھول نے بیان قرمایا کررسول القدی تی ارش وقر مایا تین ؤی کیس مقبوں

حفرت الم مسلم رحمة المتعليد في الكياب قائم فرايا بس عظ فرايا على المتعليد في المعالية المعال

باب بيني ويتحيية عاكرتے كى فضيعت (مسلم شريف يكآب الذكروا مدعاوالتوبيروا ماستغفار)

## ىدىث شريف!

عَنْ آبِي اللَّذُودَاءِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَامِنْ عَبْدٍ مُّسْلِمٍ يَدَعُوْ لِآخِيْهِ بِظَهْرِ الْعَيْبِ الَّا قَالَ الْمَلَكُ وَلَكَ بِمِثْلٍ.

(مسلم شريف كتاب ولذكر والدعاد التوبيد والاستغفار)

حفرت ابوامدوداء طبالنئوں ہے روایت ہے کہ رسول انڈر کھیٹیائے فرمایا کوئی مسلمان ایسانہیں جواپیے ہیں گی کے لیے بیٹی چیچے اس کے لیے ڈیٹا کرے۔ مگر فرشتہ کہتاہے اور تخد کو بھی بھی مطے گا۔ (سیخو کلتے پیٹی چیپے ڈیٹا کرناا خدس ک الیل ہاورا خلاص کا ٹواب ہے صدہے)

## <u> شدیث شریف۲:</u>

وَعَنْ آبِى اللَّارُدَآءِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعُوةُ الْمَرْءِ
الْمُسْلَمِ لِلْاَحْيَهِ بِظَهْرِ الْغَيْبِ مُسْتَجَابَةٌ عِنْدَ رَاسِهِ مَلَكُ مُوَّ كُلُّ كُلَّمَا دَعَا
الْمُسْلَمِ لِلاَحْيَهِ بِخَيْرِ قَالَ الْمَلَكُ الْمُوَّ كُلُّ بِهِ أَمِينَ بِمِثْلِ (مَكُوّة تَرَيْف كَابِالدَّوات صَل اول)
الاَحْيَهِ بِخَيْرِ قَالَ الْمَلَكُ الْمُوَّ كُلُّ بِهِ أَمِينَ بِمِثْلِ (مَكُوّة تَرَيْف كَابِالدَّوات صَل اول)
معزت ابوالدرواء طَيْنَةُ عروايت بُ أَمُول نَه بيان فرماً كروو الله تَعْقَرْ فَا إِمَعَانَ كَابِ مِعْمُ لَلهُ عَلَيْهِ مِعْمَ وَمَا يَعْمَلُ لَي اللهُ عَلَيْهِ الْمَلْكُ الْمُوالِي لَهُ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ الْمِعْمِلُ لَي اللهُ عَلَيْهِ الْمَلْكُ الْمُول عَنْ اللهُ عَلَيْهِ الْمُول عَلَيْ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ الْمِعْلِي اللهُ عَلَيْهِ الْمُعَلِّلُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ الْمَلْكُ الْمُول عَلَيْهِ الْمِيلُول الْمُعَلِّقُول اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ الْمُعَلِّلُ الْمُعَلِّلُ الْمُؤْمِنِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ الْمُعَلِّلُ اللهُ عَلَيْهُ الْمُعَلِّلُ الْمُؤْمِنُ اللهُ اللهُ الْمُسْلِمِ اللهُ اللهُولُ اللهُ اللهُ

#### 0.344

## الزكون كا طريقه مقدس:

## پیچه بیچهے دُعا کی فضیلت

حضرت اولیس قر فی بالنواز فرمات بینی بیچیه و عائے خبر کرمازیارت اور ملاقات سے افض ہے کیونکہ ان دو**نوں میں بھی** تکلف اور ریا عکامک دخل ہوتا ہے۔ (برکات روحانی اُردوتر جمد حبقات امام شعر انی صفحہ: ۹۳)

#### فأثده:

حضرت اوین قرنی خاتین نے پیٹے یتھے وی نے فیر کرنے کی تضیبت اور فائدہ بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایو کر ویارت اور م من قات کرنے سے زیادہ بہتر ہے کہ ہ تخصیت آپ کے لیے فیبی طور پر ذیائے فیر فرہ نے ۔ کیونکہ جب کوئی پیٹے پیچھو والے فیر کرتا ہے آواس طرح ذیاں میں رہاء کا عمل دخل ہوگا۔ خالصتا والے بی بہوگی جو کہ شرف قبویت کا میں رہاء کا عمل دخل ہوگا۔ خالصتا والے بہوگی جو کہ شرف قبویت کا میان ہے ۔ جب کہ سے فاما میں بہوگی جو کہ شرف قبویت کا سعیب ہے۔ اخلاص نے ، گی بھوئی دُیا شرف قبویت سے نوازی جاتی ہے ۔ جب کہ سے فاما میں میں اور فقصا تات کا احتمال بھی ہے۔ اس لیے آپ نے میں اور فقصا تات کا احتمال بھی ہے۔ اس لیے آپ نے رش دفر مالیا کہ پیٹے تیجے و عالم بخر کر نازیورت اور میں قات سے افضل ہے۔ اس افضیت کو بیان کرتے ہوئے وجہ ہول بین افر مالیا کہ پیٹے تیجے و نامرانس سے بیچنا کو ایک میں تکلف پیدا ہوجا تا ہے اور کبھی کھی قبوب میں رہے ہیں امرانس سے بیچنا کا ایک طریقہ حضرت اویس قرنی طاقتین نے بیمال بیان فرمایا ہے۔

## پیٹہ پیچھے دُعا مانگنا:

سی مسلمان کی پیٹیرہ بیٹھے وُعا ما نگٹ ہے ٹارفضائل والٹمل میارک ہے۔ کیونکہ بے تثار رو عانی بیار یوں کا ملاج بھی ہےالا بغض نفسانی امراض ہے بھی نجات عاصل ہوتی ہے۔ نرشتے کا آمین کہنا۔

المنوان بن حبدالله من صفوان سے رویت ہے کہ اُن کے نکاح میں ام درداء تھیں۔ اُنھوں نے کہ میں شام کو آیا تو الدردان کی میں ایک کو میں ایک کو میں ایک کو درسول المندی شافر ماتے تھے مسلمان کی و عالم تا الله الله الله تا تا ہوئی ہے۔ اس سے سرک پاس ایک فرشتہ معین ہے۔ جب وہ اپنے بھائی کی بہتری کی دعا کرتا ہے تو فرشتہ کہتر ہے۔ جب وہ اپنے بھائی کی بہتری کی دعا کرتا ہے تو فرشتہ کہتر ہے۔ اس سے سرک پاس ایک فرشتہ معین ہے۔ جب وہ اپنے بھائی کی بہتری کی دعا کرتا ہے تو فرشتہ کہتر ہے۔ اس سے سرک پاس ایک فرشتہ معین ہے۔ جب وہ اپنے بھائی کی بہتری کی دعا کرتا ہوا الدرداء میں ایک فرشتہ کیا۔ انہوں نے بھی رسوں المنظم تھاں کی دوایت کیا۔ ( سی مسلم شاب الذکروالد عاواتو ہو لاستعقار )

رسول الله ﷺ نے غیبی طورپر دعا منگوانے کی خواہش فرمانی۔

وَعُمَرَ بُنِ الْحُطَّابِ قَالَ اسْتَأْذُنْتُ النّبِي صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْعُمْرَةِ فَاذُن لِي وَقَالَ الشّبِر كُمَايَا اُحَيُّ فِي دُعَآئِكَ وَلَا كُسَسَا فَقَالَ كَيمَةً عَايَسُرُّ فِي انْ عُمْرَةِ فَاذُن لِي وَقَالَ الشّبِي اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهِ الدُواتِ فَصَلًا) لِي بِهَا اللّهُ فَيَا (رواء البوائة ووالرّد قرى والفست رواية عند قول ولا تشنبا مثلوّة المصلى كَاب الدُوات فصل الله في اللّه في الله في الل

گرم کریمانه:

علیم الامت مفتی احمہ یارخان صاحب بھی دحمۃ اند مدیدای حدیث مبارکہ کی شرح بیان کرتے ہوئے لکھا ہے کہ حضور افورگئی نے جو صفرت عمر کو بھائی فرمایا بیا نہ بی کرم کر بھانہ ہے جیسے سلطان اپنی رعایا ہے کہ بیل تھی راخا دم ہوں مگر کسی مسلمان کا گئی کے جو صفرت عمر کو بھائی فرمایا ہے۔ لاکٹ جعگوا دُعَآءِ الرّسُولِ بَیْنَکُمْ کُدُعَآءِ بَعْضِدُمْ بَعْصًا (۲۲ س۲۲) رسو کی نار نے کواید نہ تھی رادو جیسائم میں ایک دوسرے کو پارتا ہے۔ (کنزالا بھان) اس سے بھی صحابہ کرام نے حضور انور ٹائیڈ کے کارنے کواید نہ تھی رادو ایت حدیث میں تمام صحاب ہی کہتے ہے قال النبی کا گئی اور راۃ شرح مشکوۃ جلد اصفی اسلام

مضرت عمر ﴿ الْفِيِّ كَا فُرِمَانَا:

حضرت عمر شالفناکا میفرمان فخرمیس بلکه شکرید کے طور پر ہے لینی حضورانور تا آتائے بھے بھا کی کے خطاب ہے نوازا۔ معلوم مو کریٹ علی کے خطاب ہے نوازا۔ معلوم مو کریٹ عمر میں مورٹ بھر میں ہوں۔ پھر مجھے تھم دُعا کہ حضور کو دُعا کیں دول معلوم ہوا کہ میرا منہ حضورانور ٹائیائی کُو عاکم اُل ما کہ میں ان سال میں معلوم ہوا کہ میرادل کا شانہ ہار بٹنے کے لاکن ہے۔ میالی بشارتی ہیں کہ تمام دیو کی خشیں ان اِلْمَان ہیں۔ (مرا قام تعلق جد سفی ۱۳۲۱)

ان عمول کا ماخوۃ میصدیٹ ہے میمل بھی ہے کہ پہلے اپٹے لیے دُعا کر لے۔ پھر دوسرے کے لیے رہنا اغفر کی وبوالدی (۱۳سام) اے ہمارے رب جیجے بخش دے ورمیرے ہاں ہاپ کو (مراۃ شرح مفتکوۃ جلدساصفیہ ۱۳۱۳)

#### فأنده

ي حديث مباركه متعدد كتب احاديث من موجود بـ

(1) مسلم في الصحيح ستاب الذكر والدعاء والتوبيد والمستغفار باب فض الدعاء مسلمين بطهر الثيب ١٢٩٨١ الرقم ١٢٥٣٠)

(٢) إحمد بن طنيل في المسند ٢/٢٥٢ الرقم ٢٥٩٩)

(m) والبيبلى في اسنن الكيرني mam/m

[٣] وائن غزوان في كمَّال العرى (المنهاج السوى من الحديث المنوى التَّاتِيَةُ السحر : ٣٢٧)

بہت جلد قبول ھونے والی دُعا:

وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عَمْرٍ وَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَنَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ ٱسْرَعَ الدُّعَآءِ اِجَابَةً دَعُوةً فُعَآئِبٍ لِغَآئِبٍ.

(رواه الرقدي والودا ودومككوة المعائ كتاب الدموات)

حضرت عبدالله ابن عمرو طاللين عبدوايت ہے اُتھوں نے بيان قر مايا كدرسول الله كالين في مايا : بهت جلد قبول ہونے وال دُعاعا سَب كى دُعاعًا سُب سے ليے نہے۔

(١) اخرجه التريدي في سنن البروالصدة عن رسول الله بأب ماجاء في وعوة الدخي رأن حية المحمر الخيب ١٩٨٠ قم ١٩٨٠

(٢) وابوداؤد بهي اسن كماب الصلوة الدعاة بطحر الغيب، ١٩/١ مالرقم: ١٥٣٥)

(س) وابن شيب في المصنف ٢/١٢ الرقيم ١٩١٥٩٠

(٣) والديلمي في الفرووس بما تورالخطاب ۴/١٣٣٩ الرقيم ٩٨٠٠

(۵) وعبد بن حميد في المسند ا/ ۱۳۳۱ الرقيم: ۲۲۳

(٢) والقصن عي في مندالشهاب٢/٢١٥ ١١ الرقم ١٣٣٠

(٤) والمنذ ري في الترغيب والتربيب ١٣/٣٤ الرقم ٢٢/٣٣

فانده:

۔۔۔ جب کوئی مسلمان دوسرےمسلمان کے لیے اس کی غیرموجودگی میں ڈیائے ٹیر کرے تو بہت جلد قبول ہوتی ہے۔ ا**س کی ایس** ظاہر ہے کہ چفص مسلمان بھائی کا ٹیر خواہ بھی ہے اور تخلص بھی سر منے دُیا کرنے میں دیا ء دکھلاوے وخوشا **دکا احمال ہوسکا** ہے۔ (مراۃ شرح مفتکوۃ جدساصفحہ ۳۲۰) ك كلفت محسول كر ا (ذكراولين صفحة: الم)

## درس عبرت:

ہمدوقت اللہ تق لی کی عبود یا ہیں مشغول رہنے کے باوجود آپ کا ملفوظ شریف ملہ حظہ فرمایئے اور عاجزی کا انداز بھی ماحظہ فرمایئے اور جمارے اپنے حوال میں ذراغور قرمائے کہ ہزروں نقائص پیٹی دونفل اواکرنے پرانے مغرور ہوجاتے ہیں کہ الدہ ن والحفیظ - بظاہر تھوڑا ساتھم حاصل ہوجائے تو ہم اپنے جسے میں چھو لے بیں ساتے کہ ہم انتے ہو مولوں (مولوی) بن گئے ہیں۔ ہمارے جیسا کون ہے؟ بہر حال ہمیں بھی عاجزی اختیار کرئی جا ہے۔

## قیامت نزدیک ہے

گفت زنج گشتید اکنون بازگردید که قبیامت نز دیک است آنگاه مارآنگاه ،را آنجاه دیدار بود که قر آن را به زکشتی نباشدمن اکنون بساختن برگ راه قیامت مشغولم .

حضرت اولیں قرنی طاق نے فرویا کہ آپ کو یہاں آنے میں بہت تکلیف ہوئی۔اب آپ واپس انٹریف لے جائیں کو نکست کے لیے کو کی اس آپ مت تریب ہے۔ وہاں ہماری ملاقات ہوگی اور پھر وہاں سے واپس کو فی نہیں آئے گا۔اس وقت میں آیا مت کے لیے تیوں مضول ہوں۔ (کشف انجو ب ب ب نی فر کر مشم من التا جین صفحہ: ۵۹) (تر جمہ شرح کشف انجو ب سفحہ ۱۳۲۸) خواجہ اور مقرت عمر اور حضرت علی رضی استرعتهما کو فرمایا تی مت زور یک ہے۔ مجھے تو اپنی آفر سے کی فکر

كرنى ١- أب بهى جائيس بهارى ملاقات قيامت كروز بوكى (تاجداريمن خواجه اوليس قرن صفحه: ٩١)

## آنے میں تکلیف

حصرت ادیس قرنی طاقت حصرت عراد دحضرت عی رضی امتد عنها کوفر مایا کن آپ کو آئے میں تکلیف ہوئی۔اب آپ وائی ساب آپ و ایک شریف ہے میں تکلیف ہوئی ۔اب آپ وائی شریف لے جا کمیں یعنی آپ میری ملاقات کے لیے اتنا سفر طے کرے آئے سفری تکلیف ہوئی ہوئی ہوگی۔اب آپی تکلیف کا سامنا کرتے آئے ،مشکلات کا مروانہ مقابلہ کرتے ہوئے شریف لے آپ کو بہت تکلیف ہوئی ہوگی۔اب آپی وائی شریف لے جا کمیں۔

## قیامت نزدیک ھے:

حضرت اویس قرنی دلی فین نے ارشاد فرمایا مقیامت نزویک است که قیامت نزدیک ہے۔مطلب میرکہ قیامت کے لیے تیارک کرتی چاہیے۔انشاءامقد وہاں قیامت کے دن ہماری ملا قات ہوگی۔اس لیے آخرنت کی فکر کمرنی چاہیے۔

## غور فرمانىي:

عَنْ آنَسٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ مِنْ ٱشْوَاطِ

#### فانده :

اس سے ہڑ ھاکر عائب کے لیے دُ عا ما نگنے کی فضیلت کیا ہوگ کہ خود مدنی ٹا جداد تا پینے کے بھی اپنے لیے دُعا ما نگنے کا حکم فرہ، آپ کی شنت مجھتے ہوئے حصرت اویس قرنی ٹائٹنڈ نے بھی اپنے بیچے پیٹھ چھچے دُعا ما نگنے کے لیے کہا اوراس کی فعیلت بھی بیان فر ، ٹی ان احدیث مبرکہ سے بیٹھی واضح ہوا کہ افغنل مفضول ہے دُع کراسکتا ہے۔

## بےزادراہی پرافسوس

سن نے حضرت اولیں قرنی و اولیں اولیں کے خدا کے ساتھ آپ کا کیسامی ملہ ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا: جھے اپی ب زادراہی اور راستہ کی درازی پرافسویں ہے۔ ( ذکراویس صفحہ ۲۱۷ )

#### مطلب

سپ کے ملفوظ مبارک کا مطلب سیہ کے میرے پاس مفرخرے کم ہے۔ جب کے سفر بہت طویل ہے۔ اسے طویل مفر کے لیے زادراہ بھی کائی ہونا جا ہے جب کہ میرے پاس زاوراہ شہوٹ کے برابرہے۔ اس سے جمجھے بے حدانسوں ہے۔ ہونا نگ آپ کی حیات مبارک رات گر اردیتے۔ اگر رکوئ کیا آپ کی حیات مبارک رات گر اردیتے۔ اگر رکوئ کیا تو سارک رات دریا و بانیم اسے ہے جنجری ایسی اختیار کی کہ سکھا تھا کر بھی دنیوی آس تنثول کی طرف ند کو سارک رات کر رجاتی ۔ دنیا و بانیم اسے ہے جنجری ایسی اختیار کی کہ سکھا تھا کر بھی دنیوی آس تنثول کی طرف ند دیکھا ایسی بی کیفیات کی بنا پرلوگ آپ کو دیوات بچھتے۔ یہاں صرف ایک حکایت ملا خطافر ہائیے۔

#### حكايت

حضرت رئے بن حشیم النیز نے فرمایا کہ میں حضرت او بس النیز سے ملئے گیا دیکھا کہ فجر کی تماز میں مشغول ہیں۔ نماز ک بعد بھی وہمیل میں مشغول ہو گئے۔ میں منتظر رہا کہ فارغ ہوجا کمیں تو مد قات کروں گروہ تا ظہر فارغ شہوے۔ میں نے ظہر کی نماز کو مان چاہا لیکن وہ تبیج وہملیل سے بی فراغت بی نہیں پاتے۔ اسی طرح تین شب وروز میں اسی طرح انتظار میں رہا۔ اندر س اشامند میں نے آپ کو کھاتے پیتے ویکھ ، ورنہ بی آر م فرمایا۔ میں نے جب چوشی رات بغور ویکھ تو آپ کی آتھوں میں غنووگی ویکھی۔ اللہ آپ نے نوراؤی کی کہ ے القد ا بہت سونے وال آئھ اور بہت ویل وخوار بہت سے میری پناہ۔ ایمیں نے بیال وکر اولیں سی میں موجا کہ آپ کی تی زیارت غنیمت ہے۔ آپ کول کر بیش ن شکروں۔ اس پر کتفا کر کے وائیس چلا آیا ( ذکر اولیں سی میں میں میں بیا کہ بیا تا والی اسی میں میں میں اسی میں کتفا کر کے وائیس چلا آیا ( ذکر اولیں سی میں میں اسی کی کتا کر کے وائیس چلا آیا ( ذکر اولیں سی میں میں اسی کی کتا کہ بیات میں دیں تو کو ان اسی میں کتا کہ بیات میں دیا تھا کہ اور کی بیا ہے سعادت ویڈ کر قالاولی ء )

#### فائده

السّاعَةِ أَنْ يَرْفَعَ الْعِلْمَ وَيَكُثُرَ الْجَهُلُ وَيَكُثُرَ الْإَنْ وَيَكُثُر الْوَّنَا وَيَكُثُر الْوَقَا وَيَكُثُر الْوَاحِدُ وَفِي رُوَايَةٍ الرِّجالِ وَيَكُثُر النّسَاءُ حَتَى يَكُونُ بِحَمْسِيْنَ اِمْرَاةً الْقِيمَ الْوَاحِدُ وَفِي رُوَايَةٍ الرِّجالِ وَيَكُثُر النّسَاءُ حَتَى يَكُونُ بِحَمْسِيْنَ اِمْرَاةً الْقِيمَ الْوَاحِدُ وَفِي رُوايَةٍ يَهِلُ الْمِعْلَمُ وَيَظُهُرُ الْمَجَهُلُ (بَعْرَى تَرْبِق مِسْمِ شَرِيف مِنْ وَقَا مَرْبِق اللهُ ال

#### فائده

علم ہے مرادعلم دین ہے جہل ہے مرادعلم دین سے ففلت ہے۔ آج بیعلامت نثر وگ ہوچک ہے۔ دنیاوی علم بہت ترقی پر ہے گرعلوم تفسیر ، حدیث ، فقد بہت کم رہ گئے علاء اُٹھنے جارہے ہیں ان کے جانشین پیدائبیں ہوتے مسلمانوں نے علم دین سکھنا تقریباً چھوڑ دیا۔ بہت سے علماءواعظ بن کرا بناعلم کھو بیٹھے بیسب کچھاس پیش گوئی کاظہور ہے۔

(مراة المناجيج جدي سفحه ٢٥٢)

زنا کی زیادتی:

من الشريعة الشريعة التعبير معزرت علامه عنى احمد بارة ن صاحب تعبى رحمة الشرعليدة ورثى بالرحديث مباركه كي شرح مان المستحد الشرعة الشرعان المستحد الشرعين من المستحد الشرعين المستحد الم

زنا کی زیادتی ہے اسباب مورتوں کی بے پردگ ، اسکولوں، کالجوں، الزکون ، الرکیوں کی مخلوط تعلیم ، سینی وغیرہ کی ہے حیائیاں ، گانے ، ناچنے کی زیاد تیاں یہ سب آج موجود ہیں۔ بوٹل میں پانی ،انگوتو شراب ساتھ آتی ہے۔

(مراة المناجي شرح مشكوة المصابح جل دع حجهه :۲۵۴)

#### فائده:

یہ ما است معترت علامہ علیم ال مت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے دور کی بیان ٹر مائی ہے ۔ آج کل اس سلسلے میں معاملہ مزید آگے بڑھ ویکا ہے۔ شہری علاقوں کی حالت مزید وگرگوں ہو پیک ہے۔ دیباتی علاقوں میں اور شہری علاقوں ہے دیباتی علاقوں کی طرف مور تو رو کا عب سویرے خوب بھڑ کیا ہی بہن کرخوب فیشن اپنی کرسرٹی یا وُڈر سے بس ہوکر ناخن بالش تازہ عاکر دلیمن کی مائند کے کریا ہر کیا س کی چنائی یا آلوؤں کی مزدوری خربوزوں کی تروائی وغیرہ کے لیے ٹکانا تنہا تھا یا اپنے جسبی ویکھرمورتوں کی تروائی وغیرہ کے لیے ٹکانا تنہا تھا یا اپنے جسبی ویکھرمورتوں کے ساتھ میں اور کیا ہو جو ان اور کوں کے ساتھ میں اور کی مناہرہ کرتا اور ایک دوسرے کوائسی فد تی کرنا وغیرہ ہے شار ہے حیاؤں کا مناہرہ کرتا پہلے ہے کہیں ٹرودہ ہوگیا ہے۔ می شرے کے بگاڑنے میں شرے کے بگاڑنے ہوگیا ہے۔ میں شرے کے بگاڑنے کے موالیات نے مزید چھکے لگائے۔ میں شرے کے بگاڑنے

میں ہم کر دارادا کیا یہ تو جوان سل کے بگاڑ کے اسباب تھے۔اس پیمی بس نہیں گئی۔ بلکہ اب نفی منصے بچوں کے اطلاق بگاڑنے کی خصوصی کوششیں کی جارہی ہیں۔ گئی رنگ دھڑ نگ مورتوں کو دکھا یا جانا ، مار دھاڑ پیرتی گیمز اور ان میں چیے سے کا ما کچ کوششیں کی جارہی ہیں۔ یہ خوصور ہوگوں کا آئل عام وغیرہ یہ بظ برتو گیمز ہیں در حقیقت مریکہ وردیگر غیر میں چیے سے علنے کا ما کچ کوشش ہے کے لیے بے تصور ہوگوں کا آئل عام وغیرہ یہ بظ برتو گیمز ہیں درحقیقت مریکہ وردیگر غیر مسلموں کے مما مک کی تیار کردہ گیمیں ہمارے بچول کے اخلاق پر بڑے برے اثر ات مرتب کروہ کی بیل مسلموں ان اسلام کو مسلموں کے مما مک کی تیار کردہ گیمیں ہمارورت اور بالائے کرام کوخصوصاً توجہ مبذول کرنے کی ضرورت ہے تا کہ موام کوخف اُن سے اُس طرف خصوصی توجہ مرتب کی ضرورت ہے تا کہ موام کوخف اُن سے آگاہ کر ہیں۔ چق تعدالی میں جی تعدالی کی تو فی عطافر مائے۔

#### خكايت

جب کہ دوسرا کہتا کہ بین تو کشتی میں سوار ہوگر کو گا وہاں پیدہ جود کشتیوں کو پائی میں ڈوبا دُل گا۔ وغیرہ۔ بیجوں کا انہجی جیسے جیسے جیسے وہ کیمیں تھیلنے اس طرح تھبل ہی تھیل میں آب میں جھڑ پڑے۔ جھڑ ہے۔ جھڑ ہے۔ جھڑ ہے۔ جھٹوں سے خوان بہنے لگا۔ جی جب جیسے کرنے لگے نو بہت مکلوں سے خوان بہنے لگا۔ جی جب جیسے علم ہواتو میں نے انہیں سمجھایا اور کہا کہ ایس گندی گیم نہ کھیوا کر وجس میں ڈاکووں کا ساتھود بینا پڑے ، ب گن ہول کو آن کرنا پڑے۔ امراہ چلتے مسافر وں کو کار میں اور موٹر سائیکلیں جیسٹنی پڑیں۔ پھر نو بت پولیس مقابلہ تک پہنچے۔ بیٹ سے کھیل ہوتی ہے اسے کھیل بی بجھنا والے ہے۔ اس کا حقیقت ہے کہ جھی تعلق نہیں ہوتا۔ گیم دیکھی تو معلوم ہوا کہ اس میں عورتوں کی شکلیں عربی ایس بنائی گئی تیں۔ بچوں کو جائی گندی گئیم نہ کہ بول کو ان کی شکلیں عربی این گئی تیں۔ بچوں کو سے کہ بوٹر سے دائیس گئیم نہ کہ بالر سے ان کے برے بی کی محمد اور ان سے ان کے برے بی کی مجان کے میں ہواتو اس نے وائیس ٹی گیم والی ان کہ کہ کی بانسری۔ کم کہ بوٹر سے کہ کو گا بانس شر بے گی بانسری۔

#### فانده:

مسلمانو! ذراغور قرمائے کہ ہم کدهر جارے ہیں اپنی اورا دکی تربیت ہم کیسی کررہے ہیں۔ وٹمن وٹمن ہی ہوتا ہے ہمارا وٹمن ہمارے لیے اور ہماری کسلوں کے لیے خرخوائی کے جذبات تو نہیں رکھتا۔ ہم رے وٹمن کی سوچوں پہ ہمدوقت مخالفانہ جذبات طاری ہیں وہ سوچے سمجھے منصوبے کے تحت کیبلو، وُش انٹینا کے پروگرامز چیوارہے ہیں۔ کمپیوٹر کیمز کے بنانے میں بھی ان کی مخصوص تيامت قريب هيے:

سے دیت مبرکہ اور دیگر علامات قیامت پہنی احادیث مبارکہ کا مطالعہ فرمایئے اور فور فرمایئے کہ وہ آکٹر علامات اب نظر آری ہیں۔ چند فاص خاص علامات ہی ہی تی رہ گئی ہے۔ ندج نے وہ کب شروع ہموجہ کیں۔ قیامت کے قریب ہونے میں اب کیا شک رہ گیا ہے۔ اب بھی گوئی ندجائے تو اس کی اپٹی مرضی۔

## علامات قيامت:

تامت كى على مات توب شار بير يهن مين چند عرض كرنا مون تاكرواضح موجائ كرتيامت قريب ب-وَعَنْ جَابِرِ بْنِ سَسَمْرًة قَالَ سِمِعْتُ النَّبِيّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ بَيْنَ يَدِي السَّاعَة كَذَّ ابِيْنَ فَاخْدَرُوهُمْ (مسلم شريف مقلوة شريف باب اشراط اساعة فعل اول) معزت جابرا بن سمره ولي تنظي عدوايت بأنهون في بيان فرما يا كريس في رسول الله تَلَيْهُم كو بيان فرمات موت مناكرة مت كرما من جموف مول عم ان سر بهيز كرياً -

#### فائده :

جھوٹوں سے مراد جھوٹی حدیثیں گھڑنے والے یا جھوٹے مسلے بیان کرنے والے یا جھوٹے عقیدے ایجاد کرنے والے انھیں سلف صالحین کی طرف نسبت کرنے والے یا جھوٹے مدگی ثبوت (کا دعوی ) کرنے والے ہیں۔ بیلفظ بہت عام ہے جھوٹے علی مارہ جھوٹے معید علی مجھوٹے نبیوں سے بچالا زم ہے۔ (مرا قشر ح منظور ایسان جھوٹے نبیوں سے بچالا زم ہے۔ (مرا قشر ح منظور ایسان جھوٹے نبیوں سے بچالا زم ہے۔ (مرا قشر ح منظور ایسان جھوٹے بلیوں سے بچالا زم ہے۔ (مرا قشر ح

## کام نااہلوں کے سپرد:

حضرت جابر جانشین سے روایت ہے آپ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم ٹانٹیز سے سنا کے حضور گفتگوفر مارے جھے کہ ایک ویباتی آیا عرض کی قیامت کب ہے؟

ني كريم النفواف ارشاوفر مايا: جب الانت ض مُع كروي جائة قيامت كالشفار كرو-

اس نے عرض کی ضائع ہونا کیسے ہوگا؟

فرمایا نافذا وُ مُنِينَة الْآمُو ُ اِلٰی غَیْرِ اَهْلِهِ فَانْسَظِرِ السَّاعَةَ جب كام نَا المول محسیر دگرویا جائے تو قیامت كا منظار كرو۔ فائدہ اس طرح كە يحكومت فاسقول يا عورتۇ ل كوسے ، قاضى وفقر جال لوگ بنیس اور ب وقوف لوگ؛ وشاہ بنیں۔

(ماخوذ ازمراة صفحه ۲۵۲)

اس طرح علم شریعت سے ناواقف مفتی اور شیخ القرآن کہا ہے جانے لکیس میتیم نی العلم اپنے آپ کوعلہ مدفیہامہ کہوانے لگیس۔ شہ جانے و لول سے لوگ مسائل اور فرقاوی پوچھے لکیس اور وہ موگول کو گمراہ کرنے لکیس وغیرہ۔ ذهنیت کام کررتی ہے۔ اس لیے آئی ہمیں خوب خور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اپنی نے والی تسلوں کی سیح نیچ پرتر بیت کرنے کی ضرورت ہے۔ اپنی نے والی تسلوں کی سیح کی خرورت ہے۔ اتا ضرورت ہے۔ وشمنوں کی دشمنی پر بخی سو چوں کو بچھنے اور ان کے سلسے بیں درست سمت بیں تھی تھی آلدام فعد نے کی ضرورت ہے۔ اتا خطر ناک دور شاید بھی ند آیا ہو کہ جس دور بیس ہم گزررہ بیں۔ آئی ہم نے اگر درست رہشمائی ندکی تو ممکن ہے ہمیں تسلیم بھی معاقب شرکتیں۔ اس لیے آئے مہر یا ٹول کی مہر باٹیوں کے بیچھے ان کے مقد صد بھٹے کی ضرورت ہے۔ خدارا نیم خوالی اور فشے کی صدورت ہے۔ خدارا نیم خوالی اور فیور سے اور خور شیح سمت انتہار کریں تا کہ اور وں کی بھی مجھے سمت انتہار کریں تا کہ اور وں کی بھی مجھے سمت انتہار کریں تا کہ اور وں کی بھی مجھے سمت انتہار کریں تا کہ اور وں کی بھی مجھے سمت انتہار کریں تا کہ اور وں کی بھی مجھے سمت انتہار کریں تا کہ اور وں کی بھی مجھے سمت انتہار کریں تا کہ اور وں کی بھی مجھے سمت انتہار کریں تا کہ اور وں کی بھی مجھے سمت انتہار کریں تا کہ اور خور میں میں دام بھی کی جا سے کے۔

عزیز ان گرامی قدر ایدد نیاچندروز ہے ، فی نے ہائمیں زندگی کی دوڑ دھوپ بھی چندروز ہے مثل کیم ہے۔اسے پھنے کی ضرورت ہےادر قرآن دسنت کے مطابق صحیح نیج کے مطابق زندگی گڑارئے کی ضرورت ہے۔

## علم حبيب كبريا يُريِّر:

اس صدیث مبارکہ بیس علّم نمی تَالَیْنَا بھی ملاحظہ فرمایئے کہ اس صدیث مبارکہ علم غیب کا بھی اظہار ہے۔ ایک بے ثار احادیث مبادکہ بیس۔ جن سے علوم غیبہ کا اظہار مواہے ۔ کوئی لے اس کا نصیب ہے جوشہ مانے بیاس کی اپنی بذھیبی ہے ورشیر حدیث مبارکہ نؤواضح ہے اس بیس کسی قتم کی چونکہ چنا نچے کرنے کی کسرتو ہے نہیں۔

## فائده:

اس سائل حدیث مبارک میں ہے کہ صی بدکرام رضی التدعیم میں سے ایک دیب آن صحافی نے عرض کیا کہ متنی السّاعة و الله متنی السّاعة تیامت کب سے گی ؟ فرمایا إذْ صَیّعَتِ الْاَمَامَةُ فَانتظِرِ السّاعَة جب امانت ضائع کردی جادے و قیمت کا انظار کروفال گئیف آصاعته کا عرض کیا کہ ضائع ہونا کیے ہوگا؟

فرمایا جب کام تاابوں کے سپر دکر دیاجہ و نے قیامت کا انظار کرو ( بخاری شریف مشکلو قاشریف عله مات قیامت **)** 

## فانده:

قیامت کی تاریخ مہیند، دن بتائے معدوم ہوتا ہے کہ سحابہ کرام کا عقیدہ رہیمی تھ کہ لندتھ لی نے حضور کو علم غیب کل بخشااور پیمی عقیدہ تھی کہ لندتھ لی نے حضور انور نے بھی اس سوال پر کافرید عقیدہ تھا کہ حضور کو تیا مت کا علم دیا گیا ہے ۔ اس لیے تو آپ سے سوال کرتے تھے ۔ حضور انور نے بھی اس سوال پر کافرید مشرک نہ کہا بھکہ قیامت کی علامات بیان قرمادیں اور علامتیں وہ بیان کرتا ہے جسے ہر شنے کا پر یہ ہور (مراج المناجی شرک مشکو قالمص بچ جدد کے علامات بیان قرمادی اور علامتیں وہ بیان کرتا ہے جسے ہر شنے کا پر یہ ہور (مراج المناجی شرک مشکو قالمص بچ جدد کے علامات

### فائده:

مدنی تاجداراحد مختار مُنَافِقُولِ کے علوم غیبیہ سے سلسلے بین تفصیلی مطالعہ کرنے سے خواہش مند حضرات فیض ملت ، فیض مجسم حضرت علیہ مارسول ) کا مطاعہ کریں۔ اس عنوان پہ علم مارسول ) کا مطاعہ کریں۔ اس عنوان پہ نہایت مفید کتاب ہے۔

## مال کی فراوانی:

(مَثْلُوة شريف باب!شرط الساعة فعل اوّل)

## فتنوں کی بلغار:

ایک روانیت بیل ہے کہ مدنی تاجدا رطافیُؤائے ارشادفر مایا کہاس ذات کی نتم اجس کے قبضہ لڈرت میں میری جان ہے کہ دنیانہ جائے گی حتی کہ ایک آ دمی قبر پر گزرے گا تو وہاں لوٹے گا اور کیے گا ہائے کاش اس قبروالے کی جگہ ش ہوتا اور شہوگا اس میں دین کے سواء بلاکے (مسلم شریف مشکلو قاشریف باب اشراط الساعة )

### فائده:

اس فران فریشن کا مطلب میہ کے دنیا جل فتنے اور آفتیں بل کی تئی ہوں گی کہ ہوگ زندگی برموت کوئر جے دیں گے اور قبر و کی کروہ تمن کریں گے کہ کاش اس قبر میں ہم فرن ہو چکے ہوئے اور ال کی بیٹن دین کے باعث نہ ہوگی تھن فتوں کی کوئ وجہ سے تکیم الامت مفتی ہمہ برح ان صاحب نعمی رحمۃ التدعید اس صدیث کی شرح بیان کرتے ہوئے لکھا ہے کہ "اس او نے والے ہتن کرنے والے میں دین کاش تب بھی نہ ہوگا۔ وہ دین کی وجہ سے بہآرز و نہ کرے گا۔ بلکہ فتوں میں جتلاء ہوگا۔ انھیں دنیاوی مصیبتوں کی وجہ سے بہآرز و کرے گایا ہے مطلب ہے کہ زمین پراس وقت دین ندرے گا۔ فتنے ہی فتنے ، بلا کمل ای جو کی موں گی۔ وہ زیادی مصیبتوں کی وجہ سے بہآرز و کرے گایا ہے مطلب ہے کہ زمین پراس وقت دین ندرے گا۔ فتنے ہی فتنے ، بلا کمل

## حالات حاضره:

موجودہ احوال کونظر میں سے مع حظ قرما ہے اور غور کیجے کہ مدنی تاجدا فٹا گئیز آئے کے ارشاد مبارک کی صدافت ما حظ قرما ہے اور غور کیجے کہ مدنی تاجدا فٹا گئیز آئے کے ارشاد مبارک کی صدافت ما حظ قرما ہے اور غور کیجے۔ آج ہمارہ طل دور ہے جس مشکل دور ہے گئی دور ہے۔ ہمارہ کی طرف جو فتے اللہ ہے آئے ہماری نگا نے ہم جسوں کی گئی گئی گرت ، بھائی ہے جس طرح نظرت کا اظہار کر دیا ہے۔ بیٹا والدین سے بیزار نظر آرہا ہے۔ اپنوں سے بیگا نے بہتر محسوں ہوئے گئے ہیں۔ مسلمانوں کی محبت دل سے نکل جارہ کی خبرہ کردی ہے۔ یہودو تھ رئی کی دولت کی ریل پیل ہماری نگا جی بھی خبرہ کردی ہے۔ یہودو تھ رئی کی دولت کی ریل پیل ہماری نگا جی بھی خبرہ کردی ہے۔ یہودو تھ رئی کی دولت کی ریل پیل ہماری نگا جی بھی خبرہ کردی ہے۔ یہودو تھ رئی کی دولت کی ریل پیل ہماری نگا جی بھی خبرہ کردی ہے۔ یہودو تھ رئی کی دولت کی ریل پیل ہماری نگا جی بھی خبرہ کردے ہیں۔

## وقت میں ہے برکتی:

عَنَ آنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَاتَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتَّى

يَتَقَارَبَ الزَّ مَانُ فَتَكُوْنُ السَّنَةُ كَاشَّهْرِ وَالشَّهْرُ كَالْجُمُعَةِ وَتَكُوْنُ الْجُمُعَةِ كَالجُمُعَةِ كَانْيَوْمٍ وَالْيَوْمُ كَالسَّاعَةِ وَتَكُوْنُ السَّاعَةُ كَالضَّرْمَةِ بِالنَّارِ ــ

(ترند كاشريف مفتلوة شريف إب اشراطاله اعتضل ٢)

حضرت انس بناتین سے دوایت ہے کدرسول الله کا بیٹائے اوشا وقرمان قیامت قائم ندہوگی حتی کرنمان جلد کر دیا ہے۔ گاتو ایک سال ایک مینے کی طرح ہوگا اور مہینہ ہفتہ کی طرح ہوگا اور جفتہ آیک دن کی طرح اور دن آیک گھڑی کی طرح ہوگا اور گھڑی آگ ساگانے کی طرح ۔

#### فائده:

یعنی زمانداوروقت میں برکت ندرہے گی۔ بلکہ برکتی بہت ہوگی کہ بندہ ایک کام بھی ندکر سکے گا جیسے مصیبت کا دور دراز معلوم ہوتا ہے۔عیش وآ رام کاز ماندگز رتامحسوس ہی نہیں ہوتا۔

## چند اهم علامات:

وَعَنْ آبِي هُو يُر وَقَالَ قَالَ وَسُو لُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَرَت اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَرَت الله بريره وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَرَت الله بريره وَاللهُ المَا عَدوايت عِدا أنهون في بيان قرما يا مودل الله المنظمة المنظم

إِذَا تَّابِعَلَ الْفَينَى دُولاً
 جبرولت كوانِ غنيمت.

الكَمَانَةُ مَغْنَمًا وَالْإِمَانَةُ مَغْنَمًا

اورامانت كرغثيمت

وَالزَّاكوةُ مُغْرُمًا
 رَكُوةَ لَوْتَكُسُ بِنَالِهَا هَا كَ

وَتُعَلِّمٌ لِعَيْرٍ اللَّذِينَ
 اورغيروين كي ليعلم حاصل كياجات\_

﴿ وَاَطَاعَ الرَّاجُلُ إِمْرَ أَتَهُ وَعَقَّ الْمُهُ
 اورآ دی این بیوی کی اطاعت کرے اور مال کی نافر مائی کرے۔

اللهِ وَٱدُّنيٰ صَّدِيلَقَةً وَٱقْصَىٰ آبَاهُ

اوراپٹے دوست کو قریب کرے اور اپٹے ہاپ کودور کرے

وَظَهُرَتِ الْآصُواتُ فِي الْمَسَاجِدِ.
 اورمساجد ش آوازي أو يُح بوب.

انده:

تعلیم لامت مفتی احمہ پارخان صاحب نعی رشہ اللہ علیہ اس صدیث مبارکہ کی شرح بیان کرتے ہوئے لکھا ہے کہ جب مسلمانوں میں فدکورہ سورہ عیوب جمع ہوجا کیں گے وان پر فدکورہ پونٹی دنیاوی عذاب کے بعد دیگرے ایے مسلس آئیں گے بیسے بھیے تبعی کا دھا کہ ٹوٹ جانے پراس کے دائے مسلسل او پر تلے گرتے ہیں۔ خیال رہے کہ سلمانوں میں یہ چودہ عیوب بیدا ہو چکے ہیں۔ جن میں سے بعض عیب وہ ہیں جوسوائے مسمانوں کے کسی قوم میں نہیں جیسے مجد میں دنیاوی با تمس کر کے شور کیا تا با بازگر کوں اور سلف صاحبین کو کا فروشرک کہنا ، انھیں گاہیاں دینا، عیسانی حضرت عیسی علیہ اسلام کے قرکے کھر سے خل کا برائی ادب واحتر ام کرتے ہیں گرمسمان حضور کے تیم کات کو خود ہی من تے ہیں۔ (مرا قرشرح مشکو قر جارے)

تيامت كى اهم علامت: -

لوگ نمازین نہیں پڑھیں ہے۔

اہانت ضائع کریں گئے (لینی اُ مانتوں میں خیانت کرناعام ہوجائے گا)

سود کھانے لگیں گے۔
 سود کھانے لگیں گے۔
 شل دخوٹریز کی معمولی ہائے بن جائے گی۔
 شل دخوٹریز کی معمولی ہائے بن جائے گی۔

وین کی کردتیا تر بدیں گے۔ برسلو کی کریں گے۔

الفياف ايب بوجائ گار جو الفياف اي جموث ج بن جائ گار

🕻 ریشم کالیاں پہنا جائے گئے گا۔ 🚓 مظلم وستم عام ہوجائے گا۔

🗘 طلاقول کی زیادتی ہوجائے گے۔ 🖎 اچا تک موت مام ہوجائے گ۔

🗴 خیانت کرنے والے کوامانت دار سمجھا جائے گا۔ 🕟 🚷 امانت دار کوخیانت کرنے والاسمجھا جائے گا۔

🕻 جنو نے کو سچام جا جا گا۔ 💸 🚓 کو جنوا سمجما جائے گا۔

🔾 تہمت لگا ناعام ہوجائے گا۔ 💮 📞 بارش ہونے کے ہو چود کری ہوگ۔

🗴 خواجش اولا د کے بچائے لوگ اولا د ہے نفرت کریں گے۔ 💸 💮 کمیٹوں کے فی ٹھے ہاٹھ ہول گے۔

شریفوں کے لیے ذعری اجیرن ہوگ ۔
 شریفوں کے لیے ذعری اجیرن ہوگ ۔

فائدہ: مسجدوں میں دنیاوی ہاتوں کا شور مڑائیاں جھکڑے ہوئے لگیں۔مساجد میں دنیوی ہاتیں ،شورشراہااورلڑائیاں جھکڑے مراہ جیں۔ورند نعت خواتی ، ذکر املاکی مجالیوں ،میلا دشریف ، ذکر کے حلقے حضور کے زمانہ میں بھی معجدوں میں ہوتے تھے۔ بعد فی ا بلند آواز سے ذکر ہوتا تھا۔مسجد حرام میں بلند آواز سے ذکر ہوتے ہوئے طواف تہ ہوتا تھا۔حضرت حسان مسجد نہوی میں حضور کی تعت پڑھتے تھے۔حضور نے مسجد میں اپنامیلا وخووارشاد فرمایا ہے۔(طلاحہ از مراق جلد کا صفحہ ۲۲۳)

## حدیث مبارکه کا بقیه حصه:

ئى كريم تافية نے ارشا وفر مايا.

وَسَادَ الْقَبِيلَةَ فَاسِقُهُمُ
 اورقبیلدگابدکارتوم کی سرداری کرےگا۔

و كَانَ زَعِبْمُ الْقَوْمِ آرُ ذَلَهُمْ اللهُومِ الرَّدِيَّةُ اللهُمُ اللهُومِ الرَّدِي اللهُ ا

وَٱکُومُ الرَّجُلُ هَحَافَةِ شَرِّهِ
 اورا دی کی تقلیم کی جائے گی اس کی شرارت کے ٹوف ہے۔

وَ ظَهَرَتِ الْقَيْنَاتُ وَ الْمَعَادِ فُ
 اوررنڈیاں پاہے ظہر ہوجا کیں۔

وَشُوِبَتِ الْحَمُوْرُ
 اورشراب پی جائے۔

### عائده:

شرابوں کاعام بیاجانا قیامت کی ایک اہم علامت ہے۔اب اپنے اردگر دیاحوں پینظر دوڑا کیں ذراد یکھیں توسہی دہ کون سا علاقہ اس لعنت ہے بچاہے۔مسلی لو! ذرا ہوش میں آؤ۔غدارا! یہودونصاریٰ کی چالوں کو بیجھنے کی کوشش کرو۔ورنہ پھر بچھتانے سے نتصان بورانہ ہوسکے گا۔

شراب جلیس ام الامراض کی تر دیدانشاء الله عنقریب کسی اور کماب میں وضاحت ہے کی جائے گی۔

﴿ فَارْتَقِبُوا عَدُذَٰلِكَ رِينُحًا حَمَرَآءَ وَزَلْرَلَةً وَخَسْفًا وَمَسْخًا وَقَدُفّا وَايَاتٍ تَتَابَعَ كَيطُومٍ قُطِعَ سَلَكُهُ فَتَتَابَعَ ﴿ فَارْتَقِبُوا عَدُوهُ مُرِيفٍ بِابِ الرَاطِ الراعةُ السَلَّا)

اس وقت تم سرخ ہوا، زلزلہ، دھنسنا اور صور تیں بدلنا، پھر یہ سے اور ان نشانیوں کا، شظار کرتا جو بگا تارہوں گی جینے ہار جس کا دھا گرز ٹردیا جائے گاتو نگا تارکر کے ( فتم ہوجاتا ہے )

## نيضان شرح أويس قونى السنة (المولات اوليس قرل المالية)

#### نائده :

ن میں سے اکثر علامات ہم و مکھ بیکے این اور دیکھ رہے ہیں برآنے و ، انحدایک نی قیر مت کی شانی کی طرف ہاری توجہ مبدوں کراتا ہے۔ ہرنیاد ن کسی شی علامت وقیامت کے ساتھ طلوع ہوتا ہے۔

## نكر آخرت:

حضرت اویس قرنی بی از خرد یا: مجھائی آخرت کی فکر کرنی ہے یعن جھے بھی آخرت کی فکر ہے اور آخرت کی فکر کرنی ہے۔ جھے۔ آپ بھی آخرت کی فکر سیجے اور پھروہاں سے واپس کوئی نہیں آئے گا۔

## بنیامیںرھنے کا انداز:

الْمَرَّةُ خِيْدِ اللَّهِ بِنِ عُمَرَ قَالَ اَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَنْكِيق وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بِنِ عُمَرَ قَالَ اَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَنْكِيقَى فَقَالَ كُنْ فِي الدُّنْيَا كَانَّكَ غَرِيْبٌ اَوْ عَابِرَ سَبِيْلٍ وَ كَانَ إِبْنِ عُمَرَ يَقُولُ إِذَا المُسَيْتَ فَلَا تنتَظِرِ الصِّبَاحِ وَإِذَا اَصْبَحْتَ فَلَا تَنْظِرِ الْمَسَاءَ وَخُدُمِنْ صِحْتِكَ لِمَرْضِكَ وَمَنْ حَيَاتِكَ لِمَوْتِكَ لِ

## ( بغارى شريف مسلم شريف كماب البما تزياب تمنى الموت )

حضرت عبداللہ این عمرضی اللہ عنہاہے روایت ہے بیان فر ماتے ہیں کہ دسول اللہ خاتیج کے میرا کندھا پیکڑ کرفر مایا دنیا میں یوں دمو گویاتم مسافر ہو یا راستہ ملے کرنے والے ہو۔

حضرت این عمر رضی الله عنهما فر ماتے ہیں کہ جب تم شام پالوتو مسج کے شتھر ندر مواور جب مسج پالوشام کی آمید ندر کھواور اپنی تشدر تی سے بیاری کے لیے اور زید گی سے موت سے لیے پچھوٹو شرالوں

#### : 0 3 1

جیسے مسافر کی منزل اور وہاں کی زیب وزینت ہے دل نہیں گاتا کیونکدا ہے آگے جانا ہوتا ہے۔ ایسے ہی تم یہاں کے انسان اور سمامان سے دل ندلگا دور ندمرتے وقت ان کے چھوٹے سے بہت تکایف ہوگی۔ (مراۃ شرح مشکوۃ جلد اسفیہ ۲۳۸۰)

## لكوآخوت:

وَعَنْ اِبْنِ مَسْعُوْدٍ آنَّ نَبِيَّ اللهِ صَلَّى قَالَ ذَاتَ يَوْمٍ لِّآصُحَابِهِ اِسْتَحْبُوْا مِنَ اللهِ حَقُّ الْحَيْآءِ فَالُوْالِنَّا نَسْتَحْبَى مِنَ اللهِ يَا نَبِيَّ اللهِ وَالْحَمُّدُ لِلهِ قَالَ لَيْسَ ذَلِكَ حَقُّ الْحَيْآءِ فَلْيَحُفَظِ الرَّاسَ وَمَا وَعَى وَلَيَحْفَظِ وَلَيَحْفَظِ وَلَيَحْفَظِ

| عالم اور قاری بدکار ہوں گے۔                           | ٥           | امانت د رخیانت کرنے لگیس گے۔                            |             |
|-------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------|-------------|
| گران کے دل مروارے زیادہ متعفن ہوں گے۔                 | ٥           | لوگ جا تو رو ں کی کھال کا لب س پہنیں گئے۔               | <b>\Phi</b> |
| سوناعا م ہوگا۔                                        | <b>\tau</b> | امیوے (ایک کڑوا مجل) ہے زیادہ تلخ ہوں گے۔               | <b>\$</b>   |
| گناه کی کثرت ہوگی ۔                                   | <b>\$</b>   | چاندی کی ما تک ہوگی۔                                    | 0           |
| قرآن مجيد كومزين كياجائے كار                          | <b>\$</b>   | امن كم بوجائ كار                                        | 0           |
| بلتدو بالا ميزارية ئے جا كيں ہے۔                      | . 💠         | مساجد میں نُنش و نگار بنائے جا کمیں گے ۔                | 0           |
| شراب بیناعام ہوگا۔                                    | <b>©</b>    | مگر دل ویران ہوں گئے۔                                   |             |
| باندى اينة آقاكوجنى _                                 |             | تْمْرِكْي مِزَاوُّن كَانْقَاذْ رَكْ جِائِحُةٌ گا۔       |             |
|                                                       |             | جولوگ نشَّته پادُل عربيال مدن غيرمېذب شفه و و حکمران بن | 0           |
| مر دعورتوں کی نقالی کریں گئے۔                         |             | عورت تنجارت میں مر د کے ساتھ شریک ہوگ۔                  |             |
| مسلمان بھی بغیر کے جھوٹی گوائی دینے کو تیار ہوگا۔     | <b>\$</b>   | مۇرىتى مردول كى نقالى كرىي گى_                          | 0           |
| وین کاعم ،غیردین کے لیے بر حاجاتے گا۔                 | ٥           | صرف ڇان پهنيان والون کوسلام کي جائے گا۔                 | ٥           |
| می سر ما بیکودْ الَّی غنیمت بمجماحاً <b>بیدُ گ</b> ار |             | آخرت کے کام ہے دُنیا کمائی جائے گا۔                     | 0           |
| ز کو ة کو جر مانه مجھا جائے گا۔                       |             | مانت کو مالی ٹمٹیمت سمجھ جائے گا۔                       | 0           |
| آ دمی این باب کی نافر مانی کرے گا۔                    | <b>\$</b>   | سب ے رذیل آ دی قوم کا رہنما ہے گا۔                      | 0           |
| دوست کونقصان بیجانے ہے بھی گریز بیس کرے گا۔           |             | آ دمی اچی جان ہے بیسلو کی کرے گا۔                       | <b>\$</b>   |
| بدگارول کی آواز می مجدور پس بلند ہول گی۔              |             | یوی کی اطاعت کرےگا۔                                     | ₿           |
| كطے بندول تراب في جائے گی۔                            |             | كائے والى مورتول كى مزئة افزائى كى جائے گے۔             |             |
| انعاف قروضت ہونے گگے گا۔                              |             | نظلم رپخر کیا جائے گا۔                                  | 0           |
| قر آن مجيدگا گا کريڙ هاجائے گا۔                       | ٥           | پولیس والول کی کثرت ہوجائے گی۔                          |             |
|                                                       |             | ورندول مركا بكورتين استنجال كربيها كموسكي               | <b>C</b>    |

🕲 ورندوں کی کھالیں استعمال کی جا کیں گا۔

امت کے آخر کے لوگ اپنے اسمانا ف کرام پر زبان درازیاں کریں گے۔
 آ قاومو و کا ٹائیز آنے اس کے بعد فر مایا کہ جب بیٹ نیاں فلا ہر ہوں تو پھر انتظار کرو کہ۔

یاتوتم پراللہ تعدل کی طرف سے سرخ آندھی آجائے۔
 یازلالے برآمہوں۔

یالوگور کی شکلیں مسٹے کردی جا میں۔

کے یا آسمان سے پھرول کی ہارش ہو میا کوئی اور عذاب آج نے (العیاۃ بائند) (صفحہ: ۳۷-۳۷) (ارا شاعة الطواط الساعة أولا ترجمہ قومت کی نشاناں)

الْبَتْطُنَ وَمَا حواى وَلُيَلَٰدُكُرِ الْمَوُّتَ وَالْبَلِيٰ وَمَنْ اَرَادَالُاخِرَةَتَرَكَ زِيْنَةَ اللَّذْيَا فَعَلَ ذَالِكَ فَقَدِ اسْتَحْيَىٰ مَنَ اللَّهِ حَقَّ الْخَيْآءِ۔

(رداه احمد الترقد كي وقال حذاحديث غريب محكوة تريف كماب المائز)

حضرت ابن مسعود بٹائٹیؤ ہے روایت ہے اُتھوں نے بیان قر مایا کہ ٹی کریم آٹیٹیلے تے ایک دن اپنے صحابہ کمرا م رضی اللہ عنہم ہے قربایہ اللہ سے پوری حیا کرو۔

اُنھوں نے عرض کیو . یا بی القد! اللہ تق لی جل جلالہ کاشکر ہے کہ ہم اللہ نے غیرت کرتے ہیں۔ نبی کریم کانٹی نے اورشاد قرمایا نہیں ہے لیکن جو لند تعالی جل جلد لہ ہے بوری غیرت کر ہے تو وہ سراور اس میں محفوظ چیزوں اور بہیٹ اور اس کے اعماد کے چیزوں کی حفاظت کرے اور سوت اور گل جائے کو یا در کھے جو آخرت چاہتا ہے وہ دینا کی زینت چھوڑ ویتا ہے جس نے پیکیا اس نے اللہ تعالی سے بوری غیرت کی۔

### مطلب

حضور الرائي آب اس كلام من خطاب محاب كرام (رض التدعنهم) سے بي كر مقصود سارى امت كوسنانا ب-اس كاب مطلب نبيس كر مى الله فير سى الله في ا

### يهرا هياء

سین صرف فا ہری نیکیاں کرلینا اور زبان سے حیاء کا اقرار کرنا پوری حیائییں بکہ ظاہری اور باطنی اعضاء کو گنا ہول ہ بچانا حیاہ چنا نچیئر کوغیر خدا کے سجد سے بچائے افدرون وہاغ کوریا اور تکہر سے بچائے زبان سکھاور کان کونا جائز او ور سننے سے بچائے سیسری تفاظت ہوئی۔ بیٹ کوحرام کھانوں سے ،شرمگاہ کوزنا سے ،ول کو بری خواہشوں سے تحقوظ رکھے میں پیٹ کی تفاظت ہے۔ (مرا ق شرح مشکوۃ جلد اصفی: ۱۳۲۴)

## قیامت کے دن پیش ھوناھے:

حفزت عمر فاروق والقنافرماتے میں کدا ہے نفس ہے حساب کرلواس سے پہلے کہ قیامت میں تمھارے عمل کاوزن ہوادد حفزت عمر فاروق میں تھی ہے اپنے نفس ہے حساب کرواور بڑی عدالت میں پیش کے لیے خود کو تیار کرواور قیامت کے دلا تنصیں پیش ہونا ہے، ورتم میں سے کوئی اس دن جھیپ نبیل سکے گا۔ (تنعیبر الغافلین حصر اصفی ۲۰۵۸)

## آخرت کی یاد کا بہترین طریقه:

حضرت ابوسعید خدری بالتین سے مروئی ہے حضور علیدالسلام نے قر مایا کہ مریضوں کی عمیادت کرواور جنازوں کے ممراہ چلواس سے تصمیل آخرت کی یادر ہے گی۔

#### وكايت

سے وہ تا کا واقعہ مذکور ہے کہ سے بنازہ کے پیچھے وگوں کومیت پرترس کھاتے ویک تو اندر ہے فہ مایاتم اپنے و پرترس کھاؤیہ تھا رے لیے بہتر موگا کیونکہ وہ تو مرگ ہے ورتین ہولنا کیوں لینی موت کے فرشتے کا دیکھنا ،موت کی تنی اور فائٹر کے خوف بے نبی ت پاچکا ہے۔ (تنہید ابنی فعین مسیم صفحہ ۱۳۰۹)

#### فائده

ال سے سخرت کی فکر کر ل ب نے درشاء اللہ قیامت کے روز ملاقات ہوگی۔ پھروبال سے والیس کوئی ٹیل آئے گا۔اس وقت میں قیامت کے بتر ری میں مشغول ہوں۔آپ بھی قیامت کے لیے تی رسیجے اس میں قائدوہے۔

حضرت ہ سے ون رہ یت (حدیث مبارکہ ) بیان کرتے کے لیے کہا تو آپ نے قر مایا: یش نے (بضاہر) حضورۃ النظام کو کھی نیس اور نہ ہیں گئی تیں نہ میں راوی ہوں اور نہ محدث مفتی یا واحظ بنا بھی پینٹرٹیس کرتا جھے تو استخال سے ترصت نہیں ملتی ( تذکر والہ والیاء ) سے فرصت نہیں ملتی ( تذکر والہ والیاء )

#### قائده:

حضرت ہرم شالتنا کی حضرت اولیں قرتی بیان کے علاقات کا واقعہ تفسیلاً بیان کیاجاچکا ہے۔ یہال حضرت ہرم دالتنا کا معمولی تذکرہ بھی ما حظ فر اسے تاکہ حضرت ہرم بیلتن کی عظمت کا بھی اندازہ ہوجائے اور یہ بھی واضح ہوجائے گا کہ آپ کوئی معمولی انسان نہ تھے۔ بلکہ حق تعالی کے بجوب شے۔ اللہ تعالی انتھیں اپنے انسان نہ تھے۔ بلکہ حق تعالی کے بجوب شے۔ اللہ تعالی انتھیں اپنے انسان نہ تھے۔ بلکہ حق تعالی کے بوب شے۔ اللہ تعالی انتھیں اپنے انسان نہ تھے۔ بلکہ حق تعالی کے بوب اللہ تعالی کے باب ہاں عظیم ہزرگ حضرت والیس قرنی کا کیا مقام ہوگا۔ ہاں ہاں فراغور فرمایئے وہ واولیس قرنی بنائی ہی دارت کے لیے بہتا ہو تا بدارا حمد مختار بالی بیشن حضرت علی المرشنی فرمایئی بیان کے میں اللہ منسی میں میں تاجدارا حمد مختار بالی بیشن حضرت علی المرشنی فرمایئی بیاں کہ میری استان کہ میری المت کے لیے بخشش کی میری المت کے لیے بخشش کی تاجدارا حمد مختار بالکہ بیارک عطافر ہائے کے لیے سے بخشش کی تاجدارا حمد مختار بالکہ بیارک عطافر ہائے کے لیے سے بخشش کی تاجدارا حمد مختار بالکہ بیانہ کہ میری المت کے لیے بخشش کی دیا کہ میری المت کے لیے بخشش کی تاجدار تاخیل کے باکس کی تاجدار تاخیل کے بیارک عام کی تاجدار تاخیل کے بیارک عام کی تاجدار تاخیل کی تاجدار تاخیل کے باکس کی تاجدار تاخیل کے بیارک اولیں قرنی بخشش سے نواز سے جا کس کے۔ کے بخشش کی تاجدار تاخیل کیاں کہ میں کہا کہ میری المت کے بیے بخشش کی دیا دورانس کی کے ایکن کے بیارک کا کہ کیاں کا کہ کیاں کی تاجدار تاخیل کی تاجدار تاخیل کے باکس کی تاجدار تاخیل کی تاجدار تاخیل کے باکس کے بیارک کے باکس کے باکس کے باکس کی تاجدار تاخیل کی تاجدار تاخیل کیاں کیاں کی تعامہ کی تاجدار تاخیل کیا کہ کیا کہ کا کس کے باکس کی تعامہ کی تاجدار تاخیل کیاں کیاں کے باکس کی تعامہ کی تعامہ کی تاخیل کیا تاجدار تاخیل کی تاخیل کی تاجدار کیا تاخیل کیاں کیاں کی کا کس کے باکس کی تعامہ کی تعامہ کی تاخیل کیا کہ کیاں کیاں کی کس کی تعامہ کی تعامہ کی تعامہ کی تعامہ کی تاخیل کیا کہ کی تعامہ کی تعامہ کی تاخیل کیا کیا کہ کیاں کی تعامہ کی تعامہ کی تاخیل کی تعامہ کی تعامہ کی تاخیل کی تعامہ کی تعامہ

## تذكره هرم بن حيان رحمة الله عليه:

## مضرت هرم رحمة الله كي مزا يُرانور پر الله تعالىٰ كي رحمت كا براسيا

ابونعیم اصفهانی ابوکیرین حیان احمرین حسن بن عبدالملک الیب بن محد وزان بضمر و سری بن یجی قماد و سے مروی ہے کمبرم بن حیان رحمة الله علیه جس دن قبر میں دفتائے گئے ا**ی دی ان کی قبر پ**یارش بری اوراس دن قبر برگھ س بھی اُگ گئے۔ (صعبة

الدولي وحصياصفيه: ١٠٥٥)

#### غائده :

معترت ہرم دہمة الله عليه كى شان مبارك ملاحظه فر ، كى اب ذراغور فرمايين كه جس حفرت اوليس براتينؤكى زيادت كے ليے حضرت ہرم خالفنۇ ئے اتنى كوشش كى رسول الله تائينۇ ئى نے ساہرام كودُ عامنگوائے كے ليے تھم فر ، پاپاييرا ہن مبارك حفرت اوليس قرنى دلائفؤ كے ليے مرحمت قرما يا الله تعالى نے بيشار افعامات سے لوازا اليى شان والے حضرت اوليس قرنى براثون كى عقمت كاكي كہنا۔

## حضرت اویس قرنی ﷺ صحابی یا تابعی:

حضرت اولیس قرنی طالبین نے قرمایا کہ میں نے (بظاہر) حضور نی کریم رؤ ف الرجیم کا ایٹا کہ کھی دیکھا تہیں آپ کے ال قول مبارک سے یہ حقیقت واضح ہوجاتی ہے کہ آپ صحالی تہیں یک تا بعی ہیں۔ قبلہ فیض ملت شخ القرآن والحدیث ابوالصالح محم فیض احمد اولیسی طالبین مذخلہ احال بیان فرماتے ہیں کہ عدد کے امت و وہ یہ کے ملت رحم اللہ تعالی کا اتفاق ہے اور احدیث مبادک کی تصریحات بھی ہیں کہ حضرت خواجہ اویس قرنی طالبین تا بعی ہیں۔ لیک بعض حضرات الی روایات بھی رائے ہیں جو آپ کے محالی ہونے پردلالت کرتی ہیں۔ (ذکر ویس صفحہ ۱۸)

## نيونه:

قبدنیض ملت بیان فرماتے بین کر صحبت کے عقلیہ ولوگل کتنا ہی توی کیوں نہ ہوں نمانی وراکل کے سامنے ہجمود تعت نہیں رکھتے ۔ اس لیے ہمیں طلّی ولاکل کے سامنے سرتسلیم ثم کر کے عقیدہ رکھنا ہوگا۔ کہ حضرت خوانبداولیس قرنی ڈالیٹ النّا ہجین اور بہت سے تا جین سے امور بین بہتر اور برتر بیں۔ اس پر است مسلمہ کا اتفاق ہے۔ (ڈکر اولیس صفحہ:۱۸۱)

## يه باتين سنی هين:

حضرت اوس قرنی بنائنی فی فی می این می می می اوف ارجیم فاشیاکی زیارت بھی نہیں کی ورضای ان کی باتیں می میں-

#### فائده :

۔ اور نہ ہی آپ نے فرمایا کہ بیں آپ تالیّنی کی زیارت بھی نہیں کر کا اور نہ ہی آپ کے کلام مبارک سے محقوظ ہوا ہوں۔ یہ می سعد دت می اگر میسر ہوجاتی گویا آپ نے ارشاد فرمایا کہ بن سائی با تیں انوسی ہیں۔ اس معاصے میں آپ بھی کسی سے کم مند ویت می اگر میسر ہوجاتی ہیں۔ اس معاصے میں آپ بھی کسی سے کم مند ہوں گئے۔ تم نے بھی بہت ہی کئی کا در سول اللہ سن میں ایس کے ایکا ہوں کے ایکا ہوں کے ایکا ہوں کا است میں ایس کی بیان کرد ہے۔ ایکا ہوئے میں ایک کے جوئے اس کو ابنے رحقیق کے ایمان کرد ہے۔ ایس کو بغیر محقیق کے ایمان کرد ہے۔

## راوی اور محدث نھیں:

میر نیل کی اور ندبی ہے کی ذہان مجر ونتان سے کام شریری بیان ہے اسپیفا دو حاصل کیا ہے۔ یکی حالت بیس آپ سے روایت

کیا کرول؟ اس لیے اس سیسلے بیس خاموشی اختیار کے ہوئے ہوں کہ دو حضرات جن کے پاس ذخیرہ عم وعرف ان موجود ہے مدنی اجداد حمری روی اور ندبی محدیث ہوں۔ اس طفر کا عبدہ بھی بہت بڑا ہے۔ بہت زیادہ عم وعرف ان ہے گائی کا متقاضی ہے۔ اس لیے بیس مفتی نہیں بناچ بتا کہ بھے ہے قاوئ طفر کا عبدہ بھی بہت بڑا ہے۔ بہت زیادہ عمری نوع واعظ بننا بھی پہند تہیں کہ واعظ بننے بیس بھی اپی شخصیت خصوصیات کی حال بوتی ہے۔ لوگوں ہے میل جواب دول۔ اس طرح کے اعظ بننا بھی پہند تہیں کہ واعظ بننے بیس بھی اپی شخصیت خصوصیات کی حال بوتی ہے۔ لوگوں ہے میل جول بیس اضاف ہوتا ہے۔ بوگ کھینچ چلے آتے ہیں جب کہ میری طبیعت شہرت اور اختلاط ہے کوئی دور بھی گئی ہے۔ دیکا واجہ واحد ہوتا ہے۔ بیس جب کہ میری طبیعت شہرت اور اختلاط ہے کوئی روی ہوں۔ بھر وقت میں جب کہ میری طبیعت شہرت اور اختلاط ہے کوئی روی ہوں۔ بھر وقت کی تو بابتا ہوں کہ بھر وقت میں تو بابتا ہوں کہ بھر وقت میں کہ مور میں مشغول یہ ہوں کہ بھر وقت میں ہی ہوں کہ بھر وقت میں اور بھر وقت میں دور اور بھر وقت میں بہت اکثر ہونکہ جے ہے امور میں مشغولیت کے لیے آئی فرصت کی گئیں اس لیے این امور کی پہنے بھی کہ بھر کہ بیات کے لیے آئی فرصت میں اس لیے این امور کی پیشر کر ان کا رہی مشغولیت کے لیے آئی فرصت میں گئیں اس لیے این امور کی پیشر کہیں کرتا۔

#### فائده :

اس مفوظ شریف کا میصطلب برگزشیل که راوی حدیث ہوتا یا محدث ہونا یا مفتی یا واعظ بنا معد ذالقد کوئی برا کا م ہے کہ جس کی اوجہ ہے۔ حضرت اویس قرنی برا کا م ہے کہ جس کی اوجہ ہے۔ حضرت اویس قرنی برانشاؤ نے میارشا وفر مایا۔ بلکہ اپنی طبیعت کے لئا اور ایسیٹا اشتخاب کے باعث ایساارشا وفر مایا۔

## راویان حدیث اور محدثین:

رادیان احدیث اور محد شن کرام رحمة النداج معین کاامت مسلمدیدیدا حیان عظیم بے کیان کی کاوشوں ہے آج اسلام اور اسلام اور اسلام اور اسلام اور اسلام اور اسلام اور اسلام کی تعلیم سندی تعلیم میں ہے تھا تھیں ہے آج اسلام کی تعلیم میں ہے تھیں ہیں ہے تا تعلیم میں اور محد شین کرام کے واسطے ہے تی ہے تا تعلیم نے اُنھیں انعامات کا بیٹونا راویان حدیث اور محد شین کرام کے واسطے ہے تی ہے تا تعلیم نے اُنھیں انعامات اور میں تات وافرہ سے نواز اتو اُنھیں میں معادت عظمی میسر آئی

#### فائده :

روایت صدیث ایک بہت بوی سعاوت ہے۔ جے اللہ تعالی عطافر مائے۔

#### سعادت:

ا و ویٹ مبارکہ چالیس احادیث محفوظ کرئے کے متعاق بڑے فضائل بیان ہوئے ہیں۔ ملاحظ قرمائے اورایمان کی از کی کاس مان سیجے اور نحور سیجیے کہ جب چالیس احادیث مبارکہ کی اتی قضیدت ہے تو محدثین کرام رضوان میں ہم اجمعین کو ہرگاہ آلگ کیا کیا مقامات ملیس گے۔

ر مول التَّهُ زَلِيْمَةً أَكَارِتْ وَكَرامي ہے كه

مَنْ حَفِظَ عَلَى أُمَّتِيْ أَرْبَعِيْنَ حَدِيْنًا فِي آمْرِ دِيْنِهَا بَعَثَهُ اللَّهُ فَقِيْهًا وَكُنْتُ لَة يَوْمَ الْقِيْمَةِ شَافِعًا وَ شَهِيْدًا ٥ وَالْكُتُ

اور( آسانی) کتابوں پرایمان لائے۔

٥ وَالنِّيْنَ

ورانبیائے کرام پرایمان لائے

﴿ وَالْبُعْثِ يَغُدَالُمُونَ

اور مرئے کے بعدد وہارہ زندگی پر بمان لائے۔

وَالْقَدْرِ حَيْرِهِ وَشَرِّه مِنَ اللهِ تَعَالَى

اور تذرير إيمان اے كر يعد اور براجو كري وال سب الله تعالى كى طرف سے بوتا ہے

٥ وَأَنْ تَشْهَدَ أَنَّ لَّا إِلَّهُ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدُّرَّسُولُ اللَّهِ

ورأو گوائن دے كه الله نقالي كے سواكوئي معبور نبيس اور حصرت محمد تا الله تق لي كر سول ميں \_

٥ وَنَقِيمَ الْصَّلواةَ بِوُّصُوَّ عِسَايِع كَامِلٍ لِوَقْتِهَا برنمار کے واقت کامل وضو کرے نم زقائم کرے۔

٥ وتوتئي الزَّكواةِ

اورز كوقا واكري

ا وَتَضُوهُمُ رَمُصَانَ

اورمضان المبارك كروز بركه

٥ - وَتَخَجَّ الْبَيْتَ إِنْ كَانَ لَكَ مَالٌ

اور گرمال ہوتو جج کرے۔

٥ رَتُصِلِّيَ اثْنَتُى عَشَرَةً رَكُعَةً فِي كُلِّ يَوْمٍ وَّ لِلَّهَ اورتو بارہ رکعتیں سنت مؤ کندہ روزانہ ادا کرے۔

> وَالْوِتُو لَآتَتُو كُهُ فِي كُل لَيْلَةٍ ادروتر کسی راست (مجھی ) نہ چھوڑ ہے۔

 و لَا تُشُرِكُ بِاللَّهِ شَيْتًا اوراللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی چیز کوشر یک نہ کرے۔

> اللَّهُ اللَّلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلِي الللِّلْمُ اللَّهُ اللَّلِي اللِّلْمُ اللَّلِي اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُواللِي اللْمُلْمُ اللَّلِي اللِّلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّلِي الْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللِي اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللِمُلِمُ اللْمُلْمِ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللِمُ اللْمُلْمُ اللِمُلْمُ اللْمُلْمُ اوروالدین کی تا فرمانی نه کرے۔

﴿ وَلَا تَأْكُلُ مَالَ الْيَتِيْمَ ظُلْماً

فر ما با جو تحق میری امت کے لیے ان کے دین اُموریس جالیس احادیث محقوظ کرے گا اللہ تعالی اے قیامت میں عالم أنفائے گا اور میں اس کے لیے سفارشی اور گوا ہ بھول گا۔

بیصدیث مبارکدین ن کرے کے بعدد یو بند مکتبہ قکر کے شی الحدیث محدذ کریاص حب نے لکھا ہے کہ صرف أردور جمه كاملاط

ملقمی ( رحمة القدمليد ) كہتے ميں برزيان يا دكر لے يالكي كرمحفوظ كر لے اگر چديا دشہو يس اگركو كي محض كتاب مي**ں لكي كرمحفوظ** کر لے گرچہ یا د نہ ہو ہیں گر کو کی شخص کتاب میں لکھ کر دوسروں تک پہنچادے و دیکھی حدیث کی بشارت میں داخل ہوگا۔ الي طرح حياليس الدويث بهي عام إن كرسب سيح بوريوس يامعمول درجه كي ضعيف جن يرقضائل بين عمل جائز موس (قضائل اعلال ۱۰۸ \_نضائل قر آن سنجه ۸)

## مختصر اربعین:

عرصه بو الفقير القادري بواحد اوليي نے اربعين كے متعنق أيك فخصر ساربالدلك اے كميوز كروايا محر عالات كى مجبور یوں کے یا عث ٹنا نُع کروا نے سے قاصر رہاہاں لبتہ نو نوسٹیٹ تقریباً ۲۰۰ کے لگ بھگ کروائے اور ٹی سمیل املہ تقلیم کروائے۔ المتدنعالي ك رحمت اورمحبوب كريم كاليفية كي شفاعت كي أميد برفيضان اديس قرفي بطائط يس ورج كرد ما مول حق تعالى شرف تولي ے نورزے اللہ تعالیٰ مے لوفیق عطافر مانی تو اشتاء اللہ بیرسالہ عنقریب علیحدہ بھی شاکع جوگا۔ اللہ تعالی الفقیر القاوری کی بیاد گا تا سعی قبول فرہ ئے آمین بھاہ سیرالم سین۔

عَنُ سَلَّمَانَ قَالَ سَنَالُتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْأَرْبَعِينَ حَدِيْنًا نِ الَّتِيْ قَالَ مَنْ حَفِظَهَا مَنْ أُمَّتِنَى دَحَلَ الْجَثَّةَ قُلْتُ وَمَّا هِي يَارَسُولَ اللَّهِ حفرت ملمان والتنوزين فروسة بي كميس فرسول الله التي المساح في كدوه والساء المتعاقب فر مایا ہے کہ جو مخصیں یا دکر لے وہ جنت میں و خل ہوگا۔ بارسول القداوہ کون کی جیں۔

رسول الله تَلْقِيلُ في ارش وفر ما يا

اللهِ أَنْ تُوْمِنَ بِاللَّهِ

۞ وَالْيَوْمِ الْأَخِوِ

اورآ خرت کے دن پرایمان لائے۔ ٥ وَالْمَلَائِكَة

اور قرشتوں کے وجود میرائیان مائے۔

وَاشْكُو الله تَعَالَىٰ عَلَىٰ يَعُمَّيه الله عَلَىٰ يَعُمَّيه الله تَعَالَىٰ عَلَىٰ يَعُمَّيه الرائدة الرّد

وَاصِّبِرُ عَلَى الْبَلَاءِ وَالْمُصِيْبَةِ
 بلاادرمعيبت يرمبركر

وَلاَ تَفْطُعُ الْغُوبَائلَكِ
 عزيزوا قارب تقطع تعلق ندكر.

٥ وَصِلْهُمْ

ور ( بلك ) ان كى ساتھوصلەر تى كر۔ ﴿ وَلَا تَلْعَنُ اَحَدُّنَالِقِّنُ خَولُقِ اللَّهِ

الله تعالى كالخلوق كولعنت ش*كر* 

وَأَكْثِرُ مِّنَ الْتَسْبِيْحِ وَالتَّكْبِيْرِ وَالتَّهْلِيْل
 سَحَانِ الشَّهِ الْحَمَدِ للله الدالا الشَّه الله الراك المالا الشَّه المجرور وركما كر\_

وَلَا تَدَعُ جَعُمُور اللّٰجُمُعَةِ وَالْعِيدُيْن
 جعالمارك اورعيدول مين صفرند چيور ـ

﴿ وَاحْلُمُ أَنَّ مَا آصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيَّحْطِنَكَ وَمَا آخُطَافَكَ لَمْ يَكُنْ لِيَّصِيبُكَ
 ﴿ يَتَنِى طور بِر ﴾ جان لے كہ جو تكليف اور راحت تھے تہتے وہ (تیرے) مقدر میں تھی وہ ملنے والی نیس تھی اور جو تھے نیس پہنچاوہ
 کی طرح بھی چینچے والانہیں تھا۔

اورقرآن مجيد كالاوت كى حال يلى الكرّ كال حال

(رواه الحافظ ابو القاسم بن عبدالرحمٰن بن محمد بن اسحاق بن منده والحافظ ابولحن على بن الى قاسم بن بابوسة الرازى في الاربعين دابن عسا كروالرافعي عن سلمان)

#### فائده:

۔ یو بندمکتبہ فکر کے شیخ الحدیث محمد زکر میا صاحب نے لکھا ہے کہ گنز العمال میں قد مانے محمد ثین کی ایک جماعت کی طرف اس کا انتساب کیا ہے۔ (تبلیغی نصاب، فضائل اعمال، فضائل قرآن ص۸۴) اورظهراً (مسي) ينتيم كامال نه كھائے۔

٥ زَّلَا تُشْرَبِ الْحَمْرَ

اورشر،ب ندپینے۔ ۞ وَ لَا تَوَ نُ

اورزنا نہ کرے۔

تَخْلِفَ بِاللَّهِ كَاذِبًا
 ورجموثی قسم شکوئے۔

وَلَا تَشْهَدُشَهَادَةً زُورٍ
 اورجموثی صم ندکھا ہے۔

و لَاتَعْمَلُ بِالْهَوى
 نفسانی خوابشات پڑس مذکرے۔

وَلَا تَعْنَبُ آخَاكَ الْمُسلِمَ
 (كس) مسلمان بعائى گي فيبت ندكرے۔

وَلَا تَقْدِفُ الْمُحْصَنَة

(تمکی)عفیفه عورت پرتهت نه لگائے۔

وَلَا تَعُلُّ أَخَاكَ الْمُسْلِمَ
 الشِمسلمان بحائل ے كين شدر كے۔

وَلاَ تَلُقَبُ
 لبودلعب مين مشغوليت اختيار ندكر

وَلَا تَلُهُ مَعَ لَلَّاهِينَ
 أَمْ مَا تَكُول مِن شُول للهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللّ

وَلَا تَقُلُ لِلْقَصِيْرِيَا قَصِيْرُ تُرَيْدُ بِذَلِكَ عَيْنَةً
 مَن جَعولْ لَقُدوا لَيُوعِي كُنيت مِنْ عَلَام كَبور.

وَلَا تَشْخَرُ بِاَحَدِمِّنَ النَّاسِ
 كَاهُ اللَّٰ شَارُاً۔

 وَلَا تَمْشِ بِالنَّهِيمَةِ يَنْنَ أَلَا خُويْن دومسلمانوں كے درمیان چفل خورى شارے امركی واضح وليل ب كريدا يك تظيم معادت ب\_

واعظ کے وعظ کہنے کی بناء پر کسی اللہ تعالیٰ کے بندے کو راہ تی کی طرف رغبت بیدا ہوجائے اور وہ صراط مستقیم پہ گا مزن 'ہوجائے تو واعظ کے لیے بھی سعادت وارین کاسب ہے۔

ہے عملی:

یہ بھی ممکن ہے کہ آپ کے اس ملفو نوشر یف پیس ہے مل واعظین کی ہے ملی کودا ضح کمیا گیر ہو کہ ہے کل شقی اور واعظ بیس مہیں بنا چوہتا۔ جو محض وطوکے کے سوالی کھی ہیں۔ مجھے تو اپنے ہی مشاغل سے فرصت نہیں۔ جن میں مشغول ہول۔ لندت کی نے مخلیق فر مایا ہے اوراس کی عبادت میں ہمدوفت مصروف ہوں۔اس سے غفت مجھے پہندئییں۔

\_\_\_\_☆☆☆\_\_\_\_

## ز مدوورع میں کمال

حضرت اولیں قرفی رحمۃ الندعلیہ نے قرمایا کہ آ دمی زمید دورع میں اس فت کم ل حاصل کرتا ہے۔ جب وہ سمجھ لیتا ہے کہ ال نے اپنی خواہش سے پر قابو پہ کیا ہے ادر ساری دیمیا کو گویا مار دیا ہے۔ (لطا کف تضیید در فض کل اور بید صفحہ: ۱۲۸)

#### فائده :

#### شرح:

آپ کے اس قول مب دک کا مطلب یہ ہے کہ آدی زہدوور عزا ہی مشکل عاصل کرسکتا ہے۔ بظاہر تو محسول ہوتا ہے کہ زہدافتی رکرنا اور ورع کو اپنہ نامسمان ہے مشکل نہیں ۔ بظاہر آس نظر آنے والے بعض امور استے آس نہیں ہوتے جتنے آسان محسول ہوتے جاتے آسان محسول ہوتے جاتے آسان محسول ہوتے جاتے اسان محسول ہوتے جاتے ہیں۔ ایسے ہی اُمور میں سے تفق کی اورورع کو بھی مجھے کیجے۔

زمدے متعلق تو کی منہ کچھ تفصیلات بیان ہو چکی ہیں اور ورع کے متعلق حضرت کی بن معاذ رازی عدید الرحمة نے فرماید ب کدورع کے لفظی معتی تو مید ہیں کہ انسان اپنے اعمال میں بچڑھیل اوامر کسی تشم کی جنبش شکر ہے اور حقیقی معنے یہ ہیں کہ انسان کے دل میں ماسری لند کی تشم کے دتیاوی خیالات نہ آئی میں (سوائے حیات حضرت خواجہ اولیس قرنی صفحہ ۱۸۴)

## موتوا قبل انت موتوا:

محویا آپ کے اس فرون دیشان کا مطلب ہوا کہ وسوی اللہ کے سب بھی ست مندموڑ لے رصرف وصد والا شریک سے العمل جوڑ لے در تیاو و فیہا سب بچھ سے تعلق توڑ لے ۔ ایک روایت مب رکہ بکثر سے بر رگان دین سے مروی ہے کہ موتو اقبل اعت

#### ئاندە:

سیار بعین میارکہ نہایت ہی مختفر ہے ہے یا وکرنا انہائی آسان ہدرسین اوراس تذہ کرام سے التماس ہے کہ کم از کم ہے اربعین میں رکہ بچوں کے لیے حفظ کرنا آسان ہے اس لیے قرسن مجید پڑھانے واسے فررائی محت کرکے بچول کو بیار بعین یاد کرو سکتے ہیں اسا تذہ کرام تھوڑی ہے محت کر کے اجرعظیم حاصل کریں۔ یہی رسالہ پاکٹ سائز میں اش عت کے آخری مراحل میں ہے دعا ہے کہ بقدتی لی ہم سب کوزی ووسے زیادہ وی خدیات کے سلسے میں مستعد قرمائے آبین شم آمین۔

#### فائده :

میں حدیث میں دکہ ملاحظہ فریا ہے اور ٹی کریم رؤف الرحیم کے علوم غیبیدگا اندازہ بھی کر لیجیے۔ اس میں مدفی تا جدار تائیزائے ہوں غیبیدگا اندازہ بھی کر لیجیے۔ اس میں مدفی تا جدار تائیزائے ہے۔ غیبیدگا بھی منظر پڑے بیارے انداز میں بیان کیا گی ہے۔ تنصیلات کے لیے تصانف اٹل سنت و جماعت خصوصہ فیض ملت ، فقیب ملت شخ الفر آن والنفیر ۔ حصرت علہ مدابوالصالح محد فیفن احمد اولیں مدفیلہ ارحالی کی تنسیف لطیف غایبۃ المامول فی علم الرسول مل حظہ فرمائے اس تصنیف لطیف کے حصول کے لیے مکتب اور سے رضویہ سیرانی روڈ سیرانی مسجد بہاول بور اور میرانی کتب شانہ سیرانی روڈ سیرانی مسجد بہاول بور اور میرانی کتب شانہ سیرانی روڈ سیرانی مسجد بہاول بور سے دابطہ بجھے۔

## قائده :

جب جالیس احادیث حفظ کرنے اور تلوق اور تلوق خدا تک پہنچ نے کے اجراکا میرول ہے تو جضوں نے بڑاروں احادیث کی حفاظت کی۔ ایک تفاظت کی کہ انتا اور معظ کے تیں موجہ صاحب کے مفوظ شریف کا مطلب عرض کر دیا ہے۔ رسول الله کا آجائے میں رحمت الله علیہ کی حیات مبارکہ کو ملاحظ فرمانے گر ہدنی وجہ و فیرہ بندوبست پہتر میں طریفہ سے کیا مثلاً حضرت علامہ سرفراز نعمی رحمته الله علیہ ہونو دکش جملہ کی۔ ای طرح بچھلے دنوں کا تاج حسب کرنے والے نے بدینی کا تاج سے الیا۔ واکس مرفراز نعمی رحمته الله علیہ ہونو دکش جملہ کو اے اللہ تعلیہ علاقے میں میڈ بھی محملہ ہوا ہے۔ اللہ تعدیل علاقے میں میڈ بھی محملہ ہوا ہے۔ اللہ تعدیل علاقے اسلام کو نظر بدیے محفوظ و مامون فرمائے آمین۔

## وعظ كهنا براكام نهين:

 موئے بابجہ نہ سوہندی افی ایتویں گل وچ پانویں ہو نام فقیر تد سوہندی باہو جد جیو ندیال مرجاویں ہو

#### نانده:

جب انسان اپ آب کواورا پی تمام خوابشات ترک کردیتا ہے تو مرنے سے پہلے ''فقیر کا پہلامر تبہ مو تو افسل است مو تو المرنے سے پہلے مرج ذہبات کی توحید کے صورے اپنی موت کے اصوال ومقت کود کیرسکتا ہے۔

کفتم آ ثر غرق تسبت ایس عقل و جان گفت رو رو برش ایس افسول صخوال

(ابيات بابومدر جمدوشر حصفي: ٤٤٧ بحواله مقاح)

#### فائده :

یادر کھے کہ خود کی اٹس ن کو تباہ کی ولدل میں پھنس دیتی ہے تن تو لی سے دور کا سب ہے۔ تکہر اور خود کی کو اپنے وجود سے کال ہاہر کر مفنس اہرہ اور شیطان کے چنگل ہے آزادی حاصل کر کے اپنے وجود پہتھن میں تعالی اور محبوب کریم النظامی فرمان ذیشان کی تھر انی لازم کر کے دنیا و مافیہا، نفس امارہ ، در شیطان کی تقلیم سے اپنے آپ کو بچا کر اپنے آپ کو اس طرح کر لے جیسے تو زندہ بی نہیں بلکہ مردہ ہے۔ جیسے مردہ کی بھی قسم کی حرکت نہیں کرسکتا۔ ایسے بی تیراد جود بھی اطاعت حی کے سوا کسی قسم کی حرکت نہیں کرسکتا۔ ایسے بی تیراد جود بھی اطاعت حی کے سوا کسی قسم کی حرکت نہیں کر کے استعالی کرے استعالی کرے داکھوں داؤ بچ چلائے۔ گر تیراو جود گنا ہوں کی طرف آگے اُٹھا کر بھی ندد کی ہے۔ جیسے مردہ اس کے سامنے جیسے بھی خواہ جو پھی بیش کیا جات اس کے سامنے جیسے بھی خواہ جو پھی بیش کیا جات اس میں کہتے تھے مردہ اس کے سامنے جیسے بھی خواہ جو پھی بیش کیا جات اس میں کسی تھی تھی اپنے انہیں ہوتی ہورکوموت سے بہلے مار لے اگر تو ابھی اس دنیاو مانیہ برکش نفس امارہ اور شیطان اور شیطانی امور کے متعمق اپنے آپ کو کرے اپنے وجود کوموت سے بہلے مار لے اگر تو ابھی اکر میا ہوگئی۔

اس سلسلے میں مرشد کامل کی طرف رجوع اختیار کرتو جند ہی وصال حق حاصل کرنے میں کامیاب ہوجائے گا۔سلطان العارفین رحمة الله علیہ نے کیا خوب فرمایا ہے۔

'' جوصا دق طالب کا ل مرشد کی طرف رجوع کرتا ہے تو آیک کیظہ میں وصل کو پہنچ جو تا ہے۔ کیونکہ بندے اور افتد تعالی کے مابین کوئی دیوار یا پہاڑ نہیں جو پچھ ہے خود تی ہے۔ جو خود ہی کو چھوڑ دے وہ خدار سیدہ ہوجو تا ہے۔ (ابیات باجومعہ ترجمہ وشرح صفحہ: ۲۷۲ بحوالہ محکم الفقراء أردوترجمہ)

### خود کا ترک کیسے؟

اب موال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کیفیت کیے حاصل ہوائل سلسے میں یول مجھ لیجے کہ خود کوچھوڑنے والا خدار سیدہ ہوتا ہے۔ یعنی لقس امارہ کی طاعت چھوڑ دیے واراع فان حق کی منزل سرکرنے میں کامیاب ہوتا ہے۔ اس لیے نقس امارہ کے متعلقات کی طرف متوجہ ہوکرنفس امارہ کی اطاعت سے کھے موڑ لے وحدۂ لائٹر یک سے تعلق محکم جوڑنے۔ اوامرونو ابی کے مطابق اپنی حیات موٹو ایٹنی مرنے سے پہلے مرجاؤ۔ یعنی اپنی میں کے لحاظ سے مرجاؤ۔ مدیق سے میں میں کے لحاظ سے مرجاؤ۔ یعنی اپنی میں کوموت کے گھاٹ اُ تاردو۔ میں کی فقلت فتم کردومحبوب تقیقی کی **ادلا** 

چراغ ہمہ وفت جاد ؤ۔اس جراغ کے نورے اپنا ہاطن منور کر کیجیے۔ایک لحد بھی غفلت کا شکار نہ ہونا۔حضرت سلطان العارفين سلطان احد جمع بیستان مار منظم کے قبل میں نام

ہا ہور حمة القدعليد ئے كيا خوب قرمايا ہے كه

یه جو دم عاقل سو دم کافر مرشد ایهه فرمایا ہو مرشد سونی کیتی باہو، بل وچ جا پہنچایا ہو

(میں نے حصول معرفت کے لیے تحض دائی ذکر فر ستا ختیار کیا ہے) جھے مرشد نے میٹھی فر مایا ہے کہ جو ( ذکر الجی ہے) عافل ہے ( وہتی دم ہے معرفت خارج ہوکر ) کا فر ہو جاتا ہے۔اے یہ ہو۔ میر ے مرشد ( کامل ) نے کتنا خوب صورت کام کیا ہے کہ ( بغیر محنت وریاضت ) ایک بل میں (حضور کی ذات نگا تی تا میٹی ) کہنچا دیا ( ابیات یا ہومعد ترجمہ وشرح صفحہ: ۵۹۲)

عشق سمندر چڑھ گیا فلک تے کول جہاز کیوے ہو عقل فکر دی ڈونڈی ٹوں چا پہلے پور بوڑ بوے ہو کرکن کیڑ بودن لہراں جدو صدت وچ وڑ بوے ہو جس مرنے تھیں خلقت ڈردی یا ہو عاشق مرے تال جیوے ہو

## نفس کتے نوں قیما قیم کچیوہے:

اس حقیقت کوسلطان العارفین نے ایک اورائد از میں بوں بیان فرمایا ہے ضروری نفس کتے نوں قیما ٹیم کچیوے ہو نال محبت ذکر اللہ وا وم وم پیا پڑھیوے ہو ذکر کول رب حاصل تحمیندا ذاتوں ذات وسیوے ہو دوہیں جہان غلام تنہا ندے یا ہوجہاں ذات بھیوے ہو

#### ايهه نفس نه مارين:

دل بازار نے منہ دروازہ، سینہ شہر وسینما ہو روح سودا گرنفس ہے راہرن جہزا حق دا راہ ویندا ہو جال تو ڈی ایہ نفس نہ ماری تال ایب وقت کو بندا ہو کروا ہے زایا ویلا باہو جان نوں تک مریندا ہو

## ایک اور انداز سے بیان:

جاں تائیں خودی کریں خود نفول تال تائیں رب نہ پائویں ہو شرط فنانوں جانیں ناہیں تے نام فقیر رکھاویں ہو قریا به اس کا میدمطلب میمی نمین کیونک جورون ق صر پر مردوس میدوه تو و نیایش بھی ہازی ہار گیا ورآ خرت میں جی۔ عرض کیا انگیراس کا مطلب کیا ہے؟

فرمایا اس کامطب بیرے کہ اللہ تق لی جل جلالہ اور رسول کر پیم فائیز آئے اسکام کے مطابق اسپینے وجود کوڈھا لے سالے۔ ہر وجود اور تیری منیں اللہ تعالی اور رسول لند فائیز کے حکام کے مرمق الی یوں ہوجائے جیسے مردہ خساں کے سامنے کے مشس دینے والدائی مرض سے مردے کے جسم کو مسل ویتا ہے۔ مردے کی مرضی کام نہیں کرتی ۔ اس طرح شرکی احکام کے مدمقابل انسان کی مرضی کی کوئی وقعت شدر ہے۔ بس شرکی احکام کے معادیق می نزندگی کر رہے۔ میر موجھی کی بیشی شرہو۔ بس این آن ما پی مرضی ، این شان مب بھی ہی وین کے نام کے ساتھواس کے عداوہ کی چینیں۔

-----

## تقوي كالمطلب

تنو کی کا مطلب بیان کرتے ہوئے حضرت اولیں بالین ترنی نے بیان فرمایا کہ جب تک آدمی بینہ مجھ لے کرویا وہ تر م گلون قل (فنا) کرچکاہے۔ بینی جب تک و نیا ہے کلی طور پر قطع تعمق شکر ہے۔ وہ تقو کی (پر بیبر گاری) میں کا سنیس بوسکیا۔ (ذکر اولیس صفحہ ۲۳)

#### انده :

### نرح ازغيض ملت:

 مستعار کے کی ت گرارے وانشاء اللہ کامیا بی حاص ہوگ۔

## نفس سے جھگڑا،

#### فائده

حضرت اولیس قرنی بین نیز نے س ملفوظ شریف میں میں کھ بیون فرمایا ہے کہ آدمی زمرہ وورع میں اس وقت کمال عاصل کرتا ہے۔ جب وہ مجھ لینا ہے کہ اس نے اپنی خواہشات (نفسانی) پر قابو پالیا ہے۔ ب اس کانفس اورہ شتر ہے مہارتیں رہا۔ اب اس کانفس راوحت سے ورغا کر گرا ہی کی دمدر میں پہنے نہیں سکتا۔ گریسب پیچھاس وقت عاصل سوتا ہے۔ جب وزیاد مافیہا سے برطرح تعمق کاٹ لینا ہے۔ یس بہی موتو اقبل افت موتو اہے۔

ائ تول مبارک کی شرح مودا تا سید محمود شیخانی قادری نے بول بیون فرمانی ہے کہ تمام مخلوق کوایٹا دشمن مجھٹا بول ہے۔ کہاہے ول میں بیضور کرے کہ میں نے چونکیدونیا کی مخلوق کو مارڈ الا ہے۔اس لیے دنیادار میرے بخت وشن ہیں۔ بند وشمنوں سے الگ موکر ہی ایک انسان ان کی دشنی سے نج سکتا ہے۔ (سوائج حیات مع شرح حضرت خواجہ اولیس قرنی صفحہ ۸۸)

#### غائده :

چونک دشمن جب بظاہر دوئتی بھی اختیار کرنا چے ہتا ہے۔ جیسے شیطان انسان کو کیسے کیسے سبز ہاغ دکھ تا ہے۔ نگر اس کی حقیقت کیا ہوتی ہے۔اس لیےایٹی خواہشات پہقا ہو پاٹا جا ہے۔

#### حكايت:

ایک دفعہ الفقیر القادری ابواحد اولی مجدد دورے ضرہ فیفل ملت حضرت علامہ قبد ابوالصالح مجد فیض احمد اولی مظلم العالی کی خدمت میں حضری کاشرف حاصل کیا تو متعدود فعہ بزرگان وین کی کتب میں بڑھا تھ کرھ بیت مبرکہ میں ہے کہ عوقو اقبل انت موقو الحکم سے کہ عوقو العبل انت موقو الحکم سے کہ عرجا دُ۔

میر حدیث میاد کہ قبلہ ڈین ملت کی خدمت اقدی میں پیش کر کے عرض کی کداس کا مطلب کیا ہے؟ کیونکہ ایک طرف منٹ میاد کہ میں یہ بیان ہواہے کہ مرنے سے پہلے مرجاؤ جب کہا پی موت کے سپاپ خود بھم پہنچانے والے کو کہا ہا تا ہے گھیں خود گئی ہے۔خود تی کرنے والے کو قیامت کے دِن عذاب کاس منا کرنا پڑے گا۔ پیمرای کا سیجے مفہوم کیا ہے؟ فیف نے منٹ فیف میں میں میں میں میں میں اس منظم میں تسمیر

فیض ملّت ئے قرمایا: غلام حسن اس کاوہ مطلب ٹینل جوتم سمجھ رہے ہو۔

ہ حرش کیا، کیا گھراس کا مطلب میہ ہے کہ دوحاتی موت؟

''صونی نے کرام نے اس تقرر مرافقہ برستنے کا سب یہ بیان فر مایا ہے کہ آدمی کور نیا سے شف نفرت ہوجائے اور وہ ای کو اپ دشمن جو نے اور جب برشخص اس کو اپنادشن جونے گا تو اُس ہے کوئی محبت نہ کرے گا نہ کوئی اس سے ملے گا اور اس کی خوشی وگی میں اس کا شریک نہ ہوں اور وہ بھی ہوگا و راس کو تو گا وراس کو تو گا در اس کو تا گاری کی حقیقت معلوم ہوگی۔ (ذکر اویس صفحہ ۲۱۲)

#### فانده:

گوی آپ کے اس ملفوظ شریف کا مطلب میہ ہوا کہ اللہ تعالی اور رسول اللہ تا آیا کے ارش دات مبارک کے برطس کی امرائی طرف انسان متوجد ند ہو۔ اس سے بین اس کی بھی کیفیت ہوجائے جو یہاں بین ہوئی۔ کیونکہ ملفوظ شریف میں بھی تحوراً کم طرف انسان متوجد ند ہو۔ اس سے بین اس کی بھی کیفیت ہوجائے جو یہاں بین ہوئی۔ کہ مقال مبارک ملاحظ قرم ہے کہ معام لوگوں ہے آپ قور بھا گئے رہے تا کہ لوگوں کے میل جول کے بعث تق لی کے مثل جول کے بعث تق لی ہے کہیں غافل نہ ہوجاؤں۔ مگرا پی والدہ ماجدہ کی خدمت ہر صل میں کرتے رہے۔ اللہ کے بندے جو آپ کا خور تا ہو گئی ہوئے گئی ہوئے تھے ورحق تھ لی کے فرائفل کو اپناتے ہوئے وجونڈ تے ہوئے آپ کے پاس بائی گئی گئے وہ و نہر کی حقیقت سے واقعیت بھی رکھتے تھے ورحق تھ لی کے فرائفل کو اپناتے ہوئے بھی تنے بین کی آپ کے بیاں کہا ہوگا ہوں کہ گاویا ہے ہوئے کہ ہی تھے بین کی آپ کے بیاں کہا ہوگا ہوں کہا تا ہے بھی تھی۔ کہ جو کہا گئی جاؤ۔ ایس نہیں کہا یہ معوم ہوا کہ آپ ایس ماد قات ہو فورر ہے جو نفلت کا سب بن کئی تھی۔

تقوی کی حقیقت کے متعبق کی تھافعیں تا ای شرح بیتی فیضات اولیں قرنی میں بیان ہوئی میں اور الفقیر ابواجراو کما کا تصنیف فیضان اغرید میں ملاحظ فرمائے۔ بہاں تقوی کے چند فوائد ملاحظ فرمائے ورتقوی کی چند علامات تا کہ فوائد ملاحظ کرنے سے تقوی اپنے نے کی رغبت بیدا ہواور تقوی کی علی مت معلوم کرے انھیں اپنانے کی کوشش کی جائے۔

## نقویٰ کے فواند.

حقیقت بہے کہ عوی نہایت ضروری چیز ہے۔

ے قرآن جیدیں ہے کوان اکو مَکُمْ عَبْدَ اللهِ اَتَفَعْکُمْ مِی ساللہ کار دیکر سوالاوہ ہے جوز یوہ پر بیزگاراوہ

ے ایک جگر اللہ تعدلی فرماتا ہے۔ إِنَّ اللَّهُ مَعَ الَّذِينَ اتَّقُو العِنى الله رِبير كاروب كرماتھ ہے۔

ا كي جَدَّار شادفر ما تا بهو مَنْ يَتَنِي اللهُ يَجْعَلَ لَهُ مَنْحُرَجًا وَ يَوْرُفُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ يَعِنْ جَوْض الله تعالى عادماً الله عند تعالى تعالى عند تعالى عند تعالى تعالى تعالى عند تعالى تع

#### فائده :

ینی تو حق تعالی کے علم سے مندند مواتو تیرے علم سے کوئی چیز بھی سرند پھر ہے گی۔ بعض اولیاءاللہ کو دیکھا گیا کہ جا اور کنگر وفیر وان کی اطاعت کرتے ہیں کیون؟اس لیے کہ و والقد کے سپے فرمانیر دار ہیں۔ (تغییر نعیمی جلداول صفحہ: ۹+۱۔۱۱) فائدہ

-اس سلسلے میں حضرت سفینہ رضی اللہ عنہ کا واقعہ جھٹرت عمر فی روق بڑالنٹیڈ کا خشک دریا میں خطر ڈیوا تا اور دریا کا جاری ہونا۔

## عدل سيدنا فاروق اعظم بأليِّهِ.

حضرت با با فریدالدین مسعود سنج شکر رحمة الدعلیہ نے بیان فر مایا کدایک مرتب امیر الموسنین حضرت عمرین الحفاب بنائیز یک راوے گزرر ہے تھے۔ چھاچھ بیچنے والی راو میں کھڑی رور ہی تھی۔اس نے کہا، کیا یہ جائز ہے کہ تیرے عہد میں زمین میری چھاچھ کی جائے؟

د حفرت عمر منافقوں نے قربانی: اے زمین! اس بر صیاکی چھاچھ دے دے ور شامی دُرے سے تیری خبراول گا۔ آپ ابھی یہ ہت اچھی طرح کہنے بھی نہ پائے تھے کہ زمین پھٹ گئی اور اس میں سے سرک چھاچھ ہا بر آگئے۔ جسے اس چھ چھ نیچنے والی نے برتن میں وَال لیا۔ (راحت القلوب فصل الصفحہ: ۵۵ ہشت بہشت حیات اخرید ۱۹۷)

## حضرت بابا فريد رحمة الله عليه كي كرامت:

حضرت بابا فرید شنج شکر رحمة الله علیه کی، یک قطعه زیمین تھی بدنیت سے ایک شخص نے اس پر دموی کر کے حاکم شہر کے حضور میں مقدمہ دائر کر دیا ہے کم شہر نے مصفرت کے بیس طبلی کے لیے آدمی بھیجا۔ حضرت مخدوم نے جواب میں کہلہ بھیجا کہ اس محاسد کی تحقیقات متا می لوگوں ہے کر بی جائے۔ مب ہی حقیقت نتادیں گے۔ حاکم نے توجہ ندری اور پھر طبلی کے لیے آدمی بھیجا کہ (محض) توکل سے کا منہیں چلے گا۔ خود حاضر ہوں یا وکیل کے ڈریعے ثبوت بیش کریں۔

حضرت بایا فریدر من الله علیه کواس بات سے کافی کیف پنجی او غصه میں فرد ید کداس مردن شکستہ کو کہ و کرمیرے پاس نہ شموت ہے نہ گواہ ، اگراس کی تحقیقات کرنا ہے تواس سرز مین پر جلاجائے اور خووز مین سے چو متھے کدو ہ سس کی ملکیت ہے۔ وہ فرمین جس کی ملکیت ہوگی القدائی لی کے تھم سے بتا دے گی۔

ے کم بہت جران ہوا اور آز ماکش کے طور پر ال قطعہ ذیٹن پر جا کھڑ اہوں ہوگا ہی جوم تھا۔ پہلے اس جھوٹے بے ایان مدی نے زیان سے پوچھ کہ اے زیشن اپنا تو کس کی علیت ہے؟ کوئی آواز نہ آئی ۔ تو اس نے پھر پوچھا۔ ای جگہ حضرت بایا فرید تھۃ اللہ عید کے فادم خاص بھی کھڑے تھے۔ ان سے خاموش نہ رہا گیا۔ اُنھوں نے زور سے کہ کہ کہ اس امیر سے بی دھید کا حکم ہے کہ تو فدا کے فرمان سے بھی کھڑے تھے۔ ان سے خاموش نہ رہا گیا۔ اُنھوں سے زور سے کہ کہ اس امیر سے بی دھید کا حکم ہے کہ تو فدا کے فرمان سے بھی تھے۔ جس کا حکم ہے کہ تو فدا کے فرمان ہوں اور عرصہ دراز سے ن کے تیفے میں بوں ور چی بات سے ہے کہ بھی تھی اللہ کی سار کی زمین میں اور ترمندہ والی گیا۔ بیکن گھر بھنچ کر جیسے بی گھوڑ سے سے آز نے لگا پر بیسل کھروم میکر آئی جھتا ہے۔ ان اللہ بھی تھی تھوڈ سے آز نے لگا پر بیسل کھروم شکر آئی جمت اللہ بھی ان اللہ بھی تھی تھی ان اللہ بھی تھی تھوڈ سے آز نے لگا پر بیسل کھروم کر اور شرکہ دن اُوٹ گئی۔ (سیرالا قطاب صفی: ۱۹۲ ۔ حیات الفریوسفی: ۱۸۵)

## عیوب سے بچنا:

حضرت ابراہیم بن اوظم رحمة القد علیہ فرمات نی کے تقوی بدیب کہ ختن تیری زبان میں اور ملا تک تیرے کاموں میں اور رور دگار تیرے دل میں میب نہ یائے۔ (تفیہ نعیمی جدداوں سفحہ ۱۱۰)

## ہت پرستی سے بچنا اور عبادت میں اخلاص:

این الی حاتم می ذین جبل (جینین ) ت روایت کرتے بین که آدمیوں کو قیامت کے دن ایک بڑے میدان بیل قید کردیں گے۔ پھرایک منادی ندا کرے گا کہ شتین کہاں ہیں۔ اس وارے سننے ہے متی دستیں گے اور بچ سامیہ پروردگا دے متصل متام تجی الی کے ہوں گے۔اس طرح پر کہ شان اس تجی ک ایک میان ہے تجوب اور پوشیدہ دنہ ہوگی۔

آ دمیوں نے پوچھا کہ تل کون سے فرتے ہیں؟

حصرت معاذین جبل (هنائنو) نے کہا کہ نصوں نے اٹواع شرئ وربت پرٹی ہے آپ کو بچاہ ہے اور عبادتوں اپنی کو فالص فالص و سطے خدا کے کیا۔ (تضیر عزیز کی اُروو ترجمہ جلداول صلحہ: ۱۲۵۔۱۲۵)

## مہاح چیزوں کا ترک کرنا:

حضرت امام احمد ، تر مُدی اور معتبر حمد ثین نے عطیہ سدی ہے کہ (آپ) سحائی ہیں روایت کی ہے کہ آبخضرت بَالَّاقَیْم فروج تے ہے۔ بندہ ساتھ اس درجہ کے نہیں پہنچا ہے کہ تنقیوں سے شار کیا جائے۔ یہاں تک کہ چھوڑے اور ترک کرے۔ ان چیزوں کوکہ کوئی خطرہ شرعی بھی ان بی بسب خوف ہے کہ ان چیزوں کے کرنے سے ترام سرز دہوجائے۔

(تفسيرعزيزي أردوتر جمه جيداول صفحه: ١٦٢)

## تقويٰ کی عجیب مثال:

ا میک و ن حضرت ابو ہر پر وظی تیمیز ہے ایک شخص نے تفوی کے معنی بوجھے تو حضرت ابو ہر پر و بڑی تھڑنے نے بیان فر او الیے داستہ میں چلا ہے جو کا نٹول سے پُر ہو؟ الیے داستہ میں چلا ہے جو کا نٹول سے پُر ہو؟

ال مخض في عرض كيا بال-

حضرت ابو ہریر ہ طالتین نے فرمایا ، کدا ہے۔ داستہ میں تو کس طرح (سفر کرتے ہوئے ) کرتا تھا۔ عرض کیا ، جس جگہ میں کا شا ایکھا تھا۔ اس سے ایک طرف کو ہوج تا تھا اور داستہ دوسرالے لیتا تھا۔

حضرت ابو ہریرہ مٹالٹینو نے فرمایا بھی تقوی کی حقیقت ہے۔ اگر مقدمات دین میں بھی ایک بی تو حتیاط کرے ( تو ) البت مقل ہوجائے ۔اس روایت کو بین ابی الدنیائے کتاب التقویٰ میں بین کیاہے۔ ( تفسیر عزیز کی جیداول )

#### فائده:

حدیث شریف میں ہے کہ مقل وہ ہے جوشبد کی چیزوں ہے بیجے۔

#### نكانيت:

۔۔ حضرت ابن سیرین برافش کے پاس جالیس گفرے منے علام نے خبردی کہ ایک گفرے سے مراہوا جو ہا کالا ہے۔

## : 5314

اس حکایت ہے۔ یک بیاہ کرہ بھی حاصل ہو کہ اللہ تعالی کے بیارے اولیائے کرام اور انبیائے کرام کے ہے او بول کا انہم براہوتا ہے۔ وہ دیائیں بھی برے انجام ہے دور جو رہوتے ہیں ورآخرت ٹیس بھی ان کا انجام نہایت بھیا تک ہوگا انٹاہ اللہ تعالی اس لیے کجو ہان ہرگا وقت سے گٹا خانہ رویہ ہرگز اختیا رئیس کرٹا جائے۔

# و مکھے لے نظار ہے او ہناں پرورد گارد ہے

جن الله والول نے حق تع لی اور محبوب کمریاطائیّا کی تابع وفر ما نیر داری کی انھیں اللہ تع لی نے بے شاران مات سے اور از ایکیا خوب کسی شاعر نے بیان فرمایا ہے کہ

و کیے لے نظارے او بنال مروردگار دے حس حسین بیارے کوئی غوث جلی اے

بن مگئے غدام جمیزے شاہ ابرار دے کوئی اے اولیں نے بدال کوئی علی اے

#### فابده

عَامِّاً الله ليكسى شعرت كي خوب فرمايا ہے ك

نہ بہتر فقیری نہ سلطانی بہتر بہتر فقیری نہ سلطانی بہتر محمد دے دروی غدی بہتر علامہ قبال نے بہتر علامہ قبال نے بھی بہتر مان ذینان کی ترجمانی دیتا اغاظ میں یوں کی ہے۔ کی محمد سے وفا تو نے ہم تیرے ہیں ہیں جہاں چیز ہے کیا لوٹ و قلم تیرے ہیں

## علامات تقوى:

تحکیم الامت مفتی احمد یا رضان صدحب نعیمی رحمة الله علیہ نے علامات نقوی بیان کرتے ہوئے مکھ ہے کہ تقویل کی مختلف علامتیں مختلف حضرات سے منتول ہیں۔ جوتفسیر آبیر ،عزیزی وغیرہ میں بیان کی گئی ہیں۔ سپیدنا حضرت ملی ڈلائٹٹ سے روایت ہے کہ تقی کی پہچان میہ ہے کہ وہ گناہ پر قائم ندر ہے اور اپنی عبادت پرغرورت کمے (تفسیر نعیمی جلد اول صفحہ ۱۱۰)

## حضرت حسن رحمة الله عليه كاقول مبارك:

حضرت حسن بصری رحمة المدعليد فره سے بی كم تق وه ب كه المتدت لى كے مقابلے بیں غير الله كو. فتي رنه كرے اور سادگا چيز يں الله كے قبض بیں جائے۔ (تفسير نعيمی جداول صفحه ۱۱۰) حضرت عيسى عليدالسلام في ارشاوفر مايا (بير) أمربهت آسان ب-اييد ول في التدنعالي كي محبت بجالا اور بقدرتوت استطاعت اپنی کے اس کے لیے عمل کر اور اپنے ہم جنس پر اٹیلی رحمت فر ماکہ جیسی تو اپنی جان پرحمت کرے۔ ال محض في عرض كيا ميرى بم جنس كون بي

فرمایا تمام تی آدم اور جو چیز تھیے خوش ندآوے کہ میرے ساتھ کی جائے تو وہ چیز اور کے ساتھ مت کر۔ اگر بیسب کام ك يوحق تقوى كا بجالات\_(تفيير عزيزي)

## كمال تقوى:

سہم بن سنجاف ہے لائے ہیں کہ کم ل تقوی وہ ہے کہ تیری زبان ہمیشہ ذکر حق ہے تر ہو۔

## تقویٰ کی ابتداء اور انتھا:

حضرت عون بن عبدالقد سے لائے ہیں کہ ابتداء تقوی کا حسن سبت ہے اور انتہا تقوی کی تونیق اور بندہ کے تیس ورمیان وبقداءادرائنہا کے بہت ہلاکت کی جگداور شہر بہت درجین آتے ہیں اور نفس ایک طرف سے اپنی طرف کھینچا ہے اور شیطان مرکار ب كدايك أن غفلت فيس ركمتا ب-

## نفس کا محاسبہ:

ابن افی شیب اور ابوقعیم صلیة الاول عیم میمون بن مهران سے روایت کرتے ہیں کدکوئی محص اس وقت سک متفین کے درجہ تك نيس بني سكا \_ يهال تك كدوه اليخ نفس كا بخت محاسبه كرتار ب جيمي كوئي الني شريك كرساته مى سبركرتا بها كدج في ك کھانامیراکبان ہےاور پہنامیراکبال ساورطال ہے (ہے) یا حرام سے (تقبیر عزیزی)

## ایک حکیم کا قول:

عبدالملك بن مروان كے دور يس اس كياس اس دور كے كيمول على الله فضل سي عبدالملك نے ال سے يو جيا كر مقى كاد صف كيا ٢

اس تعليم في جواب ديا

- متق وه ہے جو خلقت کوچھوڑ کرالقد تعالی کواختیار کرے۔ (1)
  - دُنیا کوچھوڑ کرآ خرت کواختیا رکرے۔ (r)
  - مطلبون اورخواہشوں سے ہاتھ دھویا ہو۔ (r)
- ول کی آ تھے سے روح کے بلند مراتب دیکھ کران مراتب کی طرف متوجہ ہو۔ (")
  - وومرے آدمی سوئے رہتے ہیں اور وہ ترتی کے عم میں بیدار رہتا ہے۔ (4)
    - شفاال كي قرآن-(1)
    - دوااس کی حکمت۔ (4)
    - نصیحت کی بات دنیا کواس سے بدلے میں پہندہیں کرتا۔

یو تھا کون ہے گھڑے ہے۔ عرض كيان بير جھے يا وندر ہا۔

فرمایا: سب گفروں کا تھی تھینک دو۔ (تفسیر نعیمی جلداول سٹی: ۱۱۰)

## حضرت امام اعظم رحمة الله عليه كاتفوى:

حضرت امام اعظم رحمته الله عليدايية سى مقروض كرمكان يرقرض كے تقاضے كے ليے كئے بخت دهوي تقى اور يز كرى لیکن اس کی دیو رہے۔ مائے میں شاکھڑے ہوئے بعکد دھوپ میں کھڑے رہے۔

كى في عوض كياكد ساءم وهوب تيز ب-سائي مل آج بي-فروید می خوف کرتا مول کدیدس بدین سودندن جائے . (تفسیر تعیی جیداول بحوالتفسیرروح البیون)

## گناھوں سے پرھیز:

حضرت عبد نقد بن مبارک سے ابن الی احد نیااتی کماب القوئی میں اے بین کداگر کوئی مخص سو گناموں سے میجاور ایک گناہ سے پر ہیز ندکرے (وہ)متقبوں سے خارت ہو ( تفسیر عزیزی جدداول صفحہ ۱۲۲)

حضرت حسن بعري رحمة الشعليد عيان كيا بكه هازالت التقوى بالمتقين حتى توكو اكثيرا من المحلال محافة الحوام يعنى بميشة تقوى ي قي رب كاس توشقيو ك\_يبال تك كه يعوري كي بهت طالول كويسب غوق حرام ك (القيرازي)

## تقوی کی علامت مثال کے رنگ میں:

عمدة المفسرين الخر المحدثين حفرت علامه موريًا عبدالغزيز محدث والوك رحمة القد سيه في بيان قرمايا ب كمعون ان عبدالتدے روایت ہے کہ تمام تقوی وہ ہے کہ بنرہ ہمیشہ و حونڈ نے واں تقوی کی شرطوں کا رہے۔ اوپر دانست اپنی کفایت شکرے۔ جیس کرنگاہ رکھنے واراصحت کا اور ڈرنے والہ بیارے، ہمیشہ ڈھونڈ نے وا مامعرفت اسباب مرض کاریتا ہے اوراد پر دانست اپنی کے کفایت نمیں کرتا۔

## تقویٰ کی تین علامات:

حضرت داؤ دعليه السلام في حضرت سليما ث عليه السلام سے فر مايد كه ويرتقوى كر وميول كے عن نشانيوں سے دليل بكڑى جائے-

- اوں س تھاتو كل اس كاو يرخداك برييز يل كة كاس كآ كا (1)
  - دومرے ساتھ حسن رف کے آئی چیز کے کدال کوئ یت ہوئی۔
  - تيسر عس ته حي زمر ك الاستير ك كداس عفوت اولى

## الله تعالیٰ کی محبت اور استطاعت:

. يك تحص في حصرت عيسى عليه السلام ي عرض كي كه يدمعلم الخير! مجهد كونشان و ي ( مجص نشاني بتاييخ كدوه ) مثل يجم

- <del>2</del> 2

ظر میں وہ معزز ہوتے میں۔ ہت ہت پر بھر جانے والے ، وعدہ کر کے بھر جانے والے جیموٹ پیاعتما دکرئے و الول کا کوئی اعتبار نبیل کرنا اور شدجی کوئی ان کی عزت کرتا ہے۔ وہ برطر ف سے اور ہر کھا ظے نے بیال اُٹھ نئے بیں۔ صدق کے متعلق تفصید ت ای شرح میں دوسرے مقام پر بیان کی ٹی میں۔

## مدق کے فاندیے اور جھوٹ کے نقصانات:

معنرت ویس قرنی بڑائین کے اس قوں مبارک بیس فور فرمائیے کہ آپ نے سافوظ شریف بیس کیسے حقائق سے بیان فرائے ہیں مادل صدحب نے اس مفوظ مبارک کی شرح بیان کرتے ہوئے کیا خوب لکھا ہے۔

## فضيلت صدق

حضرت محدر سول للذكافية كالرشاد كراي بي كدر

جیان کول زمر رو کیونک پی کی طرف لے جاتی ہے ، رئیکی جنت کا داستہ کھاتی ہے۔ وی بر بری بوات ہو ہے اور تجھوٹ سے بچو۔ کیونک اور تی کوشش کرتا رہتا ہے۔ اور جھوٹ سے بچو۔ کیونک جھوٹ بنون کی کوشش کرتا ہے جاتا ہے اور جھوٹ بولٹا رہتا ہے اور جھوٹ بولٹا کہ کا کوشش کرتا ہے۔ یہ رئیک کہ وہ اند تعالیٰ کے ہاں جھوٹا لکھو دیا جاتا ہے۔

#### فانتده

ن کے ہمیں ہمیشہ صدق اپن کر جنت کے رائے کی طرف گامزن ہونا اور جہنم سے جہات عاصل کرنے کی فکر کرنی جا ہیں۔
سیچ کی عزت اس دنیا ہیں بھی ہوتی ہے اور آخرت ہیں بھی ۔ اللہ تق لی بھی کی عزت کی نظر نے دیکھتے ہے اور اللہ تق لی بھی ۔ پیچ کی عزت کرتا ہے۔
سیچ کی عزت کرتا ہے۔ سیچ کی قدر اس دنیو فائی ہیں بھی ہوتی ہے اور انشاء اللہ قبر وششر ہیں بھی سیچ کی عزت وقد رہوگی۔
انسان کے لیے بیمزید فائدہ ہے جو حضرت اولیس قرنی خیات نے اس ملفوظ میں بیان فر مایا ہے کہ سیچا انسان جوان مروسمجھا جاتا
ہے۔ اس سے مراد محض دنیا کی ڈھ گی تک بھی محدود تبیس بلکہ انشاء اللہ قبر وحشر میں بھی ایسے انداز سے ہے کومیسر آئیس کے کہ
نسانی مقال موجے سے بھی قاصر ہے۔

## ایک طرف صنه کر:

مستر میں ہوتا ہے۔ ان والنفیر شیخ الحدیث کے مفتی ابوالصالح محمد فیض احمد اور ایس میں میں اور النفیر شیخ الحدیث کے مفتی ابوالصالح محمد فیض احمد اور ایس میں معدد احدالی نے میتول فیل فرمایا ہے کہ حکماء نے جوسب سے اچھی ہات کہی ہے وہ سے کہ ایک کی طرف مذکر کیوتکہ بہت موں (٩) . ورکونی لذت اس کے ملاوہ تیں جا نیا۔

حاضرين يسم في اكثر جوك كثر بريد يدريد العين تحال كلمات كوبهت يستدكيا في القيرس يريزي جدور سفى ١٦٧ -١٦٧)

#### فائده :

الجمدللد يهال چندعلامات بعورنموند پيش كرنے كي سعادت حاصل كي ہے۔ حق تعالى كمال تقوى اختيار كرنے كي معادت عطافر مائے (سين)

#### خلاصه:

اس مفوظ شریف کا خد صدیہ ہے کہ اللہ تو لی جل جدار وررسوں اللہ ٹی آئے احکام کے مدمقد بل برمخلوق مے معلی خم سر لینے کا نام تعقوی ہے۔

## سچ بو لنے کی فضیلت

حضرت اولیس قرنی مثالثنیٔ نے ارشا دفر مایا اگر کج بولو کے اور نیت وقعل میں بھی صدق رکھو گئے تو پھر جوان مرد سمجھے جاڈ گے۔

(سيرت حفرت خواجه اوليس قرنيء شق رسول سلي ١٣٣٠)

## سانج کو آنج نھیں:

یج ہولئے پاستقامت اختیار کرنا انسان کے لیے محدومت ون قابت ہوتا ہے۔ مصائب وآل م کے تو شخ والے پہاڑی انسان کے بات میں انسان کے بات میں انسان کے بائے استقامت میں کرزیدہ ہت ہوتی ہے ہیشہ معدق انسان کے بائے استقامت میں کرزیدہ ہت ہوتی ہے ہیشہ معدق اپنانے واردا انسان جوان مروسم کھا جاتا ہے۔

## قول وفعل اور نیت کا صدق:

انسان سیج عقا کدواعماں اختیار کر ہے تو اس کی اہمیت ہے جموئے عقیدے اور غلط افعال انسان کوراہ حق ہے دور کے جانسان جاتے ہیں۔ اس لیے ہمرلحاظ سے سیج عقا کدوافعاں اور نمیت کا حمد ق انسان کو کامیا ہیوں کی جانبی ولا دیتا ہے۔ اس لیے جوانسان عقا کد افعال اور ٹیت میں ہرحال میں صدق کا وامن نہیں چھوڑئے۔وہ ہمیٹ کامیا ہیوں کے ریکار ڈیمی قائم کرتے ہیں نوگوں ک

ک طرف مند کرنے ہے ہی بہتر ہے۔(ذکراویس صفحہ ۲۲۲)

شرح از فیض ملت:

اس ملفوظ مبارک کی شرح شب وروزمحبوب کریم الیّیانی کے دین مثین کی خدمت میں مصردف رہنے والے حضرت خواد اویس قرنی جانٹیؤ کے غذام کے محبوب کریم کالیّیون کے موئے دین تنین کی خدمت میں مصروف رہنے والے فاوم خاد مان حبیب کبریا ٹائٹیز ، دین مثین کی خدمت میں مصروف بزاروں کما بیں تصنیف کرنے والے مجدد دورے ضرد قبد فیض منت حضرت علامہ

ابوا صالح محد فيض احداد يى مدخلدات ال كفكم حق ترجمان كافيضان مدحظه فرماي يان قرمات إن كس

سیقول کا مب جامع استر قامت میں کھا ہے۔ ممکن ہے کہ حضرت خواجہ بڑائٹوٹیٹ تھکماء کا بیقول اپنی حامت کے معابق پاکر بہند قرار با بہواور آپ پریقول صادق بھی ، تا ہے اور اللہ تعالی نے ان کو دنیا سے ایس بے نیا کردیا تھ کہ ان کو دنیا کی سی چیز کی حاجت زری تھی رسوب خدال ٹیٹر نے بھی کی کے بارے میں قرمایا ہے۔

حديث:

مَّنْ كَانَ لِللَّهِ كَانَ اللَّهُ لَهُ

یعنی جو شخص مخلوق سے قطعی منے پھیر لیتا ہے اور بالکل طالب مولی ہوجاتا ہے تو اللہ تعالی اس کے سارے کام آسان کرویتا ہے۔

حدیث:

تعرف اورشرح تعرف میں ہے کہ فر مایا۔ رسول اللہ گاؤنے نے کہ جوکوئی اپنے اندوہ وا فکار کی فکر بھتا ہے اور وہ فکر ڈس جہان کی ہوتی ہے تو امد تعد فی اس کے تم مفکروں کو دُور کرویتا ہے لیعنی جو شخص طاہر وہ طن میں عقبی ہی کی فکر میں رہتا ہے تو اللہ تعد فی اس کو اس جہان کے فکروں ہے فارغ کر دیتا ہے اور اس کی مثال ہالکل لیک ہی ہے کہ کوئی مالک اپنے غلام کو کسی کام کے واسطے تعم دیتا ہے اور ج نے ہوئے کہ وہ اپنے کام میں مشخول ہوج ہے گا وراس کے کام کو شی م ندوے گا۔ اس سے کہد دیتا ہے کہ تو اپنی تم م تر توجہ میرے ہی کام میں صرف کر کے اس کو بیوں کر دیجیوا پی ضرورت کی فکر نہ کچیو۔ اُن کو میں بیورا کروں گا۔

کیکن جے چیتونہیں رہتی ہواوراس کے خیال ت پر گندہ رہتے ہوں۔اللہ تعالی بھی اس کی پرواونہیں کرتا کہ وہ کس واد**ک** گر کہ مال موجوں سر

ہیں سے مزید ہوں۔ وادی نفس میں یاوادی شیط ن یاوادی د تیا<sub>نا</sub> وادی مخلوق میں کیونکہ پراگندگی کی اصل چیاروادیاں ہیں (ؤکر **دولیں صفحہ** میں

(174\_771

فانده :

حضرت اویس قرنی طالبتی نے اس منفوظ شریف میں واضح فروی ہے کہ انتراف کی طرف متوجہ ہوجا۔ اللہ تی لی کے ماسوا ہے است رخ موز کیونک وصدہ لاشر بیک ہی تیرا خالق و ما لک ہے ، وہی تیرا خالق ہے وہی تیرا دب ہے تیرے دزق کا بھی ذمدائ ان لیے ہے واللّه اُنحیار اللّه اُنحیار اللّه اُنحیار اللّه اور اللّه اُنحیار اللّه اُنحیار اللّه اُنحیار اللّه ا

الحمدالله رب العاليمن

وای تر م جیوانول کارب باور بوم آخرت کا بھی مالک ب

مالك يوم الدين

يوم آخرت كامالك

اس لیے صرف اس کی عبادت کراس کی طرف توجه کر کیونکداس نے تمام جنوں اوران توں کواپن عبادت کے لیے ہی پیدا

--

وماخلقت الجن والانس الإليعيدون

اشان اورجن افی عمادت کے لیے بیدا کے یہ

اس کیے صرف اس آیک کی طرف ہی منہ کر کے ،اس آیک ہی عبادت میں مشخول ہوجا۔ باتی بہت سور ہے۔ مر بایر کے سے سے مرف ہی میں تیرے لیے دنیا ومانیہ سے بہتر ہے۔ ٹیز دنیا میں تیم وحشر میں تیم میزان عمل کے وقت اور بل صراط ہے گزرتے ہوئے ہرونت اور برمشکل گھڑ کی میں تیرے لیے بہتر اور مفید ہے بہتر اور مفید کے عدمق بل امورے فی جا۔اس میں تیری فلاح ہے۔ میں جو جہدے ہوئے ہیں میں تیری فلاح ہے۔

## كيفيت وحدت كاحصول

مطرت اولي قرني طاللين فرمايا:

'' جب تک کس کے دل ٹیں شیطان کی محبت ہواور اس کے سینہ میں نفس غالب ہواور دنیا وآخرت کا فکر ہواور او کول کا اندیٹہ ہو۔اس فت تک اس کو کیفیت وحدت حاصل نہیں ہوتی ۔ (سیرت حضرت خواجہ اولیس قرنی عاشق رسول صفحہ ۱۹۲۰)

### فانده :

ب مفوظ شریف ہے چند نو اند حاصل ہوتے ہیں۔

(۱) جو محض کیفیت و صدت کا متمنی ہوا ہے جا ہے کہ وہ اپنے در کی کو تھڑ کی کوئٹ تعالیٰ کے بیے صاف رکھے۔ ور تک شیطان کو ت یکنیٹے و سے اور شیطان کی محبت کو در سے کھر ہے کہ ہا ہر نکال دے۔ بلکہ حق تو یہ ہے کہ شیطان کی محبت ول میں داخل نہ ہونے دے۔ کیونکہ دل میں شیطان کی محبت ہوگی۔اسے کیفیت وصدت حاصل نہیں ہوگی۔

(۲) شیعان کی محبت کی طرح سیند میں نفس کا غلبہ بھی شرہونے دے کیونکہ نفس امارہ کا غلبہ بھی انسان کو کمیں کا نہیں چھوڑتا۔ جیسے کہ جاتا ہے کہ دھو نی کا کتا تہ گھر کا نہ گھاٹ کا ۔اس طرح نفس امارہ انسان کو شدد نیا میں جینچے دیتاا ورند ہی آخرت میں ۔ بمکہ دشا میں بھی وکھوں اور تکلیفوں کا سیب بنرا ہے اور قبر وحشر میں بھی نقصان کا باعث بنرا ہے۔ نیز کیفیت وحدت کے مصول میں بھی راستے کا پھر تا ہت ہوتا ہے۔ اس کے نفس کوغالب ند ہوئے دے۔

(m) ونیاداً خرت کی فکر بھی کیفیٹ وحدت کے حصول میں رکاوٹ بنتی ہے۔

(۳) دل بیں لوگوں کا اندیشہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ کیونکہ در ہوگوں کے اندینٹوں میں مستفرق موٹر منتشر ہوجا تا ہے۔ جو کیفیت وحدت پیدائی نہیں ہونے دیں۔

## السَّلامَة في الْواحدة

حضرت و تا تنج بخش رحمة الدمليد في بيان قرماي ب كه حضرت اويس قرق جلينية ب روايت ب كرا ب في في الو خدة بيني سري و مدت بين تنباقي بي ب رواي عظي كروساس آدى كا تنب بوغير ك الدين بين بين الماسب كرف بين جمداحوال بين في سري في مدروا بين بيان تك كران و بعدا فت بين سامتن بير تا ب اس بين ان سب كرف بين جا تا ب اين الركون في ميروا بين كران بين مدروت بياتو يهي و بيان بين ان سب كرف و ويجت مواور في الركون في ميروا بين المراج و المراف بين الركون في ميروا بين بين بين بين المراف بين المراف بين المراف بين المراف بين المركون في المركون في المركون في المركون بين المركون المركون بين المركون المركون المركون بين المركون المركون بين المركون المركو

#### فائده :

وحدت اليك عظيم من م ب- اس ملسه ين ، يخ دل كى حناطت كرنى پ بيد جب تك كى فدن ين شيطان كى مجت بواور اس كے مينے ميں نفس غالب ہو ورد نياو تخرت كى فرادات ، جواورلوگوں كا انديشر ہواس وفت تك بيات من سان نيس ہوسكتا۔ اس سے يہ مورے برمكن نيخ كى كوشش كرنى پ بيد ايناور حق تقال كے ليے صاف كر ...

س سیسلے میں حصرت اولیں قرنی ٹالٹوز کی حیات آم رکہ ہمارے سے مشعل رہ ہے۔ حق تع کی ہمیں ایسے ہزر کوں سے تعش قدم اپنانے کی تو فیق عطا فر مائے آمین ۔

#### نوت

آپ کے مفوظ ت میارک مزید بھی ہیں۔جو کہ متفرق کتب میں بھرے ہوئے تیں۔حق تعالی آپ کے ملفوظات مبارک سیحصنے اور ن کے مطابق زندگی گز ارنے کی تو فیق عطافر مائے ۔ آمین فقط طالب دیں۔ (انفقیر القادری ابواحمہ او یک)

## تمام مسلمانوں کے لیے ڈعا

حضرت على حصرت عمر فاره ق رضى العدّ عنها ف حصرت ويس قرتى جالنين سے دُعانے ليے كہا تو آپ نے ارش وقر مايا ميرى دعاز بين كے مشرق ومغرب كے تمام مردوزن مسمانول كوش مل ہے۔ (احمعة الملعة ت أخر)

#### مطلب

آپ کے فرمان فریتان کا مطلب یہ ہے کہ اے صحابہ ترام رضی انتہ مجنیم ایس جب بھی ؤی کرتا ہوں۔ نی کریم کالیٹن کے مند مامنی سے لیے والے مطلب یہ ہے کہ اے صحابہ ترام رضی انتہ مجنی مدنی تا جدار تا این اس کے لیے وہ مشرق میں لیے بھوں یا مغرب بین جو مسلم ن جہان بھی رہتا ہے ۔ تمام مسلمان مردوزن (مرد افروزت) کے لیے وُمنا کرتا ہوں، ہمدوقت میری وُمنا میں تمام مسلمان شامل رہتے ہیں۔ اس لیے تم مسممانو میں آپ بھی شامل ہوں گے۔ اس لیے تم مسممانو میں آپ بھی شامل ہوں گے۔ اس لیے تم مسممانو میں آپ بھی شامل ہوں گے۔ اس لیے میری وُمنا آپ کے لیے بھی ہوگ یعنی جہاں ہیں بقید مؤمنین ومؤمنات کے لیے وُمنا کرتا ہوں۔ ان کے ساتھ ساتھ آپ کے لیے بھی وگے۔ یعنی جہاں ہیں بقید مؤمنین ومؤمنات کے لیے وُمنا کرتا ہوں۔ ان کے ساتھ ساتھ آپ کے لیے وہا کرتا ہوں۔ ان کے ساتھ ساتھ آپ کے لیے وہا کرتا ہوں۔ ان کے ساتھ ساتھ آپ کے لیے وہا کہ تا ہوں۔ ان کے ساتھ ساتھ آپ کے لیے وہا کرتا ہوں۔

#### دعار

بعض حضرات فرماتے ہیں کہ عمومی حالات میں دُعا مانگن بہتر ہے کہ اس میں بندگی کا، ظہرر ہے۔ اس سے تمام انبیاء خصوصہ حضور سیدادا نبیا مائی آئی نے دُعا کیں مائی ہیں۔ گر بوقت امتی ن رضا بالقصاء فضل ہے۔ اس سے حضرت ابر ہیم سیداسلام ن ارنم وو ہیں ج تے وقت دُما نہ مانگی بلکہ حضرت جبر کیل ملید السوام کے عرض کرنے پر فرمایا کھائی عص سوالی علمہ البرادولوں فتم کے واقعات آئیں میں متعارض نہیں۔ (از لمعات مع زیادہ۔ مراق شرح مشکوق جلد ساصفی: ۱۳۱۹)

## کسی کی موجودگی میں دُعا:

سی کی عدم موجودگی میں اس کے لیے کی گئی دیا کو شرف قیویت نے نو زج تا ہے۔ یعنی بارگاہ حق میں ایسی ڈعا خصوعیت سے قبول کی جاتی ہے۔ بلکدا حادیث میں رکہ میں اس کی بہت نظیمت بیان کی گئی ہے۔ تمام مسلم نور کے تق میں کی گئ ڈعا کو ایڈ تھالی شرف قبولیت سے نواز تا ہے۔ کیونکہ بیڈ عاصی اکثر کی عدم موجودگی میں کی جاتی ہے۔

## أعاكي فضائل:

قرآن پاک میں ارشادر بانی ہے کد۔

پہنچ ہوں ان سافت ہاور ہرآ سان کی موٹائی بھی اتی ہے تو بیآ یت نازل ہوئی۔ میں کہتا ہوں کے سائل کواپٹی طرف مضاف ر آتے ہے اور سافت ہے انع ہے کہ سائل میہودی ہواور سوال کرنے میں سرکشی کرنے ولہ ہووا مقداملم۔ (تفییر مظہری اُردور جمہ شریف جداؤں میں اس

## حق تعالى كا قرب:

حضرت ابوموسی اشعری ہے مروی ہے کہ جب رسول الشیق القیق نے خیبر پر حمد کیا تو لوگ ایک وادی میں جمع ہوئے اور لا سر نشرواللہ کبر کے کلمات کے ساتھ ، پی ، وازوں کو بعند کیا رسوں الشیق التی نے فرہ بار لوگو! اپنی جانوں پر زمی کروہ تم بہر اور غائب کوئیس بل رہے بلکہ تم سی اور قریب کو بلار ہے ہووہ تمہارے ساتھ ہے۔ امام بخاری نے روایت کیا۔ (تفیر مظہری شریف اُردور جمہ جداق لی اس)

#### نائده:

ين روايت مبارك يخارى شريف يني بهي الله يب-

## مفسرین کیے نزدیک قریب کامعنی:

حضرت على مدقاضى ثناء الله مجدوى بي فى يق رحمة الله عليه تي بيان قر مايا ہے كه غسرين نے كہااس كامعنى بيہ كه يس علم كامتنى بيہ كه يس علم كامتنى بيہ كه يس علم كامتنى بيہ كور يا الله على ال

ا ام بیضاوی نے کہا یانند تعالٰ کے اپنے بندوں کے افعال اوران کے اقوال کے متعبق کمال عم اوران کے احوال پر مطلع مونے کو ہے آ دی کی عالت کے ساتھ تشہید دی گئی جس کا مکان ن کے قریب ہو۔ (تغییر بیضاوی مع عاشیہ شہاب جدم علام ۲۹۹) حضرت علامہ قاضی محمد ثناء اللہ یانی پی رحمہ اللہ علیہ بیان افر ماتے ہیں کہ ا

میں کہنا ہوں کہ بینا ویل اس امر پر پٹنی ہے کہ ان کے نز دیک قرب صرف مکا فی میں مخصر ہے جب کہ بین کہنا ہوں کہ اللہ علیٰ مکان اور مکانیت کی مماثلت سے پاک ہے جن بات یہ ہے کہ اللہ نقالی مکنات کے ساتھ ایسا قرب رکھتا ہے جس کا دراک عقل سے نہیں کیا جات بلک ہے جس کا دراک عقل سے نہیں کہا وہ تی اور فراست سے جس کے سکتا ہے وہ قرب مکانی کی جنس سے تعتق نہیں رکھتا اور تشہیہ کے ذریعے بھی ال کی شرع متصور نہیں ہو سکتی کیونکہ اس جیسا کو کی نہیں۔

## قريب ترين تمثيل:

قریب ترین تمثیل اس کی میر ہوسکتی ہے کہ اس کا ممکنات کے ساتھ قرب اس طرح ہے جس طرح شعلہ جوالہ کو موہوم دارہ و کے یہ تو ہوتا ہے کہ وہ اس کا ممکنات کے ساتھ قرب اس طرح ہے جس طرح شعلہ جوالہ کو موہوم دارہ وہ ہوتا ہے کہ وہ کا گر میں داخل ہیں ہوتا کیو تکہ موجود حقیقی اور موجود موجود موجوم کے درمیان بہت بُعد ہے نہ وہ شعلہ اس دائر ہ سے نئے است قرب ہے کہ وہ وائرہ اسے تا تا قرب سے نئے رہوتا ہے۔ وہ دائرہ ہے انتخاب کی عین ہوتا ہے اور شدی اس کا غیر ہوتا ہے۔ وہ دائرہ ہے انتخابی بلکہ خوارج میں ایک خارجہ کے سب سے مسلم کا دجود وہ کی بیدا ہوگی۔ وامند اعلم۔ (تغیر مضر کی اُرد ونز جمہ جلداؤں میں اسکا)

وَإِذَا سَالَكَ عِبَادِى عَنِي فَانِي فَرِيْبٌ ٥ أُجِيبُ دَعُوةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْكَسْتَجِينُو الِي وَالْيُو مِنُوْا بِي لَعَنَّهُمْ يَرُشُدُونَ٥(بِارة اسورة القرد: ١٨١) فَلْيَسْتَجِينُو الِي وَالْيُو مِنُوْا بِي لَعَنَّهُمْ يَرُشُدُونَ٥(بِارة اسورة القرد: ١٨١) ورائجوب جبتم سيمراء بند بجمع بوجيس قري نرويك بول دُي قول كرتا بول - يكارف واحك جب جمع بِكارية أنسِ ج بي كرم راحم ما نين اورجم برايان لا كين كركين راوي مَن

ديتر.سكنزانا يمان تثريف)

#### فائده

۔ اس میں طالبان حق کی طرب مولی کا بیان ہے جنھوں نے عشق الہی پر اپنے حوائج کوقر ہان کردیا وہ اس کے طلب گار ہیں۔ انھیں قرب ووصال کے مثر دہ سے شاد کا م فر ویا۔

## شان نزول:

آیک جماعت صحابہ نے جذبہ منتق اللی میں سیدعالم کانٹیزائے دریافت کی کہ ہمارارب کہاں ہے؟ اس پر توبید قرب سے سرفراز کرکے بنایا گیا کہ متعدد الے سے خرور بعد رکھن سرفراز کرکے بنایا گیا کہ متد تعدل مکارے پاک ہے جو چیز کسی سے قرب مکانی رکھنی ہووہ اس سے دوروالے سے خرور بعد رکھنی سے ورائند تعدل سب بندوں سے قریب ہے۔ مکانی کی بیٹ ن نبیل من زل قرب میں رسائی بندہ کواپٹی شخطت دور کرتے سے میسر ستی ہے۔

دوست نزد یک تر از من بمن ست دمیں عجب تر کہ من ازوے دورم

(تفسيرخز ائن العرفان)

تھیم الامت مشتی احمد یاری نصاحب بھی رحمت اللہ علیہ نے بیان قرمایا ہے کد۔ بحض لوگوں نے حضور سے پوچھا کہ کیارب ہم سے دور ہے کہا ہے آواز سے پگاریں یا قریب ہے کہ آہت عرض کریں۔ اس پر آیت نازل ہوئی۔ پیٹی میری رحمت قریب ہے۔ اس کی تفسیر وہ کیت ہے ان و حست الله فریب حن المحسنین

اس میں اشارۃ بیکی معدم جورہ ہے کہ اے مجوب جو تمارے پاک سر مجھے ڈھونڈے قبی قریب جول اور جو تم ہے دور ہے تو میں بھی اس سے دُور ہوں رب قریاتا ہے جَاءٌ وُلْكَ لَوَ حَدُّواْ اللّٰهُ تَوَّا اللّٰهُ تَوَّا اللّٰهُ تَوَّا اللّٰهُ تَوَّا اللّٰهُ تَوَّا اللّٰهُ مَا اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى ال

#### فائده

این مس کر نے صفرت میں شیر خد رضی ابتدعنہ ہے دو بیت کیا کہ دسوں التدکی تی نے قرمایا وُ عاسے ساجز ندآ جا وَ کیونک اللہ تی ل نے بیٹم ٹاز ن فرمایا جھے سے وہ گویس تنہیں دوں گا صیب کر، م نے عرض کی ہم نہیں جائے کہ ہم کب وُ ما کریں آؤیر شدون تک تا بت ناز ں ہونی ۔ (تقسید مطب فی اُردوتر جمہ جدروں میں اسو تقسیہ بغوی جدواؤل ص۲۲۴)

مام خوی ئے کہا کہی ئے والصالح سے انہوں نے مطرت این عباس سے روایت کی کہ یہود ہوں نے حضور عبد اسلام سے عرش براے محد (سالیّیَا کا ) بنا انسار رب سے جواری فرط انسی سنت ہے جب کدتم مگون کرتے ہو کہ جورے اور آسمان کے درمیان

صوفیاء کرام کا قول مبارک:

صوفی و فرمائے میں کہ اگرتم جائے ہوکہ رہتمی ری مانے تو تم رب کی ماتو ، س کی تدون کر پی بات منوانا خیال ہم

الله تعالىٰ لاچاروں كى دْعَانْين سُنْتَاهيے:

اَمَّنْ يُحِيْبُ الْمُضْطَرَّ إِدَا دَعَاهُ وَيَكُشِفُ الشُّوْءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْارْضِ

(بإروم الورة الخمل: ١١٢)

یاد ور حیوری سنن ہے جب سے بگار سے اور دور کردیتا ہے۔ برائی اور صحیس زمین کاوارٹ کرویتا ہے۔

( كتز لا يمان ثريف)

فائده :

اس ہے معلوم ہوا کہ رب تعالیٰ بے قرار کی ڈھ بہت قبول کرتا ہے ڈھ کی قبولیت کے شرائط میں سے بے قرار ارک بھی آیک شرھ ہے۔اسی لیے تھم ہے کہ بے قراروں سے ایسے سے ڈھا کر ؤرمسافروں ، یہ روں ،مظلوموں ،مقروضوں کی ڈھا قبول ہوتی ہے۔ (تضیر ٹورالعرفان)

احاديث مين فضائل دُعا

عا تبول ہوتی ہے:

عَنُ آبِي هُرِيرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسْتَحَابُ لِلْعَبْدِ مَالُمْ يَدُعُ فِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسْتَحَابُ لِلْعَبْدِ مَالُمْ يَسْتَعْجَلُ قِيْلَ يَارَسُوْلَ اللهِ مَاالْإستِعْجَالُ فَاللهُ يَالَمُ يَسْتَعْجَلُ قِيْلَ يَارَسُوْلَ اللهِ مَاالْإستِعْجَالُ فَاللهِ مَالْإستِعْجَالُ فَاللهِ مَا لَا يَقُولُ قَدُ دَّعُولُ عَنْدَ ذَلِكَ فَاللهُ يَعْدُ ذَلِكَ فَاللهُ عَالَى اللهُ عَامِلُ عَنْدَ ذَلِكَ فَاللهُ عَلَيْهُ مَاللهُ عَنْدَ ذَلِكَ وَيَسْتَحِسِرُ عَنْدَ ذَلِكَ وَيَدَعَ اللهُ عَامِلُ عَنْدَ ذَلِكَ وَيَدَعَ اللهُ عَامِل اللهِ عَالَمُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ مَا اللهُ عَنْدَ ذَلِكَ فَاللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُو

حضرت ہو ہر زیرہ بڑھنیڈ سے روایت ہے۔ آنھوں نے بیان '۔ ویا کے رسول اللہ ڈاٹھٹائے ارش دفر مایا یاقطع رحی کی ڈعاشہ و نے ۔ جب تک کے جدید و کی سے کام شالے عرض کیا گیایا رسوں ٹی جلد بازی کیا ہے۔ فر ویو یہ کہ کہے ہیں نے ڈعا و نگی دور و نگی تکر مجھے آمیز ٹیس کہ تبوس ہو بہذا اس پرول نگل ہوجائے اور ڈعا و نگر جھے آمیز ٹیس کہ تبوس ہو بہذا اس پرول نگل ہوجائے اور ڈعا و نگرا چھوڑ دے۔

ئائدە:

اس ہے معلوم ہوا کہ گناہ کی دُ عانہ مائے کہ خدایا جھے شراب پینا نصیب کریا فلاں کولِل کردینے کا موقع دے نیز جن رشتول

کے جوڑے کا تھم ہے ن کے توڑے کی ؤب نہ کرے کہ خدا یا جھے میرے باپ سے ڈور کھے۔ یہاں مرقات نے فرمایا کہ نامکن چیزوں کی ویا، نگر بھی خدا جھے ڈنیا میں ان آئکھوں سے اپنا ویوارکرا دے یا نظال مسلمان کو ہمیشہ دوفر ٹ میں رکھ یا نظاں کا فرکو بخش دے۔ای لیے کفار و مرتدین کو مرحوم و مخفور یا رحمۃ الندعایہ کہنا جرم ہے مطلب حدیث کا بیہ ہے کہ تو لیے ایک ٹر طربیہ ہے کہ ایک ٹر طربیہ ہے کہ ناچا کر چیزوں کی ڈعانہ کرے ورنہ تبول نہ ہوگی۔ (مرا ؟ ہشت کا تعلیم مسلمیہ مات کی ایک ٹر طربیہ ہے کہ ناچا کر چیزوں کی ڈعانہ کرے ورنہ تبول نہ ہوگی۔ (مرا ؟ ہشت کے تابیم میں ہے۔

<u> دوسری شرط:</u>

تبول دُعا کی دوسری شرط سے کہا گر قبول دُع میں دیر گئے تو شدول تنگ جوندب تعالی کی رحمت سے مایوی ، دیکھو حضرت موگی و ہرون علیماالسلام کی دُعا کہ خدایو فرعون کو ہدک سروے چو لیس سال کے بعد دُعا قبول جوئی یعنی قبول کا ظہارا سے عرصے بعد جوار مرا و شرح مفکلو و جد ساصفی ۱۳۱۲)

ذعاعبادت ھے۔

عَنِ النَّعْمَانِ بُنِ بَشِيْرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الدُّعَآءُ هُوَ الْعِبَادَةُ ثُمَّ قَرَا وَقَالَ رَبُّكُمُ دُعُونِي ٱسْتَحِبُ لَكُمْ ٥

(رواه احمد والتريد كاليودا وروالته إلى وابن ماجية مكلوة المصابح كماب الدعوات)

حضرت نعمام بن بشیرے روایت ہے اُنھوں نے بیان فرمایا کدرسول الدین آبیائے ارش وفرمایا وعادی عبادت ہے۔ پھریہ آبیت مبررکہ تلاوت فرمانی کے تھے رارب فرما تا ہے۔ جھے تے ماہ تکویس تھے رک ڈیا تبول کروں گا۔

#### انده:

ذعا عبادت کا مغز ھے:

وَعَنْ أَنَّسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الدُّعَآءُ مُخَّ الْعِبَادَةِ

(رداه التريدي مفتلوة شريف كماب الدعوات فصل احديث تمبر ١٦٢٧)

حصرت ربو ہرمیرہ خالفیّن سے روایت ہے اُنھوں نے بیان فر مایا کدرسول اللّه کَالْتَیْمُ نے ارش وفر میں جواللّہ تعالیٰ سے نسہ اسکَے تو اللّہ تعالیٰ اس پر تا داخس ہوتا ہے۔

#### فائده :

و الله الله الله المرافر وراور تكبركي وجد من بوتواندتن في ناراض بوتا من حضرت كيم ال مت مفتى احمد يارف ن صاحب نعيمي رحمة الله عليه من حديدة مباركدكي شرح بول بيان فرماني م كر-

## تمام لوگوں کے لیے دُعا:

حضرت اولیس قرنی نظافیہ نے ارشا و فرما یا کہ میری وُ عازین کے مشرق ومغرب کے تمام مردوزن مسلمانوں کوشامل ہے۔ گویا آپ نے ارشا دفرما یا کہ میں مدنی تاجدار ظافیہ کی تمام مت کے بیے ؤ عاکرتا ہوں تا کہ میری وُ عاہے نبی کر کیم آٹا گیؤ آم کی سری اُمت مستنفید ہو۔ اس وُ عامیں عاضر میں بھی شامل اور غائب بھی شامل ، جاننے والے بھی شامل اور نہ جاننے والے بھی شامل ۔ انہیں بھی شامل ۔

## غانب کے لیے دُعا مانگنے کی فضیلت:

وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِوَّقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ اَسُرَعَ الدُّعَآءِ إِجَابَةً دَعُوةً غَآئِبٍ لِّغَآئِبٍ.

(رواه الترية ي وابووا ورمنظوة المعاج كآب الدعوات فعل احديث نمبراهوا)

#### فانده

سند عنب کے لیے دُعا کی جد قبولیت کی وجہ ہے کہ پیخص مسلمان بھائی کا خیر خواہ بھی ہے اور مخلص بھی ، سے دُعا کرنے میں رہے ، وکھوا و سے دُعا کی احتیال ہوسٹا ہے۔ اس لیے آپ نے ارش وفر ما ہو کہ میں تمام مسلمانوں کے لیے دُع کر تاہوں۔ تاکہ حاضرین کے لیے بھی دُع کر تاہوں۔ کو نگہ عائم سلمانوں کے لیے بھی دُع اس ہوں ۔ کو نگہ عائم سے دُعا کی جائے تو وہ دُع جد میں میں کے لیے بھی دُعا ہوں کے بیان کے حق میں دُعا قبول فرمائے گا تو ساتھ ساتھ وضرین کے حق میں دُعا قبول فرمائے گا تو ساتھ ساتھ وضرین کے حق میں دُعا قبول فرمائے گا تو ساتھ ساتھ وضرین کے حق میں دُعا قبول فرمائے گا تو ساتھ ساتھ وضرین کے حق میں دُعا قبول فرمائے گا۔

-- 5/4 2/3 5/4

مضرت الس والفينة معدوايت بأنهول في بيان قرمايا كرسول المُدَّقَ الشَّامَ والمُواقِدِ ما ادْمَا عبادت كالمغزب

## دُعا قضاء کو ٹال دیتی ھے:

وَعَنْ سَلَّمَانَ الْفَارِ سِنِي قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَرُقُّالْقَضَاءَ آلَّا الدُّعَاءِ وَلَا يَزِيْدُ فِي الْعُمُرِ إِلَّا الْبِرُّ

( رَنْدُن تُر لف معلوة تر لف كماب الدموات فعل )

منظ ت سعمان فارس مظافیرات سردایت ہے اُنسوں نے بین قرمایا کرسول اللہ بالیونی نے رش دفر مایا تضاء کوؤ عاکے مواکوئی میز جمائی۔ مواکوئی میز جمائی۔ مواکوئی میز جمائی۔

#### فایده :

ا على بركت سے آتى بلاء كل جاتى ہے دُعائے دروية سروية الفاءت مر و تقدير معلق ہے يامعلق مشابه ياميرم كان وقع سيس تبديلي ترميم ہوتى رہتى ہے تقدير مبرم كرا سائنس تحق ہذيب سريث ال حديث كے خلاف نبيس۔

إِذَا جَآءَ أَجَلُهُمْ فَكَلا يُسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَّلَا يَسْتَقْدِمُونَ (١٠-٣٩)

جب ن گادعده " ع كانو كيك كله ين يجيب شيل در مح يرهيس ( كنز لايران)

کبہ جاتا ہے کہ بخارا گیا تھ دوا ہے اُتر گیا۔ دوا نے غذر میرم کوئیس بدر دیا۔ بلساس کے اُثر ہے چڑ ھا ہوا بخاراً ترگیا۔ غذریش بیانک تھ کا اے بخارا کے گا اگر قدان دوا کرے تو اُتر جائے گا (مر قاشر ح مشکوۃ جد ساصفی ۱۵ سا)

## فانده:

وگوں سے خصوصاً ماں باپ اور اہل قرابت سے اچھاسلوک کرماعمر بڑھادیتا ہے۔ اس سے وہ دوگ عبرت عاصل کریں۔ جھ اپنے والدین سے حسن سوک سے پیش آنے کی بجائے ان سے ہمدونت جنگ جاری رکھنے کواپنہ وطیر وینائے رکھتے ہیں۔

#### دکایت:

عام مشہورہ حکامت ہے کہا یک فخص اپنے ہاپ کو مار ہاتھ ۔ تو ، ہے دیکھ کر کسی قریب کھڑ مے فخص نے کہا کہا رہے ہی آبا باپ ہے۔اے نہ مار۔ مال ہاپ تو بندے کے لیے بڑی اہمیت کے حال ہوتے ہیں۔اس نے کہا کہ میاں ٹھیک ہے بڑی اہمیت کے حال ہوتے ہیں۔گر جب تبلے کتبے ٹیز ھے ہوجا کمیں تو پھر اُٹھیں سیدھا کرنا پڑتا ہے۔

مع ذائله ثم معاذ للدحق تعالى حق مجھنے اور اس كے مطابق عمل كرتے كي تو فقي عطافر مائے آمين۔

## دُعانه مانگے سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتاہے:

وَعَنْ آبِي هُوَيْوَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ لَمْ يَسْنَالِ اللَّهُ يَعْصَبُ عَلَيْهِ (رواه الرّمْنُ ومَحَلُوة العالى صَلَا مديث بْرِ٣١٢٣)

# أمت صبيب كبريا مَنْ اللَّهُ مِلْم كَي خيرخوا بي

حضرت اولیس قرنی بین شرخ کی میں تو ایک تحق کو وصیت قربانی کے سرری اُمت کی خیر فو ہی کر کسی کی مخالفت مذکر اور نہی گواو نو کو میں کو اور آپ کو یک و بوار کی طرح ہجھ لے کدا گرتم م وبوار محت سے جن آ ۔ بنی م مومنوں کو اور آپ کو یک و بوار کی طرح ہجھ لے کدا گرتم م وبوار سرمت ہو گئے کہ این میں میں ہے۔ اپنی حفاظت کے لیے بھی ضرور ٹی میں میت ہو گئے کہ سمون کی میں میں کہ تھا فلت یہ نظر رکھ ۔ اگر ہجی سلامت رہ تو تو تھے کہ سمون میں دے گا ورا گر ہجی سلامتی کور سے رہ تو تھے کہ سمون میں دے گا گور ہجی کی مسلمتی ہیں ہے گا گور ہجی کی مسلمتی ہیں ہے گئے بھی سلامتی میں ہے گئے بھی سلامتی میں ہے گئے بھی سلامتی ہیں ہے گئے بھی سلامتی ہیں ہے گئے بھی سلامتی ہیں ہے گئے بھی سلامتی میں ہوئے گئے بھی سلامتی میں ہیں ہوئے بھی کی میں متی والے اُمور سرانجام دے تا کہ تھے بھی سلامتی میں دیوی کورام کرنانا ممکن تہیں تو وشوار یوں کا سامن صرور کرن بڑے گئے۔

## وطن عزيز كي سلامتي:

وطن طریز یا کستان کی سلامتی از صد ضروری ہے کیونک وطن عزیز میں ، کھوں مسلس بن اہلی پذیر ہیں۔ نہی کی سلامتی اور خرخو ہی وظن طریز یا ست موگا تو بین خیرخواہی ہوئا تو بین پوشیدہ ہے۔
مست مصطفی کا تینا کی سوامتی و رخیرخو ہی پا ستان کی سلامتی وراُمت حبیب کبر پاس این کی سلامتی اور خیرخواہی ہیں پوشیدہ ہے۔
مست مصطفی کا فیرائی کی این کل بعض یا منہا دو گول نے وقا فساداور فائنہ پروری کو پنایا ہوا ہے اور اس کا نام اصدا می رکھا ہا ہے۔ مدنی ساجد رکے شاموں کے شائد پر دیکھی ہوئے ہیں اور سیم عطافی مردی کررہے ہیں۔ فینے فسام پر کیے ہوئے ہیں اور اس کا نام اُنھوں نے اصلال کے عام و ہے۔ مند کی گھل سیم اور فلب سیم عطافی مائے سیم ٹی آئین ۔

بیر صل مزت اویس قرنی طائنید نے فرور کا کسرری مت کی خیرخوائی کر کسی کوؤ کھاور تکلیف نہ پہنچا۔ یہی عشق صبیب کبریائی کا اصول ہے۔ اپنی خیرخوائی بھی اس تربی اور ساری اُمت کی خیرخو ای بھی اس میں ہے۔ عشق کبریائی کیا تقاضا بھی بھی

## الله كي بارگاه ميس معذرت

جب شام ہو آل تو حضرت اولیں قرنی بٹائی عرض کرجے "اے میرے اللہ! میں آج ہر بھو کے جگڑ ہے تیری بارگاہ میں فررت کرتا ہوں۔ کیوفکہ میرے گھر شک کھنے کی کوئی شے ہیں موائے اس کے جومیرے پیٹ میں ہے۔ زرت کرتا ہوں۔ کیوفکہ میرے گھر میں کھ نے کی کوئی شے ہیں موائے اس کے جومیرے پیٹ میں ہے۔ (برکات روحانی تر جمہ طبقہ ت امام شعرانی صفی ۱۹۳)

#### فائده:

آپ ہمدونت جی تعالی کی یود میں مگن رہتے۔ وی طلی ہے ذور بی گئے۔ آپ کے پاس پھندتی۔ سے ہو جود ہوگاہ جی اس ہمدونت جی تعالی کی یود میں مگن رہتے۔ وی طلی ہے ذور بی گئے۔ آپ کے پاس بھن معذرت کرتا موں کدائ کی وہد میں شام کے وقت عرض کرتے کے مول کریم! میں آئی ہر بھو کے جگر ہے تیری ہوگاہ اقد کی شن معذرت کو جن اس بھوکا نہ رہنے ہے جھے معاف فرمادے کیونک اے کھوائے کے لیے میرے پاس کھوائی۔ اس معذرت خوج بوں کہ مور کر بھرس بھوک ورا ۔ اس معذرت خوج بوں کے مور کر بھرس بھوک جگر کی وجد سے معذرت خوج بوں کے مور کر بھرس بھوک جگر کی وجد سے معذرت خوج بوں کے مور کر بھرس بھوک جگر کی وجد سے جھے معاف فرمادین ۔ اس کھوائے کے لیے میر سے بیاس کھوئیس۔

## يتيم كو پالنے والے كى فضيلت:

وَعَنْ سَهْلِ بُنِ سَعْدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَا وَكَافِلُ النَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَا وَكَافِلُ النَّيَيْمَ لَهُ وَلِغَيْرِم فِي الْجَنَّةِ هَكَذَاوُ اَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ وَالْوُسُطْى وَفَرَّجَ بَيْهَمُمَا شَيْنًا

(رواه الخاري مفكوة المعانى - إب الشفقة والرحمة على أخلل نعل الال صديث بمراسايرم)

## حضرت اویس قرنی الله کا قول مبارک:

آب بارگاہ حق میں ڈ عاکرتے ہوئے عرض کی کداے میرے اللہ میں آج ہر بھوئے جگرے تیری بارگاہ میں معذر سند کرتا بول - کیونکہ میرے گھر میں کھانے کی کوئی شے میں سوائے اس کے جومیرے بیٹ میں ہے۔

مگویا ہارگاہ حن میں معذرت خواہ میں کہ یا اللہ! میرے پاس کے نہیں گر ہوتا تو تیری ہارگاہ میں پیش کر نے ک سعادت کرتا۔ چونکہ میرے پاس ہے بی کی کھیٹ اس لیے معذرت خواہ ہوں۔

## اليلا كمانا كمانے كى مذمت:

جن سے پاس بہت بچھ ہوتا ہے۔وہ پھر بھی بھو کے لوگوں کو کھیا نائبیں کھناتے۔حالا فکہ بھوے جگر داگوں کو کھا نا کھنانے کی پڑئی نشیدت ہے۔ مگر دولت کے بچاری اس طرف توجہ ہی نہیں کرتے اور سعادت سے محروم رہتے ہیں۔

## روايت نمبرا:

ا مام عبد بن همید ، بیخاری نے الا دب میں ، تکیم تر ڈری اور این مردوریہ نے حضرت ابوا مامہ جائیے: ہے بیان کیا کہ معود و د ہے جو سپتے ساتھیوں کوروکتا ہے۔ اکیلا کھا تا ہے اوراپنے غلام کو ، رتا ہے۔ (تضیر در منشور اُردور ترجمہ جبد اصفحہ: ۹۲)

## مديث شريف:

ا، م ابن جرمی، ابن ابی حاتم ، طبر انی ، ابن مروویه بیبی اور عسا کر رحمهم الله نے ضعیف سند کے ساتھ ابوا مامہ بیلین سے یہ الانعت بیان کی ہے کہ رسولی الله تا تا تا تا ہے ہولکو دکیا ہے؟

قر هایا: کوئی بھی اس وقت تک آنگئو فزیس جوتا جب تک که اس بین ندکور وخصلتیں نہ پائی جا تھیں۔ (تفییر درمنشور اُردو ترجمہ جلد ششم بحوار تفییر طبر کی زیرآ بہت ۴۳۰۰)

صحابه کرام رضی الله عنهم کا ایثار:

منقول ہے کہ ایک مخص نے عہد تیوی میں منتی روز ورکھا۔ جب شام ہو کی تو اس نے افظار کے لیے کچھنہ یو کر پانی بیاادر افظار کیا منبی گھرروز ورکھا۔ جب شام ہو کی تو افظار کے لیے پچھٹہ پاکر پانی سے افظار کیا اور منج کو پھرروز ورکھا۔ جب تیسرادان مواقر بھوک نے اسے بہت ستایا۔ ایک سی لی جو کہ اصاری تھ اسے معلوم ہواتو وواس شام کو اپنے گھر میں ایو اور اپنی بیوی سے کہ آئ رات جوارے لیے پچھ کھانا ہے؟ تو لاؤ۔

بیوی نے کہاہمارے گھر ہیں اتنا کھانا ہے کہ صرف آیک آولی کا پیٹ بھرسکتا ہے۔ جب کدہ ہ دونوں روزے دار تھے اوران
کا آیک لڑکا تھا۔ اس نے کہاہم اپنا کھانا مہمان کودے دیتے ہیں اور دات صبرے کاٹ کس سے ۔ ٹیز بیچ کوعشاء سے جمیعہ سلا دیتے
ہیں۔ جب کھانا آ جائے تو ہڑا نے بچھادینا ہے کہ کہم اس کے ساتھ کھارہے ہیں ۔ اس طرح وہیت بھر کر کھائے گا
ہیں ورت نے شرید الکرد کھ اور چراغ کو سیح کرنے کے بہائے بچھ دیا۔ پھر انصاری خالی ہتھ پیالے میں ہارتار ہا کہا ہو گھھا پنہیں
اس طرح مہم ن نے پورا بیار شرید کا کھی لیا ہے جب جب انھ ری نے حضور علیہ السلام کے ساتھ بجرکی نمازی پڑھی تو آنخضرے سلام پھر
کرانس دی کی طرف متوجہ ہوئے اور فر مایا کہ تھا رہے اس نعلی پر انعہ تعالی کو خر ہے بعنی انقد تعالی تم دونوں سے داخی ہے اور مید آجھ

وَيُؤَثِرُونَ علىٰ النُفُسِهِمْ وَلَو كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوْقَ شُحَّ نَفُسِهِ فَلُولِيَكَ هُمُ الْمُفِحُونَ ه

قرآن مجيدين قرمان روني بي كد-

إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكُنُودٌ ٥ وَإِنَّهُ عَلَىٰ ذَلِكَ لَشَهِيدٌ ٥ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخُيْرِ لَشَدِيْدُهُ اَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْفِرَ مَا فِي الْقُبُورِ (سورةالعنب باروه) بِ ذَكَ آدى ايخ رب كابرانا شراب اورب شك ده الله بخوركاه به اورب شك ده ال كي عامت من ضروم

كرّ الرئيز) ہے۔ لو كيائيش جانا : جب أشحاب جائيں مح جوتبروں بيں ہيں۔ ( كثرُ الايمان )

الدون میں اور اور میں ہے۔ والے میں جات بہب اعلامے جا ہیں۔ والم اولیاء کرام، رب قرما تا ہے۔ و قلیل من عبادی الشکور اور
انہیائے کرام کے متعلق فرما تا ہے اند کئان عبد الشکور المطلب سے کہ فافل، شان رب کے ناشکرے ہوکر ابنش تو
رب کے قائل ہی نمیں جیسے وہر ہے اور بعض رب کو مان کراس کی نعمیں دو مروں کی طرف سے جمعے ہیں۔ جیسے شرکین اور
بعض لفت وں کواسی کی ل ہے جانے ہیں اور بعض اور گئوری نمیں کرتے کہ میں سے کیوں ملیں اور ان کاشکر سے کیا ہے۔ خیال
رے کہ تمام تخلوق میں سب سے زیادہ احسان انسان پر ہوئے۔ ای کواشر ف تخلق بنایا گیا۔ ای کوتن مخلوق کا مخدوم بنایا۔ ک
میں انہیاء ویرے پیدا ہوئے، چھر بہت تاشکر اانسان ہی ہوا۔ کہ خدائی کا اور جمونی نورت کا وعویٰ اور نبیر ء کرام کا مقد جدد ک

شکرول کا بھی ہوتا ہے، زبان کا بھی بھر عملی بھی پھر عملی شکر کی بہت تشمیں ہیں۔ ساری عروقیں اور خدمت ختی عملی شکر کی نہت تشمیں ہیں۔ ساری عروقی اور خدمت ختی عملی شکر کی فئیس ہیں۔ ساری عروقی ناشکر کی ففر ہے، کو لَی فسل ناشکر کی ولی بھا ربوں بھی ہے ایک خطرنا ک بھاری ہے۔ جس کے ڈ کئر شاکر بن اور ان کی معبت ، ان کے حادات و کتب کا مطالعہ اور ونیا ہیں اپنے سے بنچ کود کھنا، وین سے البین و بر کا خیال کر تا اور ان کی معبت ، ان کے حادات و کتب کا مطالعہ اور ونیا ہیں۔ انتھیں ہے جا استعال کر نا امات میں خیات ہے۔ یہ ال بھاری کہ دوا کیں ہیں۔ (تفییر لور العرفان صلح: ۹۸۲)

## بال کی محبت:

عافل انسان مال کی محبت کی وجہ سے تخت دل ہے کیونکہ مال کی محبت بختی دل کا باعث ہے۔ جیسے حضور کی محبت ہزی دل کا مہد دیکھو پرزید ، فرعون ہشداد ، جانوروں ہے زیادہ بخت دل تے محض محبت ، ل سے پاغ فل انسان ماں کی محبت میں بخت ، س ہے۔ وین میں فرم اسی لیے عام طور پر ہوگ دنیا کے کیے وہ مشقتیں جیسل لیتے ہیں جودین سے لیے مہیں جھیلتے۔

## (۱) هب ايماني :

جیسے جج وغیرہ کے لیے ال کی جاہت۔

## <u>(۱) حب نفسانی :</u>

جيےاہے آرام وراحت کے لیے مال سے رغبت۔

## (أ) حب طفياني:

جیسے محض بحع کرنے اور چھوڑ جانے کے لیے مال سے حبت۔

## (أ) حب شيطاسي:

لینی گن دوسر کشی کے سیے مال کی محبت۔

یہاں دو محتلی مراہ میں۔ مہلی مجتلی تو سامت میں۔ حسرت سمان نے فرمایا تھا۔ اِلی الحصیف حت المحیر عشار اور جہلا کے تھوا ول سے بردی محدت تھی۔ پولک ہال بہت فر کا اور جدے ساتی کے است فر فرما ہا گئے۔

صوفیاء کے نزور کیک فعت ہے ایک محبت پری ہے جودل کو مجردے کہ منعم کی محبت کی جگہ شدر ہے ۔ وہی یہاں مراوہے ۔ (تقبیر نور العرفال:)

ترجمہ: اور وہ ہوگ جودوسرول کواپنے اوپرٹر نیج دیتے ہیں۔اگر چہو دقاقہ جس ہوں اور وہ تحص جوا پنے نفس کے پکل سے محفوظ ہو۔ پس ویک فلاح پانے والے ہیں۔ (تنبیب الغافسین اُردوتر جمہ جلداوں صفح ۔ ۳۸۵)

## ضرورت مند کو کمانا کملانا مشکلات کی دوری کا سبب:

حصرت س م ابن الی بخور فرمائے ہیں۔ایک عورت اپنے بیٹے ئے ساتھ یا برنگی ایک بھیٹریا آیا اوروہ بچے بھین کر لے گیا۔ عورت نے اس کا پیچید کیا اور اس کے پاس ایک روٹی تھی۔آ گے سائل آگیا۔عورت نے وہ روٹی اس کودے دی ادھروہ بھیٹریا آیا اور اس کے بیٹے کوواپس کردیا۔ تب ایک آواز سُنائی دی لیفٹر آس لفٹر کے بدلے میں واپس آیا۔

## ضرورت مند کوکھانا کھلانا مشکلات کی دوری کا سبب:

اک سند کے ساتھ معتب بن تی ہے مروی ہے وہ کہتے ہیں کہ بنی اسر نیل کا ایک ربب ہے تا مرج میں ساتھ سال تک عہادت کرتا رہا۔ ایک روز ال نے جنگل کی طرف دیکھ تؤوہ زمین اُسے بھیب گئی۔ ل ٹیل کہا کہ میں اس زمین پر جا کرچوں۔ آیا اور چہل قدمی کی اس کے پیس ایک روڈ ال بھی تھیں۔ است میں ایک عورت آئی اور وہ بتا ہو سر کر قتند میں بتل ہوگی اور ادھر موت کا وفت آگیا۔ اس صاحت میں ایک سائل آیا اور اس نے وہ روڈ اس کی کو سے ای ۔ چھر مرکیا پھر س کے سائے میں آراد وک کی سائل کو وے اس تھر سرای ہو جائے گا۔ پھر وہ صدف میں اور گن دو کا من ووس سے بلائے میں رکھا جائے گا۔ ساتھ سرائے ہو ایک کن وہی ری ہو جائے گا۔ پھر وہ صدف میں دی گئی روڈی اس کے گل والے بلائل کی دوگر ان کے ایک کن وہی ری ہو جائے گا۔ پھر وہ صدف میں دی گئی روڈی اس کے گل والے بلائل کے گل والے بلائل کے گل والے گئی اور کی اور کی ایک کن وہی ری ہو جائے گا۔

کہتے ہیں کرصدقہ بدی کے ستر وروازے بند کرویتا ہے۔ ("نبیب نفالمین اردوتر جمد جلداول صفحہ ۳۸۸)

#### فائده

## عطیات لینے کے متعلق آپ کاممل

جب فاروق اعظم طالنٹن نے فرمایا ہم آپ کو پچھاپتارز ق یا عطید دیں۔ حضرت اولیں طالنٹنز نے کہا میرے دو نے کپڑے ہیں ۔ میں نے اپنے دونوں جوتوں کو بیوند لگایا ہوا ہے، درمیرے یاس چار درہم موجود ہیں۔ جب وہ ختم ہوج کس گے تو ان سے لے موں گا۔ (جو آپ دینا چاہتے ہیں) ( شعة المعمعات اُردوٹر جمہ جدر کصفی ۱۹۲)

## آج کل کے احوال:

آج کل بھیک ہانگن فیشن بتآجار ہاہے۔ بھا ریوں کی عجیب حالت و کھنے میں آتی ہے۔ بھاری عجیب عجیب بتھکنڈ سے سند ریکر تے ہیں۔

#### حكايت

الفقير انقادر في ابواحد او يُن ك ما مول نوراحد رُكان كي الكحول كالمسلمة السيلي مين بهاول كرميتال عاضر موئ -جسب البّل أن شرك لي بس ميل سوار موئ نواس وقت بس اؤے يه كھڑى تھى - ہم ابھى سيث يہ بينے بى شے كه تقريباً دَن دَن سال ك نيج گاڑى ميں سوار موئ - ايك نيج ہمارے پاس آيا - ماموں جان كا يك پاؤں كودونوں يا زووں مے مضبوطى سے چرا ميا اور كہ يا تجي دو۔ يا تجي دو۔

یہ واقعہ آج کل کا تہیں بلکہ تقریبا ، ۱۹۸ ء کا واقعہ جب عام فی ٹی ی ٹیچر کی تخو، وزید و سے زیدہ واڑھائی تمین موسے شرو ت مول ہوگی ۔ پانچ روپے کی اہمیت کی ہوگی ۔ پچھونہ پچھوڑ سے دلہ کرجان خیٹر انے کی بہت کوشش کی ۔ تگر سی طرح وہ چیوڑ نے کو تیار منہ ا موا۔ استے پہنے ہورے پاس میں تھے تہیں گہاس ہوکار کی سے جان مجھڑ اسکتے ۔ بڑی کوشش کی ۔ تگروہ کسی طرح راضی ہوئے کو ٹیار شہا۔ اس اس کی ایک ہی دہ تھی کے پانچ روپے کا نوٹ ہی لینا ہے۔ اس سے کم کسی طرح شدیوں گا۔ بالاً خرمجوراً الفقیر نے اسے کہا مجھوڑے دے۔ بڑی مشکل سے اس سے نجات حاصل کی ۔

> ا بیسے بھکار بول کو بھود بنا۔ان کی حوصلہ افرائی کرنا ہے۔جوکہ گنا ہے تعاون کرنا ہے۔ قرآن مجید میں ہے کہ۔

وَتَعَاوَ نُواْعَلَى الْبِرُّوَالتَّقُوا ولا تعاونو على الاثم والعدوان

#### فأثبتان :

ا سے عادی بھکار ہوں کی حوصلدا فرائی نہیں کرنی جائے۔ بلکہ حکمت عمل اپناتے ہوئے أضی حقیقت سمجمانی جائے۔

## غیر ضرورت مند کے بھیک مانگنے کی مذمت:

عیدم الامت شیخ التر آن مفتی احمد بار ف نصاحب تعیمی رحمة الله عدید نے بیان فرمایا ہے کدائ پر علی ماکا الفاق ہے کہ جا مفرورت ما آنگا ممتوع ہے۔ اس میں اختلاف ہے کہ مکروہ ہے۔ یا حرام حق بدے کہ حرام ہے۔ ضرورت سوال میں بہت تفصیل سے جو

تبیال رہے کہ وہ جوحدیث شریف میں ہے کہ قیامت میں رب تعالی امت مجھ کی کی پروہ پوٹی قرمائے گا۔اس کا مطلب یا تو یہ ہے کہ ان کے دنیاوی چھے عیب و گوں پر غاہر نہ کرے گا ور بھیک چھپا عیب نہ تھ کھلا تھا۔ جس پر بھکا رکی شرم بھی کرتا تھا یا ہہ مطلب ہے کہ جمارے عیوب دوسری امتوں پر ظاہر نہ کرے گا۔ بھکاری کا بیدوا قد خود مسلمانوں ہی میں بوگا۔ بہذا حدیثوں میں تق رض نہیں۔ مرا 8 میں اس جگہ ہے کہ امام احمد بن ضبل بیدہ یا انگا کرتے تھے الی جیسے تو نے میرے چیم کو غیر کے بجدے سے بچا۔ (مرا 8 شرح مشکو 8 جلد ماسفی: ۲۹)

سوال کھرونچے :

عَنُ سَمْرَةَ بَنِ جُنْدُبٍ قَالَ قَالَ رَسُو لُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلْمَسْائِلُ عَنُ سَمْرَةَ بَنِ جُنْدُبٍ قَالَ قَالَ رَسُو لُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَسْائِلُ كُدُو حُ يَكُدُ حُ بَهَا الرَّجُلُ وَجُهَةً فَمَنْ شَآءَ اَبْقَى عَلَى وَجُهِم وَمَنْ شَآءَ تَرَكَهُ اللهُ وَجُهِم وَمَنْ شَآءَ تَرَكَهُ إِلَّا اَنْ يَسْاَلَ الرَّجُلُ ذَاسُلُطَانِ اَوْ فِي آمْرٍ لَا يَجِدُ مِنْهُ بُلَّاد

(رواه الودا أو دوالتريدي والنسائي ومفحلوة العماج بإب من الأبحل لسالمسط فعل ٢)

حضرت سمره ابن جندب سے روابیت ہے اُٹھوں نے بیان فر مایا کدرسول اللّٰد ﷺ نے ادشاد فر مایا کہ سوال کھر و نچے ہیں۔ جن سے آوی اپنامنہ کھر چنا ہے تو جو چا ہے آپ مند پر بیکھر و نچے دیکے اور جو چاہے اس سے بیچے مگر مید کہ آ دمی صومت سے بچھ ما گئے یا ایک چیز کہ اس کے بغیر جیارہ شریائے۔

#### فائده:

مند کے کھر و ٹچوں ہے مراو ذات کا اثر ہے کہ جیسے مند کے ذخم دور سے نظر آتے ہیں۔ایسے ہی بھکاری دور سے بہچانا جاتا ہے۔ اس کے چرے پر روئق ہوتی ہے نہ و قار ملکہ بیآ تا ر ذات قیامت میں بھی اس پر ہول گے۔ (مراة شرح مفتلوة جلد سوطی: ۴۷)

دوزج کے انگار ہے:

حضرت عبشی ابن جناوہ ہے روایت ہے اُنھوں نے بیان قرمایا کہ رسول اللہ ٹائیڈانے ارشا دفرمایا کہ نہ تو غنی کوسوال جائز ہے نہ درست اعضاءوا نے کو گرز بین سے ملے ہوئے فقیر یا رسوائی والے مقروض کو ورجوں گول سے مال ، سنگے تو بیسوال تیامت کے دن میں کے چیر سے کے کھر و نیچے ہموں گے اور دوز خ کے ، نگارے (گرم پھر) کہ اس کوجہنم سے کھائے گا۔ اب جو چاہے وہ کم کرے جو چاہے بڑھائے۔ (ترفہ ی شریف مشکو و شریف باب من لیکل لہ المسئلہ ومن تحل لہ فصل ماحد بیٹ نمبر سم 20)

تیامت کے دن منہ پہ داغ:

حضرت انس طالبین ہے روایت ہے کدایک انصاری شخص نبی کریم انتظاکی خدمت اقدی میں انتظامی کے لیے آیا۔ آپ نے فرمایا کدکیا تیرے گھریں ، محمیل ، محمیل ؟

عرض كي بإن إلك الك الم جو يحد بجه ليت إن يحداور هايت إن اورايك بيالد جس من باني پيت إن -

آسندہ آرہی ہے۔ خیال رہے کہ زگوۃ داجب ہوئے کا تصاب اور ہے۔ زگوۃ لینے کی مرمت کا تصاب اور گرسوال حرام ہونے کا نص ب کچھاور ہی ہے جس کے پاس دوونت کھانے کوہو۔ یا کمانے پر قادر ہو۔ وہ بھیک نہ مانگے۔

(مراة شرح مشكوة جيد ١٤)

## مال یا انگارہ:

وَعَنْ آيِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ سَأَلَ النَّاسَ آمْوَالَهُمْ تَكَثَّرًا فَإِنَّمَا يَسْئَلُ جَمْرًا فَلْيَستَقِلَّ آوِ يَسْتَكُثِرُ

(رواه سلم مشكوة شريف باب تجل له المستلة ومن ترحل له )

حضرت ابو ہرسرہ والنفوز سے روایت ہے آپ نے بیان فرمایا کدرسول اللہ کا این ارشاد فرمایا کہ جو شخص ماں بڑھانے کے لیے ایک تو وہ انگارہ ما تکتا ہے۔ اب جائے کم کرے یازیادہ۔

## غائده:

یعن بلائخت ضرورت بھیک ما تکے بقدر حاجت مال رکھتا ہو۔ زیادتی کے لیے مانگرا پھرے وہ گویا دوز ن کے انگارے جمع کردم ہے۔ چونکہ بید مال دوز ٹ بیس جانے کا سبب ہے۔ اس لیے اسے انگارہ ٹر مایا۔ اس حدیث ہے آج کل کے عام پیشدور بھکاریوں کوعبرت لینی جا ہے۔ حال ہی میں (حضرت حکیم اللہ مت کے دور میں) راویپنڈی میں ایک بھکاری نے متروک مکان کے بیدام میں ۴۵ بزار روپے کی بولی وے کرمکان خریدا بھیک ہی مانگرا تھا۔ افسوس کہ آج مسمانوں میں بھیک مانگری مرض بہت زیادہ ہے۔ اس گذاہ میں وہ بھی شریک ہیں۔ جوان مو لے مشتند وں پیشدور بھکاریوں کو بھیک دیتے ہیں۔ مرض بہت زیادہ ہے۔ اس گذاہ میں وہ بھی شریک ہیں۔ جوان مو لے مشتند وں پیشدور بھکاریوں کو بھیک دیتے ہیں۔

پیشہ وربھکاریوں کے انجام کا منظر:

وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ مُنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَايَزَالُ الرَّجُلُ يسْنَالُ النَّاسَ حَتَّى يَا تِي يَوْمَ الْقِيلَمَةِ لَيْسَ فِي وَجُهِه مُزْعَةُ لَحْمٍ

( يخارى شريف مسلم شريف مفلوة شريف إسالة على المسلمة ومن بحل الفعل الال حديث بمردم

حضرت عبدالله ابن عمر منى الله عنهما مدوايت ب أنهول في بيان قرمايا كدرسول الله تُلْقَيْمَ في ارش وفره بايد آدى لوگول ت (بھيك) ما تكن رمتا ب حتى كدتيا مت كدن اس طرح آئے كاكداس كے جبرے من كوشت كايار ه نه موگا۔

#### فائده :

پیشہ ور بھکاری اور بل ضرورت لوگوں سے مانگئے کا عادی قیامت میں اس طرح آئے گا کہ اس کے جہرے میں صرف بڈی اور کھال ہوگ ۔ گوشت کا نام نہ ہوگا۔ جس سے محشر والے پہچان جائیں گے۔ کہ یہ بھکاری تھایا یہ مطلب ہے کہ اس کے چیرے پر ذات وخواری کے آجار ہوں گے۔ جیسے دنیا میں بھی بھکاری کامنہ چھیے تہیں۔ ہنا۔ نوگ دیکھتے تی پیچان لیتے ہیں کہ ریسائل ہے۔ لانغلقي

معضرت اولیں قرفی مالین نے فرمایا وگ یہ مرشیں پاکتے۔ یہ ب کک کہ آدی یوں ہو کہ گویاس نے مب وگوں کو آل کر ایا ہے۔ (برکات رونی ترجمه طبقات امام شعر نی صفحہ ۹۲)

#### بأئده :

باسواء املد ہے انقلق اختیار کرنے ہے بی انسان حق تق لی کی یادیمیں کما حقد کمن جوتا ہے۔ بیٹمکن نہیں کہ انسان ماسواء املد میں بھی مشغول رہے اور اس کی بینو بھی بیو کہ وہ حق تعالیٰ کی یادیمیں مشغول رہے اور اس کی بینو بھی بیو کہ وہ حق تعالیٰ کی یادیمیں مشغول رہے۔ حق تعالیٰ کی یادیمیں مگن بونے کے بیے ضرور کی ہے کہ انسان اسپے قلبی تعلقات ماسو ء اللہ بھی سے تو ٹر لے راتی ہے حضرت اولیس قرنی ٹرٹی تھی تھی اس وقت تک پہنیں سکتا ۔ جب تک کہ بندہ، س طرح شہوجائے جیسے اس نے بھی لوگوں ٹوٹل کردیا ہے۔

## موافقت دوستی کی شرط

فر مایا موافقت دومتی کی شرط ہے۔خواجہ صاحب نے سیدنا فاروق اعظم اور ملی امرتفاقی شیرخدا کے رہنے بیان فر مایا: میں نے 'خیس (محبوب کبر پائی آئی کوئیس دیکھ ۔ صرف اُن کی موافقت کی وجہ سے پنے دانت تو ڑو ہے تیں اوران کی موافقت ہی اصلی دین ہے۔ (تاجد ار یمن خواجہ اولیس قرنی صفحہ 48)

اس ملفوظ شریف پی حضرت اولیس قرنی طائین مجبوب کریم النظامی سے موافقت اوراس موافقت کی قضیلت بہترین اور علی طریقے ہے ہون کی ہے۔ آپ کے فرمان ذیشان کا مصب یہ ہے کہ پس بظ ہر نجی کریم رو ف الرجیم النظام کی زیارت ہے مستفید نہ ہوں کا دیا بلا شہر ہیں اور بھی ہونا کہ اور پی کھی اور کا ایک ہوں کا دیا ہوں کے موافقت ہیں تو قرے ہیں تا کہ اور پی کھی اور کم ایک معامد تو زندگی بیس ایس ہوجو آپ کی حیات طیب ہے موافقت رکھتا ہو۔ کو آپ کے دندان مہارک کو تکایف کفار کی ہجہ ہوئی ۔ شر معامد تو زندگی بیس ایس ہوجو آپ کی حیات طیب ہے موافقت رکھتا ہو۔ کو آپ کے دندان مہارک کو تکایف کفار کی ہجہ سے ہوئی ۔ شر سے اپنی مرضی سے مرکار مدنی تا جدارا جم مخال آلے تھائے کے داخق کو تکیف جہنے کے موافق اپنی مرضی سے مرکار مدنی تا جدارا جم مخال آلے تھائے کے داخق کی تو ایس ہے۔ جو مجبوب کہر بھی خال تھا ہے کہ موافقت ہیں دوتی اور کسی مجبت اس سے آپ نے مدنی تا جدار اور موافقت ہیں ایس کرنا عیب فیص بھکہ ایک الی خولی ہے جو کسی کو مصد اتی اختلاف بیدا ہوا۔ اللہ موس کہا گیا ہے جو کسی کو مصد اتی اختلاف بیدا ہوا۔ اللہ موس کہا تی ایس کرنا عیب فیص بھکہ ایک الی خولی ہے جو کسی کو مصد اتی اختلاف بیدا ہوا۔ اللہ موس کہا تی ایس کرنا عیب فیص بھکہ ایک الی خولی ہے جو کسی کو مصد اتی اختلاف بیدا ہوا۔ اللہ کرنا عیب فیص بھکہ ایک الی خولی ہے جو کسی کو مصد اتی اختلاف بیدا ہوا۔

عال تُلقال قال رسول الترافية الإعمال بالبيات

فر مایا: وہ دونوں ہمارے ہاس کے آؤ۔

وه يدونول جيزي ما حرال عداً تعين رسول المدَّوَّيَّةُ من البيد بالتحديث ليد

اور فرمایا: بیکون خرید تاہے؟

ایک مخص نے کہا ایک درہم میں لیت ہوں۔

آب في ووياتين إرفر مايو كداك ورجم تدريد وون وياب

ایک صاحب ہوئے کہ میں دو درہم میں لیڑا ہوں۔

آپ نے فرمایا میدونوں چیزیں آتھیں دے دو۔

اوروہ دور بہم اس انساری کو کے اور قریبا ان ٹی سے ایک کا نلد فرید کرائے گھر بیس ڈال دے اور دوسرے کی کلباڑی خرید کر میر سے پاس ماروہ حضور کے پاس کلہ ڈی لائے رحضور اور ترایز کے اپ دست قدی سے اس میں دستہ ڈار کھر فرمایہ جو کنڑیاں کا تو ہ رہیجواورا ب بیس شخصیں پندرہ دن ندویکھوں۔

در نَ بِالا روا یا ست ماد حظار قرمائے اور ڈراغور فرمائے کہ مدنی تاجد رہنا ہے ہے کہ مانگلنے کی کتنی ندمت فرمائی۔ و نیا میں ایک خصات ہے ور تحرت میں بھی عزمت فرمائی۔ و نیا میں خصات ہے ور تحرت میں بھی عزمت نہیں را تی راہد بھیک مانگلنے ہے تو بہ کرنی چاہیے۔ مگر یہاں تو کئی گئی گئی ہے۔ بلکہ حکومتوں کی خصوب کی خصات کی خصات کی خصات کے باعث اکثر لوگ بھاری بنتے جارہے ہیں۔ بھیک کی بیاری میں روز برو ' اضاف ہوتا جارہا ہے کیا خوب میں نے جارہے ہیں۔ بھیک کی بیاری میں روز برو ' اضاف ہوتا جارہا ہے کیا خوب میں نے جائے کہ

مرض برهتا گياجوں جوں دوا کی۔

حصن اولیں قرنی بڑائیں نے ہمیں درک دیتا ہے کہ پاؤک میں جوتے ہوں خورہ کیے بھی ہوں نو جوتوں کے لیے کی سے مد قبول کر نے کہ پاؤک میں جوتے ہوں خورہ کیے بھی ہوں نو جوتوں کے لیے کی سے مد قبول کر نے کی ضرورت تبییں۔اسی طرح اگر پیوندلگالیا سی ہوتو کی راپ سے لیے کسی کے سامنے مند شیخ بھارے کی ضریب کی خد تبیل نے کی ضریب کی خد تبیل نے کی ضریب کی خد تبیل نے کہ میں سے بلکھ اگر کوئی خود ای آفر کر سے تو گھر بھی ہم ہمیں اور شدی کی سے مدولین جا ہے۔ بال واقعی اشد ضرورت ہوتو کی ہم کہ کسی سے مدولین جا ہے۔ بال واقعی اشد ضرورت ہوتو کیم کوئی ہو تبد

\_\_\_\_\_ \hat{\pi\_1\_\_\_

پھران میں ہے آیک نے عرض کیا وہ اس سے قرحقیر ہے جیسا کہ آپ نے فرمایا ہے وہ تو ویوانہ ہے۔ خلقت سے دور ہی رہتا ہے۔ وہ آیا دی میں نہیں آتا۔ وہ نہ کس سے ل بیٹھتا جو ہوگ کھاتے ہیں وہ نہیں کھا تا یٹم اور خوشی اسے پچھے بھی نہیں۔ جسب لوگ روتے ہیں ۔ تو وہ بشتاہے اور جب لوگ ہشتے ہیں تو وہ روتا ہے۔

امیرالمؤمنین (طالفتر)ئے پوچھا وہ کہاں ہے؟

عرض کی وادی عرفه میں اونٹ چرایا کرتا ہے۔

پھرامیر المؤمنین حصرت عمر ورحصرت علی رضی امتدعنهماوادی میں گئے اورا سے نماز میں مشغول دیکھا حق تعالیٰ نے فرشتے میں اس میں میں میں میں اس میں اس

مقرر کرد کھے تھے۔جواس کے اوٹوں کی رکھوالی کیا کرتے تھے۔

جباویں قرنی (طاللہٰ )نے آدمیوں کی آجٹ ٹی تو نمہ زکونا ہی چھر(حضرت )عمر طاللہٰ نے سل م کیا جواب دیا۔ پھرامیر المؤمنین نے نام بوجھا تو جواب دیا: عبداللہ۔

حضرت عمر والفيئة نے قرمایا جم بھی عبداللہ یعنی اللہ کے بندے ہیں خاص نام بتاؤ؟

کہا:اویس\_

حضرت عمر طالقينا في فرمايا المتحدد كهادُ \_

حضرت اولیس قرفی طالقی نے ہاتھ دکھا یا ۔ تو وہی نثان موجود تھے جو رسول الله مالی کیا ہے ارشاد فرمایا تھا بھر امیر

الهوستين بالنداد نے قرمایا اے اولیں! رسول اللہ اللہ اللہ اسلام جھیجا ہے، ورفر مایا کے میرے اسلام کے لیے دُعا کرنا۔

حضرت اویس قرنی طالعین نے عرض کیا یا عمر طالفین آپ المپھی طرح دُعا کر سکتے ہیں کدونیا میں کد میں آپ ہے بردھ کرکوئی

حضر عمر طالقیئو نے فر مایا: میں بھی بہی کا م کرتا ہوں کیکن رسول امتد ٹاٹیٹوڑنے وصیت فر مائی تھی۔ حضرت اولیں ڈاٹٹٹو نے عرض کیا بیا عمر! آپ مزید جنٹو اور تسلی کرلیں شاہد کوئی اور اولیس شاہو۔

فرمایا جبیں آپ ہیں کا پیتہ بنل ما تھا۔

عرض كيا: تو يهلُّ مجمع خرقه عطافر مائية تاكه بين مدنى تا جدار فأينا كامتع ل كالمعيول كالمراول-

امیر المومشین حضرت عمر هالنیئوت نے خرقہ مبارک مطافر مایا اورار شا دفر مایا کہ پہن کرڈ عا کرو۔

خرقہ لے كرفر مايا كصبر يجيد جھے ذراكام بـ يكر دُورج كرو وخرقه ركوديا اور التد تعالى ئے أمت مصطفوى كے ليے دُعا

کی تو آوازآئی کهاے اولیں!

خرقہ ین لے۔

عرض كيا: جب تك سارى أمت نيشى جائ كى مين لبين ببنول كا-

كيونكه يبغيم زائية إحضرت عمراور حضرت على مرتعني (رضى الله عنها) نے اپنا كام كيا ہے۔اب ميرا كام باقى رو گيا ہے۔

آوازا کی کہائے برارامت تیری خاطر بخش - بین لے-

عرض كيا: جب تك ماري أمت ند يخشى جائے كى ميں نے بيس پہنول گا-

رسوں الدم فاتی کی ارشادگرائی ہے کہ اعمال کا دارو مدار نیتوں پر ہے۔ جیسی نیت اس کے مطابق متیجہ ہیمال نیت خوب ہے تو متیج بھی اچھ ہوگا اور اگر نیت میں بی کھوٹ ہوتو پھر اجر ملنے کی اُمید رکھن عبث ہے۔ اس حدیث مبارکہ کی شرح کے سلسلے میں حضرت عبد الحق محدث وہلوی رحمتہ المدعلیہ نے اشعۃ المعامات شرح مشکوق میں خوب بیان فر ، کی ہے۔ تفصیلات کے لیے اشعد المحد ت شریف کا مطالعہ نمیا یت مفید تا بت ہوگا۔

حضرت اولیں قرنی براہنینہ کا وانت مبارک تو ڑنا مدنی تا جدار حمد مخار ناؤٹیٹر کے وانت مبارک کی موافقت عل ہے۔ لہذا راجر ہے۔

## دندان شکنی:

- ى حضرت قريدامدىن عطا درىمة الله عبيد في تذكرة الدولي عمل بيدوا قعد تفصيلا بيان قروي بياب-
  - المعرب اويس قرنى والنفظ المفتى محدار شدنظ ي
- ذکراویس ، زینخ ، لقر آن وانفیر فیف ملت حضرت علامه ایوالصالح محمد فیض احمد اویس رضوی مدخله احالی مهتم جامعه اویسید
   رضوبیه بهبول یود -
  - اولیائے کرام کوئز از قمرالز مال بایر۔
  - 🗢 تذكره اوليائة عرب وعجم از حضرت صوفي عبدالمجيد
- ملفوظات حضرت محبوب الني حضرت خواجه نظام الدين اوسيء بدايوني چشتي رهمة الله عليه سے به واقعه ملاحظه فرمائي حضرت المدعلية خيون فرماي ہے كه المير خسر ورحمة الله عليه نے بيان فرماي ہے كه-

حصرت خواجه اولیس قرتی (طالعید) کے بارے میں گفتگوشروع ہوئی تو (حصرت خواجہ نظام الدین اولیا محبوب اللی رہمة القدعلید نے ارشاد) فرمایا کہ جب رسوں القد النظامی الاصال با کمال ہونے والا تھا تو صحابہ کرام رضی الندعنیم نے عرض کی کہ یا رسول اللہ مُنْ النظامیة بناب کا خرقہ مبارک کس کو دیا جائے ؟

مدنى تاجدار تَقْفُظُ فِي أَرشاد قرمايا: اويس قرنى (جُلْفُونُ ) كو\_

لعدازاں جنب امیرانمومنین حضرت عمر طالغیّه خبیفہ ہے تو کو نے جس منبر شریف پیہ خصیہ پڑھااور پھر پوچھ کہا ہا الل ترویس کر کئی تھے میں میں میں معرف

مسجداتم میں سے کوئی قرن کا رہنے والا ہے؟

عرض کی: ہے۔

فروي ميرے پاس بينے دو\_

جب قرنی لوگ آپ کے پاس آئے تو آپ نے اولیس (طالائے) کی بابت یو چھا تو اُٹھوں نے عرض کیا اے ہم نیس

-2-6

امیرالمؤمنین (طِلْنَیْزُ) نے فر مایا: رسول اللّٰمَدُ الْفِیْزُمْ نے ان کا پیدیتا یا ہے۔ آپ کی ہات خلاف (مجمعی) تہیں ہوتی۔

ہ ات ریمی کدابواحمراویک نے عرض کیا ہے۔

عشق مصطفیٰ میں تو موت بھی قبول ہے

سر نذرانہ دھرنا، عشق کا اصوں ہے

صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا جذب معاوق و مجھنا ہوتو کتب سیرت اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے احوال تاریخ کی کتب میں عمری تروف لکھے ہوئے ملیس گے۔

# آج کے مسلمان کیے لینے دعوت فکر:

اورآن کے مسلمان کوغور کرنا جا ہے کہ صحابہ کرام رضی التعنیم بھی مسلمان تھے اور ہم بھی مسلمان کہا، تے ہیں۔وہ مدنی تاجدار كى عزت وعظمت پايناسب يجه فناركرتے تقاور بم .....

علامها قبال فيسلم كى شان تويدييان كى ہے۔

يه همر ول مسلم مقام مصطفیٰ است آبرویے ہاز نام مصطفیٰ است

# آج کل کے جالات کا تقاضا:

الفقير القادري ابواحمد غلام حسن او يسي في ١٢ ربيع اما و ٣٠٥٠ احركة شن عيد ميا او منبي اورعيد ميا. دامني الثينيز كه ون جنوس كى قيادت كى اورجلوس كے اخت م يرجماعت ابعسات يونت برنا تقات كے زير اجتمام جسے عيدميا، دالتي واليو بين ناظم اعلى جماعت المسلمة يونث يرانا تفان كى حيثيت سے بنا عت الل سن كے بليث فارم يرج ك بران تقان من نطب بيش كرنے كى سعادت عاصل كى۔ اس سے چندا قتیا سات ملاحظہ فرمائے۔

آج مارے وطن عزیزیر جو خطرات منڈ را رہے ہیں۔ وہ اس بات کے مت صی بیا کہ سم سب اپن فرض اوا کرنے کے لے سیسہ پلائی و بوارین جاشیں اے ٹروہی ، فراتی ، اختلافات کو بھلا کرایک ہوجا کیں تاکر میدند ہب کے بید، کروہ حالات کا مردا نہ دارمقابلہ کرسکیں علامها قبال نے اتفاق داشحاد کی ضرورت بیان کرتے ہوئے کیا ہو۔ اُ یا ہے۔

> ی ایک ہوں مسلم حرم کی باسبانی کے ب نیل کے سامل سے نے کر تا بخاک کا شغر

آئ كاس يرمسرت موقع يرافقير القادري الواحداد كي تمام مكا تيب تمري التي إلى كرة ب كرآية بم مب ل كرمتحد بوكرغوروقكركرين كركيس غيرمسلسول كى لاف زنى كامقابله كياجاسكتا باورة ن مصطفى ورثاب صبيب كبرير سائية كالتحفظ كس طرح کیج سکتا ہے۔ ہمارے بیارے ہی نے وہ لا تحکمل جمیں عط فرمایا ہے کہ اُس اُ میشیء بنایا جائے تو پوری وزیا اس واستی کا لبواره بن عتى ب\_برطرف إمن كاراج قائم بوسكاب

فيضان شرح اويس قرنى يالتري الفرن ت وايس فرين في النافي ا 504 تشريف شلاتي تومين ميخرقه نه يبنتاجب تك كدمهاري أمت منه بخشواليتاب

بعد زال خواجہ صاحب رحمة الله عليہ نے ارشاد قرمايا كه بيان يوگول كى حكايت ہے جو جہاں جاتے ہيں ن كوكوتي نہيں يوچھتااور جب وہال ت چلے جاتے ہیں وان کانشان کوئی تہیں ہوا تا۔

پھر حضرت خواجہ آنظ م الدین اولیا مجبوب اللی رحمة امتد عبیہ نے ارش وفره یا کہ امیر الموسنین حضرت عمر شانشد فرمات میں کہ میں نے اویس کواونٹ کی پیٹم کی گودڑی بہتے ہوئے سراور پاؤل سے نگادیک کد گودڑی میں اٹھارہ بزر رمالم موجود تھے۔اس وقت حضرت مر طالعي كدر على خيال آيا كدكوني مجهدت بيرخلافت لياور مجصر باكي درور

حضرت اویس قرنی دیانیونے کہا اے(امیر المؤمنین )عمر دالسنور

يهال خو فروتى تبيل ہے چھوڑ و يبجے جو ج ہے گالے لے گاخر ميدو فروخت كاكيا تعلق؟

بھر حصرت عمر خلاقین بہت روئے ور خلافت جھوڑنی جائ تو سحابہ کرام رضی الله عنہم نے جمع ہوکر عرض کی کہ جو چیز صدیق 

بعد ازاں خواجہ صاحب رحمۃ اللّٰہ ملایہ نے زبا ٹامبارک سے فرمایا کہاں سے یہیں سمجھنا جاہیے کہ اولیس قرنی جالتانو کا مقام امیرالهومنین ہے عمر داللہ کے مرتبے سے اعلی اور عمدہ ہے۔ ایسا ہر تر نبیں۔

و بگر اویس قرنی خانفذ میں میدخا صیت تھی کہ آپ کا در کسی چیز کو شدیا جنا تھا۔ جیسا کہ رسول کریم مالی پڑھا کیک بڑھیا کے تکریو كراك عفر مايد كرت من كفر فاللاك فق بس دُع كرنا-

ال ك بعد صحابه كرام رضى الدعني اور حفرت ويل قرنى بالنيز ك درميان كي سوال وجواب موع آخر مين حضرت اولیس قرنی طالنید نے فرمایا کہ جس ون نبی کریم ماللیو کے وندان مبرک شہید (آپ کے وندان مبارک شہید ہوئے بیعی وندان مبارک کوشعر بدتکلیف پیچی آپ نے موافقت کرتے ہوئے دند ن کیوں شاقر دیے کیونکددوئ اورموافقت کی شرط یہی ہے۔ ہیں کہدکر اپنا مند دکھیا۔جس کے سارے دانت او ئے ہوئے تنے پھر فرمایا گویس نے آخضرت کی زیارت آو تہیں کی لیکن مید فی موافقت کی وجہ سے بے پھر دونوں صاحبوں کو معلوم ہو کہ اولیل قرنی بنالین کا منصب ( کتنا ) بلند ہے کہ اُ فعوں نے بن و کیھنے

بعدازان امير المؤمنين عمر خالتنائ في ما يا كداوليس مير حين من دُعا كرير -

فرمایا میں نماز کے وقت و عاکروں گا ، گرآپ دیا ہے ایمان سلامت لے گئے تو سمجھنا کے میری و عاکار گر ہوگئی۔ورند میری دُعا ضائع ہوگئ\_(ہشت بہشت\_افضل الفوائد حصاول سفحہ: ۱۰۹ تا ۱)

جب ستک فضیلت کا تعلق بے۔اس متعلق حضرت خواجد نظ م الدین اولیا ورحمة المدسليد كول مبارك سے بى خلا بر ب کہ جزوی قضیدت کلی قضیدت پے برتری نہیں رکھتی ۔عداوہ ازیں غزوہ احد کے مقام پرسیدناعلی الرتفنی شیر خدایشانی ورجان نثار صى بهكرام رضى التدعنهم نے جان كى پروا ، نهكر نے ہوئے مدنى تاجداراحد مِن رين فيار كى حفاظت كى صحابه كرام رضى التدعنهم كى

موجوده حالت:

تحراف ہوں کہ جم مسلمانوں کی کروری اور بے حس نے کفارکوشیر بناویا ہے۔ سلامتی کوسلوں کا کروار محض شخط وقار کفر کے ہوا ہے کے گئیں۔ جب بھی مسلمانوں کے فاکد ہے کی کوئی بات ہوتی ہے تمام اقوام چپ سمادہ لیتی ہیں۔ بوسنیا کے مسلم نوں کی جن ویکا و کسی کوئی نہیں سٹائی ویتی ہیں۔ کوئی نہیں سٹائی ویتی ہیں کے مسلمانوں کا جرم عظیم ہے۔ تشمیر میں مسلمانوں ہور عظیم ہے۔ تشمیر میں مسلمانوں کو جم میں مسلمانوں کو جم میں مسلمان ہونا ہی ان کا جرم ہے، فلسطینی مسلمانوں کو جم میں مسلمان ہونا ہی ان کا جرم ہے، فلسطینی مسلمانوں کو جم میں مسلمان ہیں۔ کوئی بھی حق کی صدا لگائے ہوئے فیسطینوں کی وادر ہی کے بیے تی وہیں وراز ہے اسرائیلی سولی پر لئکائے ہوئے ہیں۔ گرافسوں کہ کوئی بھی حق کی صدا لگائے ہوئے فیسطینوں کی وادر ہی کے بیے تی وہیں کیونئی شکم ان کا جرم ہے کہ وہ مسلمان ہیں۔ محض تیل سے حصول کے لیے پوری غیر مسلم اقوام عواق پھلا آور ہوگئیں۔ محض اس لیے کے مسلم نوں کو چھوڑ تا تہیں۔ مسلمان ہونا ہی ان کا جرم عظیم ہے۔ اسی طرف سے مسلمانوں پوشف انواز سے حسلے کے جادے ہیں۔ ہیں۔ ہوقوعیت کے ٹواؤ کھوڑ تا تہیں۔ مسلمان ہونا ہی ان کا جرم عظیم ہے۔ اسی طرف سے مسلمانوں پوشف انواز ہوئی ہیں۔

اكلاقده

باس ہے بھی اگل قدم میا تھا یا جارہا ہے کہ ڈنمارک کے میڈیا میں تو بین آمیر خاکوں کی دوبارہ اشاعت نے مسلمانوں کو بین آمیر خاکوں کی دوبارہ اشاعت نے مسلمانوں کے چذبات سے کھیلا جارہا ہے۔ کہیں تح میر انقریری کا انتہا ہے کہیں قرآن مجید کے خدف نے شرافکیر تم منا کر مسلمانوں کے چذبات سے کھیلا جارہا ہے۔ کہیں تح میر انتہا ہے کہ اور بے حلی اور بے حلی کی دجہ سے کھار بھی ہے ہوئے تام پر دین اسلام کے خلاف گستا خاندرو بیا ختیار کی جارہا ہے۔ ہماری بے ملی اور بے حلی کی دجہ کی دیت ہم ہے ہوئے ہیں ۔ آسے آج کے دن ہم بیجہ کریں کہ ہم مجبوب و کرایت بیدا ہوئی اور ہم ہے ہی کی تصویریں ہے ۔ خاموش تما شائی ہے ہوئے ہیں ۔ آسے آج کے دن ہم بیجہ کریں گہم مجبوب کر بھائی آئی کے دن ہم بیجہ کریں گہم مجبوب کر بھائی آئی کے فراین میں بیجہ کریں گر بھی تا ہوئی اور بھی کر ایس کر بھی تا ہوئی دی خوال کے دن ہم بیجہ کریں گر بھی تا ہوئی دیا ہو

غيرت مسلم كولدكارنے وابوا خبر دارا يا وركھو!

سب پہ نعت پاک کا نغہ کل بھی تھا آج بھی ہے میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا آج بھی ہے بترا دو دشمنان دین کو غیرت مسلم زندہ ہے دین پہ مرشنے کا جذبہ کل تھا آج بھی ہے مسلمانوائینے!ذراغورے معتب فرمائے۔

اک شجر آیا محبت کا لگایا جائے جس کا اسائے کے آگان میں بھی سالیہ ہو

گریہ بھی مت بھولیے۔ مدنی تاجداراحد محقار تالی اللہ ایک عزت وعظمت کی طرف کو کی انتقابھی اُٹھ ئے تو بیا یک موک سے نا قابل برواشت ہے۔

> نماز اچھی، روزہ اچھا، زکوۃ اچھی میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا

نہ جب تک کٹ مروں میں خواجہ طیبہ کی عزت بر خدا شاہد ہے کہ کال میرا ایمان ہو نہیں سکتا علمہ اقبال کی روح سے معذرت کرتے ہوئے تھوڑی ہی تنبدیلی کی ہے۔

( فله صمامهٔ المدندائع فن عارف والدرج الثاني ١٣٢٩ ـ الريل صفحه ١٨)

# موافقت کے مختلف انداز:

موافقت کے مختف انداز ہوتے ہیں۔ اپنے احوال کے مطابق اس کے مطابق عمل پیرا ہوکر موافقت اختیار کی جاتی ہے۔
جیسے جتنی براق مدنی تاحدار کا گئیزا کی مجت میں خوش کا اظہار کررہے تھے اور منزل ایک ہی تقی ۔ گرا نداز الگ الگ اسی طرح موافقت ہی ایک گلدستہ کی ماند تحقیے ۔ اس کے بھی انداز مختف ہوتے ہیں ۔ مجبوب کی مجبت کے باعث مجبوب کے لباس جیسالیاس پیبننا بھی موافقت ہو تھے۔ اور اپنی زندگی کے لیل ونہ رمجبوب کے انداز اپنا تا بھی موافقت ہے۔ مجبوب کی مجبوب کے اور کی موافقت ہے۔ مجبوب کی مجبوب کے اور اپنی زندگی کو سنوار نا بھی موافقت ہے۔ مجبوب کی مطابق اپنی زندگی ڈھ ان بھی موافقت ہے۔ اور مجبوب کے اتوال کے مطابق اپنی زندگی ڈھ ان بھی موافقت ہے اور مجبوب کے اتوال کے مطابق اپنی زندگی کو سنوار نا بھی موافقت ہے۔ اور محبوب کے اتوال کے مطابق اپنی زندگی ڈھ ان بھی موافقت ہے اور محبوب کے اتوال کے مطابق اپنی زندگی کو سنوار نا بھی موافقت ہے۔ محبوب کے اتوال کو یاد کرنا ، مجمون ، بھی اور اور ان کے مطابق اپنی موافقت ہے۔

## سنت مبارکہ اپنانے کی فضیلت:

چونکہ شنن حبیب کبریا مان کی گواپٹ نابھی موافقت ہے۔اس لیے سنت مبار کہ کے مطابق زندگی گزارنے کی فضیلت ملاحظہ ارہ ہے۔

# برين طريقه حضرت محمد رسول الله عَفْعٌ كا.

وَعَنُ جَايِرٍ رَضِى اللّٰهُ عنه قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ امَّا بَعْدُ فَإِنَّ جَايِرٍ رَضِى اللهُ عَنهُ اللهُ عَنهُ اللهُ مُودِ فَإِنَّ خَيْرٌ الْمَدْيِ هَذَى مُحَمَّدٍوَّ شَرَّ الْاُمُودِ مُحَدَّثَاتُهَا وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالُةٌ (روام علم مِحَدُةُ امانَ إبالاعشام بالكاب والنه)

حضرت جایر دلائشن سے روابیت ہے کہ اُنھوں نے بیان قرمایہ کرسول اللہ گانٹی نے ارشاد قرمایا کہ حمد وصلوٰج کے بعد یقیناً بہترین بات اللہ تعالیٰ کی کتاب (قرآن مجید) ہے اور بہترین طریقہ میں مصطفیٰ (مُنٹیٹیڈ) کاطریقہ ہے اور بدترین چیز دین کی برعتیں ہیں اور ہر بدعت کمرای ہے۔

مُحدُث کے معنی ہیں بعد بداورلو پیدچیز بدعت بیاں وہ عقائد پایرے اعمال مراد ہیں۔ چوصفور کی وفات کے بعد وین میں بیسا کے جائیں بدعت کے لغوی معنی ہیں اس کے تمن بیسا کے جائیں بدعت کے لغوی معنی ہیں اس کے تمن سے ہیں ہیں ۔ اللّٰهُ بَدِیْعُ السَّمُونِ تِ وَالْا زُصِ اصطلاح ہیں اس کے تمن سے ہیں ہیں ۔

- (١) مع عقيد الصيد عدا مقادي كمت ميل
- (٢) وہ نے، عمال بوقر آن اجد یت کے خلاف ہوں اور حضور کے بعد ایجا، جوں ۔

برخت الدرسة المؤرس المعام و مدين به بوسك مخلوة عصائح شي آرق به من المؤرس المؤر

(مرأة شرح مشكوة جلداول صغير ١٣٧١ ـ ١٣٧١)

# نبی کریم جج کی سنت مبارکہ سے محبت کا اجر:

" حترت سن بن فنی سے دوایت ہے انھوں نے بیان فر مایا کہ جھ سے دسول امتد کا بیٹا نے ارش دفر مایا اے میرے بیچاگر تم یہ نہ کو کی میں اور ش ما ہے گزرہ کہ تھ رے دں میں کس کی طرف سے کھوٹ ( کیٹ) ند ہوتو کرو ۔ چھرفر مایا کدا ہے میرے بیچ میں میر کی سات سن در بومیر کی سنت سند میت کرے۔ اس نے جھ سے محبت کی اور جس نے جھے سے محبت کی وہ جسنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ ( ترز کر شیف یہ سنت وہ میں است کی ب لاعتصام ہا کہ تاب واسطاند )

### فانده

### احمے اخلاق بھی سنت.

موتے ہیں۔اللداس سنت بولمل رے والو فیق وے (مر قاش ح مشکو قاصد و سافحہ اے)

## سوشهداء كا ثواب

وَعَنْ آمِي هُمْ يَرُوَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عليهِ وَسَلَّم مَنْ تَمَسَّكَ مِسْتَمْ مَنْ تَمَسَّكَ مِسْتَنِي هُمْ أَمِي هُمْ أَمُوهُ مِائَةِ شَهِيْدٍ (المَثَوَة المسالة الله عليه وَسَلَّم مَنْ تَمَسُّكُ مِسْتَقِيْ عِنْ أَفَيْهُ الْجُورُ مِائَةِ شَهِيْدٍ (المَثَوَة المسالة الله عليه) المسالة الله عن الله عنه الله عن الله

# عمل اور تبلیغ کے لیے اعادیث هفظ کرنے کی فضیات.

مدنی تا جدا سائی فرق ای و بیت مبار کر حفظ کرنا۔ بڑے فضائل والا عمل مبارک ہے۔ نصوص بیاسی اصوا بیت خدھ کم ف اللہ مبارک ہونے کے اللہ اللہ مبارک ہونے کی تعلیم کے اللہ مبارک ہونے کا مبارک ہونے کی مبارک ہونے کی اللہ مبارک ہونے کا بیت اور ان شیار طابق زند ان فر عالم نظر کا فر بیند جی محصوصاً کی کری ہم رو ف الرحیم مائی کی کرما افتات کرتے ہوئے اپنی زبان سے وائس کم بالمعروف انگی من المنظر کا فر بیند جی مرانبی مور شیجے اور فر میرون اور ان اس کی المنظر کا فر بیند جی مرانبی مور شیجے اور فر میرون اور ان اس کی المنظر کا فر بیند جی مرانبی مور شیجے اور فر میرون ان اس کی انسی کے۔

# چالیس احادیث حفظ کرنے کا اجر:

وَعَنْ آبِى الذَّرْدَاءِ قَالَ سُئِلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَنَّمَ مَاحَدُّالُعِلْمِ

الَّذِيُ إِذَا بَلَغَهُ الرَّجُلُ كَانَ فَقِيْهًا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَنَّى الله عَنَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ

حَفِظَ عَلَىٰ امَّتِى الله عَنَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ

حَفِظَ عَلَىٰ امَّتِى الله فَفِيهًا وَ كُنتْ لَه يَوْمَ

الْقِيْطَةِ شَافِعًا وَ شَهِيدًا (حَمَوة العَالَ آبِ عَلَيْهِ العَلْمَ الله فَفِيهًا وَ كُنتْ لَه يَوْمَ

الْقِيْطَةِ شَافِعًا وَشَهِيدًا (حَمَوة العَالَ آبَ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ فَفِيلًا وَ كُنتْ لَهُ يَوْمَ

حضرت ابودرداء والتنفظ سے روایت ہے اُنھول سے بیون ٹر ماید کہ تی کر میم آفق سے بو ٹیسٹ یا سائن سم ق حد میں ہے جہاں انسان مینچ تو عالم ہو ۔ ہی کر میم ناٹیزیم نے ارش وفر ماید کہ جومیر کی اُمت بر جیابس جادیث حکام و این کی حفظ ترے استدالقد تق کی فقیمہ اُنٹی نے گا اور تی مت کے دن میں اس کا شنگ تی آب و موکا۔

### فانده

اس حدیث کے بہت پہو ہیں۔ پیلیں حدیثیں یاد کر کے مسلمان کو سانا ، چھا ہے کہ ن ٹیس تشیم کرنا یا شرق کرنے و کوں و سمجھانا ، راویوں سے کن کر کتا بی شکل ہیں جمع کرنا۔ مب ہی اس میں داخل ہیں۔ یعنی جو کی طرق فرخی مسائل کی جائیس حدیثیں میری اُمت تک پہنچائے وی تو تی مت میں اس کا حشر علانے وین کے زمرے میں ہوگا اور میں اس کی خصوصی شفاعت اور اس کے ایمان اور تقوی کی خصوصی گوائی دوں گا اور عمومی شفاعت اور گوائی تو ہر مسمان کو فھیائے ہوگ ۔ شفاعت اور اس کے ایمان اور تقوی کی خصوصی گوائی دوں گا اور عمومی شفاعت اور گوائی تو ہر مسمان کو فھیائے ہوگ ۔

معنوی اورتعلق روحافی اورعشق دمحبت کے سیب جواُن کے حضور مردار دوجہان سے متنے۔ آپ کے دندان مبارک فودی جمز گئے ستے (ذکراویں صفحہ ۲۷۳)

# عقلى دليل أزيقل:

حضرت فواجہ والتحقیٰ کا ہے دانتوں کو دامیت سکراور خلبہ حال میں شہید کرؤ النا جائز بھی ہوسکتا ہے۔ کیونکدا سے مغلوب الحال اور نسست الست ہزیر گول سے اس تھم کے خلاف شرع افعاں اکثر سرز وہوتے رہے ہیں۔ مثلاً حضرت بینے شبلی رحمۃ اللہ علیہ سے توج کحیہ ( واڑھی صاف کرانا ) خرقی ثیرب ( کپڑے بھ ڑ ڈ النا ) اور لقاءورا ہم در آب ( روپیہ، بیسیوں کو دریا بیں بھینک و بنا ) وغیرہ جھے افعال فلاف شرع کا اکثر کتب سے ثابت ہے ( ذکر اولیں )

### فائده

اس قتم کی اور بھی بہت تی روایتنی مشہور ہیں اور غلبہ حاں اور حاست سکر میں اکثر ہز رگوں ہے قلا بری شریعت کے خلاف افعال واقو الٰ سرز د ہوئے ہیں ۔ جس بیس وہ معذور سمجھے گئے ہیں ۔ نیکن ایسے خلائے شرع اقوال وافعال دوسروں سے لیے قابل اتباع واقد آئیس ہوسکتے ۔

حفرت فینج عبدالحق محدث وہوی رحمۃ الشعلیہ نے رس لہ مرج البحرین بٹن اس کونہایت شرح وبسط کے ساتھ لکھا ہے۔ ان تمام واقعات اور حقائق کے پیش نظر حضرت خواجہ اولیس رضی الشدعنہ کا اپنے وائق کونو ژنے کافعل کس طرح ناجائز ہوسکا ہے کیونکہ و وحقیقتا ایسائل کرنے میں بوجہ غلب حال اور محبت بکال معذور شخصے ان سے اس کا مواخذہ قطعی نہ ہوگا ( ذکر اولیں ۲۷۵)

آل المفوظ مبارک کا حاصل ہیہ کے دوئی اور محبت کی ثمر طاموانفت ہے۔ محبت کے غلبہ حال کے باعث ہی آپ نے اپنے دشان مبارک نوڑے اور غلبہ محبت اور محبت کم ل کے باعث آپ معذور تھے۔ اس لیے چونکہ چنانچہ کی بحث میں آلجھنے کی قطعاً ضرورت نہیں۔ حالا فکہ موافقت سے دور کی یہ بیزاری دوئی اور محبت میں کمی کی علامت ہے۔ اس سے ہمیں عبرت حاصل کرنے کی مضرورت ہے۔ انگہ کرے ہمیں بھی کمال محبت اور موافقت کمال حاصل ہوجائے۔ آمین۔

### اعتراض:

وانت فئنی کے متعلق اعتراض معہ جواب فیض ملت حضرت علد مدابوالصالح محمد فیض احمدادیکی رضوی مدخلدالعالی کے قلم سے ملاحظ فرما ہے۔

آپ اعتراض بان كرتے موئے لكھتے ہيں

تذکرہ الاولی وجو ۃ الذاکریں ، اوامع الاتوار فی طبقات الدخیار وغیرہ معتبرکت میں آپ کے دندان شکنی کا حال اکھا ہے۔ مگر ملاعی قاری کتاب معد فی العد فی میں اورایک دوسرے رساراً نھوں نے موضوع احادیت کے بیان میں تصنیف کیا ہے ہیں گر فرماتے ہیں کہ میہ جوعوام میں مشہور ہے کہ حضرت خواجہ اولیں قرفی دائیڈ نے جب حضور پنجبر خدا طافیڈ کی کے دندان مہرک کے شہید ہوئے کا حس سُتا تو اُن کے رہے وہ میں میں اپنے دائت تو ڈوالے اس کی کوئی اصلیت نہیں ہے اس لیے کہ بیاکا م شریعت غراکے خداف ہے۔ اس لیے سی حجالی نے ایسانہیں کیا اور اس کوعیب جائے ہوئے تھی سوائے ناوالوں کے بیفس کسی سے صادر نہیں ہوسکا

نیز فرقہ نبوی گانگانی اس تک پینچنا اور آپ ہے دیگر مشائخ کو مانا کسی معتمداور معتبر حدیث سے قابت نہیں ہوتا اور نہ ہی تعقین نا کر نفی وجل قابت ہے اور حضرت ابو بکراور علی رضی الدعنهما کے ذریعہ سے حضرت پینمبر خدا اٹنٹیز اسے خرقہ کے تنبینے کا منسوب کرنا بھی اس اٹل سیراور محدثین کے زوریک میجے نہیں ہے (از معدنی عدنی) ( ذکراویس ۱۲۷–۱۲۲)

# جواب فيض ملت:

اس اعتراض کا جواب بین کرتے ہوئے مجدودورِ عاضرہ فیض ملت شیخ اعتران والفیر محدث بعظم بہاول ہورابو، اصاح محرفین احمد اولیکی رضوی مد فللہ اسال نے مکھا ہے کہ۔

مولا ناعلی قاری رحمة الله علیہ کے کلام سے بے مطلب ہے کہ بیدوا تعات احادیث سے قابت نہیں ہوتے حالانکہ کشید سرویڈ کرات مشاکے میں بیدواقعات بخو بی ہے جانے ہیں اور ثبوت کے لیے بیاکت کا تیں۔ جس کے تو ساوپر ( ٹذکرہ ل الیء طوق الذاکر این ، لوامع ا، الدنوار فی طبقات الاخیار، وغیر و معتبر کتب میں ) ندکور۔

### سوال:

ملاعلی قاری کے کلام سے بیشہ وارد ہو سکتا ہے کہ شیخ فرید الدین عط ردھمۃ القد تعالیٰ علیہ ورشخ عبواللہ مطری رحمۃ القد ملیہ علیہ تعالیٰ علیہ ورشخ عبواللہ مطری رحمۃ القد ملیہ علیہ القدر اولیے کا ملین کی تصنیفات میں جو خرقہ کینچے وندان مبارک تو ڑوالنے اور صدیث 'آتی لا جد نفس المو حصل من قبل المیمن او جانب الیمن کا ذکر ہے وہ حق وصدافت سے دوراور غیر معتبر ہے۔اس لیے کفس حدیث سے تاہمت نہیں۔ قبل المیمن او جانب الیمن کا ذکر ہے وہ حق وصدافت سے دوراور غیر معتبر ہے۔اس لیے کفس حدیث سے تاہمت نہیں۔

# تحقیقی جواب نمبر ۱:

سب جائے ہیں کہ بید مفرات کاملین میں سے تھے اور جس قد رعلوم یاطنی اور کشف وکر امات میں کائل تھے۔اُل کوعلوم نسب جائے ہیں کہ بید مفرات کا ملین میں سے تھے اور جس قد رعلوم یاطنی اور کشف وکر امات میں کائل تھے۔اُل کوعلوم نسب کی آئی قدر پوری بوری وسٹر سروای حاصل تھا۔ کس طرح ان کوغیر معتبر اور غلط مانا جائے اور غیر معتبر شدہ نا جائے تو گویا ان حضرات سے تعلی بعید تھا۔اُ تھوں نے بوری تحقیق کے بعد بی ان کوکھا باہی ہمدا کر پھر بھی ان روایات کو معتبر شدہ نا جائے تو گویا ان بررگول کی ولایت اور کمال علمی سے انگار کرما ہے اور ایسے اعتقادات سے معصیت اور ضلالت ہیں جتلا ہونے کا اند بیشہ ہے۔

# تحقیق جواب ۲:

یہ ہوسکتا ہے کہ بیدوایات صاحب اتر بعث اور محابہ کرام سے سینہ بسینہ حضرات مش کُم تک بینی ہوں اور ان حضرات کے علم کی شہ کے علم میں وہ محیج اور معتبر ہوں اور ملاعلی قاری کے احاط علم میں نہ آئی ہوں اور وہ ان کی تقعد لیں نہ کر سکے ہوں ۔اس لیے کہ علم کی شہ کوئی حدے اور شہری انتہا۔

جیسا کہ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہوی رحمۃ التدعلیہ اپنے رسائل دمکا تیب کے دمویں رسانہ میں تحریفر ماتے تیا۔ کہ اگر کوئی چیز کسی فض کے زودیک جاہت شہولؤ اس سے الازم نہیں آتا کہ دوسر سے کنزویک جاہت نہ ہو چھر بچیا ہویں رسالہ میں تحریر فرائل چیز کسی فضل کے زودی کے جاہت نہ ہولؤ اس سے الازم نہیں آتا کہ دوسر سے کزویک جاہت نہ ہوف ایک کود کھناا دران سے فر، تے ہیں کہ حضر سے اولیس قرفی ڈیک حضر سے میں وحضر سے بھی دخی اللہ معتبر روایا ہے جا ہت ہے کہ اس میں کوئی شک وشین میں ہوسکتا۔ بلکہ یمان تنگ بھی دلائل صحیحہ سے تا ہت ہے کہ حضر سے نواجہ دلیا تھی ہے کہ حضر سے امرائم منین علی کرم اللہ وجہد سے بیعت کی تھی۔

# دندان شکنی کی عجیب روایت:

فيضان شوح اويس قرنى يُنْ عَزُ النواسيه والرقر في إلى

كتاب مواردالشرعية شرعة الرسمام كرچاليسون فصل من دو تخصول من دوي اور بر درى كے حال ميں بكر۔ وان يكون نفسا هما كنفس و اچدة متزاجا وايتلافا حتى يحد فى فمه لذة ما يا كل اخوه

مزائی انتبارے دوجائیں مثل ایک جان کے ہیں۔ یہاں تک کداگر آیک ان میں ہے پچھ کھ تاہے تو دوسرا اس کی لذت محسول کرتا ہے۔

یہاں بھی ایسے ہو۔ جب مشرکین قریش نے جنگ شین میں پنجبر خدا کالیڈی پر پھر مارے اور آپ کے آگے کے دعران مہرک شہید ہوگئے ۔ تو اویس قرنی بڑی نے سیو قعد ان کراپنے دانت تو ڈوالے ۔ یہ ہاتیں، یک بزرگ کے کھم بدہ نقاہ ہے باہر شیشے ہوئے کررہ ہے تھے۔ وہ بزرگ اندر سے من رہے تھے۔ بعدہ نتیج نے مریدوں کو بلا کرکہ کہ جس وقت تم ہے ہو تیل کررہ تھے۔ اس وقت خواجہ اولیس براہنے میرے پاس تشریف فرماتھ۔ یس نے ان سے دریا فت کیا فرمایا کہ میرے دافت بغیر تو رہے خود بی جھڑ گئے تھے۔ (ذکراویس)

### غائده :

ملفوظات حضرت اويس قرنى رضى الله عنه

حضرت اولیس قرنی رضی اللہ عشہ کے سفوظات مرارک بزرگان وین کی تصنیفات میں بھر ہوئے تھے موجودہ دور کے مصفیان نے اپنی پی تعدیف میں بیان فرمائے ۔الفقیر القادری ابواحداوی نے بھی اس سلسے میں محنت کی ہے کانی حد تک حضرت اولیس قرنی رفی اللہ عند کے سفوظات مرارک فیضان حضرت اولیس قرنی میں بیش کرنے کی سعاوت حاصل کی ہے۔ اس سلسے میں موجود و دورو کی رفی اللہ عند کے سفوظات مرارک یکی کیان کی موجود و دوروک شب سے بھی استفادہ کیا۔ ملفوظ ت مرارک یکی کیان کی کتب ہے بھی استفادہ کیا۔ ملفوظ ت مرارک یکی کیان کی موجود و دوروک شب سے بھی سعادت حاصل کی۔ اس میں کہاں تک کا میا بی بوئی ۔ آ ب کے سامنے ہے۔ اللفقیر کا یہ دو وی کو نہیں کہ یہاں حصف میں بیٹی کرد سے تیں۔ بلکدان کے علاوہ بھی بول کے جہال تک الفقیر کی محد ت اولیس قرنی رفی ویکی بول کے جہال تک الفقیر کی سعادت حاصل کی۔ جن تعالی شرف قبولیت سے نواز ہے۔ آ بین دیان تک المفقیر کی سعادت حاصل کی۔ جن تعالی شرف قبولیت سے نواز ہے۔ آ بین ویان تی المفریہ الدین المفریہ الدین ۔

فقط طالب دُعا الفقير القادري الواحمد غدام حسن ويسي مدرسة يض اويسيه بيب بر 11-KB دُاكنانه كليانة تصيل وضلع بإك يتن شريف

باب2:

# وصايامباركه معدشرح

الحمد لله رب العالمين والصلولة والسلام سيد الانبياء والمرسلين وعلى اله واصحابه اجمعين

باتنائی ہے کہ چونکہ وصایام رکہ کاتعلق بھی ملفوظات ہے ہوتا ہے اس لیے وصایام برکہ معتشر ح فیضان اولیس قرنی رشی اللہ عند کے باب کاور باب ۸ کے تحت ثنائل کردیے ہیں۔

اس سے قبل وصایا مبارک آیک آنگ کتاب سے طور پر تیار کی تھی تا کہ مسلمانوں کے لیے افادے کا سبب ہوں خصوصاً سعد اور سید سے مسلکین کے لیے افادے کے حصول کا باعث ہوں حق تھ لی ہمیں بزرگان دین سے وصایا مبارکہ کے کما حقہ استفادے کی توفق عطافر مائے۔

حضرت اولیں قرقی بلاتھ نے نے کسی سے کہنے یہ جو وسیتیں بیان فر ، کیں وہ بیان کی تی ہیں۔وسیتوں کے ساتھ ساتھ فشر ح اور نضائل وفوا کد بھی بیان کیے ہیں تا کہ ان پیٹمل پیرا ہونے کے سیے رغبت پیدا ہو۔انقد تعالیٰ بزرگانِ دین کے فر ،ان کے مطابق ہمیں تریم گی گزار نے کی توفیق عطافر مائی آمین۔(الفقیر القادری ابواحمہ غلام حسن اولیں)

# حضرت عمر المنظية كووصيت

حضرت عمر فاطفیائے کہا کہ آپ جھے کوئی وصیت قمر ما کیں۔خواجہ اولیں قمر فی دلائفیائے کہا اے عمر! اپنے رب کو پہچات ہے؟ کہا: ہال۔ فرمایا تب تیرے لیے بہتر بیہ کہ کی غیر کونہ پہچائے۔ حضرت خواجہ صاحب نے بوچھا، خدا تصین جانتا ہے؟ حضرت خواجہ صاحب نے بوچھا، خدا تصین جانتا ہے؟ کہا: جانا ہے۔ بی دین ہے برگشتہ کردے کی اور پھر شمسیں دوز خیس جاتا ہوگا۔ (تاجدار یمن صفحہ:١١١)

# ترآن اور اهل حق کی راه:

حضرت اولیں قرنی داہی نے وصیت فرمائی کہ'' اشدانع کی (یعنی قرآن مجید فرقان حمید) اوراہل تن کی راہ کوسا سے رکھو'' یعنی زندگی کا ہر لمحدتم راوتن سے بہک رسکو معلوم ہوا کہ صرار پستفقیم یک ہے کہ قرآن وسنت اور بزرگان وین کے عقائم واقاں کے مطابق زندگی گزارے ۔اس طرح بیتی ہوئی حیات مستعار کے لحات بی تن گی کے قرب کاسب ہیں ۔

## اللَّ تعالىٰ كى كتاب:

### حديث شريف:

حضرت عبداللذ بن عباس رضی الله عنها ہے دواہت ہے کہ اُنھوں نے قرمایا کہ جس نے کتاب الله کاعلم حاصل کیا۔ پھراس میں جو کچھ ہے۔ اس کی پیروی کی۔ الله تعالی اے گمرائی ہے بچا کر ہدایت پر قائم رکھے گا اور قیا مت کے روز اے بُرے حسب سے بچائے گا اورایک روایت بیں ہے کہ جس خفل نے اللہ تعالیٰ کی کتاب کی اقتد ام کی وہ دنیا ہیں گمراہ نہ ہوگا اور آخرت ہیں برے انبی مے دورجیار نہ ہوگا۔ پھر حضرت این عباس رضی اللہ عنہا نے بیآیت تلا اوت کی فیمن اتبع العج (مفکلو قدشریف)

# اهل حق کی راہ سامنے رکھو:

حضرت اولیس قرتی فاضی تر مایا که الله تعالیٰ کی کتاب اور اال حق کی را و کوسا مفر کھؤ

اس منفوظ شریف میں کتاب اللہ یعنی قرآن مجیداورا الل حق کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے فرمایا گیا ہے کہ اگر میداستہ اختیار کیا گیا تو خیر ہی خیر ہے اور اس سے برگشتہ ہونے کی صورت میں اور ذراسی لغزش کھانے کی صورت میں ووزخ کے عذاب کا مامنا کرنا بڑے گا۔ حضرت خواجد نے قر مایا: پھرتیرے لیے میربہتر ہے کہ تو بھی اس کے سواکس کو شہونے۔

( تاجداريكن خواجه اوليس قر في صغه : ۹۸)

### فائده :

اسى طرح فريدالدين عطار رحمة الله عليد في آب كى وصيت مبارك ويون بيان فرمايا ب كد

# حضرت عمر غاروق ﴿ إِنْهِ كُو حُواجِه اويس قرنى ﴿ إِنْهُ كَى وَصيت :

اگرتم خداشناس ہوتو اس سے زیاد ہ افضل اور کوئی وصیت نہیں کہتم خدا کے سواکسی دوسرے کونہ پہچا تو۔ پھر پوچھا کہ اِے عمر ! کیا اللہ تعالیٰ تم کو پہچا تا ہے۔

آپ نے فرمایا: ہاں۔

حضرت اولیس طالشنز نے قرمایا: کہ بس شدا کےعلہ وہ صفیں کوئی نہ بیچائے بہی تم میں رہے لیے افضل ہے۔ ( تذکرۃ الاولیا عہابہ)

### مطلب

فلا صدیہ ہے کہ اے عمر! اگر تو امتد تو گل کو پہچا تا ہے تو تجھے چا ہے کہ کسی اور کو شر پہچان کہ جس کی پہچان سے سبب تو تو اگر تو گالہ تو گل کے قرب اور حق تعالیٰ کی عبادت اور ذکر وفکر ہے کہیں غافل نہ ہوجائے۔ یہ غضت انتہائی نقصان کا سبب ہے اس طرح تو اگر اللہ تعالیٰ کو پہچا نتا ہے تو اس کے سواک کو شر پہچی نا اور وصدہ لا شریک کی پہچان ہی سب سے افضل وصیت ہے۔ جب تھے اللہ تعالیٰ پہچا نتا ہے تو کسی اور سے پہچان پیدا نہ کر اور شدہ کسی کے انتیا قریب ہو کہ وہ تھے پہچان جو تیرے لیے حق تو لی سے غفلت کا سبب ہے ۔ جب حق تعالیٰ کے بہچان کر تیر سے بال سب ہے۔ جب کہ بہتر ہے کہ لوگ تھے پہچان کر تیر سے بال سب ہے۔ تھے دنیا وا ترب میں جا واش کر سے خلوق شدہ کی طرف ہوئے ہو تیرے لیے گئی سے وہ خود حق تو الی کی یا در سے عافل ہوجائے گا۔ جو تیر ہے لیے انتہائی نقصان کا سب ہے۔ تھے دنیا وا ترب میں جا وار میں وارد کی رہندا تیر سے لیے گئی ہم تیر سے لیے گئی ہم تیر سے لیے گئی ہم تیر سے لیے گئی سے اس طرح جب اللہ تو گئی کوئی اور کو پہچانے کی ضرورت تیں ۔ اس طرح جب اللہ تو گئی کوئی اور کی جانی بہچان انتہائی نقصان دہ ہے گئی کے بہائی تو پیر کوئی اور تیجے بہی افضل ہے کہ تیر سے لیے اس کی بیجان انتہائی نقصان دہ ہے مندیس سے کہتی ہوئی پر بیش نے کہ تیر سے لیار کی بیجان کی خوادت کر سے کہ معروف رہو اور تھے کہ تیر سے لیار کئی ہم تیں دی ہو سے تصیس کوئی پر بیش ن نہ کر سے اور تم مروف رہو اور تھے کہ تیر کی جب سے تعیس کوئی پر بیش ن نہ کر سے اور تم معروف رہو اور تم تھا را کوئی کو خصائع شہو۔

----- W W -----

# ایک وصیت

قرمایا: وصیت میہ کے اللہ تعالٰی کی کتاب اورانال حق کی راہ کوسا منے رکھواورموت کی یہ و سے ایک لیے بھی خافل شدہ واور جب اپٹی قوم میں جاؤ تو حق ہات کہنے میں دریغ نہ کرو اور انال سنت و جماعت سے روگر دانی نہ کرو کیونکہ اس معامد میں ذراحی لغزش البی اور حق ہونے کے یقین پر مجبور کرتی ہیں تو یہ کتاب سی طرح قائل شک نہیں۔ جس طرح اندھے کے انکارے آفاب کا وجو دِ مشتبہ نبیں ہوتا۔ ایسے ہی معاند سیا ودل کے شک وا ٹکارے میہ کتاب مظلوک نہیں ہوسکتی۔ (تنسیر خزائن العرفان)

# متقین کے لیے ہدایت:

هُدًّى لِمُتَقِينَ (بارهالبقره ۴) بدايت ہے ڈروالوں کو۔

### نانده:

آگر چہ قرآن کرمم ہدایت ہرناظر کے لیے عام ہے مومن ہو یا کافر۔

# عام لوگوں کے لیے شدایت:

هُدُّى لَلنَّاسِ-برایت بالوگوں کے لیے-

# بيان لَلنَّاس:

هذَا بَيانٌ لِنَّاسِ (بإدهال مران: ٣٨) ريوكون كومتانا-

# پرھیزگاروں کے لیے نصیحت:

وَهُدُّى وَ مَوْعِظَةٌ لِلْمُتَقِينَ ٥ (بارو ١٣٨ ل عمران: ١٣٨) اور بدايت اور برييز كارول ك لي تصحت

### بصائر:

هلذًا بَصَآئِرُ مِنْ رَبِّكُمْ (باره الامراف:٣٠٠) يَمُعارُ عرب كَ طرف عَ أَسَمِين كُلُولنا هِ-

### هدایت اور رحمت:

وَهُدِّى وَّرَحُمَّةً لِقُوْمٍ يُومِنُونَ ٥ (بارة المران ٢٠٣) اور بدايت اور دست ملائول كي ليد (كنزالا يمان شريف)

### نائده:

۔۔۔ ال کیے قرآن پاک کے متعلق رب کا نئات کا فرمان ڈیشان ہوا۔

# اہل حق کی راہ سامنے رکھنے کی فضیلت:

حضرت ابن مسعود طالبتن ہے روایت ہے قریا کہ جوسید ھی راہ جانا چاہے۔وہوفات یا فقہ بزرگوں کی راہ چلے کہ زعموم فقنہ کی امن نہیں۔وہ بزرگ (حضرت) محمد طالبتی کے سحابہ ہیں۔ جو،س امت میں بہترین دل کے نیک بھم کے گہرےاور تکلف می کم تھے۔اللہ نے انھیں اپنے نبی کی صحبت اور اپنے نبی کا دین قائم رکھنے کے لیے چن لیا۔ان کی بڑرگی مانو۔ان کے آٹار قدم برچلو بفتہ طاقت ان کے اخل ق ومیرت کو مضبوط بکڑو کہ وہ سیدھی ہوایت پر شنے۔(مشکوۃ شریف باب الاعتصد م کتاب الدیمان)

### فائده

# حضرت اوليس قرنيًّ كى حضرت ہرم ً كووصيت

ہرم بن حیان کو وصیت کرتے ہوئے ارشاد قرمایا ہرم بن حیان! میری وصیت سے کہ کتاب اللہ کو مضبوطی ہے پکڑو۔ صلی نے امت کی صحبت اختیار کرو۔ نبی کر پیم تالیق کی ہیشہ درود وسلام جیجتے رہو۔ میں نے اپنی اور ٹمھ ری موت کی خیرو سے دی ہے۔ اسٹیر وکسی ساعت موت سے غافل شدر ہنا۔ واپس جا کراپی تو م کو بھی نصیحت کرنا اور ڈرانا نے جروار جماعت کا ساتھ بھی نہ چھوڑ نا۔ ورنہ کے دین ہوجاؤ گے اور قیامت میں آتش دوڑ نے کا ایٹر حسن بنا پڑے گا (تقص الاولیا عصفی: ۲۱۳)

## قرآن مجيدكي فضيلت:

حضرت اولیس قرنی والفندئے قرمایا که دسمتاب الله کومضبوطی سے پکڑو ' کیوفکه کتاب الله برتنم سے شکوک وثبہات سے ایک ہے۔ یاک ہے۔

قال الله تعالى في القرآن المجيد فرقان الحميد: المُمّ ٥ ذُلِكَ الْكِتَابُ لَارَيْبَ فِيَّةِ ٥ (باره-١) ووبلدرت مثرب (قرآن) كونى شك ك جَكْنِين (كنزالديمان)

### ائده ٠

اس لیے کہ شک اس میں ہوتا ہے جس پر دلیل تہ ہوتر آن پاک الیسی واضح اور دلیلیں رکھتا ہے جو عاقل مصنف کواس سے کتاب

اور یوننی ہم ہے مسیس وی سیجی ایک جان فزاچیز۔

قرآن مجيد داون مين زندگي بيدا كرتا ہے۔

# <u>ترآن کا ایک فانده:</u>

مَاكُنْتَ تَدُرِي مَالُكِتُ وَلَا الْإِيْمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَهُ نُورًا نَّهْدِي بِهِ مَنْ نَشَآءُ مِنْ عَبَادِنَا ٥ وَإِنَّكَ لَتَهُدِى إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ٥ (باره ٢٥ الثوري ٥٢) المنظم ساس سي يميد نقم كتاب جائة تقداد كام شرع كي تفصيل إلى بم في المقور كيار جس سع بمراه د کھاتے ہیں۔ اپنے بندول سے جے جا جے ہیں اور بے شک تم ضرورسید علی را وہتاتے ہو۔

# قرآن مبارک ھے:

وَهَلَدَا كِتُكُ أَنُولَنَّهُ مُبِرِّكٌ (إِره 2 الانعام ٩٣) يد بركت والى كتاب كرجم في أتارى-

# ساریے جہان کے لیے نصیحت:

إِنْ هُوَ إِلَّا فِي كُولِي لِلْعَلِّمِينَ ٥(پاره عـ سورة الانعام: ٩٠) وہ تو تبیں مرتصبحت سارے جہان کو۔

# مسلمانوں کے لیے تصیفت:

وَذِكُواى لِنُمُو مِنِينٌ ٥ (سورة الأعراف:٢) اورمسلمانوں کے لیے نفیحت۔

# قرآن مفصل کتاب:

وَهُوَ الَّذِي ٱنَّزَلَ إِلَّيْكُمْ الْكِتَابَ مُفْصَّلاً ٥ (إر ١٨ مورة الاتعام ١٩١١) اورال ہے جس فیمصاری المرف مفصل کماب أتاری-

# مسلمانوں کے لیے ہدایت اوررحمت:

وَلَقَدُ جِئْنَهُمْ بِكِتْبِ فَصَّلْنَهُ عَلَىٰ عِلْمٍ هُدَّى وَّرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤمِرُونَ ٥

(ياره٨\_مورةالاتراف. ٥٢٠)

اور بے شک ہم ان کے پاس ایک کناب لائے جے ہم نے ایک بوے علم سے فصل کیا ہدایت ورحمت۔

وَإِذَا قُرِي الْقُوالُ فَاسْتَمِعُوا لَةً وَٱنْصِتُوا لَعَلَكُمْ تُرْحَمُونَ ٥ (إر ١٩٥١ الا مراف ٢٠٠٠) اورجنب قرآن برهاج التراسكان لكاكرقور سينهواور خاموش رجوكم تم بررحم بو

ہیں معلوم ہوا کہ جب انسان قر آن کریم غور وگر ہے سنت ہے اللہ تع اللہ تع اللہ میں یہ دنیا میں رحم کرتا ہے ۔ ساری زیر کی وحم کرے گاجتیٰ کہ بعدا ڈمرگ بھی رہم کرے گا۔

طْسَ قف يَلْكَ اللَّهُ الْقُرَّانِ وَكِتَابٍ مُّنِيْنِ ٥ (إر ١٩١١مر) بياميش إن قرآن اورروش كماب كي-

جوحت وبإطل میں امیناز کرتی ہے اور جس میں علوم وتھم در بیت رکھے گئے ہیں۔ (تفسیرخز ائن العرفان )

# هدایت اور خوشخبری:

هُدُّ وَّبُشُراى لِلْمُومِنِيْنَ ٥ (١٠٠١ أُمُل ٢) بدایت اور خوشخمری ایمان والول کو\_

# اشتلافات سے پاک کتاب:

آفَلَا يَسَدَبَّرُونَ الْقُرْانَ ٥ وَلَوْكَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَاقًا كَنْيُرُ ان (يارد: النماء: ٨٢)

تو كي غور تبيل كرتے قرآن بيل اور اگرو وغير خداك وس سي موتا توضروراس بي يهت اختلاف ياتے۔

# رب کی طرف سے برہان:

يَآايُّهَا النَّاسُ قَدْجَآءَ كُمْ بُرْهَانٌ مِّن رِّبِّكُمْ (إروالداو:١٢١) ا الداد كواسية شك تم عدا ما الله كي طرف عدوا فتح وكيل الى

### روشن نور:

وَ اَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُّبِينًا ٥ إِدالماه ١٢١١) اورہم نے خمصاری طرف روشن نوراً تاریہ

### جان فزا:

وَ كَذَلِكَ أُوْ حَيُّنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ آمُونَا٥( باره١٢٥ الثوري:٥٢)

وَسَلَّمَ يَقُولُ : إِقُرَ وُ وَاللَّهُ الْ فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوُمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعًا لِآصَحَابِي بِهِ -(رَيْنَ العَالِيَ المَّالِ النَّعَالِ إِلِنَّ المَّالِ النَّالِ النَّالِ النَّعَالِ إِلِنْ الْمَالِمَ الْمَالِ

حضرت ابوأمام طالفند سروایت ہے اُنھوں نے فروبیا کہیں نے رسول اللہ اُنٹی کے اور شادفر اسٹے ہوئے سُنا کہ قرآن کی م قرآن کیم کی علادت کی کرو کیونکہ قرآن کیم تی مت کے دن اپنے پڑھنے والوں کے لیے شیخ بن کرآئے گا۔ (قرآن پڑھنے اوراس کے مطابق عمل کرنے کی افضیات)

وَعَنْ النَّوَاسِ بُنِ سَمْعَانَ رَضِى اللَّهَ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللَّهَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَنْ النَّوَاسِ بُنِ سَمْعَانَ رَضِى اللَّهَ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللَّهَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَنْ النَّوْاسِ بُنِ سَمْعَانَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ " يُؤ تنى يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِالْقُرْانِ وَآهُلِهِ النَّذِيْنَ كَانُو عَمَلُونَ بَهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ " يُؤ تنى يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِالْقُرْانِ وَآهُلِهِ النَّذِيْنَ كَانُو عَمَلُونَ بَهَ فَي اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللْهُ اللللللْمُ الللللْمُ

(مسلم شريف رياض الصالحين جلدا كماب النصائل بإب فعنل قراة القرآك)

حضرت تواس بن سمعان و النفري سے روایت ہے انھوں نے فر مایا کہ بین نے رسول الله تَوَیَّم کوارش فر ماتے ہوئے ۔ بیسٹنا کہ قیامت کے دن قرآن اور قرآن والوں کو جواس دنیا میں اس پڑس کرتے ہے۔ لایا جائے گا سورۃ یقرہ اور سورۃ آل عمران اس کے آگے ہوں گے اوروہ پڑھنے والوں کی ظرف سے چھڑا کریں گے۔

قرآن سیکھنے اور سکھانے والوں کی فضیلت

وَعَنُ عُنْمَان بِنِ عَفَّانَ رضِي اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرٌ كُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُوانَ وَعَلَّمَةُ (بَعَارَى شِيفِ دَيَاضِ السَالَى اللَّهُ عَلَيْهِ حضرت عثان ذوانورين وَلَيْنَ مَدوايت مِ أَنُون فِي بِيان كِيا كرسول الشُّولَيْنِ فَي ارشاد قرايا كرتم مِن سے بمروہ مے جوقر آن كاعلم يَكِي اور دومرول كوان كي تعيم دے۔

تیامت کے دن فرشتوں کے ساتھ:

وَعَنُ عَآئِشُةَ رَضِى اللّهَ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللّهَ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهِ عَنْهُ وَقُومُ اللّهِ عَنْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهِ عَنْهُ وَأَ الْقُوالَ وَهُو مَاهِرٌ يِهِ مَعَ السَّفَرَةِ الْكِرَامِ الْبَرَةِ وَالَّذِي يَقُرَأُ الْقُوالَ لَلّهُ عَنْهُ وَهُو عَلَيْهِ شَاقٌ لَهُ الجُرَانِ -

(بنارى شريف ملمشريف رياض العالمين كاب العمائل باب فعل قرآة والقرآن)

ام المرمنين حضرت عائشر من الله عنهائ روايت بأتحول في بيان فر مايا كدرسول الله التي في ارش فر مايا جو قرآن تحيم التي المرمنين حضرت عائد التي المرمنين عن الله عنها عن الله عنها عنه الله عنها عنها عنها الله عن

ایمان والوں کے لیے:

الواقف كِتُبُ أُحْكِمَتُ اللهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِنْ لَدُنْ حَكِيْم خَبِيرٍ ٥(إرهاامعود:١) يكتاب عبس كاتين عمست برى إلى الله عبر كالكين عمست والخبر داركي طرف في

هرچيز کا مفصل بيان:

وَتَفْصِيلً كُلِّ شَيْءٍ وَهَدُدًى وَ رَحْمَةً لِقَوْمٍ يَنُو مِنُونَ ٥ (پارة ١٣ مورة بوسف آخرى آيت) اور برچيز كاففسل بين اورسلمانوں كے ليے ہدايت اور رحمت \_

دلوں کی صحت:

يَّا يَّهُا النَّاسُ قَدُجَاءَ تُكُمُ مَّوْعِظَةٌ مِّنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاءً لِمَافِى الصَّدُوْرِ ٥ وَهُدُى وَ النَّهُ وَالسَّدُوْرِ ٥ وَهُدُى وَرَّهُ مَا النَّاسُ وَالسَّدُوْرِ ٥ وَهُدُى وَرَّهُ مَا اللَّهُ وَمِنِيْنَ ٥ (باروالولان: ٥٥)

اعلوكو إتمهاد بي باك رب كي طرف في محت آئي اور دلول كي صحت اور بدايت اورزهت ايمان والول كي اليد

ایمان والوں کے لیے شفاء اور رحمت:

وَنَسَرِّلُ مِنَ الْقُر انِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِللْمُؤمِينِ وَلَا يَوْيَدُ الظَّلِمِينَ إِلَّا خَسَارًا ٥ اوريم قرآن مِن أثارت مِن وه جيز جايمان والور كي يشقا ورجمت بادراس عظ المول ولتقدن ي وحتاب

قرآن میں ہر شے کا واضح بیان:

وَنَزَّلْنَا عَلَيكَ الْكِتَبَ تِبَيَانًا لِّكُلِّ شَيْى ءٍ وَّ هُدُّوْرَ حُمَةًوَّ اُشُرَى لِلْمُسْلِمِينَ ٥ (بِرِهُ الْحُلِّ الْمُسْلِمِينَ ٥ (بِرِهُ الْحُلِ

اور ہم نے تم پر بیٹر آن اُ تارا کہ برچر کاروش بیان ہاور ہدایت اور جمت اور بٹارت مسلمانوں کے لیے۔

قرآن آسان ھے:

وَلَقَدْ يَسَوْنَا الْقُورُ انَ لِللِّهِ كُو فَهَلُ مِن مُّدَّكِو ٥ (باره ١٥ الْقر ١٥٠) اور بِ مُنك ہم نے قرآن یا دکرنے کے لیے آسان قرماد یا تو ہے کوئی یا دکرنے والا۔

فا كده: اتنى عظمتون والى كمّاب باس كي حضرت اويس قرني الفيزية في ارشاوفر مايا ب كدكمّاب المدكوم ضبوطي مع قل مو

فضائل قرآن بزبان حبيب الرحمن

قرآن شفيع:

عَنْ آبِي أَبِي أُمَامَةٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْ لُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْمِ

حديث مبادكه بكه:

عَنْ عَآئِشَةَ رَضِى اللّهُ عَنْهَا قَالَت قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ الْحَدَثَ فِي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَنْ الْحَدَثَ فِي اَمْرَنَا هَذَا مَالَيْسَ مِنْهُ فَهُو رَكُّا (عَارَى شِيفَ مَعَوْة شريف مَلَمْ رَفِ) مُرْتَ بِينَ كُرِيْ اللّهُ مَعْلَمْ اللّهُ مَلَى اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَا اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَا اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

شرح ہین کرتے ہوئے سے مقتی حضرت علامہ شاہ عبداحق محدث دباوی نے دہمة القد علیہ است معاہم الدرم البسس منسف ایک چیز جواس میں سے نہ ہولیعنی ایک ٹی بات تکالی جو کہا ب وسلت میں نہ تو صراحة لذکور ہوا اور نہ آئی تو اعد استنہ طرے اخذی گئی ہواور نہ ہی کہا ب نے اس کی صحت کی تصدیق کی ہو۔ ہمارے اس معن کے مطابق فی امر ناخذ ا

ش<sub>ى اجعا</sub>ع اورقياس يمحى داخل ہوگيا۔

غرض میر کدالی چیز سرادہ چوکتاب وسنت کے خلاف اورائے تبدیل کرنے والی ہو۔ (افرینۃ الملمد ٹ أردوتر جمہ جیداوں صفحہ ۲۲۱)

ہدعت کی دواقسام:

معلوم ہونا جا ہے کہ جو کیج حضور نبی کر مے کانٹیا کے بحد نکا اور طاہر ہوا بدعت ہے۔

بذعت حسته:

چراس میں سے جو پچھاصول کے موفق اور توا عدست کے مطابق ہواور کتاب دسنت پرتیاس کیا گیا ہو بدعت حسنہ کہاا تا

بدعت سيئه يا بدعت ضلالت:

ہور جو (بدعت بینی نیا کام )ان اصول وقواعد کے خداف ہواسے بدعت صلالت کہتے ہیں اور کل بدعة صلالة کا کلم اس وور کی قتم کے ساتھ ہے۔

بدعات حسنه کی بعض اقسام:

واجب وضروری ہے جیسے علم صرف وتو کا سیکھن سکھاٹا کہ اس کے ذریعے آیات واحادیث کے معافی کی سیحے پیچان ہوتی ہے۔ اس طرح کتاب وسنت کے غرائب اور شمل مقابات کا حفظ اور ذہمی نشین کرنا اور دوسری بہت کی چیزیں اور عدم جن پر دین وست کی موقوف ہے۔

بدعات حسنه مستحسن ومستحب:

اور می چه بدعات حسنه مستحسن ومستحب بین بیسی سرائیس اور دینی مدارس کی تعمیر کرنا۔

بدعات مكروه:

میری میرود و بین جیسے بعض علماء کے زویک مجدول اور قرآن مجید کی جددول اور غدافوں وغیرہ کی زیبائش و آرائش اوران کانقش و نگار۔ جوگا ور جو تر آن مجید تلاوت کرتا ہے اور پیکلاتا ہے اور اس کوتلاوت کرنے میں مشکل پیٹر آتی ہے۔ اس کودو ہراا جرا لے گا۔

قرآن کو مضبوطی سے پکڑو:

حضرت برم ان حیان فی فیکوفر مایا کمیری وصیت بے کے کماب اللہ کومضوطی سے پکڑو۔

کی اعادیت مبارکدائی بھی بیان ہو پھی ہیں۔ جن بھی تر آن مجید کے مطابق عمل پیراہوٹے کی بھی ترغیب داؤگی تی ہے۔
عمل کرنے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ انتھا اور برے نیک اور بدمعامات کی حقیقت ہے آشنائی عاصل کرلی جائے
ور ندانسان تذبذ ہ کا شکار رہت ہے۔ پیٹنیس کہ جس کتاب پیٹل کرنے کی سعی کرر ہ ہوں۔ بیسی جس ہے پانہیں ورست بھی ہے ا نہیں۔ اس چمل کرے کا میابی عاصل ہوگی یا نا کا میاں مقدر بنیں گی۔ اس سلسے میں قرآن مجید میں رب کا تنات کا بیار شاوگرائی
ہے کا فی ہے۔ ذلیک الکی تابعة لاریٹ فیاد

احادیث کے سلسنے میں مداحظ فررہ ہے روایات میں ہے کہ۔

وَعَنْ جَابِرٍ رَضِىَ اللّهُ عَنهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آمَّا بَعُدُ فَيانَّ خَيْسَ الْمُحَدِيْتِ كَتَابُ اللّهِ وَخَيْرَ الْهَدْي مُحَمَّدٍ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحُدَثَاتُهَا وَكُلُّ بِدُعَةٍ ضَلَالَةٌ (رواهم لم ريف مَكُولاً فريف إب الاعتمام)

حضرت جابر دخالفؤے مدوایت ہے کہ اُنھول نے بیان فر ایا کہ رسول الند فالفیائے آرشاد فر مایا کہ جمد وصلو آئے بعد بقینا بہترین ہات اللہ کی بہترین کاب اللہ کی کماپ ہے اور بہتر طریقہ مصطفی مثل فیکن کا طریقہ ہے اور بدترین چیز دین کی برعتیں ہیں اور ہر بدعت گمرائی ہے۔

### فاشده:

تُحدُثُ كَ مَا مَعَىٰ بين جديداورنو بيد چيزيهال وه عقائديا برے اعمال مراد بين جوحفور كى وفات كے بعد دين بين بيدا كے جائيں - بدعت كے لفوى معنی بين تى چيز رسب فرما تا ہے۔ اللّٰه بَدِينع السّماويتِ وَالْآر ضِ اصطلاح بين اس كے تين معنظ بين -(۱) نظ عقيده اسے بدعت اعتقادى كہتے ہيں۔

- (t) وه شاعمال جوقر آن وحديث كے ظل ف بول اور حضور كے بعدا يجاوبول \_
- (٣) برنیاعمل جو تصور کے بعد ایجا دجوا پہنے دومعظ سے بر بدعت بری ہے کوئی چیز اچھی تہیں۔

(مراة شرح مشكوة جيداول صلي ١٣٦)

### بدعات مباح:

بعض بدعات مباح ہیں جیسے کھانے پینے کی لڈیڈ چیزوں کی فراوائی اور نہاس قافرہ زیب تن کرنا۔ بشرطیکہ میچیزیں حدال وجائزہ ذرائع سے حاصل ہوئی ہوں یکبراورایک دوسرے پرفخر کا ہوٹ ندہن رہی ہوں۔ اسی طرح بعض اور چیزیں بھی مباح ہیں جوصفورنی کریم ٹائٹو اگرے زمان اقدس میں نہ تھیں جیسے آئے کو چھائی ہے چھائناو غیرہ۔

### بدعات حرام:

اور بعض بدعات حرام بير يجيدال بدعت وبواك ثدابب بإطله جوكماب وسنت كےخلاف مول \_

### فائده:

ور جوئی تی با تمی خلفائے راشدین نے اپنے دور میں اختیار کین ۔ وہ آگر چداس انتہاڑے کہ حضور ٹی کریم تاہیجا کے زمانہ اقدس میں نہ تھیں ۔ بدعت کہار تیں گی۔ تاہم وہ بدعت صلالت تہیں ۔ بلکہ بدعت حسنہ بوں گی۔ بدعت بھی تہیں تنقیقت سنت میں داخل ہیں کیونکہ حضور نبی کریم تاہیجائے قرمایا ' میرٹی سُلت اور میرے خلفائے راشدین کی سنت وطریقے '' کومضوطی سے پکڑے درمو (رضی اللہ عنہ) (ادعیة اللمعات جلداول سنتی الامیر)

### <u>فائده:</u>

تھی ادامت منتی احمد یارہ ن صوحب نعبی رحمۃ القد علیہ برعت کے سلطے میں ایک قول کاردکرتے ہوئے بیان فر ماتے ہیں کہ بعض لوگ اس (بدعت ) کے معنی کرتے ہوئے میں دھوٹ ہیں کہ جو کام حضور کے بعد ایجاد ہووہ بدعت ہے اور ہر بدعت گرائی ہے۔ گر مید تن ہا لکل فاسد ہیں کیونکہ تمام دیلے چیزیں چھ کلے ، قرش نٹریف کے ہیں پر رے ہم حدیث اور حدیث کی مرائی ہے۔ گر مید خوا مالی فاسد ہیں کیونکہ تمام دیلے چیزیں چھ کلے ، قرش نٹریف کے ہیں پر رے ہم حدیث اور حدیث کی انسام اور کئی ہے۔ شر بوت ہوائی جہاز کے اسلام اور کئی ، شریعت وطریقت سے جاروں سے جہادہ غیرہ اور ونیا کی تمام چیزی کی بلاقاء تردوے ڈاکن نہ مربوے وغیرہ میں در بیوے وغیرہ میں ہوئی جاتھیں بین ہیں ہیں جہادہ کو کار میں جرام ہوئی جاتھیں ۔ وائی بھی بر میں بین کہنے۔ بوت مورک بعدا بیادہ وکیس جرام ہوئی جائیں ۔ حال کہ انجیس کوئی بھی بر میں بین کہنے۔

# دینی علم سیکھنے کی فضیلت:

خواجہ خواجہ گان حضرت عثمان ہارو فی رحمۃ اللّہ بعلیہ نے ارشاد قرمایا جو تخص علم ( رین قر آن واحادیث وفقہ وغیرہ ) سیکھتا ہے خداد ند تد کی تھم دیتا ہے کہ اس کا نام اولیاء کے آسان پر لیا جائے۔ (افیس الناروازح مجلس ۲۷ بیشت بمبشت )

## آخری زمانه کا حال:

آخری زمانہ کے بارے یس گفتگوشروع ہوئی تو حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کے رسول اللہ کی صدیت میں ہے کہ جب آخری زمانہ آئے گا تو عالموں کو چوروں کی طرح ماریں کے اور عالموں کومٹ فق کہیں مے اور من فقول ک سالم ۔ (انیس الارواح مجلس ۲۲ بشت بہشت)

### فائده:

- ح كل ك احوال ية نظر دُالي اورغور سيجيك آج بم س طرف جارب بي - هيقت كياب كاش كدخل تعالى بميس مي به

عطافرائے حقیقت مجھنے کی ڈفیل عط فرمائے۔

یہ اور کا تاہمی ہے کہ ہم اس پرفتن دور میں گز درہے ہیں پھر بھی حقیقت بھٹے کے لیے تیار نہیں حضرت خواجہ عثان ہارونی رحمة القد علیہ نے آخری زمانہ کے متعلق بیان فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ حدیث میں ہے کہ جب آخری زمانہ آئے گا امبہ زبردست ہوجا کمیں گے اور عالم روزی کمانے کی خاطر محنت مشقت کریں گے اور جہاں میں فساد ہریا ہوگا اور زمینوں اور بہاڑوں میں ان پر عیش تک ہوجائے گی۔ (انیس الارواح مجلس سے)

عظمت علمانيع كرام :

حفزت خواجہ معین الدین چین رحمۃ اللہ علیہ علائے کرام کی شان بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایہ ہے کہ گرکو کی مختص علائے مرام کی طرف (محبت) ہے: مجھے تو اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ پیدا کرتا ہے جو قیامت تک اس کے لیے بخشش ، تکمارِ ہتا ہے۔

بعد از ان کہ جس دل میں علی ء اور مشائع کی محبت ہو ہزار سال کی عبادت اس کے نامدا عمال میں کمنی جاتی ہے۔ اگروہ اس انتخاء میں مرجائے تواسے مناماء کا ورجہ ماتا ہے اور اس مقام کا نام علیمان ہوتا ہے۔

فاوی ظهیر بیش لکی و یکھا ہے کہ تی برزا ہے آفر مائے ہیں کہ جو تص علیء ہے آبدورفت رکھے اور سات دن ان کی خدمت کرے۔انندت کی اس کے نامدا تمال میں کھٹا ہے۔الی نیکی کدن کو روز ورکھے اور مات کو ( نقل مُماز میں ) کوٹر نے ہوکر گڑا اور سے ( دلیل العارفین مجلس ۵)

# علمانيے كرام كيے گستاخ كا انجام:

حضرت خوانیہ معین الدین چشتی اجمیری رحمة الدعلید نے حکایت بیان کی ہے کہ پہلے زونہ میں ایک آ دی تھا جوعلاءاو۔ مش نئے کود کی کراز روئے حسد مدیج میں جب وہ مرگیا۔ تو لوگوں نے اس کا رخ فلملہ کی طرف کرنا ہے ہا۔ لیکن شہوا فیب سے آواز "کی: اس کو کیوں تکلیف ویتے ہو۔ اس نے دئیا میں علاء اور مش کئے ہے روگر دانی کی ہے۔ اس لیے ہم اپنی رحمت ہے اس کا مندیج میں دیتے ہیں اور قیا مت کے دن ریچھ کی صورت میں اس کا حشر کر ہیں گے۔ (دیل العارفین جس ۵ ہشت بہشت)

# كستاخور كابرانهام:

بے ادبان مقصود شہ حاصل نہ درگا ہے ڈھوئی گئے۔ ادبان مقصود شہ حاصل نہ درگا ہے ڈھوئی مختاخوں کے برےانیام کے متعلق مزید تفعیلات جانے کے لیے فیض لمت شخ الفراآن والنفیر حضرت علام ابوالصالح محرفیض احمراویسی رضوی مرظلہ العالی کی تعقیف بااوب با نعیب بے ادب بے نصیب کا مطالعہ کیجیے۔ ابواحمراویسی نے عرض کیا ہے۔ کوفیض احمراویسی نے عرض کیا ہے۔ دنیاوی ۔ ہمریاو۔ جو جاسی بے ادبی زہر میسی انتخا

الدُّنْيَا فَإِنَّ مَنْزِلَتَكَ عِنْدَ الْخِرِ الْيَهْتَقْرَوُّ ــ

(رواه الدواكدوالتريدي وقال مديد ينستن ميح رياض السالحين ج الماب الفعدائل باب فعن القرآن)

اس کوابوداؤ داورتر فدی نے روایت کیااور بیان فر مایا کہ بیصد بیث مستحج ہے۔

مثال:

حضرت ابوموی بین اور جو بھا مندت گیا نے فرہ یو کہ دسول اللہ تا بینی اور جو بھا مندت گیا نے استاد فرہا یا کہ میری اور جو بھا مندت گیا نے بھے عطافر ہایا کر بھیجا ہے۔ اس کی کہاوت آس محض کی ہے۔ جس نے کسی قوم کے پاس آکر کہا کہ بیس نے اپنی آستھوں ہے ایک لفتگر دیکھا ہے ہیں کھلا ڈرانے والا ہوں۔ بچو بچو کہ اس کی قوم ہے ایک ٹولہ نے اس کی بات مان کی اور اندھیرے منداً مشے اور بروت نکل کے اور ان کے ایک ٹولہ نے جملاویا وہ ای جگہ دہ ہے پھر سورے بی لفتگر ان پر ٹوٹ پڑا۔ آسمیں ہلاک کر کے جس شہب مہب کردیا۔ بیری اس کی مثال ہے۔ جس نے میری اطاعت کی تو میرے لائے ہوئے کی انتباع کی اور اس کی جس نے میری نافر مائی کی اور میں ہوئے کو جھٹلادیو (مسلم شریف۔ بخاری شریف مشکو قاشریف۔ باب ال عقد می

حدیث شریف:

وَعَنْ عَبْدُ اللهِ بْنِ عَمْرٍ وَقَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُؤمِنُ اللهُ عَدُكُمْ حَتْى يَكُونَ هَوَا هُ تَبْعًا لِمَا جِئْتُ بِهِد

(مفكلوة شريف ياب الاعتصام فصل احديث نمبر ١٥٩)

حصرت حبداللہ این عمرو ولائٹی ہے۔ دوایت ہے اُنھوں تے بیان فر مایا کہ رسول اللہ تُلاثی ہے ارشا دفر مایا کہ تم میں سے کوئی اُس والت تک موسی تحقیق اس کی خواہش میرے لائے ہوئے کے تالج نہ ہو۔

### فائده :

مومن وہ ہے کہ جس کاعمل میرے احکام کو پیند کرے اور اس کے علہ وہ کو ٹاپیند۔ لائے ہوئے میں حدیث وقر آن کے سارے احکام داخل ہیں۔ کیونکہ بیرسب رب کی طرف ہے آئے ہیں۔ (مرا قاشر ح مشکو قاجیداول صفحہ: ۱۶۷) آخرت وی برباد ہوجا ک

کجھے وی رہنا پلتے نییں

قرآن مجید کے ذریعے رفعتیں عطا ھونا:

وَعَنُ عُمَرَ بُنِ الْخَطَّابِ رَضِي اللَّهُ عَنْهَ اَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ يَرْفَعُ بَهٰذَا الْكِتَابِ اَقْوَامَّاوَّ يَضَعُ بِهِ الْخَرِيْنَ

(مسلم شريف دياض السالحين جلد كماب المعدائل)

حضرت عمرین خط ب جلائنی ہے روایت ہے اُنھوں نے فر مایا کر دسول اللّٰہ تَا اُنْجُائِے ارشا وفر مایا بے شک الله تعالیٰ اس کتاب ( قرآن مجید ) کے ذریعے بعض اتوام کو رفعتیں عطافر ماتا ہے اور بعض دوسری اتوام کو پستی میں گرادیتا

فائده :

و واقوام جوتر آن مجید کی طاوت کرتی ہیں اور قرآنی احکام کے مطابق اپنی حیات مستعار کے عن سیکوسنوارتی ہیں۔ انھیں اللہ تعالی دنیا ، قبر ، حشر بینی آئند و ہر مقام پر رفعتوں سے نو از رتا ہے اور جواتو ام قرآن کے مطابق عقائد واعمال اختیار نہیں کرتیں بلکہ مخالفت میں ایڑی چوٹی کازورلگاتی ہیں۔ اُنھیں اللہ تعالی پستی میں گرادیتا ہے۔

تلاوت قرآنِ مجید کے وقت حق تعالیٰ کی برکت نازل ہونے کا ایک منظر:

وَعَنْ الْبُرَءِ بْنِ عَارِب رَضِى اللّهُ عَنْهُما قَالَ كَانَ رَجُلْ يَفُرَ أُسُورَةُ الْكَهْفِ وَعِندَةً فَوَسٌ مَرْبُوطٌ بِشَعَنيْنِ فَعَشَّتُهُ سَحَابُةٌ فَجَعَلَتْ تَدُنُواْ، وَجَعَلَ فَرَسُةً يَنْفِرُ مِنْهَا فَلَمَّا اَصُبِحَ اتَّى النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا كَرَلَهُ وَلِكَ فَقَالَ يَنْفِرُ مِنْهَا فَلَمَّا اَصُبِحَ اتَّى النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا كَرَلَهُ وَلِكَ فَقَالَ يَنْفِرُ مِنْهَا فَلَمَّا اَصُبِحَ اتَّى النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا كَرَلَهُ وَلِكَ فَقَالَ يَلْكُ السَّكِينَةُ تَنَزَّلُتُ لَلقُولُ إِن (يَغَارَى ثَرَيْف مَسَلَم ثَرِيف مِلْمَ السَّكِينَةُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا وَتَكُر اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا وَتَكُر اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا وَتَكُر اللهُ عَلَيْهِ وَمَا لَيْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا وَتَكُر اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا وَتَكُر اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَلَهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ الللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

درچات کی بلندی کا ایک منظر:

وَعَنُ عَبُداللّٰهِ بُنِ عَمْرٍ وبُنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَاعَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يُقَالُ بِصَاحِبِ الْقُرُانِ افْرَأُ وَارْتَقِ وَ رَبِّلُ كُمَا كُنْتَ تُرَيِّلُ فِيْ

### فانده ۲:

ای روایت مبارگدگی شرح بیان کرتے ہوئے شخ تحقق شاہ عبدالحق محدث وہلوی رحمۃ الشعلیہ نے کیا ہی محیت بھراتیمرہ فرمایا ہے۔ فل صرمطلب یہ ہے کہ دنیاو آخرت کی دوست وسعادت دین وشریعت کی متابعت بیں ہے۔ ز ہے سعاوت اگر خدست تواقم کر د کہ نیک بختی ونیا و دین ز خدمت تست است است است میں ہے۔ گریس تیری خدمت کرسکوں تو یہ میری سعادت ہوگی کہ دین وونیا کی نیک بختی تیری خدمت بیں ہے۔ گریس تیری خدمت کرسکوں تو یہ میری سعادت ہوگی کہ دین وونیا کی نیک بختی تیری خدمت بیں ہے۔

### فائده :

ای کیے دور بت اولیس قرنی نے قرآن مجید کے متعلق رشادفر وہا ہے کہ کتاب لندکو مضبوطی سے پکڑ ہے۔ قرآن مجید کے مطابق اینے عقائد واعمال اختیار کرو۔

### محبت صالحین٠

حضرت اوليس قرنى رحمة الدعليد فرمايد "صلى تامت كي محبت التي ركرور

### کیسی صحبت میں بیٹھیے:

تنظ الثيون حضرت شباب الدين سبروردى رحمة القده عليه في مايا ہے كہ جب انسان كى صحبت بيل بيضا جا باقو الله كواس بت برغور كرنا جا ہے كہ و وكون كى جبت كى طرف و و اس كواس بت برغور كرنا جا ہے كہ و وكون كى جبت كى طرف و و اس كوار جس كى طرف و اس كار جان ہے حالات كوشر جت كى ميزان بيس قو لے ۔ اگراس كے حالات و عقبار شريعت درست نظر آئيں ہو اللہ تعلق کے اس كے شاہد تا ہو اللہ تعلق اللہ تعلق کے اس كے شہر كو يعاروش عالات كوشر بعت كى ميزان بيس كے اللہ تعلق كے اس كے شہر كو يعاروش على اللہ تعلق كے اس كے شہر كو يعاروش على اللہ تعلق كے اس كے اللہ تعلق كور كے اللہ تعلق كى دون كے اللہ تعلق كى دون كا علم ہوجا ہے كہ اللہ كے اللہ كے اللہ تعلق كى دون كا علم ہوجا ہے كہ اللہ كے اللہ كے اللہ كے اللہ كے اللہ كان دونوں ميں ہم شينى داتھ ہوجا ہے كہ اللہ كے اللہ كان دونوں كى تار كى اور بكى اور اپنى صداحیت كا بھى اس كونا ہو جا ہے كہ اللہ كے اللہ كہ اللہ كونا كہ تار كى اور اپنى صداحیت كا بھى اس كونا ہو جا ہے كہ اللہ كون كے آئينہ بيل دونے كا علم ہوجا ہے اور معلوم ہوجا ہے كہ اس كے اللہ كونا كہ تار كى اور اپنى صداحیت كا بھى اس كونا ہو جا ہے تو آلے ہو جا ہے كہ اللہ كونا كے كہ تو كہ كہ كر اللہ كونا كے كہ تو كہ كہ كر كے كہ كہ كر كے كہ كہ كر كے كا مشاہد و کر ہے گا۔

(عوارف المعارف بإب٥)

### فانده

معلوم ہوا کہ برے کی معجب انسان کو براہتائے میں مددگار ٹابت ہوتی ہے۔ اس لیے برے لاگول ساتھیوں اور دوستوں سے اس طرح ڈر کر بھا گنا چاہیے جیسے جان کے دشمن در ندوں اور سر نبول وغیرہ ہے ڈکر بھا گئے ہیں۔ اس طرح نیک لوگوں کی صحبت انسان کو نیک پننے میں مدد دیتی ہے۔ اس لیے نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرفی جا ہیے تا کہ ان کی نیک کے اثر اب

# گمراهی سے محفوظ رکھنے والی دوچیزیں:

وَعَنْ مَالِكِ بُنِ آنَسٍ مُرُسَلاً قَالَ قَالَ رَسُو لُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَرَكُتُ فِيكُمُ اللهِ وَسُنَّةُ رَسُولِهِ تَرَكُتُ فِيكُمُ اللهِ وَسُنَّةُ رَسُولِهِ

# (موَ طاءًام ما لك\_مخلوع شريف بإبالاحتمام)

حضرت مام ، مک بن انس خالفتی سے مرسلا روایت ہے اُنھوں نے بیان قر مایا کدرسوں القدی فیڈا نے ارش وقر ، یامل نے تم میں روچیز میں و ، تیسوڑی میں ۔ جب تک مضبوط تھ ہے رہو گے۔ گرا و نہ ہوگے ۔ القد کی کما ب (قر آن مجید ) اوراس کے پیٹیم کی سنت ۔

### مرسل حدیث کی تعریف:

محدثین کے زویک مرسل وہ حدیث ہے جس میں سحانی کا ذکر نہ میواور تابعی ہیا کہ دیں کے حضور نے فر مایا گرفتہا ہے نزدیک وہ حدیث بھی مرسل ہے۔ جس میں تابعی اور سحانی دونوں چھوٹ گئے ہوں۔ تیج تابعی فر ماویں کہ حضور نے بیفر مایا۔ یہاں بھی مرسل مراوہ ہے کیونکہ امام مالک تابعی نبیس تیج تابعی ہیں۔ وہ فر ، تے ہیں حضور نے بیارشا دفر ، یا۔ (مرا قرشرح مشکلو قرصفہ: 221)

### سخت عذاب سے حفاظت:

وَعَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ قَالَ مَنْ تَعَلَّمَ كِتَابِ اللهِ ثُمَّ آتَبَعَ مَافِيْهِ هَدَاهُ اللهُ مِنَ الطَّلَالَةِ فِي الدُّنْيَا وَقَاهُ يَوْمَ الْقِيْمَاةِ سُوْءَ الْحِسَابِ.

حفترت بن عباس رضی الله تنبی فر مانے بیل جس نے قر آن سیکھا۔ پھراس کی اتباع کی اللہ اسے دنیا بیس گراہی ہے ، بچائے گا در تیامت کے دن بخت عذاب محفوظ رکھے گا۔

رُفِيْ رَوَايَةٍ قَالَ مَنِ اقْتَدَى بِكِتَابِ اللّهِ لَا يُضِلُّ فِي اللَّانْيَاوَلَا يَشْقَى فِي اللَّهِ مَل أَنْ فِي اللُّونَيَاوَلَا يَشْقَى فِي اللَّهِ مَا اللّهِ مَلَا يُضِلُّ وَلَا يَشْقِي اللّهَ مَا اللّهِ عَمْداى فَلَا يُضِلُّ وَلَا يَشْقِي

# (مكلوة شريف بابالاحام)

ا کی روایت میں ہے کہ فرمائے ہیں کہ جوقر آن کی بیروی کرے گا۔ وہ دنیا میں گمراہ اور آخرے میں بد بخت شہوگا۔ وگریہ آیت تلاوت کی کہ جو ہدایت کی اتباع کرے۔ وہ نہ گمراہ ہواور ندید نصیب۔

### فانده :

یعی قرآن پڑھنا سیکھایا سے حفظ کیا۔ یاس کے احکام سیکھے عمم تجوید ایر کلمہ برتم کے قرآنی عم کوش مل ہے۔ خیال مج کہ فقد اصول نقد اور صدیث سیکھنا بھی بالواسط قرآن ہی سیکھنا ہے اشٹا واللہ اس پر بھی اجر ہے۔ (مراق شرح مشکلو قرجید اول سنی: ۱۸۰-۱۷۹) صالحین کی صحبت کا ایک اهم فانده.

حضرت ابو ہریرہ وٹائنٹ ہے روایت ہوں تی کریم ٹائنٹ ہے راوی کدایک مخص نے اپنے بھائی ہے دوسری ستی میں مل قات کی۔اللہ تعالی نے اس پر ایک فرشتہ مقرر کر دیا۔وہ بور کہاں جاتا ہے۔اس نے جواب دیا کہ میں اس سبتی میں اپنے ایک بھائی (ے ملاقات) کا ارادہ کرتا ہوں۔

وہ پولااس پر تیرااحسان ہے جے تو حاصل کرنا جا بیتا ہے؟

بولا جبیں سوائے اس کے کہ میں اس سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں۔ فرشتہ نے کہا میں تیری طرف اللہ کا قاصد ہوں کہ اللہ تھے ہے محبت کرتا ہے۔ جیسے تو نے اس سے محبت کی۔ (مسلم شریف مشکوۃ شریف باب الحب فی اللہ ومن اللہ)

### فائده :

ال حديث بي جندمتامعلوم بوئ-

- (۱) ایک بیکراللہ کے واسط کس مے میت کرنا بہترین نیکی ہے۔
  - (٢) دوسرے بیکدالسی محبت اللہ تعالی کی محبت کا ذریعہ ہے۔
- (٣) صالحين كى ما قات ان كى زيارت كى كياج بانا يبت أنفس ب-
  - م) چوشھ بیکہ عام اٹسان فرشتہ کوشکل انسانی میں دیکھ سکتے ہیں۔
- (۵) پانچویں سے کہ اللہ تعالی مجھی حضرات اولیاء اللہ کے پاس فرشتہ کے ڈریعے پیغام بھیجنا ہے۔ یہ درجہ البهام سے اور ہے(مرقات) مگر یمی پیغام وی نہیں کہ وجی حضرت انہیاء کے سواکسی کونہیں ہوتی (مراق مفکوق قاطلہ ۲ صفحہ ۸۸۰)
  - (٢) اوليائے كرام اور صالحين كي محبت بے ثار دين ودنيوى فوا كد كے مصول كاسب ہے-
    - (2) محبت صالحين الشرق لى كے انعامات كاحسول كاسب ب-
      - (٨) محبت صالحين تعالى كقرب كاباعث ٢-
        - (4) عجت صالحين تن تعالى كى رضا كاسبب --
    - (+) صحبت صالحین سے اللہ تعالی کی محبت حاصل ہوتی ہے ( تلک عشر 6 کاملہ )

# اچھی اور بری صحبت کی مثال:

وَعَنُ آبِى مُوسى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَثَلُ الْجَلِيْسِ الصَّالِحِ وَالشَّوْءِ وَإِمَّا آبْنَ تَبَعَاع مِنْهُ وَآمَّا إِنْ تَجِدَ مِنْهُ رِيْحًا طَيِبَةً وَنَافِحُ الْكِيْرِ الصَّالِحِ وَالشَّوْءِ وَإِمَّا آبْنَ تَبَعَاع مِنْهُ وَآمَّا إِنْ تَجِدَ مِنْهُ رِيْحًا خَبِيْثَةً (بَوْرَى رُبِف مِسْمُ رُبِف مِسْوة إِمَّا أَنْ تَجِدَمِنْهُ رِيْحًا خَبِيْثَةً (بَوْرَى رُبِف مِسْمُ رُبِف مِسَوة وَمَع الله عَلَى الله مِن الله وَالله الله عَلَى الله وَالله الله وَالله الله عَلَى الله والله الله والله الله والله الله والله وا

مرتب ہوں اور نیک پننے میں مدوسطے۔

# صحبت صالحین کے لیے رب کائنات کا فرمان :

وَاصْبِرُ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِيْنَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَلاوَةِ الْعَشِيِّ يُرِيْدُونَ وَجُهَةً

(بيره ١٥ لكيف: ١٨)

اور دو کے رکھیے ایسے آپ کوان لوگوں کے ساتھ جو پکا رتے ہیں۔اپنے رب کوشیج وش م طلب گا رہیں اس کے رضا کے۔

### فائده

الله آن کی کے ارش دگرامی کا مطلب سے کہ اپٹے آپ کوان وگول کی تھجت میں رکھے۔اگر مشکلات کا سامنا کرنا پڑے **تو پر** بھی صبر واستقلال اختیار کرتے ہوئے صافحین کی سحبت اختیار کیے ہے جو ہمہ وانت سے دشام امتد کے ذکر میں مشغول رہے ہیں۔ موں ناروم رحمۃ اللہ علیہ نے کیا خوب قرب یا ہے کہ

صحبتِ صالح تُرا صالح كند صحبتِ طالع تُرا طالع عُند

## نیک لوگوں کی صحبت کا فائدہ:

وَعَنْ مِودَاسِ دِالْاسْلَمِي قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَذْهَبُ الصَّالِحُونَ الْآوَّلُ فَالَا وَّلُ وَتَبْقَىٰ حُفَالَةٌ كَحُفَالَةِ الشِّعِيْرِ اوِ التَّمَرِ لَا يُبَالِيهُمُ الصَّالِحُونَ الْآوَلُ فَالَا وَلُ وَتَبْقَىٰ حُفَالَةٌ كَحُفَالَةِ الشِّعِيْرِ اوْ التَّمَرِ لَا يُبَالِيهُمُ

اللَّهُ مَالَكَةً (بَعَارَى شريف مِصْلُوا الريف بِالتغير الناس)

حضرت مراد اسلمی بین نفیز سے روایت اُنھوں نے بیان قرمایا کے رسول الله نظافیز کے ارشاد فرمایا نیک لوگ آسمے بیچھے چیے جا نمیں گے اور بھوی رہ جائے گی جیسے جو کی یا چھو ہاروں کی بھوی امتداند کی ان کی مطلقاً پرواہ نہ کرے گا۔

### فائده:

اس سے مرادنفس پرست مسلمان ہیں۔ جن کے صرف نام مسلمانوں کے ہوں۔ ہاتی وہ دین یہ تو م یہ وطن کے نیے مطلقاً مقید نہ ہوں۔ اگر چھلکا مغز کے ساتھ دہے تو اس کی بھی قدر ہوتی ہے۔ مغز سے علیحد وہوکر پھینکا ہی جاتا ہے۔ اگر بروں کے ساتھ استھے ہوں تو بد(برے) بھی تر جاتے ہیں۔ اگراہتھ نکل جا کیں تو ڈوب جاتے ہیں۔

# سجدہ کرنے والوں کے ساتھ کی فضیلت:

حضرت جبیرائن نفیر شانتیا سالاً روایت ہے کہ رسول القد ٹائیا نے ارشاد فر مایا جھے میددی نبیس کی گئی کہ مال جمع کروں اور تا جرول بیل سے بور بوں ۔لیکن جھے بیدد تی کی گئی ہے کہ اپنے رب کی تبیج بوردا ور بجدہ کرنے والوں بیں بوؤں اور اپنے رب کی عمادت کرمتی کہتم کوموت آجائے۔(مشکلوۃ شریف کتاب الرقاق فصل ۲۰) کہ کا فروں اور من فقوں کا ساتھ فلٹے رند کرو ۔ بلکہ تخلص مؤمنین کی صحبت، فلٹے ریکیجے ۔ ان کی صحبت تمھارے لیے اکسیرٹا بت ہوگی ۔ اولیائے کا ہلین کی صحبت اللہ ورسول القد کے رنگ بٹس ریکے جانئے کا سبب ہوگی۔

# دنیا و آخرت کی بھلائی کے لیے مجرب عمل:

حفرت ابوزر مین سے روایت ہے کہ رسول النتی ایٹی نے ارش دفر ، یا۔ کہ کیا جھیں اس چیز کی اصل پر رہبر کی شکروں۔ جس سے تم

دنیو قشرت کی بھوائی حاصل کرویتم ذکرو لول کی جس اختیار کرواور جسبتم تنہائی بی بوتو جہاں تک کرسکواٹی زبان المند کے

ذکر بین ہلائے رہواور الند کی راہ بیس محیت کرواور الند کی راہ بیس عداوت کرو۔ اے ابوزرین ایکی شمیس خبر ہے کہ کوئی مختص

جب اپنے گھرے اپنے بھائی کی ملاقات کے لیے نکاتا ہے تو اسے ستر بنرار فریشتے کا بنچائے ہیں۔ وہ تمام اس کے لیے وُعا

کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ البی اس نے تیری راہ میں جوڑا ہے تو اسے جوڑ نے تو اگر کرسکو کہ اسے جسم کواس میں مشغول کرو

تو ضرور کرد۔

### فانده : ع

اس حدیث میں بھی تھم فر مایا گیاہے کہ ذکر والوں کی صحبت اختیا رہیجیے۔

## صحبت کے اثر ات:

حضرت شہاب الدین سہروردگ رحمۃ الله عید نے لگھ ہے کہ معبت سے نیک وبدائر ابت مرتب ہوتے ہیں۔ لین معبت سے مزے ہی الدین ہے اور این سے وردگ رحمۃ الله عید الله عید سے کرنے کا بھی الدین ہے اور این کے لیے دوست کا بھی الدین سے اور الله تعالی سے اس ووق میں خیر وہر کت دوست کا استخاب ہواور الله تعالی سے اس ووق میں خیر وہر کت تعب کی جائے اور نماز استخارہ بھی پڑھی جائے (تا کہ استخاب دوست میں تا نمین بھی حاصل ہوجائے)

(عوارث المعارف أردوتر جمه ۵۹)

# الله والون كي صحبت كا اثر زبان يه ذكر الله:

معطان الواعظين عضرت علامه مولا ناابوالنور حجد بشريحمة القدعلية لكصح إين كه:

و کیو لیجے کہ ان اللہ والوں کے پاس بیٹے ہے دل بی اللہ کی مجت اور زبان پر اللہ کا ٹام جار کی ہوجا تا ہے اور غافل سے خون انسان کی صحبت صالحین کی بدولت اللہ اللہ کرنے لگتا ہے۔ حضرات! بدفا کہ ہے کہ جس شم کے ماحول بی پنیچائی شم کے خیات آنے لگتے ہیں ۔ کسی سینما حال کے علاقہ بیل پہنچ تو فلمی خیالات آنے لگیں گے کسی غیرعورت کا سامن ہوتو شیطان کو اپنی انہ بین مین کے می غیرعورت کا سامن ہوتو شیطان کو اپنی انہ بین کا موقعہ ل جاتا ہے۔ کیٹرے کے بر زار بیل پہنچ تو تشم کا کیٹر اخر بدنے پرول چاہئے لگتا ہے۔ صرافہ با زار بیل جائے تو نر پر ان کی خواہش اُ بھرنے گئی ہے۔ دوستو! اس طرح کسی اللہ والے کی جس بیل پہنچوتو '' اللہ اللہ'' کرنے پرول چاہئے لگتا ہے اور خوان نیک و گول کی صحبت ہیں وہ لوگ جنھیں ایسے مواقع نظر آئی اور جوان نیک و گول کی صحبت ہیں وہ لوگ جنھیں ایسے مواقع نظر آئیں اور جوان نیک و گول کی صحبت ہیں وہ لوگ جنھیں ایسے مواقع نظر آئیں اور جوان نیک و گول کی صحبت ہیں وہ لوگ زبان پر اللہ کا نام پر کھا ہیں جاری رہنے لگتا ہے۔

ہے۔ کہ کسی ایسے بی محص کو جواہندوالوں کی صحبت میں رہے کا عادی ہو۔ کسی وقت بے شہری میں أسے ڈرا کر دیاجھے تو اچ مک اس کے

حسرت ادمین سندوایت ہے اُنھوں نے فرمایا کہ فی کر پھاؤلؤولم نے ارشادفر مایا کہ ایجھے برے ساتھی کی مثال مشک کے اُنھانے اور بھٹی وہو کلنے والے کی ک ہے۔ مشک بردار یہ شہیں بھیوں وسے گا۔ یاتم اس نے فرید ہوگے اور یاتم س سے اچھی خوشیو یا او کے وربھٹی وہو تکنے وال یاتمی رے کیٹر سے جا دے گایاتم اس سے بدبوی و کے۔

### فانده :

ریاض لصافین می تعوز اس منظی فرق ہے۔ سوان اللہ کتنے بہترین الد زیش ہجمایا کیا ہے ۔ چی هج نب یت مذید ہوتی ہاور برول کی سب بہت ن ، جب کہ برول کی صحبت سے ذکرہ حاصل نہیں ہوسکتا ورای طرح احجیوں کی صحبت میں لحین اورادلیائے کرام کی صحبت بھی اُنتھان آئیں دیتی۔

# اچهی صحبت مفید اور بری صحبت نقصان ده:

ا بیک صدیت مبارکہ کی شرح بین کرتے ہوئے حکیم الامت مفتی احمہ پارخان صاحب نعیمی رحمة القد عید نے مکھا ہے کہ۔ اس فرمان عالی کا مقصد میرہے کرچی الا مکان بری صحبت سے بچوکہ بیدوین ود تیا بر باد کر دیتی ہے اور اچھی صحبت اختی رکروکہ اس سے دین ود نیاسنجل جاتے ہیں۔سانپ کی محبت جان لیتی ہے۔ برے یارکی صحبت ایمان بر باد کرویتی ہے۔

ه ياربد تنها جميل برجان زند ياد دبد بر وين ويرا بيان زند

صوفی و کرام کے فرد کیک سماری عبادات سے افضل صحبت نیک ہے۔ سے مسلمان نم زی ، عازی ، صربی ، قاضی بنتے رہے ایس - مگرصی کی نہیں بنتے کہ صحافی ٹبی ہے بنی ۔ واضحبت اب کہاں نصیب (مرا قاشر ح مشکو قاجلدا صفحہ ، ۵۹۱)

# صرف مومن کی صحبت اختیار کرو:

وَعَنْ آبِى سَعِيْدٍ آنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا تُصَاحِبُ إِلَّا مُؤْمِناً وَلَا يَاكُلُ طَعَامَكَ إِلَّا تَقِيُّ۔

(روا والترغدی والوواؤ و والداری منگلوة شریف باب الحب فی الله فصل اصدیت ۹۹ سامه ریاض الصالحین جلدا) حضرت ابوسعید منالتنا سے روایت ہے اُتھوں نے فر مایا کہ نبی کریم گاڑا نے ارش وفر مایا ندسا تھور ہور مگر موس کے اور تمحا راکھ نانے کھے نے مگر پر ہیز رگار

### غاشده : -

یعنی اگر چرف کے اعمال محبوب جیسے نہ ہوں ۔ مگر میت کی بنام استہ تعالی اسے محبوب سے جدا نہ کر کے گا۔ پھول کے ساتھ گھائی بندھ جائے تو گلدستہ میں اس کی بھی عزت ہو جاتی ہے۔ (مرا ۃ شرح مشکوۃ جدد مسنی ۵۹۸) اچھی محبت کا بھی مہی فائدہ ہوتا ہے کہ اچھی محبت کے باعث انشاء انتدائی ما چھا ہوتا ہے۔ بیکن کی رغبت بیدا ہوتی ہے۔ برائیوں سے غرت : وتی ہے جو کہ حق تو لی کے قرب کا سبب ہے۔ می طرح اس مدیث میں رکہ میں ریجھی ارشاد فر مایا گیا ہے

دوستو اصحبت کا اثر مسلم ہے۔ درنہ خود تجربہ کر بیجے۔ گھرے خوشبولگا کرجائے ہیں۔ سارادن خوشبو کا اثر رہتا ہے۔ بعض او قات کن ایسے صابن بھی ہوتے ہیں کہ اً مران سے نہالیا جائے تو بعض او قات کانی دیر تک اس صدین کی خوشبوختم خمیں ہوتی بلكه باتى رمتى ب-اى طرح الله والوب كي محبت انسان كونجات حاصل كرف كاببان بهى بن عتى بدر الله تعلى كي قرب كا

کیاخوب کسی شاعر نے قرمایا ہے کہ:

ثنیم کہ روز آمیہ وہم بدال رابه بخشد به نیکان کریم

برنے لوگوں اور بے وقوفوں کی صحبت کا انجام:

نیک اور صالح بزرگوں کی صحبت کے بہترین اورا پیچھاڑ اس بھی مسلم ہیں۔ اس طرح برے، بے وقوف اورشریروں کی معبت کے اثر ات بھی ان کی عصبت کے مطابق ہوتے ہیں ۔اس لیے بری صحبت سے بیٹا جا ہے۔

# <u>درود وسلام کی فضیلت:</u>

حضرت اوليس قرني والنيني في والمايا " في كريم الفيظمير بميشددرو دوسد م المصية رمو"

اس المفوظ شریف میں حضرت اولیں قرنی بھی تین نے ورودوملام تھیجنے کی تاکید بیان فری کی ہے۔ آپ کا بیفر مان فیشان رب کا کتات کے اس قرمان کی تبلیغ کی حیثیت ہے ہے۔ رب کا کتات کا ارش وگرا می ہے کہ۔

إِنَّ اللَّهَ وَمَلِّنِكُمَّةً يُصَلُّونَ عَلَى البِّيِّي لِآيُّهَا الَّذِيْنَ امُّو اصَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا

ے شک الله تع کی اوراس کے فرشتے نی پر دروو تیجے ہیں۔اے ایمان والواتم بھی آپ پر دروو تھیجواور سلام بھی جیسا کے سلام جمینے کاحق ہے۔

اس آیت مبارکہ میں نی کر یم مائن اللہ درودوسوام سیجنے کی تصیبت بھی بیان فرمائی ہے کدورودشریف سدت اللہ بھی جھیجا ہے اوراس کے فرشتے بھی اور درود وسلام بیسجنے کی اہمیت ان الفاظ میں بیان فرمائی۔

اے ایمان والواتم بھی ان په درود جھیجوا در سلام بھی۔

### <u> فضائل درودوسلام:</u>

وَعَنَّ آبِي هُ رَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلِيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ صَلَّى عَلَيٌّ وَاحِدَةً صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ عَشُرًّا.

(مسلم شريف مشكوة شريف بإب الصلوة على النبي المائية فصلها عديث فمبر ٨٦٠)

منہ سے مطلح کا ' اللہ'' مگر جو بازار میں رہنے والا ، بری سوسائٹ میں بیٹنے والا ، و بربھی سجد میں ندائے والا اور کسی نیک بندے کے باس نہ بیٹھنے والا اُسے ڈرا کر دیکھیے تو اچا تک اس کے منہ سے نظامیگا' 'ارے تیرے مال کو''

دیکھ آپ نے صحبت کا اثر؟

صحبت صالحین کی بدولت ہروقت اس کی زبان پر ذکر جن ہی رہے گا اور سے بہت بزی نعت ہے کہ قبر میں جب فرشتے آگر جگا كي كي الواس وقت بهي وه"الله الله" اي كرتا أشف كار (واعظ تيسر احصه: ١٣٠٣)

مست. املاد والوں کی صحبت بڑی اچھی چیز ہے اور جوان کی صحبت پوہیتا ہے۔وہ بہت بچھ پولیٹا ہے اوراس کی کا پر میٹ جاتی ہے اور جو محض دنیا ہی میں مگن رہتا ہے اور ان اللہ والول ہے دو ہر ہتا ہے وہ شمارے میں رہتا ہے۔ اس لیے مولا نا رومی علیه الرحمة فرماتے ہیں۔

> بیچو بلبس دوتی کل گزیں تاشوی یا خرمین گل زاغ چول مردار راشد ہم تھیں يارِ أو مُردار غوام بود يس

یعنی بلیل کی طرح پھوں سے دوئتی رکھاورکوے کی طرح مردار پہندنہ بنء

بھائیو او و دنیا جواللہ تعالیٰ سے عاقل کروینے والی ہومُر دار ہی تو ہے اللہ دالے اپٹے قیق سے انسان کواس غفلت کا شکار نہیں ہوئے دیتے اور اسے ذکر حق اور پارسوں جیسی عظیم نعت سے سرفر از فر یا تے ہیں اور انسان کا بیڑ ایار ہوجا تا ہے۔ (واعظ تيسرا حصه مفحد ٢٠٠٣)

اسىب كيف كادا قعد قرآن مجيديل موجود ب-جس كابق جيب معالعة قرمائ اور صحبت ك فيضال ت آشانى خوشبوتكول بيس آئى رے كى۔

وسمبره ١٩٨ وين الفقير الواحداد ليي كورشنت برائمري سكول كالي چشتى تقصيل وشلح ياك بتن شريف مين عارضي ديوني كي حيثيت ےكام كرر باتھا۔ايك دن كولڈن سيب بإزار معتكوائ اورايك بيك مين وال ليے محر آكر ذكال سيصرف چند كھنے تك اس بیک شن رہے گھر آ کرووسیب ہم نے کھ لیے۔وہ بیک سنجال کرد کھ دیا۔۲۰۰۸ء میں اجیا تک پرائے کا غذات الماش کرتے کرتے وہی بیک کھولا جونمی و و بیک کھولا۔ اس میں سے بری زبروست سیب کی خوشبو نے مہاوید الفقیر جیران رو گیا کماس میں سیب کی خوشبو کہاں ہے آئی مگر تھوڑی ہی دس میں یا دائٹ کیا کہ ہاں، ۱۹۸ میں ایک دفعداس میں سیب ڈال کرلایا تھا۔ بعدا زاں میہ بندر ہاہے۔

حضرت الوہريرہ برافق ہے روايت ہے أخول في بيال فر مايا كررسول الله القائل مثارفر مايا كرجس في مجھ ير ايب ورورود پڑھ اس پر اللہ تعال دس رحمتيل كرے گا۔

### فأنده

اس حدیث کی تائیر قرآن کریم کی اس آیت ہے ہوئی۔ مَنْ جَاءَ بِالْحَسسَةُ فَلَاْعَشُو ٱمْنَالِهِ اَاسلام مِن ایک یک کابدا کم اس مائی مائی اس از کم دس گنا ہے۔ حَمْر رب تعالی اپنی ثان کے مائی اس پر ایم دس گنا ہے۔ حَمْر رب تعالی اپنی ثان کے مائی اس پر ایمنی آثار تا ہے جو بندہ کے خیال دگمان ہے وراء ہے (مراة شرح مشکوة)

## گناه معاف ، درجات بلند:

# روز قیامت نبی کریم ﷺ کا قرب خاص

وَعَنْ ابْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَوْلَى النَّاسِ بِي يَوْمَ الْقِيلَمَةِ اَكُثُوهُمْ عَلَى صَلُواةً (رو، الرّن يُكُوة شريف إب الصوة على الني نصل م) معزت ان معود مَنْ تَنْهُ عِد وايت مِ أنهو سن بيان فر ما يا كرسول الشير الثير المثارة ما يا قيامت من مجمع عذيد وقريب وه موكا عوبي يرزياد ودروو يرشي كا

### شرح حديث:

### دُعا كَى قبوليت:

- بن - بن - بن المعلمة المعلم

تھاں کی ہزرگ بیان کی شدرسوں القد تا پھڑا ہر درو دہیںجا تب، پ نے فرمایا۔ اے نمازی تو نے جلدی کی بعد اس کے آپ نے ہوگوں کو سکھلایا ( کہ پہنے القد جس جلاس کی ہزرگ بیون کرو پھر رسوں اللہ ٹائیڈ ہر درود بھیجا کرو۔ بعد اس کے وَعاکمیا کروتا کہ وَ عاجدی تیول ہو۔ پھر آپ نے ایک شخص کوئماز ہڑھتے سُنا۔ اس نے دلندگ ہزرگ بیان کی اوراس کی تعریف کی پھر رسوں اللہ ٹائیڈ ہم رودو بھیجا۔ آپ نے فرہ یا بتو ذی کر قبول ہوگی اور وا تگ سے گا۔ ( سنن نس کی شریف کتاب الدفقاح )

# درود پڑھنا بھول جانے کی مذمت:

عَنُ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ نَسِى الصَّلوْةَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهِ مَعَ اللهُ عَلَيْهِ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ مَنْ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَي عَلَيْهِ عَلَي

### نائده:

الحمد لقد درودوسلام بكثرت بهجنا الل سنت وجماعت كونفيب براس كے علدوه جنتے بھى مكاتيب فكر بي جودرودوسلام منيس بيجة - يا جن كار جمان درودوسلام كى طرف نيس بوتا ـ وه اس حديث مبارك سے عبرت حاصل كريں -اس سے الل سنت وجماعت كاحق بونا بھى واضح بوار

# درود وسلام بكثرت بهيجنے كا ايك اهم فائدہ:

عَنُ آيُهِ عَنِ النّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ قَلَ مَامِنْ مُسُلِمٍ يُصَلِّى عَلَى ٓ اللَّهُ عَلَى ٓ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى ٓ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ الْمَعَلَى الْمَعْدُ مِنْ قَالُكُ أَوْ لِيُكُورُ - صَلَّتُ عَلَيْهِ الْمَعَلَى عَلَى الْمُعَدِّدُ مِنْ قَالُهُ عَلَيْهِ الْمُعَلِّدِ الْمُعَلِّدِ عَلَى الْمُعَلِّدِ عَلَى الْمُعَلِّدِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ الْمُعَلِّدُ عَلَيْهِ الْمُعَلِّدِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ الْمُعَلِّدِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

# (سنن الى أجه إب العلوة على التي تَرَيَّدُم )

مفترت عام بن ربید کابیات ہے کہ رسول اللہ فائیز کے ارشاد فرمایا جب کوئی مسلمان جھھ پر درو دہیج تاہے تو فر شیتے اس پر درو دہیجے رہے ہیں۔اب بندہ کی مرضی ہے جا ہے کم بیسے یاز یا دہ۔

### فانده.

وَعُنْ أَبِّي بُنِ كَعْ قَالَ قُلْت يَارَسُولَ اللهِ إِنِّيُ أُكُثِرُ الصَّلُواةَ عَلَيْهِ فَكُمُ أَجْعَلُ لَكَ مِنْ صَلُوتِي

حضرت الى اين كعب عدوايت إ أنحول تي يان فر مايا ب كديس تعرض كيديا رسول الله مين آب يرببت

بعکاری ہیں۔اس کے حبیب کو دُعا میں دے کراس سے بھیک مانگیس ہمارے درود سے حضور کا بھلائیس ہوتا بلک ہمارا پٹا بھل ہوتا ہے۔اس تقریر سے چکڑ الویوں کاو داعتر اض بھی اُٹھ گیا کہ جب حضور الفیام پر موقت رحمتوں کی ہوت ہورہی ہے۔توان کے میے دُعائے رصت کرنے سے فائدہ کی ؟ شخ عبد الحق فرہ تے بین کہ مجھے عبد الوہ ب تنقی جب بھی مدینہ سے وواع کرتے تو فرہائے کہ مغر ج میں فرائض کے بعد درود ہے بڑ رہ کر کوئی ڈیانہیں۔اپنے سارے او قات درود میں تھیر واور اپنے کو درود كِ رَبُّكَ مِين رَبِّكَ لو\_ (مزاة شرح مَشْلُواة جلد ٢صفيه: ٣٠-اي١٠١)

درود پڑھنے والے پر اللہ تعالیٰ اور فرشتوں کا درود بھیجنا:

عَنْ عَبِدِ اللَّهِ بُنِ عَمْرٍ وَقَالَ مَنْ صَلَّى عَلَى النَّرِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاجِدَةً صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمُلَاثِكَتُهُ سَبْعِيْنَ صَلُواةً (رواواحرومكلوة المائح) حصرت عبدالله ابن عمرو طالفين سے روایت ہے کہ فرماتے میں جو نی نافی پارورود پڑھے گا تو اس پر القداور فرشة سر باردرود بيجيل ك-

مدنى تاجدار ﴿ إِنَّ كُي شَفَاعت :

وَعَنْ رُو يَفَعِ أَنَّ رُسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ صَلَّى عَلَى مُحَمَّدٍ وَقَالَ اللَّهُمَّ أَنْزِلُهُ المُقَعَدُ الْمُقَرَّبَ عِنْدَكَ يَوْمَ القِيْمَةِ وَجَبَتْ لَهُ شَفَاعَتِي-(روا مكلوة المعاع)

> حفرت رويقع خافي عروايت بكررسول المنظفي في ارشادفر ما يوحفرت محمظ في بردرود را معادر كم اللَّهُمَّ ٱنَّزِلْهُ الْمُقَرَّبَ عَنْدَكَ يَوْمُ الْقِيمَةِ

اللي: أخص قيامت كون البية قريب مطائه بين أتارتواس كي ليه ميرى شفاعت شروري الوكل -

<u>ئرو</u>د قبولیت دُعا اور بارگاہ الٹھی میں پیش ھونے کا ذریعہ:

وَعَنْ عُمَرَ بُنِ الْحَطَّابِ رضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ إِنَّ الدُّعَآءَ مَوْقَوْفٌ مَيْنَ السَّمَآءِ وَالْأَرْضِ لَا يَصْعُدُ مِنْهَا شَيْءٌ حَتَّى تُصَلِّي عَلَى نَبِيَّكَ (مَصَّوة شريف) حضرت عمراین خطاب بالنفائد سے روایت ہے۔ آپ نے فرمایا کرڈ عا آسان اور زمین کے ورمیان تفہر کی رجتی ہے اس بے کوئی چیز نیس چاستی حتی کرتم اپنے ٹی پرورود کیجیو۔

حضرت عمر طانعتا کا سیقول این رائے سے تہیں بلکہ حضور علیہ السلام سے من کر ہے کیونکہ سے باتیں صرف رائے سے تیس کی جاتم اس معلوم ہوا كەدرودۇغا كى قبولىت بلكە بارگا دالىي مىں پیش ہونے كاذر جەب-

وردوية هتامون توورد كتناكرون؟

فَقَالَ مَاشِئتَ

آب أي ارش دفره يا جمناني جور

قُلُتُ الرُّبِعَ

الل نے عرض کیا کہ (سمارے وقت کا) چپرم (حصہ)

قَالَ مَاشِئُتَ فَإِنْ زِدْتَّ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكَ

مدنی تا جدار کائیات رشادفر مایار بشائی اوا گرورو و بوهد دوتو تحدرے مے بہترے

قُلْتُ اليَّصْفَ

میں نے عرض کیا کہ آ دھا۔

قَالَ مَاشِئْتَ فَإِنْ زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكَ

فر مایا جننا ی بواگر درود بر حادوتو شمهار مے لیے بہتر ہے۔

قُلْتُ فَانثَّلْثَيْنِ

یں نے عرض کیا دو تہائی ۔

قَالَ مَاشِئْتَ فَإِنْ زِدْتَّ فَهُوَخَيْرٌلُكَ

فر مایا جتنا میا ہوسیکن اگر دروویر هادوتو تمھارے ہے ہجتر ہے۔

قُلْتُ آجُعَلُ لَكَ صَلَاتِي كُلُّهَا

یں نے عرض کی میں سارادرودہی پڑھوں گا۔

فَالَ إِذاً تُكُفِلْ هَمُّكَ وَيُكَفِّرُلُكَ ذَنْبُكَ

ئى كريم كالفائل أرشاد قرويات توقعها ريغمول كو ( دُور كرنے كے ليے ) كافی بوگا اور تھھ رے كتا دمنا دے گا۔ ﴿ رواه التريدي مشكلًوه شريق إب الصلوة على ونني قصل الصديد بمبر ٨٦٨)

آگرتم نے ایسا کرلیا تو تنمھ رے دین و دنیادونوں سنجل جائیں گے دنیا ش رنج وغم دفع ہوں گے۔آخرت میں محتاجوں کی معاتی ہوگی۔ای ہناء پر علاء فر ہ تے ہیں کہ جوتم م ؤ عا کمیں و ضفے چھوڑ کر ہمیشہ کٹر ت سے درود شریف پڑ معا کر بے توا ہے بغیر ا نگے سب کچھ ملے گا اور دین وونیا کی مشکلیں خود بخو د جو ول میں ہول گی ۔ان ا صادیث سے پیتہ لگا کہ حضور پر ورود پڑھٹا رب سے سے لیے بھیک مانگنا ہے۔ ہورے بھاری جارے بچوں کو ڈعائیں دے کر جم سے مانگتے ہیں۔ہم رب کے

بيفان شرح أويس قرنى النفو الغرمات وس آرل التر)

يَكُنُ مِّنُ أَهْلِ النَّارِ (دلاَكَ الخيرات)

معرت ابو بريره مالتين مدوايت م كرسول الله تالينم في ارشاد قرما يا مجت برورود يز صفي والي سك ليم بل صراط بِينُوروالا بهو گارو وووز فيول عن مينيس بوگان

# اکر اللہ درود شریف سے خالی مجلس:

حضرت جابر رضی الله عنه نبی مدیبه السادم کا بیفر مان نقل کر تے میں کہ جہاں بھی وگ جمع ہوں ۔ بھر لقد تھا ہی کا ذکر اور ٹبی عدیہ الملام بردرود بھیجے بغیر متفرق ہوج نہیں۔وہ (تیامت )کومرادے زیادہ بد بودار ہوکراُنتھیں گے۔ اس کوھیا ہی وغیرہ نے روایت کیا ،حافظ تفاوی نے کہان کے رجال مسلم کی شرط پر سجیجے کے رجال ہیں۔ (سعادة الدارين أردوتر جمه جلدادل صفحه ۲۵۷)

# تیزید بخت قسم کے لوگ:

حضرت عبدالله بن مسعود مالتند سے روایت ہے کہ رسول اللہ ٹائیڈا نے فرمایا جو جھے پر درود بھیجے اس کا کوئی رین نہیں اس کو جمد نامران مروزی نے شل کیا ہے۔

حضرت عا تشهمد يقد متى المدعنها سے ليك مرفوع حديث مروى ب-

تین آ دی قیامت کے دن میرا چبرہ نہیں دیکھ تین گے۔ مال باپ کا نا فر مان میری سنت کا تارک ،جس کے تھے میرا ذکر يوم خاورده مجمه بردرودنه بيهيج (سعادة الدارين أردوتر جمه جلداول صفحه ۵۷۷)

# ارود شریف کے مختلف فوائد:

رسوں امتیتاً التیتا کے ارشاد فر مایو

تی مت میں میرے پاس ایسے لوگ آئی کے کہ میں اُٹھیں ان کے بکٹرت درود شریف پڑھنے کی وجہ سے بہچانوں گااور العورس در کونین ٹائیونسے مروری ہے کہ سے تے فرمایا کہ جس نے مجھ سرایک بار درووشریف بیٹرھ اسداس بردر بار درود بھیج گا ادرجو اله پر دار و د بھیج گا اللہ تعالیٰ اس پر سوبار درود بھیجتا ہے اور جو مجھے پر سوبار دروو بھیجتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس پر ہزار ہار درود بھیجتا ہے اور الم کھی بہر رہ درود بھیجنا ہے۔اللدت لی اس کے جسم پر آتش دوز نے حرام کردیتا ہے اوراے ٹابت قدم رکھنا ہے۔ تول ٹابت پر اور دنیا الماحی اور آخرے میں بھی قبر کے سوال کے وقت اور اسے داخل فرمائے گا جشت میں اور آئے گا اس کا درو دجواس فے جمھ پر پڑھ سے۔ السكسيني وربن كرقيامت ميں بل صراط برجس كي مسافت پانچ سوس باورامند تعالى اے جنت بيں ايك فحل عطافر مائے گا۔ ہر الوقتريف كے بدے جواس فے مجھ مر بر هاتھ اب اس كى مرضى كدورو وتھوڑ برا ھے يا كثرت سے ( دوائل الخيرات شريف )

# الود بھیدنے کی فضیلت:

نی کریم الفیظرف ارشا وفر مایا جو تحص صبح موت بروس مرتبد درود بھیجے۔ و وقیا مت کے دن میری شفاعت پائے گا۔ ال كوهراني في ووسندول كے ساتھ روايت كيا۔ أيك ابووروا وملائيد سے جوعد اس-(سعادة امدارين أردوتر جمه جلداول صفحه احهم)

مور مکین ہوی واشت کہ درکعب رسید دست وریائے کور زود گاہ رسید چیوٹی اً کر کھبہ کا طواف ہے ہے تو کہوم کے باؤں ہے لیٹے۔ دُعا اگر قرب البی کا طور ف ج ہے تو حضور عبیداسلام مے قدم ے لیے (مراة شرح مشکوة جلد اصفحه ۱۰۸)

# کتاب میں درود لکھنے کا اجر:

فَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ صَلَّى عَلَىَّ فِي كِتَابٍ لَّمْ تَزَلِ الْمَلْئِكَةُ تُصَلِّي عَلَيْهِ مَا ذَامَ إِسْمِي فِي ذَلِكَ الْكِتَابِ (ولاكل الخيرات الله السلوة على التي) نی كريم منافظ في ارشاد فرمايد كرجس في ميرا دردوكس كتاب ميس لكها تو فرشية اس پر اس وقت تك دردد بيج ربیں کے جب تک میرانام اس کتب میں لکھ رہے گا۔

صَلُّو عُلَى الحبيب

اَللَّهُمَّ صلِّ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحمَّدٍوَّ عَلَىٰ اللهِ وَصَحْبِه وَسَلَّمَ بِعَدَدِ كُلِّ حَرْفٍ حَراى بِهِ الْقَلَمُ (سعارة الدارين في العلوة على سيد الكونين أردوتر جمي جلداول صفحة ١٨٧٣)

ا بھن ی رفین سے منطقوں ہے کہ جو تحقی ٹم زامغرب کے بعد ہات چیت کرئے سے بہید دار دو دائر یف پڑھے۔ اَللَّهُمَّ صِلَّ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلَىٰ اللهِ وَصَحْبِه بِعَدَدِ كُلِّ حَرْفٍ جراى اس كا خاتمساميا ن پر بوگا ـ ( سعادة الدارين في الصلوة على سيدالكونين أردوتر جمه )

# اسی سال کی خطائوں کی بخشش

وَرُوِى عَنْهُ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ قَالَ مَنْ صَلَّى يَوْمَ الْجُمُّعَةِ مَائَتَه مَرَّةٍ غُفِرَتْ لَهُ خَطِينَةٌ ثَمَانِيْنَ سَنةٌ (دلائل الخيرا)

رسول مقد خَاتِيْ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْ مِنْ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ال

# يل صراط پرنور:

وَعَنْ آبِي هُوَيُورَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِوَسَلَّمَ قَالَ لِلْمُصَلِّىٰ عَلَىٰ نُوزٌ عَلَى الصَّرَاطِ وَمَنْ كَانَ عَلَى الصِّرَاطِ مِنْ آهُلِ النَّوْرِ لَمْ فرفية زمين مين سيروسيا حت كرت جي -جوميرى أمت كاسلام مجه تك ينجات بيل \_ (رواه لنسانى ،دارى بسفكوة شريف)

### فائده .

ان فر شتول کی بھی ڈیوٹی ہے کہ وہ آستان عالیہ تک امت کاسل م پہنچایا کریں یہوں چند ہو تیس قابلِ خیول ہیں۔

(۱) ایک میر کہ فرشتے کے ورود پہنچائے سے میرماز منہیں آتا کہ حضور بنفس نفیس ہرایک کا درود نہ بنتے ہول تق ہے ہے کہ سرکار ، دو ت قریب ورود خوان کا درود بننتے بھی ہیں اور درود خوان کی عزت افزائی کے لیے فرشتہ بھی ہرگاہ عالی میں درود پہنچ نے ہیں نا کہ درود کی برکت ہے ہم گنہگاروں کا نام آستانہ عابیہ میں فرشتہ کی زبان سے ادابو۔

دوری با مسلمان علیہ السلام تین میل ہے چیونی کی آوازی تو حضورہم گئم گاروں کی فرید دیوں نے منیں گے۔ دیکھورب تعال افال دیکھتا ہے۔ پھر بھی اس کی بارگا دمیں فرشتے اعمال چیش کرتے ہیں۔

- (۲) دوسرے بیکہ پیفرشتے ایسے تیز رفتار ہیں کہ ادھراُمتی کے منہ سے درود فکلا ادھراُ نھوں نے سبزگنبدیں چین کیا۔ اگر کو آپیک مجلس میں ہزار باردرود شریف پڑھیں تو یہ فرشتہ ان کے اور مدینہ طیب کے ہزار چکر لگائے گابیہ نہ ہوگا کہ دن مجرکے درود تھیلے میں جمع کر کے ڈاک کی طرح شام کو ہاں پینچائے۔جیسا کہ اس زمانہ کے بعض جہلاء نے ہمجھا۔
- (۳) تیسرے بیک اللہ تعالی نے فرشتوں کوصنورانور کا خدام آستانہ بنایا ہے صنور انور کا خدمت گاران فرشتوں کا سارتبدر کھتے ہیں۔(مرا؛ ہشرح مشکلو ہ جلد اصفحہ ۱۰۰۰)

# نبی کریم بھیسلام کا جواب دیتے ھیں:

وَعَنْ آبِي هُوَيْوَةَ قَالَ قَالَ مَامِنْ آحَدِ يُسَلِّمُ وَعَلَى الَّا رَدَّ اللَّهُ عَلَى رُوْحِيُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى أُرُدَّ عَلَيْهِ السَّلَامَ

(رواه البوداؤ دوالبيعثى في دعوت الكبير)

حصرت ابوہریرہ ویل فیز سے روایت ہے کہ رسول انڈیل فیز نے ارشاد فر مایا۔ جھ پر کوئی فیض سایہ منہیں بھیجنا گرانند مجھ پر میری روح لوٹا تا ہے یکنی کہ اس کا جواب دیتا ہوں۔

### نائده:

میال روح سے مراد توجہ ہے شدہ مجان جس سے زندگی قائم ہے۔ حضور تو بحیات دائمی زندہ جیں۔ اس حدیث کا بید مطلب نہیں کہیں و بیے توبے جان رہتا ہوں کسی کے درود پڑھنے پر زندہ ہوکر جواب دیتا ہوں۔ ورنہ حضور پرلا کھول درود پڑھے جاتے میں۔ بتو لازم آئے گا کہ ہرآن لاکھوں بامآپ کی روح تکلتی اور واضل ہوتی رہے۔

خیال رہے کے حضور ایک آن میں بے شار درود خوانوں کی طرف کیساں توجدر کھتے ہیں۔ سب سے سلاموں کا جواب دسیتے ہیں۔ جسے سورج ایک وقت میں سب کا درود وسلام س بھی ۔ جسے سورج ایک وقت میں سب کا درود وسلام س بھی ۔ جسے سورج ایک وقت میں سب کا درود وسلام س بھی ہے۔ جسے سورج ایک وقت میں سب کا درود وسلام س بھی ہے۔ جس ایسے میں اس میں آپ کو گی تکلیف بھی محبول نہیں جو تی کیون نے موکر مظہر ہ است کبریا ہیں دب

# قبل ازموت جنت میں ٹھکانہ دیکھ لے

فر ما یا جو بھے پر جھرات ور جھ کوسو بار درود بھیج اللہ اس کی سوحاجتیں بوری فرمائے گاستر ہخرت کی اور تھی دنیا کااوراللہ تعال ایک فرشتہ مقرر فرمادیتا ہے۔ جواس کومیری قبر میں داخل کرتا ہے۔ جیسے تھی دے بیاس تخفے بھیجے جاتے ہیں۔ بے شک میری مست کے بعد بھی میر اعلم اس طرح رہے گا جس طرح زندگی میں ہے۔

اک کوویلمی نے مسلدا نفر دوس وغیرہ میں حضرت مس طالعیو سے روایت کیا۔

(سعادة امدارين أردوتر جمه جيدادل مغية٢٢١)

### حكايت

حضرت محبوب اللی رحمة القد علیہ نے بیان قره یا کد حضرت بایا فرید رحمة القد علید نے بیان فرمایا کدائیک مرتبہ ملی تُظُ الاسلام (حضرت) بختیار (کاکی) اوتی رحمة مفد عید کی خدمت اقدی میں حضرتھا میر الک بم خرقد ریکس نام آیا اور آ واب بجال با ورعرض کی بم نے آئے خواب میں ویکھ ہے کہ آیک گنبد ہے۔ جس کے اردگر دلوگ جمع ہیں۔ میں نے بوچھا کدگنبد میں کون جی ا اس نے جواب دیو کدرمول النقر اللیکٹر ہیں۔

پھر میں نے عرض کیا کہ جوا مدور دنت کرتا ہے (وہ کون ہے؟) اُٹھوں نے کہا کہ وہ (حضرت) خواجہ عبداللّٰہ بن مسعود ہے۔

ش نے (پھر) بڑھ کرعرض کیا کہ بیغیمر خدائن آیا کہ خدمت بابر کت میں عرض کرنا کہ میں پائیوی کی سعادے حامل کمنا ابھوں۔۔

حضرت عبدالند بن مسعود رضی الندعندا ندرج کر باہر نگلے اور فرمایا کے رسول الدُفائِیَّ فِر ، یے میں کہ (ایھی) تواس قائل فیل کیمیری زیارت کر سکے لیکن ہاں بختیار کا کی (رحمة الندعد کومیر اسلام کہنا اور کہنا کہ ہررات جو تخذیم بھیجا کرتے تھے۔وہ پہنچا تھ۔ لیکن آئی رات نیل پہنچ خدا خیر کرے۔

پھریشنے الاسلام نے زبان مبارک سے فرمایا کریشنے الاسلام قطب لدین رحمۃ الله علیہ ہررات تین ہزار مرتبدورووشریف پڑھتے تو پھرسوتے۔(ہشت بہشت۔راحت القلوب مجلس 9صفحہ:۵۱)

### فانده:

ورود شریف پڑھنے کے فضائل بے شہر ہیں۔ حضرت بابا فریدالدین مسعود تمنی شکر رحمۃ اللہ علیہ نے ارش وفر بابا کہ آٹارٹ میں آیا ہے اور میں نے لکھا بھی ویکھ ہے کہ جو محض رسول خدا تا آئی پر ایک مرتبہ ورود بھیتیا ہے۔ وہ گنا ہوں سے پاک ہوتا ہے۔ گویا ابھی ، س کے ببیت سے ٹکلا ہے اور ایک لا کھنٹی س اس کے نامدا عمال میں کہی جاتی ہیں اور اسے اولیا واللہ ہ پکارا جاتا ہے۔ (ہشت بہشت راحت القلوب مجس سے اصفی: ۵۷)

# سلام بھیجنے کی فضیلت:

حضرت ابن مسعود ملافئ سے روایت ہے اُنھوں نے بیان فر مایا کہ رسول الند ٹالٹی کے ارشاد قر مایا ۔الند تعالیٰ کے وقع

### فائده

اس کواسحات بن راہویہ نے اپنی مسند میں اس طرح می قوف روایت کیاہے۔ (سعادة الدارین أردوتر جمہ جلدادل صفح ۵۸)

### يتمركا سلام:

بن جرتے الدرالمعضو ویس قرمایا ، ثبی علیه السلام پرسلام بھیجنے کی تصلیات میں جوروایات وارد جیں۔ان میں سے ایک حدیث یہ ہے۔ جس رات مجھے مبعوث کیا گیا۔ میں جس درخت اور پھر کے پاس سے گزرااس نے میں کہا۔

# السَّلامُ عَلَيْكَ يَارَسُولَ الله

اورایک حدیث میں مکہ میں اس پھر کو جاتا ہوں۔ جو بعثت سے قبل مجھے پرسلام بھیجنا تھ اورا کیک روایت میں بیالفاظ بیل بے شک مکہ میں ایک بیتر ہے جو میر کی بعثت کی راتوں کو مجھے سو م کرتا تھا۔ میر اجب بھی اس پر گزر ہوتا ہے۔ اس کو پہچان لیت ہوں۔ این حجر نے فرہ یا اس روایت میں اشارہ ہے اس حقیقت کی طرف سف سے لے کر خلف تک ہرز مانے میں بیہ وگول کی زہن پر مشہ ور جلا آتا ہے کہ بیرونی پھر ہے جواب تنگ گل میں فلا ہرنظر آتا ہے کیونکہ وہ پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے گھر کی طرف رسول الندُفِلَ اللّٰیٰ کی گڑرگاہ پرواقع تھا۔ (سعادة الدارین اُردولر جمہ جدداول صفی اللہ علم )

# سلام نبی کریم ﷺ تک پہنچ جاتا ھے:

حضرت زین العابدین بن حضرت امام حسین بن علی رضی الله عنهم نے ایک مخض کو نبی ملید السلام کے روضدانور کے پاس ایک گڑھے میں آتے جاتے دیکھاوہ اس میں دُعا کرتا تھا۔

امام نے قرمایا میں بھے آیک ہات ندبتاؤں چومیں نے اپنے ہاپ اُٹھوں نے میرے دا داعی کرم القدوج بداور اُٹھول نے رسول یا ک بڑائی کے اس کے اندوج بداور اُٹھول نے رسول یا ک بڑائی کے اس کے اندوج بداور اُٹھول نے دوایت کی فرمایا:

" "میری قبرکوعیداورا پنے گھروں کوقبرستان نہ بتالینا اور مجھ پرسدام بھیجا کرو ۔ بے شکتیمھا راسلام تم جہاں کہیں بھی ہو مجھے

### فائده:

# سننے کی خاص طاقت عطا:

معرت انس بن ما لک خالفیان فیرمایا که رسون الله موانیق کا رشادگرای ہے تین کو خاص سننے کی طافت عطا کی گئی ہے۔

- (۱) جنت جنتیول کی الیس عتی ہے۔
  - (۲) جہنم جہنیدوں کی۔
- (۳) اورمیرے سر ہاتے مقر دشد ہ فرشتہ۔
- (1) پس جب بیری اُمت کا کو کی شخص جب به کهتا ہے کداللہ میں تجھ سے جنت و نگتا ہوں نو جنت کہتی ہے اللی اِس کومیرے

تعالی سب کی دُعا کیں شنا ہے۔ (مرا ۃ شرح مشکوۃ جلد اصفی:١٠١)

### سلام کا جواب:

وَعَنْ آبِي طَلْحَةَ آنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَآءَ ذَاتَ يَوْمٍ وَالْبِشُرُ فِي وَجْهِم فَقَالَ إِنَّهُ جَآءَ نِي جِبْرَئِيْلُ فَقَالَ إِنَّ رَبَّكَ يَقُولُ آمَا يُرْضِيْكَ يَا مُحَمَّدُ أَنْ لَا يُصَلِّى عَلَيْكَ آحَدٌ مِنْ أَمَّتِكَ إِلَّا صَلَيْتُ عَلَيْهِ عَشْرًا وَلَا يُسَلِّمُ عَلَيْكَ آحَدٌ مِّنْ امَّتِكَ إِلَّا سَلَمْتُ عَلَيْهِ عَشْرًا.

# (رواه النسائي والداري مكلوة تريف باب الصلوة فصل احديث تمر ٨٦٥)

حضرت ابوطعی و النفازے دوابیت ہے کہ آئیک دن رسول اللہ کا گئی آئی تشریف لاے اور آپ کے چیر والور پہنچی کے آٹار نمودار متھے۔ آپ نے ارش دفر مایو میرے پاس حضرت جیرا نیل علیہ السلام آئے عرض کیا کہ آپ کارب فر ما تاہے اے محمد! کیا تم اس پر رامنی نہیں کہ تحصارا کوئی ائمی تم پر ایک بار درود نہ بیسے عمریس اس پر دس رستیں کروں اور آپ کا کوئی اُسٹی آپ پر سلام نہ بیسے عمریس اس پر دئی سلام بھیجوں۔

### فائده

رب كے سلام بھيج سے مراديونو بدر بيد ملائك سے سلام كهوا تا ہے يا ہون اور معينتوں سے سلامت ركھنا حضور كويد فونجرى ال ليے دئ كى كدآب كوائى أمت كى بهت خوشى ہوتى ہے ہيے كدائى امت كى تكايف ئے م ہوتا ہے۔ بيعديث ال آيت ك مؤكد ہے۔ وقلسون يعُفيلنگ رَبَّكَ فَعَرْضلى (مراة شرح مشكونة فرد اصفح ١٠٠٢)

## خوشخبری:

حضرت عبداللہ بن موف شاہئے ہے روایت ہے اُنھوں نے بیان فر میا ررسول اللہ ٹائٹے آئٹٹریف لے گئے حتی کہ ہائے میں پنچ تو آپ نے بہت دراز محدہ کیاحتیٰ کہ جھے خوف ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کوون ت و بے دی ہوفر ہاتے ہیں ہیں آ کر دیکھے لگا۔ تو آپ نے مرانو راُٹھ یااورارٹ وفر مایہ کیا ہے؟

میں نے عرض کیا۔ تب آپ نے ارشاد قر دیا کہ جبر الی علیہ السلام نے بھیے سے قر دایا کہ میں آپ کو پیر خوشجری نہ دوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سے فرما تا ہے کہ جوآپ پر در دو دہیجے گا۔ میں اس پر رحمت کروں گا ور جوآپ پر سن م کیمے گا۔ میں اس پر سن مجیمجوں گا (روا داحمہ۔مشکو ہ شریف)

# امتی کا درود نبی کریم ﷺتک پہنچ جاتا ھے:

خصرت ابن عباس رضی الله عنبها سے روایت ہے کہ حصرت جم ٹالیٹنظ کی امت میں سے جب بھی کوئی فخص ان برورودوسمام بھیج اُنھیں کئی جاتا ہے کہ فلد ل آپ پر درو دشر لف جمیح رہے۔

(٢) جب ميرى أمت كا كوني مخف به كهتا بالى مجھة أك سے بچانا تو دوز خ كى ك بي مجتمى كہتى ہے اہمى اس كو مجھ سے بچانا۔

(٣) اور جب ميرا كوئى أمتى مجھ برسلام بھيجنا ہے تو ميرے سر مانے موجود فرشته كہتا ہے يا محمد بيد فلال محض ہے جوسلام عرض كرتا ہے۔ پس آپ بھی اس کوجواب ہے توازیں۔ (معادۃ الدارین اُردوتر جمہ جلداول صفحہ: ۵۸۸)

# الله تعالیٰ کے ایک مرتبہ سلام بھیجنے کی فضیلت:

(سعادة الدارين جلداول كے) تيسرے باب بيں حضرت ابو بكرصديق بالند؛ كا بيقول كُرْ رچكا ہے كه نبي عابيه السلام پر ایک مرتبه سلام بھیجنا گروئیں آتراد کرنے سے افضل ہے۔

علامہ این حضر نے الدار المعضو و میں کلام صدیق اکبر حل فَدُ تُفل کرئے کے بعد ایک مرتب سرکار برسمام بھیجتا امتد قد ل نمازی پر دی مرتبه سمام بھیجنا اور القدتع کی کا ایک سلام کروڑ ول جنتیوں ہے افض ہے ۔ سوشھیں، س احسان عظیم پر مبارک ہو کیما كرم ہے۔ا كر سعادة الدارين جلداد ل صفحہ: ٩ ٥٨)

# صلوة وسلام كا وظيفه:

الحمد للله الل سنت وجماعت كوالله تعالى تے درودوسل م كا دهيد كيب عطافر مايا۔ يمي دجہ سے كه الل سنت وجه عت كواس وظیفہ سے خسوصی بیار ہے کیوں نہ کہ بیروظیفہ القد تع لی کوبھی محبوب ہے اور قرشتوں کوبھی محبوب ہے۔ حق تعالی ورو دوسعام کا وظیفہ محمیل ہمیشہ مجبوب رکھے مزید درو دوسوم کے فو اکدوفف کل کے لیے علائے الل سنت کی تصانیف پالخصوص سعادت الدارین کا مطالعہ سمجھے۔ أمتى ني أَنْ تُعْلِي وروو و بميجا ہے آو الشعالي اپنے بندے په دروو بھيجا ہے۔

# الله تعالیٰ کے درود بھیجنے کی علامت:

الله تعالیٰ کے اپنے بندوں پر درو د بھینے کی شانی میرے کہ اس کونور ایمان سے مزین اور زیور تو قبل ہے آراسته فرما تا ہے۔ اس کے سر پرصدافت کا تاج رکھتا ہے۔اس کے نفس سے خواہشات وارادت یا طلہ کوشم کردیتا ہے اوراس کے عوض اس کی قسمت ش اپنی رشا مندی لکھ دیتا ہے (سعادة الدارین جلد اول سفحہ ۲۲۸)

### موت سے غافل نہ رھنا۔

حضرت اولیں قرنی مطالنیز نے فرمایا میں نے اپنی اور تمھاری موت کی خبروے دی ہے۔ آسندہ سمی ساعت موت ہے

تحویا حضرت اویس قرنی نے ارشادفر ، ما که خبر وارموت ہے کس لیے بھی غاقل ند ہونا کسی لیے بھی موت کا شکار ہو سکتے ہو۔خبر دارموت کو ہمددنت یا درکھنہ اس میں ہی بھلا ہے۔موت سے غفلت کا شکارانسان ہی گنہوں کی دیدں میں پیمنس کراپٹی دنیا و التحرت يربا دكرييتا ہے۔ اس ليے موت ہے كى ليے بھى غائل نه ہونا۔ اس جہانِ فائل كى رنگينيوں ميں كھوكراني دنيا و آخرت مربود نه کر جینصنا ۔ اگری فل ہوکر دنیاوآ خرت بر ہاو کر بیٹھے تو پھرموقع نہ ملے گا کہ اس دنیا میں دوبارہ آ کراس بر ہ وی ہے نب ہے حاصل کرسکو۔اس گمان میں شدر مینا کدائھی تو میں جواں ہوں رکہاں جواتی کہاں ہڑھا پا کہاں موت؟ بیرہ ت نہیں ۔ بلکہ ہرا تسان کے لیے

اس کاونت معین ہاور جو ٹی و ووقت پورا ہوتا ہے موت کے لیے دستک ہوگی۔ای مجے جو نام یہ ہے گا۔تیری پیرمون غلط ہے کہ ایھی ۔ نویس جو بہوں۔ کیونکہ جب موت کی ہارِ صرصر کا حجوز کا آتا ہے تو جوانی بھی نہ روک سکے گی۔موت کی آمد کے آگے پہاڑ بھی اپٹی حق بھوں جا میں گے۔موت سے بیچنے کے لیے حقنے بھی انتظام کرے گا۔ بیھی ٹاکام بوجا نیل گے۔ راکھوں کی تعدا انس افواج بھی بوں گ و سبحی ہزی ہار جا میں گی۔موت سے بیچنے کے لیے جتنے مرضی مضبوط قلعے تیر کر لے۔ مگر جب موت کا فرشتہ سے گا تووہ مضوط تبع بھی آڑنہ ہن عمیں محے حضرت بابا فریدالدین مسعود بنج شکر رحمۃ ، ہندعلیہ نے کیا خوب قرمایا ہے۔

> ہے دوہیں دیوے بلندیاں، ملک جوہیٹا آ گڑھ لیٹا، لیٹا، دیوے گی جھا

۔ دوٹوں آنکھوں کے دیوے روثن تنھے کہ ملک الموت حضرت عزیرا ٹیل علیہ السلام جوآ کریاس بیٹھ گیا ۔ ہا لآخرجسم گا قلعہ اس نے فتح کرایا ۔ دل بھی موٹ لیااور جاتے جاتے آئتھوں کے چراغ بھی بچھا تا گیا آٹکھیں بھی بنور ہوگئیں (فیضان الفرید سفحہ ۳۱۳) موت سے رکاوٹ کے لیے کوئی فوج بھی کام شہ سکے گی کیونک ہوے بڑے زہر دسٹ فوجوں کے ، لکوں کا وقت آیا تو سجى نوجيس ناكام بوكنيس

> یاں دما ہے، سر؛ بھیری ، سڈورڈ جاءِ سُتے جیران، تھیئے بتیماں گڈ

کتنے ہی ایسے یا دشاہ ہوگر رہے ہیں کہ جن کے پاس نقارے ،سروں پرسامیرکرنے کے لیے چھتر ، بائع اور گائے والے ادران كتصيد برجيد والے محدوثت ان كے ساتحد رہتے سے يعنى ان كى تصيده خوانيال أوربيسب كھان كے سى كام ند آیا ہا لا خرم نے کے بعد تیبموں اور لا وار توں کے بروال میں ڈن ہوئے۔ (فیعنان الفرید صفحہ: ۲۹۸)

## موت کی یاد کی فضیلت:

خواجه خواجگان حضرت خواجه عن ما رونی رحمة القد عليه في موت كي يو كمتعن ارشا دفر مايا كدرسول المتراثية أسه عديث على ب كموت كويادكرنادن رات ك قيام اورعبادت فاصله ببترب (اتيس الرواح جلس ٢٣ مفيد: ٢٠ بشت يبشت)

# ھمیشہ موت کے شغل میںرھنے کی فضیلت:

حضرت عثمان مارونی رحمة الله عليه في ارش وفرمايا كه زامدول بين سب سے زياده احجما زامده ه ب- جوموت كوياور كے اور بمیشه موست کے تقل میں دے۔ ایساز الدی تی قبر میں بہشت کا سبز وزار دیکھے گا۔ (نیس ادارواح مجلس ٢٣ صفحہ ٢١٦ ہشت بہشت)

كتف تعجب كى بات ب كرجائة بهى عيل اور مائة بهى بال كرموت في آنا بال كا خاص وفت مقرر ب ال ك اوجود ہم موت سے فاقل ہیں کہتے بھی ہیں کہ موت کا وقت بدلنا نہیں گر کا م ایسے بوگوں کی طرح کرتے ہیں کہ جیسے بھی مرنا ہی الل جائز ہے۔

اگر کسی کے ڈیمن میں ہو کہ ہمارے پاس بے شار دوات کے ڈھیر بیل۔ ہماری دوات موت سے بیخنے کے لیے ہماری مون ہے ایک اس مون ہوگ ۔ بیان کی خام خیل ہے کیون کے دوائی سے بوے برے رہار اجہ بھی اس جہان فافی سے کوج کر گئے وحدہ ارشریک کے صوار بہاں کسی کوجی دوام حاصل نہیں۔

وڈے وڈے راجیاں ٹوں موت نے نیس چھوڑیا جیرے اتے ول آیا اوہو پھل تو ڈیا ہرے ہیرے بھرے باغ کی ہوگئ ویران اوے سدا نہیوں رہنا ای اینتھ کے اٹسان اوے بتدیا جہاں اُتے کریں نہ گمان اوے

### موټ دا پيغام:

موت کاپیام میہ کہ ہرایک نے اس جہان قانی سے رفصت ہونا ہے اس لیے ابو حمداویک نے عرض کیا ہے۔
موت کاپیام میہ کہ ہرایک نے اس جہان قانی سے رفصت ہونا ہے اک دن آنا
موت جہ آسیں کول تیرے، تینوں سب کھ بھل جانا
ونیا وج سنجل جا پیارے، ایتھوں اوڑک توں ٹرجانا
وٹیا وج سنجل جا پیارے، ایتھوں اوڑک توں ٹرجانا
وٹیے رواتاں دے بھل جانے ابواحمہ خال ہی ایتھوں جانا

# سارا كوڑ پسارا:

موت تیری قریب ہے کی کمھے یہ ل سے تھنے جو ناپڑے گا باتی سب کوڑ ایسا راای۔ ابواحمداو کسی کے عرض کرنے پہ خور کرلے ۔ آج وقت ہے۔

ونیا میں مست الست نہ ہوجا، دنیا کوڑ بیارا ای جیس ول لایا ایس دنیا اندر نه ین سے دا سہارا ای بردها یا نخوں بیاسمجھاندا، تیری زندگ وا آخری کیارا ای ابواحد دنیا دی مستی کھھ نمیں ، ایب سارا کوڑ بیارا ای

# قوم کو نصیحت کرنااورڈرانا:

حصرت أويس قرني طالبين نے فرمایا: وائیس جا کرایلی تو م کوبھی تھیجت کرنا اورڈ رانا۔

### فائده:

حضرت ابودورواء ملائین سے مروی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ تین چیزیں کی جیں۔ جن پر ججھے اتنا تعجب آتا ہے کہ ملکی آجاتی ہےاور تین چیزوں بیدا تن دکھ جوا کہ رونا ہم گیا۔ وہ تین چیزیں کہ حق پر مجھے ملمی آئی ان میں۔

(۱) کیبی ہے کدو ویخض جودن کی تلاش میں ہے ورموت اس کی طالب ہے۔ یعنی وہ دنیا ہے کمی بمی اُمیدیں وابستہ کیے ہوئے ہے۔ کیکن اسے موت کی تکرنیس ہے۔

(۲) دوسراغافل کیکناس سے فقلت نہیں کی جارہی ۔ یعنی وہ موت سے غاقل ہے کیکناس سے رو ہرو قبامت ہے۔

(٣) و هخض جوجی بھر کر ہنتا ہے کین اے معلوم ہیں کہ اللہ تق کی اس سے راضی ہے بیانا راض ہے اوروہ چیزیں جضوں نے مجھے رُلایا ہے ان میں

(۱) کہل چیزائے محبوبول کا فراق ہے۔ یعنی حضور کا فیزا اور آپ کے صحابہ کرام (رضی اللہ عنہم) کا وصال

(۲) مرتے واتت گھبراہٹ۔

(۳) لندتعالیٰ کے حضور پیٹی کوئی پیٹنہیں کہ میرے لیے جنت کا تھم ہوگا ، یا جہنم کا حضورا کرمہا گائیز کم کا نے ہے بارے میں جتناتم جانتے ہو۔اتناا گرحیوا ٹو ں کوعلم ہوجا تا تو شعیں بھی اچھا گوشت کھانے کونہ ملتا۔

(تئېير الغافلين حصداول صغين))

# بكثرت موت ياد كرنے كى فضيلت:

بی حد مدلفاف کہتے ہیں کہ جو محف کثرت سے موت یاد کرتا ہے اسے تین باتوں میں بحریم دی جاتی ہے۔ (۱) یعنی توب میں عجلت (۲) رزق میں قناعت (۳) اور عبادت میں فرحت

اورجس کومیوت کا خیال نمیں اسے تین چیز وں سے تکایف دی جاتی ہے۔ بیعنی (۱) تو بدیس دیر (۲) معموی رز ق پرعدم رضا (۳)عبدوت میں سستی (تنویسہ انفافلین حصداول صفحہ:۴۶)

### مائيده:

ا بیے نصائل اور موت ہے نا قل رہتے کی ندمت سے یا عث حضرت اویس قرنی ڈائٹیؤ نے قرمایا کہ آسمند وکسی ساعت موت سے ناقل ندر ہتا۔

### موت سے غافل نہ رھنا:

ان لوگوں نے موت سے میجنے کے لیے بڑی بڑی سہوتیں حاصل کرنے کے لیے بڑی بزی حویلیاں اور کل تغییر کروائے۔ ان میں سے پچھ کے آ خاراب بھی دیکھے جا سکتے ہیں۔ گرانھیں تغییر کرانے والوں کے نشا نات مث گئے آج وہ کہاں ہیں؟

> فریدا کو تھے منڈپ وڑیاں، آسار بندے بھی گئے گوڑا سودا کر گئے، گوریں آئے ہے

جولوگ دنیا میں بہترین ،عالیشان کوٹھیاں ، بنگلے ، چہ بارے اور کل تغییر کرتے ہوئے اس جہانِ فانی ہے رخصت ہوئے وہ سب بچھ یہاں چھوڑ گئے ۔ بیہ بیو باران کا جھوٹا تھ وہ چھوٹی خربید وفروخت کر سکے ۔اس ون سے رخصت ہوئے اور قبرون کوشش کرر ہے ہیں۔ کہیں ڈ لروں کی جمنگار سنا کر کہیں ڈالروں اور وولت کی ریل بین دُصا کرم ، ب کر کے ، کہیں سکوں کی چک دمک ہے کہیں اسلحہ سے زور پر مگرسب کے باوجود جوا بٹا ایمان سلامت لے کرائں جہن فانی سے رخصت ہوگیا۔اللہ تو لی کے بال اسے انعامات سے نواز اجائے گا اور جو جہ عت الی سنت ہے کی طرح جدا ہوگا ، جماعت کو چھوڈ جیشے گا۔وہ ہے دین ہوجائے گا۔اس کی زبان پد ہے شک قال قال ہوگا۔ گرائی کا دل کا لا کا لا ہوگا۔

قیا مت کے دن جماعت سے علیحدگی اختیار کرنے والے کو زوزخ کا ایندهن بنا پڑے گا۔ ای سیے حضرت اویس قرتی رہائیند نے جماعت سے مسلک رہنے کی تاکیدار شاوفر ماتے ہوئے ارشوفر مایا ہے کہ فجرو رجماعت کا ساتھ بھی نے چوڑ ناور نہ بے دین جوجا و کے اور قیامت میں آتش دوزخ کا ایندهن بنتا پڑے گا۔

# نبی کریم اور خلفائے راشدین کی سنت:

# سنت خلفائے راشدین :

شخ محقق نے اس حدیث مبارکہ کی شرح بیان کرتے ہوئے لکھا ہے کہ اپنے او پر مازم قر اردینامیر ک سنت کو اور میر ہے خلفاء کی سنت کو جورشدوارشاد کے الل اور ہدایت یا فنہ ہیں اوران ان نیکی اورعمدہ فصائل وعا دائت سے اس وقت بہر ورا ور ہدایت کی روثن سے منور ہوسکتا ہے۔ جب کہ گمرائی وضل اس کے خواف اوراس سے دورر ہے اورخلف نے راشدین سے خلف نے اربعہ مراد لیے سے جوان کی سیرت وعا دائت پر چلتا اور سنت کے مطابق عمل کرتا ہے۔ وہ انتھیں میں شامل سمجھا جاتا ہے نہ کہ وہ شخص جو اپنی خواجش نفس سے کوئی بدعت پیدا کرے وراس پر جبے ، ورضفائے راشدین رشی اللہ عنہم کی سنت ورحقیقت رسول اللہ کا گھڑا کی جی وہ سنت ہوئی۔ بلکہ خلفائے راشدین سے زبانہ میں روائ پر براور وہ سنت ہوئی۔ بلکہ خلفائے راشدین سے زبانہ میں روائ پر براور مشہور ہوئی۔

اوراس بناپران کی طرف منسوب ہوئے گئی۔ چونکہ یہ ل اس امر کا گمان تھا کہ کوئی مخص خلفائے راشدین کی طرف سنت کے مشوب ہونے کی وجہ سے اسے بھی بدعت قرارہ ہے وے اور رد کروے اسے بدا جانے اس لیے حضور میہم السلام نے اسپنے ضفائے راشدین کی وجہ سے اور اور اس کی بھی وصیت فر ، کی اور اگر چدان خلف سے راشدین نے اپنے قیاس خفائے راشدین کے اسپنے قیاس

کے احواں بھی بڑے بخت ہیں۔ بعداز ال میدان حشر میں بھی بخت دن آئے گا۔ ابتد تن کی مهریا فی اورعنایت کے بغیر ہوا مشکل مرحلہ ہوگا۔ بڑی مشکلات کاس منا کرنا پڑے گا۔ میزان عمل کا مرحلہ بھی کھن مرحلہ ہے اور بل صراط کے متعلق کیابو جھنا۔ بہا قرید الدین مسعود کئنج شکر رحمۃ ابتدعلیہ نے کی خوب فرہ یہ ہے۔

والول کی پل صراط، کنیں ند شنی آئے فریدا کڑی پوندی ای، کھڑا ند مُهائے

(فيضان الفريد)

اس کیے خود بھی اس طرف خصوصی توجہ فر مانا اور پڑتا تو م ہیں و سبی جا کراپٹی تو م ک بھی نصیحت کرنا کہ خدار ا غفست سے پنج جاؤ۔ غفست کا متیجہ انتہا کی بھیا تک ہوگا اور پٹی تو م کوڈرانا۔ تا کہ وہ بھی غفلت سے پنج جا کیں۔ باپا فریدر جمۃ اللہ علیہ نے کیا خوب فرودی ہے۔۔

فریدا! ہے تول عقل لطیف، کالے لکھ نہ نیکھ آپنے عمریوان میں، سرنیوال کرکے وکیے

ے فرید اگر نوعقل بطیف رکھتا ہے تو پھراپتے نامہ اعمال میں سیاہ اعمال نہ لکھ بھتی اہند تعالی جس جلالہ اور رسول انتقال پیلے کی نا قر ، ثیول پیٹی خطا کار بول میں زندگی نہ گر ار مسر جھ کا کراپٹے گریبان میں دیکھیے۔

( ثيضان لفرييص في: ٨٣)

### جماعت کا ساتہ نہ چھوڑنا:

حضرت اولیس قرنی دانین قرنی داره از این است کا ساتھ بھی نہ چھوڑ نا۔ ورنہ ہے وین ہوجاؤ کے اور قیامت میں آتشِ دوڑ خ کا ابندھن بنا پڑے گا۔''

### مطلب

حضرت اویس قرنی بین تین نے وصیت کرتے ہوئے رشادفر ماید کی فیردار جماعت کا ساتھ بھی نہ چھوڑ نار کیونکہ اگر جماعت کا سرتھ چھوڑ بنار کیونکہ اگر جماعت کا سرتھ چھوڑ بین بوجاؤ کے اور قیر ست کے دن دوزخ کی آگ کا سرتھ چھوڑ بینے تھو انتہائی نقصان اُٹھانا پڑے گا۔ بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ بے دین بوجاؤ کے اور قیر ست کے دن دوزخ کی آگ میں بھینک وید جاؤ گے۔

### فائده :

معلوم ہوا کہ جماعت کا ساتھ چھوڑ نا ہے دیتی ہے گرائی ہے۔ بے دیتی اور گرائی سے محفوظ رہنے کا آج صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ جماعت کے ساتھ رہا جائے۔ اول روز ہے آج تک غور ونگر ہے کام لیتے ہوئے آگر سوچا تو ہم اس نتیج پہ پہنچیں گے کہ جماعت سے الگ رہنے والافر دیو گروہ گرائی میں جا پڑا۔ اس لیے ہرگر وہ اپنے اپنے مف دات کی خاطر اپڑی چوٹی کا زور مگار ہے ہے۔ خریب مسمان کوڈ الروں کی جھنکار سے مرعوب کرئے گراہ کرتے کی کوشٹیں کی جارہی ہیں اورڈ الروں کی جھنکار سے مرعوب کرئے گراہ کرتے کی کوشٹیں کی جارہی ہیں اورڈ الروں کا جادو بھی مرحوب کرئے گراہ کرتے کی کوشٹیں کی جارہی ہیں اورڈ الروں کی جھر ہو

ایمان کی کسوٹی:

اس مدیث مبارکہ کی شرح بیان کرتے ہوئے تھیم ادامت مفتی احمد یا رفان صدحب تعیی رقمۃ القد علیہ نے ہی کریم ٹائیٹنے کے اس بیان کی وضاحت فرمائی ہے کہ جس میں آپ نے فرمای کہ 'وہ جس پریش اور میرے صحاب یعنی میں اور میرے صحاب ایمان کی محمولی پر جیں۔ جس کا ایمان ان کا ساہووہ مومن ما سوائے بے وین رب فرما تاہے فیان

خیال دہے کہ ماہ مراد عقید ہاوراصول اعمال ہیں نہ کہ فروگ اعمال لین جن کے عقائد سحابہ کے ہوں اوران کے عمال کی اصل عبد صحابہ میں موجود ہووہ جنتی ورشہ فروع اعمال آج لاکھوں ایسے ہیں۔ جوز ماضی ہیں نہ سے ان کے کرنے و سے دوز ٹی ہیں صحابہ کرام ضی ، شافعی ، قادری نہ سے ہم ہیں۔ اُنھوں نے بخاری مسم نہیں کسی تھی ۔ بدر ساسوای نہ بنائے سے ۔ بوال جہز دوں اور راکٹوں سے جہاد نہ کیے سے ہم بیسب پچھ کرتے ہیں۔ ہذا ہے حدیث و بابیا کی دہیل ٹیس ہن کتی کہ عقائد و بی صحابہ والے ہیں اور ان مارے اعمال کی اصل و ہاں موجود ہے۔ غرضیکہ درخت اسلام عہد صحابہ ہیں پچھا بھو ای تیا ہت ہیں کی کسی آتے محابہ والے ہیں اور ان مارے اعمال کی اصل و ہاں موجود ہے۔ غرضیکہ درخت اسلام عہد صحابہ ہیں پچھا بھو ای تیا ہت ہیں کھیں آتے دہیں گھاتے رہو بشر طیکہ اس کی اصل و ہاں موجود ہے۔ غرضیکہ درخت اسلام عہد صحابہ ہیں بچھا بھو ای تیا ہت کے کھل ہوں۔ (مرا قاشر ح مشکو قاصد اول صفحہ دے)

منتی هونے کے لیے دو چیزوں کی ضرورت:

اس (حدیث شریف) میں بنایا گیا ہے جنتی ہونے کے لیے دو چیز وں کی ضرورت ہے ۔سنت کی پیرو کی اور جماعت مسلمین کے ساتھ درجنا۔ اس اسلمانوں کا بڑا گروہ جس میں مسلمین کے ساتھ درجنا۔ اس لیے ہمارے قد بہب کا نام اہل سنت ہی کوحاصل ہے۔ سوااس فرقہ کے وسیاء اللہ کی فرقہ میں نہیں۔ فتہاء منهاء اور اولیاء اللہ میں۔ کمد ملتہ بیشرف بھی اہل سنت ہی کوحاصل ہے۔ سوااس فرقہ کے وسیاء اللہ کی فرقہ میں نہیں۔ خیل رہے کہ بیسا کی عدواصو کی فرقوں کا ہے کہ اصولی فرقہ ایک اور الے جنی چن نیجے اہل سنت میں حنی مشافعہ ماگی منبلی، خیل رہے کہ بیسا کی عدواصو کی فرقوں کا ہے کہ اصولی فرقہ ایک اور الے جنی چن نیجے اہل سنت میں حنی مشافعہ ماگی منبلی،

سیوں رہے تھیں ہے اور ان سب کا شارایک چینی ہے۔ چٹی ، قاور کی گفتل بندی ، مہرور دی ، ایسے ہی شاعرہ یا تربید ہیں ہے۔ افاض ہیں کے عقا کدسب کے ایک ہی ہیں اور ان سب کا شارایک ہی آئی۔ ہی فرقہ میں ہے۔ ایسے ہی بہتر نامری فرتول کا حال ہے۔ ان میں ایک ایک فرقے کے بہت اُتو لیے ہیں۔

(مرأة شرح مشكوة جدداول صفحة:ايا)

جماعت په الله کا دست کرم:

وَعَنْ عَبْدِ اللّهِ بَنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللّهَ لَا يَجْمَعُ أُمَّتِي وَ اللّهِ مَلَى اللّهِ عَلَى الْحَمَاعَةِ وَمَنْ شَدَّ يَجْمَعُ أُمَّتِي الْحَمَاعَةِ وَمَنْ شَدَّ

شُدٌّ فِي النَّارِ (رَدُى شريف مِكْنُوة شريف كمَّاب الايماك)

معرت عبدالله این عمر منی الله عنها بروایت به انهوں نے بیان قربایا کدرسول الله فاقی آنے ارشاد فربایا بے شک الله انعالی میری اُمت کویا امت محمد (منافیق ) کو کمراہی پراکشاند ہونے دے گا دراللہ کا باتھ جماعت پر ہے اور جوش جماعت سے الگ ہو گیا۔اسے دوزئ میں ڈال دیا جائے گا۔ واجتہاد ہے کوئی ہوت جاری کی تھی ۔ تو وہ بھی سنت نبوی ٹائٹیڈا کے مصابق ہی تھی جائے گی۔ اس پر بدعت کا اطدی درس**ت ندہوگا۔** جیسا کہ بعض گراہ فرتے خلفاء راشد بن کی اس تھم کی یا تو ل کوبھی معاذ اللہ بدعت کہدد ہے ہیں۔

(اشعة الممعات شرح مشكوة جلداول صفحه: ۴۵۹)

فائده:

کل بدعت صدالہ کا مطلب ای شرح میں بیان ہو چکا ہے۔ اس حدیث میار کداور اس جیسی ویگرا حدیث مبارک میں نی کریم خلی این کے عدم غیبیہ بھی انصاف کی نظر سے ملاحظہ فرماہیۓ اور مدنی تا جدار کے صحابہ کرام رضی ابتد عنہم کی عظمت پہمی غور واکل فرماہیۓ اور پھر اللہ تعالی کو حاضر و ناظر جان کر قیصلہ فرمائیۓ کہ فن پرکون؟ .... ۔ کوئی تہیں مانتا تو شدمائے کی کے شمائے ہے کہا ہوگا؟

تہتر فرقے:

حضرت عبداملد بن عمر دخلین کی دوایت ہے اُنھوں نے بیان کیا کہ دسول امتد کا گیز نے دشاو فر ہیں کہ بہتہ میری امت پو
وہ کچھائے گا۔ جو بنی اسرائیل پرآیا۔ میری اُمت اور بنی امرائیل آپس میں بالکل مطابق اور موافق ہوجا کی جے جیسا کہ انگیا

یا ذک کا جو تا دوسرے پاؤں کے جوتے کے برابر ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ بنی امرائیل میں ہے گرکسی نے اپنی مال کے ساتھ اعلانے
بدکار کیا کہ ہوگ ۔ قو میری اُمت میں بھی ضرور ایسے لوگ ہوں گے جواس تعل کے مرتکب ہوں گے اور بے شک بنی امرائیل

بہتر (۲۷) فرقول میں بٹ گئے تھے اور میری امت تہتر (۳۷) فرقول میں بٹ جائے گی ان تہتر فرقول میں سے ایک فرقد کے موا

لوگوں نے عرض کیا 'وہ میک کون سرے؟ نہ دار ج

فرماید چس بر میں اور میرے صحابہ (رضی الله عنهم) ہیں

اے (امام) تر مذی نے روایت کی اور احمد ورایوداؤ دکی روایت حضرت معاویہ (جُنائیمُ ) سے یوں مروی ہے کہ
بہتر (۷۲) فرتے ووزخ میں جا کیں گے اور ایک جنت میں جائے گا۔ اس فرقے کا نام جم عت ہے اور میری اُمت
میں جگھ ہوگ ایسے ہوں کے کہ نفسہ نی خواہشات واراد ہے، ان کے رگ و ہے میں سرایت کر جو کیں گے ۔ جس طرح یاد ہے بین کی
میں دگی انسان کے دگ و ہے میں سرایت کر جاتی ہے کہ اس کی ہر ہردگ اور ہر ہر جوڑ میں تھس جاتی ہے۔

(منكلوة شريف كماب اريون)

كلهم في النار:

ائی حدیث مبارکد کی شرح بیان کرنے ہوئے شیخ کفتل رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ بیرسب سوع تقیدہ کے باعث دوز ف میں جو کئیں گے تا ہم برهم کی کی بنا پر فرقد ناجیہ اہل سنت میں سے بھی بیکھ لوگ کی کھودفت کے سیم کمکن ہے۔ دوز خ میں 1 الے جا کیں (افرعۃ المعمات شرح مشکلوۃ جدادل مفید: ۳۲۵)

سواد اعظم کی اتباع کافرمان ذیشان:

### جمعت سے دوری کا نتیجہ:

وَ آبِي فَرْقَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ شِبْرًا وَآبِي فَوَيَّالُمَ مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ شِبْرًا فَقَدُ خَلَعَ رِبْقَةَ الْإِسْلَامِ مِنْ عُنُقِهِ (رواه احمدوابوداوُد الحَلَق عُريف مَنَ بالاعتمام) حضرت الودُ درالي فَيْنَ مَداوات مِن أَعْدُول فَيْ إِن فَرَالِ كَدرول السَّنَ اللهِ الشَّادَ فَرَالِ إِن المَا اللهُ الل

### فائده:

جوایک ساعت کے لیے اال سنت والجماعت کے عقیدے ہے الگ ہوا یا کی معمولی عقیدے ٹی بھی ان کا مخالف ہو تو استدہ اس کے اسمام کا خطرہ ہے۔ بکری وی محفوظ رہتی ہے جوئیٹے سے بندھی رہتی ہے۔ یا مک کی قید ہے آز اوہو جانا کمری کی میں ہوئتی ہے۔ یا مک کی قید ہے آز اوہو جانا کمری کی ہو کت ہے۔ مسمالوں کی بھاعت نبی کر بم مالیتی کی دی ہے۔ جس میں ہرشنی بندھا ہوا ہے یہ نہ جھو کہ فرض کا انگار اللہ خطرنا ک ہے۔ کبھی ستی ستی کا انکار بھی ہلاکت کا ہاعث بن جاتا ہے۔ (مراة شرح مفکل قاحید اور صفحہ: ایک ا

# ھمیں جماعت اھل سنت سے پیار ھے:

ورن بالدبیان کردہ احادیث مبارکد سے وضاحت ہوگئی کہ جماعت بل سنت سے دوری اختیار کرنا تھے نکا ہوٹ ہے۔
اس سے جماعت الل سنت سے وابستگی ضروری ہے۔ اس لیے ہمیں جماعت الل سنت سے بیار ہے۔ کیونکہ مہی ٹجات کے لیے ضروری ہے۔ بہا تھے۔ اس کے جماعت الل سنت سے بیار ہے۔ کیونکہ مہی ٹجا ت کے لیے ضروری ہے۔ بہا تی گئی ہے اس کہ جماعت اس مبارکہ سے واقع ہوم اسے اور عفرت اولیں قرنی دائی ہیں ہے کہ جماعت الل سنت سے بیار کیجیے۔

کانی عرصہ دفت کی ایک جم ضرورت تھی کہ اہل سنت و جماعت کو ایک پلیٹ قدم پہتے کیا جائے۔ اسلے جم الحمد اللہ سنت قائدین نے بیضرورت محسوس کرتے ہوئے جماعت اہل سنت کے نام سے ایک پلیٹ فارم مہیا کی ہے۔ جمل کو قیادت قبلہ کاظمی شاہ صاحب رحمۃ انقد علیہ کے لخت جگراور پر طریقت ، رہبر شریعت حضرت علامہ پیرسیدریا ش حسین شاہ صاحب مدفعلہ انعالی ماظمی مطاب مال سنت پاکستان کی قیادت میں یہ جماعت انقاق واتحاد اہل سنت کے لیے خوب کام کردہ ہے۔ خصوصاً جم عت اہل سنت شاہ سیر شریعت حضرت علامہ پیرسید ظیل الرحمٰن شاہ خصوصاً جم عت اہل سنت ضلع یاک پٹن شریف کے امیر جناب پیرطریقت ، رہبر شریعت حضرت علامہ پیرسید ظیل الرحمٰن شاہ حس خصوصاً مبارک ، دے محق میں کہ مبترین تی وت میں جماعت اہل سنت کے ضلع یاک پٹن شریف کے گاؤں گاؤں ا

تھہ تھہ میں جمہ عت بل سنت کے پیٹس قائم ہو چکے ہیں۔ الحمد مقد الفقیر القادری کو جماعت الل سنت بوٹ برانا تھ نہ کا پہلا ناظم املی ہونے کا اعز از بھی حاسل ، وا۔ اللہ تو ل ماری جماعت کو تقاق واتنی دکی دولت سے سرفر از فر مائے اور شب وروز وین مثین کی خدمت کرنے کی تو فیق عطافر مائے۔ آبین ٹم آبین آئے اس جماعت سے شملک ہوجائے۔ جماعت کے ساتھول کر دیڑا وآخرت میں کا میں ان کی طرف جلنے کی کوشش کیجھے جن تعالی تو فیق عطافر مائے۔

<u>باب</u>۸:

# وصیت نامه حضرت اولیس قرنی معه شرح وصیت نامه خواجه اولیس قرنی

الحمد رب العاليمن والصلواة والسلام على سيدالانبيا والمرمسلين وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد

ج تنا جا ہیں۔ دنیا فانی ہے اور جو ہکھ دنیا کے ہو و بھی فانی ہے دنیا و مانیہا سے قبلی بھیت کھنا عقل مندی قبیس بلکہ عقل وخرد کی دولت سے شالی ہوئے کا ثبوت ہے ۔ بچھد امری مبی ہے کد دنیا اور دنیوی سرز وسامان سے دل قبیس لگانا ج ہے۔ کیونکہ دنیا اور دنیا کا سب بکھ فنا ہو جائے گا۔ دنیا کی سی چیز کو بقاء حاصل قبیس۔سب بکھ فنا ہو جائے وال ہے۔ قرآن فیمید جس ہے کہ:

كُلَّ مَنْ عَلَيْهَا فَانِ وَيَبَقَى وَجُهُ رَبِكَ ذوالجلْلِ وَالْإِكُوام ٥ (سورة وحمن) زين به جَنْ إن سب كوناً بادر بالله بخص رب دب كى ذات مقمت اور بزرگ وال (كنزار ممان) برا يك چيز في موت كاجام بيتا به كى چيز في موت مے محفوظ نيس ر بناكر قال انترتو لُ في اعر آن المجيد فرقان الحميد كل نفس في آفِقة المُموَّت

برننس نے موت کا ذا نقد چکھناہے۔

اس لیے موت کا شکار ہونے والی چیز ہے دل ندیگا کیں۔ موت کا شکار ہونے والی کی چیز ہے دل گانا۔ وانائی نہیں ناوائی ہے۔ عقل مندی نہیں ہے بے وقوئی ہے۔ ہوٹی مندی کا تقاضا یہ ہے کہ ایک کی بے وفاچیز ہے دل ندیگا یہ چائے جودھو کہ دے جانے وال ہے۔ وال ہے۔

الحمدلله رب العالمين - الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والصلولة والسلام على سيدنا الانبياء والمرسلين وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطن الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد فرقان الحميد

الا ان اولياء الله لاخوف عليهم ولا هم يخزنون صدق الله العلى العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الامين \_ وعلى اله واصحابه اجمعين وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذكر الصالحين تنزل الرحمة صدق الله العلى العظيم وصدق رسوله النبسي الكريم الامين فيقول خادم الفقراء والعلماء الفقير القادري ابو احمد غلام حسن اويسي بن نوشيرا حمد بشرح الكلمات السبعة من وصية خواجه اويس القرني رضى الله تعالى عنه فقد و جدتها في فيضان اويس الكلمات السبعة من وصية خواجه اويس المعنى وصية خواجه اويس القرني

- ا) طلبت الرفعه فوجدتها في التواضع
- (٢) طبت الرياسة فوجدتها في نصيتية الخلق
  - (٣) طلبت المروة فوجدتها في الصدق
    - (٣) طلبت الفحر فوجدتها في القير
  - طلبت النسب فوجدتها في التقوى
  - الشرف فوجدتها في القناعة
  - طبيت الراحة فوجدتها في الزهد

ان الله وملئكته يصلون على النبى يا ايها الذين امنو عليه و سلمو تسليما اللهم صلى على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد واللهم اللهم صلى على سيدنا محمد والعلم الله والسلام عليك يا سيدى يا رسول الله وسلم عليك يا سيدى يا حبيب الله صلى الله عليه وسلم

# وصيت نامه حضرت خواجه قرني الله

حصرت خواجہ اولیں قرنی طابقیوں کی وصیت میار کہ بیان کرنے ہے قبل حصرت سلطان العارفین النار کمین حضرت خواجہ نو والحق تارک او یکی رحمة الله علیہ نے اس وصیت نامہ کے متعلق تحریر فرمایا ہے کہ بلندى مرتبت

قال: طلبت الرفعة فوجدتها في التواضع فرايا ش ني بلندى مرتبت ع بى توش ني اعتواضع من بايا-

### فانده:

بہتری مرتبت یہ ہے کہانسان، مقد تعالی کا قرب حاصل کرلے۔القد تعالی اے نیچا کردیتا ہے۔ تو و ولوگوں کی نگاہ میں جھوٹا ہوتا ہے اورائے دل میں بڑائتی کہ وہ لوگول کے فزو کیک کتے اور سورے نیاد و ذلیل ہوتا ہے۔

### نانده:

سے قاعدہ بہت ہی بجرب ہے ۔جوکو کی اپنے کورضائے البی سے لیے مسلمانوں سے لیے ٹرم کردے ۔ ان سے سے انکسار نے پیش آئے توانشد تعالی لوگوں کے دلول میں اس کی عزت پید، قرمادیتا ہے اور اسے بڑی بلندی پخشاہے ۔ (مرا ۃ المن جی جلد اصفی: ۲۱۲)

(١)نبي كريم ﷺ كي دُعا:

تعلیم الامت مفتی احمد یارخان صاحب نیمی رحمة الشعلید بیان قرماتے بین کد حضورتا فیجائے آیک وَ عافر مالی ہے۔ اکٹله م اجْعَلْمِیْ فِی نَفْسِسی صَغِیْرًا وَ فِی اَعْینِ النّاسَ تَکِیْرًا اللّه م اجْعَلْمِیْ فِی نَفْسِسی صَغِیْرًا وَ فِی اَعْینِ النّاسَ تَکِیْرًا قيقول خادم الفقراء والعلماء فقير بور الحسن بن جناب خوجه بخش الملقب تبارك البدعة والمناهي بشرح الكلمات السبعة من وصية خواجه اويس القوني رضى الله عنه

فقد و جتها فی لطائف اویسی رضی الله عنه (فیضان اویس صفحه: ۵۱) خادم الفقراء والعلما فیقیرنورالحن بن جناب خواجه بخش طقب بهتارک البدعة ولمنای نے یہ ترب حضرت سیدنا خواجه اویس قرنی کی وعیت مبارکہ بیس نے دھ کف اور کی بیس سے حاصل کیے ہیں (فیضان اویس صفحہ: ۳۳)

### وصيت نامه:

خواجه خواجنگان حضرت خواجه اولين قرتى رغنى الله عند في ارشا وفر ما يا كه

- (۱) طلبتِ الرفعه فو جدتها في التواضع م ني الدي مرتبت عابي لي من ني استواضع من بايا
- (۲) طلبت الرياسة فوجدتها في نصيحة الخلق
   شين فرياست (الين لوگون كاسردارى) طلب كي توش في السخلول كي فير شواي مي حاصل كيا ــ
  - (٣) طلبت المروة فوجدتها في الصدق شيئ من مروت طلب كاتون عمد قريس بيا-
    - (٣) طلبت الفخو فو جدتها في الفير
       ميں ئے فر اللہ كياتو ئے نقر ميں پايد
  - (۵) طلبت النسب فوجدتها في التقوى من من من المنقوى من من المنسب كوتاش كياتو تقوى كوير بيز كارك من المنايا -
  - (۲) طلبت الشرف فوجدتها في القماعة
     عزت وشرافت كاه لب بواتوش في الصقاعت من پايا.
    - کا طلبت الواحة فوجدتها فی الزهد شرائے راحت سب کی توزیدیں نے اے پایا۔

حضرات اوب الند بمیشه اپنے کوی جز و گنهگار مجھتے اورلوگ ان کے آستانوں پر بیشا نیاں رگڑتے ہیں۔ (مرا ۃ شرح مشکوۃ جلد ششم صفحہ ۲۹۲)

# بزرگی کا ایک سبب:

حضرت عروه بن زبیررضی الله عند فره تے بین که بزرگ کے اسیاب میں سے تو ضع ایک سیب ہے۔ ہر لعمت برحمد کیا گیا ہے۔ سوائے تو اضع کے ر (تنبیر الفافسین حصہ اول صفحہ ۲۲۲)

# تواضع کا پھل:

بعض د نا فرهاتے ہیں کہ قناعت کا کیس راحت ہے ورتواضع کا کیس محبت ہے ("نبیبہ انفافلین حصہ اوں صفحہ:۳۲۱)

# (۲)تواضع کرنے والوں کے لیے تواضع کا حکم:

حفرت بن عمر رضی مندت لی عمر وی بے حضور النظام نے فرمایا۔ جب تم تواضع کرنے واس کودیکھوتوان کے لیے تواضع کر نے واس کودیکھوتوان کے لیے تواضع کر واور جب تکبر کرنے والوں کودیکھوتو ان ہے تکبر ہے پیش آؤاس میں ان کی حوصلہ شکنی اور ذلت ہے اور تمھارے لیے میں صدقہ ہے انسان ایسے اعمال ختیار کرے کہ انتدت کی کی رضاحاصل ہوجائے (تنبیہ الغانسین حصداول صفحہ: ۲۲۷)

### (۲)بلندی مرتبت تواضح میں:

حضرت اویس قرنی بیانی نے بیان قرمایا یل نے بھی ہم اوگوں کی طرح اعلیٰ مرتبت کے حصوں کی کوشش کی کہ کی طرق بھتے ہیں بلندی مرتبت سے صل ہوجائے ۔ و نیاجہان کے ایسے امورا پنائے جوالقد تق لی اور رسول العد تراثیخ کے رش دات عالیہ کے خلاف نے شھے۔ بلکہ الند تعالی کا قرب حاصل کرنے کے بیے الند تعالی کی بارگاہ سے حصوں بعندی مرتبت کے لیے گی امور بنائے ۔ ان تم الله میں سے قواضع میں بندی مرتبت کو پیا۔ اس لیے بلندی مرتبت میں جا ہے والوں کے لیے میری و میت ہے کہ وہ او اصل کو اپنا پیل میں بندی مرتبت کو پیا۔ اس لیے بلندی مرتبت میں جا بہت والوں کے لیے میری و میت ہے کہ وہ او اصل کو اپنا پیل جو اواضع کو اپنا بیل جو اس بندی مرتبت کو بیا۔ اس ای بائد کی مرتبت میں جا جو بلندم رہے جو بلندم رہے حاصل ہوگا۔ وہ نا پائیدا رہیں بلکہ پائیدار ہوگا۔ مضبوط ہوگا۔ یہاں تک کہ جب انسان اس جب ن ان فی سے گر درج سے گا کے ل مصد فی ذائقہ اللموت کی منزل سے گر در کر کی کردگا وہ ان اس جب ن اس میں اس کے مرتب کو دیکھ کردگا وہ اس میں بھی تن م انسان اس کے مرتب کو دیکھ کردگا وہ بائیس کے اور جنت میں بھی تن م انسان اس کے مرتب کو دیکھ کردگا وہ بائیس کے وہ م گان میں بھی تن م انسان اس کے مرتب کو دیکھ کردگا وہ بائیس کی نہ ہوگا۔

# (٤)تواضع كى فضيلت:

وَعَنْ عُمَرَ قَالَ وَهُو عَلَى الْمِنْبِ يَا يُنْهَاالِّاسُ تَوَاضَعُواْ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ الشَّهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ تَوَاضَعَ لِللهِ رَفَعَهُ اللَّهُ فَهُو فِي نَفْسِهِ صَغِيْرٌ وَفِي آغَيُنِ النَّاسِ عَظِيْمٌ وَمَنْ تَكَبَّرَ وَضَعَهُ اللَّهُ فَهُو فِي آغَيُنَ النَّاسِ صَغِيرٌ وَفِي آغَيُنِ النَّاسِ عَظِيْمٌ وَمَنْ تَكَبَّرَ وَضَعَهُ اللَّهُ فَهُو فِي آغَيُنَ النَّاسِ صَغِيرٌ وَفِي نَفْسِه كَبِيْرٌ حَتَى لَهُو آهُونُ عَلَيْهِمْ مِّن كُلُبٍ اَوْ خِنْزِيْرٍ -

(مكلكوة شريف إب اخضب والكرم)

حضرت عمر طالفتی سے دوایت ہے آپ نے مغیر شریف پیٹر مایا۔ اے لوگو! اکساری اختیار کردکیونکہ میں نے رسول الشین آئیا کو ارشا دفر وہ تے ہوئے سُنا ہے کہ جواللہ تعالی کے لیے اکسارہ بجر کرتا ہے۔ تو اللہ تعالی اسے باند مرجبہ عطافر مادیتا ہے۔ تو وہ بے دل کا جھوٹا ہوتا ہے اورلوگول کی نگاہ میں بڑا اور جوغرور کرتا ہے۔

# رہ)تواضع کرنے والوں کے لیے خوشبخبری:

حضرت میسی علیہ السلام کا قرمان ہے دنیا میں تواضع کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے۔ وہ قیامت کے وائ منبرول پر ہوں گے۔ یوگوں کی اصلی ح کرنے والوں کوخوشخبری ہو بیدہ ہوگ ہیں جو قیامت کے دان جنت الفر دوس کے وارث ہوں گے اور ونیا ہیں ہے دیوں کو پاک کرنے والوں کوبٹارت ہو۔ یہی لوگ قیامت کے دن دبیر دالی سے مشرف ہول گے۔ (مکاشلة القدوب ۱۳۲۲م)

# ر۲)فرشتوں کی ڈعا:

فرمان نیوی ہے کہ کوئی آدمی ایس نہیں گراس کے ستھ دوفر شنتے ہیں اوراٹ ن پرقیم وفراست کا نور ہوتا ہے۔ جس سے وہ فرشتے اس کے ساتھ رہتے ہیں۔ بس اگر وہ انسان تکبر کرتا ہے تو وہ اس سے حکمت چھین کہتے ہیں اور کہتے ہیں۔ اے القدام مرگوں کرا دراگردہ تو اضع اور انکساری کرتا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں اے اللہ ااسے بلندی عطافرہ (مکاشفۃ القلوب صفحہ: ۱۳۸۱)

### (۷) مبارک شخص:

مبرک ہوہ بندہ حق جو عاجزی کا اظہار کرتا ہے۔ حالا مکدہ و پیچار ہو عاجز ند ہواورلوگوں پرخری کرتا ہے۔ اس مال میں ہواس نے حرام اور گن ہ کے ڈریعے ہے جی خبیس کیا ہوتا اور بے سہاروں پر ترس کرتا ہے اور علما ءاور داناؤں ہے کیل جول رکھتا ہے ( کیمیائے سعادت صفحہ: ۵۱۱)

# (٨) الله تعالىٰ تواضع كرنے والے كو دفعتيں عطاكرتاھے:

حضرت ابوسمہ اپنے و واسے روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور نبی کریم ساتھیا ان کے گھر مہمان تھے۔ روزہ رکھا ہو تھا آپ کے افظار کے لیے ہم دودھ کا پیالہ لائے۔ جس میں شہد گھلا ہو تھا۔ آپ نے چکھا تو مٹھاس کی مسول کر کے فرمایا بید کیا ہے؟

بم في عرض كيان يارسول الله الميهم في دود صيل درامبد ملاد يا يه-

آپ نے پیار و بیں رکھ دیا اور نہ پیاور فرمایا بین نہیں کہتا کہ میر آم ہے بیکن ہت ہیہ کہ چوشخص اللہ تع لی سے واضع کرتا ہے جن تعالی اسے سر فراز فرما تا ہے اور اسے رفعتیں عطا کر دیتا ہے اور جو تکبر کرتا ہے۔ من تعالی اسے تقیر بناویتا ہے اور جو کوئی بھر ضرور ٹ خرج کرتا ہے ۔القد تعالی اسے دوست رکھتا ہے اور جو سراف سے کام لے۔اللہ تع لی اسے تفلسی بیس بہتوا کر ویتا ہے اورکوئی اسے بہت یاد کر لے وہ اسے مجبوب رکھتا ہے۔ (سیمیائے سعادت سفحہ: ۵۸۱)

# <u>(۱۰)عاجزی میں شرف:</u>

صنورتا فی فی ماید کرم تقوی سے بٹرف عاجزی میں ہادتو تکری یقین میں ہے ( کیمیاتے سعادت)

ہ نو کیونکہ اللہ تخالی کے اسرار ان میں ہوئے گئے ہیں۔اپٹے نفسوں میں متواضع رہواور بندگانِ خدا پر تکبر شدکرو۔اپنی غفلتوں سے بیدار ہوجاؤتم نہایت غفلت میں پڑے ہے ہوئے ہو۔(فتح الرب فی بیسویں مجلس)

# تواضع کی اصل:

معترت شہاب الدین سپر در دی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ تواضع کی اصل میہ ہے کہ ڈلت اور تکبر بیں اعتدال قائم کرنا تواضع ہے ۔ (عوارف المعارف)

# انسان کب متواضع هوتاهے:

حضرت بایزید بسطا می رحمة الدعلیدے بو جھا گیا کرانسان کب متواضع ہوتاہے۔

آپ نے جواب دیا کہ جب اپنی ڈات پُلفس کا کوئی تن سمجھ ( کیونک و واس کی شرارت اور نبٹ سے واقف ہے ) اور

قرد کو گلول میں سب سے بدر سمجھے۔

بعض عکماء کہتے ہیں کہ جہل و بھل کے ساتھ تواضع کوہم عجب وغرور کے ساتھ سخاوت اور ادب سے بہتر بھتے ہیں ۔ کسی وائش مند سے بوچھا گیا کہ تم کوالی نفست کا علم ہے جس پر حسد نہ کیا جائے اور کسی اُری بلد کا علم ہے کہ صاحب بلا پر کسی کور حم نہ آئے۔ اس نے کہاہاں و و نفست تواضع ہے اوروہ بلا کم ونخوت ہے۔ (عوارف المعارف صفحہ ۳۹۳۳)

### تواضع کی تین علامات:

حضرت ذوالنون مصري رحمة الشرعلية فرمائة جين كماتو اضع كي بيتمن عله مات جين-

- (١) اليخفس كوتقير جاناتا كفس كاعيب معلوم موسك
- (۴) الوحيدي حرمت كي ليولون ك تعظيم وتحريم كرنا-
- (m) کی بات اور تھیمت کو ہر خض ہے تبول کرنا (عوارف المعارف ، ۳۹ سا)

دل کی تواضع کے لیے بہترین عمل:

حضرت شخ ابوحفص رحمة امد مليه فرماتے ایل که اگر کو کی شخص جا ہتا ہے که اس کا دل او اضع اختیار کرلے تو اس کوجا ہے کہ مالئین کی صحبت اختیار کرے اور ان کی عزت وجز ان کے آغوی مالئین کی صحبت اختیار کرے اور ان کی عزت وجز مت کرے۔ اس طرح وہ ان صالحین کی شدت تواضع سے جوان کے آغوی میں موجود ہا تند اوکرے گا اور تکبر سے جی جائے گا (عوارف المعارف)

### فائده :

اس سے ان لوگوں کو عبرت حاصل کرنی جاہیے ہمہ وقت اولیائے کرام سے متعلق اپنی نتب یاطنی کا اظہار کرتے رہتے ہیں۔ اولیائے کرام سے معمولات وغیرہ سے انتھیں خداواسطے کا ہیر ہوتا ہے۔ و سکھتے ہی آخیس بڑ ہوجاتی ہے۔ اللہ تعالی ایسے غلط امور سے ہمیں بیچنے کی لوفیق عطافر مائے۔

# تَوَاضع کی چوٹی کی بات:

حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے قرمایا کہ نیک بخت جی وہ جواس دنیا میں فروتنی اور عا بزی کرتے ہیں کہ قیامت کے دن واق لوگ مندنشین ہوں گے اور خدا تھنڈ ارکھے ان لوگوں کو جو دوسروں کے درمیان اس دنیا ہیں صلح واکشتی کروادیتے ہیں کہ قیامت کے دن جنت فردوی کا ٹھکانہ ہوگا اور سعادت مند ہیں ۔ وہ لوگ جن کا دل اس دنیا ہے پاک اور متقطع ہے کہ قیامت کے دن اس ک لواب میں آتھیں تی تعالی کا دبیدار نصیب ہوگا ( نسخہ کیمیا ترجمہ کیمیا کے سعادت ۱۸۲۸)

# (۱۱) تمام نعمتوں کی تکمیل:

حق تعالی نے معزت عیلی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف وتی فرمائی کہ میں جونعمت بھی مخصے عطا کرتا ہوں۔ اگرتم عابزی سے اس پرشکر کرونو میں تمام نعمتوں کی تم پر بھیل کردوں ( سنے کیمیائے صفحہ ۱۸۸۳)

# (۱۲)تواضع ایک خزانه:

ﷺ اشیوخ حفرت شباب امدین سبروردی رحمة الله علیہ نے تواضع کے متعلق بیان فروی کراض ق صوفیہ میں سب سے بہتر خلق ق شو نے میں سب سے بہتر خلق ق ضوفیہ میں ہے۔ بہتر خلق قوضع ہے بہتر کوئی اور اب س بیس۔ جو شخص کے ماہنے اپنی اس میں ہیں۔ جو شخص کے ماہنے اپنی اس میں میں اور مرتبے پر رکھتا ہے۔ جس کوٹو اضع اپنی اس میں میں اور مرتبے پر رکھتا ہے۔ جس کوٹو اضع حاصل ہوگئی وہ خود بھی آرام سے رہت ہے اور دوسروں کو بھی اس سے آرام پہنچتا ہے۔ (عوار ف المع رف اس) حاصل ہوگئی وہ خود بھی آرام سے رہت ہے اور دوسروں کو بھی اس سے آرام پہنچتا ہے۔ (عوار ف المع رف اس) حضرت اقمان عدید السلام نے فرمایا کہ ہر چیز کے لیے ایک سواری ہے اور عمل کی سواری تو اضع ہے۔

(عوارف المعارف ٣٩٢)

# نبی کریم ﷺ کی تواضع:

حضرت عبدالله بن البوو في ريافته بيان فرمات بيل كه

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُكُثِرُ اللِّكَوْ وَيُقِلُّ اللَّغُو وَيُطِيْلُ الصَّلواة وَيُقِلُ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُكُثِرُ اللِّذِكُو وَيُقِلُّ اللَّغُو وَيُطِيْلُ الصَّلواة وَيُقْصِدُ الْخُطِبَة وَلاَ يَا نَفُ وَلا يَستَنْكِفُ اَنْ يَّمَشِى مَعَ الْاَرْمَلَةِ وَالْمِسْكِيْنِ فَي وَيُقْضِى لَهُمَا حَاجَتَهُما (سنن دارمی شریف جلد اول حدیث: ۵۵) فَيَقُضِى لَهُمَا حَاجَتَهُما (سنن دارمی شریف جلد اول حدیث: ۵۵) نی کُریم اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّلَّةُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الْمُوالِي الْمُعْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

# ماته ل کرچا کی اوران کی کوئی خرورت پوری کردی . غوث اعظم دانش کا فرهان:

تفوث اعظم رحمة الله عليه في قرمايا: محيت كي شرط بهب كه مجوب كاراد سے ساتھ محصارا ارادہ ندر بدنيا اور آخرت اور تخلوق نے قطع تعلق ہوجائے ۔اللہ ہے محبت كرنا كوئى آسان تبيل ہے كہ ہركوئى اس كا دعوىٰ كرے ۔ اجتف موگ اسے مدى جي كم محبت ان سے كوموں دور ہے اور بعض اسے جيں كہ دعوىٰ تبيس كرتے۔ حالا فكه محبت أنتھيں حاصل ہے ۔ مسلمانوں جس سے كى كوھير ش

تم مواُس کو پہلے سلام کروا ورجوتم کوسلام کرے۔اس کا جواب دو مجلس میں کم تر خبکہ پر بیٹنے میں تم کو عار نہ ہو۔ ک کو کی تمھاری تعریف کرے یہ تم پراحسان کرے۔

آپ ہے بیکھی روایت ہے کہ مبارک اورنو ید ہے اس شخص کوجو بغیر کوتا ہی نقص کے تواضع اختیا راکرے اوری جی ہے بغیر خود کوتیا نے جانے (عوارف المعارف)

# حضرت شيخ جنيد رحمة الله عليه كا قول مبارك:

حضرت شیخ جنیدر تمة الله علیہ ہے کسی فے سوال کیا کہ تو اضع کیاہے؟ آپ نے جواب دیا کہ ہازوؤں کا جھکا نااور پہلوکا ٹرم کرنا ہے۔

# حضرت فضيل رحمة الله عليه كا قول مبارك:

حضرت فضیل رحمۃ الله علیہ ہے تواضع کے متعبق سوال کیا گیا تو آپ نے قرمایا: حق کے سامنے سرتعلیم تم کرنا اور حق بات کہنا اُنھوں نے بیابھی فر ، یا کہ جوشص اپنے نفس کی قد رو قیمت کا عنب رکرتا ہے تواضع میں اس کا کوئی حصیبیں (عوارف المعارف)

# بابا فريد الدين مسعود گنج شكر رحمة الله عليه كا قول مبارك:

فریدا! تھیو پُوائی دیھا، جے سائیں بوڑیں جھ اک چھچ بیا لٹاڑیے، تال سائیں وے دوڑائے

### فائده

اگرتو اپنے خالق و مالک کی معرفت اور خالق حقیق تک رسائی کا طالب ہے تو پھر راستے گی گھاس و بھے کی طرح ہو ہو کیونک جب و بھرٹرم ہوج تی ہے۔ ڈھیل ہو کر پھیل جاتی ہے۔ دوسرے جب و ہیاؤں کے بیٹچ روندی جاتی ہے تو بھر رب کا سُات کے آستانہ عالیہ بینی مجد مبارک میں لے جائے کے لہ کت ہوجاتی ہے۔ بیٹی جب تک اس میں تیزی اور بختی رہتی ہے۔ بیمقام حاص نہیں کرسکتی۔ جب اس میں تو اضع اور زمی آج تی ہے۔ جب استد تعالیٰ کی ہارگا ہ میں شرف قبولیت سے نواز کر اس سے گھر تک اس کی رسائی ہوتی ہے۔ بہی حال انسان کا بھی ہے (فیضان الفریدشرح و یوان بابہ فرید صفحہ: ۱۳۸)

### فائده:

قیضان اغریدشرح دیوان با با فربید میں با با قرید همنی شکر رحمة الله علیہ ہے منسوب کلام کی شرح بیان کی گئی خصوصاً موکی شخاصوت تنظیس کے متحلق بہترین بحث کی گئی ہے۔ تواضع کے متعلق مزید وضاحت اور مثالیس ہماری تصنیف لطیف فیضان اعربید ملک مطالعہ بیجیے۔ (الفقیر القادری ابواحمہ علام حسن اولیمی)

### فائده :

----اس وصیت مبارکہ یس بھی حضرت اولیس قرنی واٹھنڈ کی ساری حیات مبارکہ کا تجربہ جھلک رہا ہے۔ آپ ہے اگر کوئی ملے آتا ا

آپ تواضع ہے پیش آتے شخ الحدیث والنفیر فیض ملت حضرت علامه ابوالصالح محمد فیض احمداولی مدخلنه العالی تحریر فرمات بین کہ ظاہر نمود و دنام اور اہل و نیا کے اختلاط ہے بھ گئے تتے۔ آیک غلام ستی تھا۔ جو ہرونت بچھایا رہتا تھا۔ بعض طُ ہر بین آتھ میں ریا کا رجھتی تھیں راہ چلتے پریشان کیا جاتا تھا۔ بڑے اور بچ تستحرکرتے تھے ۔ گرآپ بڑی خندہ بیشانی کے ساتھ برداشت کرتے تھے۔

علیک سبیک ہے دوراور گوششینی اور خاموثی ن کی زندگی کا عام مدع تھا۔ الل دنیا کی تظروں سے ایچنے کی فکر بہیشہ لاحق رہتی تھی۔ جب کوئی سمام کرتا تھا۔ تو خشرہ پیشانی ہے جواب ویتے اور جواب بیل فرماتے جیل کہ 'ضرائم کوزندہ رکھے' مزائ پر تل کے جواب میں الحمد لقد اور ڈیائے خیر فرماتے کبھی خود بھی طنے والوں سے فرمایا کرتے کہ میرے لیے ڈیا خیر کروخداتم کواس کا اجر عطافرہ ہے گا۔ (ذکر اوپس صفحہ۔ ۲۹۔ ۲۸)

پھر اورروڑے مارت والوں کی شرارتیں اور شخریش آپ خندہ پیشائی ہے ہرداشت کرتے کی کو تکلیف دینے والی کوئی بات نہ کہتے اور نہ جو کسی کو انتقاباً کوئی کنگر مارتے ۔ بلکہ تو اضع بی اختیا رقر ماتے ۔ تو اللہ تعالیٰ کے محبوب مدتی تاجدارا حمد مختار کائٹیٹا اور اللہ تعالیٰ ہو کہ بندہ مرتبہ حاصل ہوا کہ آپ کے فضائل کے متصق بہت ہی احادیث بیان ہوئی ہیں ۔ حضرت عدا مدجوال اللہ بن سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ ہے جمع الجوامع میں بہت می احادیث آپ کے فضائل چینی بیان کی ہیں۔ ابن عساکر نے پنی تاریخ میں ، ابولیم نے حسید میں بہت کی احادیث بہت احددیث قتل فر مائی ہیں۔

حضرت عمرضی الله عندے روایت ب کدایک وقعد حضورانو رانی فطانی کام فی محصے قرمایا

ا ہے جراجی نے عرض کیانیاد سول اللہ ایک دل و جان سے حاضر ہول مجھے کہان ہوا کہ جھے کسی کام کے لیے بھیجناچا ہے ہیں۔

آپ ٹے فر مایا ہماری اُمت بیس ایک شخص ایسا ہوں گے جنہیں اویس قرنی کہیں گے ان کے جسم میں بیاری پیدا ہوگی وہ

اللہ تعالیٰ ہے دُعا کریں گے تو وہ کریم اے دور فر ، دے گا مگر پکھی شان ان کے پہوٹی باتی دے وہ جب اے دیکھیں گے تو اللہ تعالیٰ کے اِللہ وہی باتی دے وہ جب اے دیکھیں گے تو اللہ تعالیٰ کویاد کریں گے جب تم اِن سے ملاقات کروٹو آئیس ہمارا سمام کہنا ، آئیس کہنا کہ تمہارے لیے دُعا کریں کیونکہ وہ اپنے پروردگار کی براہ وہ میں مکرم ہیں اور اس کے زویک براہ تعالیٰ ان کو تھا کر دے گئی ان کو تھا کر دے گئی ان کو تھا کہ دے گئی ان کو تھا کہ دوئر جمہ بنے ہمارا سمام کی بار کے ہیں اور اگر اللہ تعالیٰ ان کو تھا کہ دے گئی ان کو تھا کہ دے گئی اور ایک بھی تھی ہمارا سالہ کا دوئر جمہ بنے ہمارا سالہ کو تھا کہ ان کو تھا کہ دوئر جمہ بنے ہمارا سالہ کو تھا کہ کریں گئی شفاعت کریں گے ۔ (اشعد المعات اگر دوئر جمہ بنے ہمارا کا

تعفرت عُمرِفر ماتے بین کہ بیس نے حضوری حیات میں پھر حضرت صدیق کی خلافت میں تلاش کیا گئر ضربایا۔ پھر مین نے انھیں اپٹی خلافت کے زمانیہ بیں پایا۔ بیرعدیت بہت دراز ہے (خلاصہ مرا قشر ح مشکلوۃ جدے میں ۵۷۵ بحوالہ اضعۃ المعموات)

آیں بلند مقام ومرتبہ عاصل ہوا۔ کہ آپ سے دُعامنگوانے کے لیے ٹی کریم ٹائٹٹٹ نے صیبہ کرام رضی اللہ عنبم کوخصوصی وصیت فر انی گویا آپ کا وصیت میں بیارشاوفر مانا کہ میں نے بلندی مرتبت ہوا ہی تو میں نے اسے تواضع میں پایا ہے۔ گویا آپ وصیت قرمار ہے ٹیل کہ جب وئی بلندمر تبہ حاصل کرنے کا متنی ہوا اسے جا ہیے کہ ووثو اضع کی صفت اپنائے ۔ تواضع کی صفت اپنانے وال بلندمر تبہ عاصل کر لیتا ہے۔

# دوسمر کی وصیت

قال :طلبت الرياسة فوجدتها في نصيحة الخلق

فر ما یا: میں فے میاست ( بعنی لوگول کی سرواری) حلب کی او میں تے است کلوق خدا کی خیرخوا ہی میں صاصل کیا۔

### فائده

ریاست بسلطنت ، پادش ہی ، امارت ، وزارت ، صدارت سرسب پجھ سر داری کے ہی مختف رنگ ہے۔ سر داری کوئی ایکش کے ذریعے حاصل کرتا ہے۔ گوگ آفینم طاہری حاصل کر کے سر داری کا حدب گار ہوتا ہے۔ پچھ لوگ سر داری کے حصول کے لیے ہتی لوگوں کو دو بیہ بیبیر دیتے ہیں۔ مختفر سے کرسر داری کے حصول کے لیے ہے شار دسائل اختیار سے جائے ہیں۔ ان ہی ما مور سے سر داری کہاں تک حاصل ہوتی ہے ہیا تھگ بحث ہے۔ گر جو راستہ حضر ہوتی ہے۔ دو الفیئونے نے بیان قر مایا ہے۔ وہ داستہ ہر حسم کے نقصان سے محفوظ راستہ ہے۔ اس کے ڈریعے جو سر داری حاصل ہوتی ہے۔ دو گوٹس چیند دوں یا جیند ہمیشہ ہین کی نہیں بلکہ اس ذریعے سے حاصل ہونی ہے۔ حق کہ اس فاری ہی ہیں بلکہ اس ذریعے سے حاصل ہوتی ہے۔ حق کہ اس فاری ہی تا ہوتی ہیں۔ اس کے دور اردہ تی ہے۔ بلکہ حق تو یہ ہے کہ قیامت آنے سے دینوی طاہری عہد وجینا ہا سکتا ہے۔ گراس ذریعے حاصل ہونے دائی دائد خالی کا محت کے بعد بھی حاصل رہے گی۔ انتا دائلہ خالی کا محت کے بعد بھی حاصل رہے گی۔ انتا دائلہ خالی کا محت کے بعد بھی حاصل رہے گی۔ انتا دائلہ خالی کا محت کے بعد بھی حاصل رہے گی۔ انتا دائلہ خالی کا محت کے بعد بھی حاصل رہے گی۔ انتا دائلہ خالی کا محت کے بعد بھی حاصل رہے گی۔ انتا دائلہ خالی کا محت کے بعد بھی حاصل رہے گی۔ انتا دائلہ خالی کا محت کے بعد بھی حاصل رہے گی۔ انتا دائلہ خالی کا سبب ہے گی۔

## مطلب

مستسب کے لیے مختلف امور مرانجام دیے۔ گرریاست محترت خواجی کی سرداری میں نے طلب کے لیے مختلف امور سرانجام دیے۔ گرریاست محتی لوگوں کی سرداری میں اللہ تعالیٰ کی مختلوق کی جیرخواجی میں حاصل کی۔

### نائده :

اس کیے جوانسان بھی سرداری کا طبیگا رہوا ہے اس ٹسنے کیمیا پیم اموما ج ہے۔ جوانسان بھی سرداری کا حالب ہے۔ اسے استقبالی کی مخلوق کی بھرد کی اور خیر خواہی کی طرف توجہ ویٹی جا ہے۔ " سر

قرآن مجيد بين ہے كە.

وَتَعَاوَنُوْ اعْلَى الْمِرِّ وَالنَّقُولِي

نیکی اور پر بیبز گاری کے کامول میں آیک دوسرے کی معاونت کرو۔

### فأنده :

تخلوق خداکی بھسائی اس میں ہے کہ تخلوق ضراکی خاہری می ظ ہے بھی بھلائی کی جائے اور باطنی مُناظ ہے بھی۔اس ملط میں تخلوق خدا سے تعاون کرمنا فرمان رب نی پیٹس پیرا ہونا ہے۔جو بے شار فوائد کا سب ہے۔

### غير خواهي :

ریا ہے ، برت اور انشاء اللہ تعالی تیامت کے دن بلکہ ان کی سرواری جن لوگوں نے تسلیم کی اُٹھیں قبر میں بھی راحت وسکون میسر آئے اور انشاء اللہ تعالی قیامت کے دن بھی راحت وسکون حاصل ہوگا۔

### ألتَّصِيْحُة:

كِلْفُوي مَعْنَى بِينِ \_اخلاص، خِيرِخُوا بَي جِعْ نَصَاحُ (النجُد )

## النصيحة الخلق:

کامعنی ہوانخلوق خدا کے ساتھ اخلاص کرنا مجو تی خدا کی خیرخوا ہی جا ہنا یخلوق خدا کی بھلائی اور بہتری جا ہنا مخلوق خدا کی خیرخوا ہی بھلائی اور بہتری جا ہنا مخلوق خدا کی خیرخوا ہی بھلائی اور بہتری جا ہے ہوئے علوق کوھیں تھا۔

### مطلب:

مستحق علی اس وصیت کا مطلب میہ ہوا کہ میں نے ریاست بادشاہی یالوگوں گی سرداری جاہی تو اے میں نے لوگوں کی خیر خوری میں بایا ،اسے میں نے لوگوں کے میں بایا ،اسے میں نے کلوق خدا کی بھلائی اور بہتری جاہیے خوری میں بایا ،اسے میں نے کلوق خدا کی بھلائی اور بہتری جاہیے میں یایا ۔ اسے میں نے کلوق خدا تھ لی کے فتل میں یایا ۔ اسے میں نے کلوق خدا تھ لی کے فتل میں یایا ۔ اسے میں بایا تا کہ کلوق خدا تھ لی کے فتل و کرم کی مستحق تضمر ہے۔ و نیاد آخر میں میں گلوق خدا کا بھل ہو کلوق خدا زیادہ میں تا دو ترب سے تو ازی جائے اور رب کا نات کے قبر و فضب سے دی جائے۔

ہ مات سے ہروست سے ہی ہوت اللہ تعالی کی تلوق کا اور محبت سے کہ اللہ تعالی کی تلوق سے اللہ تعالی کی تلوق مونے کے تابطے اللہ تعالی کی تلوق مونے کے نامطے اللہ تعالی کی تلوق سے محبت ہواور اس محبت کی بنا پر ہر معے تلوق خدا کی بھلائی کے سلسلے میں ہوشیار رہنا۔ حضرت

وگ مراوکو پنچے ( کنز الا بمان)

### بھلائی کا حکم دینے والی جماعت:

مخلوق شداکی مجعل کی اور خیرخوا بی کو ید نظر رکھ کر کام کرتے والے فرؤ افرؤ انجھی کام کررہ جیں اور گرد و کی شکل میں بھی وگوں کی خیرخوا بی سے لیے شب وروز کام کررہے ہیں۔انڈرت کی ہرمسلمان کواس بہترین میٹل کرنے کی تو فیق عطافر مائے۔

# ھمیں جماعت اھل سنت سے پیار ھے:

آئیس جی عت اہل سنت (بر ہلوئ) سے بیار ہے کیونکد رید جماعت الجمد لند گلوق ضدا کی تیم خواہی کے لیے شب وروز محت کر ہے کا موقع میں کر دی ہے۔ الحمد ملد ایوا حمد اولیک کو بھی پرانا تھا نہ ہوئے کا ناظم اعلی کی حیثیت سے ایک سال ۲۰۰۰ء میں غدمت کرنے کا موقع میں ہے۔ جب سے ضلع پاک بتن شریف میں امیر جماعت اہل منت مقرر ہوئے ۔ الحمد ملت تو بیل مور ہا ہے۔ اللہ تعالی اس جماعت کو ضدمت اسلام کے اور مخلوق خدا کی خیر خواہی کے لیے مت خدمت کرتے کی تو فیل عطافر مائے۔

# ھمیں دعوت اسلامی سے پیارھے:

پاکستان کے ہرعلاتے شن سیز سیز تین مول کی بہار دعوت اسلامی کی خدمات کا منہ بولٹا ثبوت ہے۔ الجمد ملڈ عن وجل اس پر افتن دور شن بھی تینے قر ہن وسنت کی عالمگیر غیر سیاس تحریک دعوت اسد می بھی مخلوق خدا کی بھلائی کے فریضہ کی انجام دہ ہی شنگر الیاس ہولا نا ابو بل ل محد الیاس ہولا نا ابو بل ل محد الیاس عطار دسوی قادر کی دامت بر کا جم الد لیہ نے دکھی ۔ مدنی تا جدار احم محتار حضر بت محدر سول امتد تا پیڈی عنایات ، سے ایہ کرام رحمت الد علیہ ما جمعین کی نسبتوں ، علاء ومشائخ اہل سنت درمت فیوشہم کی شفقتوں اور امیر الل سنت مدخلہ عول کی برکات ، اولیائے کرام رحمت الد علیہ ما جمعین کی نسبتوں ، علاء ومشائخ اہل سنت درمت فیوشہم کی شفقتوں اور امیر الل سنت مدخلہ عول کی شب روز کوششوں کے تیجوں میں آئ دعوت اسلامی کا مدنی بیغام تقریباً ۲۲ می لک میں بینی چکا ہے اور کا میں فی کا سفر ابھی جاری ہے۔ المحد مند علی احسان (خد صدارتی رف امیر اہل سنت)

## همیں فیض ملت سے پیار ھے:

مجدودہ یہ حاضرہ شیخ اعتران وانتفیر حضرت علامہ ابوالصالح محمد فیض احمدادیسی مدظامہ اعالی کے متعلق پروفیسرڈ اکٹر محمد مسعود احمد نے حرفر مایا ہے کہ حضرت علامہ محمد فیض احمدادی یا کشن کے معروف عام دین اورصہ حب تصنیف فاضل احمد منظم ساور کی تصنیف و تالیف کا فطری و و قرر کھتے ہیں نہ ان کوصلہ کی پرواہ اور نہ ستائش کی تمنادہ آخریت کے اجروثو اب پریفین اسکت ساور محمد میں نہ اور کھتے ہیں۔ وہ نکھتے تھکتے نہیں ۔ یعکہ فرحت وسر در محموس کرتے ہیں ۔ حقیق قلم کار کی بھی نشانی ہے۔ وہ سنت کے مطابق سفرہ حضر میں قبل میں میں میں میں اس محمد میں میں است کے مطابق مورد حضر میں اور کا میں میں ان کا میں میں میں سنت کے مطابق ہوتا ہے۔ طبقہ ملاء میں میربیاس عنقا ہوتا جارہ ہے ۔ علامہ او یک سے اب تک دو ہزاد سے زیادہ کتب ورسائل شاکع ہو چکے ہیں۔ نے اب تک دو ہزاد سے ذیادہ کتب ورسائل شاکع ہو چکے ہیں۔ ایس کے معرف میں نہیں (عم کے موتی صفحہ ہو) کھر دی کا میں میں نہیں (عم کے موتی صفحہ ہو)

خواجدا ویس قرنی بلانین کی اس دصیت مبرد کدکا مصلب ہے بی نے لوگوں کی سرداری عدب کی توات کھلوگی اور فیم خواتا میں پایا ۔ حقیقت بیل بھی بیک ہے کونکہ واقتی فیم خواتی کا جذب کا رفر ہا ہوگا لوگا قوق تھی اپنے خیرخواہ کے قریب ہوگی ۔ جب واقعی محلی فیار خواہ قابت ہو تو محکوق خدا تھی مرب دام بن جی ہے خیرخو ہ نے کیے گئو ق جان کا نذرا اند پیش کرنے ہے بھی پیھی ٹیل رہتی ہوئی ارتئی ہوئی کی مطالفہ کرنے والوں سے مید حقیقت پوشیدہ نہ ہوگی ۔ مدنی تاجدارا جمد مختار تافیح ان اور کی بھادئی کے لیے تعلق میں مقام عطافی کے بھی تاکہ ملاست کی مصرف میں میں مقام عطافر مائے اور جہم سے محت و مشقت سے کا مرب کے کہ بت پر مت بت پر تی جھوٹہ کرامتہ تھی کی عبادت کرنے والے بن جا کی تاکہ ملاست کی مصرف میں ہوجا کی بھی مقام عطافر مائے اور جہم سے این سے داخل ہوجا کی دور تھی میں مقام عطافر مائے اور جہم سے نواز سے جو اور مسلم میں ہوگئی مصرف کو کام شام کی جو کا بی میں ہوگئی میں کہتے بیل میں جو لوگ حقیقتا اس مشن کو اپنے تعلق اس دور سیلہ جائے تیں۔ جولوگ حقیقتا اس مشن کو اپنے تیں دائے گئی ان کے قرب کا سبب اور وسیلہ جائے تیں۔ جولوگ حقیقتا اس مشن کو اپنی سعادت تصور کرتے ہیں۔ بیکہ جن تو ل کی طرف سے ان کو خاص انعامات ہیں۔ لوگ واقعی ان کو خاص انعامات سے نو از ایا تا ہے کی شام عرف کی خوب فرایا ہے ک

ے بن گئے غلام جمیروے شوہ اہرار دے و کمی لے نظارے اوصناں پرودرگا دے

# مخلوق خدا کی بھلائی کی دعوت دینا بھی خیر خواھی ھے۔

اللہ تعالی کی مخلوق کو دعوت و تبییغ کے ذریعے بھیں کی کے رائے کی طرف بن نابھی خیرخوا ہی ہے۔

# افضل امت لوگوں کے نفع کے لیے بھیجی گئی ھے:

رب کا نئات کا رشادگرای ہے کہ

كُنْتُمْ خَيْرًامُّةٍ أُخرِ جَنْتُ لِلنَّاسِ تَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكُرِو تُوْمِنُونَ بِاللَّه ٥ (سورة العران آيت فمر ١١٠)

تم بہتر ہواُن سب اُمتوں میں سے جولوگوں میں طاہر ہو کیں ، بھلا کی کا تکم دیتے ہوا در برائی سے نع کرتے ہواور اللہ پر ایمان رکھتے ہو ( کنز الدیمان )

# غیر خواهی کرتے هوئے بھلانی کی دعوت دینے کا حکم:

مخلوقی خدا کی خیرخو ہی کا جذب رکھتے ہوئے بھل لی کی دعوت دینے کا برب کا ننات کا تھکم دید ہے ۔رب کا نتات کا ارشاد را می ہے۔

وَلْتُكُنْ مِّنْكُمْ أُمَّةً يَّدُعُونَ إِلَى الْحَيْرِوَيَا مُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكرِ وَوَاوْلِيَا مُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَوَاوْلِيْكُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ٥ ( إِرَّهُ الْمُرانِ يَتِيمُ )

اورتم میں ایک گرو دالیا ہونا جا ہے کہ بھلائی کی طرف بلا ئیں اور اچھی بات کا حکم دیں اور برائی ہے منع کریں اور یہی

آپ تخلوق ضدا کی خیرخواہی جذبہ کے پیش نظر ہوگ رات کے وقت آ رام وسکون ہے سوتے نیں۔ جب کہ الفقیر ابوا حمال کی نے خود ملاحظہ کیا کہ تقریباً ساری رات مخلوق خدا کی پیروی کے پیش نظر کتب کی تصنیف و تالیف میں مصروف رہے ۔ آپ برائے نام نیندکی آغوش میں آرام کرتے ہیں ۔سفر میں بھی جب سواری پیسوار ہوتے ہیں بورا کاغذ قلم کے ذ**ریعے وین میں** کی خدمت میں مصروف ہوجاتے ہیں۔آپ کا قلم اکثر اس وقت رکتا ہے۔ جب آپ منزل پر تانجیتے ہیں۔اللہ تعالی **آپ ک**ر تندرتی عط فر مائے اور تم خضری ہے نوا زے آمین آمین ہجا وسیدالمرسلین۔

اسى طرح الحمدلقدين عت السنت كے علماء ومث فخ أوردين محمت ركھنے والے اپنے اپنے طور پراس سليلے ميں خوب محت كروم بين - كل تعالى برايك كي مع محموده كوشرف قبوليت ميانواز \_ آمين \_

# ہدایت کی طرف بلانے کا اجر: . .

حضرت العجريره وظالنين المدايت بكريم الفظم فارشا وفرمايا

مَنْ دَعَا اللَّيْ هُدَّى كَانَ لَهُ مِنَ الْآجُرِ مِثْلَ أَجُوْرِهِمْ مَنْ تَبْعَةً لَا يَنْقُصُ دْلِكَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئًا وَّ مَنْ دَعَا إِلَىٰ ضَلَالَةٍ كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الْإِثْمِ مِثْلُ النَّامِ مَنْ تَبِعَةُ لَا يَنْقُصُ لَا لِلَّ مِنْ اثَامِهِمْ شَيْمًا (مسلم شريف مِعَالُوة شريف باب الاعتمام العلاد لمديث فيروها) جوبدایت کی طرف بااے ۔اس کوتهام عاملین کی طرح تو اب ملے گااوراس سے ان کے تو ابوں سے پہچے کم نبہو گااور چو گرانی کی طرف یا ہے تو اس پر تمام چیروی کرنے والے گمراہوں کے برابر گنا ہ بوگا اور بیان کے گنا ہوں ہے پچھے

سینظم نی افتاین اوران کے صدقہ سے تمام صحابہ آئے۔ پنج تہدین ،علی ئے متقدیین ومتاخرین سب کو شامل ہے۔ مثلاً اگر کسی **کی سخت** ے ایک مکھنمازی بنیں تو اس مبلغ کو ہرونت ایک لا کھنماز وں کا ثو اب ہوگا اور ان نم زیوں کوا پی نماز ول کا ثواب اس معدوم مواكر حضور كالواب تلوق كالدازد ورء مرب فره تاب وأن لك للاجوا غَيْرَ مَمْنُونَ اين الده معلما جن کی کتابول ہے۔لوگ مدریت پارہ ہیں۔ تیا مت تک ماکھول کا تواب اُٹھیں پینچتار ہے گا۔ میدهدیث اس آیت کے خلاف جيم كيس فيلانسان إلا ماسعلى كونك ريوابول كازيد دقى اس يحمل بليغ كالتيج ب

(مراة شرح مشكوة جلداصلي: ١٦٠)

هر چمكنے والى چيز سونا نهيں هوتى: مثل مثهورہے كه برچكنے والى چيرسونائيں بوقى كداس كى چك دمك وكي كرسونا مگان كرليں \_اى طرح برصاحب جب

و کہ ومولوی کہل نے وائے ہے بیاس بیٹے کران ہے کام کی چیروی نہ کرد ۔اس طرح ہر کتاب پڑھنی شروع نہ کرد ہیجے۔ کتاب وہ معالمه كيجيد جس من الله تعالى جل جلاله ، اثبيائ كرام خصوصاً سيدالا نبياء كالتي معالمه والمناع كرام رهمة الله عليم اجعبن اورعلماء دمش رئ كى كتب كابيان جوا بهوا درعالم دين كاكلام سننے كوخوش تصيبى تصور كيجيے جوسي جماعت ال سنت وجماعت بور سلطان الماركيين حضرت خواجدثوراكس تارك اوليس رحمة الله عليه في ارشاد عطاميين كرحوا لي سعد يث مباركها

# هديث شريف:

فرهاني ب\_ملاحظة فرمايئے۔

نی کریم ٹافیا نے ارشاوفر مایا برابل عم کے پاس مت بیٹو۔ ہاں اس عالم کے پاس بیٹے میں ہرج تہیں جو مسیں پانچ چزوں کی طرف بلائے۔

- (۱) شکے ایقین کی طرف۔
- (٢) رياسے اخواص كى طرف-
- (۳) رغبت(دنیاوی میلان) سے زمد کی طرف۔
  - (١) تكبرے الكساري كى طرف
  - (۵) و ممنی ہے فیرخوابی کی طرف۔

اور جب کوئی عالم سی معصیت ( ممناه) میں بر مائے (اللہ کی بناه) تو مصی اس کا عیب چھیانا چاہے تا کہ لوگ بھی مہیں ال كى بيروى ندكرليس اس (خط) كے باوجوداس (عالم) كى حق بات كو تيول كرنا ضرورى ہے۔

(فيضان اولين صفحه ٣٩ بحواله ارشا دالطالبين)

### مسلمانوں کی خیر خواھی:

حطرت امام عبدالله بن اسعد يا فعي رحمة الله عليد في روض الرياطين مين ايك حكايت على ك ب-حضرت بیخ ایوعبدالله قرشی منافقهٔ کاارشادگرای ہے کہ ایک بارشر کمین اندلس کے ایک شہر پر بغیرمحنت کے قابض ہو گئے اور شہر میں داخل ہو کرتمام یاشندول کوقیدی بنالیا۔ان کے ساتھداور بھی بہت ہے لوگ بکڑے گئے۔اس واقعہ سے اہل اندلس بہت سراسمہ ہوئے اور بیڈبرلی کے مسلمان قیدیوں کو گھوڑ ول کے ساتھ رکھ کر گھاس کھلاتے ہیں۔ان کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں اور أميس مجورامند سے گھاس كھانى يرقى ہے۔ اتھى دنوس كى بات ہے ايك شب بين تنظ الواسى قى بن ظريف بالينوزى خدمت يس صضر موارآب نے ہم لوگوں کے سامنے کھا ٹالا کر رکھااور یسم اللہ کے ساتھ ایک سر دہ ہ چنجی اور مجھ سے فر مایا۔

ا محمد إسلمانون كساته جوحاديثه واكياد ومعلوم بين؟

ِیں نے کہا. تی ہاں ۔ آپ واقعہ بیان فرماتے جاتے اور گربیفرماتے جاتے تھے۔ یہاں تک کد حضرت کے رونے کی

والله لا اكلت طعاماً شوبت شواباً يفوج الله تعالى عن المسلمين

# تيسرى وصيت صدق

قال:طلبت المروة فوجدتها في الصدوق

فرمایا میں نے مروت کی طلب کی تواسے صدق میں بایا۔

مُروَت.

مرداً گئے۔ بہا در ، جوان مر دی ، لی ظ مرعابیت ۔ اخلاق خلق ، بھل منسائی ، انسا نہیت ، سخاوت ، فیاضی اور توفیقس

(فيروز الغات)

حضرت خواجداولیں قرنی والنیز نے قرمای کہ میں نے مروت (مینی مردانگی اور بہادری ان نیت اور تو فیق وغیرہ) کی طلب کو میں نے مروت (مینی مردانگی اور بہادری ان نیت اور تو فیق وغیرہ) کی طلب کو میں نے مصدق میں یائی۔

گویا آپ میریان فر ، رہے ہیں جوانسان میریا ہے کہا ہے کمال درجہ کی مروت یعنی بہادری، نسانیت ورتو نیش دغیرہ) کی طلب کی تو میں نے بیمفت صدق میں یائی۔

محویا آب بیر بیان فرمار ہے ہیں۔ جوانسان بیرجا ہے کدا ہے کمال درجہ کی مروۃ لیعنی بیرداری، جوست مرد کی ماخل ق بھل منسانگی، نسانیت مروانگی سخاوت، فیاضی اور تو فیق حاصل ہوجائے۔ تواہے جا ہے کہ وہ صدیق کواپنائے، جوانس ساصد تی کی صفت ابنا تا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے مروت کی دوست سے نواز ویتا ہے۔ اسے ہروں عزیز می بھی حاصل ہوتی ہے۔ وگ اس کی خاص طور پ عزت کرتے ہیں۔ بلکہ ایسا، نسان د تیا اور آخرت وونوں جہال میں عزت واحتر ام سے نو، زاجات ہے۔

### صدق كا مطلب:

صَدَقًا وصِدْقاً ومَصَّدُّوقةً وَتَصُداقًا بَجَهِلان (المنجد) صرق (عُ-اَــذَكر) عَجَ مرائق خوص (فيروز اللغات)

# حضرت اسماعیل علیه السلام وعدیے کاسچا:

المتد تعالى فره تا ہے كه.

وَاذْكُرْ فِي ٱلْكِتْكِ اِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَّبِيَّا٥

(مورة مريم آيت تمبر٥٥)

اور کیاب میں اساعیل کویا دکرو بے شک و دووندے کا سچا تھا اور رسول تھا۔ ٹیب کی خبریں بنا تا۔ (ترجمہ کنزال بیمان ش والله جب تك معلى نوس كونجات ندل جديد على شكهاؤس كااورته يوس كا

اور آپ کھانے کے پاس ہے اُٹھ کے ۔اس کے بعد الحمد للد ، الحمد للذ فرماتے ہوئے کھانے کے پاس آئے اور چھے فرمایا کھاؤ ۔ مل کے باس کے بعد الحمد للذ ، الحمد من اس طرح کہد کر کھاٹا چھوڑ اتھ اور پھر کھے کھا اور پھر کھے کھا ہے۔ کہتم بھی کھا جھکے تنے؟

بعد بیں معنوم ہوا کہ جس وقت شیخ نے بیر ہات فر ، بی کھتی اس وقت تقرانیوں نے ، بیک زور داروھ کوئن جس سے انھوں نے تہجما کہ مسمانوں کی فوج آگئی ہے ، وروہ مسب گھوڑوں پر سوار ہو کر جان بچائے کے لیے بھاگ کھڑے ہوئے اور مال فنیمت اور قیدی سب کوچھوڑ کر گئے ۔ اس طرح اللہ تعالی نے مسلمانوں کورنے وقع ہے بغیر کسی حرب و جنگ اور تحق ومشقت کے نجات دے و (والحمد ملڈ درب العالمین) (صفحة ۲۵۸ مرح ماولیا چسفی ۲۳ ساس تا صفحی ۲۳۸ ک

### فائده

ایک مسلمان کے مسلمان و سے متعمق خیرخوا بی کے چذہ سے ملاحظہ فرہ ہے اور آئ کل کے مسلمان کی حالت پیٹوروفکر سیجھے۔ بھائی بھائی کا گلاکا نے میں مصروف ہے۔ اورا دوالدین سے غرت کر رہی ہے۔ عزیز وا قارب جائی وشمن بنتے جارے ہیں۔ مسلمانو عبرت حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ خدارادہ وقت آئے والا ہے۔ جب اس جہانِ فافی سے کوچ کرنے کا تھم ہوگا۔ وہ وقت آنے سے پہلے منجس جاؤ کیونکہ۔

جہاں میں بیں عبرت کے ہر سونمونے

ہی غور سے بھی سے دیکھا ہے تو نے

جگہ بی لگائے کی دنیا نہیں ہے

کوئی تیری غفلت کی ہے انتہا بھی

تخمے پہنے بچپن نے برسوں کھلایہ

بڑھاپے نے پھر آکے کیا کیا ستایا

جگہ بی لگائے کی دنیا نہیں ہے

جگہ بی لگائے کی دنیا نہیں ہے

گر تھے کو اندھا کیا رنگ و ایونے جو آباد ہے وہ محل اب ہیں سوئے یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے جنوں کب جنوں کہ جنوں کہ جنوں کہ جنوں بنایا جوائی نے کیمر تھے کہ مجنوں بنایا اجل تیرا کردے گی ہالکل صفیا یہ عبرت کی ہے تماش نہیں ہے یہ عبرت کی ہے تماش نہیں ہے یہ عبرت کی ہے تماش نہیں ہے دیوان با بافرید دیوان بابافرید دیوان

### فائده :

### نانده :

جوب وق الا بمان بین خلص بین رسول کریم طالبیناکی خلاص کے ساتھ تقد این کرتے ہیں۔ سعید بن جبیر کا قول ہے کہ صادقین سے حضرت ابو بکر وعمر مراد ہیں۔ رضی اللہ عنها۔ ابن جربر کہنتے ہیں کہ مہاجرین رحضرت ابن عباس رضی اللہ عنهمانے فرمایا کہ وہ لوگ جن کی فینیں ثابت رہیں اور قلب واعل استنقیم اور وہ اخلاص کے ساتھ غز وہ جوک میں صاضر ہوئے۔

### رهسئله

اس آیت سے ثابت ہوا کداہم ع جمت ہے کیونکے صادقین کے ساتھ در بنے کا عظم فرمایا اس سے ان کے توں کا قبوں کرنا مازم آتا ہے (تفییر خز اکن العرفان)

### حضرت ابراهيم عليه السلام راست باز نبى:

خالق كائنات في ارشاد قرمايا

وَاذُ كُورُ فِي تِكُتْبِ اِبْراهِيم لَا إِنَّهُ كَانَ صِدِيقًا نَبِيًا ٥ (سورة مريم ياره ١١٠) اور كتاب ين ايرانيم كور وكروب شك وه صديق ته (ني) غيب كافيري بنانا (كتزالا يمان) اور به شك ايك آدى تج بولتاريت بهاس تك كردندت لل كه بال مصديق لكوي جاتا بها ورجعوث برائى كى طرف رينما أن كرتا به اور برائى دوزخ كى طرف لے جاتى به اورائيك آدى جمعوث بولتا ريتا به يهال تك كم اللہ تعالى كرجل جلال كرتا به الركذاب (جموعًا) لكوليا جاتا ہے۔

### سچائی اطمینان کا باعث:

حصرت الوحمد حسن بن على بن الى حالب رضى الله عنها سے روایت ہے اُٹھوں نے بیان فر مایا کہ بیس نے رسول الله کالله عام کی بیصد بیث مبارکہ یا وک ہے کہ

دَعُ مَايُرِيْبُكَ إِلَىٰ مَالَا يُرِيْبُكَ

جس چیز میں مصمین شک مواے چھوڑ کردہ چیز اختیار کردجس میں شک ندمو۔

فَإِنَّ الصِّدُقَ طَمَانِيُنَّةٌ

پس بے شک سچائی اطمینان کا وعث ہے۔

وَالْكِذُبُ رِيْهُ

اور جھوٹ ٹیک بیدا کرتاہے۔

### نانده :

### حضرت ادريس عليه السلام صديق:

وَاذْ كُرُ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيْسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيْقًا ٥ وَّرَفَعُناهُ مَكَاناً عَلِياً ٥

(مورةم عم آيا شده ۱۵)

اوركماب من ادريس كوياد كروب شك ووصديق تماغيب كي خبرين ويتااور بم في است بلند بمان به أشاليا-

### فائده:

صدق ایک ایک مفت مبارکہ ہے جواللہ تعالی کے مجوب انبیاء کرام کی صفت ہے۔ بلکہ سید اما نبیاء محبوب کبریا حضرت میں رسول اللہ کا فیٹا کی بھی تھی ۔ حقیقت یہ ہے کہ بیصفت آپ کی ایک صفت تھی کہ جات کے دشمن ہونے کے باوجود کا فروں کو یہ قرار کے بغیر کوئی جارہ نبیں تھا۔ کہ آپ سچ جیں آپ کی اس صفت کے اظہار سے لیے بھی کا فرآپ کوصاد تی کہ کر پاکا ہے تھے۔ مقولہ مشہور ہے کہ جادووہ جو سرچ ہوئے یولے۔ آپ کی اس صفت سے انکار کی کا فرکونہ تھا۔ وہ بھی آپ کی تالفت محض ضداور ہے دھرمی کی وجہ ہے کرتے تھے۔

### فضائل صدق

### سچائی نیکی طرف رهنمائی کرتی هیے:

حطرت این مسعود طاللی سے روایت ہے کہ ٹی کر یم تالیو نے ارثاد فرمایا:

إِنَّ الْصِّدُقَ يَهُدِى إِلَى الْبِرِّوَ إِنَّ الْبِرَّ يَهُدِى اِلْى الْجَنَّةِ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَصْدُقُ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدِ اللهِ صِدِّيْقًا وَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِى إِلَى الْفُجُوْرِ وَإِنَّ الْفُجُوْرَ يَهْدِى إِلَى النَّارِوَإِنَّ الرَّجُلَ لِيَكُذِبُ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللهِ كَذَّابًا۔

( یخاری شریف مسلم دریاض السالین جلدا باب العدق یاب تریم الکاف میشره ۱۵ ) فرمایا: سپائی نیکی کی طرف رینمانی کرتی ہے اور نیکی جند کی طرف نے جاتی ہے۔

### صدق جمعنی سے بولنے کے فضائل

### سچے لوگوں کے ساتہ رھنے کا حکم:

الله تعلى في سفت على وكول كساته وسف كالتم فر ايا بقر أن جيد بس به كه يَا يُهُا اللّذِينَ المَنُو التّقو اللّه و كُونُو المع الصّدِقِينَ (سورة توبا بست بمر ١١ اياره ١١) استايمان والوالله سفرواور يحول كرماته مو (كنز الايمان شريف)

576

(٣) وفاع عن ميں صدق كا مونا (٥) صدق روس (٢) وين كرسب مقامت كي تحقيق ميں صدق مونا۔

جو خص ان چیر ہاتوں میں صدق کے ساتھ متصف ہوگا۔وہ صدیق ہوگا۔اس لیے کہ صدق وہ نایت در ہے کو پہنچے گاتو میذ مب بند اس بر سیجے ہوگا۔ پھر صادقین کے بہت سے در جات ہیں جس کو کس خاص چیز میں صدق حاصل ہوگا۔وہ اس شے کی نسبت سے صادق کہلائے گا۔ (انطاق الحفہوم ترجمہ احیاالعلوم شریف جلد ہوسنی ۱۹۹۵)

### فائده:

بركيك صدق كى تفعيدت كامط مدكرنا جابي تو حطرت امام غزالى رحمة الشعليدكى كتاب احياء العلوم شريف جلدا اوركيميائة معادت كابحى ترجميني آپ نے كياہے جو كہ بحد واقعالى شائع جو چكاہے۔

### صادق اورصديق كا فرق:

ين الثيوخ معرت شهاب الدين مروري رهمة الشعلية في المحاب كه

شیخ ابوسعیدالفرس رحمة القدعلیه فرماتے بین کرصادق وہ ہے جس کا ظاہر درست بوداور اس کا باطن بھی بھار خراہشات لفرائی کی طرف مائل ہوجا تا ہواور اس کی علامت ہے کہ وہ اپنی بعض طاعتوں اور بند گیوں بی حلاوت محسوس کرے ادر بعض اورادو آتا راور بند گیوں بیل مل وہ کومسوس نہ کرے، علاوہ ازیں جب وہ ذکر میں مشغول ہوتو اس کی روح منور ہوجائے ور بدخواہشات نفسانی کی طرف میلان ہوتو ان اذکار کا خیال مث جائے۔ (دل سے خیال جاتا ہے)

صديق وه بجس كا فاجروباطن دولول درست بين اورده احوال تكوين (رنگارتى) كے ساتھ القد تعالى كى عبادت اس طرح كرے كداس كوكھانا بينا اور سونا ، اذكار اللي سے ندروك تكيس (بيرينزين وكر اللي بيس مانع ند بو) صديق اپنائش الله تعالى كے ليے وقت كرديتا ہے۔ (والصديق بويد نفسه ُ لِلهِ) صديقيت نبوت كور ہے ہے قريب ترين ہوا فوب الاحوال الى السوة الصديقية ) جيسا كرشتے ابويز بدرجمة الشعاب كا ارشاد ہے۔

اخزنها يات الصديقين اوّل درجة الانبياء

یعنی صدیقین کا مرتبک ل یامنعها نے کمال پیفیر کا اولین درجہ ہے (عوارف أردوتر جم صفحہ: اا ک

#### فائده

یہ بات ذہمن نشین رکھنا ہے ہیے کہ جوار باب النہایات ہیں (وہ سالکان طریقت جومنتہائے کم ل کو پینے گئے ہیں) ان کا ظاہر وباطن دونوں درست ہوتے ہیں اوران کی ارواح نفس کی تاریکیوں ہے آزاد ہوکر بساط قرب پر بہنے جاتی ہیں۔ ان کے نفوس مطبع دمنقا واور صالح بن جاتے ہیں اوران کے قلوب ان کو طب کرتے ہیں۔ وہ دل کی آواز پر لبیک کہتے ہیں (جواب و بیتے ہیں) ان کی ارواح کا تعنق مقام اعلیٰ سے ہوتا ہے۔ ان میں خواہش سے کی آگ بجھ جاتی ہواتی ہواتی اوران کے بطون (واطن) علم صریح سے معمور جاتے ہیں اور آخر سے ان مرمئلشف ہوجاتی ہے۔ (عوارف المعارف صفحہ: الے)

### شان صديق اكبرطاني

جیسا کررسونی اگرم فائین نے حضرت ابو بکرصد بی بالنیا سے بارے میں ارشادفر مایا تھا۔

### سجيے دل سے شھادت طلب كرنے كاعلاج:

حضرت ابو نابت اور بقول بعض ابوسعیداور بقول بعض ابوالولید تصل بن حنیف مالفتهٔ جو که بدری محالی جیل۔ان ہے مروی ہے ٹی کریم مانتینا نے ارشادفر مای

مَنْ سَأَلَ اللّٰهُ تَعَالَىٰ الشَّهَادَةَ بِصِدْقِ بَلَّعَهُ اللّٰهُ مَنَازِلَ الشُّهَدَآءِ وَإِنْ مَاتَ عَلَىٰ فِرَاشِهِ (دياض العالِي بالعدق تحاله سلم)

فر الا : جَرِّحَصُ سِيِّ ول سے شہادت طلب كرے الله تعالى اسے شہيدول كے درجات عطا كر ديتا ہے۔ شواہ وہ المبيغ تحريس بستر برہى كيوں ندمرے۔

### سج بولنے کی وجہ سے برکت:

حضرت ابو خالد محیم بن حزام بن فین سے روایت ہے کہ رسول الند فاقی نے رشاد فرمایا خرید نے والا اور قروخت کرنے والا جسب تک ایک دومرے سے ملیحدہ نہ ہوں۔ اُٹھیں اختیار ہے۔ اگروہ تے پولیس اور بات کی وضاحت کردی ہے لائدتی ٹی ن کے سودے میں برکت عطافرہ نے گااور اگروہ جھوٹ بولیس وربات کو چھپا کیس تو ان کے سودے کی برکت فتم کردی جائے گی۔ سودے میں برکت عطافرہ نے گااور اگروہ جھوٹ بولیس وربات کو چھپا کیس تو ان کے سودے کی برکت فتم کردی جائے گی۔

### نفع والى چار باتيں:

حفرت ابن عیاس رضی املاعتهما فرماتے ہیں کہ جیار یا تنس ایس ہیں کہ جس اٹ ن میں ہوں۔ائے ہو(۱)صدق(۲) حیاء (۳) حسن خلق (۳) حیاء العلوم) (شریف جید ۴)

### صدق نجات کا سبب:

حضرت عبداللدر لی کہتے ہیں کہ میں نے منصور دنیوری کوخواب ٹیل دیکھ کر پوچھا کہ شدات کی نے تم ہے کیا معامد کیا ؟ اُنھول نے کہا کہ مجھے پخش دیااور مجھے پر رحم کیا اور مجھے تو تع نہتی کہ دہ عنایت قرمائے۔

پھریں نے یو چھ کد کس چیز سے بقدہ متوجہ الی الملدہ وتا ہے۔ اس میں سب سے اچھی چیز کیا ہے۔ اُٹھوں نے فرمایا کہ صدق اور سب سے بری چیز القدتوں لی کے نز دیک جبوث ہے۔ (انطاق اُلم نبو م ترجمہ حیاء العلوم شریف جبری صفحہ: کا اے

### حكايت

مسلم خصرت شبل عليه الرحمة كى مجلس ميں جيخ مارى اور د جديث خودكوگراديا يصفرت شبل نے فريا اگر يدخص سچا ہوگا تو اس كواللد تعالى بچائے گا۔ جيسے حصرت موى عليه السلام كو بچاديا تھا۔ اگر جمونا ہوگا نو و واس كواس طرح غرق كردے كا جيسے فرعون كو غرق كرديا تھا۔ (الطاق المفہوم أرد درتر جمہ احباء العلوم شريف جلد ماصغي ١٨١٤)

### صدق کے معانی:

حضرت امام غز الى رحمة الله عليه نے لکھا ہے كے مفظ صدق چيمعنوں ميں مستعمل ہوتا ہے(١) قول (٢) نيت (٣) عزم

فَحَرَةُ وَ فَخَوَهُ وَ الْهُحَوَهُ عَلَى فَكَانَ فَخْرَدَ مِن فَسْيِت دِينَا فَ مد (س) فخر . و - تَفَحَّو سَجِحةً - لاك چِرْ هانا - تَلْبركرنا -قَدَحَوَ - اَلْفَوْهُ بِعَضَى كَالْبَعْضَى بِلْخُركرنا - برايك كالني الني مفاخر بِرِفْخُركرنا -اللّهُ حِوْ وار برييز كاعمده بوئا .. اللّهُ حِوْ وَ وَالْمُفْرَةُ وَ الْمُفْرَةُ وَ . . فعال عميده - وه عمال و . فعال جن برِفْخِر كياجائے -الْفَحُورُ فَسْيِلت (المنجد عربي أردو) الْفَحُورُ فَسْيِلت (المنجد عربي أردو) (س) فخر . (ع-المذكر) (سترابة ) المخضرت المَّقِينَ شان شوكت (فيروز اللغات جامع)

گنرانبی ، ) عُراند ) ( سَهیة ) آنخضرت کالیّقا ، گنر چانا گنر سمجھ ( ارمحاور ہ ) بڑائی اور بہتری کا ہا عث خیاں کر ہا۔ گنر خاندان ، و ڈخص جس کے ہا عبث خاندان کوشر ف اور بزرگی حاصل ہو۔ ( ۴/۴) گنز کرٹا : ٹاز کرٹا ۔ گھمنڈ کرٹا ۔ شیخی مارٹا ۔ گنز ایشخر میں (ع۔ تابع تعل) گنز کے طور بر شیخی ہے ۔

#### فائده

### جنتی اور جہنمی:

حضرت ارخہان وجب بیان فرید تے ہیں کر سوں القد کُانِّیْ آئے نے ارشاد قربایا

الّا اُخْبِرُ سُکُم بِاَهٰلِ الْحَدَّیْ سُکُلُ صَعِیْفِ مُتَضَعَفِی لُوْ اَفْسَمَ عَلَی اللهِ لَا یَرَّ هُ اللهِ کا یَرَّ هُ سُکِم بِینِ اللهِ کا یَرَّ مُ اللهِ کا یَرِ اللهِ کا یک مُرور جے کرور مجماعات آگر وہ اللہ پرتشم کھائے توانشہ اس گاتشم بوری کروے۔

الّا اُخْبِرُ سُکُم بِاَهْلِ النّادِ سُکُلُّ عُتُلِّ جَوَّا طِ مُتَکْبِرِ
کی مِن سُمِیں آگر و لیا النّادِ سُکُلُّ عُتُلِّ جَوَّا طِ مُتَکْبِرِ
کی مِن سُمِیں آگر و لیا ہِ لِمُسْلِم سُکُلُ جَوَّا فِی مُنکَبِرِ
مُنْتُقَلُ عَلَيْهِ (مسلم شریف بخاری شریف)
وَفِی دِوَا یَدِ لِمُسْلِم سُکُلُّ جَوَّا فِی زَیْمِ مُنکَبِرِ
اور سُمْ کی روایت میں ہے کہ برخت دل حرامی غروروالا۔
اور سُمْ کی روایت میں ہے کہ برخت دل حرامی غروروالا۔

(مشكوة شريف باب الغضب والكبرتعل اول حديث تمير ٤٨٤٠)

من آراق ان بنطر الى ميت يمشى على وجه الارض فلينطر الى ابى بكو جو شخص بيچ بتائ كردك زين برميت كوريها ميت بمراده وميت نيس بس كي طرف بهارا اكثر ابن جا يعنى ب جان لاش بي من كر ليج بوسكا عاد تكما ب مصى بكرام اور كفار كرس من على بحرد بيس بالديها مواويد كريد في تاجدارا حمد فقار كالتي في مياكر ميراصديق بيانا بحرتا و يجهده ابو بكركود كيور (كروه زمين برايك بينتى بحرق موقوا قبل كالم تغير بداور جوي بحرق ميد في من باكري ميد بين )

اس ارشاد تبوی گُلینی میں اس بات کی طرف اشارہ موجود ہے کے حضرت بوبکر صدیق بنائین کو وروحانی علم حاص ہو چکاتی جوعام مونین کومر نے کے بعد حاصل ہوتا۔ (عوارف المعارف ۲۱۲ یا ۱۷)

### خلاصه:

حضرت خواجہ اولیں قرنی نے ارش دفر اور کہ میں مروت کوصد قل میں پیریا۔ صدق کو نَ معمو ن صفت نہیں بلکہ بری سعا دلو کے حصوں کا سب میصفت ہے۔ خواجہ اولیس قرنی کی پورٹی ڈندگی میارک صدق کی صفت میں ڈھٹی بہوئی نظر تی ہے۔ بہی وجہ ہے کہ اندنتھ کی اور مجبوب کبریا نے اُلی آئیز کے سے و معقام حاصل ہوا کہ انسان کی سوچیں گم ہوجاتی ہیں۔

----- ☆ ☆ ☆-----

## چوهی وصیت فخرفقر میں پایا

قال: طلبت الفخو في وجدتها في الققو فرمايا: من فري تواس نقرش بايد

### خر:

حضرت خوانبداولیں قرنی رفی ہوئی ہے فرہ یو کہ میں نے فخر تارش کیا ۔ تواسے فقر میں پایا۔
اب غور طلب امریہ ہے کہ اکثر نخر بمعنی تکبر استعمال ہوتا ہے گر بھی بمعنی تکبر استعمال نہیں بھی ہوتا۔ بلکہ ناز کرنے کے معنی بیں بھی استعمال ہوتا ہے۔ یہاں حضرت اولیس قرنی ہیں تھی جیان نہیں کیا بلکہ فخر بمعنی نازیا فخر بمعنی بزرگ یا فخر جمعنی شان میا ہے۔ وشو کمت بیان کیا ہے۔

### فخر کے معنی:

(۱) نخر: (ئ\_ا\_ندَكر)(۱) نار غرور (۲) شرف (۳) شنی (فیروراللغات أردوجدید) (۲) فَخرَ (ف) فَخُورًا وَ فَحُورًا وَ فَخَارًا وَ فَخَارَة وَفَنْجُوا فِيقِيرًا وَ إِفْتَنْجُورَ فَخو كرنا\_ اذكرَ :

فَحَوَةً لَخُرِكِ مِن عَالِ ١٤٠١\_

فرمت نبيس بكدقابل فضيلت ب-

### شيخي ،گھمند:

ای طرح فخر کے معنی شخی بھی اور گھمنڈ بھی ہے ۔ بیددونوں معانی بھی حضرت اویس قرنی دائیون کی وصیت مبار کہ بھی نہیں ہو سکتے کیونک شخی اور گھمنڈ کرنے کی وصیت بھی آپ کیے کرسکتے اپس واضح ہوا کداس وصیت مبار کہ بیل فخر جمعنی غرور، تکبر شخی اور گھمنڈ کے معنی میں نہیں شان وشوکت کے معنی ہیں ۔ اور گھمنڈ کے معنی میں نہیں شان وشوکت کے معنی ہیں ۔

### ففر سے مراد:

پی واضح ہوا کہ اس وصیت مبارکہ میں نخر بمعنی ناز ،شرف، ہر چیز میں عمدہ ہونا، افعال حمیدہ، نضیاست ، ہزرگی اور ثنان وثوکت ہیں۔

### نخر كامطلب:

فقر

### فقر کے معانی:

الْفَقْرُ: مفلى عُم (المنيد) الفَكْرُ: مفلى جانب (المنجد)

فقرے ہی اسم الفقیر ہے۔

الفقير: مفلس بحتاج (المتجد)

بس واضح ہوا کرفتر کے معانی مفلسی غیم اور جانب جی جونفر میں بیتلا مواد و مفلس اور فتاج ہوتا ہے۔ فقر الراح کے ان (1) قلتدری ، درولیش (۲) ویا تی مفلسی (فیروٹر اللغات)

معلوم ہوا کے نقریتی جی اور مفلس کو بھی کہتے ہیں۔ جیب کے قلندری اور درویتی کو بھی نقر کہا جاتا ہے۔ چونک اکثر قلندراور درویتوں کو چی تعالی سے قراب سے علی و و تھی تھی و تیزی ساڑوسامان سے کوئی واسط نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے اکثر فائدہ۔ یہاں ضعیف کے معنی میر بین کہ اس میں تکبر جر عظم نہ ہو۔ بیہ مطلب نہیں کہ اس میں طاقت وقوت نہ ہو۔ القدیق الی کو کو کا اور ہا ققور مسلمان ایسند ہیں۔ یعنی اس میں طاقت تو ہو مگر اپنی طاقت مسممانوں پر استعال نہ کرے، ورمتصعف کے معنی پی کہ کہ مسلمان اپنی کرامن ہو کہ یہ کسی کو تقصان نہیں پہنچا تا۔ اس کے شرے مسلمان اپنی کو تحفوظ مجس بیر مطلب نہیں کہ مسلمان ایسنے کو تحفوظ مجس بیر مطلب نہیں کہ مسلمان ایسنے والی و فوار مجس مسلمان بری عزید والا ہوتا ہے۔ اس کی تا نمید قرآن کریم کی س آبیت مبر رکہ ہوئی مسلمان ایسنے دلیں و اعز ہ علی الکافرین (مراق شرح مشکوۃ جلد ۲ سفی: ۱۵۲)

### تكبر كى علامت:

روايت مي كه حفرت ابن مسعود خالفياقه ماتے يال كه:

قَالَ رَسُولَ ٱللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَدْخُلُ النَّارَ اَحَدُّفِى قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ مِّنْ إِيْمَانٍ وَلَا يَدُخُلُ الْجَنَّةَ اَحَدٌ فِى قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ مِّنْ كِبُرِ (سَلَمُ رَبِي مِثَلَوَةِ مُرِيفٍ إِبِ إِنْفِ وَالْكِرُ اللَّهِ مِثْلَا اللَّهِ مِنْ قَالْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ مِّنْ كِبُرِ (سَلَمُ مُرِيْفِ مِثَلَوَة مُرِيْفِ إِبِ إِنْفِ وَالْكِرُ اللَّهِ الْعَلَيْمِ الْكِرُ اللَّهِ عَل

رسول النُنتائِ عِيَّمَ نے ارشاد فر ماید: و فخض آگ میں داخل شہو گا جس کے دل میں رگی کے داند کے برابرائیماں ہواوروہ مخض چنٹ میں داخل ندہوگا۔ جس کے دل میں راگی کے داند کے برابرغرور ہو۔

### فائده :

جس کے دل میں رائی ہرابرلورائیائی ہو۔ وہ بمیشدر نے کے لیے دوز خ میں تہیں جاوے گا۔ نہذا صدیث واضح ہے۔ ایمان ہے مراد نتیجہ ایمان ہے اور آگ میں جانے سے مراد تیکنگی کے لیے جانا ہے۔ ایمان میں زیادتی کی ناممکن ہے۔ ٹورائیمان میں ممکن ہے۔

اس قربان عالی کے چند معنی ہوسکتے ہیں۔ ایک میر کرد نیا ہیں جس کے دل میں رائی بر آبر کفر ہو، وہ جنت میں ہرگز نہ جاوے گا۔ کبر سے مرا دائندور سول کے سامنے غرور کرنا کفر ہے۔ دوسرے بیر کہ دنیا میں جس کے در میں رائی کے برابر غرور ہوگا۔ وہ جنت میں اولاً نہ جائے گا۔ تیسرے مید کہ جس کے دل میں رائی کے ہر ابر غرور ہوگا۔ وہ غرور لے کر جنت میں نہ جائے گا۔ پہلے رب تعالیٰ اُس کے دل سے تکبر دُور کر دے گا۔ پھرا کے جنت میں داخل فرمائے گا۔ (مرا ق شرح مشکلو ق جد صفحہ: ۱۵۷)

### فانده:

گر میں لند کے وصل کی تفصیل کوکمس بیان کروں تو واصل کی نیند بھی ہمیشہ عیادت ہی ہوتی ہے۔ ( سر اعرف ءاُرووڑ جمد کل سنجہ ۹۲\_۹۳)

### نقیر کسی کا محتاج نھیں ھوتا:

سلطان ہ ہورتمۃ اللہ علیہ نے لکھ ہے کہ''

ج نناج ہے کہ عرف بالقداگر چفقر وفاقہ ہے جال بلب ہوں اور جان ہے ہجان ہوں مردہ ہیں۔ گردنیاو وں کے درواز وں پر تقدم تہیں لے جاتے ہے جی تواہدا کہ میں ہوتا۔ اگر مل دنیا کے درواز سے پر بھی گئے بین تواہدا مالڈ کی طرف لا کے بین سوار مرابع فاء اردوتر جمہ محک الفقراء کا ہی صفحہ ۳۲۳)

### فقر کی دواقسام

حضرت دا تا سنج بخش على جموميري رحمة القدعلية فقركى اقسام بيان كرتے ہوئے لکھتے بيں كه فقر كى دونشميں بيں (۱) (فقر (سمى )(۲) فقر حقیق \_

### فقررسمى:

فقرری افعال و بقراری ہے یعنی بندہ غربت وناواری کی حالت میں پہنچتا ہے قوما نگنے کا طریقدا ختیا رکرتا ہے۔ (اے فقرری کہتے ہیں )

### فقر حقیقی:

فقر حقیق اقبی وافقیارگانام ہے لین جب بند وغریت میں بینج چاتا ہے تو سے اپنے افقیار سے قبول کرتا ہے ۔ لینی املد تولی کے سواکسی سے نہیں ما مگما۔ جس نے رسم کودیکھ اور وہ رسم کے سرتھ آرام میں ہو گیا اور جب مراد حاصل نہ ہوئی تو حقیقت سے دُور بِی گ گیا ( لیعنی حقیقت کا اٹکار کردیتا ہے کہ فقر کوئی چیز نہیں ) اور جو حقیقت کو پالیتا ہے وہ تی مموجود ت سے مندیجیم لیتا ہے اور معمل طور پرفنا ہوکر القدتی لی کی کی روایت کے اندر دوڑ جاتا ہے۔

### مَنْ لَّمْ يَغُرِ فَ سِواى رَسْمَةٌ لَمْ يَسْمَعُ سِواى اِسْمَةً

جس نے رسم کے سوا کچھ تد بہی نااس نے اسم کے سوا کچھ نہ ستا۔

پی فقیرہ وہ ہوتا ہے جس کے پاس پچھ نہ ہو وراس کی کسی چیز میں ضل بھی نہ آتا ہو۔ اسباب کے موجود ہونے سے ٹی اسباب کا ہوتا ور اسباب نہ ہونے سے ٹی اسباب کا ہوتا نہ ہوتا اور اسباب نہ ہونے سے اسباب کا ہوتا نہ ہوتا اسباب کا ہوتا نہ ہوتا ہے کہ بزرگوں نے فر ہو ہے کہ ورویش ہر تیں۔ گر اسباب کے نہ ہونے میں زید وہ نوش ہوتو جا کڑے (یعنی بہت اچھ ہست ہاس ہے کہ بزرگوں نے فر ہو ہے کہ ورویش جس قدر میں ہم تاہ ہوتا ہے۔ حق کہ مقد ہوتا ہے اس قدراس کی باطنی شادگی زیادہ ہوگی کے وکٹ اس کے پاس کسی چیز کا موجود ہوتا ہے ہے ہرگی کا سب ہوتا ہے۔ حق کہ دوستوں کی زندگی دوستوں کی زندگی احت اور قب تی کسی میں ہوتا ہے۔ حق کہ احت اور قب تی کسی میں ہوتا ہے۔ اس کے میں احد تی کہ سب تھ پوشیدہ مہر با ثیوں اور مخفی رازوں کے ساتھ معتق ہے۔ نہ کہ عذار و نیا گے آں مت اور قب تی کسی تھے است ہوتا ہے۔ پسی دنیوی میں وہتا گا اللہ تھ گی کی رضا کے داستے بھی ہوتا ہے۔ پسی دنیوی میں وہتا گا اللہ تھ گی کی رضا کے داستے بھی ہوتا ہے۔ پسی دنیوی میں وہتا گا اللہ تھ گی کی رضا کے داستے بھی ہوتا ہے۔ پسی دنیوی میں وہتا گا اللہ تھ گی کی رضا کے داستے بھی ہوتا ہے۔ پسی دنیوی میں وہتا گا اللہ تھ گی کی رضا کے داستے بھی ہوتا ہے۔ پسی دنیوی میں وہتا گا اللہ تھ گی کی رضا کے داستے بھی ہوتا ہے۔ پسی دنیوی میں وہتا گا اللہ تھ گی کی رضا کے داستے بھی ہوتا ہے۔ پسی دنیوی میں وہتا گا اللہ تھ گی کی رضا کے داستے بھی ہوتا ہے۔ پسی دنیوی میں وہتا گا اللہ تھ گی کی رضا کے داستے بھی ہوتا ہے۔ پسی دنیوی میں وہتا گا اللہ کی دوستوں کی

ظ ہر کی طور پر مفلس اور دنیوی مور کے طاع ہے ہام وگ انھیں دیکھتے میں کرونیوی ٹھاٹھ یا تھ ، ایمون جا دوجال سے بیاوگ بیگاند ہوئے میں روس لیے ان ہر رگول کو بھی فقیر کہدویا جاتا ہے۔ سی سیفقر کے معانی میں انتخام کو شامل کیا گیا ہے۔

نقیم تا نیس از از اگدا، بھکاری ، منگز (۲) درویش ، قلندر ، شدا پرست (۳) غریب ، مختان (۴) شریعت اسمای کی روے و دیشتھی جس کے پاس صرف ایک دن کا کھانا ہو۔ (جائٹ فیروز املیف ت)

تفقیر کی تقیقت بین کرتے ہوئے سعطان العارفین حضرت سعطان ہور حمۃ اللہ علیہ نے لکھ ہے کہ اسے طالب صادق۔ عاننا جا ہے کہ فقیر سے کہتے تیں کہ جوئٹر بعت کا عالم اور طریقت کا شہور ہواور مقام حقیقت کا ناظر اور مقام معرفت کا عالم اور دنیا گا بو جھا تھانے والہ ہو (سرا عرفا وکل ں، اُردوٹر جمہ تحک الفقراء کلال صفحہ: ۸۷)

### مقام فقر:

حفرت سلطان امعارفین نے مقام فقر بیان کرتے ہوئے مکھا ہے کداے حالی حدوق جا نامیا ہے کہ فقر حیار مقامات عمل منقسم ہے۔

### يهرا مقام :

ان کا مقدم اور قلب ہے۔جس کووہ وائی طور پرامتہ تبارک و تند کی کے ساتھ لگائے رکھتے ہیں۔

### دوسرا مقام:

### تيسرا مقام:

تیسرامقام ان کامسجد ہے۔ جہال شیط ناکا گزینیں ہوتا۔

### چوتھامقام:

چوتھ مقام ن کا قبر ہے جہاں وہ آسودہ حال ہوتے ہیں۔ بعض صوفیاء کا قول ہے کہ مقام قیامت کی حقیقت کا درو**ت** کرنے کو کہتے ہیں۔ اور اے طالب حقیق اجو فقیر بہت کھاتے ہیں۔ بہت سوتے ہیں۔ وہ مردہ در ہیں اور معرفیت خد وندی کا فلم نہیں رکھتے اور جوائل فقر ہیں وہ اس حالت ہیں ہیں۔

شریعت وطریقت کی اصلاح:

علیم الامت مفتی احمہ یاد خان صاحب نیسی رحمة اللہ مدید نظر کی حقیقت واضح بیان کرتے ہوئے لکھا ہے کہ فقر کے معنی میں خال ہونا فقیروہ ہے جومال ہے خال ہوشر بیعت میں نظیروہ ہے جس کے پاس مال کم ہو۔

یں ماں اور است میں فقیرہ ہے۔ طریقت میں فقیرہ ہے۔ عبر اللہ کی رحمت ہے اس کی بہت تعریفیں "تی ہیں اور فقر مع ضمیر مینی بے صبری وا اِنقیر اللہ کا عذاب ہے۔ اس مے متعلق ارٹ و ہوا ہے کہ بھی فقر کفرین چاتا ہے۔ (مراق شرع مشکوق شریف جلدے سفیہ: ۵۷)

### غوث اعظم رحمة الله كا فرمان ديشان:

تیسراان ن وہ ہے جس کے متعمق ابتد تعلی نے طاہری وہ طنی تعمق اور کم ل حس وقفی کے ذریعے برگزیدہ بنا بیٹے کا اور دنیا وآخرت کے دوستوں میں داخل کرمیا۔ انبیا عیمہم السلام کے علم کا ورث انبیاء پر ایمان کی قوت اور ان کی اتباع میں کم ل کی بنا پرادلیاء کا سرخیل اور اپنے بر رگ ، باعظمت علاء حقائق اشیاء ہے آگاہ ، ورث انبیاء پر ایمان کی قوت اور ان کی اتباع میں کم ل کی بنا پرادلیاء کا سرخیل اور اپنے بر رگ ، باعظمت علاء حقائق اشیاء ہے آگاہ ، ماست گفتارہ دوست کردار حکماء برگاہ رب العزت میں شفاعت کنندگان میں شام کرلی ،ورا سے خلقعت کے امور کا والی ، ان کا میشر وہ معلم اور ہاوی ومولی بنایا تا کہ ان کی سنن ہدی کی طرف رہنم ٹی کرے اور جا وضعالت میں گرانے والے داستے ہے بچائے پھر اللہ تعالی اسے میں شاہ رائے والے داستے ہے بچائے پھر اللہ تعالی اسے میں شاہرائی عطاکرتا ہے ،ورفعل مولی میں فیا اور اس سے موافت کی تعمت اللہ تعالی اسے میں شاہرائی عطاکرتا ہے ،ورفعل مولی میں فیا اور اس سے موافت کی تعمت

### حكايت :

بیان کرتے ہیں کہ ایک درولیش کی کسی باوشاہ کے ساتھ ملا قات ہوئی بادشاہ نے درولیش کو کہا کہ'' مجھ سے اپنی کوئی حاجت طلب کر ہے۔

> درويش في كمايس النه غلام سي حاجت تيس ج بتا-بادشاه في كها سيكسي بوسكا ب؟

درویش نے کیا: میرے دوغارم بین ایک حرص دوسری طبعی اُسید بیدووُنوں میرے شام اور تیرے مالک ہیں۔ (کشف انجی ب اُردوتر جمہ باب۲)

### حقيقت فقر:

اسی لیے، رشاو ہوا کنٹی (بے نیاز) صرف انڈر تی ہی ہے اورتم سب کے سب فقر (مختاج) ہو حضرت عیسی عید السلام کا میں قول اسی ارشاد کی تفییر ہے کہ' میں پنے کرد، رمیں گروی رکھا ہوا ہوں اور اس کرداری کنجی کسی، ورکے ہاتھ میں ہے ہی جھے بڑھ کرفقیر (اورشات) کون ہے؟

بلکت تعالی بھی اُتھی معتی کی وضاحت یوں فرمادی ہے کہ 'دعمھا راربغی ہے۔رحمت والا ہے۔ ' سرچا ہے قوتم سب کو اُٹھالیوے اور تمعہ رے بعد جس کو جائے تمھاری جگہ آباد کرے (سورۃ الانعام آبیت نمبرسوسا) پس تمام مخلوق بی فقیر ہے (اور شخی صرف حق تعالی ہے )

### تصوف کی اصطلاح

تصوف کی اصطلاح بین فقیر کا طلاق اس شخص پر ہوتا ہے ( لینی اس نام سے صرف ای کوید دکیا جو سکتا ہے ) جو اپنے آپ اس صفت پر دیکھے اور چش پر واقعی بیر حالت طاری و عالب ہو جائے کدوہ سمجھے کہ بھرے پاس پھی بھی نہیں اور اس دنیا اور آس جہت کی کوئی چیز اس کے قبضہ واختیار میں نہیں ، نداصل آفر نیش کے لی ظ سے اور نہ ہی دوام آفر نیش کے اعتبار سے ( لیتنی نہ اسے پیدا ہونے پر اختیار ہے اور ند زندہ در سنے پر ) ( نسخہ کیمیا تر جمہ کیمیا ئے سعادت صفحہ: ۱۹۲۷) الله تعالىٰ دنيا سے بچاتا ھے:

حضرت قل وہ ابن نعمان طالعی بندے ہے کہ رسوں المتر کا تیزائے ارش دفر ماید جب المقد تع لی سی بندے ہے جب کرتا منا ہے انہا ہے بچالیتا ہے جیسے تم میں سے کوئی اپنے یہ رکو پانی سے بچ تا ہے۔ (ترقدی شریف مشکو قشریف)

فقيرى كي فضيلت:

علی میں اللہ این منطقی سے انتہا ہوا ہوت ہے کہ یک شخص نبی کریم الکیٹیا کی خدمت اقدی میں عاضر ہوا عرض کیا میں معر مصرت عبدالمنداین منطقی سے انتہا ہوا ہوت ہے کہ یک شخص نبی کریم الکیٹیا کی خدمت اقدی میں عاضر ہوا عرض کیا میں

آپ ہے محبت کرتا ہوں۔ نبی کر بم کاللہ نے فرمایا سوج لے تم کیا کہتے ہو؟

اس في عرض كي الله كي تهم إليس تب سي محبت كرتا بول يقين بارعوض كيا-

اں سے اور کی الملاق المال کیا ہے۔ ان کر میم آن تیوا نے فرمایا: اگر تو سیا ہے تو کیل کا نے سے فقیری کے لیے تیار ہوجہ دَ۔ بقینا فقیری مجھ سے محبت کرنے و لے کی طرف تیز دوڑتی ہے۔ بمقا بلہ سیا ب کے اپنی انتہا کی طرف (نزندی شریف مشکلوۃ شریف)

فائده:

فقرچھپانے کا اجر:

حضرت ابن عماس رضى المتدعنهما بروايت بكرسول متدفي المنظ في ارش وفروي

وَمَنْ حَآءَ أَوِ احُتَاجَ فَكَتَمَهُ النَّاسَ كَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ آنُ يُّرُزُقَةُ دِزْقَ

سَنَةٍ مِنْ حَلَالٍ (مَعْنَوة شريف بابنصال الفقراء)

جو يُعوكا يا حاجت مند بيو پھرا ہے او كول سے چھپائے تو لقد تعالی كے ذمہ كرم مربيد ہے تو اے ایک سال كی حل ل دوز ك

عطافر مائے گا۔

فائده

اللہ تھوڑیے عمل پر راضی ھوگا:

حصرے علی خالفیزے روایت ہے کہ رسول گانتا نے ارشاد فرمایا۔ جوالقدے تھوڑے رزق پر راضی ہوگا۔ تو اللہ تعالی اس حضرے علی خالفیزے روایت ہے کہ رسول گانتا نے ارشاد فرمایا۔ جوالقدے تھوڑے رزق پر راضی ہوگا۔ تو اللہ تعالی اس ے نو از تا ہے۔ پھرا سے اند کریم کی طرف سے جزیل ملتی ہے۔ سے وش م کی تم م ساعتوں میں ضوت وجلوت میں اور طاہر وہاطن میں ناز دنعت کے ساتھ طرح طرح کی عطاق ل اور نو از شوں کے ساتھ اس کی پرورش کی جاتی ہے اور انعام خاص کا بیسلسلہ وصال خداوندگ تک مسلسل جاری رہتا ہے۔ (شرح فتوح الغیب أردوح جمد مقالة تمبر ۲۹)

### فقر کے فضائل وفوائد:

### فقراء كى فضيلت:

حضرت الوجريه والتلقية مدوايت م كدرمول المتطالية إلى در شاوفر ويا: وُبَّ الشَّعَتُ مَدُّفُو عِيالاً بوابِ لَوْ اَفْسَمَ عَلَى اللَّهِ لَا بَرَّهُ \_

(مسلم شريف مكلوة شريف إب نعل الفقراء)

بہت سے پراگندہ بال درو زوں سے نکالے ہوئے اگر اہند تق لی پہتم کھالیں تو اللہ انھیں بری کردے۔

### فأئده

ال فربان عالى كا مطلب بينيس كدوه دنيا واروب كے دروازوں پرجاتے ہيں۔ وہاں سے نكالے جاتے ہيں۔وہ تو رب كے درواز من پرجاتے ہيں۔ وہاں سے نكالے جاتے ہيں۔وہ تو رب كے درواز ہے كہان كى حقيقت سے دنيا غافل ہے۔اگروہ كسى كے درواز ہے كہان كى حقيقت سے دنيا غافل ہے۔اگروہ كسى كان كى حقيقت سے دنيا غافل ہے۔اگروہ كسى دنيا و لوں سے ايسا چھيايا ہو ہے۔ جيسے تعلى يمہاڑ ہيں يا موتی سندر بين تاكروگ أن كاوقت ضا كن ندكريں۔ (مراة تشرح مشكوة جدر مصفحہ ۵۸)

### جنت میں عام باشندیے فقراء:

تطرت ابن عباس رض المترعبي من روايت بكر رمول مترافية في ارش وفر ويد اَطَّلَعْتُ فِي الْمَجَنَّةِ فَواً فِيتُ الْمُحْوَّرُ الْفِلْهَا الْفَقَر آءَ من في جنت مِن جمانكا تووبال كرعام بشند فقر وديجي واطَّنَعْتُ فِي النَّادِ فَو أَيْتُ الْمُحْفَرَ الْفِيهَا النِّسَاءَ ورمِن في دوزن مِن جمانكا تووبال كرام اشند عورتي ديمس.

### فقراء جنت میں پہلے جانیںگے:

حفرت الوبرريره ولي شرحه وايت بكدرسور القد كالينات ارشادفر مايا يَدُحُلُ الْفُقَوَ أَوُّ الْجَنَّةَ قَبْلَ الْآغَيِهَ عِ بَخَمْسٍ مِائِيةِ عَامٍ نِصْفِ يَوْمٍ بنت مِن فقراء امِرون سے يونی سوس لين و هدن پهنه جائيں گے۔ (7 فری شریف مشکو چشریف) جنت کی جا بی ہے۔ حضرت خواجہ اولیں قرنی بٹائیٹو کے فقر کے متعلق مطالعہ سیجیے اور پھر ملاحظ فر مائیے کہ نبی کریم مٹائیو آپ سے سس صد تک محبت فر ماتے تھے۔ پھر جیہ مبارک آپ کے لیے بھیجا گیا اور آپ سے ڈ عاکرانے کے متعلق ارشاد فر مایا گیا۔

### علامه اقبال کا پیغام ز

علامها قبار في تحقيق كرت موت بيان فرمايا بمسلم نول كے زور ل كا سب كيا ہے؟

### مسلمانون کا زوال: '

اگرچہ زر مجھی جہاں میں سے قاضی الحاجات جو نقر سے ہے میسر، تو گھری سے نہیں اگر جواں ہوں مری قوم سے جسور و غیور قلندری میری کچھ کم سکندری سے نہیں سبب سچھ اور ہے، تو جس کو خود سجھتا ہے زوال بندا مومن کا ہے زری سے نہیں قلندری سے ہوا ہے، تو گری سے نہیں قلندری سے ہوا ہے، تو گری سے نہیں (علاما قبال ضرب کلیم کلیات اقبال صفحہ ۱۵۸)

## يانچوس وصيت تقوي مين نسب

قال :طلبت النسب في وجدتها في التقوئ

فرمایا عمی نے نسب کوتلاش کیا تو تقوئی و پر جیزگاری عمل اسے بایا۔ نشب نشخ روزشیة الرجل نسب بیان کرنا نسب دریافت کرنا۔ (المنجد أردوع لي) المنب قرابت ، رشته داری (المنجد أردوع لي)

#### فائده :

۔ بہر خص کواپے نسب بیدناز ہوتا ہے۔ اگر خاندان میں امارت ہو۔ یا ہزرگ ، ای کے باعث برانسان بیضے خال بنا پھر تا ہے۔
اپ نسب کے یہ عث کفار کمہ میں بھی ہزائی بیان کرنے کا روائ تھا اور آج کل بھی سے یہ ری عام ہے کہ مخص نسب کی بنائیہ ی اپ تھی سے تاریخ تا ہے کہ مخص نسب کی بنائیہ ی اپ تا ہو تا ہے تا ہو تا ہو

كي تعور على برراضي بورًا (مشكوة شريف)

### الله تعالىٰ محبت كرتاهے:

حصرت عمران عمران این تصین براهن سی روایت ہے کہ رسول القد مُلَاقِیَّا نے ارش وفر مایا: الله تعالی بال بچوں والے غریب مسلمان سے بہت محبت فرما تا ہے (ابن ماجیشر ہیں۔ مِشَانُو وَ شریفِ)

### فقراء کے پاس ایک دولت:

حدیث میں ارشادفر مایا کہ فقیروں کی شناخت بہت کی کرواوران کے پاس سے تعت حاصل کرو۔اس سے کہان کے پاس دونت ہے۔

و گول ئے عرض کیا: ان کے پاس کیا دولت ہے؟

فرہ یہ: جب تیامت کا دل ہوگا۔ تو ، ن سے یہ کہاجائے گا کہ دیکھوجس نے تم کوایک نکڑا کھا یایا ایک کھونٹ پانی پایا ہویا گوئی کپڑاپہتا یہ ہوتو اس کا ہاتھ کپڑواور جنت میں پہنچاوو۔ (اٹھا آل المفہو م اُردوتر جمہاحیاءالعلوم جلد مهصفیہ ۲۲۷)

### تین آدمی جنت میں ہے حساب جائیںگے:

فرہ تے میں کہ تین آ دی جنت میں بے حساب، اعلی ہوں گے۔

ا) والمحفق كما پنا كيثر ادهونا جا ہے تو پر انااس كے پاس نه موكداس كو بين لے۔

(٢) و وصحف كداية جوله پردو بهتريان ندج هاني جول -

(۳) و وہ خف کہ بانی مائے تو اس سے بید کہاج ہے کہ کون سا پانی منظور ہے بینی لکلف اور کثر ت کھانے پینے اور لباس میں نہ جو۔ (انعاق اُلمائہو مرز جمداحیاءالعوم شریف جدیم صفحہ: ۳۱۹)

### فقراء کی محبت:

حضرت کی بن معاذرتریۃ اللہ علیہ فرمہ اللہ علیہ فرمہ تے جیل کہ فقر ء کی حجبت تیفیبروں کی عادات میں ہے ہے اوران کی ہم نشینی اختیار کرناصلی وکی شاخت اوران کی محبت سے بھا گنامنا فقوں کی علہ مات میں سے ہے د (احیاءالعلوم شریف)

### خوشحالی٠

حضور تا نع ہور ، حیاء العلوم شریف ) ان پر قانع ہو (، حیاء العلوم شریف )

### صابر فقیر اللہ کے حلیس:

حضرت عمر شاہند فرستے ہیں کہ رسول استرنا تی است فرمایا کہ جرشے کی ایک تنجی ہے اور جنت کی چائی مساکین کی مجت ہے اور صابر فقیر آیا مت کے دن خداوند کریم کے جلیس جول گے۔ (الطاق المفہوم ترجمہ احیاء العلوم جدم صفی: ۱۳۵۰) فائدہ بیصدیث مبارکہ ملاحظ فرمائے اور اس سے قبل فقر اور فقراء کے فضائل پہنی بیان کردہ ، حادیث ملاحظ فرمائے اور ذراغور فرمائے کہ اس سے بڑھ کر فخر کیا ہوگا کہ صابر فقیر قیا مت کے دن خدا وند کریم کے جلیس ہوں تھے۔ بیکہ مساکیوں کی محیت تواعى نسب نديمى موانو بحربهى تحقيماعل مقام عاصل موجائ كا

فَلَيْسَ تُغُنِي التحسِيْبَ يَسْبَتُ بِلَا لِسَسَانِ لَسَسَةً وَلَا أَوَبَ اگرائ سُبِ تَوْرَهُمَا جِمَرَز بِان اوراً واب كِ بغيراس كااعلى سُب اس كے بيے پي محمد على مفير تبيس -

منتج كے طور يرحضرت على مناهنة في رش وفر مايا كه

إِنَّ الْفَعْلَى مَنْ يَتَقُولُ هَا آسَا ذَا لَيْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا الللَّالِمُ الللْمُواللَّا اللللْمُ الللِّلْمُلِمُ اللللْمُ الللِّلْمُ الللِي الْمُنْ اللَّا

( ويوان حضرت على صفحه )

بشک جوان وہ ہے جو کے کہ آؤیں میں ول لینی جوان وہ ہوتا ہے جو کچھ جوانول جیسے کا م کرکے دکھا تا ہے اور پھر کہتا ہے کہ آؤیش میں ہوں بینی بیں نے ساکا رنا ہے سر نجام دیے ہیں اوروہ جواں مرد ہر گزشیس جو سکے کہ میرے ہپ وہ تھے بینی میرے والد گرائی کا بیمقام تھا۔ اس لیے تم موگ میرے ہا ہوا درمیرے دوسرے آباؤا جداد اور ہزارگوں کی وجہ سے میری کو ت کرومیر ااحر امکرو۔

إِيُّهَا الْفَاحِرُ جَهُلاً بِالنَّسَبِ إِنَّمَا النَّاسُ لِلاَمِّ وَلَاَبُّ

اے جہالت کی وجہ سے محض حسب نسب پی فرکر نے والے بے شک تمام کوگ ایک ہی ماں باپ سے ہیں۔ جب تمام لوگ ایک ہی ماں باپ یعن حضرت، دم علیدالسلام، ورحضرت تو کی اولا دہیں آؤ مجر تیرانسب کی وجہ سے فرکر ناچہ معنی درو۔

> هَـلُ تَـرَاهُـمُ خُـلِّـقُـوًا مِـنُ فِضَّةٍ اَمُ حَـدِيُـدٍ اَمْ نُـحَـاسٍ اَم ذَهَـبِ

كياتم بيخيال كرتة موكده ويائدي بالوبايا تا نباياً سونات بيداكي يُلَّت بين

معن آپ عيد فرمارے ين كرايدا بر كرنيس ب-اس ليے تيراحب نب كى دور فركرنا بكارب-

هَلْ تَرَاهُمْ حُلِقُواً مِنْ فَضَلِهِمْ مِسلُ سِواى لَهُم وَعَسَبِ

کیاتم ان کو پیرخیال کرتے ہو کہ وہ اپنے ہاں سے خلیق ہوئے گیں کیا وہ گوشت ، بڈی ادر پٹیوں کے سوا بچھاور میں لینی کیا وہ عام انسانوں کی طرح گوشت بوست بڈی اور بچٹوں کے علاوہ کسی اور چیز کے بیٹے ہوئے ہیں۔ عام نسانوں کی اطرح نہیں ہیں۔

اِنَّهُ الله الْسَفَ حُدرُ لِلعَسَقُ لِ ثَسَابِتٍ وَحَيَسَ آءٍ وَ عَسَفَسَافٍ وَ اَدَبَ بِ شَكَ عَرْ ، ثَايِا مِيدَارِ عَلَى ، شرم وهيا، بإك واثن اورا وبكوماصل ب (ويوان معرت على صفح : ١٩-١٩) حضرت علی الرتضی شیر خداجان نیز نے حضرت او م حسن جہاتی کو تھیجت فر مانے ہوئے۔ رشا و فرمایا

فَمَا لِلفَتِع حَسَبٌ إِلَّا إِذَا كُمُعَتُ الْاَالِمَا لِلفَتِع حَسَبٌ إِلَّا إِذَا كُمُعَتُ

یں انسان کے ہے اس کے ہے اس کا حسب سے حقیقت ہے۔ گھراس و فت جب اس کے آواب کمل ہوں اور وہ فضی آواب اور حسب دونوں کا جامع ہور چنی بغیر آواب کے حسب برگارہے۔ ہاں حسب اس وقت مفید ہے جب حسب بھی اعلی ہو،ور آواب بھی ہوں۔ یعنی حسب ور آواب کا جامع ہونؤ پھر حسب نہاہیت مفید ہے۔

فَى اطْسُلُبُ فَدَيْنَكَ وَاكْتَسِبُ اَذَبًا تَظُفُرُ يَدَاكَ بِهِ وَاسْتَجْمَلِ الطَّلِبَ

پس علم طلب سیجیے عیں تم پہ قربان بوجاؤں اوب عاصل سیجیے۔ یس کے یاتے میں کامیا بی حاصل کر لوگے نہایت خوب صورتی سے طلب سیجیے۔

لِسَلْسِهِ دَرَّفَسِّ أَنْسَسَابُسَهُ كَسَرَمٌّ لَسَرَمٌّ لَسَسَا لَسَاجُهِ لَسَهُ نَسَبَسًا

ا کیا خوب و وجوان ہے جس کا حسب نسب تہایت شریف ہو وشرافت گفتی بہترین ہے جواس جوان کے لیےنب مار کا مار مار مار مار مار مار مار مار کا مار مار کا کا مار کا کا ما

ن کئی ہے۔ (وبوان مغرت علی صفحہ ساتین ۵ )

پھرآ داب کی وضاحت کرتے ہوئے قرمایا ہے ک

وَمَنْ لَمْ يُؤِذَّبُهُ فِينُ الْمُصْطَفِي آدَبًا مَحْضًا لَحَيَّر فِي ٱلْآخُوالِ اِضْطَوَابًا

( و بوان حفرت على بنالنيية ص ١٥)

اور جے حضرت مجمد مصطفی سائیز ہم کے ممارک دین نے بھی خالص دب عطائیں فر مایا تو وہ ہر حال میں متحیر اور پریشان ای رہے گا۔ بینی اسے اعلی حسب ٹسب بھی فائعہ و نہ دے گا۔

نسب بغير آداب مفيد نمين.

حصرت علی مِنْ لِنَيْنِيَّةُ نِهِ فَرَمَا يَا

كُن ابِنَ مَنْ شِئْتَ وَاكْتَسِتُ اَدَبًا يُسُودُهُ عَبِ النَّسِبِ

تم جس کے بیٹے ہوادب عاصل کرد۔اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ اعلی حسب نب رکھتے ہوتو ادب عاصل سیجیے ورنہ حاصل سیجیے یا اعلی نسب ہوئے تو ف کدہ ہوگاور نہیں یہ ہات نہیں بلکہ اس ادب کی خوبی نسب سے تھتے ہے پرواہ کردے گی لیعنی اگر

لَهَبٍ أَ وَّامْرَاتُّهُ حُمَالَةَ الْحَطَبِ أَ فِي جِيْدِهَا حَبُلٌ مِّنْ مَّسَدِه (سورة العب) تیاہ ہو جا کیں ابولہب کے دونوں ماتھ اور وہ تباہ ہونان گیا اسے پچھ کام نہ آیا اس کا مال اور نہ جو کمایا۔اب دھنتا ہے

لیٹ مارتی آگ میں وہ اوراس کی جورولکڑیوں کا گشماسر پراٹھ تی اس کے گئے میں تھجور کی چھال کارسا۔

( كنزالايمان ٩)

ابولھب حضور کا چچا:

ابولهب كانام عبدالعزى بيديد المطلب كابيااورسيدعالم التي تفار تفيرخزائن العرفان) ابولہب نے صرف وہی بکواس نہیں کی بلکہ پھر اُٹھا کر حضور علیہ الصلوقة والسلام پر پھینکٹا جا ہاتو اللہ تعالی ہے اسے روک لیا چونکداس نے پھرودونوں ہاتھوں ہے اُٹھایاتھا۔اس کے اللہ تعالی نے اس کے کیے تبت بدا الی الب فرمایا۔ (فيوض الرحمٰن رّجمهٔ تفسير روح البيان ياره٣٠)

بالقور سے أشايا تقداس ليے الله تعالى فياس سے ليے تبت بدا الى الهب قرمايا۔

(فيوض الرحمٰن ترجمه تغییرروح البهان باره: ۳۰)

و چېنمي ہے اس لیے کہ و و مقتریب شعلہ والی آئٹ میں داخل ہوگا لیتی ابولہب۔

(فيوض الرحمن ترجمة تغيير روح البيان بإره ٣٠٠)

سورة تبت كيزول كي بعد بولهب كيجبني موت من كى مسلمان كوشك بھى ندتھا۔ بخل ف ويكركفار كے كدان كي نام كرجني ندكها كيا\_ (فيوض الرحن قرجم تغيير روح البيان بإره:٣٠)

ظا صد کارم بیر کمحض حسب اس بی کی تیمیں ہے۔ جب تک کداس کا تعلق اسلام ے شہواور اسلام کے بیان کردہ آ واب اورحسب نسب دونوں کا سیجا ہونا مفید ہے اور اگر اسمامی آ داب کی سعادت سے محروی ہوتو پیرامیما حسب نسب سی کام کا نہیں ۔اس سلسلے میں قرآن مجید میں حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا تذکر ہالوضا حت موجود ہے۔اس میں غوروفکرے واضح ہوگا۔ اسلامی آ داب اور اچھا حسب نسب دونوں کیجا ہول تو بے شک حسب نسب مفید ہے ور نہ کسی کام کائیل ۔اس سے بررگانِ وین سے حسب نب کی سعادت رکھےوالوں کوعبرت حاصل کر فی جا ہے۔

عافظ عبدالشكورصاحب في تقوى كى وضاحت بيان كرت موسة تكصاب كد

"عربی زبان میں تقویٰ کے لفظی معتی بیچنے ، پر ہیز کرنے اور لحاظ کرنے کے ہیں کیکن اسلامی اصطواح میں بیدل کی اس کیفیت کا نام ہے۔جوالقدتع کی کے ہمیشہ حاضر وناضر ہونے کا یفین بیدا کرکے نکی کی طرف رغبت اور برائی سے خرت پیدا کردین

### عالی نسب کی وجه سے چوعزت:

حضرت على طائنية كدرج بال اشعاركا خلاصه بيرے كونسب كى وجه عصمطلقاً يوسمجھ ليما كربس عالى نسب كى وجد عے ب بیغلط ہے ۔ چھٹ عالی نسب ہونا اس وقت مفید ہوتا ہے۔ جب عالی نسب کے ساتھ سماتھ ایمان کی دولت اور و گیر آ دا ہجی ساتھ مول -اکرعالی شب کے ماتھ ساتھ آوا بہمی ہوں تو ایساء کی نسب نہا بت مقید ہوتا ہے اور گرعالی نسب کے ساتھ آواب کی دولت حاصل نه ہونو ایساعا ب نسب بجیر مفیدتیں کیونک تمام انسان ایک ہی ول حضرت حوااور ایک ہی ہے جھزت وم عبیه لسلام کی اول د ہیں۔اس کیے عالی تسب ہون اس صورت میں مفید ہے۔ جب عالی نسب کے ساتھ ساتھ آ واب بھی ہوں۔

اس سے ان لوگوں کوعبرت حاصل کرنی جا ہے جو محض عالی نسب ہی کوسٹ چھو تھیے جیں ، عالی نسب سے معتق توج وقت جوڑ تے نظر آتے ہیں ۔ مگراس طرف تؤجینیس و سے کہ جمارا کردار کیں ہے؟ ہماری گفتار سی ہے؟ ہمارے مل کیسے میں؟ یں اچھے نسب میسر ہونے کے مہاتھ ساتھ زندگی کیے گزارنی جا ہے تھی ۔ نگر بھری زندگ کے شب ودوز کیے گزے ہے۔ حدارا استکھیں کھو لیے ۔غوروفکر کیجیے کہیں ایس نہ ہوگہ بعداز مرگ پچھیں ناپڑے۔

### غوروفکر کیجیے:

غور تيجيدني تاجداراحمرمخار معزت محدرسول الثيرا يتأم كاحسب نسب تفااورا بولهب كاحسب نسب كيهر نفار حقيقت توبيه ہے کہ حسب نسب ایک ہی ہے مد ٹی تا جدا راحمہ مخال فالانتاج جاتم المبین ، شفیج المذبعین ، رحمۃ ، بعدا میں ، رسوں اللہ حبب اللہ ہیں۔ آپ کی عظمت وشان کو کماحظہ کوئی بھی ہیں نہیں کرسکتا ۔ سارا قرآن مجید ہی آپ کی شان میں نازل ہوا۔ سپ پید درود وس م کا جھیجنا د نیاو ہ خرت میں سعادت کے حصول کا سبب ہے۔ درو د تاج میں آپ کی شان مبارک کا اظہار بڑے بہترین انداز میں کیا گیا ہے رود تاج ملاحظہ فریائے۔ ورود تاج یہ کیے گے اعتر اضات کی حقیقت مجھنے سے لیے فیض ملت بیخ القر آن والنفسیر حضرت علامہ ابو ا صالح محمر فيض احمد او كى مدخله العالى كى تصنيف لطيف شرح درود تاج مله حظه تيجيجيه ـ

### ابولھب کی مذمت:

جب لبي كريم تُلْقَيْنًا پروانذ رعشيرتك الخ أترى تو آپ تَلْقِيْزُان في كوه صفار عرب لوگوں كودعوت دى \_ مالخصوص فر مايا اسے بنو عبدالمطلب البينوفبر - پيرحضورت ان سےاسينصدق والانت كى شہادتيں لينے كے بعد قرمايا - إنّسى تُكمّ مُنَذِيْسَ بَيْتَ يَلدى عداب منسدید (میس مصین سرمنے دالے سخت عذاب سے ڈرائے والا ہوں)اور فرمایا اگر میں کہوں کدائی جبل کیے بیچھے برالشکر ب جوتھا وے ساتھ جنگ کرے گا ، و لوگے؟ سب نے کہا۔

كيول تبين ميل أب في بهي جموث بين كبار

اس پر ابولہب نے حضور سے کہا کہتم تباہ ہوجاؤ کیاتم نے ہمیں ای لیے جمع کیا تھے۔اس پرمورۃ شریفہ ( سورہ نہب ) نازل مونی اوراللدتعالی نے اپنے حبیب اکرم ٹائیڈ اکی طرف سے جواب دیا۔ (فیوش الرحمٰن ترجمہ تفسیرروح البیان پر وہ صفی ۲۰۸) تَبَّتُ يَدَآابِي لَهَبٍ وَّتَبَّ ٥ مَآاغُني عَنْهُ مَالَّهُ وَمَا كَسَبَ أُسَّيَصْلَى نَارًا ذَاتَ

### جامح اور مختصر تعریف:

حضرت امام ابن الی شیب ابن الی الد نیا ، ابن الی حاتم نے حضرت طلق بن حبیب براتینی مروایت ہے کہان ہے کہا گیا کے آپ ہورے میں تقویل کی تعریف میں ایک جامع اور مخصر کلام میں تعریف فرماویں۔

ا نعوں نے قرباہ: تقویٰ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی کے نور کی توفیق ہے رحمت الی کی اُمید کرتے ہوئے اللہ تعالی ک اطاعت کے اعمال کرنا اور تقوی میہ ہے کہ اللہ کے عذاب کے خوف ہے اللہ کے نور کی توفیق ہے اللہ تعالی کی نافر مانی ترک کرنا۔ (تغییر درمنظور جلد اور صفحہ 24)

### مكمل تقوى:

حضرت المام احمد نے الزبدین اور این افی الدنیائے حضرت ایوالدرداء بین نیزے روابت کیا ہے فرماتے ہیں کمل تقویٰ میں ہے کہ انسان امتدے ڈرے حق کدرائی کے ڈرو برابر شلطی ہے بھی اس سے ڈرے حقیٰ کہ بعض حلال امر کو بھی چیوڑ ہے دے۔اس اندیثہ سے کہ جرام شدہو، یہ چیزائی کے اور جرام کے درمیان پردہ بن جائے گی (تفسیر درمنشور)

### تقويٰ كامعدن:

ابن الى الدنيات من عاب مروايت كياكيقوى كا معدن بها كمتيرى زبان مروقت الله كوركر منتور) (تقير درمنتور)

### تقویٰ کی اصل:

ا م ابن الى امد نيائے حضرت اياس بن معا و بدر حمة الله عديہ سے روايت كي كرتقو كى كى صل بيد ہے كدالله كے سواكس كي عبادت ندكر بھر تو تقو كى اور پر بينز گارى كے ساتھ ہو گول كوفسيات دے۔ (تفسير درسنشور)

### حرام ترک کرنا:

ابن الی الدیمانے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ ہے روایت کیا ہے کہ دن کوروز ورکھنا اور دات کو قیام کرنا اور ان کے درمیان میں معاملات کو خلط ملط کرنا تقوی نہیں جگر تقوی یہ ہے کہ اللہ نے جو ترام کیا ہے اسے ترک کر دے۔ جواللہ نے فرض کیا ہے وہ ادا کرے اور جے اس کے بعد کی تو فیق دی گئ وہ تجربی خیرہے۔ (تفییر درمنشور)

### تقوی کے مراتب:

صدرال فاصل سیدتیم الدین مرادآبادی رحمة الله علیه نے تقویٰ کے مراتب بیون کرتے ہوئے لکھا ہے کہ (۱)عوام کا تقوی بیان لاکر کفر سے بچن۔ (۲) متوسطین کا اوامرونوائی کی اطاعت (۳) خواص کا برایک چیز کو چھوڑ نا جواللہ تعالی سے غافل کروے (جمل حضرت متر فیم قدس مرونے فرمایا تقویٰ مرات تھے کا سے۔

() کفرے پچنا یہ بفضلہ تق کی ہرمسمان کو حاصل ہے۔ (۲) بدند ہمی ہے بچنا یہ ہرشنی کو نصیب ہے۔ (۳) ہر بمیرہ سے بچنا (۳) صغیر تر سے بچنا (۵) شبہات سے احتراز (۱) شہوات سے بچنا (۷) غیر کی طرف التفات سے بچنا بیاض انحواص کا منصب ہے اور قرآن عظیم ساتویں مرجوں کا ہادی ہے (خزائن العرفان) دوسرے الفاظیں یوں کہا جاسکتاہے کہ میٹمیر کے اس احساس کا نام ہے۔ جس کی بنا پر ہر کام خدا کے حکم کے مطابق عمل کرنے کی شدیدر خیت اور اس کی مخالفت سے شدید ٹفرنت پیدا ہو جاتی ہے۔

اسلامی اخلاق کی بنیا دخوف خدا ہے۔ یکی خوف خدا جس انسان اپنی پوری زندگی پرمچیط کر لیتا ہے اور جب وہ ہرفدم رکھنے سے پہلے میسو چتا ہے کہ کہیں میضد اکونا پسندتو تہیں تو اس کا میدا صف تقو کی کہلا تا ہے۔

(اسلامیات اعتباری انثرمیڈیٹ یونٹ استی ۱۳۰

تقوی کی تعریف بیان کرتے ہوئے حضرت صدرالا فی صل سیر محد نیم الدین مراد آبادی رحمۃ امتد سایہ نے لکھا ہے کہ تقویٰ کے کی معنی آتے ہیں نفس کو خوف کی چیز سے بچانا اور عرف شرع میں ممنوعات جھوڑ کرنفس کو گناہ سے بچانا حضرت بین عہاس منسی القرعنجمائے فر ، یامنق وہ ہے جو شرک و کہا کر وفواحش سے بچے۔

عضول نے کہ متق وہ ہے جو پنے آپ کودوسروں سے بہتر نہ سمجھ۔ بعض کا قول ہے تقو کی ترام چیزول کا ترک اور فرائض کا واکر نا ہے۔ بعض کے نزود کیکہ معصیت پراصرار اوراطاعت پرغرور کا ترک تقویل ہے۔ بعض نے کہا تقویل ہیں ہے کہ تیرامولگ تجھے وہاں نہ پائے جہاں اس نے معع کیا ہے۔ ایک قول میہ ہے کہ تقوی حضور علیہ الصلو قا والسل م اور صحابہ رضی التہ عنہم کی پیروی کا نام ہے۔ ( خونیان کی تقریم معرفی اسم میزاسد وں کھتے جی اید سال کا قال سے بیستر میں کھتے جاتے ہیں۔

( فازن ) میتم م معانی ہاہم مناسبت رکھتے ہیں اور آل کے انتہار ہے ان میں پکھری غت نہیں ( تفسیر فزائن العرفان ) و کیم ایامت مفتی احمہ یا رخان صاحب نعیمی رحمة ،مقد علیہ نے مکھا ہے کہ

منتق و قبی اورو قبایة سے بناہے جس کے عنی ہیں حذہ ظت اور پردہ شریعت میں تقوی اسے کہتے ہیں کہ ان ان کاموں سے پچے جواس کے بیے سفرت میں نقصان دہ ہوں (تقسیر قبیمی جلد ول صفحہ ۱۰۹)

ت خضرت سلطان لعاد فین سلطان با ہور حمۃ اللّہ علیہ نے بیان کی ہے کہ جا نناچا ہے کہ ولی عکر مکاب س تقویٰ ہے اور تقویٰ وہ کی وہ ہے کہ جوائی وہ کہ دوسرے کونہ لے اور تقویٰ کا لباس وہ آ دمی پہنرا ہے کہ معرفت خداوندی کا بیالہ پی لیتا ہے مردکوا سے تقویٰ کی ہے تقویٰ ہے۔ لیتا ہے مردکوا سے تقویٰ کی جوت حاصل ہوتی ہے۔ تقویٰ باطن کی حضوری ہے۔

(ابراالعرفي عكال أردوتر جمه نحك الفقراء كلال صفحه: ٢٩٩)

وایت ہے کہ حضرت ابو ہریرہ مٹائنٹی سے کسی نے بوجی کہ تفویٰ کی ہے؟ اُنھوں نے فرمایا کیا تو کے مجھی کا نتوں والا راستہ اختیار کیاہے؟ اس نے کہاہاں۔

فرمايا كيمرتو في كزرت والت كياكياتها؟

اس نے کہا جب میں کا تناد کی تا تو اس سے ہے جاتا تھا یا اس سے نج کرجاتا تھا۔ یا اس سے بیس گزرتا تھا۔ فرمایا 'بی تقویل ہے (تفییر درمنشوراً ردوتر جمہ جلد اول صفحہ: ۲۷) م) مخلوق زبان بی عیب ندیا ہے۔ (m) فریشے کاموں میں جیب ندیا کیں۔

(a) الشقال ول شيء يب شاع-

(٢) انسان جي بدن كوفلقت كي لياس وغيره عارات كرتاب اى طرح بنده الني ول كوالقد تعالى كي لي آرات كريد

2) دل کوشے والی چیزوں سے بیانا۔ (A) يوم بيثاق كو وراكرنا-

(٩) ياريمبركرنا - تضايرداضي ربتا -

(١١) قراب مجيد سيرسامنه جه كاجوار مناوغيره-

(۱۲) متق مخص سب چیزوں گواللہ تعالی کے قبضہ قدرت میں جائے۔

تقویٰ کی علامت:

فقير ابو ليث سرقدى رحمة الله عليه بيان فرمات بي كرتقوى كى علامت بيب كرتووس بالول كواين او برفرض مجه

(۱) زبان كوفييت نيجانا القد تعالى قرمانا يه: وَكَا يَعَتَ بَعْضُكُمْ بَغْضًا اوراك وومر على فيت تدكرو

(٢) برگمانی ہے بچوالند تعالی قرماتا ہے اِجْمَدُوْ كَيْدُرًا يِّنَ الطَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الطَّنِّ إِنَّمَ زياده بدگمانی ہے بچوكہ بيسب سے بڑی جموثی بات ہے۔

(م) حرام کاموں نے نگاہ کو بچانا اللہ تعالی فرماتا ہے۔ قُلُ لَّهُمُ لِّلْمُوْمِينِيْنَ يَعُضُّوْا مِنْ أَبْصَارِهِمُ آپ مومنوں ئے فرماد یجے کدوہ اپنی تگاموں کو نیچار کھا کریں۔

(۵) زبان بن سي پائي اوانلد تعالى قرما تا ہے۔
 وَرَادُ قَدْمُهُ فَاعْدِلُواْ
 اور چب تم كوئى بات كروتوانصاف كروب

(٢) النَّهُ يَمُنَّ عَلَيْكُمْ أَنْ هذ كُمْ الْلِائْمَانِ إِنْ كُنَّمْ طيوقِيْنَ 0 بَلَ اللَّهُ يَمُنَّ عَلَيْكُمْ أَنْ هذ كُمْ الْلِائْمَانِ إِنْ كُنَّمْ طيوقِيْنَ 0

عليم الدمت مفتى احمد بإرخان صاحب نعيمي رحمة القدعليه في تفقوي كم تعنق لكها بركم

متنی و قبی اورو ف اید ہے بن ہے جس کے عنی میں تفاظت اور پر دوشر بعت میں تقوی اے کہتے ہیں کہ انسان ان کا موں سے بچ جواس کے لیے آخرت میں تقصان دو ہول تو آبت کے معنی ہیں ہوئے کہ قرآن کریم ان لوگوں کو ہدایت دینے والا ہے جو پر بیزگار ہیں۔ تقویٰ کے تین در ہے ہیں۔ ایک داکی عذاب ہے بچنا۔ اس لحاظ ہے ہرمسلمان متی ہے۔ دوسرے عام گن ہول ہے بچنا اوری مطور پرتقوی کی کے بہم معنی مراوہ ویتے ہیں۔ اس لحاظ ہے برہیزگار لوگ متی ہیں۔

تيسر ال چيز سے بچا جوتن تعالى سےروكان لحاظ ساول والقداور انبياء كرام مقل جير \_

اس آخری درجیکی دوصور تیس بین سائیک میکد نیادی چیز ون سے سیاف تی رکھی جائے ۔ جیسا کہ تارک الدینا فیقیراورسیدنا عیسلی علیال سالدم نے کر کے دکھایا۔

دوسرے یہ کہ تعلق سب سے ہوگرول کا تعلق رب ہے گویا یہ چیزیں ان کے لیے آٹر ندر ہیں "دل بیار دردست بکار" کی جو و گری ہوں جیسے تفاور جیسے کہ دھرت جو و گری ہوں جیسے تفاور جیسے کہ دھرت سلیمان و پوسٹ بلیمان اسلام نے عمل فر ماکر فا ہر فر مایا۔

میتراک جید ہر درجہ کے شق کے لیے اس کے لاگ ہدایت ہے ہذا ما موگوں کوتو اسلام اور ایمان کی ہدایت ہے اور خاص لوگوں کے لیے ایقان اور احسان کی ہدایت اور خاص الخاص حضرات کے لیے تجاب کے دور کرنے اور جمال یار کے مشہدے کی ہدایت ہو۔

قر آن کر یم بین تقوی چندمتی بیل ندگور بوا۔ ایمان ، توب فرہ نبر داری ، گناہ چھوڑ تا ظامی ، خوف خدا بھی تقوی ہے۔گر خیال رہے کہ خوف دوطرح کا ہوتا ہے۔ ایڈ اکا خوف جوموؤی ہے ہوتا ہے جیسے سانپ اور چور سے خوف دوسرا طاقت اور قدرت کا خوف جوسلطان سے ہوتا ہے۔ ایڈ اکے خوف بین نفر ت اور بھا گن ہوتا ہے۔ اس لیے انسان سانپ سے بھا گیا ہے اور قد رہت کے خوف بین اطاعت ہوتی ہے۔ درب سے خوف دوسری قسم کا ہوتا چاہیے۔ پھر قدرت کا خوف دوطرح کا ہے تا اُمیدی کا خوف اور امید کا خوف سا اُمیدی کا خوف گن ہ پر دلیر کرتا ہے جیسے منظوب بلی کتے پر حمد کردیتی ہے۔ گر اُمید کے ساتھ جوخوف ہوتا ہے وہ گناہ سے بچاتا ہے۔ دب تق کی سے خوف بیدوسر اہونا چاہیے۔ اس لیے دب نے قر آن بین ڈرایا بھی اور اُمید بھی دلائی ہے۔

### تقویٰ کی علامات:

تعقوی کی مختلف علایات مختلف عشرات سے منقول ہیں۔ تنصیلات کے لیے تشیر نعبی جداوں تنفیر درمغشور جلداول تنفیر عزیز کی اور تفییر مختلف علایات مختلف علایات مختلف علایات مختلف علی میں۔ الفقیر ابواحمداو کی بیمال چندعلا مات بیان کرنے کی سعا دت حاصل کر رہا ہے۔
ما کہ تقویٰ ویر ہیز گاری اختیار کرنے والے فائد واٹھ تئیں اور فقیر پڑتھ میرکے لیے اپنی نیک ڈ عاؤں میں یا دفر مائیں۔
(۱) منتق کتا ویر قائم نہیں رہتا۔
(۲) منتق کتنا ویر قائم نہیں رہتا۔

(٣) وَالتَّقُو اللَّهُ رَبَّكُمْ ٥ (سورة طلاق إره ١٨٥ يت نبرا)

ورائے رب سے ڈرو۔

(٥) فَإِذَا بِلَغُنَ آجَلَهُنَّ فَآمُسِكُونَ بِمَعُرُوفٍ أَوْ فَإِرِ قُوْ اهُنَّ بِمُرُوفٍ وَّاشْهِدُوادْوَى عَدْلٍ مِسْكُمْ وَأَقِيمُوا الشُّهَادَةَ لِلَّهِ ﴿ قَلِكُمْ يُوْعُظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ﴿ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهِ يَجْعَلُ لَّهُ مَحْرَجًا طُوَّيَوْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَمِتُ طُوَمَنْ يَتَوَكَّلُ عَلَى اللَّهِ فَهُو حَسْبُهُ اللَّهَ بَالِغُ ٱمْرِهِ طَ قَدْ جَعَلَ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا٥ (سورة الطلاق آيات نمبرا ٢٨ع)

توجب و واپنے مید دتک بہنچے کو ہوں تو انھیں بھلائی کے ساتھ روک لویا بھلائی کے ساتھ جدا کردو ،وراپنے میں دولنتہ کو گواہ کرلو اورامند کے لیے گواہی قائم کرو۔اس سے تصیحت فرمائی جاتی ہے۔اسے جوالقداور پیچھے دن پرائیمان رمکھتا ہواور جوالقد \* ے ڈرے۔القداس کے لیے نجات کی راہ نکال دے گا اورا سے وہال سے روزی دے گا۔ جہاں اس کا گمان شہواور جواللہ پر مجروس كري تووه ا على ب ب شك القداينا كام يوراكر في والا ب ب شك الله تعالى في برجيز كا ايك اندازه ركعا ہے۔( کنزامایمان شریف)

تقوی کے متعمق بے شار قرآنی آیات میں سے چند آیات پیش کی ہیں جن میں تقوی و پر میز گاری کے بے شار فوا کد بیان ہوئے ہیں۔جن میں سے چندور ن و فیل ہیں۔

(۱) فرمان رونی ہے کہ اے ایمان والواملاہے ڈروجیسا کہ ڈرنے کاحق ہے معلوم ہوا کہ پر ہیز گاری وہی اختیار کرے گاجوا بیمان ولا ہوگا ۔صرف موس بی متن و پر ہیز گار ہوتا ہے۔

(٢) جَتَنَامَكُنْ جِنْقُو كُلِ اخْتِي رَكِرنَا جِا جِيا كُرِيمت بِحِرْتِقُو كُل اختيار كَرِيكًا تُو اللَّه قَالَ بِشَارِ الْعَامَات سِينُو ازْ بِكًا -

(m) تفوي دونو ب جہال میں بلکہ ہمدوقت فلد ع و کامرانی کے حصول کا سبب ہے۔

- (4) امتد تعالی متقی محص کے تمام کام سنوار دیتا ہے۔ یہاں مطلقاً ارشاد قرمانا پید تقیقت واضح کردیا ہے کہ متق محض کے دنیا کے بھی تمام کا م الله تعالی سنوار دیتا ہے اور مرے کے وقت بھی بقبر میں اور حشر میں بروفت جو بھی مشکلات ہوتی ہیں۔الله تعالی سب مشكلات دورنر ماديتا ہے۔
  - (۵) الله تعالى مقى تخص كتيم م كن البخش ديتا ہے-
  - (١) متق محص د نیامی رہے ہوئے بڑی کا میا بی عاصل کر لیتا ہے۔
  - (4) التدتعالي متى كونفيحت كرتا بي جس پيرتقي عمل بيرا بهوجائة والله تعالى ہے بے ثار فوائد حاصل بوتے ہيں۔
    - (٨) متقى كے ليے اللہ تعالیٰ مجات كى راه نكال و سے گا۔
    - (٩) الله تعالى مقى كوومال مروزى عط فرمائ كاجبال ساس كالكان بهي تبيس موتا-
      - (١٠) متقى الله يرتوكل كرمة بي متقى كے ليے كانى بوتا ب ( ملك عشرة كلامله )

بكاستعالى في مراحسان فرويب كماس في محيس ايمان كي ره وكهائي الرتم يع بور

(2) وَالَّدِيْنَ إِذَا انْفَقُوا لَمْ يُسُرِ فُوا وَلَمْ يَقْتُرُو وَكَانَ بِينَ ذَٰلِكَ قَوَامًا

اورو ہالوگ جب خرج کرتے ہیں تو نہ فضول کرتے ہیں اور نہ کبل کرتے ہیں۔ان کا خرج اعتدال پر ہوتا ہے۔

- (٨) البيغ ليے براتی اورتكبر کی خواہش نه كرے اللہ تعالی فرماتا ہے۔ يِلْكَ الدَّارُ الْالْحِرَةُ نَحْعَلُهَا لِلَّذِيْنَ لَايُرِيْدُونَ عُلُوًّا فِي الْارْصِ وَلَا فَسَادًا بیعالم آخرت ہم ان لوگوں کے لیے کرتے ہیں۔جوفساد کرکے دنیا میں بردا بنرانہیں جا ہے۔
- (۹) یا نچول نمازیں وقت پرادا کرتے میں ارش والی ہے۔ حَافِظُواْ عَلَى الصَّلَواتِ وَالصَّلواةِ الْوُسُطْي وَقُوْمُو لِلَّهِ قِيمِنَ ٥ پابندی کرونمازوں کی اور درمیان و کی نماز کی عاجزی کے ساتھ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر۔
- (١٠) سنت اور جماعت پرا بت تدم رج بي فرمان الهي ب-وَ أَنَّ هَلَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبَعُوهُ وَلَا تَنْيِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَيِيْلِه ذلِكُمْ وَصَّكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَقُونَ ٥ اور سے کدمیرا بیادین سیرھ راستہ ہے۔ پس تم اس راہ پر چکواو رأن راہوں پر نہ چو جو شخصیں اپنی راہ ہے بھٹاؤ ہیں۔امتد قعالی ئے مصیں اس کی وصیت قرمائی ہے تا کہ تم جاؤ۔ ("تنبیبہ الغافلین حصہ اصفحہ: ١٩٨١)

مدنی تاجدار کالی کی ولد دت باسعادت کی تاریخ ولا دت کے موافق بارہ علامات بزرگان دین کی تصانیف ہے جیش کرنے کی معادت عاصل کے ہے۔ حق تعالی شرف قبولیت سے نوازے (آمین)

### تقویٰ کے قضائل وغوائد:

- (١) يَأْيَهَا الَّذِينَ احْتُوا اتَّقُو اللَّهُ حُقَّ تُقِمْ وَلَا تَمُونُنَّ إِلَّا وَٱنْتُمْ مُّسْلِمُونَ ٥ (سورة مران آيت تمبر ٢٠١٧ وره) اے ایمان وابو! ملدے ڈروجیساال ہے ڈرنے کاحق ہے۔ ور برگز برگز شعر ٹا مگرمسمان ( کنزارا میان )
- (٢) فَانَّقُو اللَّهَ مَاسُتَطَعْتُمُ وَاسْمَعُواوَ ٱطِيْعُوا وَٱنْفِقُوا خَيْرالِآلُهُ سِكُمْ٥ وَمَنْ يُّوْقَ شُحَ نَفِيسِهٍ فَٱوْلِيْكَ هُمُ الْمُفلِحُونَ (سورة التفاين آيت تمبر ١٢ إره: ٢٨)
- تو القدے ڈرد جبال تک ہو سکے ورفر مان سنواور تھم مانو اورائلدگی راہ میں خرج کروا پنے بھلے کواور جوا بنی جان کے ماج کے بچایا گیا تو وی فلاح پائے والے بیں۔ ( کنرالا یمان )
- (٣) يَنْأَيُّهَا ٱلَّذِيْنَ امَدُواْ اتَّقُو االلَّهَ وَقُولُواْ قَوْلًا سَدِيْدًا ٥ يُصْيِحْ لَكُمْ اَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرُلَكُمْ دُنُوْبَكُمْ ٥ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وْرَسُولْهُ فَقَد فَازَ فَوْراً عَظِيْماً ٥ (سورة الاحرّاب آيات نمبر٥ ١١٠)
- اےا پیمان والو! انقدے ڈرواورسیدھی بات کہوتمھارے اعمال تھی رے لیے سنواروے گا اور تمھی رے گناہ بخش دے گا اور جو الله اورائ كيرسور كي فره غيرداري كرياس فيدي كاميد في ياكى - ( كنزال يمان شريف)

كروب شك توتم م لوگول ميں سب سے زياد وعيد وت كزار جوجائے گااور و ومنہيات سے رك جاتو تمام لوگوں ميں سے پر جيز گار بوجائے گا اور آپٹے رزق پر قتاعت کرتو ہو گول ہے مستنی ہوجائے گا۔ ("نبیم الغافلین حصر اصفحہ: ۱۹۸۷)

جنتي اعمال

حصرت ابوا مامدين تجنان البابل بروايت بكريس في رسول الشطائية كوجية الوواع من فطبوبي سُنا آپ نے فرماي الله تعالى سے ڈرو، يانچوں تمازي اواكرو، ١٥ درمضان المبارك كے دوزے ركھو، ہے مالوں كى زگو ۋاداكرو، اپنے اميروں كى اطاعت كريره الني رب كى چنت يس داخل بوجاؤك-

(رواه الترمذي في اخرِ ركتاب الصلغة و قال حديث حسن مجيح مديوض الصالحين باب التقويل ٩)

سعادت اور شقاوت کی پانچ پانچ نشانیاں:

حطرت فضيل بن عماض رحمة الله علية فرمات بي كرسعادت كى بالحج نشانيان بي-

(۱) دل میں یقین (۲) دین میں تقوی (۳) دنیا ہے بے رقبتی (۴) استحصوں میں حیاور بدن میں خوف البی اس طرح شقاوت ليتني بريختي كي بهي پاچ نشانيان إل -

(1) ول يختي (٢) آعمول مين آنسوند آنا (٣) حيا كي كي (٣) دنيا مين رغيت (٥) اور لين أميد-

( حبب الغافلين حصة الصفحة: ١٩٥)

تقویٰ دین کی حفاظت ھے:

جی کر پیم النظام کارشادگرای ہے کہ حدال اور حرام کو واضح کردیا گیا ہے۔ مگر چند اموران کے ورمیان مشتبہ میں۔ جن کاعلم اکثر کوئیں ہے۔ پس جو محص مشتبہ چیزوں سے فتا گیا۔اس نے اپنے دین اور اپنی عزت کو بچاس اور جو محص مشتبہ چیزوں میں پیشس گیا وہ ترام میں پڑ گیا۔اس چروا ہے کی طرح جو چرا گاہ کے کنارے بکریاں چراتے چراتے چرا گاہ میں داخل ہوجا تا ہے۔جیان الوکہ ہر بادشاه كے كچھ متوجعلاتے ہوتے ہیں۔اللہ تعالى كے ممنوعداتے اس كى تحروت بيں اور يہ بھى جان اوكہ جسم ميں ايك او تھزان ول' ہوتا ہے اگر وہ چیج ہے تو ساراجہم سلامت ہے اگر وہ خراب ہونؤ ساراجہم بیکا رجوجاتا ہے۔

روایت حضرت ابراہیم ادھم رحمة الله علیہ نے ممان ج نے کے لیے جونور کراید پریں۔ دوران سفر کوڑا و حجہ شا " کر کمیا آپ مواری ہے اُتر نے اسے دہیں ہائد ھا اور پیدل بیچیے جا کرکوڑ اُ اُٹھالائے۔

عرض كيا كي كرآب موارى كوبى يجيم مور ليت اوركورا أف ليت فرمايا موادى كايد جانوريس في الشي جاف ك ليركريه يرايا بوايس أوشي سي لينيس (تنبير الفاقلين حسراصفي:٠٠٠)

حضرت عمرفاروق راي كا تقوى:

حضرت فقید ابواللیث سرقدی رحمة التدعلی فرمات بین کدخالص تقوی بیدے کدانی انگھوں کوحرام سے ، ربن کوجھوٹ اور فیبت ہے اور تمام اعضاء کو حرام ہے بچا کر رکھے مروی ہے کہ حطرت عمر فدروق کے پاک ہے زینون کا تیل یا جو کہ مرتانوں

### رسول الله تربيخ كي دُعا:

حضرت ابن مسعود ہے روایت ہے کہ رسول استدنا ﷺ فرمایا کرتے تھے. اللَّهُمَّ إِنِّي ٱسْتَالُكَ الْهُلاي وَالنَّقِي وَالْعَفَافَ وَالْعِنلي.

(مسلم شريف،رياض السالحين جلداة ل-باب التويل)

ا الله الله المن تحقو الموال كرتا مول مهايت كا أتفق كا كاياك دامني كااور عنا كا

### تقوی پر عمل:

حضرت الوظر ليف عدى إن حاتم المطل فى مدوايت بكد: أتحول في بيان قرماي كه من في رسول الله كالتي الشاد المرمات بوع سُن مَنْ خَلَفَ عَلَىٰ يَمِيْنٍ ثُمَّ رَاى أَتْقَىٰ لِلَّهِ مِنْهَا فَلْيَاتِ التَّقُواى

(رداومهم مدياض الصالحين جلدالة ل بإب التوى)

جو فض كى جزيدتم كهائ اور پر كونى الى جز و كه جس من تقوى كاپبلواس درياه و بوتو تقوى برهل كر \_\_

### جنت میں داخلے کیے اعمال:

حضرت انس بن ، مک شانعیا ہے مروی ہے حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کدتم جھ سے چھ باتیں قبول کروتو میں تھا ہے ہے جند کی صانت دیتا ہوں۔

جب بات كرولو جموث ند بولو\_

جب دعرہ کروتو بھراس کے خواب ند کرو۔

جب تمعارے پاس کوئی اونت رکھاتو تم خیانت ندکرور (4)

این نظروں کو جھکا کر رکھو۔ (r)

ائي شرم كا مول كي تم حفاظت كرو\_ (6)

اپ باتھوں اور پاؤل کوٹرام سے روک کرر کھوٹو تم اپ رب کی جنت میں چلے جاؤگے۔ (r)

(تتبييدالغافسين أردوتر جمه حصية منحد ١٩٢٢)

ایسے اعمال کہ جنھیں اپنائے سے نبی کریم ٹالٹا کے جنت حاصل ہونے کی بشارت دی ہے ہے شار ہیں۔جن میں سے پچھ اعمال کے نصائل الفقیر ابواحمہ غلام حسن او کسی نے اپنی تصنیف کطیف (اعمال جنت) میں بین کیے ہیں اللہ کرے کوئی اللہ کا بنده شائع كركے اعمال ميں اضافه كرے (فقط الواحمة غلام حسن او كى قادرى )

ائلٌ تعالیٰ اپنے بندیے سے فرماتا ھے:

مدنى تاجدارا حمرمخنار كَالْفَوْاتْ ارشاد قرمايا: الله تعالى اليه بند ، عفرما تاب جو يحي ش نه تجه يرقرض كياب العادا

### يْناعت:

(ق مناءعت) (ع منه المعنوري جيز پرداضي اورخوش ريهنا جول جائے اس پر داخي ريهنا (فيروز اللغامة)

### حقيقت قناعت:

حضرت امام غزانی رحمة الله عليات تناعت كي حقيقت واضح كرتے موع لكھاہے كه

نقیر کے لیے ضروری ہے کہ وہ قائع ہو پخلوقات ہے امیدیں وابستہ نہ کر ہے۔ ان کے اموال پرنگا ہ فدر کے اور نہ ہی وال ودولت کے حصول میں جریص ہو، بیاس وفت ممکن ہے۔ جب انسان بقد رضرورت اپنے کھانے پینے، پہننے اور رہ اکش کی چیزوں پر مطمئن ہو جائے اور چرمعمو کی چیز پراکتفا کرے اور اپنی امیدیں ایک دن یا ایک ماہ سے زیادہ نہ کرے۔ کیونکہ کشرت کی طلب اور طور اس سے قناعت کا مفہوم ختم ہوجاتا ہے اور انسان حرص اور رہ بج میں جتال ہوجاتا ہے۔ پھر بہی طبح اور لا بج سے بداخل تی اور برائیوں پر آمادہ کرتے ہیں۔ جن سے انسان کی اچھی عادات تاہ ہوجاتی ہیں اور حرص وظیم اس کی قطرت ثانیہ بن جائے ہیں۔ (مکاشلة القبوب اُردونر جمیسفی: ۲۹۵)

### حديث شريفا:

حضرت الوجريره بريره عن دوايت م كدرسول القدة التي في الدينا وشاوفرها المعنى المنظمين المنظم المنظم

### فائده :

ول کی غناہ مراد قناعت و صبر رضا بر قضا ہے تربیعی مالدار فقیر ہے قناعت والاغریب امیر ہے تو گھری نہ بمال است نزو اہل کمال کہ مال تالب گوراست ابعد ازاں اٹال

(۱) ہوسکتا ہے کی خان سے مراد کر لات روحانیہ ہوں کہاس کی برکت سے دولت منداس کے درواز ہ کی خاک جائے۔ میں دیکھ لودا تا سج بخش اور خواجہ اجمیری کے آسٹانے رضی انڈعنم مطلب سے کہ

> رضينا تسمة البجبار فينا سناعم و للجهال مال فات المال يفنى عنقريب وإن العلم بإق الابراأل

میں بند تھا۔ آپ نے بیا لے بھر بھر کرلوگوں میں تقسیم کرنا شروع کیا۔ قریب ہی آپ کے صابزادے بیٹھے تھے۔ چو بیا لے **ولگا ہوا** تیل پے بالول ٹیل نگا ہیتے تھے۔

حضرت فاردق جلیتیونے بیٹے سے فرمایا کہ حیرے ہال مسل نوں کے تیل سے بہت شوقین ہیں؟ پھر بیٹے کا ہاتھ میکڑ ور حج م کے پاس جا کراس کے ہال منڈواویے اوفر مایا ہیک تیرے لیے انچھاہے۔ (تنظیبہ الغافلین حصہ ۲)

### صرف قلم واپس کرنے کی خاطر طویل سفر:

حفزت عبد ملد بن مبارک رحمة القدماید کے متعلق منقوں ہے کہ وہ ملک شام میں حدیثیں لکھتے تنے ۔ان کا قلم ٹوٹ گیاتو کسی سے قلم مستعار لے لیا۔ جب لکھنے سے قارقے ہوئے تو واپس کرنا پھول گئے اور قلم کو قلمدان میں رکھ ویا۔ جب آپ واپس ''فَرُ و'' (شبرکانام) پنجچ تو قلم کور سکھر یور سے کہ میرتو واپس ٹہیں کیا چنا نچہ پ پھرش م گئے اور قلم کے اس ، لک کوواپس کیا۔ ''فَرُ و'' (شبرکانام) پنجچ تو قلم کور سکھر یور سے کہ میرتو واپس ٹہیں کیا چنا نچہ پ پھرش م گئے اور قلم کے اس ، لک کوواپس کیا۔ (تنجیب ارتفائلین حصیہ صفحہ: 197)

### خلاصه:

تمام تفصیل سے کا فل صدید ہے کہ حضرت اولیں قرفی بنائنی نے ارشادفر مایا کہ میں نے نسب کی حقیقت تلاش کی توجے عام لوگ بجھتے تھے۔ وہ غدو محسوس ہوا کہ محض فل ہری نسب پہ فخر کرنا کسی کام کا نہیں رنسب تل ش کرنا ہے۔ تقوی و پر ہیزگاری افقیار کر تقوی کر بہیزگاری میں بی نسب پایاج تا ہے۔ حضرت معلیہ السلام اور دیگر نبید وکرام کی زندگی ں ہمارے لیے شعل راہ میں البغدا تقوی و پر ہیزگاری اپنانے کی کوشش کرنی جا ہے۔ جھے نسب کی حقیقت اس کے باعث حاص ہوئی۔

### فيحشى نفيحت قناعت كابيان

قَال : طلبت الشرف في وجدتها في القناعة فرمين عرنت وشر. فت كاط لب بواتو من في الصقاعت من بإيار

### مطلب:

حضرت اولیں قرنی بٹالٹیٹے بیان فرماتے ہیں کہ عزت وشرافت کو میں تلاش کرنے نگا کہ عزت وشرافت جمعے حاصل موجائے تو عزت وشرافت کو میں نے تناعت میں بایا۔

لیعنی جوشرافت اور عزت واحترام کا طلبگار ہے اسے جاہیے کہ وہ تن عت. فتی رکز لے تن عت احتمار کرنے کے ہے شار ف کدے ایں -ان میں سے ایک ف کدہ میہ ہے کہ تناعت کرنے والے کوعزت وشرافت حاصل جوج تی ہے۔ بیعزت وشرافت اسے واکن طور پرحاصل ہوتی ہے۔ ویماوالوں کی نظروں میں بھی تناعت کرنے والامعزز اور شرفت والا ہوتا ہے اور بیعزت وشرافت اسے انشاء اللہ تبروحشر میں بھی حاصل دہے گی۔

(مراة شرح مشكلوة جدر يصفحة ١٢١١)

### انوكهي حكايت:

حضرت الم عبدالله اسد يا فعي رحمة الله عليه قي رحمة الله عليه قبين من بيرحكايت بيان كي ہے كہ:
حضرت الم عبدالله اسد يا فعي رحمة الله عليه السلام سے قربان جم روئے فيشن كے سب سے بڑے عابد كود يكه نا
حضرت بيرائيل عليه السلام المحميں ايك، يسخف كي باس لے كئے جس كے ہاتھ پاؤں جدام كى وجہ سے كث كرجدا
بو چكے جنے اور وہ محف زبان سے كهدر ہا تھا تو تے جب تك جو باان اعظ ء سے جھے في كدہ بخشا اور جب جا ہے ليے اور ميرى أميد
صرف إلى ذائت بيں ہاتى ہے اسے ميرے بيداكر نے والے مير بعضو داتو تو ہے۔

حصرت یونس علیہ السلام نے فرمایا اے جرائیل! میں نے آپ سے صوم وصلو قاوا نے محض کود کیھنے کا سوال کی تھا۔
حصرت جرائیل علیہ السلام نے جواب دیا: اس معیبت میں مبتلا ہوئے سے قبل بیابیا تی تھا۔ انب ججھے سیقیم ملاہے کہاں
کی سنکھیں بھی لے لوں ۔ چنا نچے حصرت جرائیل علیہ السلام نے اشار و کیا اور اس کی آئٹھیں بھی نکل پڑیں ۔ مگر عاجہ نے زبان سے
وی بات کہی جب تک تو نے چیا ان آئٹھوں سے ججھے فائدہ بخش اور جب چیا آٹھیں جھیں سے اور اے خالق امیری امیدگا وصرف
ٹی ڈات کور کھا میر انتقصور تو تو ہی ہے۔

پی مسلم رو میں اس مارے اللہ م نے عابد سے قرمایا: آؤ! ہم تم باہم سے دُعا کریں کہ اللہ تعالی تم کو پھرتم ساری آئکسیں اور تمسارے ہاتھ یا وَل اوٹا و سے اور تم یہلے ہی کی طرح عبادت کرنے لگو۔

عابدتے کہا: ہرگر میں۔

حطرت جرائيل عليه السلام فرمايان وكيول نبيل؟

عابد:اس کی رضاجب اس می باز جھاس کی رضا زیادہ محبوب ہے۔

حطرت يونس عليدالسلام فرمايا واقعى من في كواس برده مرعايم بس ريحا

(يزم اوليا وصفحه: ٣٩ أردوتر جمه روض الرياطين)

### تیامت کے دن فقیر کی تمنا:

فرمان تبوی ہے کہ قیامت کے دن ہرامیر اور فقیر ریتمنا کرے گا کہاہے دنیا میں معمولی غذامیسر آئی۔ (مکاشفۃ القلوب سنجہ ۲۵۳)

### زیاده غنی بنده:

مروی ہے کہ حضرت موٹ علیہ السلام نے رب کا نکات سے سوال کیا کہ تیراکون سابندہ زیادہ غنی ہے؟

ار خاور ہانی ہو، کہ جومیر ے عطا کر دہ رزق برقنا عت کرتا ہے۔

بھر پوچھا عادل کون ہے؟

رب كاكنات في ارشاد قرمايا جواب آپ سے نصاف كرتا ہے۔ (مكافقة القنوب صفحه ٢٥٣)

### قناعت كى فضيلت:

حضرت عبداللدين عمرو دايشيكا بيان بكرني كريم الفيال فرارش وفرماية

قَدُ اَفْلَحَ مَنْ هُدِى إِلَ الْإِسْلَامِ وَرُزِقَ الْكِفَافُ وَقَنَعَ بِهِ

شخفیق و هٔ خض کا میاب ہوگی جے اسلام کی مدایت نصیب ہوئی ہوتھوڑی روز کی می ہو وروہ اس پر قناعت کرتا ہو۔ (سنن ابن ماجیشریف ابواب الز ھدنمبر ۲۵ کے القناعة حدیث نمبر ۹۴ )

### حديث شريف:

حضرت عبداللدين عمرو جلي في مصروايت بكدرسول الله تلافي في ارشاوفر مايا

قَدَافَلَحَ مَنْ اَسْلَمَ وَرُدٍ قَ كِفَافًا وَقَنَعَهُ اللَّهُ بَمَا اتَّاهُ

تحقیق و ه کامیاب ہوگیا جومسلم ک بوااور بعقد د کھایت رزق دیا گیا اور امتدت کی اُسے دیے پر قناعت دی۔

(مسلم شريف مشكوة شريف كمّانب الرقاق فصل اوّل حديث نمبر ٢٩٣٧ مر دياض الصالحين)

### فانده:

آگ مدیث مبارکہ کی شرح بیان کرتے ہوئے تھیم الدمت مفتی احمد یار خان صاحب تعیمی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جے ایس نوتقو کی بفقد رضرورت مال اور تھوڑے مال پر صبر میں پارٹھتٹیں مل کئیں، اس پر بڑا ہی کرم وقفل ہوگیا۔وہ کامیاب رہااور ونیا ہے کامیاب گیا (مرا قاشر ح مشکلو قاجلد ک صفحہ 4)

### قابل رشک:

حضرت ابوامامہ رہائیوں روایت ہے کہ ٹی کریم مظافی آ ارشاد فرمایا میر ہے دوستوں میں زیادہ قابل رشک میرے مزویک و مسلمان ہے جو کم سامان وار نماز کے ہزے جصے والا ہو، پنے رب کی عبادت خوب اچھی طرح کرے اور خفیداس کی اول عت کرے اور خفیداس کی اول عت کرے اور خفیداس کی اول عت کرے اور سامی کا رزق بقدر ضرورت ہوئا می اول عت کرے اور مورت ہوئا می مورے اس کی مورت ہوئا می مورے اس کی مورت جارک ہوں۔ اس کی مورت جارک میں مورد کے والیاں کم ہوں۔ اس کی مورد کی بجائی فرمایا اُس کی موت جلد آ جاوے ۔ اس پر روقے والیاں کم ہوں۔ اس کی میراٹ کم ہور رواہ احمد والتر ٹری وائن ماجہ شکلوۃ شریف کتاب الرقاق)

فائدہ ذاک کی جان آسانی ہے تکلی ہے تکیم الامت مفتی صاحب اس حدیث مبدر کہ کی شرح بیان کرتے ہوئے فر مایا کہ لیتی بہت

آس نی ہے اس کی جان تکل جائے۔ جس کے دل جس دنیا کی محبت بہت ہو۔ اس کی جن بردی مصیبت ہے تکاتی ہے۔ اس مزع کی تکلیف کے ساتھ دنیا چھوٹے کا غم بھی ہوتا ہے۔ موس کی موت کے وقت صفور سے منے کی ایسی خوشی تھیب ہوتا ہے کہ دہ شدت نزع کو شمور نہیں کرتا وہ بجھتا ہے کہ ذندگی میں جھے یہ بینہ منورہ کی حاضری مشکل تھی۔ اب میری قبرہی مدینہ کہ دہ شدت نزع کو شمور نہیں کرتا وہ بجھتا ہے کہ ذندگی میں جھے یہ بینہ منورہ کی حاضری مشکل تھی۔ اب میری قبرہی مدینہ کی دراز عمراللہ کی مرمن کی دراز عمراللہ کی مرمن کی دراز عمراللہ کی مرمن کی دراز عمراللہ کی دراز عمراللہ کی درمنہ کی دراز عمراللہ کی درمنہ کی دراز عمراللہ کی درمنہ ہے۔ ۔ (مرآ ق شرح مشکو ق جلدے صفی ۲۲)

هضرت عمرفاروق ﴿ إِنَّ كَا ارشادگرامي:

حضرت عمر فاروق بنائند کاارشاوگری ہے کہ کیا میں تصمیل نہ ہتد وُل کہ میں اللہ تعالیٰ کے ماں سے کیا کچھ لین حد ل مجھتا ہوں؟ سٹو! سردی اور گری کے بے دوچ دریں اوراس کے علدوہ جھے تج ،عمرہ اور غذا کے لیے قریش کے معمون جوان کی شکم سے ی کے بقدر غذا کی قرابھی ،لوگو! میں مسلمانوں سے اعلی اورار فع نہیں ہوں۔ بخدا میں نہیں جانتا کہ اتنالینا بھی جائز ہے یا نہیں؟ گویا آپ آئی مقدار میں بھی شک فرمار ہے تھے کہ میں بیرقناعت کے دائرہ نے خارج تو نہیں ہے۔ (مکاشلہ القعوب)

قلاصہ یہ کہ جوانیان تناعت کی صفت اپنا تا ہے۔ جس کی وجہ ہے جو پھی میسر ہوتا ہے وہ اس پہ قناعت کرتے ہوئے کس ہے کو کی چیز نہیں یا گلا۔ جس وجہ ہے معاشر ہے ہیں اس کی عزیت ہوتی ہے لوگ اس کی عزیت کرتے ہیں ۔ یو گوں کی نظر میں قناعت مقیار کرنے والد انسان عزیت واحتر ام کے لدئق ہوتا ہے ۔ لوگ اسے شریف ہجھتے ہیں ۔ اس لیے اس کی عزیت کرتے ہیں۔ اس قناعت کی صفت اپنانے کی وجہ سے اللہ تعالی جل جل جل جل اور رسول اللہ والمین اللہ علی اللہ عظم سے آپ کو عزیت ورشر افت کا جب میں طالب ہواتو عزیت وشر افت کو ہیں نے قناعت میں بایا۔

### سانویں وصیت زُّ ہد میں راحت وسکون

قال :طلبت الراحة في وجدتها في الزهد

قربابا: من نے راحت وسکون طلب کی تواے زہد میں پایا۔

راحت وسکون میسر نہیں آتا کوئی کہتا ہو وست کے ڈھیر رگا ہجے۔ راحت وسکون میسر آجائے گئے کیے پاپڑ بیٹے ہیں۔ گراس کے باوجود احت وسکون میسر نہیں آتا کوئی کہتا ہو وست کے ڈھیر رگا ہجے۔ راحت وسکون میسر آجائے گا گر بیان کی بھول ہوتی ہے کوئیہ جوں جوں دولت ہیں اضافیہ ہوتا جاتا ہے۔ ان کی پر شاہو ہے۔ ان کی پر شاہو ہوتی اسافیہ ہوتا جاتا ہے۔ بلکہ تجر پہ شاہد ہے ہے شارلوگ ایسے ہیں کہ دولت کی ریل بیل ہے۔ اس کے باوجو و آدھی آدھی رات تک بلکہ دات گئے تک فیند کی دیوی رام نہیں ہوتی ۔ بلکہ قلاش ہوتے ادویات کے سہارے فیند کی دیوی موسے ہیں۔ جب کہ جن لوگوں کے پاس دولت کے ڈھیر نہیں ہوتے۔ بلکہ قلاش ہوتے ہیں۔ وہ رات کو جہاں لیٹھ ہیں۔ فورا فیند کی آغوش میں چلے جاتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ وولت کی ریل بیل مزید پر پیشانیوں کا باعث بیں۔ وہ رات کو جہاں لیٹھ ہیں۔ ان میں بہتے ہیں۔ انھیں ختی ہے دولت کی راحت وسکون حاصل نہیں ہوتا۔ بلکہ دولت کو راحت وسکون کا ذریعہ بھینے والے احقول کی جنت میں جستے ہیں۔ انھیں حقیقت کا سامنا کرنا دو تھر ہوتا ہے۔ اس طرح بعض اورلوگوں کے اپٹے آپنے نظریات ہیں۔

حضرت خواجه اویس قرنی پیژ کی وصیت:

کو یا حصرت خواجہ اولیں قرنی بتالنین وصیت فر ماتے ہوئے ارشا وفر مایا ہے کہ راحت وسکون کے سلسے میں میراتج ہے ہے کرراحت وسکون زہد میں ہے کیونکہ جب بھی میں نے راحت وسکون کوطنب کیاتو میں نے اسے زہد میں پایا۔

### سب سے بہترین زندگی والاانسان:

ایک دانا کا قور ہے میں نے روگوں میں ہے سب سے غمز دہ حاسد کومب سے بہترین زندگی وال قن عت پیند کو ہمپ سے زیادہ مصابحب برحبر کمر نے والل اللہ پی اسب سے زیادہ خوش تارک دنیا کواور مسب سے زیادہ بیٹیاں صد سے تب وزکر نے والل عالم کو پیار (مکاشفة القبوب ۲۵۲)

### قناعت کے فضائل وفوائد:

ين الثيوخ حضرت شهاب الدين مروردي رحمة القدميد كفضائل بيان كرت مو ي لكوب ك.

اخلاق صوفیہ بین قناعت بھی ہے۔ یعنی و نیا کی تھوڑی می چیز پر بس کرنا ( بیعنی دنیہ کی تھوڑی می چیز کو ای کا فی سمجھنا) حصرت ذو النون مصری مرحمة القدعلیہ قرمائے تیں، جس نے قناعت اختیار کی اس کوائل زماند ہے آرام حاصل ہوا اور اس نے پے عبدوں پر تعلیہ یا ہیں۔

حضرت بشرین حارث رحمة القدمليد ئے قرماميا، قناعت ميں بجزهز ت كے اور فائدے نه بھی ہوتے تو صاحب قناعت كے ہے يہى بہت كانی تقار

حضرت بنان بن حمال رحمة ملدمايا فقرمايا العرعبد ماطع والعبد

حر ماقنع ليعن طمع آز دبندے كوبھى قيدى بناتى ہاور قناعت قيد سے قيدى كو آزاوى دل تى ہے۔

بعض صوفیہ کا ارش دگرا می ہے کہ جس هرح تو قصاص کے ذریجہ اپنے دشمن سے بدلہ لیتنا ہے۔ سی طرح ربی قناعت سے کا انق مے لیے۔

حفرت شیخ ابو بکر قرائی رحمة الله علیہ نے فرہ بیا: دانا وہ ہے جس نے قناعت اور سوج بچارے دنیاوی امور کی تدبیر کی اور حرص ورقبت کے ساتھ اُفروک امور کا اعتمام کیا۔ حضرت کچی بن معاذ رحمة الله عید نے فرمایا کہ جوابے رزق پہ تانغ ہوگیا وہ آخرت کوھ صل کر لے گا دراس کی (دنیا کی ) زندگی بھی مجھی ھرح گڑرے گی۔

حضرت على يَنْ يَعْدُ فَ مَر مايا: "قناعت ليي تكوار ب جو بهي نبيس چفني ليعني جس كاوار خالي نبيس جاتا-

رسول لتدكالي كأفر مال ذيتان بكرقاعت ايد مال في تم نيس بوتا ( فد صدار عوارف المعارف صفحه ١٢١٢)

حضرت سفیان توری رحمۃ التدعلیہ فرماتے ہیں جوشخص اس زمانے میں جو کی روٹی پر تن عت نہ کرے وہ ضرور ذیل وخوار ہوگا۔ ایک دفعہ ایک شخص نے آپ سے مال جمع کرنے کی اجازت جو ہی تو اسے قرم پر جوشخص مال جمع کرتا ہے وہ پانچ خصلتوں میں بہتلا ہوگا۔ یعنی طولِ اس بہشدت جرص بکل آخرت سے فراموشی قسب پر بہیز گاری (رسل می تر بہتی نصاب جدد اصفحہ۔ ۹۵۲)

إِنَّ الْقَسَاعَةَ هَنُ يَحْلِلُ بِسَاحَتِهَا لَى مُلِكَ بِسَاحَتِهَا لَى مُلِكَ اللَّهِ الْمُلَكَ اللَّهِ الْمُلَكَ اللَّهُ اللَّالَّالِي الْمُنَامُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُوالِمُ اللَّالِيَّ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنَ

ب شک جوانسان قناعت اختیار کرلیتا ہے۔اے بھی کسی چیز کی پرواؤٹیس ہو کی اور اس پر بھی دکھ کا سایٹیس پرتا۔

كَمَثُلِ الْإِبْرِيْرِفِي اللَّهِبِ (سنن ابي ماجه ابواب الزهاء حديث نمبر١٩٠٢)

حضرت ابوذ رغف دی میرانشد کابیان کے کہ ٹی کریم رؤف الرحیم کالیج آنے ارش وفر مایا زید یٹیس ہے کیا نسان اپ اوپر حلال چیز وں کوترام کرے یا بید کدا پنامال آنوا وے اور ختم کردے۔ بلکہ زہدیہ ہے کہا ہے مال پر شدائے مال سے نیادہ مجر وسریذ کرے اور دنیا کی مصیبت سے خوش ہونا ہو کیونکہ بیڈیادہ ایم ہے کہ آخرت میں مصیبت چیش ندائے اور دنیا میں آئے۔

ابوادرلیس خودانی بیان کرتے میں کدرید صدیث میار کدووسری احادیث میں اس طرح ہے جیسے سوتے میں کندن-

### امّام غزالی کا بیان:

اصطفاح میں زمدم حات کے چھوڑنے کا نام ہے (احیاء العلوم شریف جلد اسفیرا ۱۸)

### زاہد کے پاس بیٹھنے کی فضیلت:

ابوظادر سول التَّذَيَّا يُوَّا كَ صَابِرُ الْمِيْنِ مِنْ مِنْ الْمُعُولِ فَيْ بِإِنْ لَرَامِ اللَّهُ وَالْمِنْ إِذَارَ أَيْنَهُمُ الرَّجُلَ قَدْ أَغُطَى زُهُدًا فِي الدُّنْيَا وَقِيَّةً مَنْطِقٍ فَاقْتَرِ بُوْ المِنَهُ فَإِنَّهُ يَلْقَى الْدُّنِيَا وَقِيَّةً مَنْطِقٍ فَاقْتَرِ بُوْ المِنَهُ فَإِنَّهُ يَلْقَى الْمُحَدِّ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ الل الْمِعِكُمُةُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُواللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ

جب تم سی شخص کود نیا ہے ہے رغبت و مجھواد رکم گفتار پاؤٹواس کے پاس بیٹھو کیونکداس پر حکمت کا نزوں ہوتا ہے۔

### الله محبوب رکھے گا:

معزت الله بن سعدت قرما باكه بى كرم النظام كندمت الدى ش ايك فض عاضر موار فقال يكور سول الله وكني على عَمل عَمل إذاانًا اَحَبَّنِيَ اللهُ وَاحَبَّنِيَ النَّاسُ بس اس ناع ش كيا كرسول الله! جمعايه عمل يتائية ما كرش است كرون الالتعالى بهى جمعة جوب در كهاوراول ميمي مجوب ركيس -

فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَزْهَدُ فِي الدُّنْيَا يُحِبَّكَ اللَّهُ وَاَزْهَدُ فِيْمًا فِيْ آيْدِي النَّاسِ يُحِبُّوكَ (سن ابن اجابات الرب)

### زہد عبادات سے بہترے

حضرت ابن مسعود الفياد ميان فريات بيل كه جس في و نياسة زيدا تقتيار كيااس كى دوركعت ثما زسارے مجتبدول كى عمر تبر كى عبادات بى بہتر ہے۔ ( كيميائے سعادت )

### <u>ایک زاهد کی بادشاه کو نصیحتیں:</u>

حجة الاسلام امام محمد العز الى تقدس مر والعزيز بيان فرمائے بين كه كسى تارك الدنيائے أيك بادش و سے فرما يا كه دنيا كى غرمت اور اسے جھوڑ دینے كالوگوں جم سب سے زياد و منتق و و

### فائده.

### زهد:

سلف صالحین ، ہزرگان وین کے بہترین اخلاق ہے ایک بیجی ہے کہ وہ دنیا ہے ہے برغبتی اختیار فرہ ہا کرتے تھے۔ دنیا کے طالب کو اچھ تبیل بچھتے تھے۔ تم م زمدول کے سردار ، مدنی تا جداراحمد مختار ٹائیڈ کا کھر مبرک کی تاریخ کا مطالعہ کریں تو واضح ہوگا کہ چالیس راتوں تک آپ کے گھر مبرک میں چولہا ٹہیں سلگتا تھا۔

### زهد کی تعریف:

ر وفیسرڈ اکٹر جناب طاہرالقادری بیان کرتے ہیں کہ حضرت سفیان رحمۃ اللہ علیہ فرمائتے ہیں کہ لفظ ، زہر ہیں صرف تین حروف ہیں حرف (ز) کامعنی زینت دنیا کوترک کرنا (ہ) ہے ہوائے فنس (اپنے دل کی خواہش) کوچھوڑ نا ہے اور (و) سے تمام دنیا کوترک کرنامقصود ہے۔ ایس جب تو ایسا کر لے تو اس وقت زاہر کہلائے کامستی جوگا۔ (اسلامی تربیتی تصاب جلد اصفی ہے۔ ا

### زهد کی اقسام:

حفرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ الله علیہ قرماتے تھے زمر تین قتم کا ہے۔

- (۱) فرض لینی حرام امورے بیز اری۔
- (٢) واجب يعنى مشبئها مورى بياجن ميس حرام ياحلال مونى كى خرد مور
- (۳) سنت یعنی ایس حلال چیزوں سے بچنا جو بے فد کدہ ہوں اور نقص ن و ہ ہوں۔ اس لیے حکومت سے بچنا (زید) سونے جاندی کے (بچائد) زید سے زیادہ مشکل ہے کیونکہ ان چیزوں کو توطلب حکومت میں ٹڑ بٹا کیا جائے۔

(اسلامي ترجي أف ب عل واصفي ١٠٥٣)

### نبی کریم گیم کی زبانی حقیقت زبد:

عَنْ اَبِى ذَرِّ الغِفَارِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم لَيْسَ الزَّهَادَةُ فِي اللَّانِيَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم لَيْسَ الزَّهَادَةُ فِي اللَّانِيَ اللَّهُ عَالَمُ لَكُ الزَّهَادِةَ فِي اللَّانِيَ اللَّهُ اللهُ اللهُ وَالْكُونَ الزَّهَادِةَ فِي اللَّانِيَ اللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلْكُولُولُ اللهُ عَلَى اللهُهُ اللهُ عَلَى اللهُهُ اللهُ عَلَى اللهُه

قَالَ هَشَامٌ قَالَ إِذْرِيْسَ الْخَوْلَانِيُّ يَقُولُ مِثْلُ هِذَا الْحَدِيْثِ فِي الْا حَادِيْثِ

### حضرت عيسىٰ عليه السلام كا زهد:

حضرت عبید بن عمیر بیان کرتے ہیں کہ حضرت عیسی علید السلام ادن بہنتے اور دوختوں کے بے کھاتے ،خدان کے کوئی لڑکا تھا جو کہ مرے ، ندگھر جو ٹراب ہو ،کل کے داسطے چھوندر کھتے تھے ، جہاں شام ہوتی و ہاں تی سور ہے ۔ (احیاء العلوم شریف جدم صفحہ:۳۱۳)

### حضرت بابا فريد الدين مسعود گنج شكر رحمة الله عليه كازهد:

حضرت شاہ عبدالحق محد شدہ ہوی رحمۃ اللہ علیہ کھتے ہیں کہ آپ حضرت باب فریدالدین مسعود آئے شکر رحمۃ اللہ علیہ کا شار میں ہے۔ ریا صف میں ہے۔ ریا صف مجاہرہ ، فقر اور ترک دنیا آپ کے مجبوب ترین مشغیر تھے۔ آپ کشف و کرامات کی علامت اور ذوق و محبت کی در خشندہ نشانی تھے۔ بمیشہ سری فرفی ہیں کوشاں رہتے ، خود کولوگوں کی نظروں سے چھپائے رکھتے اور ایک شہر سے دوسرے شہر کی جانب کوج فرماتے رہتے۔ آخر کا راجودھن (موجودہ پاک پتن شریف) تشریف لائے یہاں کے باشندے تند فو ، فالم رہست اور خاص کرفقیروں ور درویشوں کے و تمن تھے ) آپ نے اس جگر پہنی کر فرمایا کہ بیر متفام میرے رہنے کے لیے من مب ہے چنا نچوو ہیں رہنے گئے۔ آپ کا یہاں پر کوئی پرسان حال نہ تھا تصبہ کے باہر کریر کے درخت تھے۔ ان میں سے ، یک من مب ہے چنا نچو ہیں رہنے گئے۔ آپ کا یہاں پر کوئی پرسان حال نہ تھا تصبہ کے باہر کریر کے درخت تھے۔ ان میں سے فرز کر کریں ہے اور میں آکٹر و بیشتر نماز پڑھتے اور عبادت کرتے رہے۔ چونکہ فرز تک یہ بیر کریر سے دوحانیت کے مالک شے۔ اس لیے پوشیدہ نہ دور دیا سے کی صعبو بتوں کو ہر داشت کرتے رہے۔ چونکہ فرز کر دست روحانیت کے مالک شے۔ اس لیے پوشیدہ نہ دور انہ اللہ شارشر یف۔ حیات الفرید حقی الله فرز کر دست روحانیت کے مالک شے۔ اس لیے پوشیدہ نہ دور اللہ شارشر یف۔ حیات الفرید حقی الله فرز دوران سے الفرید حقی اللہ کھی اللہ کھی اس کی صعبو بتوں کو بردا شت کرتے دہ ہے۔ چونکہ فرز دوران سے دورانیت کے مالک شعبے۔ اس لیے پوشیدہ نہ دوران کی اس کے بوشیدہ نہ دوران سے کے مالک شعبہ میں الکر و بردا سے الفرید عرف کر دوران کر دوران کے میں الفرید میں الفرید عمل کر اللہ کھی اس کو دوران کر سے دوران کر دوران کر دوران کر کے دوران کے دوران کے اس کی میں میں کر دوران کر دیا ہو کر دوران ک

### صاحب خزينة الاصفياء كي روايت:

آپ تی الامکان کوشش کرتے کہ عام ہوگوں ہے دور رہیں ۔ چنا نچہ آپ قصد ادبیلی چھوڑ کر ہائی چلے گئے اور وہاں دوس تک رہے ۔ مگر وہاں بھی لوگوں نے آپ کو گھیریے ۔ چنا نچہ وہاں ہے چل کرایک غیر معروف مقام (اجود صنیعتی موجود وہا کہ فین شریف) تیا مفر ہاہوئے ۔ وہاں کے لوگ جائل اور درشت تھے اور ان میں ہے اکثر ہزرگان دین کے منکر بھی تھے ۔ آپ شہر کے ہہر کیکر کے درختوں کے ایک جھنڈ میں رہنے گئے ۔ وہاں آپ کے ، ال وعیال اور دوسر مصلفین اکثر فاقد میں گزریسر کرتے ۔ بھن او قات یوں ہوتا کہ نفیص تین دن کے بعد شکل ہے کھانا میسر آتا ۔ جونکہ آپ کو اللہ پر پورا بھروس تھے ۔ آپ نے اس فاقد کشی کر بھی پرواہ مدی ہوئے ۔ آپ نے اس فاقد کشی کی کھی پرواہ نہ کی ۔ آہتہ آ ہت فوج صات اور نذرانے بہنچنا شروع ہوئے ۔ لیکن جو پچھا آتا آپ غریجوں اور مسافروں میں تقسیم کرویے اورخود ڈو پہلے (کرمرورٹ کا پھل جے ڈو پہلے سمجے ہیں) کھاکرگڑ اراکر نے ۔

( نزينه الاصفي عبلند الصفحة الاحيات الغربير صفحه ١٥٧)

### فانده:

۔۔۔ بابا فریدرحمۃ القدعبے عرصد رازجنگلی درختوں کے پتوں اور بے مزہ کھل کھا کر گزارہ کرلیا کرتے تھے۔ بلکہ بعض اوقات وہ بھی مجوک مٹائے کوندل سکتے ۔ آپ ہرا یک کا کھانا کھائے میں مختاط تھے۔ اس سے ککڑی کی ایک روٹی کپڑے میں لیٹی ہوئی باس رکھے ۔ جب کوئی ناواقف ہوچھٹا تو آپ اس کی طرف اشارہ کرے قرماتے۔ یہ جوموجود ہے آپ کے زمد مجاہدات اور ھن ہے جو ہالدار ہے اور دولت کے بل ہوتے سے کام انہ م دے رہا ہے، ہوسکتا ہے اس کے ہاں پر کوئی آفت تازل ہو کرا ہے
حقائ کرنے یا کوئی آفت اس کی جمع کروہ اپونگی اور س کے درمیان تفرقہ ڈال دے یا کوئی ہد شاہ اس کے مال ودولت کو یا ہال کتا ہو
گزر جائے یا کوئی آفت اس کے جمع میں سرایت کر جائے یا دنیا کی کوئی جن سے بیاری چیز اسے دوستول کی نظرول سے گراد ہے
اور ہا ہی طور پر بھی و نیالائی مذمت ہے کہ یہ بچھو بی ہے والیس نے لیتی ہے ، بیا لیک ہی وقت میں دو دوآ دمیوں سے محبت کرتی ہے ،
میر ہنتے والوں پر ہنتی اور روئے والے پر روئی ہے ، ویتے وقت والیس کا نقاضا بھی کردیتی ہے ، آئے ، لداروں کے سر پر تان آر کھتی ہے
اور کل اسے ٹی میں چھیا دیت ہے ، چ ہے جانے والہ اس کے غم میں مرکبیا اور زندہ اس کے بیے زندہ ہو ، وہ مرج نے والے کے وارث
سے گلے میں ل جاتی ہیں جھیا دیتی ہے ، چ ہے جانے والہ اس کے غم میں مرکبیا اور زندہ اس کے بیے زندہ ہو ، وہ مرج نے والے کے وارث

### زهدكى فضيلت:

### (١)امام غزالي رحمة الله عليه:

ر بدگر چو کیس دن تک بھی اختیار گرایا جائے تو صاحب زمد کے دل میں حکمت ومعرفت کی وہ آنکھ روثن ہوجاتی ہے جو مجھی وھو کے نہیں کھائے تی۔ (نسخہ کیمیا ترجمہ کیمیا ئے سعادت سفحہ ۹۲۵)

### (۲)نبی کریم ﷺ کا فرمان:

رسول تَنْ يَنْظِمُ كارشادگرامی ہے كہا گر خصے حق تعالى كى دوتى كى آرز و ہے تو دنیا میں زاہد بن جا۔

### (۲) حکمت کے دروازیے:

حضرت امام غز الی رحمة لله علیه نے لکھ ہے کہ جوخص دیا میں زہداختیار کرتا ہے۔القد تعالی اس کے دل پر عکمت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ تب اس کی زبان سے جو پچھ کلتا ہے حکمت کی شان لیے ہوتا ہے اور اللہ تعالی کی طرف سے اس کو جہال دنیا وی علت وی ملتوں اور پیماریوں کے راز سے واقف کر دیتا ہے۔ وہاں ان کے دواد آرو سے بھی آگاہ کر دیتا ہے اور اس دنیا ہے اس سلامتی کے کھر تک سیجے وسالم پہنچادیتا ہے ( کیمیا نے سعادت زم کی حقیقت کا بیان )

### زهدبہت بڑا عمل:

بعض محابد رضی الله عظیم سے روایت ہے کہ اُٹھوں نے بیان قرمایا کہ ہم نے سب اعمال کو کیا مگر امر آخرت کے باب ہیں دنیا کے زہدے بڑھ کرکوئی عمل نہ یا یا (احیاءالعلوم شریف شفیہ ۱۳سم جند ۴ تر جمہ فیض ملت)

### دل اور بدن کی راحت:

حضرت عمر کارات فی مبارک ہے کہ دنیا میں زید کرناول اور بدن کی راحت ہے (احیاء العلوم شریف جدی صفی: ۱۳۱۳)

### جئتی دروازوں میں سب سے پہنے زاھد داخل ھوںگے:

حضرت وہب بن معبہ رہمۃ اللہ علیہ فرمائے ہیں کہ جنت کے آٹھد دروازے ہیں جب جنت والے ان کی طرف جا کیں گئو ان کے در بان ان سے کہیں گئے گئے میں اسے کا میں گئے ہوئے گئے ۔ چا کیں گئے آٹھ کی شرحائے گا ۔ (احیاء العلوم صفی ہم اس

حیات مبارکے مزید مطالعہ کے سے ماری بہترین تعنیف لطیف حیات الفرید کا مطالعہ سیجے۔

### حضرت خواجه اویس قرنی 🖑 کا زهد:

الشخ الكديمن محوداولي رحمة التدعيه نطائف نفيسه درقف كل اوبيه بن بيان فرائة بي كدامام جمة الاسلام الوجم الغزال رحمة الشرعان المسلام الوجم الغزال وحمة الشرعان المسلام الوجم الغزال وحمة الشرعان المسلام وحمة الشرعان المسلام وحمة الشرعان المسلام وحمة الشرعان المسلام وحمة المسلام وحمة المسلام وحمة المسلام وحمة المسلام والمسلام والمسلم وال

آپ کا طعام مجور کی گری پڑی گفامیاں تھی۔ جو آپ رائے میں سے جن لیتے تھے اور اگر اُٹھیں معمولی سے معمولی مجور بھی ال جاتی تو اس کو حفاظت سے روزہ افطار کرنے کے لیے رکھ بیتے اور اگر اتن کھجوریں ل جو تیں جو افطار کے لیے کافی ہوتی تو گفلیاں صدقہ کردیتے اور اگر ضرورت کے مطابق مجوریں نہائیں تو گھلیاں بچ دیے اور کھجوریں خرید لیتے اور روزہ کھولتے اور ایک خرقہ جس پر ہوند گے ہوئے ہوتے تھے۔ آپ کال ہی ہوتا تھا۔ آپ ہوندلگاتے جاتے تھے اور اس کراس کو پکن لیتے تھے۔

جب نیچ آپ کود کیجے تو آپ کو پھڑ ، رتے کیونکہ وہ بھے تھے کہ آپ دیوائے ہیں۔ آپ فر مائے کہ بچو چھوٹے پھر مارو تا کہ زخم شالک جائے اور جسم سے خون نہ نکل آئے اور ہی طہارت اور نماز سے شررہ جاؤں۔ بالکل بہی بات شخ شرف الدین رحمت اللہ علیہ نے اپنے مکتوبات میں شخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ نے تذکرہ الاولیاء میں مولانا سیر محمود رحمۃ اللہ علیہ لے جو ق الذاکرین 'میں نقل کی ہے۔ (لطا کف ننیسہ در فضائل او بسید کا ترجمہ تاجداریمن خواجہ اولیں قرنی صفی سے سے

### فائده:

حیات امذاکرین ش سید محور حمد الندعلیه فرماتے ہیں کہ معزت اولین کوڑے کے ڈھیر پرے ( کیڑے کے ) چیتجڑے چن لیتے اوران سے اپنالباس تیار کرتے تھے ( تا جداریمن خواجہ اولین قرنی صغی بہم)

### خواجه اویس قرنی اللہ کے ساتہ لوگوں کا رویہ:

کی دوگ ایسے بھی تھے جوآب کو بوائد کہتے تھے اور دشتہ دارا آپ کا نداق اُڑا تے تھے اور بیچے آپ سے تو ل کرتے تھے اور آپ کو پھر مارتے تھے جس محلے اور کو ہے ہے آپ گزرتے تھے ۔لوگ آپ کا نداق اُڑا تے ۔ آپ کو پھر مارتے اور آپ سے گھر کھانے پینے اور لباس کی چیز ول میں ہے جو پھی بچا ہوا ہوتا آپ تقسیم کرویتے ۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ اے فدا بھے سے سی ایسے مختف کے متعلق موخذہ شرک اجونگا بھوکا مرجائے ۔ (خدا صدار تا جدار یمن خواجہ اولیس قرن سفی: ۴۵ ہے)

### زهد كيے متعلق غوث اعظم رحمة الله عليه كا فرمان:

حضرت غوث اعظم رحمة القدملية في مقاله نمبران ش في فرمايا ہے كه زائد كواقسام كسب ووثواب للتے ہيں۔ بہلاترك اسباب ير كيونكدوه اپنى خوابش اور موافقت نفس سے يحوينيس ليتا۔ بلك محض امر كي تعميل كرتا ہے۔ جب نفس سے اس كى مخالفت اور وشمئى ثابت ہوجاتى ہے۔ اس كو محققين الل ولايت ميں شار كرتے ہوئے ابدال وعرفاء كى صفت ميں واخل كر ديا جاتا ہے۔ اس وقت

اے علم ہوتا ہے کہانی قست کی چیزیں بگڑلو کیونکہ وہ اس کے لیے تخلیق ہوئی ہیں اور خانئہ قدرت سے اس لیے تحریرہ و بچل ہے اور روشنائی خشک ہو بچل ہے اور شائی خشک ہو بچل ہے اور شائی خشک ہو بچل ہے اور شائی خشک ہو بچل ہے اور اس بھی اس کی خیل کرے یا باطنی علوم سے واقعا ہو جائے تو ابنی تقسمت کی چیز لے لیتا ہے کیونکہ تقدیم البی اسی طرح ہے اور اس بھی اس کی ذات اور خواہش وصب کا دخل نہیں ہے۔ پھرا سے تھم البی کی تھیل لے لیتا ہے کیونکہ تقدیم البی اسی طرح ہے اور اس بھی اس کی ذات اور خواہش وصب کا دخل نہیں ہے۔ پھرا ہے تھم البی کی تھیل اسی عمل البی کی تقدیم کے مطابق بینے میں جن تعالیما کی اسی مقالیما کی مطابق بینے میں جن تعالیما کی اسی مقالیما کی مطابق بینے میں جن تعالیما کی اسی مقدیم کے مطابق بینے میں جن تعالیما کی اسی مقدیم کے مطابق بینے میں جن تعالیما کی اسی مقدیم کے مطابق بینے میں جن تعالیما کی اسی مقدیم کے مطابق بینے میں جن تعالیما کی جن کے مطابق بین میں جن تعالیما کی جنوب کے مطابق بینے میں جن تعالیما کی جنوب کی جنوب کے مطابق بینے میں جنوب کے مطابق بینے میں جنوب کی جنوب کی جنوب کے مطابق بینے میں جنوب کی جنوب کے مطابق بینے میں جنوب کے مطابق بینے ک

غوث اعظم ﴿ يَنْ كُن كُرامت:

### فانده:

مسرت شخ عبدالحق محدث دابو كارتمة القد عليه حضور غوث أعظم رحمة الفد عليد كے كلام كى وضاحت بيان كرتے ہوئے تحرير فرماتے بيل كه غلاصد كلام بيركہ جب وه ترك واخذ بيل اپنا ارادے كو خل نہيں ديے اور بيدونوں چزيں حق تعالى كامر وقعل ہے ہوتی بير تو وه ود توں حالتوں بيل ثواب باتے ميں (أردوتر جم فيقوح الغيب صفحہ: ۵۳۱)

### غائده :

معزت خواجداویس قرنی برانشیز کا زبدهشهور و معروف باس کتاب میں مطابعد کر لیجنے۔ آپ بیان قرماتے ہیں کہ ہیں نے حضرت خواجداویس قرنی برائشیز کا زبدهشهور و معروف باس کتاب میں مطابعہ کتاب کی اس الھیجت آرام وسکون طحب کیا تو جھے زبدا تعتبار کرنے ہے آرام وسکون اس اللہ و نبوی زندگی میں آرام وسکون حاصل ہوگا اور بعد مہار کہ پیمل ہوگا۔ ازمرگ آرام وسکون حاصل ہوگا۔

رویوش ہوئے کہ بس جنگ صفین سام میں ہی ہوگوں نے انھیس دیکھ (حضرت اولیس قرنی صفحہ والله الله الما)

### سير الصحابه كا حواله :

شرہ معین الدین ندوی نے سیرانصی یکی جارہ اسے فی نمبر ۲۵ پر اصی یہ کے خوالہ کے ال (خواجہ اویس قرنی جارہ ہوئی والدی کے خوالہ کے ال (خواجہ اویس قرنی جارہ ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی کر دی اور کر دی اور کر دی اور کر دی اور حضرت اولیں قرنی صفحہ: طالبت میں اُنھوں نے شہادت یا تی (سیرت یاک حضرت اولیں قرنی صفحہ: طالبت میں اُنھوں نے شہادت یا تی (سیرت یاک حضرت اولیں قرنی صفحہ: طالبت میں اُنھوں نے شہادت یا تی (سیرت یاک حضرت اولیں قرنی صفحہ: طالبت کے دی کھوں نے شہادت یا تی (سیرت یاک حضرت اولیں قرنی صفحہ: طالبت کے دی کھوں نے شہادت یا تی دیں میں اُنھوں نے شہادت یا تی دیں میں اُنھوں نے شہادت یا تی دیں میں کہ دی دی کہ دور اور کی دی دور کے دی کہ دی کے دی دور کی دور کے دی کہ دور کے دی کہ دی کہ دور کی دور کے دی کہ دور کی دور کی دور کے دی کہ دور کی دور کے دی کہ دور کی دور کے دی کہ دور کی دور کی

ر من ما مند المحق محدث دبلوی رحمة الله علیہ نے اضعتة المعنات شرح مشکلو قاشریف میں بیان فرمایا ہے کہ: حضر سعید بن میقب سے روایت ہے کہ حضرت عمر بن خطاب نے منی میں مشبر پر جلوہ افروز ہوکر فرمایا اے الل قرن! تواس قبیلے کے بوڑ معے کھڑے ہوئے اور کہتے گے:

اے امیر الموتین! ہم ہیں کیا ارشادے؟

فرمایا کیا قرن میں کوئی ایسا تخص ہے جس کا نام اولیں ہے؟

رما پہ ہی رف میں وں بیسی میں ہے۔ ہوجنگوں اور ربگتان میں رہت ہے۔ نیو کسی کواس کے مہ جھ فیت ایک بوڑھے نے کہا اس نام کا صرف ایک د بواند ہے۔ جوجنگوں اور ربگتان میں رہت ہے۔ نیو کسی کی حجب قرن میں جاؤ ہے۔ ور شدی وہ کسی کی حجب میں بیٹی اے حضرت میں بیٹی و اور تعمیل کہو کہ رسول الند ٹائٹی نے نیجے تھا رہے ہر رہ میں بشارت دی ہے اور بھے تھا وہ انجیس تلاش کر کے ہر راسمام پہنچاؤ اور انتھیں کہو کہ رسول الند ٹائٹی نے نے تھے تھا رہے ہر رہ میں بناور میں بہنچاؤ انتھیں تلاش کیا۔ چنا نچہ وہ ور بھے تھا وہ میں بڑے وہ اس کے مصورت کی کریم ٹائٹی کا اسلام پہنچاؤ سے جب وہ لوگ قرن میں بہنچاؤ انتھیں تلاش کیا۔ چنا نچہ وہ وہ اور اور اور جب وہ لوگ قرن میں بہنچاؤ انتھیں تلاش کیا۔ چنا نچہ وہ وہ کہ اور میں بڑے میں اور ہوگ اور اس کے بعد ان کا کوئی نش ن شدہ سے بہاں تک کہ حضرت علی مرتفیٰ بین اللہ میں ایک کے سامتے جہاد کیا اور جنگ صفین میں شہید ہوگئے۔ اے این حضرت علی مرتفیٰ بین افتی ہیں واپس آئے اور ان کے سامتے جہاد کیا اور جنگ صفین میں شہید ہوگئے۔ اے این عصرت علی مرتفیٰ بین افتی ہیں ایک اور جنگ صفین میں شہید ہوگئے۔ اے این عصرت علی مرتفیٰ بین افتی ہیں ایس آئے اور ان کے سامتے جہاد کیا اور جنگ صفین میں شہید ہوگئے۔ اے این عصرات میں کرتے روایت کیا (اقعت اللہ عات اُر دور جمہ علد بے صفی: ۱۱۲۷)

معدنی العدنی مراعلی قاری رحمة الله علیه فی العالم كما

صفین ایک صحرا ہے اس جگہ سے اجری میں حضرت علی کرم امتد و جہدومعا و یہ خالفیئے کے درمیان جنگ ہوئی ادر اس جنگ میں حضرت اولیں خالفیئو نے شہادت پائی ۔

العطرة صاحب مراة الامراد في الماح

ا کا طرح صاحب مرا الموسنین علی کرم الله تعالی و جهہ کے عهد خلافت میں ان کی خدمت میں عاضر ہوئے اور حضرت علی کر جناب اولیں قرنی امیر المؤسنین علی کرم الله تعالی و جهہ کے عهد خلافت میں ان کی خدمت میں عاضر ہوئے اور حضرت علی ک الله تعالی و جهہ کے ہاتھ پر آپ رحمۃ الله علیہ نے بیعت کی اور جب آپ رحمۃ اللہ علیہ جنگ جمل میں نظائق جناب اولیس نے میدان صفین میں شہادت حاصل کی ۔ (سوائح حضرت خواجہ اولیس قرنی صفحہ:۱۱۲)

### حضرت فريد الدين عطار رحمة الله عليه كا فرمان:

آپ کی شہادت کے متعلق حضرت فریدالدین عطار دحمۃ القدعلیہ نے اپنی مشہور ومعروف تصنیف لطیف تذکرہ الاولیاء م

## حضرت اولیس قرنی الله کی شہاوت

آپ کے دصال با کمال کے متعلق مختلف اقوال ملتے ہیں۔ گمران میں ہے خصرت علیؓ کے نشکر میں شامل ہو کراڑتے ہوئے آپ کی شہادت ہوئی والاقول زیادہ محیح معلوم ہوتا ہے۔ بہر صال فیضان اویس میں ہے کہ:

### وصال یا شهادت:

<u>باب9:</u>

### حضرت جامى رحمة الله كاقول مبارك:

آپ نے ارشا وفر مایا ہے کہ کہتے ہیں آپ آفر ہائیجان کی جنگ میں شریک مجاہدین اسلام تھے کہ شہید ہوگے۔ (شواہد الله متارکن بفتم صفی ۲۹۹۰)

### تحقیق حضرت اویس پایٹر کی شھادت

### اسعد الغابه:

أسدا مغاب في معرفة الصحابيس بك

امير كہتے ہيں كہ ميں نے انھيں (حضرت اوليں قرنی طالتنا كو ايك مرتبہ جادر أور ضنے كو دى تھى تو جب كوئى شخص انھيں ديكھا تو كہتا كہ جادراوليں كے بابس كہاں ہے آئی۔ ہشا مكبس نے ہيان كيا ہے كہ وليں قرنی جنگ صفين ميں حضرت على طاقت كى طرف سے شہيد ہوئے ۔ان كا تذكرہ ابن مندہ اور ابوقيم نے لكھا ہے۔

(أسدامغابه في معرفة الصحابة أردورٌ جمه جيداول صغي: ٢٣٨)

### حواله طبقات ابن سعد:

طبقات ابن سعد کا حوالہ بیان کرتے ہوئے مفتی محمد راشد نظامی صاحب نے لکھا ہے کہ طبقات ابن سعد جلد ہا أردو کے صفح نمبر ۱۸۱ پر تم ہے کہ جب سے آپ کی حقیقت لوگوں پر طاہر ہوئی تھی اور آپ کی شن کا پیتہ چلاتھ تو اس وقت ہے آپ ایسے

عال طالبية كرحوالد عدري بيكر أتي ي

حضرت علی جانسند نے فرمایا میں اس جنگ میں آپ طالفتہ کا سہتھ دیے اور آپ جائتین پر اپنی جان نجھا ور کرنے کی غرض عے بیعت کرتا جا بتنا ہوں۔ اس لیے کہ جب لا زمی طور پر ایک روز مرج نا ہے تو پھر آپ بنائنٹیز پر بی اپنی جان کیوں نہ قرب بن کردوں (میرت خواجہا دیس قرفی جانبین عاشق رسول صفحہ: ۵ کا سے ۱۷)

### حكيم الامت كابيان:

علیم الامت شیخ القرآن والنعیر حضرت علامه مفتی احمد یا دخان صدحب رحمة الله علیه نے ایک حدیث مبارکہ کی شرح بیان کرتے ہوئے گر فرمایا ہے کہ آپ عرصہ تک کوفہ ش رہے۔ جنگ نہاوند یا جنگ صفین میں شہید ہوئے۔ اکد ل نے صفین میں فرمایا ہے (مراة شرح مشکوة جلد ک سفی ۱۳۲۶)

فائده واضح بوا كمفتى صاحب كنزويك بهى ترجيحى تول صفين مين شهادت والانى ب

### صاحب مشكوة المصابيح كابيان:

صاحب مشکلوۃ المصابح جناب حضرت شیخ ولی الدین الی عبداللد محد بن عبداللد الخطیب رحمة الله علیه کا حضرت اولین قرفی بالنیز سے متعبق بیان ہے کہ

اویس القرنی جوادیس بن عامر کعیة ابوعمر والقرنی اورک زمن النبی گانگیز میره و بشیر بیوراتی عمر بن انحطاب و من بعده و کان مشهورا به لزید واسعرانه فقد بصفین سده سبع وکلتین (ا کم ل فی اساء الرجال ترف انجمز ه)

### ترجماني ازحكيم الامت:

اویس قر ق طالقید آب اولیں ابن عامر ہیں کئیت ابوعمرو ہے۔ قرآن چوبین کا ایک شہرے۔ وہاں کے دیلے والے ہیں۔

بیان فرایا ہے کہ منفول ہے کہ آپ عمر (مبارک) کے آخر حصد میں حضرت علی الرتھنی شیرِ خدا کرم القدوج ہد کی خدمت اقدی میں تشریف ان کے اور ان کے ماتھ جنگوں میں شامل ہوتے و سے یہاں تک کدایک لا ان میں آپ شہید ہوگئے انسا لسلسه و انساالید داجعون (تذکرہ الدولیاء باب۲)

### فائده

ا کی طرح مورا ناحسین معین الدین رحمة التدعدید میدندی نے کتاب فواتح ،شرح دیوان حضرت علی کرم الله تعالی و جهدیل کلک ہے کہ:

قوالحجہے علاجری میں حضرت علی والنینیز اور حضرت امیر معاویہ وٹی تنوی کے درمیان سفین کے میدان میں جنگ ہوگی۔اس وقت جناب اولیں قرنی وٹی تنویز دریا مے فرات کے کنارہ پرمیدان جنگ کے قریب ہی تھے۔آپ بٹی تنویز نے جنگ کے طبل کی آوازشنی تو دریا دنت فر مایا یہ کیاواقعہ ہے؟

کس نے کہا حضرت علی ڈالٹیئا و معاویہ ڈالٹیزیمیں جنگ بر پاہے یہ سنتے ہی آپ ڈالٹیز میدان صفین میں جناب علی مرتضی ڈالٹیئ کی خدمت میں آشریف لائے اوران کی طرف سے معاویہ کے ساتھ لڑ کرشہاوت حاصل کی اورا یک روایت رہجی ہے کہ:

ہرم بن حین فرماتے ہیں کہ حضرت اولیں والفینی حضرت علی والفینی کی ضدمت میں تشریف لئے۔ آپ نے امیر المؤمنین کوسلام کیا ۔ علی عرفضی خواجہ اولیں والفینی کے تشریف لائے سے نہایت خوش ہوئے اور جوب سادم کے بعد بڑی مسرت کے ساتھ آپ دیائینی نے ان کوخوش آمدید کہا اور بہت انجھی طرح آپ کی خیریت مزاج وویگر حال ت دریافت کیے خواجہ اولیس والفین حضرت علی مزالتین کے قریب تھے۔ دولوں بزرگان اسلام میدان صفین کی طرف روائد ہوئے اور خواجہ رہمتہ اللہ علیہ نے اسی میدان جنگ میں شہادت حاصل کی۔ (سوائح حیات حضرت خواجہ اولیس قرنی صفحہ والفیانی سمال استال)

### حضرت داتا گنج بخش رحمة الله عليه كا قول:

حضرت واتا کنج بخش علی جوری رحمة الله علیه نے مشہور ومعروف تصنیف لعیف کشف الحجوب شریف بین کلھا ہے کہ طاقات کے آخریں (صحابہ کرام حضرت عمر فاروق اور سید ناعلی المرتھنی شیر خدارض الله تعالی عقما کو) فر مایا کہ آپ کو بہاں آئے بلی بہت تکلیف بھو کی ہے۔ اب آپ والیس تشریف لے جا نمیں کیونکہ قیا مت قریب ہو ہاں ہماری ملا قات ہوگی اور پھروہاں سے والیس کو کئی نہیں آئے کیونکہ اس وقت بیس قیامت کے لیے تیاری بیس مشخوں ہوں اصحاب رسول کی واپسی کے بعد ان کی بوی قدرہ منزلت ہونے گئی۔ جس سے بھی گئی کر آپ کو ڈر تشریف لے گئے۔ جہاں جم بن حیان نے ان کو ایک وفید دیکھا لیکن بعد بیس کی منزلت ہونے گئی۔ جس سے بھی گئی کر آپ کو ڈر تشریف لے گئے۔ جہاں جم بن حیان نے ان کو ایک وفید دیکھا لیکن بعد بیس کی خاتمی بیانی کے نہ کہ جنگ بیس شریک ہوئے اور شہادت پائی اس کے نہ دو کے اور حضرت اولیں قرئی بیانیوں کی طرف سے جنگ بیس شریک ہوئے اور شہادت پائی

### تحفة الاخيار:

كتاب تحقة الاخيار كي حوال المحاليا ب عادل صاحب في لكهاب كه كتاب (تحفية الدخير) من معزت عبدالله ان

حضورا نورگاز مانہ پایا ۔ مگرد بدارنہ کرسکے حضورا نورٹا پینے نے آپ کے مدینہ منورہ آئے کی بیثارت دی تھی ۔ حضرت عمر فاروق طالیتی اور دوسر ہے سی بدارض امتد عنبم ) سے ملا قات ہے ۔ گوشنشنی اور زہد دلقو کی میں مشہور تھے۔ سے میں جنگ صفین میں حضرت علی بیٹائیڈ کے ساتھ شریک ہوئے (مرا ۃ شرح مشکوۃ جددے۔ ۱۲ ہمال ترجمہ اکم لیعنی حالات سی بارہ تا بعین صفحہ: ۵)

### حضرت اویس اللہ جنگ صفین میں:

۱۵۷۳ ابونیم اصفهانی ، ابوبکر بن ما لک عبدالله بن احمہ بن خلیم بن خلیم ، شریک ، بزید بن ابی زیاد ، عبدالرحمٰ بن الم لیلی سے سلسلہ سند سے مروق ہے کہ چنگ صفین کے موقع پر آیک شامی نے آواز لگائی کہ کیا تھے رہے اندرادلیس قرفی ہیں؟ ہیں نے رسول الته مُظَافِّ کوارشاد قرماتے ہوئے شہر کے "اولیس قرنی ہیں تی الیا بعین ہیں " چنا نچیاس نے اپنی سواری کا رخ حصرت علی سے تھرکی طرف پھیردیا۔

### حليهالا ولياء حصيرد ومصفحه: ١٨م

#### فائده:

وہ آواز سنتے ہی حضرت ویس قرنی بالنٹیڈ نے اپی سواری کا رخ حضرت علی بیالنٹیڈ کے لشکر کی طرف پھیرد یا۔ آپ جنگ صفین میں شریک ہوئے ۔ خصرت علی بٹائنیڈ کی معیت میں آپ کے خالفین کے لشکر کے ساتھ لڑتے ہوئے ، شب عت کا مظاہرہ کرتے ہوئے ۔ ہوئے شہد ہوئے۔

درج والدروايت سے ثابت ہوتاہے كردآب كے وصال باشهادت كے متعلق فتنف فتم كى روايات بيں۔

حضرت عمر فا روق طالقین کے دورمپارک میں طبعی و ف ت پال۔

مولانا جامی رشت الله علیہ کے قول مبارک کے مطابق آپ نے آؤر یا تیجان کی جنگ میں شجاعت کا مظاہرہ کرتے ہوئے شہادت کا جام نوش فر ماگئے۔

حضرت على مدجوا الدين سيوطى رخمة الله عليه في تشرح الصدور في سيوا قعه بيان فر مايا ب كه حضرت اويس قرقى بينا في كالمختاذ كو كلى مفر في بين في يدول اوروه و قات با سيح بحروب ان كوتوشدوان كوديك هي تنواس مين دو كيتر سي تقيير و نيائج كيترون كل من بين بين كيتر و كيتر بين في التي كيترون كالتي المناس الم

### فائده:

ایک روایت ریجی ہے کہآپ آؤر ہائیجان میں خزاکو گئے اور وہیں آپ کا انتقال ہوا۔ ان کے دوست احباب نے جایا کہ الن کے دوست احباب نے جایا کہ الن کے دوست احباب نے جایا کہ الن کے دوست قبر کھر میں کھدی ہوئی یائی گئی اس میں دفناریا۔

### حضرت اویس قرنی کے متعلق ایک اور روایت:

ابونتیم اصفهاتی ،ابو بکر بن ما لک ،عبدالله بن احمد، ترکه یا بن یجی بن رحموییة بیشیم بن عدی ،عبدالله بن عمره بن مره ، تمرو بن مره کے سه سد سند ہے مردی ہے۔عبدالله بن سمد کہتے ہیں کہ ہم نے حضرت عمر کے رہ نہ خلافت میں ،ویس قرنی رحمة الله سلیہ کے ساتھ ل کر آذر با مجان میں جب دکیا۔ جب آپ واپس بوٹے لئے ویس قرنی خاتی ہیں ر پڑگئے ۔ہم اُنھیں اسپے ساتھا تھالا نے ۔مگر رہتے میں جانبر نہ ہو سکے اوروفات یا گئے۔ (حدیثہ اداولی حصد دوم صفحہ: ۵۱۲م)

### فائده:

اس روایت میں اگر خور کیا جائے و گیر بے شارروایات کے خلاف ہے حتی کہ حضرت ہرم رحمة التدعلیہ سے آپ کی ملا قات اور ان کے سامنے آپ کا بیان فرمانا کہ حضرت عمر بھی وفات یا گئے حضرت جرم کا جیرائی احتیار کرنا اور آپ کا ان کے دور حکومت کی خاص نشانی بیان کرنا ہے سب واقعات واضح کرتے ہیں کہ آپ کا وصال اس دور میں نہیں ہوا۔ بلکہ حضرت علی جی تین نے و

### ایک اورروایت:

حصرت علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ استدعلیہ شرح الصدور میں فریاتے ہیں حضرت اولیں قرنی بڑھنڈ کو کسی سفر میں بہیٹ کی نیاری ہوئی اور و دوفات پا گئے ۔ (لمعۃ النور ٹی ترجمہ شرح الصدور صفحہ ۳۹۷)

### فانده

عبد الرحمان شوق صاحب شہارت کے علاوہ آپ کے وصال باکمال کے متعلق روایات کے متعبق بیان قرمائے کے بعد بیان فرمایے ہے کہ اگر چدا کشر روایات صحیحہ میدان صفین میں آپ رحمة الشه عبد کی شہر دت پانے کے متعبق جیں۔ تاہم قیاساً کہ جسکنا ہے کہ فرزو ہ آذر با بیجان کی روایت قابل شیم نہیں ہوئتی وہ اس لیے کہ حضرت عمر فدروق جی شرف اورای ملاقات فاروتی کے کئی سال بعد ہم بن حیان رفیان کے آپ رحمة الشه علیہ سے شرف ملاقات حاصل کیا تھا۔ ان تاریخی واقعات سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ رحمة الشه علیہ کی شہادت یقیناً حضرت علی رفیانی سفیہ ۱۱۲ کے حیات معرف مشرح حضرت خواجہ اولیس قرنی کی ایشان صفیہ ۱۱۲)

### تاریخ وصال کے متعلق عادل صاحب کی تحقیق:

محمد الهاس عاول صاحب اولیس قرنی طافتیا کی تاریخ وصال کی تحقیق بیان کرتے ہوئے لکھا ہے: حضرت اولیس قرنی طافتیا کی تاریخ وصال کے بارے میں اختلاف بایا جا تا ہے۔

ایک روایت کے مطابق حضرت اولیں قرتی «اُلیّناؤ کا وصال مبارک تین رجب المرجب ۳۲ ھیں جوابیروایت ' شواہد المعبوت' میں حضرت مولانا عبدالرحمٰن جامی رحمة الله علیہ نے تحریر قرمانی ہے جب کہ کشف انجو ب کے مطابق حضرت اولیں قرنی کا وصال مبارک ۱۲ رجب المرجب ۲۲ ھیں ہوا۔

رف الربعب المربعب على الطبال الاستفادات اما م عبد الله يافعي رحمة الشعليد في الني تصنيف" (موصنة الرياحين "مين دونون الوال كفقل فرمايا به محرووسر في ل كوتر جيح

620

آپ کی شہادت

جس طرح آپ کے وصال یا شہاوت کے متعلق مؤرمین متفق نہیں ہیں اس طرح آپ کی تاریخ وصال مے متعلق بھی اختلاف ہے۔اس سلسلے میں بہت اختلہ فات پایاجا تاہے۔

- عضرت فریداندین عطار رحمة الندعید نے آپ کی شہادت کے متعلق بیان فر مایا ہے کہ آپ نے حضرت علی رضی اللہ عند کی ہمرائی میں جنگ میں اوسے شہید ہوئے۔
- و حضرت داتا تمنج بخش رحمة الله عليه في بيان فره يا يه كمآب جنگ صفين كونت حضرت على كى طرف سنه جنگ يس شريك موت حضرت على كى طرف سنه جنگ يس شريك موت اور شهادت يا كى ( كشف الحجوب )
- حضرت العلام نور الدين عبد الرحن جامي قدس سره العزيز في بيان فرمايا بكد آب أذر بائيجان كى جنگ ميس مي ميرين اسلام تحديث بيد به سك (شوابد المذوق صفي: ٣٩٨ ركن بفتم)
- حضرت علامہ جلال الدين سيوطي رحمة الله عليہ في شرح الصدور ش آپ كے وصال كا تذكرہ بيان فرمايا تو آپ في تاريخ وغيره كا ذكر بي تبيل فرمايا (شرح الصدور)
- عارف بالله في محقق حضرت علامه شاه عبد الحق محدث وبلوى رحمة القدعليه في بيان فره يا ب كدآب بينك صفيين على شهيد موئ (اضعة الملمع ت آخري جبد)
- اشیخ احمد بن محموداولی رحمة الشاعلیہ نے بھی آپ کی شہوت کے متعلق بیان فرمایا بلکہ مختلف شواہد بھی نقل فرمائے ہیں کہ آپ کے ایک جنگ میں جوئی ۔ نے جنگ صفین میں شمولیت بھی اعتبار کی اور آپ کی شہادت بھی اس جنگ میں جوئی ۔

(لطائف نفيسه درقضائل اويسيتخن لطيف ٢٣٧)

- 🦈 شہادت کا واقعدا بن عسا کرنے بھی نقل فرمایہ ہے۔
- حضرت ملاغلی قاری رحمة الشعلید نے بھی معدن العدنی میں اسی طرح بیان کیاہے۔
  - 🐡 تاریخ طبری میں بھی اس طرح بیان ہواہے۔
- نیف ملت ابوالصالح محمر فیف امراولی مدفلدالعال نے تو اس سسے میں خوب تحقیق بین کی ہے کہ آپ نے جنگ صفین میں رئے ہوئے ہوئے جا ہے۔ جنگ صفین میں رئے ہوئے ہوئے جام شہادت نوش فرمایا ( ذکراولیس )
- ﴿ ، كراوليس مين مراة لاسراركا حوار بهى لكھا ہوا ہے كہ آپ كى شہادت جنگ صفين ميں ہوئى ۔ مزيد كتب شرح صحيح مسلم ، سلك السلوك ، حلي ق الدّ اكر مين روصة الرياحين ، فواتح وشرح ويوان سيدناعلى المرتضى ، مجالس المؤمنين ، حبيب السير ، تحقة الدخيار وغيرہ كتب ميں بھى بہى بيان ہوا ہے كہ آپ كى شہادت جنگ صفين ميں ہوئى ۔ صرف دوروايات الى بيں جواس سے خلاف بين ايك وہ روايت الى بين جواس سے خلاف بين ايك وہ روايت وحصرت على مہ جلال الدين سيوطى رحمة الله عليہ نے شرح الصدور ميں بيان كى ہے۔

كتاب مخبرالواصليين كي مصنف في حضرت اوليس قرني والتينية كيوصال مبارك كاسال ١٠٩ هدييان كياب\_

'' تاریخ آنگیند تصوف'' میں حصرت اویس قرنی طابقتی کی تاریخ وصال کے شمن میں تحریر ہے کہ ۱۳ رجب ۲۷ ہیں پروز اشراق کے وقت وصال ہوا۔ ایک تحقیق ہے بھی ہے کہ بتاریخ ۳۴ رجب المرجب ۱۳۹ ہیں جعد کے دن بعد جمعہ بمقام بعرہ مرجہ جبروت میں وصال فرمایا اور حصرت موکی راعی رحمۃ القدعلیہ بموجب وصیت آپ کے جسد مبارک کو قرن میں رائے چنانچ مزار شریف قرن میں ہے (بحوار مکنوب نطاب) (میرت حصرت خواجہ اولیس قرنی عاشق رسول مالٹی اُلے اُسے فید: ۱۸)

### خلاصه:

"ب كى تارنخ وصال كے متعنق مختلف اقواں ملتے ہیں مثلاً سرجب ٢٢ ھ جنگ نہاوند (ایران) برطابق ٢٣٣ ١٣٠ جب ٢٣ هـ ٢٣ هـ ٢٣ هـ ٢٣ هـ ٢٣ هـ ١٣٠ هـ ١٣٠ هـ ١٣٠ هـ ١٣٠ هـ ١٣٠ هـ بروز همعة المبارك وغير و مركز ان سب ميں سے زياد وقرين قيري سے ہے كہ آپ كى شہادت جنگ صفين ميں بوئى \_

ان سب کا مطاعہ غوروفکراور تدیرہے کیا جائے تو واضح ہوگا کہ آذر یا بیجان والی روایت بٹس تقم ہے کہ جنب حس حضرت ہرم نے "پ سے شرف طاقات حاصل کیا اس کے سوانجی مورخین نے بیان کی ہے واضح ہوا کہ آپ کی شہروت مبارک جنگ صفین بٹس بی ہوئی ہوگی۔ پس واضح ہوا کہ جمہورمؤرخین کا قول اس سیسے بٹس قابل ترجیجے ہے کہ آپ کی شہادت جنگ صفین میں ہوئی۔

- ا کے معفرت صوفی عبدالمجید صدحب نے آپ کی تاریخ وصال یا تاریخ شہادت کے متعبق لکھ ہے کہ حضرت اولیں قرنی کی وفات ا ایک روابیت کے مطابق ۱۳ ار جب۲۲ رکو وہ وکی (تذکرہ اولیائے عرب وعجم صفحہ: ۸۹)
- ک مظاہر فق جدید شرح مشکوۃ اردو کے سنی ٹمبر ۸۹۵ پر درج ہے کہ حضرت اولیں قرنی نے ہمیشہ اپنے آپ کو جمیائے رکما تا آگئہ جنگ نہا دند (ایران) ۲۲ ھ مفتی محد راشد نظامی صفحہ ۱۵۹)
- ای کتاب کے سفر ۸۹۵ پر بھی بیدورج ہے کہ سعید بن میڈب کی روایت ہے کہ امیر المؤسنین حضرت محرفاروق والفور نے ایک سال نے کے مواقع پر الل قرن کو منی میں منبر (شریف) پر کھڑے ہوکر پکارااوران سے حضرت اولیں قرنی والفور کے ہارے میں دریافت کرکے ان کو اپنا سلام بھیجا جب و ولوگ بمن مجھے تو وہ حضرت اولیں قرنی کو ایک ریکستان میں ملے اور حضرت موفو فاروق اور نبی کر دیا اور میرے نام کو فاروق اور نبی کر کیم کا الفار میر بے نام کو فاروق اور نبی کر کیم کا الفار میں بہتی یہ تو حضرت اولیں قرنی نے قرمانی کہ امیر المؤمنین نے میرا چرچ کردیا اور میرے نام کو شہرت دی۔

اپ کے بعد آپ اسلام علی رسول وعلی الد کہتے ہوئے جنگل ٹن جا گھیے اور مدتوں کسی کوان کا نام ونٹان بھی شاملا بہاں تک کد حضرت میں کرم القدو جہدالکریم کے عمید خلافت ٹی چھرتمودار ہوئے اور ان کی طرف ہے اڑتے ہوئے جنگ صفین سے سے مث شہید ہوئے (حضرت اولیں قرنی صفحہ ۱۵)

### :Daile

ببرحال سي سركفن فن سرمتعنق الفقير القادرى ابواحمداديمي كوايك يهى روايت لى ب-جوبيات كردى (والتداعم بالصوب)

#### فائده:

بدردایت مبارکہ ملاحظہ فرمائے ورخور فرمائے کرحق تعالی اپنے بندوں پہ کتنی کرم نوازی فرما تا ہے۔ اولیہ واللہ کی زندگی شان ور ہی ہوتی ہے۔ ان کاوصال بھی ہوا با کہ ل ہوتا ہے۔ اللہ والوں کی ظاہری حیات میر رکہ بھی کفلوق خدا کے لیے رحمت ہوتی ہے دوران کا ظاہری وصال با کم ل بھی مخلوق خدا کے لیے سدار محقوں کا سبب بن جا تا ہے۔ ہماری محقوں ناتص جیں۔ ان کی حقیقت بھی کھی تھی ۔ ان کی حقیقت بھی کھی تھی ہیں۔ ان کی حقیقت بھی کھی تھی تیں۔ مقیقت بھی کھی تھی تھی اور شہی ان کے وصال با کمال کی حقیقت بھی تھی تیں۔ اللہ تعالی نے جیسے آپ کوآپ کی ظاہری حیات مبرکہ میں عام کوگوں کی نظرے آپ کی حقیقت کو پوشیدہ و سکھا۔ اسی طرح آپ کے مزار مبارکہ بھی پوشیدہ و کھا۔ اسی طرح آپ کے مزار مبارکہ لوگوں کی نظرے بوشیدہ و کھا۔ اسی طرح آپ کے مزار مبارکہ لوگوں کی نظرے بوشیدہ و کھا۔

### تحقيق مزار يُرانوار

آپ کے مزار پرانوار کے متعلق حتی فیصلہ تو کوئی نہیں و سے سکتا کہ آپ کی مزار پرانوار فلاں جگہ ہے۔اس سلسے میں آپ کے مزار کے متعلق متعدد روایات ملتی ہیں ،وربعض مزارات ایسے مقامات پر بھی آپ سے منسوب ہیں۔ جہاں پد جینچنے کے متعلق تاریخی روایات کی شہادت نہیں ملتی۔ جو تاریخی روایات ملتی ہیں۔ان سے واضح ہوتا ہے کہ آپ کی مزار پرانوار درج ذیل مقامات میں ہے کئی ایک مقام پیہونی جا ہے۔

- م علاقه صين على-
- 🧇 🥻 آ ذِر ہائیجان میں یا آ ڈر ہائیجان کے قریبی کسی علاقہ میں۔

ندہ ،ن دومقامات کے علاوہ بھی متعدد مقامات پہ آپ کی مزار بتائی جاتی ہے۔انٹے احمد بن محمود او یکی رحمة امتدعلیہ نے آپ کی مزار پُرا نوار کے معلق بیان کرتے ہوئے لکھا ہے گہ:

پراوارے میں بیان مرح مورے مورے مورے میں ہے۔ است حضرت اولی یا بیاری ہے ہوئی کسی نے آذر ہا تجان کے راستے معظرت اولی قرنی طابقی کی فات یا شہادت جو جگھ سے مسلم موری ہوئی کسی ہوئی کسی نے آذر ہا تجان کے راستے میں مرح ہو کے اور ان کی فراور آثار قبر کے مث جانے کو دریافت کیا ۔ جو بچھ کسی مرح ہوا وہ ای طرح سے جو بیان کردیا گیا ہے۔ القد بہتر جانیا ہے کین جنگ صفین اور کم کاروں میں درج ہوا یا مشائح کی زبانی معلوم ہواوہ ای طرح سے جو بیان کردیا گیا ہے۔ القد بہتر جانیا ہے کین جنگ صفین اور

### بابنبروا:

## شحقیق گفن و دفن اور مزار پُر انوار

مورا ناج می رحمة الله عليدني بيان فرمايا ب كه

کہتے ہیں کہ آپ آ ذرہ نیجان کی جنگ میں شریک ہم بن اسمام متھے کہ شہید ہو گئے دوستوں نے جاہا کہ تفن میہنا کر فن کریں رگرایک پھر کے باس پہنچاتو قبرقد رقی طور پر تیر تھی ۔ گفن تا دکرنا جاہاتو آپ کے کپڑوں میں گفن تیار پڑتھا۔ایساد کھائی دیتا تھا کہ میکفن انسانی ہاتھوں سے نیس بنا تھا۔ چنا نیج آپ کووجیں فن کردیا گیا (شواہد المدج قارکن فقتم صفحہ: ۳۹۹)

### امام شعرانی رحمة الله علیه کا بیان:

حضرت امام شعرانی رحمة الله عليه آب كے مزار بر الوار كمتعنى بيان فر مايا ہے كه جب آپ كوآپ كى قبريس وَن كركے واليس ہوئے تو مجراس كا نام دنشان بھى كى كوندمله (طبقات امام شعرانی صفحہ: ۳۹)

### فانده:

الوقيم اصفہائی ، بو بحرین ما لک عبداللہ بن احمد، فرکر یا بن گئی بن رحمو بہ پہتم بن عدی عبداللہ بن عمر و بن مرہ عمر و بن مرہ عبد اللہ بن احمد، فرکر یا بن گئی بن رحمو بہ پہتم بن عدی باللہ بن سلمہ کہتے جیں گہ ہم نے حصرت عمر کے ذمانہ خل فت میں اولیس قرنی کے ساتھ ال کر آؤر بالیجان عمل جہ دکیو ۔ جب ہم واپس لوٹے کے اولیس قرنی ٹی فرائنٹین بنا رپڑ گئے ۔ ہم انھیں ہے سرتھ اُ تھالائے مگر دستے علی جو نبر نہ ہو سکے اور وہ است یا گئے ۔ ہم رستے میں ایک جگہ رکے و یکھ کہ ای نک ایک قبر کھدی ہوئی ہے اور بونی بھن اور حوط جو نبر نہ ہو سکے اور وہ سے ایک اور حوط تیار رکھا ہے۔ ہم نے آنھیں تسل وے کر کھنا یا اور نور پڑھی بھر آنھیں وہن کر ویا ۔ ہمارے ساتھی ایک دوسرے سے کہنے لگتے تیار رکھا ہے۔ ہم اس طرف سے ان کی قبر پہنچ ن میں گے ۔ میکن بعد میں ہم اس طرف او نے تو وہ ب رقیم تھی اور شقر کا نشان ۔ کہا گرہم اس طرف سے ان کی قبر پہنچ ن میں گے ۔ میکن بعد میں ہم اس طرف او نے تو وہ ب رقیم تھی اور وہ صفر دوم صفر دوم انہ الاور حصد دوم صفر دوم انہ الاور حصد دوم صفر دوم انہ الاور حصد دوم صفر دوم انہ اللہ میں اللہ میں انہ میں گرمین اللہ میں اللہ بی اللہ میں اللہ میں اللہ بی اللہ میں اللہ میں دوم صفر دوم انہ اللہ میں اللہ میں

### حضرت علامه جلال الدين سيوطيرهمة الله عليهكا بيان:

حضرت علامه جلال الدين سيوطي رحمة الله عليه في شرح الصدور من بيان قرما يا ب:

حضرت اولیس قرنی بڑائٹیڈ کو کی سفریٹس پییٹ کی یہ ری ہوئی اور و و قات پاگئے جنب ان کے قوشہ دان کو دیکھا گیا تو اس میں دو کپڑے نئے جو دنیا کے کپڑول کی جنس سے نہ تھے دواً دمی دوڑ کر قبر کھوڈئے کو گئے لیکن فوراْہی واپس آئے اور کہا کہ جم کوایک قبر کھود کی ہوئی ل گئے ہے۔ چنا نچیو گول نے ان کو کفنا کر فن کر دیا تھوڑی در بعد جب و گول نے دیکھا تو وہاں چھے بھی نہ تھا۔ حضرت امام احمد رحمۃ القدعلیہ نے بھی اس کوز مدیمی روایت کیا۔ (لمحنہ النورٹی تر جمہ شرح الصد ورسٹی نہ ۲۹۲) کہاں تھے کہاں گئے اور ان کی قبرکون تی ہے اور القد بہتر جانتا ہے۔ لیتہ حضرت سعطان الدولیاء حضرت فتح محمد کے ایک مرید نے ان کی زبان سے سنے ہوئے چند فوائد لکھے ہیں۔ان میں نے آل کرکے یہاں لکھ دہے ہیں۔

وہ کہتے ہیں کہ حضرت نے فر مای کہ حضرت اویس قرنی کا خاص مزرد کی نہیں واقع ہے اور اس کے علاوہ چھ مقامات پر اور بھی ان کی خانقا ہیں ہیں اور بندگی حفرت ہیں اللہ معشوق جال الدین کھکہ نے اس خاص مزار پہ چلہ کا نا۔ چالیس چید کا نے سے اور ان چالیس چید کا نے سے اور ان چالیس چلوں کے دوران صرف چالیس لونگوں سے روزہ فضار کیا ،ورایک ہونگ سے افطار بھی محض سنت کی اوائیگی کی خطر تھا ورنداس ایک لونگ کی بھی حاجت محسول نہیں جوتی اور یہ بھی سخضرت (حضرت فتح محمد رحمة اللہ علیہ ) سے منقول ہے کہ وہ پھر جس سے حضرت خواجہ نے اپنے وائن تو ٹر دیئے تھے۔ ابھی تک ای روضہ کے ایک در بچے ہیں پڑا ہے اور خدا بہتر جانا ہے۔

(مطالیف نفیسہ در فض کل اور بیر جمہ مے فی ۲۱۲ کے ۲۱۵)

### سات مزارات:

- (۱) ایک شختیل بیدے کہ مین کے شہرز بید کے باہر ثالی سمت حضرت اولیس قرنی دائشتا کا طرار مبارک موجود ہے۔
  - (٢) أيك تحقيق كے مطابق عراق كے شهر بغداديش حصرت اوليس قرني بيانتيك كا مزارم وك موجود ب
    - (٣) افغانستان ك شير غرني شل بهي آپ جي تنظير كم مزارمبارك ك بار عيس به علام-
- (۴) پاکتان کے صوبہ سندھ کے قدیم شہر تھند کے اطراف میں مقرت ادلیں قرنی واقتیا کے مزاد مبارک کے موجود ہونے کے بارے میں شخیق ہوئی ہے۔
  - (۵) آور ہا ٹیجان میں بھی حضرت اولیں قرنی ڈیاٹیٹوز کے مزارمبارک کے بارے میں پتاجاد ہے۔
- (۱) ایک تحقیق کے مطابق حضرت اویس بیٹاللیڈ کا مزارمبرک صفین میں واقع ہے اس صمن میں کہاجا تا ہے کہ پونکہ جنگ صفین میں آپ کی شہادت مشہور ومعروق ہے۔اس لیے قالیا گمان میں ہے کہ آپ کا مزار پُر انوار بہیں ہوگا۔
- (2) حفرت اولیں قرنی والنیز کے مزار مبارک کے بارے میں ایک شخص یہ ہے کہ شام سے شہروشق میں واقع ہے۔ (سیرت حضرت خواجہاولیں قرنی والنیز عاشق رسول تاریخ اصفحہ: ۱۸۸)

### متعدد روایات اور مزار پُر انوار سے ظھور تجلیات:

قبلہ فیض ملت برظلہ ہے کہ متعد دقبروں کا متعد مقامات پر ہونا اور برقبر سے ظہور تجبیات اور حصوب عاجات کا ہونا آپ کی بی کر ، ہات اوٹر تی عاوت کا نتیجہ ہے۔ اس تتم کی خرق عاوات اور کرا ہات اکثر اولیائے کا میس سے ظاہر ہوتی رہی ( ذکر اویس سفحہ، ۱۹۷)

نائدہ ، کرامات کا ظہور قرآن مجید ہے بھی ثابت ہے اور احادیث مبارکہ میں بھی کرامات کے ظہور کا ثبوت ماتا ہے۔ فقر آنفیلات مطلوب ہون آؤ ہماری تصنیف لطیف (فیضان الفرید) میں ملہ حظافر مائیں۔

### سات مزارات ایک حیثیت سے کرامت:

حضرت اوليل قر في دالتين مشهور ب كر مختلف على قول مين آب ك سمات مزار مين - حالا تك مزارا يك جى موتى

آذر ہنجان کے علد وہ بھی متعدد مقامات پر آپ کی قبور کی موجودگی مشہور ہے۔ لیکن الیک کوئی وجہ یا سیب جس سے دل کوشنی
ہوج نے معدم نہیں ہوکی اور نہ ظاہر ہوئی۔ یہ بات بڑی عجیب ہے کہ جہاں بھی ہپ کی قبر (مبادک) دریافت ہوئی یامشہور ہوئی۔
وہیں آپ کی واحدہ محتر مدکی قبر بھی ساتھ ہے اور ہر مزار جس مقام پر معلوم ہوا دہاں بے شار کرا مات کا ظہور ہوا۔
(نظا کف تفیسد در فض کی اور ہم تا جدار بھی صفی سفی سفی سفی ۱۹۲۷)

### فائده:

ب الركرامات كاظهوراب بهي مورباب اوراث والله الله اقيامت بيسلسله چاتار باكا

### فيض ملت كابيان:

مجدود ورحاضرہ فیض جسم، فیض لمت حطرت علامہ ابو لصالح محمد فیض احمداوی یہ دظلہ العالی آپ کے مزار پر انوار کے سیسے
میں تحقیقی انداز بیس یوں لکھا ہے کہ آپ نے یہ توجیکہ صفین میں شہاوت پائی یہ دخہ کم میں آذر با نیجان کے داستہ میں وفات پائی۔
اس نیے یہ تو آپ کا مدفن صفین میں ہوٹا جب یہ یہ آذر با نیجان کے داستہ میں نیز بعض روایات سے آپ کی قبر کا لا پیداور بنگان ہوجوانا ٹا بت ہوتا ہے ورجس قدر قواں ور روایات کھی گئی ہیں۔ وہ یا تو معتبر ور معتبد کتب مشائخ اور علماء سے کھی گئی ہیں یا بعض مش نخ عظم کی زبانی سندگی ہیں۔ ریکن جو تحقیقات کرنے اور دیگر میں فروں ورسیاحوں کی زبانی معلوم ہوسکا ہے۔وہ بالک محتلف ہے۔ بلک آپ کے مزار کا کئی جگہ ہونا چابت ہے اور جہال جہاں آپ کی قبر مشہور ہے وہاں آپ کی قبر کے ساتھ ساتھ بالگل محتلف ہے۔ بلک آپ کے مزار کا کئی جگہ ہونا چابت ہے اور جہال جہاں آپ کی قبر مشہور ہو وہاں آپ کی قبر کے ساتھ ساتھ آپ کی والدہ کی قبر بھی بنی ہوئی ہونہ ہوں کا بر ہوتی رہتی میں (ذکراولیں صفحہ موراد سے یک مار کا در اور کی ساتھ ساتھ آپ کی والدہ کی قبر بھی بنی بوئی ہوئی ہوں کا بر ہوتی رہتی میں (ذکراولیں صفحہ موراد سے یک مار کا در محمد کا بر ہوتی رہتی میں (ذکراولیں صفحہ موراد سے یک اس کی در اور سے یک قبر ہوتی رہتی میں (ذکراولیں صفحہ موراد سے یک میں کی اور آپ کے جر مزار سے یک اس کر احتیاں کی اس کی میں دور کی دوراد کی تی کو تو کی دوراد کی تو کی دوراد کی جر مزار سے یک ماں کر احتیاں کی تو کی دوراد کی سے دوراد کی تو کی دوراد کی کینا میں کو کا دوراد کی تو کر دوراد کی تو کر دوراد کی تو کی دوراد کی تو کو کھی دوراد کی تو کر دوراد کی تو کی دوراد کی تو کی دوراد کی تو کر دوراد کی دوراد کی تو کی دوراد کی تو کر دوراد کی تو کر دوراد کی دوراد کی تو کر دوراد کر دوراد کی تو کر دوراد کر دوراد کی تو کر دوراد کر دوراد کر

### سات مزارات

مختف مقامات برآپ كرات مزار بإن عات ين-

- (۱) آپ کا ایک مزار ٹوارِ سندھ (حدود تھیے) ہیں واقع ہے اکثر حدت مند درویش حضرات اس مزار پر آکر چاکشی کرتے ہیں اور آپ کی روت ہیں کی روت نیت سے منتفید ہوتے ہیں اور حاجت مندوں کی حاج ت پوری ہوتی ہیں چنا نچہ بندگی سلطان محمد چیا۔ لوراللہ مرقد واک مزار شریف بیا گئے تھے اور دو چلے وہاں مجر وشین رہے۔خدا کے نفتل سے قطرہ سے دریا اور قررہ سے آفی بورگئے اور جو پچھ یایا اس استان سے بایا۔
  - (۲) ایک دومرامزار بندرگاه زبیدی واقع ہے ماجی لوگ اس مزار کی بھی زیارت ہے شرف ہوکراتے ہیں۔
    - (٣) تيسرامزارغرونيس بـ
    - (۴) چوتق مزار بغدادشر لیف میں ہے

سات میں سے باتی تنین مزارات کا میچ پیہ معلوم نہ ہور کا اور کتب مش کتے میں ان سات میں سے تین کا کہیں ذکر نہیں آیا مشہور یکی ہے کہ آپ کے سات مزارات میں (ذکراولیں ١٩٥)

### حضرت سلطان الاؤلياء كا خاص مزار:

حضرت الشنح احمد بن محمود وين رحمة القدعيد في لكها ب كد حقيقت حار كاعلم الغدعالم الغيب جانما ب كدهفرت اوليس

### فانیوں کے گروہ کی دُعا:

محدالیاس عادل صاحب نے اپنی تصنیف لطیف (سیرت ٹوانیہ اولیس قرنی عاشق رمول طاقیۃ کم) میں لکھاہے کہ ایک بزرگ کا کہنا ہے کہ فناء ٹی النداور فناء ٹی الرسول کی منوزل طے کرنے والا فانیوں کا گروہ شب وروز یہی ڈ عاکر تاریق ہے کہ اے اللہ الجمعین اپنے بندہ اور شہروں میں جمعیالے بلاشیدائی گروہ کے سرتاج حضرت اولیس قرنی واللہ تھے

### دكايت:

حصرت مخدوم جہانیاں جہاں گشت رحمۃ اللہ علیہ اپنے ملفوظات میں فرمائے میں کدا کیک دن بھن کا باوشاہ حضرت اولیس قرنی کی مظاہد رید رہ کی خرض ہے آیا لیکن حضرت اولیس قرنی بیانیوز نے اپنے جھونبرٹ کا دروازہ اس وقت تک بندر کھا جب تک کہ ہو دش ونا کا مہوکروا پس نہیں چل گیا ۔ اپنے سفر نامہ میں حضرت مخدوم جہانیان جہاں گشت رحمۃ ، مندع یہ ایک حکایت تحریم فرمائے میں کہ

اکی ون بھن کے بادش ہ کی موجودگی میں امپر خراسان نے قرب وجوار سے درویشوں کو بنایہ ۔ مگر حضرت اولیس قرنی النائیؤ کونہ بلایا ۔ اس پر حضرت اولیس قرنی وظائیؤ نے پروردگار عالم سے ذعا کی کہ اے اللہ! جس طرح تو نے بچھے دنیا میں مختی رکھ ہے اس طرح آخرت میں بھی اپنے لطف و کرم سے پوشیدہ رکھنا ۔ اس پر پردہ غیب سے آواز آئی ۔ اولیس وظائیؤ تیری دُعا قبول ہوئی ۔ حضرت اویس قرنی ولیائیؤ نے دوبارہ عرض کیا ایو اللہ! قیامت کے دن اٹھارہ ہزار عالم کے جتماع میں جہال کوئی جی ب نہ ہوگا میں کس طرح مستندں میکو کا ؟

آ واڑ آئی : ہم اپئی قدرت ہے تیرے ہم شکل سات موموعد پیدا کردیں گے جو تھے چھپالیں گے۔ (سیرت مفرت خواجہ اویس قرنی جانبینیا کا شہق رسول صفی : 191۔ 191)

### فائده:

### قیامت کے دن حضر ت اویس قرنی ﷺ کی عظمت کا منظر:

حضرت فريدامدين عطار رحمة التدمليات بيان فرمايا بكرآب كي ذات والاصفات قبله تابعين فندوة العارفين ء آفآب

ہے۔ جب ال جم کو فن کیا جاتا ہے۔ آپ کے فل ہری مزار پُر انوار کے متعلق صرف یک روایت میں نش ندی ہوتی ہے۔ مگر ہی میں بیان ہے کہ وہ مزار بھی قدرتی طور پر عام لوگوں کی ظروں سے پوشیدہ ہوگئی۔ اس وقت مختف علاقوں میں سرت مزرات کے متعلق کہا جب کہ ان میں سے ہر مزار حضرت اویس قرتی بڑا تھی ہوئی ہے۔ ان میں سے اکثر کے پاس آپ کی والدہ ہجدہ کی مزار بھی ہوتی جہ سے حالہ گذا گرآپ کی وصال جنگ سے واپسی پر آؤر ہائیجی نے رائے میں ہوا تو وہاں بھی آپ کی مزار اکیلی ہی ہوتی جہ ہے۔ کیونکہ بعد میں اس مزار کا تو لوگوں کی نظروں میں نام وشان تک ندر ہا۔ بھر آپ کی مزار کے پاس کی آپ کی والدہ ماجدہ کی مزار کیونکہ بعد میں اس مزار کا تو لوگوں کی نظروں میں نام وشان تک ندر ہا۔ بھر آپ کی مزار کے پاس کی آپ کی والدہ ماجدہ کی مزار کیے باس کو آپ کی والدہ ماجدہ کی مزار کیے باس کو آپ کی والدہ ماجدہ تو تعمیل کے باس کو انہ میں جدہ تو تہ تھی۔ بھر آپ کی مزان دوقی وں کا اجتماع کیے؟

مبرعاں جو بھی قبریں آپ کی بتائی جاتی ہیں۔ ان بھی قبروں پہوگ حاضر ہوتے ہیں۔ ہرمز رپر نورر پرظہور تجبیات ور حاجات حاصل ہونا آپ کی کرامت ہےاور یہ بھی بعداز وصل با کمال آپ کی کر مت ہے۔

فائدہ سیسب سبت کی بہارہ ہے۔ کہ جس مز رکے س تھ حضرت خوبد ہویں قرنی ڈائٹیڈ کی سبت ہوگئی۔ ابتد یا لی نے اس مزار کو پر نو رہنادیا ورفصول عاجات و برکات کا سبب بن گیا۔ معلوم ہو کہنن تق س کے بجو بوں سے تعلق رکھے والے بھی ابتد تعالی کی عنایات سے خصوصی طور پر نواز ہے جاتے ہیں۔ قیامت کے دن حبیب کبریز کرام میسیم انصوفة و السلام اور اولی سے گرام رحمة التد میسیم اجمعین کی نبوت کی بہاری جب لوگ و کی حس کے نوشاء لند مانے والے بحان التد کہتے جا کیں گے ورمشرین افسوس سے ہاتھ ملتے جا میں گے۔ اس سے کہ انجمی نبوت ہارگاہ جن سے عن یات کے حصوں کا سبب ہے اور خالموں سے
نبوت نقضان کا باعث ہے۔

### متعدد مزارات کی وجه:

بید حکایت حضرت و سی آرنی بنگی کو حیات مبارکہ کے متعلق اکثر کتب میں بیان کی گئی ہے اشیخ احمد بن مجمود رحمة الملاعب
نے بیان فر دیا ہے کہ متعدد مزارات کا قصد ندتو حدیث کی کسی کتاب میں ہے نہ مشائخ کے اقوال سے ٹابت ہے ۔ لیکن مشہورا کا طرح ہے کہ حضرت اویس قرنی بنگی و فات کے وفت یک جگہ جیشے تھے ور چیدورولیٹ بھی ان کی خدمت میں حاضر تھے کہ حضرت خواجہ و راد ت روحانی ہے معلوب لحال ہوگئے ۔ سی حالت میں آپ کے اندوا تن جوش پیدا ہو کہ اس حالت سمر مستی ورسکر میں ان خواجہ و راد ت روحانی ہے مشکوب لحال ہوگئے ۔ سی حالت میں آب کے اندوا تن جوش پیدا ہو کہ ایک حال ہوگئے ۔ سی حالت میں آبدیل درویشوں کی کیفیت اوراحوال بدر گیراوران کی جیئت اورشکل وصورت میں تبدیل درویشوں کی کیفیت اوراحوال بدر گیراوران کی جیئت اورشکل وصورت میں تبدیل ہوگئی۔ بعد میں گرفتی اورادوان بیری گیراوران کی جیئت اورشکل وصورت میں تبدیل ہوگئی۔ بعد میں گون تیں؟

جب تمام درولیں وہاں سے رخصت ہوکر کیک دوس سے جدا ہوگئے اور جوجس طرف بھی گیا کوئی نہ بہین سکا کہ حضرت خواجہ (اولیس قرفی جائٹیو) کون بیں۔جس کس نے اُٹھیں دیکھا اُٹھوں نے خیال کیا کہ حضرت خواجہ یک بیں ورجونوت ہوکر دفن ہوتے۔وگ بھی خیاں کرتے کہ میقبر حضرت خواجہ اولیں قرفی جائیوں کی ہے۔

( تا جداريمن مخن ٢٥٥ فيه: ٢١٥ سيرت حضرت اوليس قر في صفحه ١٥٩ ـ ذكر اوليس صفحه: ١٩٧ ـ ٩٥ ـ وغيرة )

بابنبراا:

## تبركات حضرت اوليس قرني عظ

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ 0 الله كنام عشروع جويزاميربان نهايت رهم والا

اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى الْ مُحَمَّدٍ وَبَالِكُ وَسَلِّمُ الرَّرَاتَ عَطَامُ الورسلامِي.

والله الورس المستخبِثُ فَاغِشِني وَعَلَيْكَ تَو كَلَتُ
الرَّمِ المَّهِ عَلَيْكَ السَّتِغِيثُ فَاغِشِني وَعَلَيْكَ تَو كَلَتُ
الرَّمِ المَّهِ عَلَيْكَ السَّتِغِيثُ فَاغِشِني المُهِمَّاتِ مِنْ المُواللَّهُ لَيْكَ اللَّهُ عَرَةِ المُحَمِّ اللهُ لَيْكَ اللَّهُ لَيْكَ اللَّهُ المَلِي اللهُ المُحَمِّ المَلْحَمَّةِ المَلْمُ اللهُ الله

بِبَابِكَ اَسِيْرُكَ

تير دروازے بيتراقيدى بول-

بِيَابِكَ مِسْكِينُكَ بِمَابِكَ ضِعِيْفُكَ بِبَابِكَ ضَيْفُكَ مِنَا بِكَ مِسْكِينُكَ بِمَابِكَ ضِعِيْفُكَ بِبَابِكَ ضَيْفُكَ

تیرے درواڑے پاتیرامسکین ہوں۔ تیرے دروازے پاتیرانی نا توان و کمزور ہوں۔ تیرے درواڑے پاتیرامہمان

نِبال ہِمْ نُفس رصان ہے۔حضور پر تور جناب رسول اللّٰہ تَا اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہ

« ليحق القرنى خيراليّا بعين بإحسان وعطف

یعنی اولیں قرنی احسان اورعطف کے لحاظ سے تم م تابعین سے فضل بیل تو جس کی خود حضور رحمة اللعالمین طاقی التعریف فرما تمیں تو بھل اس کی صفت کوئی کما حقہ کیونکر بیان کرسکتا ہول ۔گاہ بگاہ حضور عابہ العموق والسلام بھن کی طرف مندکر کے فرماتے۔

اني لاجد نفس الرلحمن من قبل اليمن

يمن كى طرف سے تيم رحمت كى الله باتا يول ..

پیر حضورا کرمہ کا ارشاد ہاری تھ لی ہے کہ قیامت کے روز سر ہزار فرشتے اولیں کے ہم شکل پیدا کر کے ان کے درمیان اولیں قرئی بڑائی ہے۔ سوائے ہیں اس کے جسے اللہ تعالی درمیان اولیں قرئی بڑائی ہے۔ سوائے ہیں کے جسے اللہ تعالی درمیان اولی کی بڑائیں کے جسے اللہ تعالی ہے۔ کیونکہ دنیا میں لوگوں کی نظروں سے جھیب کرآپ اس لیے خدا تعالی کی عبادت کرتے رہے کہ کوئی دنیا کا آدی اُنھیں نیک مستحصے۔ اس لیے اللہ تعالی قیامت کے روز بھی اُنھیں گاہوں سے پوشیدہ رکھے گا۔

اوليائي تحت قبائي ولا يعرفهم عنيري

وارد ہے میرے دوست میری قبائے یتے ہیں بجزمیرے ان کوکوئی نہیں یون سکتا (نڈ کرۃ ار ولیا وہاب او کراولیس قرنی)

\_\_\_\_\_☆☆☆.\_\_<u>-</u>\_

الذَّلِيْلُ وَهَلُ يُرْحَمُ الدَّلِيْلَ إِلَّا الْعَزِيْزُ 0مَوُّلَايُ وليل يكون رهم كرتا ہے ۔ سوائے عالب كے رائے مير معولاا معمولاا مَوْلَايَ أَنْتَ الْقَوِيُّ وَأَنَا الصَّعِيْفُ وَهَلُ يَرْحَمُ الضَّعِيْفُ الاَّ التَقوِيُّ مولَايَ مَوْلَايَ تو تو ک ہے اور می شعیف ہوں اور ضعیف بے کون رحم کرتا ہے موائے تو ک کے اسے میرے مولا اسے میرے مورا! آنْتَ ٱلْكُرِيْمُ وَآنَا اللَّنِيمُ وَهَلُ يُرْحَمُ اللَّئِيمِ ٥ الوكر مج باوريس نا ال أورنا الل بيكون رهم كرتا ب-إِلَّا الْكَرِيْمُ ٥مَوُلَايَ مَوْلَايَ سوائے بخشش والے <u>کے اے میرے مولااے میرے مولا</u> ٱنْتَ الدَّرِاقُ وَآنَا الْمَرْزُوْقُ وَهَلْ يَرْحَمُ الْمَرْزُوقُ إِلَّا تورزاق باوري مرزوق بول اورمرزوق ركون رح كرتا ب-الرَّازِقُ مَوُّلَايَ مَوُّلَايَ النَّتَ الْعَزِيْزُ وَأَنْ تحرروزي ديينة والا-ا مير بيمولا -ام مير بيمه وارتو عالب بهاور الذَّلِيْلُ وَٱنُّتَ الْعَفُورُ وَآنَا الْمُذْنِبُ وَٱنَّتَ الْقَوِيُّ وَٱنَّا الضَّعِيْفُ يل څواراورتو بخشے وال ہاوریش گنهگاراورتو قوی ہاوریش ضعیف۔ اللهِيُ الْآمَانُ الْآمَانُ فِي ظُلُّمَةِ الْقُبُورِ وَضِيقَهَا٥ ا مِيرِ اللَّهُ الآن و الال قبر الله المرساور قبر كا تنتي مير الما تقر كا تنتي مير ا إِلْهِيْ الْإَمَانُ الْإَمَانُ عَنْ سُنُوالِ مُنْكُرٍ وَّ هَيْبَتِهَا ا مير مانتُدامان و مامان مُظراور كيراورأن كي بيب سامان و م إِلْهِيُ الْآمَانُ الْآمَانُ عِنْدَ وَخَشَةِ الْقُبُورِ وَشِلَّتِهَا ا مير التدامان و امان قبر كى وحشت كے دفت اور ان كى تخق كے دفت \_ اللهِي الْإَمَانُ فِيْيَومِ كَانَ مِقْدَارُةً خُمِّسِيِّنَ ٱلْفَ سَنَةٍ ٥ ا الله الله ان و المان ال ون الله كم حس كى مقدار پيچى برارس ل بوگى -إِلْهِيُّ الْإَمَانُ الْإَمَانُ٥ يُومُ يَنْفَخَ فِي الصُّورِ \_ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمُواتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَآءَ اللَّهُ

اے مرے مونا اے میرے مود اقرید درگارہے۔
وَ اَنَّ الْعَدُّو هَلْ يُرْحَمُ الْعَبْدَ إِلَّا الرَّبُّ الدَّبُ الدَّبُولَ الدَّبُ الدَّبُ الدَّبُ الدُّبُ الدَّبُ الدُّبُ الدَّبُ الدُّبُ الدُّبُ الدُّبُ الدَّبُ الدُّبُ الدَّبُ الدَّبُولُ الدَّبُ الدُّبُ الدُّبُ الدُّبُ الدُّبُ الدُّبُ الدُبُ الدَّبُ الدُبُولُ الدَّبُ الدُبُولُ الدَّبُ الدُبُولُ الدَّبُ الدُبُ الدَّبُ الدُبُ الدُبُ الدُبُولُ الدَّبُ الْعُولُ الدَّبُ الْعُولُ الدَّبُ الْعُولُ الْعُلُولُ الدَّبُ الْعُولُ الْعُلُولُ الْعُلُولُ الْعُلُولُ الْعُلُولُ الْعُلُولُ الْعُلُولُ الْعُلُولُ الْعُلُولُ اللَّهُ الْعُلُولُ الْعُلُولُ اللَّهُ الْعُلُولُ اللَّهُ الْعُلُولُ الْعُلُولُ اللَّهُ الْعُلُولُ اللَّهُ الْعُلُولُ الْعُلُولُ اللَّهُ الْعُلُولُ اللَّهُ الْعُلُولُ الْعُلُولُ اللْعُلُولُ اللْعُلُولُ اللْعُلُولُ اللْعُلُولُ اللْعُلُولُ الْعُلُولُ اللْعُلُولُ الْعُلُولُ الْعُلُولُ الْعُلُولُ الْعُلُولُ الْعُلُولُ اللْعُلُولُ اللْعُلُولُ اللْعُلُولُ اللْعُلُولُ اللْعُولُ اللْعُلُولُ اللْعُلُولُ الْعُلُولُ اللْعُلُولُ اللْعُلُولُ اللْعُلُولُ اللْعُلُولُ الْعُلُولُ اللْعُلُولُ الْعُلُولُ الْعُلُولُ الْعُلُولُ الْعُلُمُ الْعُلُولُ الْعُلُولُ الْعُلُمُ الْعُلُولُ الْعُلُمُ الْعُلُمُ الْعُلُمُ الْعُلُمُ الْعُلُولُ الْعُلُمُ الْعُلُولُ الْعُلُمُ الْعُلُمُ الْعُلُمُ الْعُلُمُ الْعُلُمُ الْ

توغالب ہےاور میں ذلیس اور میں ۔

چلوساب ك لية جاتا بمير ع بيشده ادر فا بريرى فا بركويس آبول كريرا عذرادرة جات بمير عادت فا عُطِينى سُولِى يَا إلهِى أَهُ مِنْ كَتُورة الظُّلمِ وَالْعِصْيَانِ أَهُ مِنْ كَتُورة الظُّلمِ وَالْعِصْيَانِ أَهُ مِنْ كَتُورة الظُّلمِ وَالْعَرْدُة وَالْهُ مِنَ النَّفْسِ الْمَتْبُوعة لِلْهَوى الْهُ مَنَ وَالْعَرْدُ وَقَالُهُ مِنَ النَّفْسِ الْمَتْبُوعة لِلْهَوى الْهُ مَنَ النَّفْسِ الْمَتْبُوعة لِلْهَوى الْهُ مَنَ النَّفْسِ الْمَتْبُوعة لِلْهَوى الله مَن النَّفْسِ الْمَتْبُوعة لِلْهَوى الله مَن النَّفْسِ الْمَتْبُوعة لِلْهَوى الله مَن النَّفْسِ الْمَتْبُوعة لِللهَوى الله مَن النَّفْسِ الْمَتْبُوعة لِللهَوى الله مِنْ النَّوْمة اللهُوى مِن النَّفْسِ الْمَتْبُونَة اللهُوى اللهُوى اللهُ مِنْ النَّفْسِ اللهُول اللهُول اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ مِنْ النَّذِي اللهُ اللهُولُ اللهُ اللهُ مِنْ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ وَاللّهُ وَالْ

پس مطا کرمیر البوالی اے میرے اللہ افسوں نے زیادتی گنا ہوں اور خطاؤں ہے، افسون ہے زیادتی ظلم اور جفاء کے افسوں کے نشس کی سخے ہوئے سے اور انسوں ہے کنفس فر ما نبروار خواہش کا ۔افسوں ہے خواہش سے المائی سے بارجوا تھ اکٹینیٹی یکا فیٹیٹ کے نیک تک تیکی کے الیٹی سہ بارجوا تھ

ا نے باور کو پہنچنے ہیں اور میری قرید دکو کرتھ میرے حال کے تغیرے وقت ۔ ( تین ہا ریز هیں )

اللهِيُّ آتِي عَبُدُكَ الْمُذُيِّبُ الْمُجْرِمُ الْمُخْطِيُ اَجِوْنِيْ مِنَ النَّارِ ٥ يَامُحِيْرُيَامُجِيْرُ يَامُجِيْرُهُ

ا مير به الله به شك بين تيراينده جول گنهگار ، مجرم ، خطا كار بول ، پناه دے مجھ كودوز ش كى آگ سے اسے بنده دينة والے اسے پناه دینے والے اسے بناه ویتے والے ۔

ٱللَّهُمَّ إِنْ تَرْجُمُنِي فَانْتَ أَهُلَّ وَإِنْ تُعَدِّبُنِي فَانَا اَهُلَّ فَارْجَمْنِي يَااَهُلَ التَّقُوى وَيَا اَهُلَ الْمُغْفِرَةَ وَيَا اَرْجَمَ! الرَّاجِمِيْنَ ٥وَيَا خَيْرَ الْغَافِرِيْنَ ٥

اے میرے اللہ! اگر تو مجھ پر رحم کرے گاتو اس کا اہل ہے اور گر تو مجھے عذاب کرنا جی ہے تو اس کا ہل ہے بس آق مجھ م رحم کراے صاحب ترس اورا ہے صاحب بخشش ۔

حَسْبِيَ اللَّهُ وَنِعُم ۚ ٱلْوَكِيْلُ ٥ نِعْمُ الْمَوْلِيٰ وَنِعْمَ النَّصِيرُ٥

كا في بِجِهِ كواللهُ اوراجِها تُكبِيان بِ-احِهاما لكاوراجها مدوكار-

وَصَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَى خَيْرِ خَلْقِهِ مُحَمَّدٍ وَ اللهِ وَاصْحابِهِ اَجْمَعِيْنَ بِرَحْمَتِكَ يَاآرُحَمَ الرَّاحِمِيُنَ٥

اور رصت کاملہ نازل کرے اللہ تعالی اپنی بہترین گلوق پر کہ حضرت جمعنًا پینے ہیں اوران کی اولا داوران کے اصحاب م سب پر اپنی رحمت سے اے برنگ رتم کرنے والے۔ اے اللہ ایان وے اوان جس دن صور چھو نگا ج نے گا پس ہے ہوٹن ہوکر کریں گئے جو وگٹ آ سی نوں میں ہیں اور زمین میں میں کھر جن کوامند جا ہے۔

اِلْهِي الْآمَانُ الْآمَانُ الْآمَانُ يَوْمَ زُلُزِلَتِ الْآرْضُ زِلْزَالَهَا ٥

، الله امان و امان جس دن بلد كي جائے زمين يھونچا سے۔

اللهِيَ الْاَمَانُ الْاَمَانُ يَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَآءُ بِالْعَمَامِ٥

ے اللہ ایان وے ایان جس وان پھیٹیل گے، سمان س تھ میادول کے۔

اللهِ يُ الْاَمَانُ الْاَمَانُ يَوْمَ نَطُوِي السَّمَآءَ كَطَيِّ السِّجِلِّ لِلْكُتُبِ٥

العامان و العامان جس وك لينيش و كيل من جس طرح من ليني وست من قباك كانفذ كـ

اللهِي الْأَمَّانُ الْآمَانُ يَوْمَ تُبُدَّلُ الْآرُضُ غَيْرَ الْآرُضِ وَالسَّمَاوَاتِ وَبَر زُوْا لِللهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِهِ

ا ہے میرے اللہ امان وے امان جس دِن بدلی جائے گی زمین اور زمین سے آسان اور لوگ حاضر ہوں گے لوگ اسکیلے زبر دست کے مما منے۔

اللَّهِی الْاَحَالُ الْاَحَالُ يَوْمَ يَنْظُرُ الْمَرْءُ مَافَلَاّمَتْ يَدَاهُ وَيَقُولُ الكّفِرُ يَلْيَتَنِی كُنْتُ تُرَبّاً٥ اے لنداءان وے امان اس وان كه ص وان ويكھا آ دى جو يَحْمَا كَيْجِ اس كَ بِأَقُول نَے اور كَمِ كَا كافراے كاش مِس بوتا مُنْ ۔

اللهِ فَي الْآمَانُ الْآمَانُ يَوُمَ لَا يَنَفَعُ مَالٌ وَّلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ اَتَى اللَّهُ مِقَلْبِ سَلِيْمٍ ٥٠ اللهِ فَي اللهُ مِقَلْبِ سَلِيْمٍ ٥٠ اللهُ مِقَلْبِ سَلِيْمٍ ٥٠ اللهُ اللهُ مِقَلْبِ سَلِيْمٍ ١٥ اللهُ عَلَى اللهُ مِنْ اللهُ مُنْ اللهُ مِنْ اللهِ مِن اللهُ مِنْ اللهِ مِنْ اللهُ مُنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ اللهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللللّهُ مِن

اللهِ فَي الْاَمَانُ الْاَمَانُ يَومَ يُنَادِي مِنْ سُطُنَانِ الْعَرْشِ آيْنَ الْعَاصُوْنَ وَآيْنَ الْهُلِيمُ وَأَيْنَ الْمُخْسِرُوْنَ٥ الْمُذْنِيُوْنَ وَآيْنَ الْخُسِرُوْنَ٥

اے القدامان و کے امان اس ون کے جس ون ندا کی جائے گی عرش کے اندرے کہاں جیں گنبگارا ورکہاں جیں ڈرائے والے اورکہاں جی تقصال پائے والے۔

هُلُمُّوْ إِلَى الْحِسَابِ oَالنَّتَ تَعُلَمُ سِرِّى وَعَلَانِيَتِي فَاَقْبِلْ مَعْذِرَتِي وَتَعْلَمُ حَاجَتِي سِهِارِدٍ عـ

### دُ عائے مغنی

مجد دود و ب ضره تبلی فیض ست بین لفرسن و ظدیت مفسر عظم پاکستان بزارون کتابین تصنیف کر کے پوری د تیابی اسلام
کانا م دوشن کرنے والے مصنف عظم حفر ست عدامہ ابو لصالے گئر فیض احمد اویسی مدظام العالی نے وُسائے مغنی سے متعلق مکھ ہے کہ
دُ عالے مغنی دو تیں ۔ بیک بہی جو سسما اویسیہ والوں کے بیے فقیر اویسی نے مکھ دی ہے۔ دوسری س سے زیادہ طویل ہے۔ مستند معتمد علیہ اللی سسلما ویسیہ کے لیے وہی جو ندگور ہوئی اور دوسری نہ متند ہے ور ند ہی مشہور ہے بہتر ہے کہ کسی شیخ کامل ہے۔ مستند معتمد علیہ اللی سسلما ویسیہ کے لیے وہی جو ندگور ہوئی اور دوسری نہ متند ہے ور ند ہی مشہور ہے بہتر ہے کہ کسی شیخ کامل ہے۔ اللی سام باشل سے اجازت کی جائے۔ ( ذکر اولیں صفی ۱۳۲۲)

### موائد

(۱) آل دُی میرکه کال دنیاد رول ہے بے نیاز ہوجاتا ہے۔اسے دنیاداری سے کوئی حاجت نہیں را تی جیس کے علامہ اقبل کا مصرعہ بھی ہے کہ

ے بیگانہ کرتی ہے دل کو لذت آشنائی کی۔

(٢) اس دُعا كاما ال عَنى جوجا تا ہے۔اسے سوائے وحدہ أرشريك كے جلوؤں كے سى چيز كى حدب نبيس رہتى۔

(٣) تمام ديني ودغوى عاجات ومهمات رفع بوجاتى بين

(٣) مشكلات كيمنذ لات والي بإدل لل جات بين يعني تم مارضي الاوي آفات التد تعالى فضل وكرم عدة وربوج قي بين

(۵) ہرجائز خوا ہمش انتدیق کی کے فضل و کرم سے بوری ہوج تی ہے۔اس کا طریقت یہ ہے کدؤ عارز مط کرؤ رود شریف پڑھیں۔ پھر بارگا واللی ش اپنی خواہش کا اظہار کریں۔

### حكايت:

## وُعائِ مغنى كاطريق دعوت وزكوة

ا یک علیجد و مکان میں زیر آسان اول عنسل ووضو کر کے باکیزہ کیڑے بینے اور خوشبو مگا کر دور کعت نی زید تیل اس

مرح ہے پڑھے کہ ہررکھت بیں بعد فاتحد مات مات باسترستر بار "إِذَا جَسَنَة" پڑھے اور بعد سلام کے سات باستر بار اُوا عائے شیعتان اللّٰه پڑھے۔ پُھر مر برجنہ ہوکرا کیک ہزار مرتبد اُن نے مغنی پڑھ کرد کوت اُن کُرے اور جنب تک پڑھتا رہے برا برخوشہوجلاتا رے اور بعد از ان بعد نماز ہے ایک مرتبہ یا سات پر گیارہ مرتبہ رواز اند پڑھ لیو کرے۔

خدا جے جملہ مہمت دینی دو نیوی آسان ہوتی رہیں گی اور پڑھنے والا چندائی روز بی غنی ہوجائے گا اور سرتے وقت ایمان کال انصیب ہوگا۔

### پرھيز

- گوشت گائے، بیاز لیسن وچھلی وائڈ سے وغیرہ کا بمیشہ پر ہیزر کھے (ذکراویس صغی: ۲۲۸)

### دُعانے سبحان اللہ

سَنْحَانَ اللّهِ وَالْحَمْدُ لِلهِ وَلَآالَة اللّهَ اللّهُ وَاللّهُ اكْمَرُ ٥ وَلَا حَوْلَ وَلَا فُوَّةَ اللّه بالله الْعَلِيّ الْعَظِيْمِ ٥ وَإِذَا سَالِكَ عِبَادِى عَنِى فَانِّى قَرِيْبٌ أُجِيْبُ دَعُوَةَ الدَّاعِ إُذَا ذَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوْا بِي وَالْيُؤْمِنُوْا بِي لَعَلَّهُمْ يَرُشُدُونَ يَاغِيا فِي عِنْدَكُلِّ كُرْبَةٍ وَمَعَاذِي عِنْدَ كُلِّ شَدَّةً وَمُجِيبِي عِنْدَكُلِّ دَعْوَةٍ وَمُوْنَسِى عِنْدَكُلِّ وَحشّةٍ وَيَارِحَائِي حَيْنَ تَنْقَطَعَ حَيْلَتِي يَاغَيَاثِي ٥

فائدہ: جوطریقے بہاں بیان کرتے کی معادت عاصل کی ہے۔ یہی مشائخ کے معمولات میں چلے آتے ہیں ہوسکتا ہے حزیداور طریقے بھی ہوں۔ جو کفش بزرگوں نے زبانی تنقین پر شخصر دکھا ہو۔ اس لیے سلسلہ اوب یہ اور دیگر ساسل کے معتقد این اور مریدین کوچاہے کہ وہ اپنے شنخ یا کئی دوسرے بزرگ ہے دُھائے مغنی پڑھنے کے لیے خصوصاً اجازت حاصل کریں۔ ایسا کریے ایسا کریں۔ ایسا کرنے ہے بزرگوں کی توجہات کی برگت ہے فوائد جلد فاہر ہوتے ہیں ناکام ہونے کے بجائے کامیا لی آسمان ہوتی ہے۔ کرنے ہوئی وہ کریا ہوئے کے جائے گامیا لی آسمان ہوتی ہے۔ فائدہ ایسان کی ہے۔ جے سلسلہ اوب ہے سعتقدین ومریدین کے لیے قبلہ فیض ملت تے مستند قرار دیا ہے۔ جب کہ دوسری دُھائے مغنی درج ذیل ہے۔

# وُعائِدِ مِعْنِي وَعَالَمَ عَنِي اللَّهِ الرَّحْمُنِ الرَّحِيْمِ

الله كے نام سے شروع جو پردامبر بان ٹہا بیت رحم والا

اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوُّلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلَى الْ سَيِّدِنَا وَمَوُلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلَى الْ سَيِّدِنَا وَمَوُلَانَا مُحَمَّدٍ وَّبَارِكُ وَسَلِّمُ

عَاصِيْكَ بِابِكُ تیرا گنهگار بنده تیرے در پر عاضر ہے عم سے وروں کے عم ٱلۡمُقِرُّبِيَابِكَ اقراركرنے والاتير بندودرية صطرب ٱلْخَاطِيِّ بِبَابِكَ تنيرا خطاكار بندواتيرے دريہ حاضر ہے ٱلْمُعْتَرِفُ بِبَابِكَ اعتراف گناه کرنے والا تیرے دریہ جاضر ہے اَلظَّالِمُ بِيَابِكَ يَارَتُ الْعَلَمِيْنَ فللم بنده تير عدريه عضر ب الْمُسِينُ بِبَامِكَ اعظالمين كرأميه كادا خطاوار بنده تير عدريه عرب ٱلُخَاشِعُ بِبَابِكَ ٱلْبِآئِسُ بِالكَ يَا مَوْلَاثِي -114-12-1

> وَ آنَا الْعَبُدُ اوريش ينده بهول إِلَّا الرَّبُّ سوائے رہ کے مَوْلَائِيي

> > است ميرست مولا

وَهَلْ يَرْحَمُ الْعَبْدُ يتري يرجم كرف والاكون م

لِكُوَبِ الْمَكُورُوْسِينَ يَاطَالِبُ الْبَارِيْنَ ب نیک کارون کے جائے والے يآارُحَمُ الرَّحَمُ الرَّاحِمِينَ الصرحم كرتے والول ميں سب سے زيا دورهم كرئے وال يَاعَافِرُ الْمُذُّنِبِيْنَ ے گنبگاروں کو بخشنے والے اے پروردگارتمام جہاتوں کے ربا يَامَأُ مَلَ الطَّالِبِيْنَ محتاج بنده تيرے دريه و ضرب اِرْحَمْنِيْ يَا مَوْلَائِيْ تجيوبيدهم فرماءات ميرس مور

مَوْلَائِي

اے بیرے مولا

الله لو رحمت نا زل فره اتمارے سر دار اور جمارے آقا (حضرت) محمد (من بینیم) ور ۱۰ سے سردار اور جمارے آقامی ( نَا اللَّهِ إِلَى الرَّاور بِرَكُتْنِ عِطَا فَرِهِ اور سِرَ مِيجَ

| فَاعِثْنِي        | وَبِكَ ٱسْتَغِيْثُ        |
|-------------------|---------------------------|
| يئل ا             | اوريش تخف فرياد جابتا مون |
| فَاكُفِنِي        | وَعَلَيْكَ تَوَكَّلُتُ    |
| بس مير ي كفايت كر | اور بھے پہروں کیا         |

يًا كَافِي الْكُفِنِي الْمُهِمَّاتِ مِنْ آمْرِ الدُّنْيَ وَالْاخِرَةِ وَيَارَحُمنَ الدُّنْيَا وَالْاخِرَةِ وَ يَارَ حَيْمُهُمَآ

اے کفایت کرتے والے کفایت فرہ ،میری دُنیاا ورآخرت کے مشکل کاموں میں دنیا ورآخرت میں رحم کرنے و بے اورائے دُنیاد آخرت میں مہربان!

فَقِيْرُكَ بِالِكَ تيراڤقير، تيرے دريے ذَلِيْلُكَ بِبَابِكَ تيراذيس (بنره) تيرے دربے ضَعِيُفُكَ بِبَابِكَ ئیر کمرور(بندہ) تیرے دریہ ہے ضَيْفُكَ بِاكَ تيراميمان تراءدر بيعاضر بول الطَّالِحُ بِبَابِك بدكروار بنده تيرے دريه عاضرب مَهُمُولُمُكُ بِيَالِكَ تيراا ندرد بكين بنره تيرے دريه حاضر ب

أَنَّا عُبْدُكَ بِبَايِكُ من تير بند جول تير عدريه جول سَآئِلُكُ بِبَابِكَ منجھ ہے ما تکنے داں تیرے دریہ ہے أسِيركَ سَابِكَ تيراتيدي تيرے دريا ہے مسْكِيْنُكَ بِبَابِكَ تیرامنکین (بنده) تیرے در پر ہوں يَارَبُّ الْعَلَمِيْنَ المعاتم جهانوں کے رب يَاغِيَاتُ الْمُسْتَغِيثِينَ ا مے قریاد کرنے والوں کی قریادیں پُوری کرنے والے

یا کاشف اے ڈورکرئے والے

|                             | الماير ما وا    | سايم سامحا                     |
|-----------------------------|-----------------|--------------------------------|
| وَاَنَا الْفَقِيْرُ         |                 | أَنْتَ الْغَيِيُّ              |
| اور بین فقیر ہوں            |                 | ئوغنى <i>ئوغنى ب</i>           |
| إلّا الْغَنِي               |                 | وَهَلُ يَرُحَمُ الْفَقِيرَ     |
| سو کے نفتی کے               |                 | فقير پررهم كرئے والاكون ب      |
|                             | مَوْ لَائِيْ    | مَوْ لَا يَبِي                 |
|                             | مير سيمولا      | اسمير معول                     |
| وَانَا الْمِيِّتُ           |                 | أَنْتَ الْحَيُّ                |
| اور میں تمر و ہ ہوں<br>سیست |                 | ئۆ نەئىرە ب                    |
| إِلَّا الْحَيُّ .           |                 | وَهَلُ يَرُحُمُ الْمَيِّتَ     |
| زل ابدر تدور تبغے والے کے   |                 | مُر وہ پرتم کرنے والا کون ہے؟  |
|                             | هَوْ لَا يَبِي  | مَوْ لَائِي                    |
|                             | ا ہے میر ہے موں | الميمريمولا                    |
| وَآنَا الْفَانِيُ           |                 | أَنْتَ الْبَاقِيُ              |
| ادر میں قانی ہوں<br>        |                 | ق بمیشه رسته وارا به م         |
| إلَّا الْبَاقِيُ            | d               | وَهَلِّ يَرْحَمُ الْفَانِيَ    |
| ئے ہمیشہ ہے والے کے         | _190            | وركون رحم كرف والاستجفا في     |
|                             | مَوُّلَائِييُ   | مَّوْ لَا يُعِي                |
|                             | 15c pc1         | اے بیرے مول                    |
| وَأَنَّا اللَّذِيْمُ        |                 | آنُتَ الْكَرِيْمُ              |
| اوريش ناائل ہوں             |                 | مُوجِحْتُ والاَسِ              |
| إلَّا الْكَرِيْمُ           |                 | وَهَلُ يَرُحَمُ اللَّئِيْمَ ﴿  |
| بخشش واليهيموا              |                 | نا اٹل پے رحم کرنے والا کون ہے |

| وَ آمَا الْمُخْلُونَ                   |                | ٱنْتَ الْحَالِقُ                      |
|----------------------------------------|----------------|---------------------------------------|
| اور بیس مخلوق ہوں                      |                | ئوغالق ہے۔                            |
| إلَّا الْخَالِقُ                       |                | وَهَلُ يَرُحُمُ الْمُخُلُونِيُ        |
| خائق کے سوا                            |                | اد رکون ہے رحم کرنے دار مخلُو ق پ     |
|                                        | مَوْ لَا ئِيْ  | مَوْ لَا يَني                         |
| 1                                      | الماير مامولا  | use real                              |
| وَ آنَا الْمَرْزُونَ                   |                | اَنْتُ الرَّزَّاقُ                    |
| بي <i>س رز</i> ق <u>لين</u> ے والا ہول | اور            | تو پيزارژ تي دينے والا ہے             |
| اِلَّا الرَّزَّاقُ                     |                | وَهَلِّ يَرُحُمُ الْمَرْزُوْقَ        |
| رازق کے سوا                            |                | روزی لینے والے پر حم کرنے وارا کون ہے |
|                                        | مَوْ لَائِي    | مَّوْ لَا نِيْ                        |
| 1                                      | 9°4 /241       | ا مير يمول                            |
| وَانَّا الْمَمْلُولُكُ                 |                | ٱنْتَ الْمَلِكُ                       |
| ادرش ادنى غارم بول                     | ı              | توش وشہاں ہے                          |
| إلَّا الْمَلِكَ                        |                | وَهَلُ يَرْحَمُ الْمَمْلُوكَ          |
| وائے شرہ شہاں کے۔                      |                | رقم كرئے و لاكون ہے                   |
|                                        | مَوْ لَا ثِي   | مَوْ لَا يَني                         |
| ı                                      | الم مرد        | اسمررمولا                             |
| وَآنَا الذَّلِيلُ                      |                | أَنْتُ الْعَزِيزُ                     |
| اور میں خوار ہوں۔                      |                | تو غالب <u>ہ</u> ے                    |
| إلَّا الْعَزِيْزُ                      |                | وَهَلْ يَرْحَمُ الذَّلِيْلَ           |
| سواتے مالب کے۔                         |                | رحم کرنے وال کون ہے؟                  |
|                                        | مَّوْ لَائِيُّ | مَوْ لَا ئِنْي                        |

|                       | eu:            | (950/C=9C=9=750,G=3=0-          |
|-----------------------|----------------|---------------------------------|
| وریش تمرور            | 1              | گو تو انا ہے                    |
| لاَ اللَّهَوِيُّ      |                | وَهَلُ يَرْحَمُ الضَّعِيْفَ     |
| عے توانا کے سوا       | سوا            | کم وریدرهم کرنے والا کون ہے     |
|                       | مَوْ لَائِنَىٰ | مَوْ لَائِني                    |
|                       | ے پیم ہے مولا  | ا_مر_موں                        |
| انًا السَّائِلُ       | وَا            | أَنْتَ الْمُعْطِيُّ             |
| اور میں سائل          | ı              | تُو عطا كرتے والاہے             |
| لَا الْمُعْطِي        | į.             | وَهَلُ يَرْحَمُ الْسَّائِلُ     |
| ئے والے کے علاو ہ     | عطاكر          | سائل بدرهم كرف والأكون ب        |
|                       | مُوْلَاثِينَ   | مُوْ لَارْنِيُ                  |
|                       | اےمیر سے مول   | Brekel                          |
| آنَا الْخَارِّفِ      | ·<br>ē         | أَنْتُ الْأَمِينُ               |
| ن مرايا خا كف جول     | اور څ          | توسرا بااسن ہے                  |
| إِلَّا الْآمِينُ      |                | وَهَلُ يَرُّحُمُ الْحَائِفَ     |
| عطا كرتے والا كےعدو و | سراياش         | خا نف پرحم کرنے والا کون ہے     |
|                       | مَوْ لَائِيْ   | مَوْ لَا يُني                   |
|                       | ام میر مے مولا | اب مير مولا                     |
| انَّا الْمِسْكِينُ    | وَا            | أنْتَ الْجَوَّادُ               |
| اور هين مسكيين        |                | ئو <u>ت</u> ن ہے                |
| اِلَّا الْجَوَّادُ    |                | وَهَلُ يَرُحُمُ الْمِسْكِيْنَ   |
| سخ کے علاوہ           |                | اور مسكيين بررهم كرفي والاكون ب |
|                       | مُوْلَائِنِي   | مُوْلَائِنَيْ                   |
|                       | الصيريم        | ا_مر_مولا                       |

|                       | مَوْ لَائِي    | مَّوْ لَائِيْ    |                              |
|-----------------------|----------------|------------------|------------------------------|
| Ų                     | اےمرےموا       | اے پرے موں       |                              |
| وَآنَا الْمُسِيي      |                |                  | آنُتَ الْغَافِرُ             |
| اور بش گنهگار بول     |                | 4                | تُو من ف كرية والد           |
| اِلَّا الْغَافِرُ     |                | <i>و ۽</i><br>چي | وَهَلُ يَرْحَمُ الْمُسِ      |
| ی فسا کرنے واسے کے ہو | عد             | نيگار پ          | اورکون رحم کرنے و لاہے گ     |
|                       | مَوْ لَائِنِي  | مَوْ لَا يَنِي   |                              |
| J                     | اليمريمو       | الصمير يصوالا    |                              |
| وَاَنَا الْمُذْنِبُ   |                |                  | أَنْتَ الْغَفُورُ            |
| اوریش گنهگار          |                |                  | تُو بخشّے دالا ہے            |
| إلَّا الْعَفُورُ      |                | بِبَ             | وَهَلُ يَرْحَمُ الْمُدُ      |
| يخشفه والاكرموا       |                | ٠ جـ ت           | گنبگار پررتم کرنے وارا کوا   |
|                       | مُوْلَا يِّي   | مَوْ لَا ثِنِي   |                              |
| Л                     | اےمیرےمو       | المصير معولا     |                              |
| وَانَا الْحَقِيْرُ    |                |                  | ٱنْتَ الْعَظِيْمُ            |
| اور میں حقیر          |                |                  | يوعظيم ہے                    |
|                       | مَوْلَائِيْ    | مَوُلَائِيْ      |                              |
| Ú.                    | الصيرب         | ا_مير_مولا       |                              |
| إلَّا الْعَظِيْمُ     |                | د.<br>قير        | وَهَلُ يَرُحُمُ الْحَ        |
| عظیم کے سوا           |                | ج- ن             | اور حقیر بیادتم کرنے وال کور |
|                       | مَوْ لَا ئِيُّ | مَوْ لَا لِيْ    |                              |
| IJ.                   | YLKL           | were             |                              |
| وَ أَنَّا الصَّعِفُ   |                |                  | أَنْتَ الْقَوِيُّ            |

| 643                         | ع اويس قرنس جانيز (انون ساول قرن دايد) |
|-----------------------------|----------------------------------------|
| وَآنَا الْمَيَّتُ           | ٱنْتَ الْحَيُّ                         |
| اورش تمر ده                 | ئۇ . زىل <del>ئا</del> امەز ئەرە       |
| وَآنَا الْفَانِيُ           | ٱنْتَ الْبَاقِيُ                       |
| ا <i>ور ش</i> فاتی          | نئو ہاتی ہے                            |
| وَأَنَّا اللَّئِيْمُ        | ٱنْتَ الْكَرِيمُ                       |
| اور عيس نا الل              | 4 F                                    |
| وَ آنَا الْمُسِيُّ          | اَنْتَ الْغَافِرُ                      |
| اور میس کنته بگار           | المُو بَحَشْنَهُ وارا بِ               |
| وَأَنَّا الْمُذَّنِبُ       | أَنْت الْغَفُورُ                       |
| اور میں ڈطاوار              | ئو بخشیما رہے                          |
| وَ آنَا الْحَقِيْرُ         | أَنْتَ الْعَطِيُّمُ                    |
| اور میں حقیر                | ئۇتىكىم <u>ئ</u>                       |
| وَانَا الصَّعِيْفُ          | اَنْتَ الْمُقَوِيُّ                    |
| اور میں ناتواں              | ئوتو ناہے                              |
| وَآمَا السَّائِلُ           | اَنْتَ الْمُعْطِي                      |
| اور میں سنگتا               | تُو عضاقر ہائے دالا ہے                 |
| وَ أَنَّا الْخَائِفُ        | أَنْتَ الْآمِيْنُ                      |
| اور میں سرایا خا کف         | تو مرا پامن ہے                         |
| وَأَنَّا الَّمِسْكِيْنُ     | ٱنْتَ الْجَوَّادُ                      |
| اوىرىين مىكىيىن نادار       | ئۇتى ہے                                |
| وَٱنَّاالدَّاعِيُ           | أَنْتُ الْمُحِيبُ                      |
| اور میں پیکارتے والا قربادی | ئويكار تبول كرتے والد ب                |
| وَآنَا الْمَرِيْضُ          | ٱنْتَ الشَّافِيْ                       |
| اور میں مریقن               | مگو شفادیے والا ہے                     |

|                           | -30.070                                 |
|---------------------------|-----------------------------------------|
| وَّانَا الدَّاعِيُ        | ٱلْتَ الْمُجِيْبُ                       |
| اورش پُکارینے والا        | تُويِكَارِ قِبُو بِ كَرِينَ والا بِ     |
| إِلَّا الْمُحِيْبُ        | وَهَلُ يَرُحَمُ الذَّاعِيَ              |
| لكار تبول كريف وأكس كرسوا | اور پُکارنے والے پیدھم کرنے والا کون ہے |
| مُوُلَائِيُ               | مَوْ لَا ثِيْ                           |
| yc 12-1                   | الصمير سيمولا                           |
| وَأَنَّا الْمَرِيْضُ      | أَنْتَ الشَّافِيُ                       |
| ورش مریض                  | تُو مِنفاء ديئے والا ہے                 |
| اِلَّا الشَّافِيُ         | وَهَلُ يَرُحُمُ الْمَرِيْضَ             |
| شفاء دينے والے محے عداوہ  | مریض پیرحم کرت والا کون ہے              |
| مَوْلَاثِيْ               | مَوْ لَا نِيْ                           |
| الصغير بيمودا             | ا_مير_موا                               |
| وَانَا الْعَبْدُ          | ٱنْت الرَّبُّ                           |
| اور میں پیندہ             | يۇرىپ ئ                                 |
| وَّالْنَا الْمُخْلُوقُ    | أَنْتَ الْخَالِقُ                       |
| .وريش مُخلُو ق            | ئو غائل ہے                              |
| وَأَنَاالُّمَوزُوْقُ      | ٱنْتَ الرَّزَّاقُ                       |
| اور پیس روزی مرزوق        | نئو راز <del>ق</del> ہے                 |
| و آناً المَمْلُونُ        | اَنْتَ الْمَالِكُ                       |
| ورض مملوک                 | توما مک ہے                              |
| وَآنَا الذَّلِيْلُ        | ٱنْتَ الْعَزِيْزُ                       |
| اور <i>پيش خو</i> ار      | ٹُو عَالب ہے                            |
| وَانَا الْفَقِيْرُ        | ٱنْتَ الْغَنِيُّ                        |
| وربين نقير                | ئوغنی ہے                                |
|                           |                                         |

اللهي ألامان الامان

ر میں اور کا قربی و سیجھے گا جو گچھ اس نے اپنے ہاتھوں سے آ کے بھیجا ہے اور کا فر کیے گا کہ کاش! امان عطافر ما امان عطافر مااے میرے اللہ امان عطافر مازمان عطافر ما۔

يَوْمُ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَّلَا بَنُوْنَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهُ بِقَلْبِ سَلِيْمٍ اللَّهِى ٱلْآمَانَ ٱلْآمَانَ الْآمَانَ الْآمَانَ الْآمَانَ الْآمَانَ الْآمَانَ الْآمَانَ الْآمَانَ الْآمَانَ اللهِ يَعْدُورَ فِيْنَ جَسِ وَلِي مَالَ وَوَلِمَ اللهِ كَنْفُورَ فِيْنَ جَسِ وَلِي مَا لَهُ اللهِ كَنْفُورُ فِيْنَ جَسِ وَلِي مَا لِي وَلِي مَا يَعْدُ اللهِ كَنْفُورُ فِيْنَ مِنْ اللهِ عَلَا فَرَادًا مِن عَطَافَرُهَا وَلَا مُعْلَمُ مِنْ مِنْ مَا لِي اللهِ عَلَا فَرَادًا مِن عَطَافَرُهَا وَلَا اللّهُ مَا اللّهُ عَلَامًا مِنْ عَلَا فَرَادًا وَلَا أَمْنَ مَا لَا مَانَ عَلَا فَرَادًا وَلَا أَلْمَانَ عَلَا فَرَادًا وَلَا أَلْمَانَ عَلَا فَرَادًا وَلَا أَلْمَانَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ الْكُلُولُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ الل

يَوْمَ يُنَادُ مِنْ مَ يُطْمَانِ الْعَرْشِ جسون عرش كا عدرات أوازوى جائے ك

اَيْنَ الْعَاصُونَ وَايْنَ الْمُلْفِيُونَ وَايْنَ الْمُلْفِيُونَ الْمُلْفِيُونَ الْمُلْفِيُونَ الْمُلْفِيوُنَ الْمُلْفِيوُنَ الْمُلْفِيوُنَ الْمُلْفِيوَنَ الْمُلْفِيوَنَ الْمُلْفِيوَنَ الْمُلْفِيوَنَ الْمُعَاسِوُونَ وَالْمَالِينَ؟

وَ الْمِنْ الْمُعَاسِوُونَ الْمُعَاسِدِينَ؟

اور قوف كر في والحكبان بين؟

هُلُمُّو آلِلَى الْحِسَابِ

اللهِ اللهُ اللهُ

ایالتد! تو میرے چھے ہوئے کو اور میرے طاہر کولی تو میرے معدر نے آبول فر ما اور تو میرے حاجت بھی جانتا ہے لیں اے اللہ میرے سوال پُو رافر ما کثر ت یہ مجھے اینے گنا ہوں اور خطاؤں کی افسوں ہے مجھے اینے ظلم اور جفاؤں کی کثریت پر افسوں ہے۔ مجھے اینے خواہش سے افسوں ہے۔ افسوں خواہش پیافسوں کثریت پر افسوں ہے۔ افسوں خواہش پیافسوں فواہش پیافسوں فواہش پیافسوں افسان کے اینے خواہش کے وقت میرک مدوفر ما۔ اے میرے اللہ۔ اللہ خواہش کے اللہ خواہش کی آجو نئی مِن النار

ٱسْتلُكَ اللهِي ٱلْاَمَانَ ٱلْاَمَانَ مِنْ زَوَالِ الْإِيْمَانِ وَمِنْ شَرِّ الشَّيْطَانِ اللهِي ٱلاَمَانَ ٱلاَمَانَ ٱلاَمَانَ

ریں۔ اے اللہ میں تجھے سے سوال کرتا ہوں کہ امان عطاقر ما، امان عطاقر مانجھے ایمان کے زوال اور شیطان کے شرے اے میرے ابقد مان عطافر مااماں عطافر ما۔

فِي ظُلْمَةِ الْقَبُورِ وَضِيقِهَا اللهِي اللهِي الْأَمَانَ الْأَمَانَ الْأَمَانَ الْأَمَانَ الْأَمَانَ اللهُ

عِنْدُ وَحُشَّةِ الْقُبُورِ وَشِدَّتِهَا اللَّهِي ٱلْاَمَانَ ٱلْاَمَانَ

قبرول کی وحشت اوراُن گیختی کے وقت را مے میرے اللہ امان عطافر ماا مان عطافر ما۔

فِی یَوْمِ کَانَ مِقْلَدَارُهُ تَحَمْسِیْنَ اَلْفَ سَنَةٍ اللهِی اَلْاَمَانَ اَلْاَمَانَ اَلْاَمَانَ اَلْاَمَانَ اس دن شرکی صرف الله کان مقدار پچاس بزار برس کی ہے۔ اے میرے القدامان عطافر مامان عطافر ما اس موقع موقع کے مقد مالی کی شرف میں میں کو فیڈ والک براہ سیسی کی فیڈ والکی میں اللہ میں کا میں میں ایک کا میں میں

يَوُمَّ يُنَفَخَ فِي الصَّوْرِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمُواتِ وَمَنْ فِي الْآرْضِ الَّا مَنْ شَآءَ عَلَلَهُ اللّهِ فَي ٱلْاَمَانَ ٱلْاَمَانَ

جس ون صُوريكُمو زُكاجائے گاہيں بے ہيوش ہو ہوگريں كے۔اے مير ب اللہ اون عطافر ماامان عطافر ما۔

يَوُمَ زُلْزِلَتِ الْآرْضُ زِلْزَالَهَا اللهِي ٱلْآمَانَ ٱلْآمَانَ الْآمَانَ

جس دن شريد زلز لے كے ساتھ زين كو بدا ديا جائے گا۔اے ميرے الله اب عطاقر ماا مان عطاقم ا-

يَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَآءُ بِالْغَمَامِ إِلْهِي ٱلْاَمَانَ ٱلْاَمَانَ ٱلْاَمَانَ

جس دن بادلوں کی ظرح آسان مجسٹ پڑیں گے۔اے میبرے اللہ امان عطافر مالہان عطافر ما۔

يَوْمَ نَطُورِى السَّمَاءَ كَطَيِّ السِّجِلِّ لِلْكُتُبِ اللِّهِيُّ ٱلْآمَانُ ٱلْآمَانَ ٱلْآمَانَ

جس ول آسان کو کینے جائیں سے جیسے طور رمیں کاغذ کیئے جاتے ہیں اے میرے اللہ ایان عطاقہ ماامان اعطافرہ۔

يَوْمَ تُمَدَّلُ الْآرُضُ غَيْرَ الْآرُضِ وَالسَّمَاواتُ وَبَرَزُوْا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْفَهَّارِ

اِلْهِي ٱلْاَمَانَ ٱلْاَمَانَ

جس ون زمین کسی دوسری زمین سے بدل دی جائے گی اورآ -ان بھی اورلوگ اللہ کے لیے اور زبر دست کے سامنے

### اخلاص وپریشانیاں دُور کرنے کے لیے:

بِكَ ٱسۡتَعِیْتُ فَاعَثُنِی وَعَلَیُكَ تَوَكَّلُتُ فَاكُفِنِی يَاكَافِی اَكُفِیی المُهِمَّاتِ مَنُ مُرِ الدُّنْیَا وَالْاخِرَةِ یَارَحُمٰنَ الدُّنْیَا وَالْاخِرَةِوَرَحِیمَهُمَا

### نوائد:

و عاکی تبویت کے لیے بیکلمات بہت شانی ہیں۔ جس سم کی بھی پریش نیاں پریشانی کا سبب ہوں۔ استد تعالی کے فضل و کرم سے سب شم ہوج تی ہیں۔ و نبوی اُمور ہوں یا حالات زمانہ کے مسائل یا دین امور جیسے بھی شدید حالات کا سامنا ہوتو بید و عالات کرم سے سب شم ہوج تی ہیں۔ و نبوی اُمور ہوں یا حالات کا سامنا ہوتو بی و عالات کا سامنا ہوتو بی و عالات کا سامنا ہوتو بی و عالات کا سامنا ہوتو بی و علی سائل خود بخو و کرم سے کوئی پریشانی ندر ہے گی۔ بھی مسائل خود بخو و شم ہوجا کیں گئی گئی ہوجا کیں گئی ہے۔

ان کلمات کوتین بارسر مجدہ ہیں رکھ کرحضور کے دل کے ساتھ تین بار تکمیار سیجے۔ فائدہ: ریکمات وراصل دُ عائے مغنی کے ہیں۔

### ذعا پڑھنے کی تعداد:

الشیخ احمہ بن محمد محمود اولی رحمة الله علیہ بیان فر ، تے بیں کہ حریزیمانی کے مؤلف مولوی محمد معلوم ہوسکا۔اس سلسد وید غت میں یگانہ روزگار نتھ نے فرمایو کہ اس دعا کے بیڑھنے کی تعداد معین نہیں ہے شہر مجھے اس کے ہارے معلوم ہوسکا۔اس سلسد میں بعض بزرگان واکا براویسیہ ہے تھی دریافت کیا گیا گرکوئی معتمد جواب نسلا سکا۔الہت ایک دکایت ٹی ہے کہ بزرگان اویسیہ میں ہے ایک شخص بہت مفلس اور قلاش ہو گے۔اُنھوں نے اس دُعاکو چاہیس دن اس طرح پڑھا کہ پہلے دن ایک دفعہ دوسرے دن دو دفعہ ہیں ہون اس طرح پڑھا کہ پہلے دن ایک دفعہ دوسرے دن دو دفعہ ہیں ہوئے۔اُنھوں نے اس دُعاکو چاہیس دن اس طرح پڑھا کہ پہلے دن ایک دفعہ دوسرے دن دو دفعہ ہیں مرتبہ پڑھا۔اللہ تعالیٰ نے اس دُعاکو آبول فرما کر اس بزرگ دفعہ ہیں موجہ ہیں موجہ بڑھا۔اللہ تعالیٰ نے اس دُعاکو آبول فرما کر اس بزرگ کی غربت و مفعمی ختم کروئی اور وہ دولت مند ہو گئے۔ان گی تم م پریشائیاں جائی رہیں۔
( لطا نُف نَفیہ درفضائی اور سیرکا ترجہ بتا جدار یمن خواجہ اوئیں قرن صفحہ ۱۹۵۰)

اللَّهُمَّ إِنْ تَوْحَمِّنِي فَاتَّتَ اَهُلَّ اللَّهُمَّ إِنْ تَوْحَمِّنِي فَاتَتَ اَهُلَّ اللَّهُمَّ إِنْ تَوْحَمِّنِي فَاتَتَ اَهُلَّ اللهُلَّ اللهُلَّ عَلَيْهُ اللهُ اللهُولِ اللهُ ا

فَارْ حَمْنِی پس مُجَد پردِم فرما

يَّا اَهُلَ النَّقُواى وَيَّا اَهُلَ الْمَغُفِرَةِ احتر سركر في الله الله في الله الله في ال

اے رقم کرنے والوں میں بڑے دھم کرنے والے اور اِنتِناک مُعاف کرنے والے حسیبی اللّٰهُ وَ اِنْعُمَ الْوَکِیْلُ اِنْعُمَ الْمَوْلَى وَ اِنْعُمَ النَّصِیْرُ (سربار) کی اللّٰهُ وَ اِنْعُمَ الْمَوْلَى وَ اِنْعُمَ النَّصِیْرُ (سربار) کی اللّٰه کان ہوا دو وہ ایجا کارسازے دو بہتر مالک اور بہتر مددگارے (یہ آیت تی بار پڑھے) فَاغْفِر لِی ذُنُوْ بِی وَ تَنْجَاوَزُ عَنِی وَ اللّٰهِ اَمْرَ اضِی

پس بخش دے میرے گنا ہاور خط وک ہے درگز راور بیاروں ہے شفا عطافر ہا۔

يًا اللّهُ يَاكَافِي يَاوَافِي يَاوَافِي يَاوَافِي يَاوَافِي اللّهُ يَاكَافِي اللّهُ يَاكَافِي اللّهُ يَاكَافِي اللّهُ يَاكَافِي اللّهَ يَاكَافِي اللّهَ يَاكَافِي اللّهَ يَاكُولِهُمْ يَاشَافِي يَاكُولِهُمْ يَاشَافِي يَاكُولِهُمْ يَاشَافِي يَاكُولِهُمْ يَاشَافِي يَاكُولِهُمْ يَاكُولِهُمْ يَاكُولِهُمْ يَاكُولِهُمْ يَاكُولِهُمْ يَاكُولِهُمْ يَاكُولُهُمْ يَاكُولُهُمْ يَاكُولُهُمْ يَاكُولُهُمْ يَاكُولُهُمُ يَاكُولُهُمُ يَاكُولُهُمُ يَاكُولُهُمُ يَاكُولُهُمُ يَعْمَافِينَ يَخْتُووا لِيَاكُولُهُمُ اللّهُ يَعْمَافِينَ يَخْتُووا لِيَاكُولُهُمُ اللّهُ يَعْمَافِينَ يَخْتُووا لِيَاكُمُ مُلْ مَا اللّهُ يَعْمَافِينَ يَخْتُووا لِيَاكُمُ مُلْ مَاللّهُ يَعْمَافِينَ يَخْتُووا لِيَالِهُ يَعْمَافِينَ يَخْتُوا لِيَالِهُ يَعْمَافِينَ يَعْمَافِينَ يَعْمَافِينَ يَعْمَافِينَ يَعْمُولُولِهُمُ اللّهُ يَعْمَافِينَ عَلَيْنَ اللّهُ يَعْمَافِينَ عَلَيْنَ عَلَيْنِ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنِ عَلَيْنَ عَلَيْنَاكُمُ عَلَيْنَ عَلَيْنَا عَلَيْنَ عَلَيْنَاكُمُ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَاكُمُ عَلَيْنَا عَلَيْنَاكُمُ عَلِي عَلَيْنَاكُمُ عَلَيْنَاكُمُ عَلَيْنِ عَلَيْنَا عَلَيْنَاكُمُ عَلَيْنَاكُمُ عَلَيْنَاكُمُ عَلَيْنَاكُمُ عَلَيْنِ عَلَيْنَاكُمُ عَلَيْنِ عَلَيْنَاكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْنَاكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْنَاكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلِي عَلَيْكُمُ عَلِي عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلِي عَلَيْكُمُ عَلِي عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَ

فَاعِفُ عَیِّیٰ پر مجھ پخش دے

وَعَنْ آبِي وَأُمِّي وَرُفَقَآءِ نَا الصَّادِقِيْنَ فِي خِدْمَتِ الْقُرانِ وَالْإِيْمَانِ فَاغْفُ عَنِي

### ھمیں دعوت اسلامی سے کی<u>وں پیار ھے:</u>

ہمیں وہوت اسلامی ہے بھی بیار ہے کیونکہ دنی تاجدار ،احمد مختال النظام کی بیاری بیاری اور میٹی سنتوں کی البینے جس معروف ہے۔ کراچی کی ایک سجد ہے امیر اہل سنت نے یہ سسلہ شروع کیا۔ ایک بیک ساتھی ماتا گیا قافسہ بوعت گیا۔ یہ دنی تاجدار کی سفتوں کی محبت بھری تہنئے با کستان کے شہر کراچی سے تھی شروع ہوئی حتی کراتی المحدولات با شار میں لک میں میہ سلسہ جل رہا۔ ہمارا وجوت اسلامی کا یہ منشور ہے کہ ہم بھی سفور نا اور ہرانسان کو محمد عربی کا غلام بنانے کی کوشش کرنی ہے۔ ہی لیے ہم مب کو وجوت اسلامی کے وجتم عات میں ضرور شرکت کرنی جا ہے تا کہ ہم ری بھی اصلاح ہوجائے ور پھر ہم محبوب کر میم تائی است طریقہ ایٹا تے ہوئے کوشش کریں کے جوب کر میم تائی ہوئی اصلاح ہوجائے ور پھر ہم محبوب کر میم تائی ہوئی اصلاح ہو۔ ایٹا تے ہوئے کوشش کریں کے جوب کر میم تائی تائی ہوں اصلاح ہو۔

### فیض ملت مدظلہ العالی کے بیان کردہ فواند:

# قلبی صفائی اورنور باطن میں اضافہ کے لیے

اللهُمَّ إِنَّ قَلْبِي مَرْيْضٌ فَصَحَّحُهُ وَفَاسِدٌ فَاصَّلِحُهُ وَمَظُلمٌ فَتَنَوَّرَهُ وَعَمَى اللهُمَّ إِنَّا لَسُعَلُكُ الْإِيْمَانُ الْكَامِلِ بِكَ فَيَصِّرُهُ وَخَوابٌ فَعَمِّرُهُ اللهُمَّ إِنَّا لَسْئَلُكُ الْإِيْمَانُ الْكَامِلِ بِكَ وَتَسْئَلُكُ الْإِيْمَانُ الْكَامِلِ بِكَ وَتَسْئَلُكَ الْعَصْمَةَ عَنِ الْبَلاءِ وَصَلَّى اللهُ تَعالَىٰ عَلَى خَيْرِ خَلْقِهِ مُحَمَّدٍ وَالله وَاصْحَابِه اَجْمَعِيْنَ

### فوائد

۔ برڈ عامبارک بڑھتے رہنے ے

- (۱) تلیں صفائی حاصل ہوتی ہے
- (٤) تورباطن من اضافه جوتا ہے۔
- (٣) تجدیات تن کا نزول ہوتا ہے جس دجہ ہے انسان گنا ہول ہے بیجے کی کوشش کرتا ہے اور ٹیکیوں کی طرف رغبت پیدا ہوتی ہے۔ یہاں تک کہ گنا ہوں ہے بیزاری پیدا ہوتی ہے۔ ٹیکیوں کی طرف رغبت پیدا ہوتی ہے۔
- یہ بات کے ماری کے اگر کی وجہ ہے ہے اگر کی وجہ ہے ہے گا اور بقر اری جوتو وہ بے چینی اور بے قر اری بھی متد تعالی سے نفشل (س) طبیعت میں سکون پیدا ہوتی ہے۔ اگر کی وجہ ہے بیٹی اور بے قر اری جوتو وہ بے چینی اور بے قر اری بھی متد تعالی سے نفشل

تنگ دستی، بیماری اور نزع کی تکلیف سے حفاظت کے لیے ڈعا:

اَللَّهُ مَّ إِنِّى أَعُودُ دُبِكَ مِنَ الْكُفُرِ فِي النَّزُعِ وَاَعُودُ دُبِكَ مِنَ الْفَقْرِ فِي الشَّيْبِ
وَاعُودُ ذُبِكَ مِنَ الْعِلَّةِ فِي الغُرْبَةِ (طائف نيدرففائل اديب)

### طريقه:

### فوائد:

### فائده:

سیحال ہے خدمت گارکا سرکار عالم کیا ہوگا کے مصداق یدنی تا جدار ، احتر فتا و آل اُنظام کی اتباع وفر ماہر دارگرش دو ہے کہ محبت سے ہوتو کیا کہن کہ جن کی ایک سنت مبار کہ کو ندہ کرنے کا تواب ہے کہ موشہد ء کے تواب ہے نواز اجا تا ہے۔ سب کی اکثر منتیں ابنانے والے کو جا ہے کہ تمام سنت طریقوں کو شاہر کرتے جہ کی اور سوے ضرب و بیتے جا کی کیا کوئی ایس کمپیوٹر یا ملکولیٹر ہے۔ جو اللہ تعالی کے مجبوب کی سنتوں کو اپنانے والے کے اجرکا اند زنگا سکے۔ ایک سے الفقیر القادر کی ابواحمہ اولین کی ہروارانِ اسلام کی خدمت اقدی میں اس اسمال کی ہوئی بھول مجلول میں چینے ہوئے ہیں۔ ویموی امور کی انہی م دی میں مصروف ہیں۔ خداراتھوڑ اسا وقت و بن کی سمجھ یو جے حاصل کے جے ہمیں جماعت اہلسفت خداراتھوڑ اسا وقت و بن کی سمجھ یو جے حاصل کرنے کے لیے بھی تکالیے۔ و بن کی سمجھ یو جے حاصل کے جے ہمیں جماعت اہلسفت یا کہنان سے جمیں بیار ہے۔

### میں جماعت اھل سئت:

وین کی مجھ یو ہھ حاصل کرتے کے لیے جماعت اہل سنت سے رابطہ سیجے المحدللہ جماعت اہل سنت اس سلسلے میں ہوئے مہترین نظریات کی حال جماعت ہے۔ عمائے اہل سنت کوخصوصا اس جماعت کے سرتھ مخلص ہوکر ساتھ وینا پہ ہے تا کہ جماعت مجر پورطریقے سے اہل سنت کے مسائل حل کر سکے نیز جماعت سینول کے حقوق کا تحفظ کر سکے۔ نیضان شرح اوبیس قرنس گاگؤز (افوظات او پس ترفی گاگؤز (افوظات او پس ترفی گاگؤز (افوظات او پس ترفی گاگؤز (افوظات او پس تر در او پس تاریخ نقل کیا گیا ہے کہ یہ (نقل ) نماز تیسری، چوکھی اور پانچ میں رجب کو پڑھی جائے۔ اس کے بعد تیر ہو یں، چود ہو یں پندر سویر تاریخ

ا میک روایت مبارکہ کے مطابق اگر مہیے اور دوسرے عشرے میں مینماز اوان کی گئی ہوتو پھر تیکسویں، چوبیسویں، پجیسوی رجب کوردھی جائے۔

یے نماز ہارہ رکھت پر مشمل ہے اور چار جار رکھت کر کے پڑھنی جا ہے۔ جو شت کے وفت عسل کرے جار رکھت اوا ئرے۔ قراکت میں جومرضی ہو رہے اور تماز کے بعد ستر بار میڈ ع رہ ھے۔

لْآ اِللَّهُ اللَّهُ الْمَلِكَ الْحَقُّ الْمُبِينِ، لَيْسَ كَمِثْنِهِ شَيْءٌ وَّهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرِ ٥ اس كے بعد جارك دست (كتل ) يرصاور برركعت من سورة فاتحا يك باراورسورة إذا بَاءَ مَصْرُ اللَّهِ أيك بار یر مے سلام کے بعدوری ویں دُعاستر بار پڑھے۔

قَوِيٌّ مُعِيْنٌ وَاهُدى دَلِيْلٌ وَّ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِيْنَ

پھر جا رركعت مزيد ريا سے - ہركعت على سورة فاتحد شريف كے يعد تين بارسورة اخلاص بالم سيسلام كے بعدسورة الم تشرح ستر بار ہو سے۔ ہاتھ سینے پر ہا ندھ کرایٹی حاجت بیان کرے القدرب العوت ے بجز وانکساری کے ساتھ وُء کرے۔ جن تین ونوں میں بینماز پڑھے ہرروز مسح عسل کرے اور کسی سے گفتگو نہ کرے۔ جب تک عسل اور نماز سے فارغ نہ ہوں ۔ یعنی جب تك السل اورنماز يل مشغوليت رب كي مم كى بات شكر --

اس تما زکی قضیلت بہت زیادہ بیان کی گئی ہے۔ درسہ خرلی میں معین الدین نامی آیک عالم تھے جو ہر بات کا جواب نہا ہت سمی استدلال کے ساتھ دیتے ۔ تقریر اور میاحثوں میں بھی وہ یک تھا۔ان کے لوگوں نے علم کے بارے میں دریافت کیا کہ ایس علم کہاں ہے حاصل کیا وہ کہنے گئے کدمیں بے علم اوران پڑھا۔نہ کی گٹا گردی کی اور شدخود کہیں ہڑھا۔ جب بڑا ہوائو میں نے خواجدادلیس قرنی کی مذکورہ تماز بڑھی اور و عالی کہ یااللہ! اب بیس بوڑھ ہوگی ہوں۔ میں علم عاصل نہیں کرسکا تو اپنے فضل و کرم سے جھے علم عطا کر اور وانش مند بنادے۔

الله تعالى في اس تمازى بركت سے جھ يريم ك درواز في كول ديد اب جوسئلة يمى درجين بوتا ہے۔ اس كاميم مسكت اوريدل جواب دينا مول القد تعالى تمام مسلمانون كي مراد بوري فرمائ - آمين-(لط تَفْ نَفيد درنْهَاكُل اومنيد أردوتر جمة ٢٠٠-٩٩)

ھر خواھش پوری ھونے کا مجرب عمل :

تین دن تک اس طریق سے پر سینماز بردھی جائے تو ہرخواہش بفض این دی پوری ہو عتی ہے لیکن ہرروز هسل کر کے وقت ے نر زادا کر لینے تک کس تم کا کل م ندکیا جائے۔( ذکراویس سفحہ: ۲۲۲) وكرم ہے ختم ہوجاتی ہے۔

(۵) اطمینان قلیم حاصل ہوتا ہے۔

فائدہ: اس ڈیائے ف ندے بیان کرتے ہوئے قبلہ قیض ملت نے بیان فرمایا ہے کہ مید( ڈیا ) بھی حضرت خواجہ ( اولیس قرنی اطلقیہ ے منسوب کی جاتی ہے۔ جوالیک ورق پر کھی ہوئی ملی ہے اور تصفیہ تلب اور تجدید باطن کے واسطے اس کا پڑھنا انتہائی مغید ہے۔(ڈکراولیںصفحہ:۲۵۹)

### دُعائيے مستجاب سيدنا اويس قرنى ڇُاٿِر:

بِسُمِ اللَّهِ الرَّحمٰنِ الرَّحِيْم

يَامَنُ لَّا يَطهره طَاعَتِي وَلَا تضره معصيتي نهب لي مالا يطهرك واغفرلي

مالا يضرك يا ارحم الراحمين

فا تعرہ: روایات میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حصرت اولیں قرنی جائٹیا نے قرمایا کہ جوکوئی ہر قرض تماز کے بعد بیدہ عا پڑھے گا۔اللہ قعالی اً ہے جنت عطافر مائے گا اگر نہ کی تو وہ قیامت کے دن میرادامن پکڑ لے۔(ذکرادیس صفحہ:۴۴۷)(سیرے حضرت خواجہ قرنی عاشق رسول صفحه. ۱۶۵)

(٢) أميد ٢ كداس وُعَاكِ بير صنة واليكوالله تع الى السية تفل وكرم في خصوص انعامات قرمات بوع ببشت " سجكه وطافر مات كال ا یک حدیث مبارکه یس بے که الله تعالی نے اپنے عزیت وجل ل کی متم بیان فرمائی کہ جس بیار پراس کا نام ( بھم الله ارحمٰن الرحيم ) سيج سے گانس کود وضرور شفاعط فر مائے گا۔ جس شے پراہے پڑھا جائے گا۔ اس بیں بر کمت پیدا فر مادے گا اور جوکوئی بسم اللَّه الرحمُن الرحيم يرْ هے گا وہ بمبشت بيں داخل ہو گا۔

نوا ئد: میدوایت مبار که ملاحظه فرمایئے اور اس دعا کے فوائر ملاحظہ فرمایئے ۔اس دعا مبار کہ میں بسم الند الرحمٰن الرحیم بھی ہے۔اس لي يدوع برد هي واليكوات والله تعالى ببشت فيس مقام حاصل موكاري هيدواك كي لي يدوعا بركت موكى رزق بهم، جهم ، انجھی صفات قل ہری وطفی سجھ قسم کی برکت حاصل ہوگی ۔جس چیز پہ میددُ عا پڑھی جائے کی انشا ، القداس چیز میں بھی برکت پیداہوگی ۔ اگر مریض پہید عارچ ھی جائے تو اشاء اللہ شدرتی حاصل ہوگی ۔ ای دُعا کے پڑھنے سے گناہ دُور ہوں گے منکیاں حاصل ہوگی۔میز نعمل کے دفتت نیکیوں کا وزن زیردہ ہوگا۔ بیڈیا اکثر وردر کھنے ہے ڈیا کیل قبوں ہوتی جی احمداس س عادل ص حب بیان فرماتے ہیں کہ حضرت اولیس قرنی بٹائٹیز مستجب الدعوات منے۔ آپ کی بنائی ہوئی مقبول وَعا ہر مشکل اور مصیبت سے نجات کے لیے ایک بہترین وسیلہ ہے ان وُعاسَیکماٹ کی برکت سے پرور وگار عالم ہرمشکل آسان قرمادیتا ہے اور ہر پریشانی کوؤورفر مادیتا ہے۔ (سیرت حضرت خواجداویس قرتی عاشق رسول صفحہ ١٦٩)

### خاص نماز:

لط نف نفیسہ در فضائل اور سید میں ہے کہ مقتاح البھان کے باب ششم میں ، ہر جب کے فضائل بیان کرتے ہوئے می**جی** 

# باب ۱۲:

# سلسله اوبسيه اورسلسله اوبسيه كے اعمال ہفت گانہ

سبسله اورسيه سيمتعلق تقصيلات مطلوب «ول تو قبله فيض لمت شيخ القرآن والنفير مفتى اعظم بإكستان حضرت علامه ابو الصالح محمد فيض احمد اوليسي مدخله العدى كي تصنيف لطيف ذكر اوليس كا مطالعه فرماسيخ يهال صرف بطور تعارف چند سطور پيش خدمت به

سلسدادیسید کا دارد مدار غیبی امداد پرہے۔ یا در کھے کہ حضرت سید ٹا اولیس قرنی بطائین کا سلسلہ اویسید وہ حسیت سے متعلق ہے۔ اس لیے محض فلا ہری وجسمانی ملہ قات کا ہونا ضروری نہیں۔ اولیاء الرحن کے فیوش وبر کات بعد از وصال بھی جاری رہتے ہیں۔
ان کا وصال یا کماں اُن کے فیوش و بر کات کوروک نہیں دیتا۔ اگر اس سیسے میں کوئی اشکاں پیدا ہوتو اس سلسے میں فقیراو یک آپ کی توجہوب کبریا مدنی تا جد ار، احمر مختا رہ اللہ فیاری معران مباوک کی طرف میڈول کرائے گانے در اتوجہ فرہ ہے کہ کمتنا عرصہ ہوار مجبوب کبریا تا گائے اُلی معران مباوک کی طرف میں بھی کا دور کا تقدرت تو کی کی طرف سے بھی کہ یہ یہ تا گائے اور کی خطرت موبی عابیہ السلام کا وصال یا کمال ہو چکا تھے۔ حق تقد کی طرف سے بھی کہ ذروں کا تخد بطور تحد مل چکا تو آپ میں تشریف اور یہ تھے کہ آپ سے حضرت مونی علیہ اسلام شرف ملا قات حاصل کرتے ہیں۔ یوری حدیث مبارک اور یہ واقعہ مشہور و معروف ہے۔
ثیں۔ نمازی کم کرائے کے بیے والی جائے کا عرض کرتے ہیں۔ یوری حدیث مبارک اور یہ واقعہ مشہور و معروف ہے۔

### مديث شريف:

حضرت قادہ، حضرت انس بن والشائد أنك سے اور وہ حضرت ما لك بن صعصعہ ولائش ہے دوایت كرتے ہيں كدر سول الله نے اسراء اور معرائ كى رات كے احوال دوار دات كى تفصيل صحابہ كرام رضى الله عنهم سے بيان كرتے ہوئے ارشا دفر ما يا كہاس رات من حظيم ميں اين ہوا تھا اور بعض موقعوں پر سپ تائيز ہم نے "ججر" ميں لينے كاذكر فرمايا كہا ہما كك، يك آئے وہ ما (فرشنہ) ميرے پاك آيا اوراس نے (ميرے جسم كے) ينہال سے يہال تنگ كے حصد كوچاك كيا۔

راوی کہتے ہیں کہ ( بہاں سے بہاں تک ) استخصرت اللہ اللہ کا کرون گر سے سے زیریا ف بالول تک کا بوراحصر قعا۔

پھر ٹی کریم ٹائٹیڈائے ارش وقر مایا: کہاس فرشنہ نے اس طرح میر اسینہ چاک کر کے میرے ول کو لکالا ، اس کے بعد میرے سامنے سونے کی ایک طشت لایا گیا۔ جوابیان سے بھرا ہوا تھا اور اس میں میرے دل کودھویا گیا ، بھرول میں اللہ کی عظمت و محبت یا عم وابیان کی دولت بھری گئی اور پھر دن کوسینہ میں اس کی جگہ رکھ دیا گیا۔

اورائیک رایت میں بیالف ظ بیں ۔ کہ پھرمیرے بیٹ ( کے اندر کی تمام چیزیں یادل کی جگہ ) کو آب زم زم کے پاتی سے دھویا گیا اور پھر اس میں ایمان وحکمت بھرا گیا ، اس کے بعد سواری کا ایک جانور لایا گیا جو خچر سے نیچا اور گلدھے سے ،ونچ تھا۔ مید

# اذ كارسلسله اويسيه

ان ذکار کے متعلق تفصیلات کے لیے کتب تصوف کا مطاحہ سیجیے خصوصاً فیض ملت حضرت علی مدابوا صالح محرفیض احمد و یک مذخلدالدی کے تصنیف لطیف ذکر ہویں جو کہ مکتبہ و سید رضو میر پر انی معجد جامعہ و سید رضو یہ سرانی روڈ بہاول ہور ہے منگوائی جاسکتی ہے حضرت خواجہ ادلیس قرنی دلیا جاسکتی ہے حضرت خواجہ ادلیس قرنی دلیا جس میں الفقیر القداد ہیں قرنی ہے جس سے خواجہ کے حضرت فیا سے شرف قبولیت بہترین کا وش ہے ۔ حضرت فیفل ملت کی و عاد ک سے سائے میں الفقیر القداد تی نے بھی پیکوشش کی ہے جس تی گی اسے شرف قبولیت سے نوازے آمین ۔

### ذکر خفی:

جنب سالک کے دل کی جربی دور ہوکر زندہ ہوج ئے تو چ ہے کہ تور 'بی پاس اٹھ ک شروع کردے ۔ یعنی سانس کوزور سے کھنچ کرد ماغ میں ہے جہ ۔ اگر س س رُ کئے گئے تو اتنا آ ہستہ آ ہستہ سانس سنے گئے کہ اس کا حساس بھی شہوا سے سکون کہتے ہیں۔ اور ات کوذکر فنی کہتے ہیں۔

المراديسيداس بى كميت إلى اوريجى مسلماديسيديس مروح بهى بي

### ياس انفاس:

ہے تار، دلیائے کرام پاک اغال کے ذکر کے ذریع بی منزل مقصود پانے میں کامیاب ہوئے۔اس لیے سلسدادیہ اسلکین کو تصوصیت سے اس ذکر میں مشغولیت اختیار کرنی جا ہیے۔

کلمہ " لآیالے ،کوس ش کے نیچز مین کی طرف ہے جا نیں،ور" اِلّا اللّه ،کواوپر کے س نس کے س تھ مغرب (بالکی جانب کینچے ۔ یہاں تک گدس نس خود بخو د ذکر کرئے لگے ۔ سانس کھینچة وقت دل پینظر (توجہ) دنٹی جا ہے۔زبان کو ہلائے بغیر سانس ہے اس قد د تک کہ نیندیں بھی جاری دہے۔

وْكُرْكُرِے كَهُ خُودِ سِانْسِ ( بَي ) وْكُرِبِن جِائِدً سِيْعْلِ أَنْصَةَ بِينْجَةَ بِرُوفْتِ جِارِي رہے۔ يہاں

### ذکر جلی:

فکراویسیہ کے کمال کی معامت ہے کہ جے یہ وات حاصل ہوج تی ہے۔ اس کا سانس ناک کے تضوں ہے فکے لگاہے اور اسم ذات سنس کے ساتھ برائے زور شور ہے جوری ہوجا تا ہے۔ یہ حالت طریقہ ویسیہ میں اول اوں تو بے شک بیدا ہوجا آ ہے لیکن بعدہ بیڈ کر کی کے تو ناک ہے منتقل ہوکر اس کے وس میں پہنچ جاتا ہے۔ بیٹی اس کا دل جاری ہوج تا ہے اور کسی کے دمائے میں پہنچ کر اثر یہ یہ ہوتا ہے اور کسی کی پہلی حالت ہی آخر دم تک قائم رہتی ہے اور بیڈ کر جلی کہلاتا ہے۔ سلسلہ اور سے کے ہزرگوں میں بیر وونوں طریقے بیٹی ذکر خفی اور ذکر جلی مروج ہیں (خلاصہ از ڈکراویس ص ۲۲۱۔۲۲)

..... A A A.....

اُ نھوں نے جواب دیا. (حضرت )محمد (منْ اَنْ اِنْ اُلَّهِ اُلَّهِ) ہیں۔ کھرسوال کیا گیا کہان کو ہلہ نے کے لیے کسی کو بھیجا گیا تھا؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا ہاں۔

اً نهول نے سلام کا جواب دے گرکہا: پین نیک بخت بھائی اور پیمبرصالح کوخوش آند بدکہتا ہول۔ ،

### نبی کریم گیڈرالٹر چوتھے آسمان پر

اس کے بعد جبرائیل علیہ السوام چھکو لے کراو پر چو تھے آسان پر آئے اُنھوں نے دروازہ کھو لئے کے لیے کہاتو ہو چھا گیا۔ اور تمھارے ساتھ کون ہے؟

اُ ٹھوں نے کہا: (حضرت) محمد (سائیٹیم) ہیں۔ پھرموال کیا گیا:ان کوبلائے کے لیے کسی کوبھیجا گیاتھ؟ جرائیل علیدالسلام نے کہ: ہاں

تب ان فرشتوں نے کہا (حضرت) محد (مانتام) کوخوش آمدید کہتے ہیں آنے والے کوآ نامبارک ہو۔

اس کے بعد (چوشنے) آسمان کا دروازہ کھولا گیا اور جب میں چوشنے آسمان میں داخل ہوا تو کیا دیا دیکھیا ہوں کہ حضرت اور لیس علیہ السلام سمامنے کھڑے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ اسلام نے کہا تیا در لیس علیہ السلام بیل-ان کوسلام کرو۔ معرف میں میں میں بنتی ہے تاریخ اس میں ایک دیا ہے کہ دیا ہے۔ اس کی میں جس میں بیل کا میڈیس لیے کہ دیا تھیں۔

میں نے ان کوسلام کیا اور اُتھوں نے میرے سلم کا جواب دے کرکہا میں نیک بخت بھائی اور پیغیبرصالح کوخوش آمدید

### نبی کریم شدالهٔ پانچوین آسمان پر:

اس کے بعد جبرائیل ملیہ لسلام مجھ کو لے کر ، وراو پر چلے ، ور پانچویں آسان پر آئے اُٹھوں نے درواز وکھو لئے کے لیے کہا تو ابو جھا گیا کون ہے؟

> جرائیل علیہ السلام نے کہا: بیس جرائیل ہوں۔ پھر میو چھا گیا: اور تمھ رے ساتھ کون ہے؟ اُنھوں نے کہا. (حضرت) محمد (مالیٹیل) ہیں پھر سوال کیا گیا: ان کو بلائے کے لیے کسی کو بھیجا گیا ہے؟ جبرائیل عدیہ السلام نے کہ اہاں۔

جبرا سی صیبہ من است بہ باب ۔ تب ان فرشنوں نے کہا: حضرت جمد ( اللّٰقِیْزُ ) کوخوش آمد ید کہتے ہیں۔ آنے والے کو آنامہارک ہو۔ اس کے بعد آسان کا درواز ہ کھول گیااور جب بیس پانچویں آسان میں داخل ہوا تو کیاد کیسا ہوں کہ حضرت ہارون علیہ جانور سنید رنگ کا تھااوراس کا نام براق تھا۔اس کی تیز رفتاری کا بینالم تھ کہ) جہاں تک،س کی نظر وہاں اس کا ایک قدم بڑتا تھا۔ مجھے اس پرسوار کیا گیا ور جرائیل (عبیالسلام) جھے لے کر ہے۔ یہاں تک کہ بین آسان دتیا (بیٹنی پیہلے آسان) پر پہنچا۔ حصرت جرائیل علیالسلام نے درواز وکھولئے کے لیے کہاتو (وربان فرشتوں کی طرف اسے ) کو چھا گیا کہ کون ہے؟ جہرائیل علیہ انسلام نے فرمایا: بیس جرائیل (علیہ انسلام) ہوں۔

پھر ہو چھا گیا: اور تمھارے ساتھ کون ہے؟ گا۔

جبرا نیل علیه السلام نے جواب دیا: حضرت محمد (مُثَاثِقُ) ہیں۔ اس کے بعد سوال کیا گیا: ان (حضرت محمد ٹائیٹر) کوخوش آمدید کہتے ہیں۔ آنے والے کوآنا مبارک ہواس کے بعد آس ن

ا ل سے بعد موال نیا گیا: ان او حصرت محدی ہیں) کو مول الدید ہیںے ہیں۔ اسے والے اوا نام بارک ہوائی ہے بعد میرے سامنے کھڑے ہیں۔

حفرت جبرائیل مدیدالسلام نے کہا نیاآپ کے باپ (بینی جداعلی) حفرت وم بیں۔ان کوسلام کرو۔ میں نے حضرت آدم علیہ اسلام کوسلام کیا۔اُنھوں نے سلام کا جواب دیا اور فرمایا میں نیک بخت ہیے اور پیغیمرصالح کونوش آمدید کہنا ہوں۔اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام جھ کو لے کراوراو مردومرے آسان ہر آئے۔اُنھوں نے درواڑہ کھولنے کے لیے کہا تو بچ چھا گیا۔کون ہے؟

خصرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا: میں جبرائیل ہوں۔ پھر پو پیسا گیا تمحد رہے سے تھاکون ہے؟ اُنھوں نے کہا: (حضرت) محمد (سَلَقَیْنَا) ہیں۔ پھرسوال کیا گیا ان کو بلائے کے لیے کسی کو بھیجا گیا تھا؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا: ہاں۔

تہدور ہان فرشنوں نے کہا: ہم (حضرت) محمد (خلیان) کوخوش آمد مدیکتے ہیں۔ آئے والے کوآتا مہارک ہو۔ اس کے بعد (وومرے) آسان کا ورواڑ و کھولا گیا اور جب میں آسان میں واض ہواتو کیاد کھیا ہوں کہ حضرت بھی علیہ السلام اور (حضرت) علیہ اسلام کھڑے ہیں۔ جوا یک دوسرے کے قالہ زاد بھائی تھے۔

جبرائیل علیہالسلہ م نے کہا' یہ بیجی علیہالسلام ہیں اور پیشیلی علیہالسلام ہیں۔ان کوسلام سیجیے۔ میں نے دونوں کوسلہ م کیا اور دونوں نے میرے سلام کا جواب وے کر کہا'' نیک بخت بھو کی اور پیغیبر صالح کوہم خوش ارکھتے ہیں۔

### مدنی تاجدار تسریے آسمان پر:

اس کے بعد چبرائیل علیہ انسلام مجھ کو لے کر اور اور پر چلے اور ٹیسرے ''سین پر انسے اُنھوں نے درواڑ ہ کھو لئے سے کہاتھ یو چھ آگیا کون ہے؟

جبرائیں علیہ السلام نے کہا بیس جبرائیں ہوں۔ پھر کہا گیا کتھھا اے ساتھ کون ہے؟ جبرائنل علیہ السلام نے کہ: یتم صدے ب پ (مورث اعلی ) ابرا جیم علیہ السلام چیں ان کوسلام کروش نے ان کوسلام کی و ور 'فعول نے جواب دے کر کہ میں تیک بخت سٹے اور پیٹیم کوٹوش آمد بد کہنا ہوں۔ اس کے بعد مجھ کوسدر قائنتہیٰ تک پہنچایا گیا۔ ش نے دیکھ کہاں کے پھل یعنی ہیر ، مقام ہجر کے (بڑے بڑے) مثلوں کے بر بر تھے اور اس کے بیتے ہاتھی کے کا نوں کے جرابر شے جبرائیل عید اسلام نے کہا میسور قائنتہیٰ ہے!

### چار نھریں:

میں نے وہاں چارتہریں دیکھیں۔دونہریں قوباطن کی تھیں اور دونہری ظاہر کی تھیں۔ میں نے پوچھا جبرائی علیہ السوام ید دوھرح کی نہریں کیسی جیں؟

جبرائيس عبيه السلام في بتايا بيد باطن كي دونهري جنت كي بين ورييظا مركي دونهرين نيل اور فرات بين \_

### عجائبات:

بھر بھی کو بیت المعور دکھایا گیااوراس کے بعدا یک پیالہ شہد کا میرے سامنے ایا گیا (بیدد کی کر کہ میں نے دودھ کے بیالہ کو ختیار کیا) کہادوو ھ فطرت ہے اور یقینا تم اور تھاری امت کے لوگ اسی فطرت پر ( قائم وعال) رہیں گے (اور جہ ں تک شراب کا معاملہ ہے تو وہ ام النبائث اور شرونساد کی بڑے )

### نمازوں کی فرضیت :

اس کے بعدہ ہمقام سیاجہاں مجھ پر (ایک دن اور آیک رات کی ) بچاس نمازیں فرض کی گئیں (پھرملہ ءاعلی کامیر اسفر تمام جوااور درگاہ رب اسخرت ہے ) میں واپس جواتو ساتویں آسان ہر اہر اہیم ملیہ اسلام سے رفصت جو کر چھٹے سمان پر مسفرت موگ علیہ السلام کے پاس آیا اور ان سے رفصت جوٹے مگاتو

# بعداز وصال باكمال حضرت موسىٰ عليه السلام كامد دكرنا

فَمُورُتُ عَلَى مُوْسَى فَقَالِ بِمَا أُمُوتُ قُلْتُ أُمِرْتُ بِحَمْسِيْنَ صَلُواةً كُلُّ يَوْمٍ وَإِنَّى وَاللَّهِ قَد جَرَّبُتُ قَالَ إِنَّ أُمَّتَكَ لَا تَسْتَطِيْعُ حَمْسِيْنَ صَلُواةً كُلُّ يَوْمٍ وَإِنَّى وَاللَّهِ قَد جَرَّبُتُ النَّاسَ قَبْلَكَ وَعَالَجُتُ بَنِي إِسْرَائِيْلَ اَشَدَّ الْمُعَالَجُةَ فَوْجِعُ إِلَى رَبِّكَ فَسَلُهُ النَّاسَ قَبْلَكَ وَعَالَجُتُ بَنِي إِسْرَائِيْلَ اَشَدَّ الْمُعَالَجُةَ فَوْجِعُ إلى رَبِّكَ فَسَلُهُ النَّاسَ قَبْلَكَ وَعَالَجُتُ بَنِي إِسْرَائِيْلَ اَشَدَّ الْمُعَالَجُةَ فَوْجِعُ إلى رَبِّكَ فَسَلُهُ النَّيْحَفِيْفَ لِلْمُقِيكَ فَرَجَعْتُ عَيْنَى عَشُرًا فَرَجَعْتُ إلى مُوسى فَقَالَ مِثْلَهُ فَرَجَعْتُ فَوَضَعَ عَنِي عَشُرًا فَرَجَعْتُ اللَّي مُوسى فَقَالَ مِثْلَهُ فَرَجَعْتُ فَوَضَعَ عَنِي عَشُرًا فَرَجَعْتُ اللَّي مُؤسى فَقَالَ مِثْلَهُ فَرَجَعْتُ فَوَضَعَ عَنِي عَشُرًا فَرَجَعْتُ فَوَضَعَ عَنِي عَشُرًا

ہے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا: میہ ہارون ہیں۔ان کوسلام کرو۔

مرت ایر میں اور ان کوسلام کیااوراً نھوں نے میرے سلام کا جواب دے کر کہا: میں ٹیک بخت بھائی اور پیٹیبرصالح کوخوش آمدید اہوں۔

### نبی کریم عبراللہ چھٹے آسمان پر:

ال کے بعد جبرائیل عیہ اسلام مجھ کو لے کراوراد پر چلے اور چھٹے آسان پر آئے۔ اُنھوں نے درواڑ ہ کھولئے کے لیے کہاتھ پوچھا گیا کہ کون ہے؟

جرا کل علیه السلام نے کہا میں جرائیل ہوں۔

پھر یو چھا گیا جمھارے ساتھ کون ہے؟

اُنھول نے جواب دیا (حفرت ) محمد (اللہ) ہیں۔

مجرسوال کیا گیا۔ ان کوبلانے کے بےکسی کو بھیجا گیا ہے؟

جرائل سياسلام تيكها با-

تب ان فرشتوں نے کہا ( حضرت ) محمد ( اللَّيَّةِ ) كوفوش آمد يد كتية بين \_ تے دالے كوآنا مبارك بو\_

اس کے بعد چھنے آسان کا دروازہ کھول گیا اور جب بیں چھنے" سان میں داخل ہواتو کیا ویکت ہوں کہ حضرت موٹی علیہ السلام میرے سائے کھڑے ہیں۔

جبرائيل عليه السلام في كمه اليموك عليه السلام بين ان كوسلام يجيز

میں نے ان کوسل م کیا انہوں نے میرے سلام کا جواب دے کر کہا: شل نیک بحت بھاتی اور پیٹے ہر کوخوش آید بید کہتا ہوں۔

### نبى كريم يلوالة ساتويي آسمان پر:

بہرحال آسان (اس چھٹے آسان ہے گزرکر) جبرائیل عابیدالسلام جھے کو لے کراوراو پر چیلے اور ساتویں آسان مرآھے اُٹھوں نے آسان کا درواز ہ کھو ننے سے بیے کہا تو پو چھا گیا کہ کون ہے؟ (ساتو اس آسان)

جرائيل عنيه اسلام تے جواب ديا ميں جرائيل عليه السلام ہوں۔

بھر ہوچھا گیا جمھارے ساتھ کون ہے؟

حفرت جرائيل عليه السلام في جواب ويا: حفرت محد ( التاقيم) بين -

پھرسوال کیا گیا:ان کو ملائے کے لیے کسی کو بھیجا گیا تھا۔

جبرائيل عليدالسلام في جواب ديا: بال

تب ان فرشتوں نے کہا: ہم (حضرت ) محمر ( عَلَيْمَةِ مُ ) کوخوش آمد بد کہتے ہیں ۔ آئے والے کو آنام ہارک ہو۔ اس کے بعد ( ساتویں ) آسان کا درواڑ ہ کھول گیا اور جنب میں ساتویں آسان میں داخل ہواتو کیا ہوں کہ حضرت

الراہیم علیہ اسلام میرے سامنے کھڑے ہیں۔

فَامُونَ بِعَشْوِ صَلَوَاتٍ كُلَّ يَوْمٍ فَرَجَعْتُ إلى مُوسَى فَقَالَ مِثْلَهُ فَرَجَعْتُ الى مُوسَى فَقَالَ بِمَا أَمُوتَ قَلْتُ فَامُوتُ بِحَمْسٍ صَلَوَاتٍ كُلَّ يَوْمٍ فَرَجَعْتُ اللَّي مُوسَى فَقَالَ بِمَا أَمُوتَ قَلْتُ أَمُونَ بِحَمْسِ صَلَوَاتٍ كُلَّ يَوْمٍ - قَالَ إِنَّ أَمَّتَكَ لَا تَسْتَطِيعُ حَمْسَ أَمِرَ تُ بِحَمْسِ صَلَوَاتٍ كُلَّ يَوْمٍ - قَالَ إِنَّ أَمَّتَكَ لَا تَسْتَطِيعُ حَمْسَ صَلَوَاتٍ كُلَّ يَوْمٍ وَإِنِّى قَدْ جَرَّ بْتُ النَّاسَ قَبْلَكَ وَعَالَجْتُ بَنِي اِسُو آئِيلَ اَشَدَّ صَلَوَاتٍ كُلَّ يَوْمٍ وَإِنِّى قَدْ جَرَّ بْتُ النَّاسَ قَبْلَكَ وَعَالَجْتُ بَنِي اِسُو آئِيلَ اَشَدَ اللّهُ عَلَيْكَ وَعَالَجْتُ بَنِي السَّالَةُ وَيَعْلَى اللّهُ اللّهَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

( يَخَارَى تُربِف مِنْكُوْ آثْرِيف إب فَي الْمُوانَ حديث بْمِر ١٢٥ مِسْلَم شُريف ]

جضرت مؤی علیہ السلام نے پوچھا جمعیں کس عبادت کا تھکم دیا گیا ہے؟ ش نے ان کو بتایا کہ (ہرشب وروز میں ) یچ س نمازوں کا تھکم دیا گیا ہے۔

حضرت موی علیداسل من ( بیشن کر ) کہاتھاری اُمت (شیناً کمزورتوی رکھنے کے سبب پر سل ستی سے سب) ر،ت دن بیں پیجے س نمرزیں ادانیں کر سکے گی ، خدا کو تھے! میں تم ہے بہیںے لوگوں کو آز ما چکا یموں ( کہ عباوت خداوندی کے ماستہ میں مشقت وتقب برواشت کرنا <sub>ت</sub> کی طبیعتوں برکس قد رہارتھ ) اور بنی اسرائیل کی اصلاح وریق کی سخت ترین کوشش کرچ**کا ہوں** (لیکن وہ اصلاح پذیرینہ ہوئے یا وجود پیکدان کے تو ی تھی ری امت کے بوگوں سے زیر دہ مضبوط تھے تو پھرتھی مری اُمت کے لوگ اتی زیادہ نمازوں کی مشقت کیے برداشت کر عیس کے ہذاتم انسے پروردگا رکے پاس واہی جود اوراین اُمت کے حق میں تخفیف اورآ سانی کی درخواست گرو۔ چنا نیجے بیل (اینے میرورد گار کی ہار گاہ میں ) دو ہارہ صاخر ہوااور میرے برورد گارتے میرے عرض **کرنے** ر) در نمازیں کم کرویں ۔ بیں چرحضرت موی علیہ السلام کے یاس آیا (اوران کو بتایا کہ دس نمازیں کم کرکے جالیس نمازیں دہتے وی گئی ہیں ) کیکن اُنھون نے پھروہی کہاجو پہلے کہاتھ ( کہ میں پہیماد گوں کوآٹر ، چکا ہوں تمھ ری اُمت کے لوگ حاکیس نمازیں بھی ادائبیں کر تیس گے۔اب پھر ہارگاہ رب انھزت میں جا کرمز پر تحقیف کی درخواست کرو) چنانچہ میں پھر ہارگا و خداوندی میں ہ ضربہوا اور (چاہیں میں ہے ) دی نمازیں کم کردی گئیں۔ میں پھر حضرت موی علیدا سلام کے پاس آیا اُنھوں نے پھرو ہی کہ جو یسے کہاتھا۔ چنا نچے میں ہر رگاہ خداوندی میں حاضر ہواا ور (تلمیں میں ہے) دس نمازیں کم کردی کئیں۔ میں پھر حضرت موی علیه اسلام کے پاس آیا۔ اُتھوں نے پھروہی کہ جو پہنے کہ تھا چٹا نچے ٹی بارگاہ خداوندی ٹی حضر ہوااور ( بیس میں سے )وس تمازی کم کردی تمئیں میں چرحصرت موسی علیه السلام کے باس آیا تو اُنھوں نے چھرو ہی کہا جو پہلے کہاتھ۔ چنانچہ میں ہارگاہ خداوندی میں صفر موا ۰۱ رٹنز کودس نمازوں کا علم دیا گیا۔ ہیں پھر حضرت موک علیہ السلام کے پاس آیا تو اُنھوں نے پھرو ہی کہا جو پہلے کہا تھا۔ چنا تجہ ہی چھر ہار کا دحداد۔ کی میں حاضر ہوا اور مزیدیا کچ نمازوں کی تخفیف کرے مجھے ہرشب وروز میں پانچ نمازیں پڑھنے کا تھم دیا گیا۔ میں پھر مفرت موی سلیداسلام کے پاس آیا تو آنھول نے کہا کداب مسيس كي تھم ما ہے؟ ميں نے ان كو بتايا كداب بجھے دات وان عل

نی کر پیم ٹائٹیڈ تخر ماتے ہیں کہ حضر موسی علیہ السلام ہے اس تفتگو کے بعد جب میں وہاں ہے رفصت ہوا تو (اللّٰد تع الٰی ک طرف ہے (بیندائے غیبی آئی: میں نے ( پہلے تو )اپنے فرض کو جاری کیا اور پھر ( اپنے پیار ے رمول کے غیل میں اپنے بندول کے حق میں شخفیف کردی ( مطلب بیکہ اب میرے بندوں کونمازیں تو پانچ ہی پڑھنی پڑیں گی کیکن ان کوٹو اب بچپاس نمازوں کا ملے گا۔

### حضرت جبرائيل عليه السلام خادمانه شان سے:

مظامرت مس بيان كيا كيا يا ي

ر فیصاس پرسوارکیا گیا)اس جملہ میں اس طرف اشارہ ہے کہ اس براق پر آنخضرت فائٹ کا سوار ہونا محض اللہ تعالی کی مده
اور قدرت ہے مکن ہوا اور یہ بھی کہ جا سکتا ہے کہ مفرت جمرائیل مدید اسلام نے اپنی تو ت ملکید کے ذراعیہ آنخضرت کائٹیڈ کواکر
براق پرسوار کر یا تھا اور یہ بات بعید از امکان اس لیے نہیں ہو عتی کہ آنخضرت ٹائٹیڈ پر وہی اُٹر نے اور آپ ٹائٹیڈ اسک فیض اللی پہنی کا
اصل ذراعیہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہی منے اور اس سفر معراق میں بھی ان کی حیثیت اس وفیق سفر اور قدد کی تھی۔ جس کا مقصد ہ
طرح کی راحت و مدد پہنی ناہوتا ہے۔ جنانچ ایک روایت میں آیا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آنخضرت تی آئٹیڈ کی رکا ب پک

### فائده:

واضح ہوا کہ حضرت جرائیل عیدالسلام ساتھ بحیثیت ف دم تھے نہ کہ آقایا استاد، اس سے ان توگول کوخرور فورو فکر سے کام لیہ حیا ہے۔ جو بد کہتے کہتے نہیں تھکتے کہ اگر طالب علم ہوتو نبی کریم تائیناً کی اس حالت کو ملاحظہ فرہ ہے کہ آپ کیے حضرت جبرائیل علیہ اسلام کے سرمنے بیٹھے تھے سٹر معراج نے اور مظاہر حق جدید کے اس درج بالاحوار سے واضح ہوا کہ جبرائیل علیہ السلام فاو مانہ شان رکھتے تھے ۔ بے شارا حاویث کے دلائل آپ کی ف د مانہ شان کوواضح کرتے ہیں ۔

### ایک اعتراض:

 اويسيه في اصطلاحهم

یعتی بہت ہے لوگوں کواولیائے کرام کے ارواح مقدمہ ہے فیوش و برکات پنچے اُسے اصطلاح میں او کی کہا جاتا

ہے۔ اس کے مداو بصوفیاء کرام نے اور صطایحیں بھی بیان فرمائی ہیں۔ جومندرجہ ذمیں ورسب کی سب سی سیکن سب کا تحور سیدنا او پس قرنی زائشڈ میں (ذکراولیس صفحہ ۴۱۹)

ے حضرت خواجہ محمد پارساقد س سرہ اپنے رس لے قد سید بیس تحریر فر ماتے ہیں کہ ۔ اصطلاح صوفیہ میں اُولیسی اس کو کہتے ہیں کہ جو بے واسطہ پیراور اس کے ارشاد وتلقین کے درگاہِ خداوندی سے درجہ ولایت

-2.

پیے۔ بعض کا بیدنیال ہے کہ جس کوحضور نبی کریم ٹائیڈیک پیروی کرنے اور آپ کی سنت پر قولاً وفعلاً و عقلاً دائمش پیرا ہونے کے سبب مرتبہ ولایت حاصل ہو۔اُس کواولیں کہتے تیں۔

ے کی او گوں کا بیروں ہے کہ جس کو حضر یت خصر علیہ السلام سے فیض مہنچے وہ اُو کہی ہے۔

ہ ایک جامعیت رہی کہتی ہے کہ جس کوکسی خاص بزرگ ہے (جوشٹور سرور کا کنات کُلیٹیڈا کی ولایت کا سجادہ نشین ہو ) باطنی عوا کی تعلیم حاصل ہوئی ہووہ اُو کسی بوتا ہے۔

کے ایک گروہ کا عقیدہ ہے کہ جس کوا یسے ولی کامل نے ہدایت کی ہوجس کو درمیانی واسطوں کے بغیر ہی ورجہ و رایت ل گیا ہوا س اولیسی کہتے ہیں خواہ صاحب وصال ہویا زندہ۔

فا کدو. بیچنداصطلاحات ذکراولیں سے پیش کی ہیں۔تفصید ت مطلوب موں تو ہماری زیرتر شیب کتاب میں ملاحظ فرما نمیں۔ -( تذکر وحضرت خواجہ اولیس تر فی

-----

اجهام تو قبرول مين مين - " مانول مين ان كي موجود كي كيسي تقي ؟

اس سلسد میں علاء نے جو کھ کہ ہو ہے اس کا حصل ہے ہے کہ ان انبیاء کرام کے اجسام اصلیہ تو قبروں ہی ہیں دہ اورافقہ تعالی ان کی ارواح کو اجسام مثالیہ کے ساتھ متمل کر کے آپ تا گھٹا کی ملاقات کے لیے جمع کیا البتہ آپ الٹیا کے معزت میں علیہ السلام کو آسان پرجسم اصلی کے ساتھ دیکھ کیونکہ دواس جسم کے ستھ زندہ آسان پر اُٹھ نے گئے ۔ اس طرح حضرت اور لیس علیہ السلام کوجسم اصلی کے ساتھ دیکھ وہ بھی آسان پرزندہ اُٹھ نے گئے ۔

ی بدکہ انٹد تعالی نے آنخضرت ٹائیڈی کے اعزاز واکرام کے لیے ان انبیاء کرام کومن اجہام عضریہ کے مسجد اقصی (بیت المقدس) اورآ سانوں میں جمع کیا۔اس طرح اسخضرت ٹائیڈیٹر نے تمام ہی انبیاء کوان کے اجہام اصلی کے ساتھ ویکھا اوراللہ کی قدرت کے گئے کو کہیں تھ کہ ایک شب کے لیے ان انبیاء کے اجہام عضریدان کی قبروں سے بیت المقدل اور پھرآ سانوں پرجمع کیے گئے اور پھران کوان کی قبروں میں واپس کردیا گیے۔(مظاہر جدید جلد ۵ صفحہ ۱۳۲۳)

### قائده :

ئیں واضح ہو، کہ حضرت موسی عابیہ السلام نے بھی چونکہ وصاں ہا کم ل سے عرصہ دراز بعد مدنی تاجدارکو ہار ہار دائیس لوٹا یا جو موشین لینی امتِ مصطفی کی مدونتی ۔ وہ مدوخواہ کسی حالت میں ہی تصور کر کی جائے روح ابسید یا محض روحانی حیثیت سے یہ من مظاہر حق جد مید کے حوالے سے لی کر لی جائے۔

دونوں حالتیں واضح ہورہی ہیں۔پس معلوم ہوا کہ بعداڑ وصال بزرگانِ دین کا مددکرٹا حدیث مبارکہ سے ثابت ہوتا ہے یہی اصول سسیداوی سیدکا ہے۔ عقریب انشاء القدوضاحت کی جائے گی۔

### فائده :

اس حدیث مبارکہ سے بعد مشکلو قاشر لفے میں جو حدیث مبارکہ بیان ہوئی اس میں بھی سفر معران بیون ہوا ہے اس میں پانگ نماز دن کی تخفیف کا ذکر ہے۔ اس حدیث میں بھی بعد دصال حضرت موسی عید السلام کی اس است مرحومہ کے بیے حضور کواللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بھیجنے کا قرکر ہے۔

### سلسله اويسيه:

مجد د دور حاضر ہ قبلہ فیض ملت ۔ فیض مجسم شیخ القر آن وائد بیٹ مفتی اعظم ، پر کستان مصنف اعظم صدی بدا حضرت عل مدایو الصالح محمد فیض احمد اولیکی مدظر ابعالی بیان قرماتے ہیں کہ

'' قبور میں تشریف لے جاکر جو حضرات فیض پہنچاتے ہیں۔ اُن کے فیض یا فنۃ لوگوں کواویس کہتے ہیں اور اس سسلہ کو اُور میہ کہا جاتا ہے۔ بیضروری نہیں کہ جنمیں سیدنا،ویس قرنی جائئے یا ان کے فیض یا فنۃ حضرات فیض پہنچا میں۔ جکہ جسے بھی کس صاحب مزاد سے فیض لے اُسے''اُولین'' کہا جائے گا۔

كما قال شاه عبدالحق محدث الدهلوى في اللمعات صفحة: ٣٣٣ حتى ان كثيرًا منهم حصل لهم الفيوض من الارواح وتسمّى هذا الطائفة

جیسے فُل اِنَّمَا آمَا بَشَر مِنْنگُم یہ قُلُ ووسروں کورو کئے کے سے ہے کیونکہ تمفور مانڈواکے سواکوئی دوسرارب تک نبیل پہنچا سكنا اوركس كي امتباع مطلقا ج ترنبيس برولي يتنخ وغيره حضور الأثيرة تك ببنجا كحته بين حضور التيرارب تك رثا تنظم والاكراجي نبيس بہنچ سکتا بکہ رمیں تک پہنچ دے گا ورریل کراچی تک اور ثیز ہر بیک کی انتباع جائز کاموں میں ہوگی ۔حضور کا ایکا جس چیز کا حکم دیں وہ اس کے لیے جائز بلکہ واجب ہوجائے گا۔ رب تعالی کی اطاعت لازم مگراس کی تباع تاممکن ہے۔ مطلق اتباع صرف حضور سن الله الله عن كى جوسكتى ہے ۔اس سے رب كا كنات ئے اپنى اتباع كا حكم بلكه اطاعت كا حصور كى اطاعت واتباع دونوں لازم (تفيرنورالعرفان قل ال كستم ..... ١٠٠٠ يت كرخت)

### حضور کی اتباع محبت والی:

اس سے پید لگا کرمضور کی جناع محبت والی چ ہیں۔ تدکیمض ط مرک یا خوف وال ایج وال والی اتباع تو من فق محل كرت بیں ۔اس میلیاس مضمون کومحیت ہے شروع کیا گیا اور محبت ہی پر شتم کی گئیا مضور کی جس درجہ کی کا ال اطاعت ہو کی ۔اس درجہ ک محیت حاصل ہوگی ( خلاصدا زَنْفسیرنورالعرقان )

### الله جل جلالة ورسول الله ﷺكي اطاعت:

قُلُ ٱطِيْعُو اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلُّوا فَإِنَّ اللَّهَ لَايُحِبُّ الكَفِرِينَ٥

(ياره سورة آل عمران ٣٢٠)

تم قر ، دوكة علم ما نوالله ادر رسول كالم يجرا كروه منه يجيسري توالله كوخوش نبيس آتے كافر ( كنزالا يمان )

خيال رہے بعض و سيد منزل مقصود پر پہنچ کر چھوڑ دیئے جاتے ہیں۔ جیسے ریل بعض و سید بھی چھوٹ نہیں سکتے۔ جیسے روشنی کے لیے چر غ حضور الیام دوسری قتم کے وسید ہیں کہ کوئی تخص خدا تک بہنچ کر حضور کوچھوڑ نہیں سکتا۔ اس لیے رب نے اسینے

يتهى معلوم جواك احضورة اليونية عصرتا في كرف والاكافر ب-اى كيفرما يالايوب التلفيرين (تفسيرنو رالعرفان)

### اطاعت حبیب کبریا ﷺ کی فضیلت احادیث میں:

اطاعت صبيب كبريا كالتي في عيشار فضائل بيل - يبال چنداه ويث تبركا بيش خدمت إلى -

وَعَنْ آمِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ الْمَتِي يَدُخُلُوْنَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ أَبِي قِيلَ مَنْ اَبِي قَالٌ مَنْ اَطَاعَنِي دَخُلَ الْجَنَّةَ وَمَنْ عَصَانِي فَقَدُ أَبِلَى (رواوابغارى مكلوة الممائح إبالاعتمام إلكاب واسد

# سلسلسه اوبسيه كاعمال مفت كانه

حضرت شیخ عبدائق رحمة الله عليه سير نامه بين تحريفر مات بين كه حضرت شاه عبدالله يو تول نے يو جها كه آپ ك طریقه (سلسدادیسیه) کی بنیادس پرے؟

أنحول في جواب ديا كسلسلداديسيد كى بنيادسات جيزون يرعادرده سات أصول بديل-

(۱) بیروی رسول النتیان النتیان درانجمن -

(٣) خاموشی در خن \_ (۳) نظر برقد م\_

(۵) يول درم\_ (٢) زيرنوش

(۷) برده پوشی په

# (١) بيروى رسول الله صَالَى عَيْدَةِم

ہر مسلمان کے میے مدنی تاجدار احمد مخار تا این کی بیروی صروری ہے محبوب کریم انتظامی بیروی کے بغیر بند موہر حال می خسارے میں رہنا ہے۔۔ دنیاو آخرت اس کے بیے مصانب وآلام ور دکھوں کا گھر ہے۔ آخرت میں بھی مجات اور دنیا ہی بھی كامياني آپ كى طاعت ميں ہے - مجدودور ماضره فيقل ملت حضرت على مدا يوانف مح محرفيض جمداديكي رضوى مدخل اعالى ميان

تم مها کا براولیء لقداورصاحب تقوی حضرات کا اس برا تفاق ہے کہ کوئی معاوت و رین کوئی قیض ،کوئی ورجہ عرفان کوئی دولت ونعمت ، کشف دا نواراوراسرارا آبی بغیرآپ کی میروی کے حاصل دمیسرنہیں ہوسکتی ( ذکراولیں صفحہ ۲۷۲۱)

قرآن مجيد مين اطاعت حبيب كبريا عَيْدَكَى اهميت: فُلُ إِنْ كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللّه فَاتِبِعُونِي يُحْبِبُكُمُ اللّهُ وَيَغْفِرُلَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ ٥ وَاللّهُ غُفُورٌ رَّحيه (پرهمورة آل عمران ١٣١)

ا ي محبوب تم فر مادو .. او گوا اگرتم المد كو دوست ر كھتے ہوتو مير بے فرمانپر دار ہوجاؤ .. الند شمھيں دوست ر كھے گا ور تمی رے گناہ بخش وے گا دراللہ بخشے دلامیر ہان ہے ( کتر الدیمان )

قل كبيل أو روسرول كربلون كي يوتا بي بوتا بي قبل هنو الله حد اوركيس دوسرون كوروك كي بي بوتاب

چڑیں وہ چھوڈی ہیں۔ جنب تک انفیس مضبوط تھا ہے رہو کے گمراہ شہو کے اللہ کی کتاب اور اس کے بیٹمبر کی سنت۔

غائده :

۔ کتاب اللہ عقر آن کریم کی غیر منسوخ آیات مراد ہیں ۔ سنت ہوہ وحدیثیں مراد ہیں۔ جوامت کے لیے قابل عمل ہیں منسوخ آیتیں اور ایسے ہی حضور کی خصوصایت پر عمل ناممکن ہے۔ اس حدیث ہے معلوم ہوا کہ دین کے جسلی منسوخ آیتیں اور ایسے ہی حضور کی خصوصایت پر عمل ناممکن ہے۔ اس حدیث ہے معلوم ہوا کہ دین کے جسلی اصول قرآن وسنت ہے گئے آئے آیت پر اصول قرآن وسنت ہے گئے آئے آئے ہے کہ اگر آیت پر قیاس ہے تو وہ قیاس قرآن ہے گئے اور اگر سنت پر ہے تو سنت ہے گئے اس لیے ان دونوں کا بہاں فر سنت ہے گئے اس موں فرقاید کتاب وسنت ہے گئے اور اگر سنت پر ہے تو سنت ہے گئے اس کیے ان دونوں کا بہاں فر سنت ہے آئے ہیں جھوڑ نے کے لیے نہیں (مرا قرش سنگوہ جلداول صفحہ: ۱۵۸)

### اعلی مراتب کے لیے اطاعت رسول ضروری:

يادر کھيے

ا مام العارفین مجبوب کبریا حضرت محرظ بینا کی اطاعت وفر ماثیر داری نهایت ضروری ہے۔ محبوب کریم تاثیقاتی اطاعت وفر ماثیر داری کے بغیراعلی مراتب کا حصول کمکن ہی نہیں بلکہ اگر کوئی محبوب کبریا تفکیقائی اتباع وفر ، نیر داری کے بغیر کیے کہ بٹی نے اعلی مراتب حاصل کیے اور وہ اطاعت رسول ہے کوسوں دور ہوتو سمجھ لیجے کہ وہ اپنے دعوے میں جمونا۔ الشنح احمد بن محمود اور یک رحمت اللہ علمہ تیج برفر ماتے ہیں کہ

صاحب تفير حيني لكصة بين كد حيل الله عيمراد موافقت حضورعليه السلام ك-

صاحب بیر رک بین میں میں است میں است کے معامد میں ایک سلے ہوجاؤ ۔ مب متحدر ہو۔ یو مک میر سے مجوب محمد مصطفیٰ کی اطاعت کے معامد میں ایک مرتبہ تک رسائی ممکن ہے نہ مقصود ومطلوب حقیقی بیا سے ہو۔

### مطلب

### شريعت وطريقت لازم وملزوم:

بعض لوگوں میں یہ مقولہ اکثر گردش کرتا رہتا ہے کہ شریعت اور ہے طریقت اور ہے؟ شریعت والے ،ور ہوتے میں اصحاب طریقت اور ہوتے ہیں۔شریعت والے مولولیل کوطریقت کا کیا پید؟ وغیرہ وغیرہ -یا در کھیے اس قتم کے مقولے کی طرف توجہ نہ تیجیے کیونکہ شریعت اور طریقت لا ترم والمزوم ہیں۔دیکھیے شریعت کہاں ہے ، تَی حفرت ابو ہر بر درضی امتدعشہ سے روایت ہے اُ تھوں نے بیان فرمایہ کے دسول اللہ تا اُنتیج نے ارشاد فرمایا منکر کے سوا میری ساری امت جنت میں ہے گئے ۔

عرض كيا كيا مظركون ب؟

قرمایا جس نے میری فرمانیرداری کی بہشت میں گیا جس نے میرنافر ، نی کی مظر ہوا۔

### غائده

بہال امت سے مرادامت اجابت ہے جنھوں نے حضور کی تبینے کو تبول کرکے کلے بڑھ ان ۔ ورشد حضور کی اُمتِ وعوت تو ساری خلقت ہے (مراق مشکلوة جدداول صفحہ ۴۸)

### جنت میں جانے کا بہترین عمل مبارک:

وَعَنْ آبِى سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ اكْلَ سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ وَاللهُ عَالَيْهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ النَّاسُ بِوَائِقَةٍ وَخَلَ الْجَنَّةَ فَقَالَ رَحُلُّ يَكُلُ طَيِّبًا وَعَمِلَ فِي سُنَةٍ وَآمِنَ النَّاسُ بِوَائِقَةٍ وَخَلَ الْجَنَّةَ فَقَالَ رَحُلُّ يَارَسُولَ اللّهِ عَلَيْهِ صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ هَذَالُيُومَ لَكَيْنِيرٌ فِي النَّاسِ قَالَ يَارَسُولَ اللّهُ عَلَيْهِ صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ هَذَالُيومَ لَكَيْنِيرٌ فِي النَّاسِ قَالَ وَسَيَكُونَ فِي قُرُونَ اللّهُ عَلَيْهِ (رواه التربي ويمثل وتربي باب الاعتمام على)

حضرت الوسعيد خدرى في النظية سے روايت ہے اُنھوں ئے بيان فر مايد کر رسول القد تا نظامت ارش دفر مايا جو پاک وحلال كھائے سنت پڑنمل كرے اور لوگ اس كے ختنوں ہے محفوظ رہيں وہ چنت ميں جائے گا ايک مخض نے عرض كيا يارسول الله (سائنۃ اُنہ) آج كل بہت ہے اليے ہوگ ہيں۔

قرمایو میرے یعدوا لئے زمانوں میں بھی ہوں گھے۔

### فأنده

سيط يث ورق عبدات اورمع طات كى جامع ہودلفظول ميں دونوں جہال سنجال ديئے گے فيسى تسنية ميں آثارةُ بتايا گيا كەككى سنت كومعمول نەسمجىحتى كەبىيھ كرپانى چينا ، راستەسے تكايف دە جيز كا به نا كىجى ايك گھون بى فى جان بچايتا ہے۔ (مرا قشر ح مشكوة بعد اور صفى ١٤١٣ مار ٧٤)

### گمراهی سے محفوظ رهنے کا بہترین طریقه:

وَعَنْ مَالِكَ بَنِ آنَسٍ مُرْسَلاً قَالَ وَسُولُ ٱللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَرَكِّتُ فِيكُمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَرَكِّتُ فِيكُمُ اللهِ وَسُنَّةَ وَسُولِهِ تَرَكِّتُ فِيكُمُ اللهِ وَسُنَّةَ وَسُولِهِ (مُطاهِ مِا لِكَ مَصَوَة شُرِيقِ)

روایت حضرت و لک بن الس بالتنا عرسل قرمات میں کررمول الد ظافی نے ارشادفر مایا: میں نے تم میں دو

ہوؤ ٹھیک ورنہ وہ اپنے کلام میں جمعو نے ہیں۔ کیونکہ شریعت وطریقت لازم وطزوم ہیں۔ شریعت مصطفیٰ سے فراری شیطانی جال میں پھنسا ہوا ہے۔ جوخو دُفٹس وشیطان کا قیدی ہے۔اس نے کس کی رہنمائی کیا خاک کرنی ہے۔خداراا بیے بھٹکیوں چرسیوں اور ڈیزا برداروں سے بچے۔

چیروی رسول کی سه اقسام:

فیض ملت بیان فرماتے ہیں کہ مشاغل جلائی میں لکھ ہے کہ حصر است شیوٹ رضی اللہ عنہم کا طریقہ بھی ہیروی رسول مقبول عظیم کم ناجی تھا اور تبین اقسام ہیروی رسول کی بھی ہیں۔

- (۱) آپ کے، عمال کی نہایت استقامت کے ساتھ اتباع کرنا اور یکا م اعضاء کا ہے۔
- (٢) آب كا ظلق اوربيرت كى مطابعت كراوداس برقائم ربيدة مول كات-
  - (m) آپ كا حوال كى بيروى كريداوريكام روح كا ب-

احوال پراستنقامت جوائن کی سعادت کا درجہ ہے۔ وہ بغیر میروی اخل ق اوراخلاق بغیری وٹ اٹمال حاصل نہیں ہوسکا۔ اس لیے کہ اخلاق کی اعمال کے ساتھ ایس ہی تی ہوں دینے کی تسبت اس کے ساتھ اوراخلاق احوال کے لیے اس میں مروری ہے۔ جنناوضو نماز کے لیے۔

### متابعت اعمال کا مطلب:

متابعب انمال کا مطلب یہ ہے کہ احکام باری تعالیٰ کی بچا آورگ کرے اور مشکرات و منوعات سے باز رہے۔ جب متابعب انمال پر استفقامت ہوجائے تو اخل تی کی انتاع کرے اور بیزز کیٹس سے حاصل ہوتی ہے۔ بینی شس کا بری عا دات سے متابعب انمال پر استفقامت ہوجا تا ہے تو ول کا درواز وکھل جو تا ہے اور اس میں انوار ومع رف اور اس رتفائق و نیر ومنور جلی ہونے گئا ہے۔ گواس میں اور جھی بہت تی بانٹیں ایس ۔ (زَ کراویس شی سے ۱۳۸۸)

### فائده :

پی داشح ہوا کہ جس کی نے بھی مقامات عمیا اوراعلی مراہ تب حاصل کرنے ہیں ۔اے جا ہے کہ وہ اطاعت رسول انقیار

کرے۔اپیا کرنے سے بھینا اللہ تعالی اس مختص ہے جب کرتا ہے۔ جس سے اللہ تق لی بحب قرما تا ہے۔ ورجت کی بلندگ کا
حصول اس کے لیے نہایت آس ن کا م ہے۔ کیونک خالق کا کنات کا ارش و گرا گی ہے۔ جس کا مفیوم بیہ ہے کہ اے محبوب ٹائیڈ تی تھیں اسے امتین کی کوئے اللہ تھیں کہ اس میں اللہ ہے جب کرتے ہوتو میری اتباع کرد۔اللہ تق کی تجے مجدب بنا ہے گا۔

سسلہ اور یہ کہ ہفت گانے اعمال میں سے سب پہرائٹل ہی ہی ہے جواٹسان کود نیاد آخرت میں مالک و خالق کے قرب
سے نوازے جانے کا سبب بنما ہے۔ عشق حبیب کبریا کا انتظامی سلسمہ اور سید کے اس عمل کی بغیر و ہے۔

------

اور شربیت کا مین سکھانے والد کون ہے۔ شریعت کس نے سکھائی ہے اور شریعت کس کس نے سکھی ہے، ور کس کس نے انگار کیا ہے۔
حبیب سریو ساتھ کا دور مب رک دیکھے کہ شریعت مطہرہ کا قرار کس نے کیا۔ جس نے شریعت مطہرہ کا آرکیا اس کے مطابق عمل جرا انواز سے کیا حاصل ہوا؟ شریعت مطہرہ کا انکار کرنے وادوں نے کون جواتو اسے کیا حاصل ہوا؟ شریعت مطہرہ کا انکار کرنے وادوں نے کون سے مقامات ملی ، حاصل کے۔ اب بہتے ای دور میں مواز نہ کر لیجے۔ حق واضح ہوجائے گا۔ محض بھنگیوں چرسیوں کی بے تکی ہاتوں پیسے مقامات ملی ، حاصل کے۔ اب بہتے ای دور میں مواز نہ کر لیجے۔ حق واضح ہوجائے گا۔ محض بھنگیوں چرسیوں کی ہے تکی ہاتوں پیسے مقامات میں مواز نہ کر لیجے۔ حق واضح ہوجائے گا۔ محض بھنگیوں چرسیوں کی ہے تکی ہاتوں پیسے مقام درت ہی مضرورت ہی میں۔

علادہ زیں ہزرگان دین کی زندگیوں کا مطالعہ کرنے والوں سے بیہ حقیقت مخفی ٹیس کے زمانہ ماضی میں جو بھی اولیا والقد تزرے بیں ان میں سے شاید ہی کوئی ایساول کاش گزر ہو جو عالم شہو ہور ورندا کثر ہزرگان وین عم شریعت کے ماہر ہوئے ہیں راہ طریقت میں بھی کمال حاصل کیا۔

### تین چیزیں:

مولد ناعبدالكريم چشتى لا مورى اپنے رس له ميں لكھتے ہيں كداے عزيز! صدق ومحبت ومتا بعت حضور عليه السلام كي تين جيزول سے حاصل موتی ہے۔جيب كرحضور عليه السلام نے فرمايان

الشريعة اقوالي والطريقة افعالي والحقيقة احوالي

نثر بیت میرے قوال لینی احادیث واخبار میں ہے طریقت میرے افعال یعنی میری سنت میں موجود ہے اور حقیقت میرے احوال میں ہے۔

### امور دو طرح کے:

قرآن مجيداور حديث كاموردوطر س كيين

(۱) امورحسن (۲) اموراحسن

میمی فتم کا نام شریعت بدوسر کی شم طریقت پرجنی ہے اور حقیقت ان دونوں کے متیج میں پیما ہوتی ہے۔ جب سالک بن دونوں طریقوں پر کامل وسترس حاصل کر لیتا ہے۔ تو بھر حقیقت اس پر کھل جاتی ہے اور وہ تجدیات الٰہیہ ہے مستفید ہوتا ہے (بطا گف نفیسہ در فضائل اور سیصفی: ۱۷۱)

### دل کب جلوہ گاہ حق بنتا ھے۔

غور فرمائے۔خدارا بیا کی حقیقت ہے کہ ہم جبکتی چیز سونا نہیں ہوتی۔ ہر دعویدارا نے دعوے کے خاط سے جانہیں ہوتا۔
جی دعوی کرتے ہیں بفہ ہر معدوم ہوتے ہیں کہ وہ ہے ہیں اور جب کذا اب کی گفتگو سننے میں تن ہے تو ان کا کذب بھی عام لوگوں کے میں سنے واضی نہیں ہوتا میکہ وہ بھی ہوتا ہے ہیں۔ سانپ بنے واضی نہیں ہوتا میکہ وہ بھی ہے جس سان ہوتا ہے ہیں۔ سانپ بنفر ہوتا ہو گئے ہوں ہوتے ہیں۔ سانپ بنفر ہوتا ہو ہو ہو ہے گئر سان کی خوب صورت نظر تا ہے۔ گر سان حقیقت زمر ہے ای طرح مگارہ بنظ ہر رہ خوب صورت نظر تا ہے۔ گر اس کی حقیقت نہ ہم ہوتا ہوں کی ہوئی کو حقیقت نہ ہم ہوتا ہوں گئے ہوئی کی حقیقت نہ ہم ہوتا ہوں گئے ہوئی کو جان میں اس کی مشیقت آگ ہے۔ اس مورت مصطفی کی مہر گئی ہوئی جان میں اس کی برکھ کے چیے کہ کیا ان کی گفتار اور کردار پر ٹمر بعت حبیب کریا تا ہے تا ہوں کی مہر گئی ہوئی جوئی ہوئی جان میں اس کی برکھ کے چیے کہ کیا ان کی گفتار اور کردار پر ٹمر بعت حبیب کریا تا ہوئی کی مہر ثبت ہے پہیں اگر شریعت مصطفی کی مہر گئی ہوئی جان میں ان کی برکھ کے چیے کہ کیا ان کی گفتار اور کردار پر ٹمر بعت حبیب کریا تا ہے گئی مہر شہت ہے پہیں اگر شریعت مصطفی کی مہر گئی ہوئی

سلسلہ ادیسے کا بیدوسر ااصول بھی قرآن واحادیث سے ماخوذ ہے مثل قرآن مجید میں ہے۔ رجال لاتلهيم تجارةولا بيع عن ذكر الله الیتی و والوگ ہیں جن کو تجارت اور لین وین اللہ تعالیٰ کے ذکرے عاقل مہیں کرتے۔

حصرت شاه جلاالدين محمر معقري اوليي لكزار جلالي مين فرمات ي إن كه حضور تأثير أي فرمايا خَالِطُوْ النَّاسَ بِٱيْدَانِكُمْ وَذَابِلُوْهُمْ قُلُوبِكُمْ یعن جب تم اوگوں کے ساتھ اپنجسموں سے تو ملو مکردل سے شلگاؤ۔ ياس فلوت كي طرف اشاره ه-حضرت خواجداويس بالتين ترمايا:السلامة في الواحدة يعيُ سلامتي تنها لَي من ب تنجااس كو كميت بين جواكيل مواور ماسوى الله كاوركوني خيال دل يس شرمو عنا كداصل تنهائي حاصل موعد (لطائف درفضاكل اويسية صفحه ١٤٢)

محض طاہری علیدگی یا تنہائی کا نام وحدت نیں جیسا کہ بہلے عرض کیا گیا ہے۔حضرت دا تا گئے بخش رحمة الله عليہ نے كشف الحج بين اس كى دضاحت برا عرض بصورت الدازيس بيان كى ب ظا حِظ فرما يا

جب ما مک خلوت اس طرح اختیار کرے کے ، سواا ملدسب کوچھوڑ دے لینی سب سے طاق تعلق کر لے جوبھی خالق اور ذکر حق مے غفات کا سب ہے ۔ اس سے دور ہوجائے۔ یواس سب کواسے سے ذور کردے تمام خل کی سے ناطر تو زکرونی و مافیہا ہرشے چھوڑ وے۔اس کے دل بیس سی چیز کی محبت ندرہ جائے ایب سی حاں تعیب ہوجائے تو پھرانسان و نیامیں رہتے ہوئے بھی خلوت وارا مجمن کا نقشہ پیش کررہا ہوتا ہے۔ ونیا کی سی چیز ہے اس کی آشنائی تبیس رہت ۔ بلکدسب پجھودل کی مختی ہے صاف كرويتا ب،ول يسمجوب حقيقي كرسوا كجينيس ربتار جيس موراناه جي رخمة القد سيدفي بيان فرمايي ولم بنو مشغول نظر درجيب وراست تانه گوئنید رقیبال که نو منظور منی ا محبوب! میں نے تھے اپنے ول میں بھی یا ہوا ہے ۔ ادھرادھراس لیے دیکھ رہا ہوں کہ میں رقیب ند تاڑ جا میں کہ ميرے دل بھی جا تريں ہے۔

# (۲)خلوت دراعجمن

فیض ملت اس صول کا آسان ما مطلب بیان کرتے ہوئے تحریر فرماتے میں کدفا ہر میں تحلوق کے ساتھ مشغول رہاور باطريش سب سي يحده وردورر بي صورت سب كس هاوور باطن يس ي كي ساته شادوب "دست بڪار دل ہے يار ہو"

یا تن خرابات میں دل حضور میں یا تن جلوت میں در خلوت میں ہو

( ذرکراولین صفحه ۱۲۸۰ ۴۷۹)

668

مطلب میہوا کہ انسان خواہ خدوت میں ہو یا عبلوت میں ہر حال میں مخلوق سے دور اور خالق سے ایک لیح بھی عائن شہو۔ اگر خیر لَ میں خالق سے غافل ہے تو اس کا تنہائی اختیار کرنا قطعاً مفیر نہیں بلکہ انتہائی نقصان وہ ہے کیونکہ بے شہر گناہ ایسے ہیں جو انسان کرتا ہے۔ بعنی ہے شار گناہ انسان ایسے کرتا ہے کداگر اسے تنہائی میسر آگئی تو وہ ان گنا ہوں میں مکن ہوجاتا ہے اور الرتنهائي ميسرندآ سکتي تو و ١٥ يسے گن ہوں کا ارتکاب کرئے ہے قاصر رہتا ہے۔ بظ ہریتنهائی خلوت معلوم ہوتی ہے۔ **قرالی** خلوت کا کیا فائدہ جوانسان کو گناموں ہے بچانے کی بجائے گناموں میں ملوث ہونے کا سبب سنے لئبذا ایس خلوت خلوت بی نہیں۔ای طرح جوضوت انسان کوحق تعالی سے غائل کرد ہے واکسی خلوت ہے ایسی خلوت کوخلوت نہیں کہاجا سکتا۔ للندا الی تنیائی وحدت نہیں۔ ہاں ایسی ضوت یو تنہائی جوانسان کوخل تعالی کی یادوں کے چراغ جلانے کا سبب ہے وہ تنہائی یا خلوت وحدت ب\_ال كا فائمره بـ

اسی طرح انسان بضبر مخلوق میں شاغل ہے۔ مگراس کے باوجود حق تعالی کی باد سے دل کو مُر مائے ہوئے ہے۔ انجمن میں بھی و ویا دخل میں شاخل ہے تو میا جمن میں بھی وحدت اختیار کیے ہوئے ہے۔ ایک ہی حالت کوخلوت درامجمن بیان کیا گیا ہے کہ اف ن تنبه بوتو مخلوق خدامیں ہوجس حال میں بھی ہو ہاتھ ویل امور کی انجام وہی میں شاغل ہوں،ورول یا دیق میں مصروف ومسرور ہو بندہ ظاہر جم کے وظ سے خواہ دنیادارول عل مصروف ومشغول ہے۔ مگراس کا باطن دنیوی السّور سے بیاہوا ہو۔ بلك وحدة رشر كيك كاحتسور ميس ما بظاهر معموم جور ما جوك وي وارك ميس مصروف مي مكر حقيقتا و وحق تعالى كي يردون كي و يپ جلائ مجرر المهوم فظت كى وراعني جاك جاك كرچكا مو-جمدوقت بهرجهت حضوري عن مشغوليت اختيار كيه بوع موت بو

آپ نے بیمریم کیوں کرحاصل کیا۔

قرمایا:خلوت درانجن ہے۔

ے ازورون شو آشا واز برون برگانہ وال این چنیں زیبا روش کم می بود اندر جہاں

### فائده :

سی بیاس وقت ہی حاصل ہو عتی ہے کہ جنب آ دی صاحب دل ہوا در خدا کے ذکر سے مانوس ہو کرغیر خدا کا خیال اس کے دل سے کو ہوجائے اور وہ بظاہر مخلوق ہے مشغوں اور باطن میں حق ہے مصروف ہو ( ذکر اولیس ۲۸۲ –۲۸۱)

تنبيطه:

خبردار! یادرکھنا۔ جب القدت لی سے تعلق پیدا ہوجاتا ہے تو دنیاہ مائیہ سے تعلق خود بخو دشم ہوجاتا ہے۔ ہوگول کی صحبت
ایسے القدوالے کا کچھیں بگاڑ سکتی۔ گریادر کھیے کہ جولوگول کی محبت اورو نیوی ہو وجاال و مال متارا کی محبت بھی دل میں
جھیائے رکھیں اور القد تعالی کی محبت کے بھی دعوید ار بحول ۔ ان کے لیے دعوت فکر ہے کہ خبردار ایس نہیں ہوسکتا کیونکہ جن ولول میں
شیطان کی محبت بھی ہواوروہ رحمٰن کی محبت بھی طعب کریں۔ بیال کی خوم خیالی ہے۔ ایسے دلول میں حق تعالی کی محبت نہیں سات ۔ بید
کسی محبت ہے کہ خالق کا تناہ کی محبت تمام محبول کی یا دشاہ ہے۔ اس لیے حق تعالی کی محبت کی طلب سیجیے۔ باقی محبول کو تیم را دکھیہ
دیجے۔ ایسی تم محبیل چھوڑ نی ہوں گی۔ جو حق تعالی کی محبت میں حدیث ہوں جواوروں کی محبت یہ بھی جان نچھاور کریں ایسے لوگ حق

لإنَّ الواحدة صفة عبد صادقٍ سمع

وحد الك عج بدے كان أ ب جس فائد ربكايول مناك

اليس الله بكافٍ عندةً ٥

كيااي بندے كے ليے خدا كانى تبين ب-

### تین طریقے:

عراسعادت میں اکھام کفلصین کی عُزلت اختیار کرنے سے تمن طریقے ہیں۔ پرالسعادت میں اکھام کے العمال کی عُزلت اختیار کرنے سے تمن طریقے ہیں۔

### يهلا طريقه

### دوسرا طريقه:

دوسرے یہ کہ لوگوں میں رہے اورا پے لفس کوریا صنت میں گزارے اور جائز تصیحتوں اور وعظوں ہے لوگوں کواپئی طرف

وابستكى اللهي حق:

جب انسان د تعدی محبت والفت کوتین طلاق دے کرفارغ کر دیتا ہے تو پھراس کے دل میں صرف القد تعالی جل جلالہ کی محبت رہ جاتی ہے۔ برطرف اس محبت رہ جاتی ہے۔ برطرف اس محبت رہ جاتی ہے۔ برطرف اس محبت رہ جاتی ہوں تو بیں۔ جدھر دیکھا ہوں تو بیں۔ ماسوای اللہ سے اس کادل بالکش ہی فارغ ہوجا تا ہے۔ اس کے دل کے پر دے جاک ہوجا تے بیں۔

چاک ہوجاتے ہیں۔ اسے دنیا دمافیہا کی کوئی چیز اپنی طرف متوجہ نہیں کر سکتی بلکہ ہروقت وہ حق تعالیٰ کے جلووں میں گم رہتا ہے۔ جنب ب کیفیت ہوجاتی ہے تو اس کے لیے ٹا ہری تنہائی اور ٹا ہری میل جول اس کے لیے ہراہر ہوجا تا ہے۔ ایک بن کیفیت کوخلوت درانجن سکام سے موسوم کیا جاتا ہے۔ کیا خوب کی نے بیان فرمایا ہے کہ

وراحت بوش آنک غیر خدا ورحمیم دات نیا بد عا درکی اندک ایل پیشد از به تاشوی کیک اندیش اندک ایل پیشد و بندگی جمله زندگ گردد پیل اندیش کیت بیشد بود بندگی جمله زندگ گردد پیل نشان دیده سوائے احدی جان فشان زنده شوی ابدی سررشند دولت اید بردار بکف آر وین عمر گرامی بخیاره مگذار

دائم ہمہ جایا ہمہ کس ورہمہ کار مید ار نہفتہ جیثم دل جانب بار

خدا کے سواکس سے کوئی ربط ندر کھ، تیرے دل کے حریم ناز میں کوئی غیر جگدند یا سکے۔ اگر تو ایسا کر لے آتے تیرا دل پر تشم کے اندیٹوں سے بیاک ہوجائے گا۔

اگر تو نے آیک واحد اللہ کے بارے میں بیطریق اختیاد کرلی تو تیری ذیدگی سرتا پابندگی میں وصل جائے گی۔جب تو ونیاوی علائق سے کنارہ کش ہوکراکیک ذات میں گم ہوج ئے گاتو کھے حیات ابدی حاصل ہوگی۔ لہٰذاع الت نشینی کا پیشدا فتتیاد کر لے ورنقصال سے فئے جا

بروقت برجگ، برگام من دل ونظر كوايية مجوب كى جو وكاوينائ ركو (نطائف تفيدور فضائل اويسيه ١١٥٥)

### مبتدلیوں کے لیے خلوت کا آسان لفظوں میںطریقہ:

قبلہ قیمض ملت نے مبتدیوں کے لیے طوت اختیار کرنے کا آسمان طریقہ بیان فرمایا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ:
'' رسمالہ ناطقہ علی لکھا ہے کہ جب مبتدی طوت اختیار کرنا چاہتو جملہ تلوق ہے منہ پھیر لے۔ بلکہ تمام پستدیہ چیزوں حتی کہ بیوی، بچوں ، مال ومتاع سب کو خیر باد کے اور شروع عیں ترک وطن کرے اور کنبہ رشتہ والوں ہے دور چلا ہوئے تو یقین ہے کہ میوی ، بال ومامل ہو جائے گی ورمجاز میں حقیقت نظر آنے لگے اور وہ خدا اے زدیکہ ہوجائے گی ورمجاز میں حقیقت نظر آنے لگے اور وہ خدا اے زدیکہ ہوجائے کسی بزرگ ہے لوگوں ۔ نے بوحھا:

(قرب ديدارصفي ٢٣٧)

اورآدی اس کی وجہ سے دوسری چیزوں سے متازر ہے اور خداوند اور فرا سے فر مایالقد کر منا بنی آدم تحقیق بزرگ کیا ہم نے آدم

ایک قول مفسروں کا اس منی میں نطق ہے۔جس قدر کہ گفتاریندہ کے واسطے تن کی طرف ہے ایک تعمت فلا ہرہے۔ (كشف الحجوب باب ١٤٧)

گفتار مثل خمر:

اس کی آفت بھی ہوی ہے گفتارش خمر کی ہے۔ جو عقل کومست کرے آدی چکہ اس کے پینے میں مبتلا ہو ہرگز اس سے علیحدہ بیں ہوسکتا اور آپ کواس سے باز نہیں رکھ سکتا اور جب کہ طریقت والوں کومعلوم ہوا کہ گفتار آفت ہے۔ سوائے ضرورت کے أنمول نے بات نہ کی لیعنی ابتداءاورانتہاء ش اسنے کلام کونگاہ رکھا ( کشف انحجوب پاپ ۲۷)

### خاموشی میںنجات:

رسول الله تأثيث في ارشاد قرما بإنهن صمت نبعي وه جوغاموش اونجات بإواء

لى خاموى من فائد \_ بهت إلى اور كفتار من آفت بهت ب (كشف الحجوب باب يو)

ایک دن حضرت ابو کرفیلی بغدادی جاتے تھا کی کورعیوں میں سے دیکھا کہ کہتا تھا۔

السكوت خير من الكلام فقال الشبلي سكوت خير من كلامك وكلامي خير من سكوتي لان كلامك لغو و سكوتك هزل وكلامي خير من سكوتي لان سكوتي حدم وكلامي علم يعتى غاموتى بهتر بالقتار سے بی رحمة الله علیہ نے کہا تیری خاموثی بہتر ہے تیری گفتارے اسسب سے کہتیری گفتار لغوے اور تیری خاموثی بزل اور میری گفتارمیری خاموتی سے احیمی ہے اس واسطے کہ میراسکوت علم ہے اور میرا کلام علم (کشف انجوب باب ٢٥)

کس کی خاموشی ٹھیک ھے:

سلطان العارفين سلطان بامورجمة الله عليه في بيان فرمايا هے كدوہ خاموش جوقلب دول كے نظر بكر ، مراقبه اور دل كى طرف متوج ہونے ہوتی ہے۔ لیمن قلب اللہ کی طرف متوجد بتا ہے اوراس کے کن فیسکون کے الہام اور الست کے بیام لیتا ے - قاموتی اس کی تھیک ہے - جو میں درمین اور مقرب رمن ہے قول عدالی الوحمن علی الْعَرشِ اسْتَوای رحمن (ایل شان کے لائق) عرش (یہ) قائم ہے

َ عُرْشِ اکبر دل بود از دل سب بین تظرِ عَن بر دل بود عَن الْظِينَ

مے متنظر کرے اور منحوں دیا پرست مخلوق کو ٹھوکر ورتا ہے تا کہ ان کے شرے محفوظ دے۔

### تيسرا طريقه:

یہ کدا کی تنہائی اختیار کرے کہ لوگول کی صحبت ہے نہ بھا گے ابت اگر بظ ہر تنہائی اختیار کی اور جب مکان سے ہاہر آیا تو لوگوں کی یہ تیں میں جولوگ اس کے پری آئے اُن سے ال کر فوش ہوا تو یہ قطعی رید کا ری ہوجائے گی اور اس سے شہرت ہوگی۔ وکھ روحه نی فائمره نه به وگا بلکه نقس مونا به وگا\_ ( ذکر ویس صفحه ۳۸۳ )

### عزلت کی اقسام:

مولاً نا حاتى لذك سر وسلسلة الذجب من فرمات مين كدع الت كي روي وواقسام بين -

(١) عز لت مريدان (٢) عز لت محققان

### عزلت مريدان:

عز الت مريدان اس كو كتيم إن كدائي آپ كووگول كا نقلاط سے بيجائے يعنى سب سے الگ تھلگ رہے ۔ گھر كا ورواز والل ونیائے لیے بند کردے اور اپنے واسطے اس میں ایک گوشہ پتد کر لے۔

- 🗘 يادُن رَكُرُ رَكُرُ كُرِنْ عِلْمِ
- 🗗 نضول باللين شدكيا كر ـــــــ
- 🗢 دوسروں کی ہاتوں میں دخل نے دیا کرے۔
- 🧇 د نیادارول کی ملہ قات کے لیے قدم نے اُٹھ کے۔
- ان کے فائد ہے کونفصان اور اُن کے بخل کو مخادت سمجھے۔

### (٢)عزلت محققان:

عرالت محققین ال کو کہتے ہیں کدما لک ہوتل وحوال کھو دے اور ول وجان کو دونوں جہان کے فکروں سے خال كروك ( ذكراولين صفحه:۲۸۳ ۲۸۳)

### (۲) خاموشی درسخن:

ف موثى ورسخن كا مطلب يد ب كرس لك اين زبان كونسول كوئى ، كال كلوج ، تخت كلامى الرائى جمار الحش كلامى وغيره ب بندر مے اورول کو بادشاہ دو جہان کی یا دیس کویا رکھے۔

سلسلداو سید میں خاموثی ورخن کو بہت اہمیت عاصل ہے۔حضرت اولیں قرنی بٹائنٹی نہایت ضروری کلام سے سوائسی بھی قسم کا کلام نەفر مايا كرتے تھے۔

### نطق بڑی تعمت:

حضرت داتا تني بخش رحمة القدعليه في بيان فرمايا ب كفلق أيك يوى نعمت بيري تعالى كي طرف بي بنده كرواسط

# خاموش بہشت کی جا اب ہے۔ خاموش بہشت کی جا اب ہے۔ خاموش سے دل نگارہتا ہے۔ خاموش سے دل نگارہتا ہے۔

ی ن موثی سے قس مر دہ ہوجاتا ہے۔

ا خاموثی روح کی سلائتی ہے۔

ے خاموثی ایمان کا تمرہ ہے۔ ان ان کا تمرہ ہے۔ ان ان کا تمرہ ہے۔

پ خاموشی تو حید کی خلوت ہے۔ 💸 خاموشی تو حید کی خلوت ہے۔

الله عاموشي بالمع الجمعيت ب\_ (قرب ديدار صفي: ٣٥)

تابى داكرموس كى خاموش كيونك و مراقبة كراور فكركة ريع قلب كوكدورتول صصاف كرتاب (قرب ديدار)

عین العیان تصوروالے کی خاموثی ۔ وہ بمیشہ معرفت البی میں متعزق ریتا ہے ( قرب دیدار )

عبدول کی زبان کھتی ہاور ہو لئے گئی ہے تو ظاہری زبان میں بولنے کی طافت نہیں رہتی۔ (اسرار قادری صفحہ: ٤)

💸 نفحات الانس بين أيك مقوله ٢٠

اذا سكت اللسان عن فضول الكلام نطق القلب مع الله سبحانه

بعنی جب فضول کلام ے زبان ساکت جولی تودل الله تعالی کے ساتھ کو باہوجا تا ہے۔

(لطائف نفيه مني: ٢٤ اسواخ حيات حضرمته خواجه اولين آرني صفحه: ٩٥ )

پری گفتگو سے پی زبان کوخاموش رکھنا گنا ہوں سے حفاظت حاصل ہوتی ہے۔

🚓 جبنم نجات حاصل ہونے کا سبب بھی بن جاتی ہے۔

ے خاموثی وین کی سلاحی کا سب بھی بن جاتی ہے۔

و عاموتی کے باعث بند واکٹرنٹس کے شرمے حقوندر بتاہے۔(اطا تف نفید)

ن ممل فاموثی مے قلب وروح برانوارو تجلیات خداوارو بوتے ہیں (لطائف نفیسه)

و فاموشی کے باعث گفتگو کی دیدہ بندہ افتصال کا شکار میں ہوتا۔

💣 خاموتی کے باعث بندہ اللہ تعالی کی محبت اور یا دالی سے غانقل نہیں ہوتا۔

پ خاموش کے باعث شیطان کا داؤیکا راوجائے گا۔

🐧 فاموثی کے باعث شیطان زیر ہوگا۔

💸 عاموشی کے یاعث شیطان مغلوب ہوگا۔

خاموشی درسفن کے مطالب:

اس کا مطلب یہ ہے کہ ریک اپنی زبان کونسول کوئی ہے بندر کھے اورول کو پاوش ووجہان کی یاد میں کو بیار کھے۔ اس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ در کو خطرات اورخواہشات نفسانی ہے یا ک رکھے۔ شہود حق میں مستفرق رکھے۔ اگر چہ بظاہر

### حديث شريف:

من عرف ربه فقدكل لسانه

جس نے اپنی پرورد گارکو پینچان میااس کی زبان کونگی ہوگئی ( قرب دیدارصفی اسم

### خاموشی اسلام کا راز:

مدیث: السكوت وائس الاسلام فاموش اطام كا بر ب- (قرب ديدار صفى: ٣٣)

### خاموشی مومن کا تاج:

مريث السكوت تاج المؤمن

ف موٹی موکن کا تائے ہے وکمن سکت سلام

ورجوه موش رباده ملامت ربا

ومن سلم نجي

او جوسن مت رباه ه في گيا\_ ( قرب و پيرارصني ٣٥٠)

## خاموشي مفيد اورفضول گوئي نقصان ده:

### فوائد هی فوائد:

خَامُونَى كَ بِهِ اللهِ وَهُ مَدُ بِين حَعَرَت سلطان العارفين في چند فوائد بيان قرمائ بين ما دظ فرماية \_ أب بيان فرمات بين كه.

🗢 خاموشی الیس رحمانی ہے۔

الماموثي قرب البي ہے۔

ے۔ فامری بجر ہے۔

🔾 فاموثی علوم کوزنده کرتی ہے۔

# چوتھااصول <u>ِنظر برقدم</u>

نظر برقدم کاعام من دہ سامطلب تو بیہ ہے کہ نظر قدم پر رہے۔ یعنی چلتے پھرتے، اُٹھتے پیٹھتے کہیں آتے جاتے ہوئے سٹر میں ہوں یا حذر میں، گھر میں ہوں یا با ہر، اپنے گھر میں ہوں یا کسی کلی میں ہوں یا بازار میں جہاں بھی ہوں، جس حال میں بھی ہوں نظر قدم پر رہے ۔ نظر قدم ہے اوھراُ دھر ہیں بھٹنی جا ہے۔ کیونکہ اس میں نظر کی تھا ظامت ہے۔ نظر بدنگا ہی ہے تھوظ رہتی ہے۔ یدنگاہی گٹ ہوں میں موٹ ہوئے کا سبب بنتی ہے۔ بدنگا ہی ہے 'بچنے کا سیدالرسلین نے خصوصی تھم فر مایہ ہے۔ بدنگا ہی ہے نے کے

اولياء الله كاطريقه:

محبوب سبحانی فوٹ العمد انی حضرت شیخ عبدالق در جیلائی رحمۃ الله علیہ بیان فرمائے ہیں کہ اولیاء اللہ خلقت کے حساب سے موسی تکھیے ہیں۔ ان کو دل اللہ کے پاس ہوتے ہیں تو غیراللہ کی بیس سکتے اور شرخیراللہ کوہ کھتے ہیں۔ ان کو قربت بلا تکلف حاصل ہے۔ ہیبت ان ہیر طاری ہوتی ہاں ورحموب کے پاس مجت میں جگڑے در ہے ہیں۔ ان کی حالت جال اور جمال کے ، بین ہوتی ہے۔ دان ہوتی ہے۔ ان کا چیش نظر ہے۔ نہا یہ ہے جن اور انسان اور فرجے فرض سب طرح کی حمال کی میں ہوتی ہے۔ دان کا چیش نظر ہے۔ نہا یہ ہے۔ جن اور انسان اور فرجے فرض سب طرح کی حمالت کا فوقات ان کی خدمت کے واسطے کر بستہ رہتی ہے۔ تھم اور علم ان کے خادم اور فشل ان کی غذا ہے اور ہوئے محبت ان تعمین و تازہ و محبت ہیں۔ ان کی خدا سے خطل کے باعث خلقت کا کلام رکھتی ہے اس کے فعام ہے کھاتے ہیں اور اس کی افری ہے۔ خلقت کوامر الہی سناتے ہیں اور جن ہاتوں سے خدا نے منع نظفت کا کلام کیا ہے۔ ان سے روکتے ہیں تو اس سے خدا نے منع اور عام خلقت ہیں نہیں وہ اس کا فرق ہے۔ خلقت کوامر الہی سناتے ہیں اور جن ہاتوں سے خدا نے منع کیا ہے۔ ان سے روکتے ہیں ہوتی تائی ہیں کرتے ہیں۔ ان کا مصلے خواللہ تی کے داخلے ہیں۔ ان کا مصلے کو دواز وحق پر پیچا تا اور الہی جمت ان پر ختم کی درجا ہے۔ ان کی چیز وں کو قریبے ہیں گور سے جر ایک صاحب فضل کو اس کا مصلے خوال ہوتے ہیں۔ ان کا سب چھواللہ تی کے داسطے ہیں۔ اس کا صلے خوال ہیں گیر کوان میں چھوڈل ہیں۔ جس میں کی واسطے ہیں اس طور پر حاصل ہوجا ہے اس پر کمال محبت ختم ہوجاتا ہے۔ طب غیر کوان میں چھوڈل ہیں۔ جس خوص کواسطے ہیں اس طور پر حاصل ہوجا ہے اس پر کمال محبت ختم ہوجاتا ہے۔

نانده:

حضرت غوث انظم رحمة الله عليه كاس وعظ مبارك سيد بات واضح بوگئ كه اوليا اء الله كس منصرف اور صرف ش تعالى كے جلو به دنظر ہوتے ہیں۔ ان جلوؤں كسواكى اور ظرف وہ نظر نہيں كرتے اور شد بن ضرورت محنوں كرتے ہيں۔ سلسله او يہ كاس اصول كا مطلب يمي ہے كہ ظاہر كى نظر اپ قدم پر دئن چاہيے ادھراُ وھر شہينے دين چاہيے۔ كيونكه نظر كا ادھراُ دھر پر ناقلبى اختشار كا سبب بنتى ہے۔ انسان كى نظر بھى ادھر كھى اُ دھر پر نے سے دنيا كى رنگينيوں ميں مبتلا ہوئے كا سبب بن سكتى ہے۔ اس ليے نظر كوادھراُ دھركى لوگوں ہے محبت وملا قات کے وقت با تیں کرتار ہے۔

### خاموشی کی اقسام:

مولا ناجا می فترس سرہ آئے قرمائے ہیں کہ جمعت (خاموش) کی دواقسام ہیں۔ مار افتراک کے سرمان میں بیشر کسی میں میں میں ایک کی ساتھ

🗢 اول نفنول گوئی سے زبان کوخاموش رکھنا۔ 🚓 خطرات وخواہشات نفس سے ول کوخاموش رکھنا۔

### فانده:

جس کی زبان خاموش اور دل گویا ہوگا۔ اس کے گناہ بلکے ہوں گے اور جس کی زبان اور دل دونوں خاموش ہوں گے۔ اس پراور تخلیا سے اللہ من دالک تخلیا سے اللہ وار دہوں گے۔ لیکن جس کا دل اور زبان دونوں گویا ہوں گے۔ وہ مغلوب اور سخر ہ شیطان ہوگا (نعو ف بالله من دالک) میں تخلیا سے اللہ وار دہوں گی۔ لیکن جس کا دل اور زبان گویا ہوتی ہے۔ گر عکست کے ساتھ تو دل کے خاموش رہنے میں بھی فائدہ ہے اور اس کا مطلب یہ جس ہوسکتا ہے کہ ظاہر میں لوگوں سے بات چیت کرے اور باطن میں خاموش رہے۔ کیونکہ باطن کی خاموش کے ساتھ مظلوق سے کا مرت میں صارح نہیں ہوسکتا۔

### سب سے اچھے لوگ:

سب سے ایکھے وہی ہوگ ہیں۔ جو بطا ہر لوگوں سے ہات کریں۔ گریاطن میں خاموش رہیں۔ جس کا مطلب بیہوتا ہے کے خاہری زبان سے لوگوں سے بولٹار ہے اور باطنی زبان سے ذکر حق میں مشغول رہے۔

### حكايت:

لمعات اورشر سلمعات میں لکھاہے کہ حضرت جنید بغدادی قدس مرہ قربایا کرتے ہے کہ میں سال ہو گئے ہیں توحق ہے یا تنس ( فرکرالی ) کرتا ہوں ۔ مگر لوگ بہی بجھتے ہے کہ ان سے مخاطب ہوں ۔ جُمع عام میں آپ ہولتے تھے گرلوگ بہی بجھتے تھے کہ ان سے بولتے ہے ۔ والا فکہ وہ ہولی کے بھی حق سے تھے اور ان سے بولتے ہی حق سے تھے اور دکھتے بھی حق سے کہتے بھی حق سے تھے کہ ان بی کو دیکھ دخد ای بول تھا اور خدا ہی سنجا تھ اور

سَمِعَ مُوَّمِنِي صَلواةً اللهِ عَلَى نبينا وعليه - اللهِ عَلَى نبينا وعليه اللهُ مَوَّمِنَ عَرَى زبان عَهَا اللهُ وَبُ العالمين

خود می گوید داز خودی شنود از مادشا بهاشه برساخته است

(ذكراوليس)

\_\_\_\_\_☆☆☆\_\_\_\_

انسان كالدم انسان كے باتى اعضافي سب سے يتج ہوتا ہے كويا سلسله او يسيد انسان كواس سبق كے ذريعے سيبتى و بتا ے کہ بی قدم تیرااپنائی قدم ہاور تیرے اپنے وجود میں سے سب سے شیچ ہے۔ اس پر نظرر کھا ہت آ ہت سیج ست افتیار کرتے ہوئے اپنے قدم بر جاتا جا آہت آہت کامیا نی کی طرف بردھنا شروع کردے۔منزن تیرے قدموں میں ہوگی اورا گرنظر ہرقدم کی بجائے مختلف اعضاء کی طرف متعطف ہوتی رہی بھی ادھ مجھی اُدھرتیری نظر مشکلی رہی تو عمل کے سلسلے میں مختبے مکسوئی میسر شہ سکے گ اس طرح تواتی منزل تیری نظروں ہے اوجھل ہوجائے کی اور تو منزل مقصود تک نہ پنجی سکے گا۔

### استغفراق في المشاهده:

قبله فيض ملت بيان فرمات مي كري ك مشايده من اس طرح مستغرق رب كداس كي نظرين متواضع اور باادب فخص كي طرح النيخ بإوَّ ل كي طرف جفكي رمين \_إدهر أدهر داكي بالنين خد يجيها ورغيرون كي طرف الثقات شرك \_-( ذكراوليس صغير ١٨٧)

## مولانا جامى رحمة الله عليه كا بيان:

مولا تاجامی قدس سره اوائح کے تیسرے لائحہ میں تحریفر ماتے میں کہ خداکو ہر جگہ اور ہرحال اور باطن حاضرونا ظر اور اس کی بقاء (دید) ہے آگھ آٹھ نے میں خسارہ اور اس کی رضا ہے پھرنے میں تقصان جانے (ؤکر اولیں سفحہ ۲۸۷)

### قدم سے مراد:

یہاں قدم ہے مرادقدم ظاہر کے ہیں لیکن طریقت کے داستہ میں باطن کے قدم کی محمد اشت اور حفاظت کرنے کو کہتے جیں۔اس کیے کہما لک کا معامدادراس کے سلوک کا قدم صراط متنقیم کی حداور راوی کے احاط ہے لڑ کھڑا کر باہر شالگ جائے۔ حضرت ينتخ عبدالتق محدث و ہاوى نے اى مضمون كواس طرح مكھ ہے كہ س لك كوچ ہے كہ جرقدم براور جردم ہوشيارر ہے۔راستہ كو و یک رہے اور نظر قدم پررکھے اور اس بات سے غیر جگہ تو نہیں پڑتا اور ایبان ہو کہ سی کئو میں وغیرہ میں جاپڑ نے کیونکہ آگر ایسا گیا ہو لعنى غيرراستديس بريم كي يوكوس مل كركياتوومان عي تااورمنزل مقصودكوي نيخاد شوار موگا\_( ذكراويس سفحد. ٢٨٨)

### غيركي طرف التفات نه كريے:

نظر برقدم كے ايك معنى يہ بھى ہيں كدمالك جب كى راسته بي قدم ركھاتو نظر قدم برر كھے اور چھم باطن سے ڈرہ بحر بھى غیر کی طرف النقات ندکرے۔ کیونکدا گرکسی غیرے کچھ تعمق ہوگی تو اس کاسلوک رہ جائے گا ۔خواہ سر لک کودونوں جہاں ک كرامتين اورمقامات حاصل ہوں \_سباس كے راسته ميں تجاب ہوجا نميں گے۔

شرح تعرف بيل المعاب كداس راستد كے بہت ہے الكادے إلى أن الكادوں بيس الكيا "كادوكرامت يمى ب-( ذكراولين صفحه: ۲۹۰)

رنگینیوں میں نہیں بھٹکنے وینا جا ہے۔

### نظر کی قدم آشنائی:

تطرجب قدم آشنا موجاتی ہے تو فوراً إدهر أدهر بھنكى موكى نظر اسے قدم ير آكر تكتى بے قلبى كيفيات من اختتار بيدا تہیں ہوتا دل جمعی عاصل ہوتی ہے۔ حق تعالٰی کا تصور پختہ ہوتا ہے۔ یہی کیفیت برقرار رکھنے کی کوشش کی جے تو بھرایک و ووقت آتا ہے کہ انسان ہمدونت کل تعالیٰ کے جلووں میں کم رہے لگتا ہے۔ ونیاد مانیہا سے بے خبر ہوجاتا ہے۔

دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو عجب چنر ہے لذت آشائی

حضرت غوث اعظم رحمة القدعدية فرمات مين كه.

ایمان والا اپنے نفس کی اصلاح کے واسطے ترک وطن کرتا ہے۔اپنے شیخ کی محبت میں رہتا ہے کہ جواس کوعلم اور ادب مستحمائ - بچینے سے کے رمر نے تک تعیم میں رہتا ہے۔ ایٹرائی حال پڑ ھانے والا قرآن مجید حفظ کراتا ہے۔ دوسرے حال میں رسون المندفية المح كاست بتاتا بسسته بى أو يتق اس كى المازم ب جو كهم و ساب راس يرهمل كرما ب عمل كوف العالى كرة يب كرما ہے۔ جب بینے علم پرممل کرتا ہے۔ تو املد تعالی اس کور یہ علم کاوارث بناتا ہے۔ جس کوو وہیں جانبادل اپنے قدموں پر قائم ہوجاتا ہادرا خلاص اس کے قدموں کواللہ تعالیٰ کے قریب کردیتا ہے۔ اگر تو کمل کرے اور دیکھے کہ تیرا دل حق سے قریب نہیں ہوتا اورعب دت اورانس کی دولت حاصل نہیں ہوتی تو جان لے کہتو ، النہیں ہادرائے عمل میں خلل کے باعث مجوب ہے۔ خلل کیا ہے؟ ریا اور نفاق اور خود پیندی تمل کرنے والے اخلاص کولا زم پکڑور نہ مشقت نہ اُٹھا۔الند کامر ا "بہ خلوت اور کثرت میں ضرور کر۔ منافق کا مرا قبصرف تحفل میں ہے اور تخلص کا مرا قبہ خلوت اور کثر ت دونوں میں ہے۔

تجهه پرافسوس! جنب سمی انتھے یا اچھی کو دیکھوٹو اپنی ہی تکھیں بند کروا پے گفس اور حرارت اور خواہش کی ہی تکھیں اور شیال کر كداللدكي نظرتيرى طرف باورتاه وتكروو ما تكور في في ثان اللية اورئيس بوتا توسى من بن خرت تك خدا كخوف \_ ڈ رحرام کی طرف نظر آتھ جیس بند کراوراس کی نظر کو یا در کھ کہ جس کی نظر اورعم ہے تو ایک نہیں روسکٹا۔ اگر تو حق تعالی ہے بحث اور نزع ند کر ہے تو تیری بند کی پوری ہوگئی اورتوحق کا بندہ ہوگیا اوران لوگوں کے گروہ میں ٹائل ہوگیا کہ حق میں القد تن لی نے رش وفر ، پاہے

إنَّ عِبَادِي لِيس لك عليهم من سلطان (فَقَ الرَانَ فَيْنَ بِدَنْ كِالرِيدِن صَوَاس)

کو یا نظر برقدم کا ایک مطلب میہوا کدارے انسان محض بلند پروازی تیرے لیے مفید نہیں۔اللّہ تعالیٰ نے مخضے انسان بنایا ہے۔ انسان ہی رہ اپنے ہر عمل میں غور ولکر کر کے میر ایہ اُٹھنے والہ فقد م کہیں میرے منصب اور مقاَم کے خلاف تو نہیں جارہا۔ اگر ایسا ہے توایئے مقام کی طرف لوث جا۔

اگرشیطان یانفس کے بہکاوے ٹیں آگر بہک گیا ہے توایثا قبلہ درست کرلے کہیں ہی اُٹھنے والا قدم تیرے لیے وہال نہ

سایکان گرفت و ۴ مروم شد

اصحاب کہف تصدقر آن مجید میں موجود ہے اور بہت مشہور ہے کدائن کے ستھ ایک کتابھی ہوئی تھا۔ چونکداصحاب کہف اولیاءاللہ میں سے تھے۔ کتے نے ان کا ساتھ ویا اور ان کے قدم بقدم ان کے پیچھے رہا۔اس لیے اس کتے کو بھی مرتبداعلی ملا اور اس کا حشر بھی ان بی حضرات کے ساتھ ہوگا۔

تی عبدالحق محدے وہلوی قرماتے ہیں کہ اپنے رسائل ومکا تیب میں کہ جوفض کی ہیروی کرتا ہے اوراس کے قدم بہ
قدم رکھتا ہے۔ بھیتا اس کے مرتبہ کو تینے جاتا ہے۔ اگر چہوہ مقام کتنا ہی بلنداوراعلی ہواور وہ فخض اپنے مقام میں فردو یکا شدی کیوں نہ
ہو بلکہ کوئی دوسرااس کے مقام کا مقابلہ کا شہو۔ چونکہ اس مقام کا حلقہ بڑاوسی ہوتا ہے۔ اس لیے جونور کہ اس پر تبلی ہوتا ہے اور جو
فیض کہ اس کو پہنچتا ہے۔ اس کا برتو اوراٹر اوروں پر بھی پڑتا ہے۔ بالحضوص ان اوگوں پر جومجت سے علاقہ رکھتے ہیں اورستھ در سے
ہیں بقول حدیث الکھڑ ، می میں آسکہ فیض باہرے اندر پہنچتا ہے۔ اگر چہ باہر کی طرف جدائی ہو ( قراویس )

### الله تعالىٰ كوهر جكه حاضر وناظر جاني

تظریر قدم کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ اللہ تعالی کو ہرجگہ صاضر و ناظر جانے اور سمجھے۔ طاہر و باطن اول و آخراس کو ہرمقام پر دیکھے اور اس طرف سے نظر نہ ہٹائے کیونکہ نظر ہٹانے سے زیر دست تقصان ہے۔ الک کا اور اس کی رضا سے صرف نظر کرنا بہت گھائے کا سودا ہے۔ (لطا مُف نفیسہ ۱۷۷۔ ۱۷۷)

### راه طریقت په استقامت

### هر قدم پر هوشیار:

شخ عبدالمق محدث دہاوی نے کتاب رسائل ومکا تیب میں ہالوضا حت بیان کیا ہے کہ طریقہ سر لک راہ سلوک کا بیہ کہ قاصد کی طرح احتیاط کرے کہ ہرقدم ہوشیار رہے اور اپنے راستہ پرنظر رکھے اور نگاہ کوقدم سے مربوط کرے کہ کہن الی جگہ شکر پڑے کہاں سے نگلنا محال ہوجائے۔(لطا نف نفیس سفی: ۱۷۸)

### رادِ عشق په قدم رکھنے کیے تقاضے:

سین اولی رحمہ اللہ علیہ نظر برقدم کا ایک مطلب یہ کلی بیان فر مایہ ہے کہ اس کے ایک اور معنی بھی ہیں۔ یہ نی جب علی جب کے اس کے ایک اور معنی بھی ہیں۔ یہ نی جب عشق کے راستہ پر قدم رکھ لیا ہے تو پھر نظر قدموں ہے اوھراُ دھر نہیں ہونا چا ہے اور شاملاً تق و نیا کی طرف متوجہ ہونا چا ہے۔ کونکہ بیچزیں اللہ تعالیٰ کے راستہ پر گامزن رہے تہیں دیستی ۔ مشہدات اور کرانات وغیرہ سالک کا راستہ کھونا کردیتی ہیں۔ اللہ نظر کا قول ہے کہ بیراہ بردی کھن اور آزیائش ہے پر ہے اور کرانات وغیرہ اس راستہ کا سب سے بردا فریب اور جاب ہیں۔

(اطا لقب نظیہ صفی: ۱۸)

### حكايت:

تھی تا الانس میں مودانا جامی رحمۃ اللہ علیہ قرماتے ہیں کہ حضرت خواجہ ممشادعلو دینوری قدس سرۂ فرمایا کرتے تھے کہ عہاں سال تک بہشت کوادر بہشت کی جمالی حمارے آگے ہیں کہ عشرت کو کہنا تھی کہ اللہ ممال تک بہشت کوادر بہشت کی جمالی حمارے آگے ہیں کہا گیا ہیں نے آئے الاسملام کا قول ہے کہتن کی حضوری میں رہتے ہوئے غیرتن کود کھتا شرک ہے۔ ( ذکراویس صفی: ۲۹۰ )

### ھر قدم پہلے سے پہلے پڑتے:

نظر برقدم کے ایک معنے سے بھی ہیں کہ نظر کولندم پر رکھ کر کوشش کرے کہ ہرفدم پہلے قدم سے پہلے پڑے۔ایسانہ ہو کہ اس راستہ کامد کی ہواوراس راستہ پرفندم رکھتا ہو لیکن بعدیش اس راستہ ہے ایک قدم چیچے رہ جائے۔

### غائده:

بیصی مطلب ہے کہ جس راسے کا مدی ہو۔ پھرائی راستہ سے پھر جائے۔

ایسا کرنا اچھا کا منہیں ہی دجہ ہے کہ ہز دگ فرماتے ہیں کرنفل عبادت سے بےشک تھوڑی کر لیجے مگر متواتر سیجے۔ایس تہیں کہ بھی بھی تبعد پڑھتے رہے متواتر تبجد پڑھتے رہے۔ پھر مددں ہو کر چھوڑ بیٹھے۔اُٹھا ہوا ہر قدم بیچھے ہٹا نامردوں کے شیانِ شان ٹیل ۔ چق کی طرف اُٹھا ہواقدم بیچھے نیس بٹنا جا ہے۔

### مرشد کریم کے قدم پر چلے:

نظر برقدم کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ آپ مرشد کریم کے قدم پرقدم رکھ کر چلے بینی مرشد کریم کی انباع کرے۔ بزرگ بیان قرائے ہیں کہ انسان کومرشد کریم کے سامنے ہوں ہونا چاہیے۔ جیسے غسال کے سامنے مردہ۔ غسال کے سامنے مردے کی اپن مرضی نہیں چتی بلکہ غسال جیسے چاہتا ہے۔ غسل کے سلسلے میں اللہ پلنتار ہتا ہے۔ اسی طرح مرشد کریم کے سامنے مرید کواپی جس فحم کردین چاہیے۔ بلکہ جیسے مرشد چاہے ای طرح مرید کو ہوجاتا چاہے۔ کیونکہ مرشد کی اطاعت ضروری ہے۔

### نظر بر قدم:

سلطان العارفين سلطان با بورهمة الشعليد في كيا خوب فرمايا م كم:

### (نظر برقدم) مرشد کے ظاہر وباطنی اقوال وافعال کی پیروی کرنا:

نظر برقدم کے معنی ہیں کہ سالک کاراہ سلوک ہیں مطبع نظر اپ بیٹی کے قدم پی قدم چنااور اس کے ظاہر و باطنی اتوال وافعال کی پیروی کرنا، ہونا چاہیے۔ کیونکہ ایسا کرتے ہے اپ بیٹی کے مرتبہ کو پینچے گا۔

ے سگ اصحاب کہف روزے ، چنر

یکسوئی اور ارتکاز توجه:

نظر برقدم کا ایک مطلب بہمی ہے کہ ادھراً وھرآت جاتے ہوئے نظر قدم پر ذفی ج ہے۔ دیگر معمول ت کے دوران بھی نظر تدم پر ذفی ج ہے۔ دیگر معمول ت کے دوران بھی نظر تکنے ہے سب کچھ ض کتے ہوئے کا خطرہ ہے۔ اس لیے کیسوئی اورار تکا زنوجہ ایک راہ میں پہلی شرط ہے۔ یہی وجہ سے کہ حفرت ملطان العارفین سلطان بر ہور جمعۃ القد علیہ نے اس سلسلے ہے شارطریقے اپنے تصانیف میں بیان قرمائے ہیں تا کہ ارتکا زنوجہ اور کیسوئی میں فرق ندائے۔

اپنے قدم کا نگران حال

عبدالرحمٰن شوق صاحب نظر پرقدم کامعتی بیان کرتے ہوئے لکھ ہے کہ نظر برقدم کے بیم نظتے ہیں کہاہے قدم
کا نگران عاں ہو یعنی جس راستہ میں قدم رکھے اس راستہ کے طریق پرگامزن ہوا ورمعہ بق طریقت کے عال ہو یعنی سرراہ طریقت پرقدم رکھتے ہوئے مزل حقیقت تک پہنچن چاہے تو اپنے گوشہ چٹم باطن میں ماسوی امتد کے کسی غیر کی طرف مطلق خیال نہ کریت پرقدم رکھتے ہوئے مزل حقیقت تک پہنچن چاہے تو اپنے گوشہ چٹم باطن میں ماسوی امتد کے کسی غیر کی طرف مطلق خیال نہ کرے تا کہ مبدداکسی کی چیز کے ساتھ میرا تعمق منقطع نہ ہوجائے (سوائح حیات مع شرح حضرت خواجداویس ترنی صفحہ علی م

ہوش در دم

مجدد دور حاضرہ فیض مت بیخی القرآن والنفیر شارح بنی ری ابو اصالح محمد فیض احمداد کی رضوی مدظمه احتالی نے ہوش دودم کا مطلب بین کرتے ہوئے لکھ ہے کہ '' بیاصطلہ عات نقشیند رید بیس ہے اور مطلب ریدہ کہ کوئی دم یاد خدا سے عافل شہودم (سمانس) کی تفاظت کرنے کا تام ہوش دودم ہے اور سمنس کی تفاظت ہے مطلب ریدہ کہ پر ایش میں ہی نجلے۔ اس کی حضوری کے جنیر نہ نظے یہ سر لک کو ج ہے کہ اس شغل کی مداومت کرے اور ہر گھڑی اُٹھتے بیٹھتے چیتے شغل میں محود ہے اور اس سے کسی حال میں عافی نہ ہوتا کہ وقت ہے کہا رشاجائے۔ ( ذکر اولیس سفی ۱۹۹۳)

ایک ایک سانس بیش قیمت جوهر:

تُنْ نمادامدین رحمة الله تعالی عید نے ترس لوائے شریف میں لکھاہے کہ بعض بزرگوں کا خیال ہے کہ کام کی بنیاد نفس پر ہے۔اس لیے ایک ایسا بیش قیمت جو ہر ہوتا ہے کہ جس کی قیمت اس کا عطا کرنے والیائی جانتا ہے۔ لبندا اگر غفلت سے اس بیش بہا جو ہر کو ہاتھ سے جانے دیا تو پھر میں رکی تمریخی اس کی طلب میں گزارد ہے گا تب بھی دو ہارہ میہ ہاتھ نہ آئے گا۔ (ذکراولیس سخیہ 190)

اللہ تق لی کودا کی طور پڑیا دکر ٹافرض کے لیکن فرض اس وقت تک دائی طور پر ادائیس کیاجا سکتا۔ جب تک کم برننس بینی ہرسائس کی پاسداری اور دف ظت نہ کی جائے۔ جب تک ہر برسائس کی گرائی نہ کی جائے۔ ہوش دردم اس لیے بیان ہوا ہے کہ سائس کا ہر حصہ جب بھی جسم کے اندر داخل ہو یا باہر نکلے ہر وقت ہوش میں رہتے ہیں۔ بجھداری کا ثبوت فراہم کرنے ک

ضرورت ہے کہ کوئی لیے بھی یا دخل سے ففات شعاری بین تبین گزرٹا جا ہیں۔ اس بین حکت ہے کہ سائس جسم کے اندرجاتے ہوئے اور جسم سے ہا ہرآتے ہوئے تن م اعضاء کی سر کرتا ہے۔ ذکر حق کی حالت میں جب سائس جسم میں واخل ہوتا ہے با ہا ہر نکاتا ہے۔ تو ذکر کی ہر کت اور فیض سے دل اور تمام اعضاء میں اثر جو 5 بیدا ہوجا تا ہے۔ اس طرح طالب حق کا دل زندہ ہوجا تا ہے اور انوار دہانی کی واروات قبول کرنے میں ہے اور موت کی بوائے ہوئے تا صاصل کر لیتا ہے۔ کیونکد صدیث مب رکہ کا مفہوم ہے کہ جوسائس یاد تق کے بغیراتا تا ہے مردہ ہے۔ اس ایک ایک سائس لیتے ہوئے ہوئے ہوئیا ررہے کی ضرورت ہے کہ سائس کا کوئی لی بھی یا وحق سے نفذہ کی صادرت ہے کہ سائس کا کوئی لی بھی یا وحق سے نفذہ کی صدرت ہوئی ہے تھا۔

# زهرخوشي

اس اصول کا مطلب قبلے فیض ملت نے یوں بیان قرمایا ہے کہ

دم عبر وشکیم بائی مصیتیوں ودشوار ہوں اور بلاء و جفا کو سبخ کا نام زبر نوشی ہے۔ ( ذکراولیس صفحہ ۱۹۹۸)

زبر نوشی کا مطلب صاحب لطائف نفید نے یوں بیان کیا ہے کہ زبر نوشی سے مراد میہ ہے کہ سمالک کو جوشدا کدومصا نب راوسلوک میں چیش آئیں ۔ ان پر عبر کرے اور جو آزمائش اور پر بیٹانیاں در چیش آئیں ۔ ان کوشل اور برو باری سے داختی بدرضائے من بوکر برداشت کرے اور حرف شکا بیت زبال پر شدر نے اور اس خمت عظمیٰ کے حصول کی ذھن میں لگا رہے۔ عبد الرحمٰن شوق صاحب بیان فرمائے جی کہ بینے اور غصہ ضبط صاحب بیان فرمائے جی کہ دو تو مدر نے فیم بہنے اور غصہ ضبط کر نے کے موقعہ پر بولا جاتا ہے کہ خوب جگر بی رما ہوں۔ ای طرح '' زبر نوشی'' بھی مصائب ومشکلات میں صبر کرنے سے وابست سے۔

### صبر کے متعلق ارشادات رہانی:

(۱) إِنْ تَصْبِرُواْ وَتَتَقُواْ يَا تُوكُمْ مِنْ فَوْرِهِمْ هَٰذَا يُمُدِدُكُمْ رَبَّكُمْ بِحَمْسِيْنَ القِي مِنَ الْمَلْفِكَةِ مُسَوِّمِيْنَ ٥ (بِاره ٣ آل عموان :١٢٥) الرُمْ مِركرة قَوْلُ كرواوركا قراى وم تم رِآرِين وَتَحارارب محارى دوكو يا فَي بْرارفر شِحْ نَدُن وال بَيج كار (كرّال يمان)

### عظمت صحابه:

اس ہے معلوم ہوا کہ بدر میں شرکت کرنے والے تمام مہاجرین وانصار صایر اور متقی ہیں۔ ان کے صبر اور تقویلی پرقران گواہ ہے۔ کیونکہان کی مدو کے لیے فرشتے بدر ہیں اُڑ جے تھیں بعض صحابہ نے اپنی آئیکیوں سے دیکھ (تغییر ٹورانعرفان) اس آیت مبارکہ ہیں صحابہ کرام کی عظمت بیان کی گئی ہے اور صبر وثقوی کی ٹیضیات بیان کی گئے۔ فقر وشابی واردات مصطفیٰ است

کا فرنقیر ہوتو رب کی شکایتیں کرکے کا فررہتا ہے امیر ہوتو گخر و تکبر کر کے اپنا کفراور زیادہ کر لیتا ہے۔مومن کا ہر حال انھما ہے۔(مرا ۃ شرح مشکلوۃ جلداول صفحہ:۱۱۲۔۱۱۱)

### صبر کے چار درجات:

تجنة الاسلام على مدا مام غزالى رحمة الشعلية قرمات بي كد:

اگر چنٹس کے لیے مبر داروئے تکخ اور شربت مکرو ہ کے متر ادف ہے۔لیکن ساتھ بی اس کے برائیوں کو دور کرنے والا اور لفتع بخش بھی ہے۔اس لیے عقل مند شخص کو اس کے پینے ہے کراہت شدکرنی چا ہیے۔ بلکہ اس کی تکنی پرصبر کرنا چا ہے۔ کیونکہ اس کی گھڑی بحرکی فنی راحت بیک سالہ بلکہ اس سے ذیادہ ہے۔

پھر فرماتے ہیں کہاس زہر نوش یعن صبر کے جارور ہے ہیں (۱) صبر ہرطاعت پر (۲) صبر ہر مکر وہات دنیا پر (۳) صبر ہر محت و مشقت بر (۴) صبر ہر مصیبت ومشکلات پر۔

اً گران چاروں موقعوں بریخی مبری جائے تو اس کی اطاعت واستقامت کا نواب بے شارعاصل ہو۔ (سوائح حیات معرب خواجہ اولیس قرنی صفیہ:۱۰۲)

### صبر کی تین اتسام:

جامع العلوم مين بقول حفرت مخدوم جهانيان رحمة الشعلية مبركي تتن اقسام لكهي بين \_

### (۱)صبر عام:

الی چیزوں سے نفس کورو کنا جن کا رو کنا عام طور پر دشوا رمعلوم ہوتا ہے۔ صبر عام کہلاتا ہے۔

### (٢) صبر خاص:

تلخیوں کو پی جانالیکن اس لیے نہیں کہ منہ کڑوا ہوگا صبر ضاص کہلاتا ہے۔

### (٣)صبر اخص الخاص:

بلاؤك عوش مونااور تكليفول سيآرام بإنامثل حفرت ابوب عليه السلام اور حفرت يعقوب عليه السلام كيمثل .

### فائده:

ز ہرلوشی سے مرادو ہی صبر خاص ہے کہ جور ضاور غبت سے ہوا دراس مبر کرنے میں لطف اندوز ہوتا ہوا وراس کے دل پر ذرا بھی تکلیف کا احساس شہو۔

### مصائب و آلام دوستی کی دلیل: -

الشيخ احمد بن محموداويس رحمة الله عليه بيان فرماتي إلى ك

ويرمر قبل ومن درو چرانم كان راندن يطفش كوى آئد محب درجمال محبوب مست بود واز خود عيست وبد وبست بود (٢) وَإِنْ تَصِيرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُوَّ كُمُ كَيْدُهُمْ شَيْئًا ٥إِنَّ اللَّهَ بَمَا يَعْمَلُوْنَ مُحِيُط٥ (ياره آلعران:١٢٠)

اورا گرئم صبراور پر بیر گاری کے ربوتوان کا داؤں تھار کھونہ بگاڑے گا بے شک ان کے سب کام خدا کے تھیرے میں بیں۔ ( کنز الایمان شریف)

### جولوگ نقصان میں نھیں:

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ٥

وَالْعُصْرِهِ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرِهِ إِلَّا الَّذِيْنَ الْمَنُوْا وَعَمَلُوا الصَّلِحِتِ وَتَوَاصَوْ بِالْحَقِهِ وَتَوَاصَوْ بِالْصَّبُرِهِ (بَاره ورة العمر)

الله كينام عفروع جونهايت مريان رحم والا-

اس زمان جبوب گفتم! ب شک آدمی ضرور فقصان میں ہے۔ گرجوایمان لائے اورا چھے عمل کے اورا کی دوسرے کو حق کی تاکید کی اورا کی دوسرے کو حق کی تاکید کی اورا کی دوسرے کو حیر کی وحیت کی۔

### حديث شريف:

وَعَنْ صُهَيْبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَجَبًا لِآمُو الْمُؤمِنِ إِنَّ آمَرَةً كُلُّهُ لَهُ خَيْرً وَلَيْسَ ذَالِكَ لِا حَدِالَّا لِلْمُؤْمِنِ إِنْ آصَابَتُهُ سَرَّآءُ شَكَّرَ فَكَانَ خَيْرً اللهُ وَإِنْ آصَابَتُهُ ضَرَّآءُ صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ

(مطَّلُوة شريف باب التوكل والعير عديث نبر ١٥٠٥، رواوسلم)

حضرت صبیب بالفین ہے روایت ہے اُنھوں نے بیان فرمایا کہ رسول الفین اُنٹین کے ارشاد فرمایا کہ مسلمان کے لیے
تجب ہے کہ تمام بہتر شان اس کے لیے ہے اور سیشان کس کے لیے نہیں مگر صرف مسلمان کے لیے ہے اس لیے کہ
اگر اس کوخش بختی پہنچی ہے تو و وشکر کرتا ہے بیشکراس کے لیے بہتر ہوتا ہے اور اگر اس کو تکلیف پہنچی ہے تو مبر کرتا
ہے بہتر ہوتا ہے۔
ہے بیمبراس کے لیے بہتر ہوتا ہے۔

### فانده

مومن نعتیں پاکرشا کربن جاتا ہے اور مصبتیں پاکرصابر بن جاتا ہے۔خیال رہے کہ شکر وصبر دونوں تین قسم کے ہوتے ہیں۔ (۱) دل (۲) قولی (۳)عملی

مالدار کاز کو ۃ نکالناعملی شکر ہے ہی حال صبر کا ہے حضرت عمر طال فیز فرماتے جی کدامیری اور فقیری دوسواریاں جی ا پرواہ نہیں کد کس سوار کی پرسوار ہوجاؤں۔(مرقاۃ)

# پرده پوشی

لوگوں سے عیوب ہے آگھ بچانا۔ گنہ گاروں کے گنا ہوں کوظا ہر کرنے کی کوشش نہ کرنا۔ بلکدان کے عیوب کی پروہ پوٹی کرنا اور بیصفت آگھ بچانے ہے بھی افضل ہے۔ پردہ پوٹی میں اس کا اشارہ ہے۔

### پردہ پوشی کی اقسام:

(۱) اول کسی کی عیب جو تی نه کرنا۔

(٢) دوسر كسى كي جيب كوجائة موت اس كوظا برند كرنا ادراس كافشاء كى كوشش فدكرنا\_

(۳۷) سمی کاعیب ظاہر ہوجائے پراس کوڈ ھانگنا اور کوشش کرنا کہ پیعیب اس پر سے جاتار ہے اور لوگ اس کواس عیب سے پاک سمجھین اور بیشتم پہلی دونوں اقسام سے افضل ہے۔

پردہ بوشی کے متعلق تفصیلات کے لیے فیض ملت حصرت علامہ ابوالصالح محد فیض احمہ او لیمی کی تصنیف لطیف ذکر اولیس اور الفقیر القادری ابواحمہ غلام حسن اولیمی کی تصنیف لطیف فیضان الفرید کا مطالعہ سیجیے۔

# اختناميه

الحمد لله رب العلمين والصلواة والسلام على سيدالانبياء والمرسلين

خالق کا کتات کا احسان عظیم ہے کہ جس نے بیر کتاب (فیضان اولیس قرنی ﴿) مَکُمل کرنے کی توفیق عطافر ہائی۔ورنداس کتاب کے شروع کرتے ہی کانی مسائل نے اس دائے سے پاؤں ڈیگرگانے کی کوشش کی گربجہ وتعالی خالق کا کتات کے مجوب کریم کے ارشادگرامی (عدمذ کر الصالحین تعول الرحمة) کے تحت بیر کتاب بھیل کو کانچ گئی۔

قال نکہ جیسے حالات سے دوجار ہوتا پڑا مثلاً نمازی ادائیگی نے فوراً بعد گھرے بے نظیر انکم سپورٹ کی ڈیوٹی کے سلسلے میں نگلتا اور عشاء کی اذان گھر سننا ، کیونکہ میراعلاقہ بہت وسیع تھا۔ الحمد للہ بیسے بھی ہوا و وزخ ادا ہوا تو سکول کھل گئے ۔ سکول میں بھی پڑھانا۔ ہے اذان ہوتے ہی نماز فجر کی ادائیگی کے بعد بچوں کوتر آن مجید پڑھا کر سکول جانا تو الحمد للہ کائی عرصہ ہے معمول ہے۔ پھر رات کے وقت بحل کا شہوٹا۔ بجل کے باعث الفقیر کے دات کے بھی معمولات متاثر ہوتے۔ ہبر حال اللہ علیٰ کل شیء قدید۔ رات کے وقت بحل کا شہوٹا۔ بھی خوال میں مسائل بھی نہ بھی اللہ علیٰ میں اللہ علیٰ میں اللہ علیٰ کی اللہ تھی اللہ علیٰ کی اللہ تھا اللہ علیٰ کی اللہ علیٰ کے اللہ تعالٰی کا فقتل و کرم ہوا ہے مسائل بھی نہ بھاڑ سکے۔ اللہ تعالٰی کے مسائل بھی نہ بھی نہ بھی نہ کے اللہ تعالٰی کا فقتل و کرم ہوا ہے مسائل بھی نہ بھی نہ کہ اللہ علیٰ کی اللہ علیٰ کے اللہ تعالٰی کا فقتل و کرم ہوا ہے کہ مسائل بھی نہ بھی نہ کہ کہ دو نہ تھی مسائل بھی نہ بھی نہ کہ کہ بھی نہ کہ کہ بھی نہ کا میں دو نہ کہ کہ دو نہ کا میں نہ کی تو فیق عطافر مائی جس کے باعث الجمد للہ کا بھی نہ کی تو فیق عطافر مائی جس کے باعث الحمد للہ کا بات کے خوال دو نہ کا میں تر نی نہ کا کہ دو نہ کی تو فیق عطافر مائی جس کے باعث الحمد للہ کا بات کی تھی نہ کو نہ کی تو فیق عطافر مائی جس کے باعث الحمد کے بعد کی تو نہ کی تو فیق علی کا کو نہ کی تو فیق علی کے دو نہ کی تو نہ کی تو نہ کی تو نہ کو نہ کی تو نہ کی تو نہ کی تو نہ کی تو نہ کے دو نہ کی تو نہ کی تو نہ کے دو نہ کی تو نہ کی

میرامحیوب برسر مجھے آل کرتا ہے اور میں جیران رہ جاتا ہوں ۔ گر میں چونکہ اس کے ستم سے لذت اندوز ہوتا ہوں ۔ للذا میں اس کے اس عمل میں رکا وٹ نہیں بنتا چا ہتا عاشق خودا ہے محبوب کا پر وردہ ہوتا ہے۔ اس کے جمال میں مست ہوتا ہے اور سیمستی اس کی اپنی محبوب کی اوا تمیں أسے مست اور بے خود کر و جی ہیں۔ (لطا كف نضیہ صفحہ: ۱۸۸)

### غصه پینِا اور تکلیف برداشت کرنا:

فیض ملت بیان فر ماتے ہیں کہ زبرنوش ہے ایک مطلب ہے بھی ہوسکتا ہے کہ خصہ کو پیے اور نا دانوں اور نا واقفوں سے جورنج اور نکیفیس پہنچیں ان کو پر داشت کرے۔اللہ تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرما تا ہے کہ:

إِذْ فَعُ بِالَّتِي هِي أَحْسَنُ

برالی کونیکی ہے دفع کر

مجر موں اور قصور واروں کو بخش وواور ان ہے اس طرح درگز رکرو کہ دین بین سستی واقعہ شہواور ان ہے اس طرح درگز ر کرو کہ دین میں سستی واقع نہ ہواور اپنے علم سے ناوانوں کو دُور کرو ۔ غصہ کو ہر دیاری سے اور قصوروں کو معافی سے بدل دواور دنیا گی ہرانو یات سے عافل بن کرر ہو ( دُکراولیں صفحہ: ۳۰۲)

### حكايت:

"وَالْكَاظِمِيْنَ الْغَيْظَ وَالْعَافِيْنَ عَنِ النَّاسِ"

حضرت امام من والفي في فرمايا كري في المحكورة وادكيا فلام في محرية يت يرحى -وَ اللّهُ يُعِبُ الْمُحْسِنِينَ ٥

آپ نے فر مایا کداس کوسیم وزرویا جائے۔(وکراولیس صفحہ: ۲۰۴)

### غصه کا علاج :

عصی سکتی ہوئی آگ کی طرح ہے دل میں پیدا ہوجا تا ہے اور بیظا ہرہے کہ غصہ کے وقت انسان کی آٹکھیں سمرخ ہوجائی ہیں اور رکیس بھی پھول جاتی ہیں اس کو دور کرنے کی اور بچھائے کی ترکیب ہے کہ:

(۱) الله تعالى سے پناه ما تکے بعنی اعوذ پڑھے۔

(٣) اگر كور ابوتو بيني جائے -

(۵) ببلوبدل لے ماز مین پر رحمار لگا لے تو انشاء الله تعالی غصری آگ شعندی ہوجائے گی۔

اس كتاب ميں جوبھي خوبي نظر آئے اے خالق كا ئات كافشل وكرم اور حفرت اوليں قرنی اور قبل فيض ملت كي خسوسى دعاؤں بخصوصي شفقة وں اور مهر يا نيوں كا فيضان مجھيے اور جو كى يا خامي نظر آئے اے الفقير القاورى كى كم على بي محمول كرتے ہوئے درست فرماد بجيے اور اوارہ كو يا مجھے مطلع ضرور قرمائے تاكہ آئندہ ايد بيشن ميں اصلاح كى جاسكے قرآن مجيد بيس فرمان رب كائنات ہے كہ:

وتعاونوا على البرو التقوى: ليني شكى ادر پر بيزگارى كامول بنى تعادن سيجة -الى ليے تعادن قرماتے ہوئے خاميوں اور غلطيوں كے ملسلے ميں ضرور مطلع قرمائيں تاكہ شكى كے اس سلسلے ميں آپ كا حصة بھى شامل جوجائے -دعافرمائية كرانلد تعالى مجوب كريم صلى الله عليه وسلم كے صدقے الفقير القادرى الواحد غلام حسن اوليى كى تعنيف وتاليف

دعا فرما ہے کہ القد تعالی محبوب کریم صی القد علیہ و تلام کے صدیے الفقیر القادری ابواحمہ غلام سن اویسی کی تصنیف و تابیف کے سلسلے میں کی مونی محنت کوشر ف جمنی اور زیر نظر کے سلسلے میں کی مونی محنت کوشر ف جمنی اور زیر نظر کتاب ، فیضان اولیس قرنی "کی طرح تحلیات الفرید ، فیضان العرفان دور ہ تفییر الفر آن ، میلا دحبیب کبریا ، فیضان حیدری وغیرہ کتاب ، فیضان حیدری وغیرہ کتب کم مل کرنے کی فونی عطافر مائے علاوہ ازیں الفقیر القادری ابواحمد اولیں نے مزید موضوعات پہمی محنت کی ہے۔ اللہ تعالی شرف قبولیت سے نوازے آمین ثم آمین ربحا ہ سید الرسلین وعلی الہ واصحاب اجمعین۔

فقلاطالب دُعا

الفقير القادرى ابواحمه غلام حسن اوليى مدرسه فيغان اوبسيه 11 كے بی ڈائخانه کلیان تخصیل دشلع پاک پتن شریف بعد نماز فجر 26 محرم الحرام 1431 هه بمطابق 13 جنوری 2010ء کیم ما گھ 2066 مجری بمقام مدرسہ فیضان اورسیہ 11 کے بی (پاک پتن شریف)

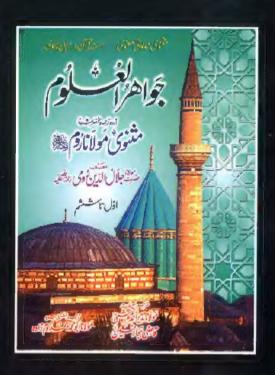







